

# بني لينوال جمز النجيني



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البيگرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائكرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعداب

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

🖚 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹرا نک ذرائع ہے محض مندر جات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* تنبیه \*\*\*

📨 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

📨 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرما کیں اللہ فرما کیں معلومات کے لیے رابطہ فرما کیں اللہ مارکت کی معلومات کے لیے رابطہ فرما کیں اللہ کا م

webmaster@kitabosunnat.com

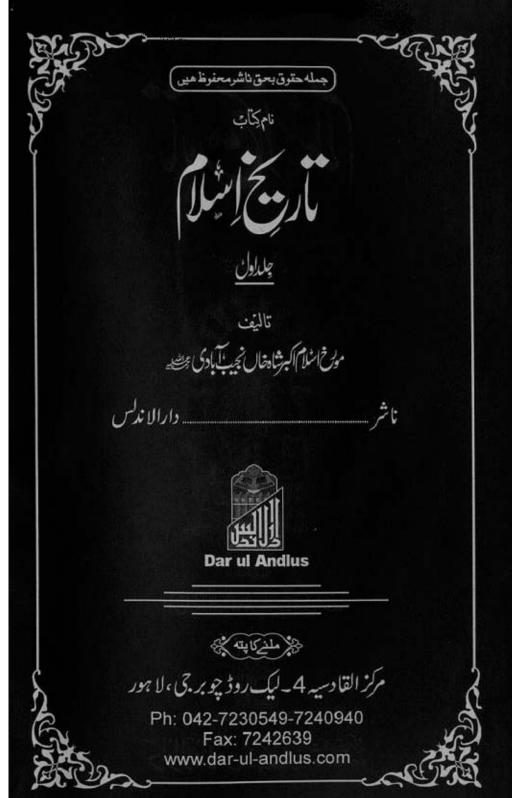



### عرض ناشر

أَلْحَـمُـدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشُرَفِ الْاَنْبِيَآءِ وَالمُّلْوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشُرَفِ الْاَنْبِيَآءِ وَالمُرْسَلِينَ . اَمَّا بَعُدُ!

'' تاریخ اسلام' مولا نااکبرشاہ نجیب آبادی ڈسٹند کی تالیف لطیف ہے، رسول اکرم سُلٹیڈ کی ولادت باسعادت سے لے کرزوال خلافت تک کا دورانھوں نے نہایت شاندارانداز میں رقم کیا ہے۔ اندازالیادکش، دلچسپ اور پرسوز ہے کہ قاری جہاں سے بھی پڑھے، پڑھتا ہی چلاجا تا ہے۔ یوں تو اسلام کی تاریخ شاندار معرکوں، فتوحات اور غلبہ اسلام کی پرکیف بہاریں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کیکن برقسمتی سے اس کے ساتھ ساتھ باہمی چپقش، حسد و بغض کی بیاری اور جمل وصفین الیسی لڑائیوں کے داغ بھی اس کے چرے پرموجود ہیں۔ مؤلف محترم نے قاری کے لیے تصویر کے بیدونوں رخ بیش کردیے ہیں۔

رسول اکرم منگائیا کی ذات گرامی کے بعد کسی شخص کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی سو جہاں ضروری ہوا حاشیہ لگا دیا گیا ہے۔ کتاب کی تخریخ کے سلسلے میں اللہ تعالی جمارے بھائی عبداللہ ادیب کو جزائے خیرعطا فرمائے کہ انھوں نے بیفریضہ سرانجام دے کر کتاب ادارہ دارالاندلس کے سپر دکی ، اس سے کتاب کی ثقابت مزید دو چند ہوگئی ہے۔وللہ الحمد



کتاب تین جلدوں میں تھی ہم نے اسے دو جلدوں میں کر دیا ہے، عمدہ کمپوزنگ، شاندار ترتیب، تخ تئے وقتیق ،اعلی کا غذا ورمعیاری پرنٹنگ کے ساتھ کتاب اب آپ کے مطالعہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اپنی تاریخ سے مبق حاصل کر کے ستقبل کو سنوار نے کا عزم رکھنے والی قو موں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے،ارشا دباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ ﴾ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا اللہ تعالی دین حنیف برقائم رکھاورشہادت کی موت عطافر مائے۔آمین!

محمرسيف الله خالد مدير " دارالانديس" ١٠ ذيعقعد ١٤٢٦ ه



1\Name Islam Jild 1.tif not found.

| 34 | تاریخی زمانے                            |         | (A 5) 15 B                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | اسلامی تاریخ                            | 17      | لا اله الا الله                                                                                                |
| 35 | تارخُ التّارخُ                          | 18      | ع الله عن الله عنا ا |
| 37 | آغازتاريخ                               |         | میررنون املاد کایؤا<br>مسلمانوں کا شان دار کارنامہ                                                             |
| 37 | تاریخ کی حقیقی ابتداء                   | 22      |                                                                                                                |
| 38 | تاری <sup>خ</sup> سلطنت                 | 26      | تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت                                                                                 |
| 41 | شخصیت اورجمهوریت                        |         | 👸 عقدسه 🦫                                                                                                      |
| 43 | جمهوری سلطنت                            | 28      | تاریخ                                                                                                          |
| 45 | شخصی وراثق سلطنت<br>د                   | 28      | تاریخ کی ضرورت                                                                                                 |
| 48 | شخصى جمهورى سلطنت                       | 29      | تاریخ کے فوائد                                                                                                 |
| 50 | 🔾 ہمارا نقطه آغاز                       | 30      |                                                                                                                |
| 51 | تاريخ اور جغرافيه كاتعلق                | 30      | تاری <sup>خ</sup> اور شرافت نسبی                                                                               |
|    | الله الله الله الله الله الله الله الله | 31      | مؤرخ                                                                                                           |
|    | e (                                     | 32      | قارئين تاريخ                                                                                                   |
|    | ملک عرب                                 | 33      | تاریخ کے مآخذ                                                                                                  |
| 53 | محل وتوع اور تقشیم ملکی                 | 33      | ا۔ آ ثار مضبوطہ                                                                                                |
| 54 | آ ب وہوا اور باشندے<br>                 | 33      | ۲۔ آ ثار منقولہ                                                                                                |
| 56 | 🔾 عرب کی قدیم قومیں                     | 33      | ۳۔ آ ثار قدیمہ                                                                                                 |
| 56 | عرب بائده                               | 34      | اقسام تاریخ                                                                                                    |
| _  | منفرد کتاب بر مشتمل مفت آن الائد مکت    | 0.6.017 | ر<br>محکم دلائل و برایند سر و دید و:                                                                           |

| M   | 4                                  | To.            | <u> </u>                     |
|-----|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 80  | ک عرب جاہلیت اور دوسرے مما لک      | 59             | عرب عاربه                    |
| 81  | اریان                              | 60             | عرب مشعربه                   |
| 82  | روم وابران                         | 62             | عدنانی قبائل                 |
| 82  | عیسا ئیوں کی بستی                  | 64             | عبدالمطلب كي وجه تسميه       |
| 83  | ممقر                               | 65             | عبدمناف كاخاندان             |
| 84  | <i>هندوستان</i>                    | 65             | عرب کی اخلاقی حالت           |
| 84  | چين                                | 67             | مفاخرت                       |
| 85  | خلاصه کلام                         | 69             | امن کے مہینے                 |
| 86  | عرب كاانتخاب                       | 69             | دین و م <i>ز</i> ېب          |
|     | العرابات ع                         | 69             | بت پرستی                     |
|     | # 137 B                            | 71             | قربانی                       |
|     | جناب محمد رسول الله مَثَاثِيْرَا   | 71             | ستاره پرستی                  |
| 88  | طلوع سحر                           | 72             | كهانت                        |
| 91  | ذبيح ثانى عبدالله بن عبدالمطلب     | 72             | فال                          |
| 91  | نبی ا کرم مَثَاثِیْمُ کے والد ماجد | 73             | جنگ جوئی                     |
| 93  | ايام طفو ليت                       | 73             | عثق بازی                     |
| 95  | عبدالمطلب کی وفات                  | 74             | شاعری                        |
| 95  | ابوطا لب کی کفالت                  | 75             | شكار كا شوق                  |
| 96  | پہلا سفر شام                       | 75             | لباس وطعام                   |
| 97  | حرب فجار ( یعنی پہلی شرکت جنگ )    | 76             | غارت گری                     |
| 98  | شجارت                              | 76             | شتر کینه                     |
| 99  | خدیجه وی پیش کش                    | 77             | مراسم ماتم                   |
| 99  | شام کا دوسراسفر                    | 77             | توجم برستى اورضعيف الاعتقادي |
| 100 | 26                                 | 79             | وختر کشی                     |
| 100 | صادق اورالامين كاخطاب              | 79             | کماربازی                     |
| بہ  | ِد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکت    | ن متنوع و منفر | محکم دلائل و براہین سے مزیز  |

| (III) | 5                                                | S                           | -<br>مانيخىن أعلادل                      |                      |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 133   |                                                  |                             |                                          | <br>:l:              |
|       | عا ئشہ رکاٹھا سے نکاح اور معراج نبوی مَاللَّهُمْ | 101                         |                                          | تجديد حلف الف        |
| 134   | مختلف مقامات اور قبائل مين تبليغ اسلام           |                             | ں آپٹاٹیٹا کا حاکم مقرر ہو               |                      |
| 135   | سوید بن صامت                                     | 103                         |                                          | غریبوں کی کفا        |
| 136   | اياس بن معاذ رهافغهٔ                             | ث 104                       | ر الله الله الله الله الله الله الله الل | زيد بن حارث          |
| 136   | <b>ضاداز دی</b> دلان <sup>ف</sup> هٔ<br>         | 105                         |                                          | توجهالی الله         |
| 137   | طفيل بن عمر و دوسي طالغيَّةُ                     | 106                         |                                          | ) طلوع شمس           |
| 138   | ا بوذ رغفاري دلينينا                             | 107                         | ء تاریخی الفاظ                           | خدیجه رشخناک         |
| 139   | یثرب کی چیرسعیدروحیں                             | 108                         |                                          | تبليغ اسلام          |
| 140   | بيعت عقبه اولى                                   | 110                         | ن حق                                     | كوه صفاير اعلا       |
| 142   | مصعب بن عمير رفالفيُّهُ كي مدينه مين كاميا بي    | 111                         |                                          | علانية عى تبليغ      |
| 143   | ببعت عقبه ثانيي                                  | 112                         |                                          | ىپىلى درس گاه        |
| 147   | مدينه كي طرف ہجرت كا اذن عام                     | 112                         | ت                                        | قریش کی مخالفہ       |
| 148   | دارالندوه میں قبائل قریش کا جلسہ                 | 114                         | کے ساتھ گتاخیاں                          | نبي اكرم مَثَاثِيْةً |
| 150   | تهييسفر                                          | 115                         |                                          | صا ف جواب            |
| 152   | آ فتاب وماہتاب غارثور میں                        | 116                         | مدمت میں قریش کا وفد                     | ابوطالب کی خ         |
| 154   | سفر البجرت                                       | 118                         | البجرت                                   | حبشه كى طرف          |
| 157   | اختثام سفر                                       | 120                         | ریش کا مطالبہ                            | شاہ خبش سے ق         |
| 159   | شهر مدیبنه میں داخله                             | 120                         | لب خالفهٔ کی تقریر                       | جعفربن ابوطا         |
| 161   | سنین ہجری                                        | 122                         | كااسلام لانا                             | اميرحمزه خالثي       |
| 163   | ) ہجرت کا پہلاسال                                | O 123                       | يُ كااسلام لانا                          | عمر فاروق رثاثة      |
| 164   | نیبلی سیاسی دستاویز                              | 126                         |                                          | قطع موالات           |
| 166   | منا فقت کی ابتداء                                | 129                         | ) نبوت کا دسواں سال                      | عام الحزن يعنى       |
| 168   | ) ہجرت کا دوسراسال                               | O 131                       |                                          | سفرطا كف             |
| 170   | جنگ بدر                                          | 參 132                       | ا گستاخیاں                               | اہل طا ئف کی         |
| 171   | بے سروسامانی                                     | 133                         |                                          | مکه کو واپسی         |
| کتبہ  | مرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن م                   | ِین متنوع و من <del>ذ</del> | دلائل و براہین سے مز                     | محکم                 |

| M   | 6                                                   | To the second | 1341 AU                           |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 210 | منافقين كى شرارت                                    | 172           | آ غاز جنگ                         |
| 212 | اسیران جنگ کی ر ہائی                                | 177           | اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تا کید  |
| 212 | یہود کی گوشالی                                      | 178           | اسیران جنگ کا مسکله               |
| 213 | غزوهٔ خندق                                          | 參 179         | كفارمكه كاجوش انتقام              |
| 217 | بنوقریظه کی بدعهدی کا حشر                           | 182           | 🔾 ہجرت کا تیسراسال                |
| 220 | سندھھ کے بقیہ حوادث                                 | 182           | یہود بوں کا معاندا نہرویّہ        |
| 222 | ہجرت کا چھٹا سال                                    | O 184         | يہودی قبیلہ بنی قدیقاع            |
| 223 | تبليغ اسلام                                         | 186           | 攀 غزوهٔ احد (سنه ۳۰۰۵)            |
| 223 | منافقوں کی شرارت کا واقعہ                           | 188           | منافقین کی شرارت                  |
| 224 | صلح حديبيه                                          | ₩ 189         | آ غاز جنگ                         |
| 225 | مقام حديببير                                        | 190           | حمزه والغُنُهُ كى شهادت           |
| 227 | بيعت رضوان                                          | 191           | پانسه پلیٹ گیا                    |
| 228 | رسول الله مَا لَيْمَا سي صحاب رَّعَالَيْهُم كي محبت | 193           | تشمع رسالت مَنَاتَيْمًا کے پروانے |
| 229 | شرائط                                               | 194           | نبی اکرم سُلطینِم کی استقامت      |
| 229 | معاہدہ کے کارڈمل                                    | 196           | میدان جنگ کا نظارہ                |
| 230 | فتح مبين                                            | 200           | 🔾 ہجرت کا چوتھاسال                |
| 231 | صلح حديبيه كے نتائج                                 | 200           | بدعهدی اور شرارت                  |
| 232 | حبشہ کے مہاجرین کی واپسی                            | 202           | روح فرسا حادثه                    |
| 234 | ہجرت کا ساتواں سال<br>·                             | O 203         | وفائے عہد                         |
| 234 | فتخ خيبر<br>·                                       | 203           | يهود كى شرارت                     |
| 237 | فتح خیبر کے بعد                                     | 204           | بنونضيركي حبلا وطنى               |
| 239 | تبليغي خطوط                                         | 205           | غزوهٔ ذات الرقاع                  |
| 240 | مکه میں ورود                                        | 205           | غزوه وسويق                        |
| 242 | عمروبن العاص رفانثؤ كا قبول اسلام                   | 208           | 🔾 ہجرت کا پانچواں سال             |
| 243 | ہجرت کا آٹھواں سال                                  | O 209         | غزوه بنومصطلق                     |
|     |                                                     |               |                                   |

| M   | 7                                                                        | To.          | ورك آن بالمال                           |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| 277 | علی دانشهٔ کی دل دہی                                                     | 243          | جنگ موته                                |  |  |  |
| 279 | ) ہجرت کا گیار ہواں سال                                                  | <b>O</b> 246 | سيف الله خالد خالفة                     |  |  |  |
| 279 | نبي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَالْت                                 | 248          | جنگ قضاعه                               |  |  |  |
| 279 | بستر علالت سے جہاد فی سبیل اللہ                                          | 248          | ﷺ فتح مکہ                               |  |  |  |
| 280 | علالت ميں اضافه                                                          | 250          | ابوسفيان طالفنَّهُ مدينه مين            |  |  |  |
| 281 | ا بوبکر رہائٹۂ کوحکم امامت                                               | 251          | مکه کی طرف روانگی                       |  |  |  |
| 282 | وفات سے کچھ پہلے                                                         | 253          | ابوسفيان رهالغيُّهُ كى عزت افزائى       |  |  |  |
| 283 | وفات                                                                     | 254          | 🗱 نبی اکرم مَنَالِيَامُ کا تاریخی خطبه  |  |  |  |
| 283 | عمر خالفيَّهُ كي حالت                                                    | 255          | حق آیا، باطل سرنگوں ہو گیا              |  |  |  |
| 284 | ابوبکر ڈلٹڈ کی استقامت                                                   | 257          | <i>ڜ غزوهٔ حنین</i>                     |  |  |  |
| 285 | سقیفه بنی سا عده                                                         | 259          | طا نَف کا محاصرہ                        |  |  |  |
| 285 | نماز جنازه وتجهيز وتكفين                                                 | 260          | انصار كى والهانه محبت رسول مَثَاثِيَامُ |  |  |  |
| 286 | حليه مبارك                                                               | 262          | مکه کا پہلاا میر                        |  |  |  |
| 287 | اولا دامجاد                                                              | 264          | ېجرت کا نواں سال 🧿                      |  |  |  |
| 287 | أخلاق وعادات                                                             | 參 264        | ※ غزوهٔ تبوک                            |  |  |  |
| 287 | نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے بعض متفرق حالات                                  | 266          | لشکراسلام کی روانگی                     |  |  |  |
| 290 | <u> كمال خوش خلق</u>                                                     | 268          | مقام تبوک                               |  |  |  |
| 294 | <i>بے تک</i> لفی                                                         | 269          | مسجد ضرار جلا دی گئی                    |  |  |  |
| 295 | میانه روی                                                                | 270          | اہل طا ئف کا قبول اسلام                 |  |  |  |
| 296 | خوش طبعی                                                                 | 271          | رسول الله مَثَاثَيْزُمُ کے پہلے نائب    |  |  |  |
| 296 | اخلاق حميده                                                              | 273          | 🧿 ججرت کا دسوال سال                     |  |  |  |
|     | 24                                                                       | 273          | ججة الوداع                              |  |  |  |
|     | A tings B                                                                | 274          | مسيلمه كذاب                             |  |  |  |
|     | خلافت راشده                                                              | 275          | مابله                                   |  |  |  |
|     |                                                                          | 276          | خطبة الوداع                             |  |  |  |
| بہ  | محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |              |                                         |  |  |  |

| 8 MW 8                                                                   |                            | E .   | ورك تاي بالمال                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------|--|
| 331                                                                      | منشور صديقي                | 298   | خلافت اورخليفه                           |  |
| 332                                                                      | طليحه اسدى                 | 299   | الشحقاق خلافت                            |  |
| 334                                                                      | سجاح اور ما لک بن نویره    | 301   | اسلامی خلافت                             |  |
| 335                                                                      | حجموئی نببیکا نکاح         | 302   | مسكه خلافت مين اختلاف                    |  |
| 336                                                                      | ما لک بن نو بره کاقتل      | 303   | دینی خلافت اور دنیوی سلطنت کا فرق        |  |
| 338                                                                      | مسيلمه كذاب                | ت 304 | تسى قوم قبيله ياخا ندان سے خلافت كا تعلق |  |
| 339                                                                      | قومیت کی گمراہی            | 307   | خلافت اور پیری مریدی                     |  |
| 340                                                                      | تكفمسان كامقابليه          | 309   | 🔾 سيدنا ابوبكر صديق دالليه               |  |
| 342                                                                      | مطعم بن جنيعه              | 309   | نام ونسب                                 |  |
| 343                                                                      | لقيط بن ما لک              | 310   | عهد جابليت                               |  |
| 344                                                                      | ردت مهره                   | 311   | عهداسلام                                 |  |
| 345                                                                      | ردت يمن                    | 312   | شجاعت                                    |  |
| 346                                                                      | ارتدا د کا استیصال کامل    | 312   | سخاوت                                    |  |
| 348                                                                      | ₹    روم وابران            | 滲 313 | علم وفضل                                 |  |
| 354                                                                      | مسلمانوں کی حکمت عملی      | 315   | حسن معاشرت                               |  |
| 355                                                                      | جنگ ذات السلاسل            | 316   | ※ خلافت صدیقی کےاہم واقعات               |  |
| 356                                                                      | جنگ قارن                   | 316   | سقيفه بنوساعد هاوربيعت خلافت             |  |
| 357                                                                      | جنگ د لجه                  | 317   | بيعت                                     |  |
| 357                                                                      | جنگ لیس                    | 320   | ابوبكر والنينة كاخطبه                    |  |
| 357                                                                      | فتخ جيره                   | 321   | لشكراسا مه رثالثنُّهُ كي روانگي          |  |
| 358                                                                      | خالد رهالنيُّ كاپيغام      | 324   | اسامه طالغيُّهُ كونصيحت                  |  |
| 359                                                                      | فتح انباريا جنگ ذات العيون | 324   | اسامہ رہالٹیُّۂ کی کامیابی               |  |
| 359                                                                      | فتتح عين التمر             | 325   | فتنهار تداد                              |  |
| 360                                                                      | * بالائی عراق              | 滲 328 | صديق اكبر څاپڻيُّ كا فرمان               |  |
| 360                                                                      | فثخ دومة الجندل            | 330   | مربدين كاستيصال                          |  |
| محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |                            |       |                                          |  |

| M                                                                        |                                                 |     | وسرك آي با المعاول                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--|
| 394                                                                      | ابوعببيره مسعو د تقفى زلائيُّهٔ كا آخرى كارنامه | 361 | جنگ صید                                  |  |
| 396                                                                      | جنگ بویب                                        | 362 | جنگ <sup>مضخ</sup>                       |  |
| 398                                                                      | بو یب کی شکست                                   | 363 | جنگ فراض                                 |  |
| <b>ل</b> ە پر                                                            | فاروق اعظم ڈاٹٹۂ کا خود ایرانیوں کے مقا ہ       | 364 | خالد بن وليد خالفيُّهٔ ملک شام ميں       |  |
| 398                                                                      | آ ماده بونا                                     | 368 | جنگ ریموک                                |  |
| 400                                                                      | سعد بن ا بي وقاص دلاثيَّةُ ملك عراق ميں         | 370 | وفات صديقي                               |  |
| 401                                                                      | مدائن سے رستم کی روانگی                         | 372 | 🟶 صديق اكبر واللهُ كا آخرى خطبه          |  |
| 402                                                                      | اسلامی سفارت                                    | 374 | علی خالٹیُؤ کے تا ترات                   |  |
| 403                                                                      | قیس بن زراره کی تقریر                           | 375 | اعمال خلافت صديقي                        |  |
| 406                                                                      | ※ جنگ قارسیه                                    | 375 | اولاد وازواج                             |  |
| 411                                                                      | فتح بإبل وكوثي                                  | 377 | 🔾 سيدنا عمر فاروق دلاڻيئ                 |  |
| 413                                                                      | بهره شیر کی فتح                                 | 377 | نسب وولادت                               |  |
| 414                                                                      | فتتح مدائن                                      | 377 | بعض خصوصى فضائل                          |  |
| 415                                                                      | معركه جلولاء                                    | 381 | حليه فاروقى ژاننځ                        |  |
| 417                                                                      | شامی معرکے                                      | 381 | خلافت فاروقی ڈالٹیٔ کےا ہم واقعات        |  |
| 417                                                                      | فتح خمص                                         | 383 | خالد بن وليد خالفيُّؤ كي معزولي          |  |
| 418                                                                      | فنخ قنسرين                                      | 386 | نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی             |  |
| 418                                                                      | فنخ حلب وانطا كيه                               | 387 | فنح <sub>و</sub> مشق                     |  |
| 420                                                                      | فتح بفراس ومرعش وحرث                            | 390 | جنگ <sup>فخ</sup> ل                      |  |
| 420                                                                      | فتح قيسار بير( قيصره )وفتح اجنادين              | 391 | فتح بيبيان                               |  |
| 421                                                                      | فتح بيت المقدس                                  | 391 | صیداء،عرقه، حبیل اور بیروت کی فتح        |  |
| 422                                                                      | 🗱 فاروق اعظم ولانفؤ كاسفر فلسطين                | 391 | عراتی معرکے                              |  |
| 422                                                                      | عيسائيوں كا امان نامه                           | 392 | ابوعبيده بن مسعود دلاثنة كايبهلا كارنامه |  |
| 424                                                                      | فتح تكريت وجزيره                                | 393 | فنتح كسكر                                |  |
| 425                                                                      | فتبله اماد کی واپسی                             | 394 | جنگ باقشیا                               |  |
| محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |                                                 |     |                                          |  |

|              | 10                                             |         | وكالمستخب أجلول                   |
|--------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 516          | آپ کے اقوال حکیمہ                              | 426     | خالدین ولید ڈاٹٹؤ کی معزولی       |
| 518          | 🏶 بیعت علوی کے اہم وا قعات                     | 427     | بصره وكوفيه                       |
| 518          | بيعت خلافت                                     | 428     | فتخ اہواز واسلام ہر مزان          |
| 520          | خلافت کا دوسرادن                               | 429     | عمر داللينا كاحسن سلوك            |
| 520          | بلوا ئيوں كى سرتا بى                           | 430     | فتتح مصر                          |
| 521          | مغيره وابن عباس طانتهمًا كا مفيدمشوره          | 431     | جنگ نهاوند                        |
| 523          | عمال كاعزل ونصب                                | 434     | ملک عجم کی عام تسخیر              |
| 524          | اميرمعاويه وللغيُّؤ كي حمايت حق                | 436     | قحط اور طاعون                     |
| 524          | سبائیوں کی گمراہی                              | 438     | فتوحات فاروقي                     |
| 525          | شام کے ملک پر حملہ کی تیاری                    | 438     | وا قعه شهادت فاروق اعظم رهالفيُّه |
| 525          | مسلمانوں کےخلاف فوج کشی                        | 440     | از دواج واولا د                   |
| إل 526       | مكه ميں ام المونين عائشہ ﴿ فَهُمَّا كَى تياريا | 441     | اوليات فاروقى                     |
| انگی 528     | عائشہ ڈھنچا کی مکہ سے بھرہ کی جانب روا         | 442     | متفرق حالات وخصوصيات              |
| 530          | امير بصره كى مخالفت                            | 445     | فتوحات پرایک نظر                  |
| 531          | صف آ رائی                                      | 447     | خلافت راشده كانصف اول             |
| 532          | علی ڈالٹیؤ کی مدیبٹہ سے روانگی                 |         | المحقابات الله                    |
| يل 533       | عبدالله بن سبایهودی منافق اشکرعلی 🔥            |         | 7400 70 51 01 0140                |
| 534          | محمدین کوفیہ میں                               |         | خلافت راشده کا نصف آخر<br>·       |
| 534          | اشتروا بن عباس وللثنَّةُ كوفيه ميں             | 084     | 🔾 سيدنا عثمان عنی خالفهٔ          |
| 535 <i>U</i> | عمار بن ياسراورحسن بن على رايشيمًا كوفه ما     | 509     | مدینه منوره میں بلوائیوں کی حکومت |
| 537          | مصالحت كى كوشش                                 | 511     | 🔾 سيدناعلى رفاغة                  |
| 538          | فتنہ پردازی کے لیے مشورت                       | 511     | نام ونسب                          |
| 540          | ※ جنگ جمل                                      | 511     | آپ کی خصوصیات                     |
| 545          | زبير دلافيهٔ کی صلح پیندی                      | 512     | آپ کے فضائل                       |
| 546          | طلحه والثنيه كى على حد گى                      | 513     | آ پ کے قضایا وکلمات               |
| ئتبہ         | منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مک              | متنوع و | محکم دلائل و براہین سے مزین ہ     |

| www.KitaboSunnat.com |                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| M                    | (11) (S)                                                                     | G.      | ك الناس النا |  |  |
| 613                  | 🗱 سيدنا حسن هالنفؤ                                                           | 549     | فرقه سبائيه كى ايك اور شرارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 613                  | نام ونسب وحليه وغيره                                                         | 551     | كوفه كادارا لخلافه بننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 613                  | خصائل حميده                                                                  | 553     | امارت مصر اور محمد بن ابی بکر خالفیّهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 615                  | خلافت حتنی ڈاٹٹۂ کے قابل تذکرہ واقعات                                        | پاس 557 | عمرو بن العاص خالتُنْهُ ،معا ویه خالتُنْهُ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 616                  | حسن ڈالٹیئو پر کفر کا فتوی                                                   | 559     | محاربات صفين كا ديباچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 619                  | صلح نامه                                                                     | 562     | جنگ صفین کا پہلا حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 620                  | نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کی پیش گوئی                                             | 564     | ایا م تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 622                  | زہر کا افسانہ                                                                | 565     | علی والٹیؤ کی تاریخی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 622                  | خلافت حشى برايك نظر                                                          | 566     | جنگ صفین کا ایک ہفتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 625                  | خلافت راشدہ کے متعلق چند جملے                                                | 567     | جنگ صفین کے آخری دودن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 629                  | سعيد بن زيد دلائفهٔ                                                          | 572     | خاتمه جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|                      | ﴿ يَا نِجُونَ بِابِ ۖ ﴾                                                      | ىپى 575 | اقرارنامہ کی تحریراور میدان جنگ سے وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                      | 登 → iのな i 除                                                                  | 576     | فتنه خوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 630                  | 🔾 خلافت بنواميه                                                              | ن 580   | مقام اذرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 630                  | تمهيد                                                                        | 583     | حكمين كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 637                  | 🔾 سيدناا ميرمعا وبيه رفائقهٔ                                                 | 586     | خوارج کی شورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 637                  | ابتدائی حالات                                                                | 588     | جنگ نهروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 640                  | فضائل وخصائل                                                                 | 592     | مصر کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 641                  | ﷺ خلافت معاویہ ڈلٹٹؤ کے اہم واقعات                                           | ئش 594  | دوسرے صوبوں پر قابض ہونے کی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 643                  | عمال کا تقرر                                                                 | 595     | خلافت علوی صرف عراق وایران تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 644                  | زيادېن افي سفيان <sup>دلانځئ</sup> ا<br>                                     | ونا 596 | ا بن عباس ڈھٹیٹا کا بھرہ سے رخصت ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 646                  | فتطنطنيه پرحمله                                                              | 596     | علی دالتٰهٔ کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 647                  | یزید کی ولی عہدی                                                             | 597     | خوارج كاخطرناك منصوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 651                  | زیاد بن ابی سفیان کوفیه میں                                                  | 600     | علی رِخالِنُورُ کی قبر کا پیته میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 655                  | زیاد بن ابی سفیان دلائشٔ کی موت                                              | 601     | از واج واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 657                  | ام المومنين عا ئشه صديقه راتها كل وفات                                       | 601     | خلافت علوی پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ,                    | <br>محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| all | 12                                                                       | I G | وسرك "يخ بالم جلاول                 |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|--|
| 722 | ميدالله بن زبير طالفيًا<br>عبدالله بن زبير طالفيًا                       | 659 |                                     |  |  |
| 722 | ابتدائى حالات اورخصائل                                                   | 661 | ا يک خدشه کا جواب                   |  |  |
| 724 | خلافت ابن زبير رفالفُوُّ كے اہم وا قعات                                  | 668 | 🔾 ىزىدېن معاويە( داللهٔ؛)           |  |  |
| 725 | فتنه مختار                                                               | 678 | مسلم بن عقیل اور ہانی کاقتل         |  |  |
| 733 | مختار كادعوى نبوت اور كرسى على خالفة                                     | 679 | حسین خالفیُّ کی مکہ سے روانگی       |  |  |
| 735 | عبيدالله بن زياد كاقتل                                                   | 683 | ※ حادثه کر بلا                      |  |  |
| 736 | يمامه پرنجده بن عامر کا قبضه                                             | 687 | حسین والفُؤُر پانی کی ہندش          |  |  |
| 736 | کوفیہ پرحملہ کی تیاری                                                    | 692 | سيدنا حسين والغيُّهُ كى شہا دت      |  |  |
| 738 | مختار كاقتل اور كوفيه يرقبضه                                             | 693 | عبیداللہ بن زیاد کی مایوسی          |  |  |
| 740 | عمروبن سعيد كاقتل                                                        | 694 | مکہ و مدینہ کے واقعات               |  |  |
| 742 | مصعب بن زبیر ڈھائٹھا کی بے احتیاطی                                       | 696 | خلافت يزيدكى مخالفت                 |  |  |
| 743 | عبدالملك كى جنگى تياريان                                                 | 700 | مکه کا محاصره اوریزید کی موت        |  |  |
| 744 | مصعب بن زبير كاقتل                                                       | 702 | عهد یزیدی کی فتوحات                 |  |  |
| 747 | زفربن حرث اورعبدالملك                                                    | 703 | عقبه کی شہادت                       |  |  |
| 748 | مصعب بن زبیر ڈالٹیٹائے قتل کی خبر مکہ میں                                | 704 | یزیدی سلطنت پرایک نظر               |  |  |
| 749 | عبدالملك اورعبدالله بن زبير طالفيًا                                      | 709 | 🔾 معاویه بن یزید                    |  |  |
| 751 | محاصره مکه                                                               | 710 | بصره میں ابن زیاد کی بیعت           |  |  |
| 754 | شهادت ابن زبير رهالفيُّهُ                                                | 710 | عراق میں ابن زبیر طائفُهٔا کی خلافت |  |  |
| 757 | خلافت ابن زبير طالفيُّاپر ايک نظر                                        | 711 | مصرمیں ابن زبیر ڈھٹٹیٹا کی خلافت    |  |  |
| 760 | سرزمین کوفیہ                                                             | 713 | 🔾 مروان بن حکم                      |  |  |
| 762 | عبدالملك بن مروان                                                        | 713 | بيعت خلافت اور جنگ مرخ راهط         |  |  |
| 765 | خلافت عبدالملك كےاہم واقعات                                              | 717 | جنگ توابین                          |  |  |
| 766 | فتنه خوارج                                                               | 719 | جنگ خوارج                           |  |  |
| 773 | حجاج اورمهلب كى عزت افزائى                                               | 720 | محاصره قرقيسا                       |  |  |
| 774 | اہل کش اور حربیث بن قطبنہ کی غداری                                       | 721 | پسران مروان کی و لی عهدی            |  |  |
| 776 | مہلب کی وفات اور بیٹوں کو وصیت                                           | 721 | مروان بن حکم کی وفات                |  |  |
| ~   | محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |     |                                     |  |  |

| M   | 13                                      | I.    | ا<br>این سل از جلداول میرین |                             |
|-----|-----------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 812 | خلافت کا پروانه                         | 777   | اور عبدالرحمٰن بن محمد      | 🔾 حجاج بن يوسف              |
| 816 | بنوامیه کی ناراضی کاسبب                 | 782   | .ی                          | شهرواسط کی آباد             |
| 817 | فضائل وخصائل                            | 783   | لى معزو كى                  | یزید بن مهلب ک              |
| 825 | خوارج                                   | 783   | 1                           | موسیٰ بن حازم               |
| 826 | وفات                                    | 786   | بتدا                        | سكهاسلاميه كي ا             |
| 828 | اولا دازواج                             | 787   | •                           | ولیدوسلیمان کی              |
| 829 | خلافت عمر بن عبدالعزيز رُشُكُ پرايك نظر | 788   | وان کی وفات                 | عبدالملك بن م               |
| 830 | يزيد بن عبدالملك                        | O 788 | }                           | خلاصه کلام                  |
| 834 | هشام بن عبدالملك                        | O     |                             | 162                         |
| 834 | واقعات خراسان                           |       | 1,5% ± 1 <u>=</u>           | E.                          |
| 839 | حرث بن شریح                             | 790   |                             | О وليد بن عبدالملك          |
| 842 | بلاد خضروآ رميديا                       | 793   | لی                          | قتديبه بن مسلم با ،         |
| 844 | قيصرروم                                 | 795   |                             | الله محمد بن قاسم رَخُرالله |
| 845 | زید بن علی                              | 798   | نقفى                        | 🟶 تجاج بن يوسف              |
| 847 | عباسیوں کی سازش                         | 800   |                             | 🟶 موسىٰ بن نصير             |
| 849 | ولید بن یزید بن عبدالملک                |       | کی وفات                     | وليدبن عبدالملك             |
| 853 | یزید بن ولید بن عبدالملک                |       | ملک ع                       | O سليمان بن عبدا!<br>       |
| 857 | ابراہیم بن ولید بن عبدالملک<br>_        |       |                             | قتبيه كاقتل                 |
| 858 | مروان بن محمد بن مروان بن حکم           | O 803 | ۽ کي وفات                   | محمر بن قاسم رُمُ الله      |
| 850 | عهد بنواميه ميں صوبوں کی تقسیم          | 804   | نجام .                      | موسىٰ بن نصير كا ا          |
| 862 | خوارج                                   | 805   |                             | يزيد بن مهلب                |
| 867 | مروان بن محمر  کاعهد خلافت              | 806   |                             | مسلمه بن عبدالمأ            |
| 867 | خلافت بنواميه پرايک نظر                 | O 807 | ملک کے اخلاق وعادات         | سليمان بن عبدا              |
| 871 | بنوامیہ کے رقیبوں کی کوشش<br>'          | 808   | }                           | ولی عهدی                    |
| 876 | ابومسلم خراسانی<br>ته                   | O 809 |                             | وفات                        |
| 890 | عباسیوں کے ہاتھوں بنوامیہ کافٹل عام     | 810   | رَ رَمُ اللَّهُ مِ          | O عمر بن عبدالعزيز          |
|     |                                         |       |                             |                             |



# يبش لفظ

(﴿ اَلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ٥ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيُنِ ٥ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الْفُسْتَقِيْمَ ٥ اللَّهِمُ اللَّهِ الْفُرْنَ الْنَعْمُتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ اللهم صل على محمد وعلى الله محمد كماصليت على ابراهيم وعلى الله معمد المابعد رب الشرح لى صدرى وعلى الله معمد محيد امابعد رب الشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى »

#### لا البرالا الله:

تاریخ عالم پرنظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہرملک اور ہرزمانے میں جس قدر نبی ، مصلح ، پیشوا اور با نیان مذا ہب گزرے ہیں وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود © کے قائل ومعتقد سے اور سب نے اپنی اپنی جماعت کو اللہ تعالی کی ہستی کا یقین دلانے کی کوشش کی ۔ حضرت آدم علیا، نوح علیا، ابراہیم علیا، مولی علیا، حضرت محمد علیا کی مسلم کے زمانوں میں اگرچہ سینکٹروں اور ہزاروں برس کے فاصلے ہیں کین سب کی تعلیم میں تو حید باری تعالی کا مسئلہ مشترک ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>●</sup> کرش بی، رام چندر بی، گوتم بدھ، گورونانک، کیقباد، زرتشت اور کنفیوشس کی تعلیمات میں توحید پیند ذبن موجود تھا کیکن عملی طور پران شخصیات نے عقید ہوتھ توحید کی فی بی کی ہے اور لوگول کو شرک کی طرف بلایا ہے۔ توحید تو صرف اسلام ہی کا حصہ ہے۔ اگر مختلف فداہب کے ان متذکر و بانیان کے بعض خیالات و تعلیمات کو ہم توحید سے متصف کریں تو پھر شرکین عرب کو بھی توحید پرست ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ ور نہ شرکین مکہ کے بعض اعترافات و خیالات کی گوائی خود قرآن کریم نے دی تو ہے لیکن آئیس مشرکین ہی کہا ہے۔

کرشن جی، رام چندر جی، گوتم بده اورگورونا نک هندوستان میں ہوئے، کیقبادوزر تشت ایران میں گزرے، کنفیوشس چین میں، لقمان یونان میں، حضرت یوسف علیلا مصر میں، حضرت لوط علیلا

شام وفلسطین میں تھے۔لیکن تو حید باری تعالیٰ کا عقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود ہے۔©

و نیا کے تقریباً تمام آ دمی، بیچ، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، عیسائی، یہودی وغیرہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا صرف چند جو کسی قطار میں نہیں آ سکتے .....ممکن ہے ایسے بھی مل سکیں جواپی زبان سے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں مگر دل ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اقرار پرمجبور ہیں اوران کو آخر کاریہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ علل ومعلول کسی مدہر بالارادہ کے تحت چل رہا ہے۔اسی مدہر بالارادہ ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔

بہ لوحے گر ہزارال نقش پیداست نیاید بے قلمزن یک الفت راست

دنیا کے اس عظیم الشان اتفاق کا انکار اور تمام اہل دانش وبینش کے متفقہ عقیدہ کی تعلیط وتر دیدیرکوئی شخص جو دیوانہ نہ ہوآ مادہ نہیں ہوسکتا۔

## محمد رسول الله مَثَالِثَيْرَةِ :

روما کی عظیم الثان سلطنت کے نکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم وحشانہ آئین وقوانین بھی مسخ ہو کراپنے مظالم ومعائب کو اور بھی زیادہ مہیا وموجود اور محاس کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم ومفقود کر چکے تھے۔ ایران کی بادشاہی ظلم وفساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خونریزی وخونخواری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام وانظام نا پیدتھا۔ مہاراجہ بکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ نہ بدھ ندہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی فدہب کا کوئی تابل تذکرہ، پنہ ونشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت بیتھی کہ حکومت کے لاچی، دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہوجاتے

یعنی ایک ہی معبود حقیقی ۔ یہاں ، جیسا کہ صوفیاً بیر مراد لیتے ہیں ، خبیث ترین اور مشرکا نہ عقیدوں میں سے ایک نظریہ ' وحدت الوجود' کی روسے ایک ہی وجود کا معنی لینا شدید ترین گمراہی ہے ، اعاذ نا اللہ منہ!

سے۔ شری کرش کے نام کی سمرن جینے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کونبا تات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہ تھا۔ پورپ اگر ایک بیابان گر گستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی برتر خون آشام و مردم کش درندے تھے تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھااور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرضیکہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطر میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پرقائم نظر نہیں آتی تھی اور بحروبر سب ماؤف ہو چکی تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض ماؤف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض ماؤف ہو چکے جے۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض ماؤن ہو گئا کے چو تھے باب میں شری کرش مہاراج کے اس ارشاد پر خور کرتے کہ ''اے ارجن! جب دھرم کی ہائی © ہوتی ہے اور ادھرم © بڑھ جاتا ہے تب میں نیک لوگوں کی رکھ شا® کرتا ہوں والوں کا ناش © کرکے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔''

اریان والوں کا فرض تھا کہ وہ شت وخثورزرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہود یوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کیے ہوئے پھر کوکونے کا پھر بنتے ہوئے ضد اور انکار سے بازر ہے ۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے طیل اور نوید مسیحا کو اپنی امیدگاہ بناتے ۔ لیکن دنیا کے عالمگیر فساداور زمانہ کی ہمہ گیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آئکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دواکی طلب میں قدم اٹھا تا۔

ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین، خیرالبشر، شفیع المهذنیین حضرت محمد طَالِیْمُ نے شرک کی خباشت، بت برسی کی تاریکی، فتنہ وفساد کی نجاست اور عصیان و بے شرمی کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا اله الا الله کی آواز بلند کر کے انسان نما لوگوں کو انسان، انسانوں کو باا خلاق انسانوں کو باالله انسان بنا کر دنیا کی تاریکی وظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیل کرنے، یعنی گمراہ، بت برست، عصیاں شعار لوگوں کو مسلم بنانے کا فریضہ انجام دیا۔

حضرت نوح علیلًا عراق عرب کے گمراہ لوگوں کوراہ راست پر لانے میں سینکڑ وں برس مصروف

🛭 لیعنی د هرم برممل نہیں ہوتا 😢 بے دینی 🔞 حفاظت کرنا، خیال رکھنا۔ 🗨 خاتمہ

تبلغ رہ کرآ خرکار ﴿ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيُنَ دَيَّارًا ﴾ کا تلوار سے سب كا قصه پاک كرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عيسى عَلِيًّا نے مصريوں اوران كے متئبر بادشاہ كوراہ راست پر لائے كى امكانی كوشش كی لیكن بالآ خرموسی عَلِیًّا اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس كی نسبت ارشاد ہے: ﴿ وَاَعْرَفُنَا آلَ فِرُعُونَ وَاَنْتُم تَنْظُرُ وُنَ ﴾ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی كولئكا پر چڑھائی اور راكھ شوں سے لڑائی كرنی پڑی۔ شرى كرشن مہاراج كوكر شتر كے ميدان میں، ارجن كو جنگ پر آمادہ كرنا اور كوروں كی نافر مان جماعت كو پائٹروں كے ہاتھوں پر برباد كرانا پڑا۔ ايران ميں زرتشت نے اسفنديار كی پہلوانی اور سلطنت كيانی كی حكمرانی كوذر يع تبلغ واشاعت بنايا۔

مگر ماضی کے صحائف اور عمرانی روایات جو اہل نظر تک پینی ہیں، سب کی سبہ متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بانیان مذاہب اور مستحق احترام ہادیان صدافت کی کوششوں اور کامیا بیوں میں بے نظیر ہرگز تلاش نہیں کی جاسکتی کہ پچیس سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل وحشی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و بااخلاق بن گئے ہوں۔ سو برس سے کم یعن صرف اسی سال کے عرصہ میں حضرت محمد شکا گئے کہ کا نے ہوئے ندہب کو مانے والے براطلانطک سے براکابل یعنی چین کے مشرق ساحل تک یا یوں کہیے کہ تمام متدن دنیا کا اعاطر کر چکے ہوں۔ سے براکابل یعنی چین کے مشرق ساحل تک یا یوں کہیے کہ تمام متدن دنیا کا اعاطر کر چکے ہوں۔ اس محمرالعقول اور خارق عادت کامیا بی کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر فائق اور محاس ملل کی جامع ہے تو محضرت محمد شاھی ہے جوان کی النہ بین ، رحمت للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام ہوسکتا ہے! اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جوان کی الی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لانظیر صفت اور اس نا قابل تر دید دعوی اور الی دعوی کی تر دید پر آمادہ ہو سکے کہ ﴿ نَدُنُ نَذَ لُنَا الذِّ کُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونُ نَ ﴾ ش

قوموں کو منازل ترقی طے کرانے اور قوموں کو ذلت ولیستی سے بچانے کے لیے تاریخ ایک زبر دست مؤثر اور نہایت قیتی ذریعہ ہے۔قومیں جب بھی قعر ندلت سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں،انہوں نے تاریخ ہی کوسب سے بڑامحرک پایا ہے۔قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ

 <sup>&</sup>quot;ان کا فرول میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ!" (نوح ۲۲:۷۱)

<sup>🛭 &</sup>quot;پھرتمہاری آئکھوں کے سامنے فرعونیوں کوغر قاب کر دیا۔" (البقر ۲۰:۵۰)

 <sup>&</sup>quot;ہم نے ہی یہ ذکر (قرآ ملائے ردین) نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔" (الحجر ۱۹:۱۵)

سعادت انسانی اور دین و دنیا کی کا مرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے لوگوں کو عبرت پذیر اور نفیحت باب ہونے کے لیے کلام پاک میں جابجا امم سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدا عمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم سابقہ کے حالات یاد دلائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدا عمالیوں کے کیسے نتائج دیکھے اور فلاں قوم سینز اعمال حسنہ کی بہ دولت کیسی کا میاب و فائز المرام ہوئی۔ آدم علیا، نوح علیا ابراہیم علیا، موسی علیا اوغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے موسی علیا وغیرہ کے حالات قرآن کریم میں اس لیے فرکور و مسطور نہیں کہ ہم ان کو دل بہلانے اور نیندلانے کا سامان بنائیں بلکہ یہ سے اور نینی حالات

اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بداعمالیوں ہے دورر ہنے کی جرأت پیدا ہوا ورہم اپنے حال کو بہترین مستقبل کا ذریعہ بناسکیں۔ ا نبیاء ﷺ جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محن، سب سے زیادہ خیرخواہ اور سب سے زیادہ شفق علی خلق اللہ ہوتے ہیں،انہوں نے جب بھی کسی قوم کو ہلا کت سے بیانے اور عزت و سعادت سے ہمکنار بنانے کی سعی و کوشش فرمائی ہے تو اس قوم کوعہد ماضی کی تاریخ یاد دلائی ہے۔ د نیا کے بڑے بڑے لیڈروں اور ریفارمروں میں کوئی بھی ایسا نظرنہیں آتا جس کوحالات رفتگاں اور گز رے واقعات کے مطالعہ نے محوو مدہوش اور ازخو د فراموش بنا کر آ ماد ہ کار اور مستعد سعی وایثار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہرایک واعظ اور ہرایک لیکچرار جوسامعین کواییخ حسب منشاء پر جوش اور آ ماد ہُ کار بنا سکتا ہے،اس کے وعظ یا لیکچر میں ماضی کے واقعات اور بزرگان گزشتہ کے حالات کی یا د دہانی لینی تاریخی حاشنی ضرورموجود ہوتی ہے۔مشا ہیرگزشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے مٰہ ہی، قومی، ملکی تعلقات کے ذریعہ سے ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رہتم واسفندیار اور گشاسپ ونوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک یارس کے دل میں شجاعت مذہبیت اور عدل وانصاف کے جذبات کو مشتعل بنا سکتا ہے، کسی چینی یا ہندوستانی پر ویساا ژنہیں کر سکتا۔ بھیم وار جن اور بکر ماجیت و پرتھوی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جو اثر کرتی ہیں، عیسائیوں بران کا ویسا ہی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ قوموں کی تاریخ کے اثر ونتائج ہے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور یہ حقیقت عالم آشکارا ہو چکی ہے کہ کسی قوم کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گزشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے تو ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جواپنی کوئی باعظمت و پر شوکت تاریخ نہیں رکھتیں، فرضی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں اور ان فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کر افراد قوم اور نو جوانان ملک کے سامنے اس طرح پیش کر رہی ہیں کہ ان کی صدافت کا لیقین ہو جائے۔ دروغ کو فروغ دینے کی بیہ قابل شرم کوشش قوموں کو محض اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ قومیں اپنے افراد کو ان کے علومر تبت کا لیقین دلائے بغیر مسابقت اقوام کے میدان میں تیزگام بنا ہی نہیں سکتیں۔ اور بہی سبب ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کسی دوسری قوم کو رقابت یا عداوت کی نگاہ سے دیکھی ہے ، اس کی تاریخ کوسنے کرنے اور اس کے افراد کو اپنی تاریخ سے غافل اور نا واقف رکھنے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔

## مسلمانون كاشان داركارنامه:

اقوام عالم میں صرف مسلمان ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ شان دارتاری کُر رکھی اور سب سے بڑھ کرا پنے بزرگوں کے کارناموں کی نبیت ایسا بقینی علم حاصل کرسکتی ہے جو ہرفتم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمانوں کو ہوم کے الیڈواڈ سے روشتاس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مہا بھارت وراہائن کی بھی کوئی احتیاج نہیں کیونکہ ان کی بقینی وحقیقی تاریخ میں ہرفتم کے نمو نے اور کارنا مے الیڈواڈ سے اور مہا بھارت وراہائن کے واقعات سے زیادہ شان دار اور محیالعقو ل موجود ہیں لیکن ان مذکورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے پاس تک نہیں پیٹک سکتی۔ مسلمانوں کوفردوسی کے شاہنا مے اور اسپارٹا والوں کے افسانے کی بھی ضرورت نہیں کیوں کہ ان کی تاریخ کا ہرور تی بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کرسکتا ہے۔ مسلمانوں کونوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں کیوں ، کہ ان کی تیجی اور حقیقی تاریخ میں لا تعداد جاتم و نوشیرواں جاوہ فرما ہیں۔ مسلمانوں کوارسطو و بیکن اور بطیموس و نیوٹن کی بھی کوئی احتیاج نہیں، کیوں کہان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی و ہیئت داں موجود ہیں بھی کوئی احتیاج نہیں، کیوں کہان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی و ہیئت داں موجود ہیں بھی کوئی احتیاج نہیں، کیوں کہان کے اسلاف کی مجلس میں ایسے ایسے فلسفی و ہیئت داں موجود ہیں جن کی کفش برداری پر مذکورہ مشاہیرکوفخر کا موقع مل سکتا ہے۔

کس قدرافسوس اور کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج جبکہ مسابقت اقوام کا ہنگامہ تمام دنیا میں برپا ہے، مسلمان جوسب سے زیادہ شان دار تاریخ رکھتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے برپواہ اور غافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو کسی قدر بیدار اور ہوشیار کہا جا سکتا ہے، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی بھی بیہ حالت ہے کہا ہیۓ کیکچروں،تقریروں،مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ کے متعلق کسی نظیر وتمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورپ اور عیسائیوں میں ہے کسی مشہور شخص کا نام فوراً اور بلاتکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جا تا ہے، اس سے زیادہ مستحق سینکڑ وں، ہزاروں مسلمانو ں میں ہے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کومعلوم نہیں ہوتا ®۔اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اورتح بروں میں نپولین ہنی بال،شکسپیز، بیکن ، نیوٹن وغیرہ مشاہیر پورپ کے نام جس قدر کثرت سے یائے جاتے ہیں ایسی کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایو بی، حسان بن ثابت، فردوتی ،طوتی، ابن رشد، بوعلی سینا وغیرہ کے نام تلاش نہیں کیے جا سکتے۔اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناوا قف اور غافل ہیں ۔مسلمانوں کی ناوا قفیت اورغفلت کا سبب یہ ہے کہ اول تو علم کا شوق دوسری ہمسرقوموں کے مقابلہ میں مسلمانو ں کوکم ہے۔ دوسرے بیہ کہ علم حاصل کرنے کے مواقع اور فرصتیں میسر نہیں۔ تیسرے بیر کہ سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درس گاہوں کواس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کر دیا۔ چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ کو تعلیم یا فتہ طبقہ کہا جا سکتا ہےاور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش روسمجھا جاتا ہے وہ سب کا سب سرکاری درس گا ہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے جہاں اسلامی تاریخ کے نصاب تعلیم کا کوئی جز ونہیں اور ا گر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کواسلامی تاریخ ® کے نام سےموسوم کیا جاتا ہے۔ کالجول کے ڈ بلوے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے نہ اسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت وفرصت میسر ہوسکتی ہے۔ بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یا فتہ مسلما نوں کواسی اسلامی تاریخ پر اعتاد کرنا پڑتا ہے جومسلمانوں کے رقیبوں اور مخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسنح شدہ تاریخ انگریزی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>■</sup> یکی روبید سلمانوں کے تنزل اور ان کی تباہی کا باعث بنا کہ ہم نے غیر اقوام وافراد کی نقالی کو اپنا شیوہ بنا لیا اور اپنے مشاہیر کو کھول گئے۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کی بہت بڑی اکثریت انبیائے کرام علیہم السلام، صحابہ کرام کا گئے وصحابیات رضی الشعنہ ن کی سیرت واسوہ سے تو ناواقف ہے لیکن گلوکاروں ، اداکاروں کے نام اور گانوں وقلموں کو خوب حفظ کیے ہوئے ہے۔
اللا عاشاء اللہ انتہائی قلیل بچوٹی کہ بالنے افراد دین کے بنیادی تفاضوں اور ایمانیات وعقائد سے واقف ہوں گے۔ فاعتر وایا اول الا ابسار!
اول الا ابسار!

اے اسلامی تاریخ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ کہنا چاہیے کہ اس میں اسلام کی تاریخ بہت کم اور مسلمانوں کی تاریخ زیادہ موجود ہوتی ہے۔

موجود ہوتی ہے۔ پھر مسلمانوں کی اس تاریخ میں بھی بہت کچھ رطب و پاہس مواد بھرا ہوتا ہے۔

24 SO SO MILLET DO

تصانیف میں موجود ہے

اسلام سے پیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو بیتو فیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نولی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مدون و مرتب کرتی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر دنیا میں فن تاریخ نولی کی کس قد راعلی سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی، بائیبل کے صحیفوں اور مہا بھارت ورامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا کافی ہے۔ مسلمانوں نے احادیث نبوی تاثیق کی حفاظت و روایت میں جس احتیاط اور عزم و ہمت سے کام لیا ہے، اس کی نظیر اس رابع مسکون پر رہنے سہنے والی انسانی نسل ہرگز ہرگز پیش نہیں کر سکتی۔ اصول حدیث واساء الرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبوی مناتیق کی خدمت و حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایجاد کیے۔ روایات کی چھان بین اور تحقیق و تدقیق کے لیے جو محکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کیے، ان کی نظیر دنیا نے اپنی اس طویل عمر میں بھی تہیں دیکھی تھی۔

مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جونن تاری کے سے تعلق رکھتا ہے، علم صدیث کی ترتیب و تدوین ہے۔ اسی سلسلہ اور اسی طرز و انداز میں انہوں نے اپنے خلفاء، امراء وسلاطین، علاء، حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کیے، اسی تمام ذخیر ہے کو اسلامی تاریخ سمجھنا چا ہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ نولیں دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیر متر قبہ گر ہے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائمیل اور مہا بھارت وغیرہ کتابوں کو مایہ ناز تاریخی سرمایہ بھی تیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مسلمان ' تاریخ خطیب' کو بھی متندتاریخی کتابوں کی الماری سے نکال کر جدا کر دیتے ہیں۔ آئ بور پی موز خین فن تاریخ کے متعلق بڑی بڑی موشکا فیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ شالی افریقہ کے رہنے والے ایک اندلی عرب خاندان کے مسلمان مورخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی خوشہ چینی نے تمام یورپ اور ساری دنیا کوفن تاریخ کے متعلق وہ وہ باتیں سمجھا اور بھا دی ہیں کہ مورخین یورپ کی تمام مورخانہ سعی و کوشش کے مجموعہ کومرفد ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں مورخین یورپ کی تمام مورخانہ ہیں کیا جا سکتا ہے۔ ® گرمسلمان مورخین کے علو، حوصلہ اور رفعت ذوق کا جاروب بنا کرمؤ د بانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ® گرمسلمان مورخین کے علو، حوصلہ اور رفعت ذوق کا جاروب بنا کرمؤ د بانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ © گرمسلمان مورخین کے علو، حوصلہ اور رفعت ذوق کا

<sup>•</sup> فاضل مؤلف کے اس انداز تھیہہ سے واضح اور برحق اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ میر قد سازی اور مزار سازی اور مجاوروں کے '' پیشے'' بہرحال اسلام میں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے الی تشبیعات سے بھی بچنا ضروری ہے جاہے وہ کسی بھی پیرائیر بیان میں ہول۔

ا ندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو جیموڑ کر معل بخیر منا سے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو جیموڑ کر

اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقعت اور نمایاں عظمت مسلم نہیں ہے۔

ابن ہشام، ابن الا نیر، طبری، مسعودی وغیرہ سے لے کر ضیاء برنی تک بلکہ محمد قاسم فرشتہ اور ملائے بدایونی تک ہزارہا مسلمان مؤرخین کی مساعی جیلہ اور کارہائے نمایاں جن ضخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں، ان میں سے ہرایک کتا ب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب ساز عظمت گزشتہ کا ایک مرقع ہے اور ان میں سے ہراسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے عظمت گزشتہ کا ایک مرقع ہو اور ان میں سے ہراسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطلعہ سے بصیرت اندوز اور عبرت آموز ہوں لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فی صدایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مؤرخین کی مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مؤرخین کی کسمی ہوئی تاریخ سے اور سیجھنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو، حالانکہ مل، کارلائل، الیٹ، گبن وغیرہ ک

میں ہوئی تاریخوں کو مطالعہ کرنے کی قابلیت ہی رکھتا ہو، حالانا کی کارلائی، الیٹ، ہین و عیرہ کی کھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور سیحنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود ہے۔

اندریں حالات جبحہ تمام اسلامی تاریخیں عربی وفاری میں لکھی گئی ہیں اور ہندوستان میں فی صد ایک مسلمان بھی عربی یا فارسی سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخوں کا مطالعہ کر سکے۔مسلمانوں کو تاریخ اسلامی کی طرف توجہ دلانے سے پہلے بی فرض عائد ہوتا ہے کہ اردو زبان میں اسلامی تاریخ کھی جائے۔ اس تاریخ کو اب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے اور کئی شخص اردوزبان میں تاریخ اسلام کے کلھنے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ گر آج تک اردوزبان میں ایسی جامع و مانع تاریخ نہیں کہی جو کم شوق مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت بہم بہینچانے کا کافی سامان تصور ہو سکے۔ اگر اس قتم کی گئی کتابیں پہلے کھی جا چکی ہوتیں تب بھی تاریخ اسلام ایک ایسا ضروری اور اہم مضمون ہے کہ اس پر دوسرے مصنفین کو ہمت آزمائی کا موقع باقی رہتا اسلام ایک ایسا ضروری اور اہم مضمون ہے کہ اس پر دوسرے مصنفین کو ہمت آزمائی کا موقع باقی رہتا اور اب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کر کے پیش کر رہا

اوراب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کومرتب کر کے پیش کرر ہا ہوں، دوسرے وسیع النظر اصحاب کے لیے یقیناً موقع حاصل ہے کہ وہ اسی طرز پر اس سے بہتر

تاریخیں اردو زبان میں کھیں اور میرا خیال ہے کہ جس قد رزیادہ اسلامی تاریخیں اردوزبان میں لکھی جا ئیں گی اسی قدر زیادہ مسلمانوں کواپنی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔



# تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت:

تاریخ اسلام در حقیقت ایک مستقل علم یا فن ہے جواپنے پہلو میں ہزار ہاضحیم کتابیں بالغ نظراور عالی مقام مصنفین کی لکھی ہوئی رکھتا ہے۔عام طور پرمسلمان مؤرخین نے اپنے ہم عہد سلاطین یا کسی ایک ملک یائسی ایک قوم یائسی ایک سلطنت یائسی ایک سلطان یائسی ایک عظیم الشان واقعه کی تاریخیں جدا جدالکھی ہیں۔بعض مؤ زمین نے صرف علمائے اسلام اوربعض نے صرف حکمائے اسلام کی سوانخ عمریاں تر تیب دی ہیں۔غرض اس قتم کی متند تاریخی کتابیں ہزار ہا ہے کم ہرگزنہیں ہیں۔ اس عظیم الشان ذخیرہ اور مجموعہ کا نام تاریخ اسلام یا فن تاریخ اسلام قرار دیا جا سکتا ہےاور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے،اس ذخیرۂ کتب میں اضافیہ ہوتا جا تا ہے۔اسلامی سلطنوں اوراسلامی ملکوں کی تعداد بھی اس قدر زیادہ ہے کہا گر ایک ایک اسلامی ملک اور ایک ایک اسلامی سلطنت کی ایک ہی ا یک تاریخ انتخاب کی جائے تو بینتخب مجموعہ بھی دوجا رالمار یوں میں نہیں بلکہ کتب خانہ کے کئی کمروں میں سا سکتا ہے۔ اردو زبان میں ایک متوسط درجہ کی تاریخ مرتب کرنا در حقیقت تاریخ اسلام کی کتا بوں کا عطر نکالنا اور خلاصہ در خلاصہ کرنا ہے۔ کسی بہت بڑے منظر کا فوٹو ایک کارڈ پر لے لینا یا کسی عظیم الثان عمارت کی عکسی تصویر کودانہ شبیح کے سوارخ میں رکھ دینا بہت ہی آ سان کام ہے لیکن تاریخ اسلام کوئسی ایک کتاب میں جس کی ضخامت صرف دو ہزار صفحات کے قریب ہومختصر کر دینا ہے حد دشوار اور نہایت مشکل کام ہے۔اسی لیے میں خود کچھنہیں کہہسکتا کہ اپنی اس کوشش میں کا میاب ہوا ہوں یانہیں۔اس کا فیصلہ قارئین کرام ہی کرسکیں گے کہ میری پیرکتا ب تاریخ اسلامی کے متعلق کیا حثیت رکھتی ہےاورمسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچاسکتی ہے۔

ییت ر ن ہے اور سما وں ویا با مادہ پہن ہے۔
جہاں تک واقعات کا تعلق ہے میں نے اس واقعہ اوراس زمانہ کی متند سے متند تاریخ کو تلاش
کیا اور کئی گئی مو رخین کی تاریخوں کو لے کران کو پڑھ کرخوداس واقعہ کی نسبت ایک صحیح اور پختہ رائے
قائم کی۔ اس کے بعد پھرا پنے الفاظ میں اس کوحتی الا مکان مخضر طور پر کلھا۔ جہاں کہیں مورخین کے
اختلاف نے الیمی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجہ کو مرخ قرار دینا دشوار معلوم ہوا،
وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو بحبسہ مع حوالہ ترجمہ کر دیا ہے۔ جہاں کہیں استخراج نتائج اور اظہار رائے
کی ضرورت محسوس ہوئی، وہاں بلاتکلف میں نے اپنی رائے کا اظہار اور اہم نتائج کی طرف بھی
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اشارہ کر دیا ہے۔ چونکہ بیہ تاریخ اردوز بان میں کھی گئی ہے، لہذا ہندوستانی مسلمان ہی اس سے زیادہ فا ئدہ اٹھاسکیس گے۔ بنأ بریں میں نے ان اسلامی مما لک اوران حکمران مسلمان خا ندانوں کے متعلق کسی قدر زیادہ توجہ اور تفصیل سے کام لیا ہے جن کو ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا ہے یا جن کو ہندوستانی زیادہ جانتے اور زیادہ پہنچاتے ہیں۔ تاہم جن اسلامی ممالک یا جن مسلم حکمران خاندانوں کو ہندوستان والے کم جانتے بہچانتے ہیں،ان سے واقف کرانے اوراسلامی تاریخ کا مکمل نقشہ پیش کرنے میں کوئی کوتا ہی عمل میں نہیں آئی۔صحابہ کرام ڈیکٹٹڑا ور ما بعد زمانہ کے اسی قتم کے مشاہیر کی نسبت جن کوکسی نہ کسی اسلامی فرقہ یا گروہ سے کوئی خصوصی تعلق ہے، حالات کھنے میں میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا کی تفصیلات سے پر ہیز کروں جو مسلمانوں کے اندر ناا تفاقی پیدا کرنے یا جمعیت اسلامی کونقصان پہنچانے کا موجب ہوسکیں۔لیکن اس احتیاط کو میں نے اس قدرزیادہ اہمیت ہر گزنہیں دی کہ میری کتاب کی تاریخی حیثیت اور میری مؤرخانہ شان کوکوئی صدمہ پہنچ سکے۔ میں نے اس کتاب کوابک اسلامی خدمت اور عبادت سمجھ کر لکھا ہے اور اسی لیےاللّٰہ تعالیٰ سے اجروثواب کا متو قع ہوں ۔

میں اپنی کم بضاعتی و بے مائیگی کا اقرار کرتا ہوں کہ قدم قدم پرمیراٹھو کر کھاناممکن اور غلطی سے پاک ومبرا رہنا عجائبات میں ثار ہوسکتا ہے۔ جوصاحب بغرض اصلاح نکتہ چینی کریں گے، میں ان کو محسن سمجھوں گا۔ جوصاحب حسدوعداوت کی بنا پرمیری عیب شاری میں مصروف ہوں گے، ان کو میں اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتا ہوں۔

ا كبرشاه خاں نجيب آباد كيم محرم الحرام ١٣٨٣هـ





## مقدمه

### تاریخ:

علم تاریخ اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے بادشا ہوں، نبیوں، فاتحوں اورمشہور شخصوں کے حالا ت اورگز رہے ہوئے مختلف زمانوں کےعظیم الشان واقعات و مراسم وغیرہ معلوم ہو سکیں اور جو زمانہ گزشتہ کی معاشرت، اخلاق، تدن وغیرہ سے واقف ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ بعض شخصوں نے تاریخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انسانوں کے یک جا ہوکر رہنے کو تدن ا در اس انسانی مجمع کو مدینه اور ان مختلف حالتوں کو جو طبعًا اس کو عارض ہوں۔ واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے من کران واقعات کو اکٹھا کرنے اور اپنے سے بیچھے آنے والوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بطورنمونہ چھوڑ جانے کو تاریخ کہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ تاخیر کے جزوآ خرکو مقلوب کرکے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے اور تاخیر کے معانی ہیں اولین وفت کو آخرین وفت کے ساتھ نسبت دینا، مثلاً به بتلا نا که فلال مذہب یا فلاں سلطنت یا فلا ں معرکہ فلاں وفت میں ظاہر ہوا تھا۔ جووا قعات خاص اس وقت میں ظہور پذیر ہوئے، ان سب کومعلوم کرنے کا مبداء یہی وقت ہوتا ہے۔غرض اسی طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں بڑی بڑیمو شگافیاں کی گئی ہیں۔لیکن خلاصہ ا در حاصل مطلوب سب کا وہی ہے جواویر سب سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس مذکورہ خلاصہ کا اور بھی خلاصه کرنا مقصود ہوتو یوں کہہ سکتے ہیں کہ''جو حالات واخبار بقید وقت لکھے جاتے ہیں ان کو تاریخ

# تاریخ کی ضرورت:

تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کرکے دل ورماغ میں ایک بابرکت جوش پیدا کر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ دی ہے۔انبانی فطرت میں ایک خاص قتم کی پیاس اور خواہش ہے جو مما لک کی سیاحی، باغوں کی سیر اور کوہ وصحرا کے سفر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کو رات کو چڑے چڑیا کی سیر اور کوہ وصحرا کے سفر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو پچوں کو رات کو چڑے چڑیا کی کہانی اور جوانوں کو طوط امینا کی واستان سننے پر آمادہ کرتا ہے اور یہی تقاضا ہے جو ﴿ فَاسْئَلُو اُ اَهُلَ اللّهِ کُورِ اِنْ کُنْتُم لاَتَعُلَمُونَ ﴾ ﴿ کے حکم کی تعمیل اور تاریخی کتابوں کے مطالعہ کی طرف انبان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس فطری تقاضے پر نظر فر ماکر فطر توں کے خالق نے کتب ساویہ میں چاشنی رکھی ہے۔ میں اسرائیل کی کیسی عظیم الثان قوم تھی کہ ﴿ نَحُنُ اَبْنَاوُ اللّهِ وَاَحِبَا وُهُ ﴾ ﴿ تک کہ گرز رے لیکن جب اپنے بزرگوں کے حالات سے بے خبر ہوتے گئے، قعر مذلت میں گرتے گئے۔ اسی لیے اللّه بعد اپنے بزرگوں کے حالات سے بخبر ہوتے گئے، قعر مذلت میں گرتے گئے۔ اسی لیے اللّه بخبر گول کے حالات کو یاد دلایا ہے۔

## تاریخ کے فوائد:

تاریخ کا مطالعہ حوصلہ کو باند کرتا، ہمت کو بڑھا تا، نیکیوں کی ترغیب دیتا اور بدیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ سے دانائی اور بصیرت ترقی کرتی، دورا ندیثی بڑھتی، حزم اورا حتیا ط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل سے رنج وغم دور ہو کر مسرت وخوثی میسر ہوتی ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں میں احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔ تاریخی مطالعہ سے صبر و استقلال کی صفت پیدا ہوتی ہے اور دل ود ماغ میں ہر وقت تازگی اور نثو و نمائی کی کیفیت موجود رہتی ہے۔ غرض کہ علم تاریخ ہزاروں واعظوں کا ایک واعظ اور عبرت آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخی مطالعہ کے ذریعہ سے انسان ہر وقت اپنے آپ کو رسولوں، بادشاہوں، فاتحوں، حکیموں، عالموں اور با کمالوں کی مجلس میں موجود دیکھا ہے اور ان تمام معززین سے استفادہ کرتا ہے۔ بڑے برٹے ہوئے بادشاہوں، وزیروں، سیہ سالاروں اور حکیموں سے جو غلطیاں سرزد ہوئیں، یوان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کوئی علم ایبانہیں جس کے مطالعہ کوانسان اس قدر مسرت اور شاد مانی کے ساتھ بلاکسی قشم کی کوفت و ماندگی برداشت کیے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ مسرت اور شاد مانی کے ساتھ بلاکسی قشم کی کوفت و ماندگی برداشت سے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ مسرت اور شاد مانی کے ساتھ بلاکسی قشم کی کوفت و ماندگی برداشت سے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ

 <sup>&</sup>quot;پستم الل علم ع يو جوالوا گرتههين خودمعلوم نه بو-" (النحل ۲۱:۳۳)

② "جم الله كي بيني اوراس كي جهيتي بين " (المائده ١٨:۵)

③ "اے بنی اسرائیل! ذرایاد کرو....."

تاریخی مطالعہ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فوجی خصوصیات کی حفاظت بذر لعیہ تاریخ:

جس قوم کو اپنے تاریخی حالات اور پاستانی واقعات سے پور سے طور پر اطلاع ہوتی ہے، اس کے قومی امتیازات اورخصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے اور قوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹوٹنے دیتے ، بلکہ کمرہمت کو چست رکھ کرانجام کار کھوئے ہوئے کمالات تک پھر پہنچا دیتے ہیں۔وہ تحض جواپنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے،موقع یا کر خیانت کر سکتا ہے۔ کیکن جو یہ جانتا ہے کہ میرے دادا نے فلاں موقع پر لا کھوں رویے کی پرواہ نہ کرکے دیانت کو ہاتھ سے نہ دے کرعز ت و ناموری حاصل کی ، اس سے خیانت کاار تکاب دشوار ہے۔اسی طرح وہ شخص جوا پنے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے، میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی عار گوارا کر سکتا ہے۔ کیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلال فلال میدانوں میں اپنی جان کومعرض ہلاکت میں ڈال کر میدان جنگ سے منہ نہ موڑ کرعزت اورشہرت حاصل کی تھی ، وہ بھی بھاگ نہ سکے گا اور فرار کا خیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یاد زنجیریا ہو جائے گی۔اسی طرح وفا ، صدق مقال، یاک دامنی، حیاُ ،سخاوت وغیرہ اخلاق فاضلہ کو قیاس کر لو۔ بزرگوں کے حالات کی وا قفیت ہی دنیا میں بہت کچھ امن اور قو موں میں زندگی کی روح پیدا کر سکتی ہے۔ غالبًا اسی بات پر غور کرکے ہماری ہمسایہ قوموں میں سے بعض نے جواپی کوئی شان دار تاریخ نہیں رکھتیں، فرضی ا فسانوں اور حجوٹے ناولوں کوتاریخ کا جامہ پہنا کراپنا کام نکالنا چاہا ہےاورمطلق برواہ نہیں کی کہ ہم راست گفتاری کی عدالت اورمؤ رخول کی مجلس میں کس قدر ذلیل وخوار گھبرائے جائیں گے۔

# تاریخ اور شرافت نسبی:

تاریخ میں چونکہ اچھے آ دمیوں کی خوبیاں اور بر بے لوگوں کی برائیاں کھی جاتی ہیں، لہذا کسی رف میں چونکہ اچھے آ دمیوں کی خوبیاں اور بر بے لوگوں کی برائیاں کھی جاتی ہیں، لہذا کسی رف میل یا کمینہ خاندان والے کوعلم تاریخ سے بہت ہی کم محبت ہو سکتی ہے۔ شریف قوموں کواپنے آ باء واجداد کے کار ہائے نمایاں یاد ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی شرافت قائم رکھنے کے لیے ضروری سجھتے ہیں۔ رفیل قومیں امتداد زمانہ کے سبب سے اپنے بزرگوں کے بزرگ کاموں کو بھی بھول جاتی ہیں۔ رفیل قومین امتداد زمانہ کے سبب سے اپنے بزرگوں کے بزرگ کاموں کو بھی جول جاتی ہیں۔ کسی خاندان یا قوم کو جس کے باپ دادا نے عبادت وریاضت، جواں مردی، علم و ہنر، جاہ و

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مست وغیرہ میں خصوصی امتیاز حاصل کیا ہواور وہ اس کو بالکل فراموش نہ کر چکے ہوں تو ان کو برگوں کے بڑے بڑے جاریا ہواور وہ اس کو بالکل فراموش نہ کر چکے ہوں تو ان کو بزرگوں کے بڑے بڑے کارنا مے بار باریاد دلا کرعزم وہمت اور غیرت وحمیت ان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر رذیل قوموں کے اندر بیکام نہیں ہوسکتا۔ یہی سبب ہے کہ علم تاریخ کا شوق رکھنے والے اکثر شریف القوم، عالی نسب، بزرگ زادے اور نیک آ دمی ہوتے ہیں۔ کوئی کمینہ خاندان کا آ دمی یا اللہ تعالی کا مکریعنی دہریہ یا کوئی بزدلی میں شہرت رکھنے والا دنیا میں اعلی درجہ کا مؤرخ اور تاریخ کا امام نہیں گزرا۔

### مؤرخ:

بہترین مؤرخ وہ ہوتا ہے جوسالم العقیدہ اوریاک مذہب ہو۔ جو کچھ کھیے، وہ بیان واقع ہو۔ نہ کسی بات کو چھیائے ، نہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے بڑھائے۔ جہاں کہیں کم فنہم لوگوں کےٹھوکر کھانے اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں اس واقعہ کے متعلق اپنی طرف سے تشریح کر دینااور حقیقت کوسمجھا دینا جائز ہے۔مؤرخ کے لیے بیضروری ہے کہوہ نہکسی کی خوشامد کرےاور نہ سس سے عداوت رکھے۔مؤرخ کی عبارت سادہ، عام فہم اور بے ساختہ ہونی چاہیے۔ تکلفات اور قا فیہ بندی کےالتزام میں مدعائے تاریخ نولیی اکثر فوت ہو جاتا ہے۔اوریہی وجہ ہے کہ جوتاریخیں نظم میں کھی گئی ہیں، وہ عموماً پایہ اعتبار سے ساقط مجھی جاتی ہیں۔مؤرخ کے لیے ضروری ہے کہوہ امانت و دیانت میں ممتاز ہو۔ صدق مقال اور حسن اعمال میں خصوصاً امتیاز رکھتا ہو۔ جھوٹ سے کوسوں دور اور بیہودہ سرائی ہے نفور مجبور ہو۔ تاریخ کی تدوین وتر تیب میں مؤرخ کو بڑی کاوش و جال کا ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر بھی حقیقت واصلیت تک رسائی تینی نہیں ہوتی علم ہیئت،علم طبقات الارض علم تدن اور مذاہب عالم سے واقف ہونے کے ساتھے ہی مؤرخ کو ذہین، نکتہ رس اور مصنف مزاج، ساتھ ہی ادیب اور قادر الکلام بھی ہونا چاہیے کہ مافی الضمیر کو ہآ سانی ادا کر سکے۔ باو جودان سب باتوں کے بعض ایسی مشکلات ہیں جن کاحل کرنا قریباً ناممکن ہوتا ہے۔مثلاً کسی شخص کے تھیٹر میں شریک ہونے کا حال راوی نے روایت کیا ہے۔اب اس روایت سے متعدد نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک نتیجہ بھی صحیح ہے یا نہیں۔

🛈 وہ تخص جوتھیٹر میں گیا، گانا سننے کا بہت شوقین ہے۔

- گانے سننے کا شوقین نہیں ہے، حسن پسند ہے۔
- 😙 حسن پیند بھی نہیں ،کسی ایکٹرس پرا تفا قاً عاشق ہو گیا ہے۔
- ا کسی پر عاشق بھی نہیں ہے، وہاں کسی دوست سے ملنا ضروری ہے۔
- تھیٹر کے متعلق ایک مضمون لکھنا جا ہتا تھا، لہذا اس کا دیکھنا ضروری تھا۔
- 🕥 تھیٹر کی مخالفت میں ایک لیکچر دیناتھا، اس لیے اس کے معائب کا مشاہدہ کرنا ضروری تھا۔
  - خفیہ پولیس میں ملازم ہے، اپنے فرض منصی کی ادائیگی کے لیے جانا پڑا۔
    - خودتو تھیٹر میں جانے سے متنفر تھا مگر دوستوں نے مجبور کر دیا۔
- 🕟 ولی اللہ اوراعلیٰ درجہ کا عابد زاہد تھا۔لہذا لوگوں کی خوش عقید گی زائل کرنے کے لیے تھیٹر میں چلا
- (۱) صرف اس لیے گیا کہ وہاں موقع پاکرکسی کی جیب کترے یاکسی کی جیب میں سے اشرفیوں کا بٹوہ نکال لے۔

غرض اسی طرح ایک روایت سے سینکڑوں نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھرکسی ایک نتیجہ کی صحت کے لیے دوسرے اسباب سے تائید حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ان تائیدی اسباب میں بھی اسی طرح مختلف اختالات ہوتے ہیں۔ اگر مؤرخ منصف مزاج نہیں اور کسی ایک نتیجہ کی طرف پہلے ہی سے اس کا دل تھنچا جا تا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پرواہی سے نظر انداز کر جا تا ہے اور موافق دلائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہیا کر لیتا ہے۔ اس طرح خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش بجالاتا ہے۔

## قار ئىين تارىخ:

جس طرح تاریخ کا مرتب کرنا اور تاریخ کی کتاب لکھنا بے حدوشوار اور مشکل کام ہے، اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اس مطالعہ سے کماحقہ فائدہ اٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ تاریخ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ حالات رفتگاں کے مطالعہ کوعبرت آ موزی کا ذریعہ مجھیں۔ پہلے لوگوں کی

بیر عجیب بات ہے کدایک صالح آ د می لوگوں کو دکھانے کے لیے تھیٹر وغیرہ میں چلا جائے کہ ہم بھی ایساذ وق رکھتے ہیں۔ یقیناً
 ایک صالح اور نیک شخص سے ایسے فعل کی تو تع نہیں ہو کتی۔

نظیوں اور بدا عمالیوں کے بدنتائج سے واقف ہوکران غلطیوں اور بدا عمالیوں سے اپنے آپ کو بچا کرر کھنے کا عزم صمیم کرتے جائیں۔ نیکوں کو نیکیوں کے بہترین نتائج سے مطلع ہوکر ان نیکیوں کے عامل بننے پر آ مادہ ہو جائیں۔ کسی السے شخص کو برا کہنا یا گالیاں دینا جواس دنیا کے تماشاگاہ سے مرضت ہو چکا ہے جواں مردی سے بعید ہے۔ ہاں کسی گزرے ہوئے سے محبت کا اظہار اور اس کے لیے دعائے خیر کرنا اور اس کی برائیوں کی نیک تا ویل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ملکوں، شہروں، پہاڑ وں، صحراؤں، تماشاگا ہوں، باز اروں کی سیر کرنا اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک دوسر سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ملکوں اور شہروں کا سیاح اپنی ساری عمر کی سیاحت وسفر سے جو تجربہ حاصل کر سکتا ہے، تاریخی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے زیادہ قیتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتہ کے مطالعہ سے کر سکتا ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جس قدر بے جا تعصب میں مبتلا ہوگا، اسی قدر اس کا تاریخی مطالعہ کا نفع کم ہوگا۔

# تاریخ کے مآخذ:

تاریخ کوعموماً تین حصول میں تقسیم کیا جاتا ہے جومندرجہ ذیل ہیں:

### ا۔ آ ثار مضبوطہ:

آ ٹارمضبوطہ سے مراد تمام کھی ہوئی چیزیں ہیں۔ مثلاً کتابیں، یاد داشتیں، دفتروں کے کاغذ، پروانے، فیصلے، دستاویز اورا حکام وغیرہ۔

## ٢\_ آثار منقوله:

آ ثارمنقولہ سے مراد زبان زدیا تیں ہیں۔مثلاً کہانیاں ،ظمیں،ضرب الامثال وغیرہ۔

### ۳۔ آثار قدیمہ:

آ ثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں۔ مثلاً شہروں کے خراب، قلعہ مکانات، عمارتوں کے کتبہ، پھروں کی تصویریں، پرانے زمانے کے ہتھیار، سکے، برتن وغیرہ لیکن ان ہرسہ اقسام کے سامانوں سے فائدہ اٹھانا اور تاریخ مرتب کرنا کوئی آ سان کام نہیں ہے۔اعلی درجہ کی ذہانت، محنت، شوق اور بھیرت کے بغیر بیتمام سامان بیج معلوم ہوتے ہیں۔علاوہ ہریں ان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

34 ) 34 JUET DO

قوموں کے مخصوص مراسم، مخصوص عادات و خصائل، مخصوص خط و خال اور جغرا فیا کی حالات بھی بہت کچھے مؤرخ کے لیے مددگار ثابت ہوجاتے ہیں۔

## اقسام تاریخ:

مختلف اعتبارات سے تاریخ کی بہت ہی قشمیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً باعتبار کیت دوقشمیں عام اور خاص ہوسکتی ہیں۔ مثلاً باعتبار کیت دوقشمیں عام اور خاص ہوسکتی ہیں۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری دنیا کے آ دمیوں کا حال بیان کیا جائے۔ خاص وہ جس میں کسی ایک قوم یا ایک ملک یا ایک خاندان کی سلطنت کا حال بیان کیا جائے۔ باعتبار کیفیت تاریخ کی دوقشمیں، روایتی اور درایتی ہیں۔ روایتی تاریخ وہ ہوتی ہے جس میں راوی کا بیان اس کے مشاہدہ کی بنا پر درج کیا گیا ہوا ور اس واقع کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق قابل قبول اور تسکین بخش روایتیں مورخ کو حاصل ہو گئی ہوں یا مورخ نے براہ راست اس واقعہ کو خود مشاہدہ کیا ہو۔ ایسی تاریخ سب سے زیادہ مفید اور قابل قدر شمجھی جاتی ہیں اور ان میں قیاس کے گھوڑ کے دوڑا نے اور موہوم با توں کو حقیقت کا جامہ پہنا نے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ ان تاریخوں سے فہم وعقل اگر غلطی کر ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ درایتی تاریخ اس تاریخ کو کہتے ہیں جو کھی آئی مور ورز یا بیان اس کے متعلق مطلق دستیاب نہ ہوسکتا ہو جیسے کہ قدیم مصر، قدیم عہد مورخ یا ہم عہد راوی کا بیان اس کے متعلق مطلق دستیاب نہ ہوسکتا ہو جیسے کہ قدیم مصر، قدیم عراق، قدیم ایران کی تاریخیں آئی کل کاسی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت پھے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کی تاریخیں آئی کل کاسی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت پھے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن کی تاریخیں آئی کل کاسی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت پھے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یقینی علم کسی طرح میسر نہیں ہوسکتا۔

# تاریخی زمانے:

بعض مؤرخین نے تاریخ کوتین زمانوں پرتقسیم کیا ہے:

ا۔ قرون اولیٰ ۲۔ قرون وسطیٰ سے قرون متاخرہ۔

قرون اولی میں ابتدائے عالم سے سلطنت روما کے آخر تک کا زمانہ شامل ہے۔قرون وسطیٰ میں سلطنت روما کے آخرز مانہ سے قسطنطنیہ کی فتح کا زمانہ جب بیشہر سلطان محمد ثانی عثانی کے ہاتھ پر فتح ہوا شامل ہے۔

دنیا کے بعض عظیم الشان واقعات سے دوسرے واقعات کے زمانوں کا پتہ دیا جاتا ہے مشلاً محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر المراحق المراح المال الموال الموال

### اسلامی تاریخ:

دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی تاریخ شروع سے لے کراخیر تک بتامہ مکمل حالت میں محفوظ وموجود ہے اور اس کے کسی جھے اور کسی زمانے کی نسبت شک وشبہ کو کوئی دخل نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں نے نبی ٹاٹیٹا کے زمانہ سے لے کرآج تک مسلمانوں پر گزرنے والے حالات و واقعات کے قلم بند کرنے اور بہذر ایع تح ریم محفوظ کرنے میں مطلق کوتا ہی اور غفلت سے کا منہیں لیا۔مسلمانوں کو درست طور پر فخر ہے کہ وہ اسلام کی مکمل تاریخ ہم عہد مؤرخین اور عینی مشا مدوں کے بیان سے مرتب کر سکتے ہیں اور پھر ہم عہد مؤرخین اور متند ثقہ راویوں کے بیانات میں تواتر کا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں۔غرض کہ صرف مسلمان ہی ایک الیی قوم ہے جواپنی متنداور ممل تاریخ رکھتی ہےاور دنیا کی کوئی ایک قوم بھی الیی نہیں جواس خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے۔مؤزمین اسلام نے یہاں تک احتیا طلمحوظ رکھی ہے کہ ہرایک واقعداور ہرایک کیفیت کوجوں کا توں بیان کر دیا اوراپنی رائے مطلق نہیں کھی کیوں کہاس طرح اندیشہ تھا کہ مؤرخ کا خیال یا مؤرخ کی خواہش تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کومتاثر کرےاور واقعہ کاحقیقی اثر اپنی آ زادی زائل کر دےاور مطالعہ کرنے والا مؤرخ کے مخصوص خیال کا مقلد ہو جائے۔اسلا می تاریخ کی عظمت و ہیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بیردیکھا جاتا ہے کہا سلامی تاریخ کے جس حصہ کو چاہیں اصول درایت پر پر کھ لیں اور علوم عقلیہ کی کسوٹی پر کس لیں ۔ کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی سقم کسی جگہ نظر نہیں آ سکتا۔

# تاريخ التاريخ:

بابل ونینوا کے گھنڈرات اور ریگتان نجد میں عادارم کے ستون،مصر کے اہرام، بت بامیان وغیرہ کو دکھ کر ان کے بنانے والول کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہے۔لوگوں نے بابلیوں کے حالات لکھنے کی کوشش کی ہے اور اپنی ناتمام درایت کی بنا پر بہت سی روایتیں جمع کر لی ہیں۔ عجیب در عجیب قتم کے حروف اور مصری علامات سے عبارتیں اور بانیان اہرام کے حالات مرتب کیے جا سکتے ہیں۔

ثرندوادستا، وساتیرہ سفرنگ، موجودہ صحائف و بائیبل، بالمیکی رامائن، مہا بھارت الی کتابیل ہیں جن سے کچھ غلط وصحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہرایک زبان کے محاورات، ضرب الامثال، پی جن سے کچھ غلط وصحیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہرایک زبان کے محاورات، فیر کی مورتیں، مصر کی محفوظ لاشیں، اشوک کی لاٹھیں، ایلورا کے مغارات، اصنام سارناتھ، وسانچی، خرابہ اصطحر، تخت رستم، دیوار چین وغیرہ۔ یہ سب کچھل ملاکر دلچیں کا سامان ہے اور اس سامان سے اگرچہ تمام رابع مسکون پر پوری اور حسب ضرورت روشن نہیں پڑتی، تاہم کہیں کہیں ہمیں ملکی اور مدہم تاریخی شعاعیں نظر آجاتی ہیں۔ ہندیوں کی جھوٹی سچی کہانیاں، مصریوں کے پرانے کتے، چینیوں کی روایات قدیمہ، ایرانیوں کے کھنڈر، یونانیوں کی تجھوٹی سے کھوٹ ہیر وڈوٹس کی تصنیف، اسرائیلی روایات، عربی اطلاق، یہ تمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔





# آ غاز تاریخ

رومیوں اور بونانیوں کے دور بالخصوص سکندراعظم کی فتو حات سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کو اس طرح ہمار سے سامنے پیش کیا کہ سلسلہ کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے اور عام طور پر ہمیں سے تاریخی زمانہ کی ابتداء سمجھی جاتی ہے۔ بونان، مصراور ایران کے حالات مطالعہ کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعہ کے شوقین کوخوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ہند یوں پر اس کو طیش و غضب آتا ہے کہ اس تاریخی زمانہ میں بھی ہندوستان پر تاریکی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پرواہی نے مؤرخین عالم کو ہمیشہ خون بہ جگر بنایا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ سے کا قالب پہنایا اور سے کو کبھی سیرھی طرح نہ سنایا۔ اس آباد و سرسبز ملک ہندوستان کے مقابلہ میں ایک دوسرا ریکستانی ملک عرب ہے جوروایات کی صحت، حافظہ کی قوت، سلسلہ انساب کو محفوظ رکھنے اور واقعات کو ان کی من وعن حالت بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہے اور اس لیے وہ ادیان جا ہمیت بھی تاریخی سرمایہ میں ایک قیمتی چیز شار ہوتے ہیں۔

# تاریخ کی حقیقی ابتداء:

اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے۔ سارے تمان عربی تمدن کے آب قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے۔ سارے تمان عربی تمان آب گے ھیاء منثورا ثابت ہوتے ہیں اور حقیقی معنٰی میں تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اساء الرجال وغیرہ کے مرتب و مدون ہونے کے عظیم الثان کام اور اہم ترین انظام سے قطع نظر کی جائے، تب بھی مسلمانوں میں سینئروں بلکہ ہزاروں مورخ ایسے ملیں گے جن میں سے ہرایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ وہ کارہائے نمایاں کیے ہیں کہ انسان جیران رہ جاتا ہے۔ تدن کی کوئی شاخ اور معاشرت کا کوئی پہلو ایسانہ ملے گا جس پر مسلمانوں نے تاریخیں مرتب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح رواں روایت کی صحت ہے اور اس کو مسلمانوں نے اس درجہ کموظ کے ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح رواں روایت کی صحت ہے اور اس کو مسلمانوں نے اس درجہ کموظ کو الحور مثال پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری اقوام اور دوسرے ممالک کی تاریخیں مرتب کرنے میں بھی مسلمانوں ہی کی نظر النفات کار بین منت ہے اور اصول تاریخ کے بانی ابن خلدون کا نام دنیا میں بمیشہ مؤرخین سے خراج تکریم وصول کرتا رہے گا۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل واد بارکی گھٹا کیں چھائی ہوئی ہیں، مسلمان مؤرخین کی کوششوں میں کا۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل واد بارکی گھٹا کیں چھائی ہوئی ہیں، مسلمان مؤرخین اس کی کو ایک حد

تک پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ تاریخ سلطنت:

ا نسان کو دوسرے حیوا نات کے مقابلہ میں بیرامتیاز حاصل ہے کہ دوسرے حیوا نات اپنی طاقتوں میں محدو در کھے گئے ہیں اور پیدائشی طور پران کے حسب ضرورت محدود سامان بلاان کی سعی وکوشش کے دے دیا گیا ہے۔لیکن انسانوں کوموقع دیا گیا ہے کہ جس قدرسعی وکوشش کرے گا،اسی قدر ترقی کا میدان اپنے سامنے وسیع پائے گا۔اس مدعا کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان ہروفت سفر میں رہنے اورپستی ہے بلندی کی طرف انقال کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔انسانوں میں جوانسان زیادہ سفر طے کر لیتا یا یوں کہیے کہ زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے وہ چونکہ ا پنے سوا دوسرے ہم جنسوں کو پیھیے یا نیچے دیکھتا ہے، اس لیے اگر چہ وہ حقیقتاً کامل نہیں ہوتا کیکن نسبتاً کامل اور دوسرےاس کے مقابلہ میں ناقص ہوتے ہیں۔اور چونکہاس نسبتاً کامل کے لیے ہمیشہ ترقی کی گنجائش باقی ہے،اس لیے وہ باوجودایک نسبتی کمال کے اپنے آپ کو ناقص ہی پاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عبودیت یعنی حقیقی واہب ترقیات کی فرماں برداری ودیعت کی گئی ہے۔ ﴿ مَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونَ ﴾  $^{f 0}$  جوانسان سب سے اوپر اور سب سے آ گے نظر آتا ہے وہ چونکہ ایک مجازی اور سبتی خیال رکھتا ہے، لہذا عام ا نسان اپنی فطرت کے نقاضے سے مجبور ہیں کہ اس کے سامنے فرماں بر داری کا اظہار کریں ، اوریہی فلسفہ ہے بادشا ہت اور حکومت کا اور اسی سے وہ مقولہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ دنیا میں اللہ

<sup>● &</sup>quot;میں نے جنوں اور انسانوں کواس کے سواکسی کام کے لیے پیدانہیں کیا کہوہ میری بندگی کریں۔"(الذاریات ٥٦:٥١)

تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔  $^{\odot}$  یہ بات فراموش نہیں ہونی جا ہے کہ بادشاہ یا فرماں روانسبتی کامل ہے نہ حقیقی۔ کیوں کہ حقیقی کمال جس وجود میں پایاجائے گا وہ مطلق ہو گا نہ محدود، اور محیط ہو گا نہ محاط، اور منفرد ہوگا نه متعدد،اور باقی ہوگا نه فانی،اور واجب ہوگا نیمکن وغیرہ اوراسی ذات وحدۂ لاشریک کا نام اللّٰد تعالٰی ہے جو ہرایک نقص، ہرایک عجیب اور ہرایک برائی سے مبرا اور تمام صفات حسنہ کا ملہ سے متصف ہے اور وہی حقیقی بادشاہ، حقیقی نافنز الفر مان اور حقیقی حاکم ہے۔غرضکہ انسان چونکہ ہر حالت میں اپنے آپ کو ناتص د کیھنے کی فطرت رکھتا ہے، اس لیے فرماں بر داری اوراطاعت بھی اس کی فطرت ہوئی اور اسی فطرت کے خلاف کرنے سے حقیقی فرماں روانے اس کو روکا ہے، جیسا کہ فرمان ہے: ﴿ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَاَطِيُعُوالرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمُرِمِنُكُمُ ﴾ ﴿ مجازى نافذ الفرمان يا بادشاہ وہی ہوسکتا ہے جو دوسر وں کے مقابلہ میں کمال رکھتا ہو۔ پس ہرایک صاحب کمال کا اپنے آ پ سے پنچے در جے والوں کو زیرفر مان دیکھنے کی تو قع کرنا بھی ایک فطری تقاضاً ہوا۔لیکن چونکہ انسان میں اپنی فطرت کے خلاف کرنے اوراینی قوتوں کوتر قی دینے کی بجائے تنزل کرنے کی بھی استعداد ہے، اس لیے ضروری تھا کہ ایبا بھی دیکھا جائے کہ ایک انسان جو ایک وقت میں دوسروں سے بہت ناقص اور بیچھے ہو جائے یا بیہ کہ وہ ناقص اور بیچھے ہونے کی حالت میں اپنی فطرت کے خلاف اس چیز کی خواہش کرے جوکسی طرح اس کا حق نہیں بلکہ ایک کامل کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں اور با دشا ہوں کے سلسلہ میں ہمیشہ کشکش اور تلاطم ہی نظر آتا ہے۔ نافذ الفرمان ہونے کی دو بڑی قشمیں ہیں،ایک روحانی دوسری جسمانی، یا یوں کہیے کہایک نبوت اور د وسری سلطنت ـ

وہ کمالات جن کا سلطنت اورمادی حکومت سے تعلق ہے اور جو حکومت و فرماں برداری کا موجب بنتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ان کا تذکرہ طالوت اور داؤد علیاً کی بادثا ہتوں کے ذکر میں اس طرح ہے کہ ﴿ وَقَالَ لَهُمُ نَبِیُّهُمُ إِنَّ اللَّهُ قَدُ بَعَثَ لَکُمُ طَالُونُ ثُ مَلِکًا ﴾ ﴿ " ان کے اس طرح ہے کہ ﴿ وَقَالَ لَهُمُ نَبِیُّهُمُ إِنَّ اللَّهُ قَدُ بَعَثَ لَکُمُ طَالُونُ ثُ مَلِکًا ﴾ ﴿ " ان کے

یعنی حکمران کی ذمه داری ہے کہ وہ رعایا پراللہ وحدہ لاشریک لہ کے احکام نافذ کرے اور جومسلم حکمران ایک ذمہ داری نبھائے،
 اے شرعی اصطلاح میں خلیفہ کتے ہیں۔

<sup>🗨 &</sup>quot;اطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول تاليم كي اوران لوگوں كي جوتم ميں سے صاحب امر ہوں ـ" (النساء ٩٩:٥٥)

<sup>€</sup> البقره۲:۲۲۷\_

نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالٰی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔'' بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت کا حال من کراعتراض کیا تو جواب ملا کہ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْلُهُ عَلَيْكُمُ وَ زَادَةً بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسُمِ ﴾ 🕈 ''الله تعالى نے طالوت کوتمہارے اوپر بادشاہت کرنے کے لیے منتخب فر ما لیا ہے اور طالوت کوعلم اور جسم میں فوقیت حاصل ہے۔'' پھر آ گے داؤد علیٰہا کی نسبت فرمايا: ﴿ وَقَتَلَ دَاؤِدُ جَالُونَ وَاتَّهُ اللَّهُ الْمُلُكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ﴾ ® تاریخی مطالعہ سے جہاں تک پہتہ چاتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی قوم کی عصبیت کا مرکز بننے اورعلمی وجسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ فوراً اس قوم کا فرماں روا اور سلطان تشکیم کر لیا گیا۔ اب سے تین ہزار سال پیشتر تک قوت جسمانی اور پہلوانی و بہادری ہی حکومت وسلطنت حاصل کرنے کے لیے ضروری چیز جھی جاتی تھی۔ جس کے ساتھ قوت د ماغی بھی ایک ضروری چیزتھی۔ اس کے بعد بتدریج نسل انسانی میں جوں جوں دوسرے صفات پیدا ہوتے گئے، اسی مناسبت سے بادشاہوں کی صفات اور بادشاہت کی شرائط میں اضا فیہوتا گیا،غرض کہ دنیا میں ہمیشہ بادشاہ کا مفہوم بہترین اور قیمتی انسان رہا ہے اور فتنہ وفساد کے ہنگاہے اور قتل وغارت کے حوادث اسی وفت رونما ہوئے جبکہ غیر مستحق یعنی نا قابل بادشاہت شخص کو تخت حکومت پر جگہ ملی۔اس کلید میں کسی جگداشٹناء نہ یا وُ گے اور اس حقیقت کے خلا ف ہرگز دوسری بات ثابت نہ کرسکو گے۔ ہرایک انسان چونکہ اپنی پیدائش اور فطرت میں بکساں حقوق اور بکساں مرتبہ رکھتا ہے، لہذا اکتسانی صفات اورسعی کوشش کے نتائج سے جو فضائل ہو سکتے ہیں وہی انسان کوحکومت وفر ماں روائی کا مقام ولا سکتے ہیں ﴿ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعٰی ﴾ 🕈 ہر بزرگ خاندان اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے ا پنے خاندان والوں کا فرماں روا اور بادشاہ ہے۔ ہرگاؤں کا نمبردار اپنے گاؤں کا فرماں روا اور بادشاہ ہے۔اور بینوع انسان کی ابتدائی زمانہ کی حکومت وسلطنت کے نمو نے ہیں جوآج بھی ہماری آ تکھوں کے سامنے ہیں اور ہم ان میں کو ئی نقص اور کوئی سقم نہیں نکال سکتے۔ ہاں اگر نقص اور سقم

<sup>0</sup> الضأ\_

② ''اور داؤ د نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواز ا اور جن جن چیزوں کا جا ہا، اسے علم دیا۔'' (القر در ۲۵۱)

۳۹:۵۳ کی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔" (النجم ۳۹:۵۳)



#### شخصیت اور جمهوریت:

انسانی نسل جہاں ایک طرف اشرف المخلوقات اور مخدوم کا ئنات ہے، دوسری طرف اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کسی ایک اعلی اور طاقتور ہتی کو اپنا مرکز اور مقتدا بنا کر رہے اور یہی فطری نقاضا ہے جو اس کو تو حید باری تعالیٰ کی طرف رہبری کرتا اور تمام معبود ان باطلہ سے منحرف بناکرا کیلے اللہ کی پرستش پر آمادہ کرتا ہے۔شیطانی فریب کاریوں میں سب سے بڑی فریب کاری یہ تھی کہا نسان نے حکومت وسلطنت کے لیے قابلیت اور صفات حسنہ کی شرط کو فراموش کر کے وراثت اور نسب کے تعلق کو حکومت وسلطنت کے لیے قابلیت اور صفات حسنہ کی شرط کو فراموش کر کے وراثت اور نسب کے تعلق کو حکومت اور بادشاہی کے لیے بطور شرط لازم سلیم کر لیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہا لیے شخصوں کو جو بادشاہت اور حکومت کے حق دار نہ سے محض بادشاہ کی اولا دہونے کے سبب سے بادشاہ بنے اور مستحق بادشاہت لوگوں کو ذکیل و خوار بنانے کا موقع ملنے لگا۔ نوع انسانی کی اس غلطی نے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں اور ہنگامہ آرائیاں برپا کیں اور بنی آدم کو اپنی اس غلطی کے بیٹرے بڑے خیاز ہے جگینے پڑے۔

بڑے بڑے ہمیارے بعلے پڑے۔

قرآن کریم نے نازل اور نبی سُلُیْا نے مبعوث ہوکر دنیا کی اس عالمگیر گراہی اور نوع انسان کی اس عظیم الثان غلط روی کا علاج کیا اور جامع جمیع کمالات انسانیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکومت کی فرماں روائی کر کے فرائض رسالت و نبوت کے علاوہ دنیوی بادشاہت وحکومت کا بھی بہترین نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور نوع انسان کو بتایا کہ بادشاہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کے اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ آپ سُلِیْا کے بعد آپ سُلِیْا کے اولین فیض یافتہ اور بہترین تر بیت حاصل کردہ یعنی صحابہ کرام شُلِیْا نے آپ سُلِیْا کی تعلیم کے موافق بہترین شخص یعنی مستحق تر بیت حاصل کردہ یعنی صحابہ کرام شُلِیْا نے آپ سُلِیا اور عملی طور پر پہلی مرتبہ بیہ شیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت اور قابل فرماں روائی انسان کا انتخاب کیا اور عملی طور پر پہلی مرتبہ بیہ شیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت وفرماں روائی کے لیے وراثت قابل لحاظ ہے۔ ابو بکرصد بق ڈالٹی کا انتخاب اگر چہ وراثت اور بھی جائز استحقاق اور اس صحیح اصول پر ہوا، ان کے بعد عثمان غنی ڈالٹی کا انتخاب اگر چہ وراثت اور محمد دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلافت راشدہ کے بعد انسانی کمزوری اور شیطانی فریب کاری نے پھر ورا ثت کے تعلقات کو حصول سلطنت ہے گئے اس کے کہ مستحق اور قابل افراد کا حصہ ہوتی، مخصوص خاندانوں کا حق مجھی جانے گئی اور لائق فرماں رواؤں کے بعد ان کے نالائق جیٹے تخت حکومت پر جلوہ فرما نظر آنے گئے اور ان نالائقوں سے تخت سلطنت پاک کرنے کے نالائق جیٹے تخت حکومت پر جلوہ فرما نظر آنے گئے اور ان نالائقوں سے تخت سلطنت پاک کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی بڑی تحقیق اور اذبیتی برداشت کرنی پڑیں۔ بالآخر ان مصیبتوں سے تنگ آکر لوگوں نے اس جمہوریت کا سہارا پیڑا جو فرانس وا مریکہ وغیرہ کے ممالک میں آج کل نظر آتی ہے۔ حالا تکہ جس طرح وراثتی شخصی سلطنتیں نوع انسان کے لیے مصر شمیں، اسی طرح یہ جمہوریتیں بھی نوع انسان کے لیے مصر شمیں، اسی طرح میہ جمہوریتیں بھی نوع انسان کے لیے مصر خصی موافق اور ہر طرح مفید وبابر کت نہیں ہوئیتیں۔ فطرت انسانی کے عین موافق اور ہر طرح مفید وبابر کت نہیں کہا تھا اور وہ جمہوری وشخصی سلطنوں کی ایک درمیانی حالت ہے۔

<sup>•</sup> جناب عثمان غنی پڑاٹو کی خلافت پر اب ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ صحابہ شاتھ کو ہدف تقید بنانے اور ان پر طعن وشنیج

کرنے سے جناب رسول اللہ علیج نے تی سے منع فرمانا ہے۔ ہمارے لیے خاموثی ہی بہتراورضروری ہے۔ عثمان غنی ٹاٹٹو کے

دور میں یاان کے بعدا گرفتنے بر پا ہوئے تو وہ دشمان اسلام اور منافقین کی سازشوں کی وجہ سے بر پا ہوئے۔ ان میں خافاء شاتھ

یا صحابہ شاتھ کا کوئی قصور نہیں۔ دشمان اسلام اور منافقین تو جناب رسول اللہ علیج کی حیات مبارکہ میں بھی اسلام کے خلاف

اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں مصروف تھے اور منافقین نے تو نبی کریم علیج کی کی دندگی میں گئی فتنے بر پا کرنے کی کوشش

کیس، جیسے واقعہ افک! تو کیا (معاذ اللہ) جناب رسول اللہ علیج کا دور مبارک بھی شکوک وشبہات وغیرہ کا شکار ہو جائے گا القیناً

ہرگر نہیں!



#### جمهوری سلطنت:

جمہوری حکومت <sup>©</sup>میں تین یا پانچ سال کی مدت کے لیے ایک عام شخص کو عام رعایا اپنا حکمران منتخب کرتی ہے جس کوصدر جمہور یہ یا پر بزیڈنٹ کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے۔اس صدر جمہوریت کو وہ بورےاختیارات حاصل نہیں ہوتے جن کی نوع انسان کے لیےا بیک شفق سلطان کوضرورت ہے۔ بعض معمولی کا موں میں بھی پریزیڈنٹ کومجبور ہو جانا اوراپنی خواہش کے خلا ف کا م کرنا پڑ جا تا ہے۔ گویا حکومت کا کو ئی ایک حقیقی مرکز نہیں ہوتاا ورا مرسلطنت منقسم ہوکر تمام افراد ملک یا افراد قوم سے متعلق ہوتا ہے۔ بظاہر یہ نظام سلطنت بہت ہی دل پسندا ور خوشگوار معلوم ہوتا ہے اورعوام چونکہ اینے اویر خود حکومت کرنے کا موقع یاتے اور جبر واستبداد کی زنجیروں کوٹوٹا ہوا دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں ® کیکن وہ اپنا بہت کچھ نقصان بھی کرتے ہیں۔نسل انسانی کی شرافت جلیج الرین اور بہمہ جہت آ زاد ہونے کےخلاف واقع ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہفرانس وامریکہوغیرہ میں جہاں جمہوری نظام قائم ہے، وہاں روحانیت جو مذہب قائم کرنا چاہتا ہے، بالکل تباہ و ہرباد ہوگئی ہے۔ روحانیت ومذا ہب کے سکھائے ہوئے اعلٰی اخلاق کسی ایسے ملک میں قائم ہی نہیں رہ سکتے جہاں جمہوریت کا سیلاب موجیں مارر ہا ہو۔ جمہوریت کا نظام سلطنت انسان کوالیی آ زادروش پر ڈالنا اور اس قدر حکیج الرس بنانا حابتا ہے کہ انسان رب شناسی اور اللہ پرستی کے خیالات کو تا دیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ خالص جمہوری نظام حکومت سب سے زیادہ قوی تحریک دہریت اور لا مذہبیت کی ہے۔جس طرح ریگستان میں کھیتی پیدا نہیں ہو سکتی، پانی سے نکل کر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، تاریک مقام اور

<sup>●</sup> مغرب سے بروان چڑھنے والی جمہوریت (Democracy) خالصتاً ایک گفریہ، شرکیہ اور طاغوتی نظام حکومت ہے، جے یہ یہ دونصار کی نے دنیا پراپنا تسلط قائم کر نے اور اسلام کی اشاعت اور ترق و تنفیذ کورو کئے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عصر حاضر میں دنیا کے بعض مسلمان ملکوں میں بعض مسلمان جماعتوں اور حلقوں نے اسے اسلامی سیاست کے ساتھ پیوند کرنے کی کوشش کی گر ان کا یہ تج یہ کامیاب نہیں رہا۔ قبال نے بالکل درست کہا کہ

جمہوریت اک طرز کومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے

بظاہریہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جمہوری نظام میں عوام خود حکومت کرتے اور آزادی فکر وعمل محسوں کرتے ہیں، لیکن بیامر
 ایک خوش فہنی اور دھوکہ کے سوا اور پھی نہیں۔ یہ نظام بھی جبر واستبداد کی غی راہیں کھولتا ہے، اس کے دیگر باطل وطاغوتی افکار
 وحوادث الگ ہیں۔

44 W 55 66 JH 1 45. D کثیف ہوا میں انسان تندرست نہیں رہ سکتا ، اسی طرح خالص جمہوری نظام حکومت کے ماتحت مذہبی خیالات، مذہبی یا بندیاں، مذہبی عبادات نشوونما نہیں یا سکتے اور کوئی الہامی مذہب $^{\odot}$  تادیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دین کا اصل الاصول یابندی وفرماں برداری ہےاور سیچ مذہب ® کی یابندی انسانی فطرت کے اس میچھ جذبہ کوزندہ رکھتی ہے کہ ہراعلیٰ اورمستحق تکریم ہستی کو اعلیٰ مقام دیا جائے اوراس کی تکریم کی جائے۔اوراللہ تعالی چونکہ سب سے اعلی اور حقیقی کمال رکھتا ہے،لہذا اس کی جناب میں سربیجو د ہو کرسجان ربی الاعلیٰ کا افرار کیا جائے۔ دنیا میں ہرایک نبی، ہرایک رسول، ہرایک ہادی نے یہ جائز مطالبہ کیا ہے کہتمام انسان میرے احکام کو مانیں اور میری فر ماں برداری بجالائیں ،اوراس حقیقت ہے انکار نہیں ہوسکتا کہان رسولوں ، نبیوں ، ہادیوں اور رہبروں کی فرماں برداری اوران کے احکام کی بلا چون و چرالعمیل کرنے ہی ہے نسل انسانی نے ہمیشہ فلاح یائی ہے اور اس فرماں برداری ہی کے نتیجہ میں نسل انسانی ذلت وپستی کے مقامات سے نکل کراس اوج وتر قی کے مقام تک آئی ہے۔ پس جو چیز یا جو نظام حکومت اس روش ستو دہ کے لیے سم قاتل ہواور انسان کو ہرایک پابندی سے آ زاد ہو کرخلیج الرین رہنے کی ترغیب دیتا ہو وہ نتیجہ میں نوع انسان کے لیے ہرگز مفید ثابت نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں ہرایک باپ اپنے بیٹے سے فرماں برداری کی تو قع رکھتا ہے اور بیٹے کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے باپ کی فر ماں برداری کرے۔ ہر ایک استاد اپنے شاگر دوں سے فر ماں برداری کا خواہاں ہےاورشا گردوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ استاد کی فرماں برداری کریں۔ ہرایک لیڈر اور ہرایک رہبراینے پیروؤں سے پیروی اور فرماں برداری کا خواہاں ہے اور ان کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ پیروی اور فر ماں برداری بجا لائیں۔ ہرا یک سپہ سالار میدان جنگ میں اپنے سیاہیوں سے ا پنے احکام کی فعمیل چاہتا ہے اور سیا ہیوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کی بلا چون و چرا فرماں بر داری کریں۔ جمہوریت کا مجموعی اثریہ مرتب ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ، شاگر داپنے استاد کی،عوام اینے لیڈر کی، سیاہی اپنے سپہ سالار کی اطاعت وفر ماں برداری کو اپنے لیے محنت اور سراسر گراں محسوں کرنے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ تمام چیزیں زائل ہو کرانسان اس دہریت اور

یہاں ند ہب سے مراد دین ہے۔ ہرالہا می ند ہب فی الحقیقت اصطلاحاً دین کہلاتا ہے، اور ند ہب وہ تب بنتا ہے جب اس میس سے منزل من اللہ روح کنل جائے اور وہ لوگوں کے افکار وغیرہ کے شامل ہونے کے بعد مرد ہ کی طرح رہ جائے۔

الله كنزويك صرف اسلام بى وين ب: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَام ﴾ (آل عران ١٩:٣)

45 W 45 W 1 - ET - S لا مٰہ ہیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواس کو انسانیت سے خارج کر کے ہیمیت کے مقام پر لا نا چاہتی ہے۔جمہوریت کا مقام چوں کہ نہ ہبیت کےخلاف واقع ہوا ہے،لہذا جس قدر نہ ہبیت کوصدمہ پہنچے گا اسی قدر امن وسکون صرف مذہب کی بد دولت د نیامیں قائم ہوسکتا ہے۔ حکومت وسلطنت اس معاملہ میں ہمیشہ نا کام رہی ہے۔گھروں کے اندر تنہائی کے موقعوں، بیابا نوں، ریکستانوں، راستوں وغیرہ میں انسان حکومت کی طافت اور پولیس کی نگرانی سے بالکل آ زاد ہوتا ہے۔ ان مقامات پرقل، چوری، زنا وغیرہ جرائم سے مذہب ہی باز رکھ سکتا ہے نہ کہ حکومت۔اگر روئے زمین کے تمام باشندے لامذہب ہوجا ئیں تو سطح زمین کشت وخون قمل وغارت، چوری، زنا،جھوٹ،فریب وغیرہ برتمیزیوں اور شرارتوں سے لبریز ہوکرنوع انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ $^{\odot}$ یوری اور امریکہ کی جمہوریتوں میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس کے لیے بجا طور پر ہمارے دل میں رشک پیدا ہو سکے۔انہیں ملکوں میں لامذ ہبیت زیادہ یائی جاتی ہے۔انہیں میں معاشرت انسانی بے حیائی کی طرف زیادہ مائل ہے۔انہیں میں وعدہ خلا فی ، بےوفائی ،خودمطلبی، دروغ بیانی ، دھو کہ دہی وغیرہ لوگوں کے عام چال چلن کا جزو بن جاتے ہیں۔ جمہوری حکومتوں میں کوئی صلاح الدین ، کوئی سلیمان قانونی ، کوئی شیرشاه، کوئی عالمگیر بھی ہرگز پیدانہیں ہوسکتا اور پیدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا کی خالد بن ولید ٹھٹٹۂ کا پیدا ہونا تو بہت ہی ہڑی بات ہے۔انسانی فریبخور د گیوںاورانسانی پیت ہمتوں کی غالبًا بیہ سب سے زیاد ہ بدنماا ورعظیم الشان مثال ہے کہ ہم آج بہت سے مسلمانوں کوبھی یورپ وامریکہ والی جمہوریتوں کا خواہش مند دیکھ رہے ہیں جواسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔مسلمانوں کے خیالات کا پی تغیر نتیجہ ہے ان کی بزدلی اور کم ہمتی کا۔ یہ بزدلی اور کم ہمتی دِین سے ناواقف ہونے اور قر آ ن وحدیث پرنظر نہ کرنے کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔

### شخصی وراثق سلطنت:

جب کوئی شخص تخت سلطنت کا مالک اور تاج حکومت پرمتصرف ہوجا تا ہے تو نسب اورخون کا تعلق اور اس کی فطری محبت کا تقاضا اس کومجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی کوشش کرے کہ اس کے بعد

لیخی برائیوں ،فسادات وغیرہ کی آ ماجگاہ بن جائے۔

46 30 46 30 46 30 جس طرح اس کا بیٹا اس کی مملوکات ومقبوضات کا دارث وما لک ہوگا،اسی طرح اس کی بادشاہت و حکومت کا بھی وارث ہو۔ کیکن بیاس کی غلطی ہوتی ہے، کیوں کہ بادشا ہت اس کی ملکیت نہ تھی بلکہ وہ ایک امانت تھی جو ملک وقوم نے اس کے سپرد کررکھی تھی۔اس کا کیاحق ہے کہ بیامانت پر تصرف کرے اور بداختیار خودکسی کے سپر دکرے۔ امانت ہمیشداس کے مالک کوسپر دہونی چاہیے۔ لہذا اس بادشاہ کے بعد بادشاہت کا کسی دوسرے کے سپرد کرنا ملک وقوم کا کام ہے نہ کہاس بادشاہ کا۔لیکن بادشاہ یا خلیفہ یا حکمران چوں کہ سب کا متاع اور بڑی بڑی طاقتوں پر عامل وقابض ہوتا ہے،لہذا اس کواس خیانت سے باز رکھنے اور اس غلط کاری سے بچانے کے لیے اس بڑی ہمت اور اس قوی ارادے اوراس طاقتور قلب اوراس بلند حوصلہ کی ضرورت ہے جواسلام اپنے ہرا یک پیرو میں پیدا کرنا چاہتا ہےاور جو نبی ٹاٹیلے اور قر آن حکیم نے صحابہ کرام ٹٹاٹیے کے اندر پیدا کر دیا تھا۔مسلمانو ں نے تعلیم اسلام کی طرف سے اعراض کیا، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہان کی اس ہمت،اراد ہےاور حوصلہ میں کی واقع ہوگئ جوا سلام نے پیدا کیا تھا اور وہ اپنے حکمرانوں کواس خیانت سے باز نہ رکھ سکے بلکہ کم ہمتی کے سبب سے حکمرانوں کی اس خیانت پر رضامند ہو گئے۔ آخر کارشخصی وراثتی سلطنت کی رسم بدجو خلافت راشدہ کے عہد مسعود میں مٹ چکی تھی،مسلمانوں میں جاری ہوگئی اور اس رسم بد پر رضامند ہو جانے کا خمیازہ مسلمانوں کو بارہا بھگتنا پڑا۔ وراثت ولی عہدی کی نامعقول وناستودہ رسم نے بسا اوقات ایسے ایسے نالائق ونا نہجار لوگوں کومسلما نوں کا حکمران بنایا جن کومعمو لی بھلے آ دمیوں کی مجلس میں بھی جگہ نہیں ملنی جا ہیے تھی۔ بے شک مسلمانوں کا کوئی ایک ہی سلطان یا خلیفہ یا حکمران ہونا حاہیے،کیکن وہ مسلمانوں کا بہترین شخص ہواورمسلمان اس کوا نفاق رائے سے منتخب کریں۔کسی شخص کا کسی خلیفہ یا بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ہرگز ہرگز اس امر کے لیے ستلزم نہیں ہے کہ وہ قابلیت حکومت بھی رکھتا ہو۔

اگر یہ وراثت والی رسم مسلمانوں کے اندر جاری نہ ہوتی اور امر سلطنت اسی طرح محفوظ رہتا جیسا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں محفوظ رہا تو آج اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی بیرحالت نہ ہوتی جوہم اپنی آئھوں سے دکھیر ہے ہیں۔لیکن مشیت ایز دی نے یہی چاہا اور قضا و قدر کے نوشتے پورے ہو کررہے۔مسلمان اگر شروع ہی سے اس کے خالف رہتے اور امر حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش وسعی میں کی نہ کرتے تو اگر چہ اول اول ان کو بڑی بڑی قربانیاں اور زیادہ محنتیں برداشت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرنی پڑتیں لیکن پھرکسی حکران کواس امرکی جرأت نہ رہتی کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو حکران منتخب کرانے اور ولی عہد بنانے کی جرأت کرتا۔ ابو بکرصدیق ڈواٹیڈ کے ایک سے زیادہ بیٹے اس قابل سے کہ وہ عکرانی کرسکسی اور امور سلطنت کو چلاسکیں لیکن انہوں نے عمر فاروق ڈواٹیڈ کومسلمانوں میں بہترین شخص پایا اور انہیں کے لیے مسلمانوں سے فر مائش اور سفارش کی۔ عمر ڈواٹیڈ کے بیٹے عبداللہ ڈواٹیڈ یقیناً اس قابل سے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں لیکن عمر فاروق ڈواٹیڈ اس رسم بدکومٹانے اور بالکل ختم کرنے کے چونکہ خواہش مند سے، لہذا انہوں نے نہ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر ڈواٹیڈ نا قابل خلافت سے بلکہ صرف اس لیے کہ وراثی حکومت کا رواج مٹ جائے خاص طور پروصیت فر مادی کہ عبداللہ بن عمر ڈواٹیڈ ہرگز خلیفہ متن ہوائیں۔

لوگوں کی سب سے بڑی نادانی اورنا بینائی ہیہ ہے کہ وہ شخصی حکومت کی برائیاں اور شخصی حکومت کے نقصانات دیکچہ دیکچے کران برائیوں اور نقصانو ں کا اصل سبب دریافت نہیں کرتے بلکۃ نخص حکومت کے عام طور پرمخالف ہوکر جمہوریت کی مدح سرائی شروع کردیتے ہیں۔شخصی حکومتوں کی جس قدر برائیاں ہم کونظر آتی ہیں، ان سب کا اصل الاصول یہ ہے کہ شخصی حکومت نے وراثت میں دخل یا لیا ہےاور بادشاہ یا حکمران کےانتخا ب کاحق لوگوں سے چھن گیا ہے۔ پس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برائیوں کے اصل منبع لیعنی وراثت کی رسم کو سلطنت کے معاملہ میں دخیل نہ ہونے دیں اور باپ کے بعداس کے بیٹے کواگر وہ سب سے بہترنہیں تو ہرگز اپنا حاکم نہ بننے دیں۔اوراگر وہی سب سے بہتر ہے،تب بھی اینے اختیار اور عامۃ المسلمین کی عام منظوری کے بعداس کو حکمران تسلیم کریں۔ بیاون سی دانائی ہے کہ ایک غلطی سے بیچنے کے لیے دوسری ولیی ہی غلطی کے مرتکب ہوں۔ شخصی حکومت میں بادشاہ کو زیادہ مظالم اور زیادہ نالائقیوں کے ارتکاب کا موقع عوام کی بزد لی اور کم ہمتی کے سبب سے مل جاتا ہے۔ بزدلی اور پیت ہمتی کے سبب سے جواطاعت وفرماں برداری کی جاتی ہے، اس میں اوراس فرماں برداری میں جواحساس فرض اوراستحقاق کی بناً پر کی جاتی ہے زمین وآسان کا فرق ہے۔ شاید رپہ بات اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ عمر فاروق ڈاٹٹۂ کے بعض عامل جوصوبوں کے گورنر ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ''عمر (ڈٹاٹٹۂ) کا ایک ہاتھ ہمارے نیچے کے جبڑے پر ہے اور ایک اوپر کے جبڑے پر۔ اگر ہم ذرا بھی بے راہ روی اختیار کریں تو عمر ( ڈٹاٹیڈ) ہمارے دونوں جبڑے فوراً چیر ڈالےگا۔''عمر فاروق ڈاٹٹؤ کاحکم خالدین ولید ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچتا ہےاور وہ سپہ سالا ر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افواج کے مرتبہ سے گرا کرایک ماتحت بنادیئے جاتے ہیں اور خالد بن ولید رفاقی جیسا فتح مند سالار لکتر بلاچون و چرا تھم کی تعمیل کرتا ہے۔ اب دوسری طرف دیھو کہ عمر فاروق رفاقی کو برسرمنبر ٹو کا جاتا ہے اور ایک معمولی شخص ان کی امانت و دیانت کا امتحان لیتا ہے۔ ایک عورت مہروں کی نسبت عمر فاروق رفاقی کی ایک تقریرین کر بلاتکلف اعتراض کرتی ہے اور خلیفہ وقت کو برسرمنبراقرار کرنا پڑتا ہے فاروق رفاقی کی ایک تقریری غلطی سے آگاہ کرسکتی ہیں۔ اب غور کرو کہ بیکس قتم کی فرماں کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھ کو میری غلطی سے آگاہ کرسکتی ہیں۔ اب غور کرو کہ بیکس قتم کی فرماں برداری کودیکھو جو اس آخری برداری ہے جو عمر فاروق رفاقی کی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس فرماں برداری کودیکھو جو اس آخری نران میں سلاطین مغلیہ کی ان کے درباروں میں اور اطراف ملک میں کی جاتی تھی، مگر نہ صرف بخاب، سندھ، دکن، بنگال وغیرہ صوبوں بلکہ آگرہ والہ آباد اور دلی کے صوبوں میں بھی شاہی احکام کی تعمیل نہ ہوتی تھی۔

#### تنخصی جمهوری سلطنت:

اسلام نے دنیا میں جس فتم کی حکومت کرنی چاہی ہے اور جونمونہ صدراسلام میں پیش کیا ہے،
اس کو شخصی جمہوری سلطنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ © اسلام کا مجوزہ نظام حکومت خالص جمہوری اور خالص شخصی سلطنوں کی درمیانی حالت سمجھنا چا ہیے۔ خلیفہ یا حکمراں کے انتخاب میں ہر اسلامی طبقہ کو اظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ مستحق حکومت وخلافت اورمسلمانوں کے بہترین شخص کے انتخاب میں تمام وہ صورتیں اختیار کر لینی جائز ہیں جن بہترین شخص کا تعین ہو جائے۔ کسی اساسی قانون یا دستور العمل یا جدید نظام حکومت کے بنانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں، کیوں کہ قرآن مجید اورسنت نبوی شکھی ان کے پاس موجود ہے۔ پس بہترین شخصیت کے انتخاب کر لینے کی کی زندگی قرآن وصدیث سے زیادہ واقف اور اس کی زندگی قرآن وسنت کے سانچ میں زیادہ ڈھلی ہوئی نظر آتی ہو، وہ زیادہ مستحق اس امر کا ہے کہ مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے۔قرآن وحدیث کی تعلیمات کے موافق ملک وقوم کو چلانا اورا للہ اور اس کے رسول شائی کے احکام کو نا فذکر نا مسلمانوں کے حاکم کا خالص کام ہے۔ مسلمان اپنے حکمران کو اگروہ اللہ اور رسول شائی کے حکم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے ، فور اُروک اور ٹوک سکتے ہیں کینی اگروہ اللہ اور رسول شائی کے حکم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے ، فورا اُروک اور ٹوک سکتے ہیں کینی اگروہ اللہ اور رسول شائی کے حکم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے ، فورا اُروک اور ٹوک سکتے ہیں کینی

<sup>🗨</sup> شخصی جمہوری سلطنت نہیں بلکہ خلافت اسلامید کی اصطلاح درست ہے۔

اس کے ہرایک حکم کی فعمیل کوجوقر آن وسنت وحدیث کے خلاف نہ ہو ہرایک مسلمان کا فرض ہے کہ ضروری سمجھے اور اس سے بغاوت و سرکشی کا خیال تک بھی دل میں نہ آنے دے۔ $^{\odot}$  مسلمانو ں کا حکمران اگر بے راہ روی اور اللہ ورسول ٹالٹیٹا کے صاف احکام کی خلاف ورزی اختیار کرے تو فوراً معزول کیا جا سکتا ہےلیکن اگر وہ اپنے فرائض اور ملک وقوم کی خدمات، اللہ کے ڈراور نیک نیتی کے ساتھ بجالاتا ہے تواس سے بڑھ کراور کیا حماقت ہوسکتی ہے کہایک تجربہ کار، مفید ملک وقوم، نیک طینت اور قیمتی شخص کومحض اس لیے برطرف کیا جائے اور نے شخص کے انتخاب کی زحمت گوارا کی جائے کہاس سے پہلے خلیفہ یا حکمران کوتین یا یانچ سال کی مدت گزرچکی ہے۔ $^{\odot}$  مسلمانوں کا خلیفہ در حقیقت مسلمانوں کا خادم یا مسلمانوں کا چوکیدار ویا سبان یا امین ہوتا ہے۔ پس کسی خادم یا پاسبان یا مین کوا گروہ اپنے فرائض عمر گی ہے بجا لا تا ہے، ہم کیوں اس کےفرائض سے ہٹا 'ئیں اور کسی نئے تجربہ کی مصیبت میں اپنے آپ کومبتلا کریں۔مسلمان اپنے خلیفہ سے کوئی قانون بنوانانہیں جاہتے ، مسلمان اپنے خلیفہ کواپنے روپیہ سے عیش پرستی وتن پروری کا موقع ہی نہیں دینا جا ہتے۔مسلمانوں کا خلیفہ ایک نہایت معتدل اورمعقول نظام کے ماتحت امیروں سے بقدر مناسب مال و دولت وصول کرتا اوراس کوغریبوں،مفلسوں، تیموں، حاجت مندوں وغیرہ کے لیےخرچ کرتا ہے۔مسلمانوں کی سلطنت کا تمام خزانہ مسلمانوں کا مشتر کہ مال ہےاوروہ انہیں کی فلاح وبہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے، نہ رہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ یا بادشاہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھے اور اپنے اختیار سے جو حیاہے کرے۔ مسلمانوں کی سلطنت میں چوں کہ امراء سے ایک مناسبٹیلس وصول کیا جاتا اور محتا جوں کو دیا جاتا ہے، لہذا قوم میں سرمایہ داروں اور مزدوری پیشہ لوگوں کے درمیان وہ کش مکش پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس میں آج تمام یورپ گرفتار ہے۔مسلمانوں کا خلیفہ،مسلمانوں کا چوکیداراور پاسبان بھی ہوتا ہے اوران کا سرپرست ومر بی بھی۔ وہ مسلمانوں کا باپ بھی ہوتا ہے اوران کا استاد سبھی ۔مسلمانوں کا خلیفه مسلمانوں کاا تالیق بھی ہوتا ہے اوران کا سیہ سالا ربھی۔ وہ مسلمانوں کا خادم بھی ہوتا ہے اوران کا حاکم بھی۔اگر کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے ، مثلاً کسی ملک پر چڑھائی یاکسی قوم سےلڑائی کرنی ہو،

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الفتن صحیح مسلم، کتاب الامار ه میں اس مضمون کی بہت می روایات مروی ہیں۔

<sup>🗨</sup> تین یا پائج سالہ مدت حکومت کا تضور جمہوریت کا ہے، اسلام کے نظام حکومت یعنی خلافت میں ایسی خرافات کی قطعاً کوئی گنجائش موجوز میں۔

کسی سے سلح کرنی ہو، کسی کی مدد کے لیے فوج بھیجنی ہو، مسلمانوں کی حفاظت اور ملک کے امن وامان کی خاطرکون سی مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہییں وغیرہ؟ ایسے تمام اہم معاملات میں مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کی خاطرکون سی مؤثر تدابیر اختیار کرنی چاہییں وغیرہ؟ ایسے تمام اہم معاملات میں مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں سے ضرور مشورہ کرتا ہے کیوں کہ قرآن کریم نے ایسا ہی تھم دیا ہے لیکن اس مشور کے مکران کی کرخن بینیں ہوتی کہ عام لوگ اپنی کشرت رائے سے خلیفہ وقت اور ملک وقوم کے حکمران کی رائے کو معطل کر کے اس کے خلاف منشاء عمل درآ مدکرانے پر مجبور کر سکیس بلکہ اس مشورے کا منشاء صرف بیہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کو ایک رائے قائم کر لینے میں مدد ملے یعنی خلیفہ سب کی رائے سنتا اور کالف وموافق دلائل سے آگاہی حاصل کرتا اور آخر میں ایک بہترین رائے قائم کر کے اس پر عمل درآ مدشروع کردیتا ہے ﴿ وَشَاوِ رُهُمُ فِی الْاَمُرِ فَاذَا عَزَمُتَ فَتَوَ کَّلُ عَلَی اللّٰہِ ﴾ ©

درآ مد شروع کردیتا ہے ﴿ وَ شَاوِ رُهُمُ فِی الْاَمْرِ فَاذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ 
مذکورہ بالانظام حکومت جواسلام قائم کرنا چا ہتا ہے، خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر آسکتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا نظام عام طور پر شخصی وراثتی سلطنت میں تبدیل ہو گیالیکن تعلیم اسلام کی خوبیوں اور اسلامی اخلاق کے جلوے اکثر ملکوں اور اکثر خاندانوں کی حکومت میں نمایاں طور پر نظر آتے رہے اور مجموعی طور پر مسلمانوں نے جیسی حکومت کی الیمی اچھی اور قابل تعریف حکومت کسی دوسری قوم کومیسر نہیں آئی۔ جمہوری حکومت جس کی مثالیں یورپ وامریکہ پیش کر سے ہیں، ہرگز ہرگز اس نظام حکومت کا مقابلہ نہیں کرسکتی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چا ہتا ہے۔

#### بمارا نقطهآ غاز

عام طور پر مسلمان مورخین نے اپنی کتابوں کو آ دم علیا بلکہ بعض نے تو پیدائش زمین و آسان سے شروع کیا ہے۔ میں اپنی تاریخ اسلام کو محمد علیا ﷺ سے شروع کرتا ہوں کہ نبی علیا ﷺ سے پہلے کے حالات شک و اشتباہ سے خالی نہیں اور آپ علیا ﷺ کے زمانہ سے پہلے دنیا میں تاریخ نولی کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ نبی علیا ﷺ ہی سے تاریخ اسلام کی ابتدا بھی سمجھی جاتی ہے کیوں کہ عرف عام میں آپ علیا ہی کو بانی اسلام © اور آپ ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے۔ ورنہ

 <sup>&</sup>quot;اور دین کے کام میں ان (مسلمانوں) کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تبہارا عزم کسی رائے پرمشحکم ہوجائے تو اللہ پر بحروسہ کرو۔ "(آل عمران ۲۰۱۳)

بانی اسلام الله رب العالمین کی ذات گرای ہے۔ ای نے اپنی مرضی ہےدین سازی کر کے اسلام کو اپنا انبیاء ﷺ پر نازل کیا ہے۔
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حقیقاً تو ابوالبشر آ دم علیلاً کے وقت سے اسلام دنیا میں موجود چلا آتا ہے۔

# تاریخ اور جغرا فیه کاتعلق:

جغرافیہ کو تاریخ کے ساتھ یقیناً نہایت قوی تعلق ہے اور اسی لیے زمانہ حال میں جو تاریخیں یور پی مؤرخین کی تقلید میں کھی گئی ہیں،ان کے ساتھ جغرافیہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ نبی مُالْقِیْم کی سیرت لکھنے والوں نے بھی ملک عرب کا جغرافیہ تو طبیح مطالب کے لیے لکھنا ضروری سمجھا ہے۔ کیکن چوں کہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مختصر تاریخ للھنی منظور ہے ، للہذا میں اگراپٹی کتا ب کا کوئی خاص حصہ جغرافیہ کے لیے مخصوص کروں تو اس میں ساری دنیا کا جغرافیہ لکھنا پڑے گا کیونکہ مسلمان اور ان کی حکومت قریباً تمام دنیا ہے تعلق رکھتی ہے اور بیرا خصار کو مدنظر رکھتے ہوئے بے حد دشوار ہے۔ بنأ ہریں مجھ کو اس حسن ظن سے فائدہ اٹھانا پڑا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے دنیا کے جغرافیہ سے ضرور واقف ہوں گے اور ملکوں کے نقشے بھی ان کے پاس موجو د ہوں گے یا وہ خود فرا ہم کر لیں گے۔ تا ہم ارادہ ہے کہ حسب ضرورت کہیں کہیں ملکوں اور صوبوں کے نقشے اس کتاب میں شامل کر دیے جائیں ۔ زمانہ جاہلیت، اتوام عرب، قریش، مراسم جا ہلیت وغیرہ کے حالات بھی اس کتاب میں زیادہ تفصیل اورزیادہ شرح وبسط کے ساتھ

نبی مَنْ اللَّهُمْ کے حالات میں، میں نے سب سے زیادہ صحاح ستہ سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا ہے اور حدیث کی کتابوں کوتاریخ کی کتابوں پرتر جیج دی ہے۔تاریخ کی کتابوں میں تاریخ طبری،تاریخ الكامل را بن اثير، تاريخ مسعودي، تاريخ ابن خلدون، تاريخ الخلفاء رسيوطي وغيره كا مابه الاشتراك نکال کردرج کردیا ہے اور اس ترکیب سے تاریخ کا بہترین خلاصہ درج کیا ہے۔ خلافت عباسیہ کے ضعف وانحطاط کا زمانہ شروع ہونے پر جس جس ملک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں،ان سب کے حالات عموماً جدا جدااور ہم عہدمو رخین کی کتابوں سے لیے ہیں، کہیں کہیں میں نے عیسائی مو رخین کے حوالے بھی دیئے ہیں اوران کی عبارتیں بھی نقل کر دی ہیں لیکن وہ محض اثبات مدعا اور گواہ کے طور پر۔ عام طور پر میرا عقیدہ بیہ ہے کہ عیسائیوں کی لکھی ہوئی تاریخیں مسلمان مؤرخین کی تاریخوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



طرف ہرگز متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان مؤرخین بحد اللہ تعالی اس عیب سے بہت کچھ محفوظ نظر آتے ہیں اور اسی لیے وہ بطور ثقہ گواہ کے ہماری بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں۔





يهلا باب

# مُلكِعرب

ملک عرب کا پھی نہ پھی تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ نبی مَالَیْمُ عرب کے مشہور شہر کہ مکر مہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ سَالِیْمُ نے ہجرت فر مائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔عرب ہی وہ ملک ہے جو نبی سَالِیْمُ کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قو موں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے کمل ہدایت ہے۔اسی ملک عرب سے ہر چہارسمت میں ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اوراسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہرسال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ سے مسلمان کھیچ چلے جاتے اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ رب العزت کی حمدو ثنا اور منا جات عند مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاہ وگدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض وساکی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے شعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔

# محل وقوع اورتقسيم ملكي:

ایثیا کے نقشہ میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے، اسی کو جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں جس کی حدود اربعہ بیہ ہیں:

مشرق میں خلیج فارس اور بحرعمان، جنوب میں بحرعرب یا بحر ہند، مغرب میں بح قلزم اور نہر سویز، شال میں ملک عرب کا رقبہ بارہ تیرہ لا کھ میل مربع ہے جس میں چار پانچ لا کھ میل مربع کے قریب خالص ریکتانی اور غیر آباد رقبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریکتان الربع الخالی یا الدھنا کے نام سے موسوم ہے جس کا رقبہ ڈھائی لا کھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب ومشرق واقع محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔اس ریکتان عظیم کے ثال میں الاحساء بحرین کا صوبہ ہے، خلیج فارس کے ربع الخالی کے شال ومشرق میں عمان کاصوبہ <sup>©</sup> ہے جس کا دارالصدراورمشہورشہرمسقط ہے۔ بیصوبہ بحرعمان کے ساحل یر وا قع ہے۔ رابع الخالی کے جنوب ومشرق میں حصر موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحرعرب اور بحر ہند کےساحل پروا قع ہیں۔ربع الخالی کے جنوب ومغرب میں یمن کامشہور صوبہ <sup>®</sup>ہے جس کا سب ہے مشہور شہر صنعا ہے۔ بیصوبہ بح ہنداور بحر قلزم کے ساحل پروا قع ہے۔اسی میں عدن اور جدہ کی بندرگاہ ہیں۔ربع الخالی کے مغرب اور یمن کے شال میں نجران کا صوبہ ہے جو بح قلزم کے ساحل پر وا قع ہے۔ظہوراسلام کے وقت بیصو بہ ملک عرب میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربع الخالی کے مغرب اورنجان کے ثال میں عسیر کا صوبہ ہے جو بحرقلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ نجران اور عسیر دونوں صوبے صوبہ یمن کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔عسیر کے شال میں جو بحرقلزم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ تہامہ ہے وہ حجاز میں شامل یعنی حجاز کا جنو بی حصہ مجھاجا تا ہے۔ ربع الخالی کے ثال میں بہ شکل مربع نجد کا وسیع صوبہ ہے جس کے مشرق میں صوبہ بحرین ،مغرب میں صوبہ حجاز اور شال میں صحرائے شام واقع ہے۔نجد کے جنوبی ومشرقی حصہ کا نام پمامہ ہے۔نجد کے مشرق اور بخلام کے مغرب میں صوبہ تجاز واقع ہے۔ جس میں مکہ، مدینہ اور جدہ وینبوع کی بندر گاہیں واقع ہیں۔ حجاز کے مغرب اورنجد کے ثال ومشرق میں ایک حیوٹا سا علاقہ خیبر ہے۔ شام وحجاز ونجد کے مابین ایک علاقہ حجر ہے۔ربع الخالی کے اندر حضر موت ویما مہ کے درمیان الاحقاف ایک مشہور غیرآ بادر قبہ ہے جو کسی زمانہ میں قوم عاد کامسکن تھا۔نقشہ میں ان تمام مذکورہ بالا مقامات پرنظر ڈال لینے سے ملک عرب کے صو بوں اورمشہورعلاقوں کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہوسکتا ہے۔

#### آب وہوا اور باشندے:

ملک عرب میں کوئی مشہوراور قابل تذکرہ دریا یا ندی نہیں ہے۔قریباً تمام ملک خشک ریگستانی اور بنجر زمین پرمشتمل ہے،سمندر کے کنارے جوعلاقے واقع ہیں، ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی

و ● عمان اور یمن اب علیحدہ ملک بیں۔ یبود و نصار کی نے عالمی طاخوت اقوام متحدہ کے تحت مسلمانوں کی متحدہ سلطنت لیعنی خلافت عثانیے (ترک) کا خاتمہ کیا اور پھر مسلمانوں کو الگ الگ ممالک بیں تقییم کر دیا۔ اب پیپین (۵۵) کے قریب مسلم ممالک معرب موجود بیں جن میں سے ہرایک کا اپنا نظام حکومت اور آئین ہے۔ اس طرح یبود و نصار کی نے مسلمانوں کی اجماعیت ختم کر کے ان کواپنے چنگل میں جگر لیا اور ان پر کافرانہ نظام حکومت مسلط کر دیا۔ یاد رہے کہ بیشتر مسلم ممالک میں جمہوری نظام حکومت رائے ہے۔
 رائے ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیرممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے،تمام آ بادعلاقے ساحل سمندریر واقع ہیں۔صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جوربع الخالی کے ثالی اور وسط ملک میں واقع ہے۔نجدا یک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریکتان بھی واقع ہیں اورنجد کے ر مگیتا نوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ر مگیتا نوں سے جاملا ہے۔ ملک عرب میں جابہ جا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں لیکن کوئی پہاڑ سرسبز وشادا بنہیں۔ بخرقلزم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شادانی و سرسنری میں فوقیت رکھتے ہیں۔کل ملک عرب کی آ بادی سوا کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ <sup>©</sup> گویا فی مربع میل دسآ دمی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے بر<sup>م</sup>تی ہے۔لوالیں تندوتیز چکتی ہے کہاس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوارکھا گیا ہے۔انسان کی توبات ہی کیا ہے! اونٹ جبیبا ریگتانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور بادسموم کے ایک جھو نکے سے مرکر رہ جا تا ہے۔اونٹ اس ملک میں بڑا کارآ مد جانور ہے۔سینکڑوں کوں تک مسافر کو یانی کا نام ونشان تک نہیں ملتا۔ اونٹ ریکستانی جہاز ہے۔اسی پر بڑے بڑے سفر طے کیے جاتے ہیں۔ تھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوارنہیں۔اس ملک کے باشندےاونٹ کے دودھاور کھجور کے پھل براپنی گزر ان کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوثی کی حالت میں بسر کرتا ہے، اس لیے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ ® حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے ۔ عرب کچھ نہ تھا اک جزیرہ نما تھا کہ پیوند ملکوں سے جس کا جدا تھا نه اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا تدن کا اس پر بڑا تھا نہ ساپہ نه آب و ہوا الین تھی روح پرور کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہوں جو ہر کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر نه کچھ ایسے سامان تھے واں میسر فقط آب بارال په تھی زندگانی نه سنره تھا صحرا میں پیدا نہ یانی

<sup>●</sup> موجودہ اعداد و ثار کے مطابق عرب مما لک کی آبادی تقریباً ہیں کروڑ ہے۔ کے مارسی اس میں میں اور میں اور کی آبادی تقریباً ہیں کروڑ ہے۔

عرب دنیا کواللہ تعالی نے جب ہے تیل (پیٹرولیم) کی دولت ہے نوازا ہے، وہاں زبردست ترقی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے اور جدید شہر آباد ہوئے ہیں جہاں ہے شارتیں تمیں، چالیس چالیس منزلہ عمارات تغییر ہوئی ہیں اور بڑی تیزی ہے مزیقمیر ہورہی ہیں۔ صنعتوں کے جال بچھ گئے ہیں۔ دولت کی خوب ریل تیل ہے۔ بعض عرب ممالک خوب ترقی کر گئے ہیں اور بعض ابھی ترقی کر رہے ہیں۔



# عرب کی قدیم قومیں

ملک عرب میں زمانۂ قدیم سے سام بن نوح علیا کی اولاد آبادرہی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مؤرخین نے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے: لینی عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ بعض نے عاربہ اور مستعربہ کوایک ہی قسم قرار دے کرعرب بائدہ اور عرب باقیہ دو ہی قسمیں قرار دی کرعرب بائدہ اور عرب باقیہ دو ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بائدہ سے وہ قو میں مراد ہیں جو سب سے قدیم زمانہ میں ملک عرب کے اندر آبادتھیں اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں، ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قو میں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی دو طبقات ہیں جو عاربہ ومستعربہ کے نام سے موسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو چارطبقوں میں تقسیم کیا ہے: اول: عرب بائدہ یا عرب عاربہ، دوم: عرب مستعربہ، سوم: عرب تابعہ جہارم: عرب مستعجمہ۔

#### عرب بائده:

ان سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد، شمود، عبیل ، عمالقہ، طسم ، جدلیں ، امیم ، جرہم ، حضر موت ، حضور ، عبیر فی وغیرہ ہیں۔ بیسب کے سب لاذا بن سام ابن نوح علیا کہ اولاد سے تھے۔ ان کا تمام جزیرہ نمائے عرب میں دور دورہ رہا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا ۔ ان کے تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے لیکن نجدوا تھاف و حضر موت و یمن مضر تک کو فتح کیا ۔ ان کے تفصیلی حالات اور آثار قدیمہ ، بعض پھروں کے ستون ، بعض زیورات ، بعض سنگ تراشیاں ایک موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ میں بیلوگ خوب طاقتور اور صاحب رعب وجلال ہوں گے ۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ بیتوم ارض احقاف میں محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

57 M 50 M 14 E. رہتی تھی۔ عاد ابن عوص ابن ارسم، ابن سام جس کے نام سے بیرقوممشہور ہوئی،عرب کا سب سے یہلا بادشاہ تھا۔ اس کے تین بیٹے (۱) شداد (۲) شدیداور (۳) ارم تھے، جو یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زنخشر ی نے اس شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینه ارم بنوایا تھا، مگراس مدینه ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے،لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے نہ کہ مدینہ ارم یا باغ ارم ۔ قبیلہ ارم غالبًا اسى قبيله عاد كا دوسرا نام تقايا قبيله عاد كي ايك شاخ تقايا قبيله عاد قبيله ارم كي ايك شاخ تقابه الله تعالىٰ فرما تا ہے ﴿ اَلَّمُ تَرَكَيُفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمُ يُحْلَقُ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ ﴾(الفجر ٧:٨٩ تا ٨)'' کیاتم نے اس بات پرنظرنہیں کی که تمہارے پروردگار نے عاد ارم کےلوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جوایسے بڑے قد آ ورتھے کہ قوت جسمانی کےاعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدانہیں ہوئی۔'' مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پیشتر اس کا باپ عوص بھی بادشاہ تھا۔اسی خاندان کے ایک بادشاہ جیرون ابن سعد ابن عاد ابن عوص نے دمشق کو تاخت و تاراج کیا اور سنگ مر مراور قیمتی پھرول سے ایک مکان بنوایا تھا، جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ابن عساکر نے بھی'' تاریخ دمثق'' میں جیرون کا ذکر کیا ہے۔قبیلہ عادیا قوم عاد کی طرف ہود علیاً جو قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کرمبعوث ہوئے۔ان کی قوم نے  $^{\odot}$ نا فرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد عبیل ،عمالقہ، ثمود،عبد محمّم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں، یہاں تک کہ یعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کرکے دوسرا دور شروع کیا ۔قبیلہ شمود یا قوم شود کی طرف صالح ملیلا مبعوث ہوئے تھے۔ شمود مقام حجر میں رہتے تھے۔طسم اور جدلیں دونو ں قبیلوں کا مقام بمامہ تھا اور عمالقہ کا مقام تہامہ، قبیلہ جرہم کا مقام یمن تھا۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام ابن نوح عَلَیْها کی اولاد سے ہیں۔لہذا اگلے صفحہ پر ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے یہ بات بہخو بی سمجھ میں آسکے گی کہان قبائل اور طبقات کے آپیں میں کیا تعلقات تھے؟ (اس شجرہ میں بہت سے ناموں کوجو ضروری نہ تھے چھوڑ دیا گیا ہے۔صرف وہی نام لکھے گئے ہیں جن سے قوموں کے نام مشہور ہوئے یا جوایسے ناموں کے سلسلہ میں آ گئے)۔

<sup>🛈</sup> ملاحظه ہوسورۂ ھود۔

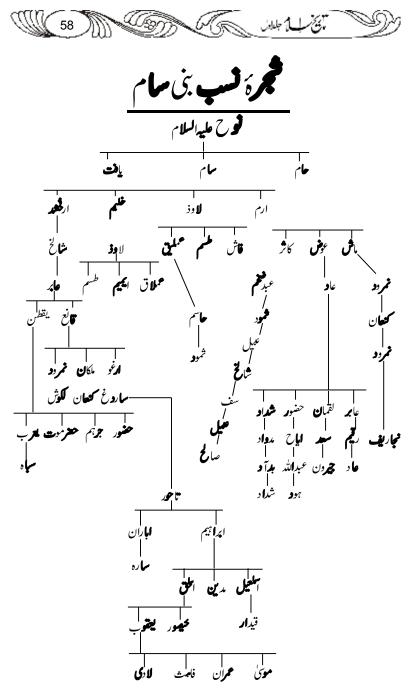

#### مرب عاربه:

یہ طبقہ قطان کی اولاد شمجھا جاتا ہے۔ قطان سے پیشتر نوح علیاً تک قطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قطان کی اولاد نے عربی زبان استعال کی اور بیزبان عرب بائدہ سے حاصل کی۔ قطانی قبائل دوحصوں میں منقسم ہیں: ایک بمیزیہ، دوسراسبائیہ۔

فحطان کے نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارخشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فا نع ویقطن کا بھائی تھا۔ لیکن توریت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں فانع اور یقظن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی معرب فحطان ہے یعنی جس کو یقطن کہا گیا ہے وہی فحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بمن بن قیدار بن اساعیل علیک کا بیٹا فحطان تھا۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ یعر ب ابن فحطان کو یمن بھی کہتے تھے اور اسی کے نام سے کمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر فحطان، اساعیل علیک کا ولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بنی اسرائیل علیت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور فحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں مگر زیادہ محقق نابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور فحطان اور یقطن ایک ہی شخص کے نام ہیں اور فحطان قبل بنی اساعیل اور زیادہ قابل قبل بنی اساعیل خرب بنی ہیں جی ہے۔ بدشاہ گزرے اور تمام جزیرہ نما کے عرب نہیں ہیں۔ عرب عاربہ یا فحطانی قبائل میں بعض بڑے بر بائدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر پر پیلوگ مستولی رہے۔ یعر ب بن فحطان نے عرب بائدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی فحظان اور فحطان نے عرب بائدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی فحظان اور فروری شحرہ و نسب اس طرح ہے:

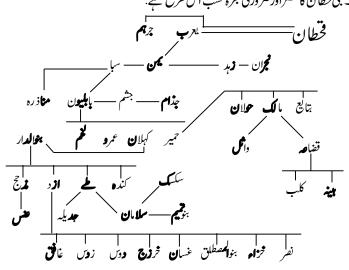

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فظانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیی وطن یمن سمجھاجا تا ہے۔ ان میں حمیری واز دی قبائل بہت مشہوراور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل از دی میں شہر سااور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی وسر سبزی میں خاص طور پر کوششیں کیں۔ انہیں میں ملکہ بلقیس تھی جوسلیمان علیہ کی معاصر تھی۔ انہیں میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ کی معاصر تھی۔ انہیں میں ملوک تبائعہ ہوئے جو یمن و حضر موت وغیرہ پر حکمراں تھے۔ قبائل از دمیں سے ایک قبیلہ نے مدینہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔خزاعہ نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد ومتصرف تھا، شکست دی۔

ازد کا بیٹا نصر، تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔ خزاعہ کا ایک بیٹا عمران، عمان کی طرف جا کر آباد ہوا۔ اس کی اولا داز دعمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان، شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائلی کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ یمن میں فحطانی سلاطین کی حکومت ساتویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی فحطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور حیرہ کی فحطانی ریاست، سلطنت فارس کی ہمساریتھی۔ ظہور اسلام کے وقت فحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پرمستولی تھے۔

#### عرب مستعربه:

اس طبقہ سے مراد بنو عدنان یا اولاد اساعیل علیہ ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے۔ اس لیے ان کوعرب متعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ ابراہیم علیہ کی مادری زبان عجمی یا عبرانی زبان تھی۔ اساعیل علیہ کو ابراہیم علیہ مع ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ مکرمہ (ملک حجاز) میں چھوڑ گئے توانہوں نے قحطانی قبیلہ جرہم سے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اساعیل کی زبان ہوئی۔ اساعیل علیہ کی عمر پندرہ سال کی تھی کہ ان کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد اساعیل علیہ نے ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کرکے ان کو اس شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کرکے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور ان کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن اکیل سے خاندان عمالقہ میں کردیا۔ چند روز کے بعد ابراہیم علیہ اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارہ کے موافق اساعیل علیہ نے بہت مضاض بن عمرہ سے نکاح کرلیا۔ ان واقعات کے محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعد پھرارشادالٰہی کےموافق ابراہیم علیلا اورا ساعیل علیلا نے آ دم علیلا کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تغمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ ابرا ہیم علیلا تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور اساعیل علیلا گارہ اور پھراٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں بزرگ میہ دعا کرتے جاتے تھے ﴿ رَبَّنَا تَفَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنُتَ السَّمِيعُ الْعَلِينُمُ ﴾<sup>©</sup> جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تغییر کے کام میں دفت ہوئی تو ابرا ہیم ملیٹا ایک پھر پر کھڑے ہوکر کا م کرنے گئے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابرا ہیم کہتے ہیں۔ خانه کعبہ جب تیاری کے قریب پہنچا تو ابرا ہیم ملیا نے اساعیل ملیا سے کہا کہ کسی اچھے پھر کا مکرا لاؤ تا کہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ اساعیل علیلا کی رہبری میں جبل بوقبیس سے حجر اسود کوا ٹھا لائے اور ابرا ہیم علیٰا نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراجیم علیِّلا اور اساعیل علیّلا ان لوگوں کو جوآپ پرایمان لا چکے تھے، ہمراہ لے کرمقامات منا وعرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانه کعبه کا طواف کیا ۔بعد ازاں ابراہیم ملی شام کی طرف چلے گئے اور تاحیات ہرسال خانہ کعبہ کی زیارت اور جج کو آتے رہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیا کو بیٹے کے ذیح کرنے کا حکم ہوا تھا۔

اساعیل علیہ نے آخر تک مکہ مکرمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبیلہ بنی جرہم (ان کو جرہم ثانی کہتے ہیں) مکہ مکرمہ میں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا (یہ وہ عمالقہ نہیں ہیں جو عرب با کدہ میں شامل ہیں)۔ انہیں قبیلوں کے کچھ لوگ اساعیل علیہ پر ایمان لائے تھے۔ کچھ بدستور اپنے کفر والحاد پر قائم رہے۔ اساعیل علیہ کی وفات بہروایت توریت ایک سوسنتیس سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارہ بیٹے موجود تھے جن کی نسل نے اس قدرتر قی کی کہ مکہ میں نہسا آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارہ بیٹے موجود تھے جن کی نسل نے اس قدرتر قی کی کہ مکہ میں نہسا سکے اور تمام ملک ججاز میں تھیل گئے۔ کعبہ کی تولیت اور مکہ مکر مہ کی سیادت بنی اساعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ اساعیل علیہ کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اساعیل علیہ کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اساعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے اور اس لیے عرب متعربہ بنی اسرائیل کو عدنان کی اور زنرار کی جی حدنان کے بیٹے تھے جن سے تمام عدنان قبائل متفرع ہوئے ، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی اور زرار کی جی سے جن میں عدنان کی قبائل متفرع ہوئے ، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی اور زرار کی جی کہتے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے ، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی اور زرار کی جی

 <sup>&</sup>quot;اے ہمارے رب! ہم سے بیخدمت قبول فرمالے ،توسب کی سننے اورسب پچھ جانے والا ہے۔" (البقرہ ۲۰ ۱۲۷)



ہیں۔بعض عدنانی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال شجرہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔

#### عدنانی قبائل:

عدنانی قبائل میں ایاد، ربیعه اور مضر بهت مشهور هوئے۔ ان میں بھی ربیعه اور مصرزیادہ نامور ہیں۔شرف اورعزت میں بید دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔ قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہربن مالک تھے، جن کو قریش بھی کہتے تھے۔قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے، جن میں بنی سہم، بنی مخزوم، بنی مُحج، بنی تمیم، بنی عدی، بنی عبدالدار، بنی زہرہ، بنی عبدمناف زیادہ مشہور ہوئے۔عبدمناف کے حیار بیٹے تھے:عبرش،نوفل،مطلب اور ہاشم۔ہاشم کی اولا دہیں مجمد مُثَاثِيْظِ بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم ہوئے، جن کی امت تمام مسلمان ہیں اور جو نبی آخرالز مال ہیں۔ انہیں کی امت کے حالات اس کتا ب میں بیان کرنے مقصود ہیں۔عبدشش کے بیٹے امیہ تھے جن کی اولا دبنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔عدنانی قبائل جس زمانہ میں خزاعہ سے مغلوب ہوکرا در مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں پھیل گئے۔ بنی بکر بحرین میں، بنی حنیفہ بمامہ میں، بنی تغلب سواحل فرات یر، بنی تمیم الجزیرہ میں، بنی سلیم مدینہ کے نواح میں، بنی ثقیف طا ئف میں، بنی آ ذر کوفہ کے مغرب میں ا دربنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر بود و ہاش اختیار کرلی۔ مکہ اور اس کے نواح میں عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش ره گئے لیکن ان کا آپس میں بھی کوئی اتفاق اورنظم نہ تھا،سب متفرق تھے۔قصی بن کلاب نے سب کو مثقق ومتحد کیا۔ قصی بن کلاب نے (جو یانچویں صدی عیسوی میں تھے) قبائل قریش میں انفاق پیدا کرکے نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ تمام ملک حجاز پرافتد ار حاصل کرلیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت اب پھرآ ل عدنان میں آ گئی۔قصی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اورا پنے لیے ایک محل بنوایا جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہو کرمشورہ کرنے کے کام آتا تھا، اس کا نام دارالندوہ رکھا گیا تھا۔ دارالندوہ میں بیٹھ کرقصی کاروبار حکومت انجام دیتے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔قصی نے یہ بھی تجویز کیا کہ فج کے موقع پر تین دن تک حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے اورتمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آ پس میں چندہ سے رقم جمع کریں ۔غرض میہ کہقصی کو مکہ اور حجاز میں دینی اور دنیوی دونو ںقتم کا اقتدار حاصل تھا۔ ۰ ۴۸ء میں قصی راہی ملک بقا ہوئے اور ان کا بیٹا عبدالداراینے باپ کی جگہ مکہ کا حاکم تتلیم کیا گیا۔عبدالدار کی وفات کے بعداس کے پوتوں اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

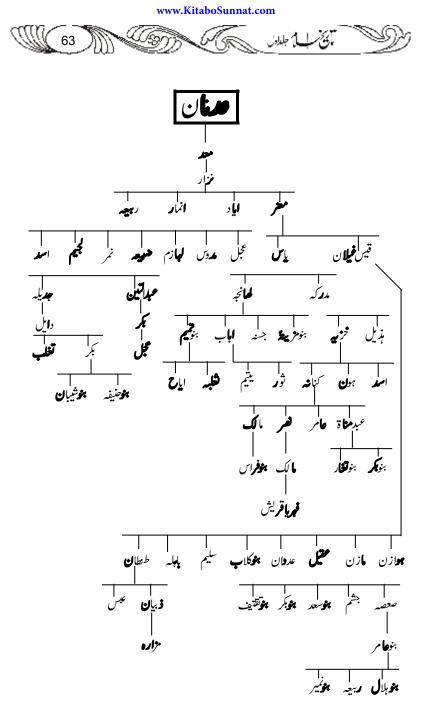

اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت مکہ کے لیے فساد ہر پا ہوالیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے نیج میں پڑ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد تمس کو آب رسانی، چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میزبانی کا کام سپر دہو ۔عبد الدار کے بوتوں کوفو جی انتظام، کعبہ کی حفاظت اور دارالندوہ کی ٹکرانی کا کام سپر دکیا جائے۔ چند روز کے بعد عبد مناف کے بیٹے عبدالشمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کو اپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیے۔ ہاشم اپنی تجارت، دولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہردل عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے سے بہت فاکدہ پہنچایا۔

#### عبدالمطلب كي وجه تسميه:

ہوت ہے۔ اس کے بھر یہ کے ایک سردار کی لڑی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا انتقال ہوگیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہو ان مشیبہرکھا گیا۔ بیدلڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہوگیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا جوان ہوگیا ہے تو وہ اپنے بھینچ کو لینے کے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھینچ شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے ملطی سے یہ بھی کہ بینو جوان مطلب اپنے بھینچ شیبہ کو جب اس غلط بھی کا علام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط بھی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بیہ میرا بھینچا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب عالم مال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا بھینچا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب کا فار بی کے نام سے لیکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہوگیا۔ عبد المطلب کا اثر اظلاق ، عزت وشہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نام عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ © اس فیصلہ واقتد ارگر ان گزر ااور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب بی کے حق میں دیا۔ © اس فیصلہ نے بنی امیداور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابر ہہ کے ذرمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانہ میں حبش کی وفرح نے اپنے ایک سردار ابر ہہ کے ذرمیان عداوت کو اور بھی کی ۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی ہے۔ قریش قبائل کے نبی تعلقات کا مونی ہے۔ قریش قبائل کے نبی تعلقات کا موئی ہے۔ قریش قبائل کے نبی تعلقات کا علی اس شیخھ میں آئے گا۔

<sup>•</sup> یہاں محترم مؤلف کی عبارت غیرواضح ہے۔ تاہم سیاق کلام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بیہ ہے کہ حرب نے عبدالمطلب کے اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی، واللہ اعلم سجانہ؛ وتعالیٰ!



#### عبد مناف كاخا ندان:

عبدمناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف وکریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پرفوقیت رکھتے تھے۔عبدمناف کااصل نام مغیرہ تھا۔ان کو قمراور سید بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کے نام عبدالدار اور عبدالعزیٰ تھے،اس لیےان کو عبدمنا ۃ کے نام سے یکار نے لگے کچرعبدالمنا ۃ سے ان کا نام عبدمناف مشہور ہوگیا۔

#### عرب كى اخلاقى حالت:

ملک عرب جبیہا کہ او پر بیان ہو چکا ہے، زمانۂ قدیم سے سامی خاندان کا گہوارہ رہا ہے۔ طبقہ اولٰی لیعنٰعرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اوران سے بیا ندازہ نہیں ہوسکتا کہ عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنی ہم عصر اقوام عالم کے مقابلہ میں کیاتھی؟ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہاس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آ بادی تعداد نفوں کے اعتبار سے بہت کم ہو گی،عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجہ کی ہوگی ۔ بنی اساعیل کےعروج وتر قی سے پیشتر اور عرب بائدہ کے بعد قحطانی عربوں کے دور دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنتوں کا پیتہ چلتا ہے لیکن کسی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض ومتصرف نهيں ہوئی۔صوبہصوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اوران میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں۔ تاہم ملک کے اندر آزادگروہ خانہ بدوثی کے عالم میں اونٹوں پراپنے خیمے اور چھولداریاں لادے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔سبزہ، پانی،ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آ وارہ وسر گرداں اوراس مدامی سفر نے ان کو ہمیشہ جفاکش اورمستعد رکھا۔ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تدن کوتر قی کرنے نہیں دی اوران کی معاشرت میں کوئی نمایاں اصلاح اور قابل تذکرہ تغیروا قع نہ ہوا۔ مشاغل کی تمی اور مناظر کی یک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر دیا تھا۔ ریگستانوں کی وسعت وکثرت، پیداوار،ملکی اور قیمتی اشیاء کی نا پیدگی اور آبادیوں اور شہروں کی قلت نے کسی بیرونی فتح مندقوم اور ملک گیر باد شاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تا جروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھا، لہذا غیرقوموں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بےخبر رہے اور کسی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

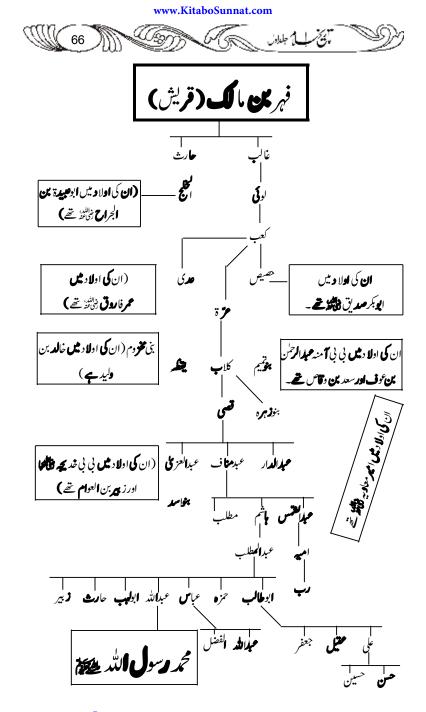

بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تدن، اخلاق اور معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔ خیابہ بالی ناعب کی نہ مصل الکا صحیح کیا ہے۔

خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل سیح ککھا ہے ۔ نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا ۔ نہ اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا

#### مفاخرت:

ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دوہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں ۔ایک شعر گوئی جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدان میں راتوں کو بریار پڑے رہنا کافی محرک تھے۔ دوسرے حفاظت خود اختیاری کی مسلسل مثق اور صعوبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکار اور بات بات برمعرکہ آ رائی اورز ور آ ز مائی کاشوقین بنا دیاتھا۔ آ پس میںمعرکہ آ رائیوں کے میدان گرم رکھنے کے سبب سے وہ خود ستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے۔فخر و تعلیٰ کے لیے بہادری اور سخاوت دومضمون بہت دلچیپ تھے۔ بے کاری اور شاعری نے ان کوعشق بازی اور ان کے امراء کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کر دیا تھا۔ بہادری اور سخاوت نے ان کو اعلیٰ درجہ کا مهمان نواز اور قول وقرار کا یکا بنا کرمستحق تکریم بنا دیا تھا۔ جوا، تیراندازی، مشاعرے، مفاخرت، مسابقت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے۔غرض کہ عرب والوں کے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب و ہوا نے بے ساختہ طور پر مرتب کردیئے تھے۔عرب بائدہ کی طرف ہود علیلا، صالح عَلِيًّا وغيرہ کئی نبی مبعوث ہو ئے اوران انبیاء علیہم السلام کی نافر مانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام طبقہ ہلاک و ہر باد ہوا۔دوسرے طبقہ یعنی فخطانی عر بوں کی طرف بھی بعض ہادی مبعوث ہوئے اور اہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے۔ چنانچہ نافرہانیوں اور سرکشیوں کی یاداش میں بار باران پر بھی ہلاکتیں وارد ہوئیں۔اس ملک کے باشندوں کی سرکشی وآ زاد مزاجی نے ان کو تعلیمات انبیاء ﷺ سے بھی زیادہ مستفیض نہ ہونے دیا۔ابراہیم علیّا اور اساعیل علیّا بربھی اس ملک کے تھوڑے سے آ دمی ایمان لائے تھے۔ دین و مٰدہب کے معاملہ میں ان کے فخر نسب اور خودستائی نے ان کوا پنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پرمتوجہ کرکے بآ سانی مشاہیر پرستی پر آ مادہ کرکے اور بالآخر انہیں کے ناموں کے بتوں کی پوجا کا عادی بنا دیا تھا۔ بت پرستی نے ان کواوہام پرستی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب قحطانی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگا اور بنی اساعیل یا عدنانی قبائل نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رور پکڑنا شروع کیا تو قبیلہ نزاعہ کی مکہ پر چڑھائی اور قبیلہ جرہم کی شکست نے عدنانی قبائل کواطراف دور پکڑنا شروع کیا تو قبیلہ نزاعہ کی مکہ پر چڑھائی اور قبیلہ جرہم کی شکست نے عدنانی قبائل کواطراف ملک میں پریشان وآ وارہ کر کے ججاز میں بنی اسرائیل کے ابھرتے ہوئے زور کو بخت صدمہ پہنچایا اور بتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصہ اور ہرصوبہ میں عدنانی وقحطانی قبائل ایک دوسرے کے ہمسر ومدمقابل نظر آنے گے اور اس طرح تمام جزیرہ نمائے عرب میں آزاد ومطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سواکوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باقی نہ رہی۔ اگر چہ ملک عرب کی بڑی بڑی سطنتیں بھی خوا نف الملوکی سے زیادہ حثیت نہ رکھتی تھیں اور کسی عربی بادشاہ کی حکومت اپنی رعایا پر ایسی بھی نہ حقی جیسی کہ فارس کے کسی معمولی سے جا گیروار یا اہل کار کی باشندگان فارس پر ہوتی تھی۔ تا ہم اس طوا نف الملوکی اور قبائل کی آزادی کے زمانے میں ملک عرب کے اندر بدتمیزیوں ، نا نجاریوں ، طوا نف الملوکی اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترتی کی اور بیرتی آپی پوری تیز رفتاری اور بداخلاقیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترتی کی اور بیرتی آپی پوری تیز رفتاری اور بدائل کی تو ملک عرب میں آ فتاب نار میک تر ملک عرب میں آ فتاب نہ بدائل کاری رہی جب اس تاریک تر ملک عرب میں آپی ان دور بیرتی آپی بوری تیز رفتاری اور بدر صدت طافت کے ساتھ اس وقت تک جاری رہی جب اس تاریک تر ملک عرب میں آپی تو رہ بیں آپی اس دور طلاع عور بار دور طلاع عور بی بیں آپی بیر دور اس میں تربی دور میں دور طلاع عور بی بیں آپی بیر دور میں دور میں دور طلاع عور بی بیرتی میں دور میں د

اسلام طلوع ہوا۔ اہل عرب کی بڑی تعداد خانہ بدوثی کی حالت میں رہتی تھی اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اورآ بادیوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔ اہل عرب کو اپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ ر کھنے کا بہت شوق تھا۔ آ باؤ ا جداد کے ناموں اور کاموں کو وہ فخرید بیان کرتے اوراسی ذریعہ سے لڑا ئیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک کی آ ب وہوا کا اثر تھا یانسب دانی کے شوق کا نتیجہ تھا کہاہل عرب کی قوت حافظہ بہت زبر دست تھی کئی کئی سوا شعار کے قصیدے ایک مرتبہ س کریاد کر لینااور نہایت صحت کے ساتھ سنا دیناان کے لیے معمولی بات تھی۔شاعری اور قادر الکلامی کے عام شوق نے ان کی زبان کواس قدرتر قی یافتہ حالت تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بجا طور پرتمام غیر عرب کو عجم لیخی گوزگا کہتے تھے۔اگر کسی قبیلہ کا کوئی آ دمی کسی دوسرے قبیلہ کے ہاتھ سے مارا جا تا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسرے قبیلہ ہےا ہے مقتول کا بدلہ نہ لے لے، چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ قصاص نہ لینااور خاموش ہوکر بیٹھ رہناان کے نز دیک بڑی بھاری بےعز تی کی بات ججی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللّٰہ کا حج تمام قبائل عرب میں ہرز مانہ میں مروج رہا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلہ پرمستعد ہونا بھی ان میں ایک خو بی مجھی جاتی تھی ۔ بز دلی اور کنجوسی کووہ سب سے بڑا عیب جانتے تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### امن کے مہینے:

انہوں نے سال میں ایک یا کئی مہینے ایسے بھی مقرر کرر کھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔اس امن وامان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔انہیں ایام میں خانہ کعبہ کے جج اور زیارت کو جائے۔انہیں ایام میں بڑے بڑے میلے گئے اور مشاعرے منعقد ہوتے۔انہیں ایام میں سرخیارت وکا روبار کی سہولتیں بھی بہم پہنچا لیتے تھے۔ مندرجہ بالاسطور سے اہل عرب کی خوبیوں اور ان کے اخلاق فاضلہ کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ ایس یہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جو مذکورہ بیان میں سب کی سب ظاہر کردی ہیں۔ اب ان کے دوسرے پہلوکو بھی معائنہ کرنا چاہیے۔

#### دين و**مُد**هب:

ظہوراسلام سے پیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی بیہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل سے نہ جزا و سزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے سے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے مکر۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست سے۔ بعض قبائل میں آتش پرسی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرسی کا مرکز بنا رکھا رکھا اور تین سوساٹھ بت کعبہ میں رکھ چھوڑے سے۔ شام کی طرف آکر مدینہ اور کا مرکز بنا رکھا رکھا تھا اور تین سوساٹھ بت کعبہ میں رکھ چھوڑے سے۔ شام کی طرف آکر مدینہ اور یہودیوں کی بیآ بادی موسی علیلا کی وفات کے جندروز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نضیر، بنی قبیقاع وغیرہ مشہور قبائل سے۔ پچھ لوگ قبیلہ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ خسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد سے۔ پچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی ہوگئے تھے۔

#### بت پرستی:

بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ علانیہ ہوتی تھی۔ نبی سکھیا سے چارسو سال قبل شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمرو بن کمی بن حارشہ بن امراتقیس بن نظبہ بن مازن بن ارد بن کہلان بن بابلیون بن سبانے جو مجاز کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حجت پر ہبل نا می بت رکھا اور مقام زمزم پر اساف اور نا کلہ دو بت رکھا اور اوگوں کوان کے پو جنے کی ترغیب دی۔ یہ عمرو بن کمی قیامت کا مشکر تھا۔ یغوث، یعوق، نسر، ود، سواع وغیرہ بہت سے بت سے جو قبیلوں میں سبے ہوئے تھے یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ ودمردکی صورت تھا۔ نا کلہ عورت کی صورت، سواع بھی عورت کی صورت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پرتھا۔ یغوث شیر کی شکل تھا، یعوق گھوڑ ہے کی اور نسر گدھ کی صورت پر تھا۔ <sup>© طلس</sup>م اور جد لیس دو**ن**و ں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب ود کی پرسنش کرتا تھا جس کا مقام دومتہ الجند ل تھا۔ بنی تمیم تیم کے پرستار تھے اور قبیلہ مذیل سواع کا۔ مذجج اور قبائل یمن یغوث یو جتے تھے اور مقام حمیر میں ذی الکلاع نسر کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان، یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔ قریش اور بنی کنانہ عزیٰ کے پ<u>ج</u>اری تھے۔ بنوشیبہعزیٰ کے دربان تھے۔اوں اورخزرج کے قبیلے منات کے برستار تھے، بنی ہوازن جہار کے ، بکر وتغلب اوال کے ، بنی بکر بن وائل محرق کے ، بنی ملکا بن کنا نہ سعد کے ، بنی عنتر ہ سعیر کے ، بنی خولا ن عمیانس کے، بنی طے رضا کے، دوس ذ والکفین کی پوجا کرتے تھے۔ مذکورہ بتو ں کے علاوہ جریش، شارق، عائم، مدان،عوف، مناف وغیرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہرا یک کسی نه کسی قبیله کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھا، ان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پتھر جس کو دوار کہتے تھےنسب کر دیتااور اس کے گر د طواف کرتا۔ <sup>®</sup> ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت برستی کے کئی مرکز تھے۔نحطفان نے ا یک مکان بالکل خانہ کعبہ کے مشابہ بنا لیا تھا اور اس کا نام لیس رکھا تھا۔ اس کا بھی حج ہوتا تھا۔ بنی تختعم نے بھی ایک مکان بنوایا تھا،اس کا نام ذوالخلصہ تھا۔اس کا بھی حج کرتے تھے۔جبل احد کے قریب ایک معبدسعیدہ کے نام سےمشہورتھا۔عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربيعه كالمعبد ذوالكعبات تقاياس كالجفي طواف كياجاتا تقانجران مين بهي ايك قبيله دارمندرتها جوتين سوکھالوں سے بنایا گیاتھا۔ اس کو کعبہ نجران کہا جا تا تھا۔اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب اسی طرح جایا کرتے تھے۔ جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنارکھا تھا لینی جوقاتل اس کے اندر چلا جاتا، اس کو پھر کوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی حبیت پرہبل کے

<sup>•</sup> کس قدر جہالت کی انتہا بھی کہ دہ اوگ ایک اکیلے اللہ ، اللہ تبارک وتعالیٰ کو چھوڑ کرمرد ،عورت ، شیر ، گھوڑ سے اور گدھ کی صور تول والے بتوں کی بو جاکرتے تھے جن کو انہوں نے خودا پنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا تھا۔ انسانی عقل و بصیرت کی موت واقع ہو جانے پرانسانوں نے بھی کیے کیا ہے۔

### قربانی:

بعض مؤرخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست تو حید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانے سے ان بقول کی پرستشن وہ یوں کرتے تھے کہ یہ بارگاہ اللّٰی میں ان کے سفارشی ہیں۔ان میں بعض قبائل کا بیعقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پراونٹنی ذرح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پرسوار ہو کراٹھے گا۔ بیعقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حشر ونشراور یوم جزاکے قائل تھے۔ <sup>©</sup>

#### ستاره برستی:

عرب جاہلیت میں ستارہ پرتی بھی خوب رائج تھی۔ مؤرخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرسی کا استاد اور باقی نینیوں اس کے شاگرد ہیں؟ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرسی باہر سے آئی۔ فیبیلہ تمیر سورج کو، کنانہ چاند کو، تمیم دہران کو، نخم اور جذام مشتری کو، طے سہیل کو، فیس شعرالعبور کو، اسد عطار دکو پو جتے تھے۔ اکثر فیبیوں کے بت ستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پھروں کے بت ستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پو جے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کا موں کا انتصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگتانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف ر ہنا اور ان ستاروں میں

اس ہے مشرکین عرب کے توحید پرست ہونے یا ہیم جزاء کے قائل ہونے کی دلیل لینا عبث ہے۔ ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کی صد
 تک اللہ تعالی اور ہیم جزاء کے قائل تو تھے لیکن حقیق معنول میں اور صحح تقاضوں کے مطابق وہ ان امور کے قائل وعالی نہیں تھے۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسکور کی ایس کریم کی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورۂ نوح (مالیا) سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح میلیا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورۂ نوح (مالیا) سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح مالیا کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یغوث، یعوق، ود، نسر، سواع وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی جو سب ستاروں کے نام میں۔اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام

سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔ محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔

#### کہانت:

#### فال:

اس کے برنگس اسلام نے بیرتصور دیا کہ غیب دان صرف اللہ وحدہ لاشریک لؤکی ذات ہے۔ وہی اس کا نتات کے برقتم کے غیب کاعلم رکھتا ہے۔

<sup>🗨</sup> مشرکین و بدعقیده لوگول کا ذہن ایسی پرا گنده سوچول کا شکار ہوجا تا ہے۔



اور شیطان کواپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتوں میں مصروف ہوتے تھے۔

### جنگ جوئی:

ذرا ذراسی اور بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی گئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی الیی نہیں ملتی جوکسی معقول اور اہم سبب کی بنأ پر شروع ہوئی ہو۔عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں سوسوا سولڑا ئياں بہت مشہور ہيں: مثلاً بعاث، كلاب، فتر ت، نخله، قرن،سوبان، حاطب وغيرہ۔ان لڑا ئیوں ہے کسی قبیلہ یا ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ طرفین کو ہمیشہ نتاہی و بربادی اور نقصان جان ومال برداشت کرنا پڑا۔عرب جاہلیت میں ایک بیرسم بھی تھی کہ جب رشمن پر قابو یا جاتے اور اس کے عیال واطفال کو قید کر لیتے تو بلا امتیاز اور بلا تکلف سب کوتل کر دیتے الیکن قید یوں میں سے کوئی شخص ان کے کھانے میں سے کچھ کھالیتا توقل سے محفوظ ہوجاتا تھا۔جس کوقید سے آزاد کر دینا چاہتے تھےتواول اس کے سر کے بال تراش لیتے ۔ان میں مبارزہ کی لڑائیوں کا بڑا رواج تھا۔صف بندی کر کےلڑناان میں رائج نہ تھا۔ گھوڑ وں اور ہتھیا روں کی نگہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیر زنی، تیراندازی،شهسواری، نیزه بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا، اس کی بڑی عزت وتو قیر کی جاتی اور اس کا نام فوراً دور دور تک مشهور ہو جاتا۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل تھی ۔خاص خاص تلواروں، نیز وں، کمانوں، گھوڑوں وغیرہ کے خاص خاص نام لیخی اساءعلم تھےاور سارے ملک میں سمجھےاور پہچانے جاتے تھے۔مثلاً حرث بن الی شمرغسانی کی تلوار کا نام خذوم تھا۔عبدالمطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور ما لک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ بیسب کچھاس امر کی دلیل ہے کہ عرب کے لوگ جنگ وقبال کے بے حد شائق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑے اور تلوار کے نام عربی زبان میں ایک ہزار تک بتائے جاتے ہیں۔

# عشق بازی:

عرب جاہلیت میں پردہ کا مطلق رواج نہ تھا۔ ان کی عور تیں آ زادانہ مردوں کے سامنے آتی تقی سے سامنے آتی تھیں۔ مشاغل اور ضروریات زندگی کی کی ، آزاد مزاجی اور شاعری ومفاخرت ، نیز ملک کی گرم آب و جوانے بیم مض بھی ان میں پیدا کردیا تھا۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرک ہے۔ مشہور تھے۔ عورت سے بھی عشق پیدا نہ ہوا ہو ©۔ عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مثلاً بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ اعشق من بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ اعشق من بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو کس قوم سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرسے ہیں۔ اس کلام کوایک لڑکی من رہی تھی، وہ کہنے لگی: عذری و رب الکعبة (رب کعبہ کی قشم

#### شاعري:

ہے! تو ضرور عذری ہے )۔

ور جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بیچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑ ہے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے، گویا وہ مال کے پیٹے سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی۔ سوچنے، غور کرنے، مضمون تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ ان کو این فصاحت اور قادر الکلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے آ گے گو نگا جانتے تھے، مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور، فصاحت و بلاغت کی الیمی کمر توڑ دی اور ان تمام فصیح و قادر الکلام اہل عرب کوقرآن کریم کے مقابلہ پر ایسا نیچا دیکھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور فصاحت جاتا رہا اور سب کو کلام اللی کے آ گے سرتسلیم خم کرنا پڑا۔

سالانہ میلوں، تقریبوں اور جج کے موقعوں پر جس شخص کا قصیدہ مجلس مشاعرہ میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھا، وہ فوراً سب سے زیادہ عزت وعظمت کاوارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالا روں اور بادشاہوں کے مساوی بلکہ ان سے زیادہ ہوتی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ قبیلوں کو گزادینا، قبیلوں کو غیر معمولی بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھنا یا اس کوختم کر دیناان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لؤکا دیے جاتے۔ چنانچہ ایسے سات قصید سے جو سبع معلقات کے نام سے مشہور ہیں۔ امر القیس بن حجر کندی، زبیر بن ابی سلمی مزنی، لبید بن ربیعہ ،عمر بن کلثوم ،عمتر معہی وغیرہ کے مصنفہ تھے۔

🛭 الله کی بناه الیی خرا فات ہے!



#### شكار كا شوق:

عرب جاہلیت کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت زیادہ اصطلاحیں موجود ملتی ہیں۔ جو شکار دائنی طرف سے آکر دائیں طرف چلا جاتا اس کو سانخ اور جو بائیں طرف سے آکر دائیں طرف سے آکر ہائیں طرف سے آتا اس کا بائیں طرف سے آتا اس کا بائیں طرف کو چلا جاتا اس کو بارح کہتے تھے۔ جو شکار سامنے سے آتا اس کا نام قعید تھا۔ شکاری کی کمین گاہ کا نام قرہ اور شری کے شکار کی غرض نام ناطح اور جو چیچے سے آتا اس کا نام زبیہ، شکار کی طرف داؤں کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین سے چھٹے ہوئے جانے کو تلبد اور شکاری کے محروم واپس آجانے کو اختاق کہتے تھے۔ وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت بلاتکلف کھاتے ،خواہ وہ حرام ہویا حلال۔ اسلام نے حرام وحلال کی قیود اور شکار کے لیے پابندیاں قائم کیں۔

#### لباس وطعام:

ملک عرب میں نہ رکشم پیدا ہوتا ہے نہ کیاں۔ یہ چیزیں اگر بعض صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں تو بہت قلیل مقدار میں اور ملکی ضروریات کے لیے نا کافی۔ یمن میں قدیم ایام سے پارچہ بافی کا رواج ہے۔عام طور پراہل عرب کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔گاڑھے کے کرتے میں چیڑے کے پیوند لگا کر پہننا معمولی بات تھی۔ بعض انتخاص چمڑے کے جھوٹے جھوٹے ٹکڑوں کوسوئی کے ٹانکوں سے جوڑ کر حیا در بنا لیتے تھے اور پیر جیا در بلا تکلف اوڑ ھنے اور بچھانے کے لیے کام آتی تھی۔اونٹ اور بھیٹر کے بالوں سے بھی کپڑے بنے اور تیار کیے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے خیمے اور فرش بنائے جاتے تھے۔ ڈھیلے ڈھیلے اور نیچے کرتے تہہ بند اور سریر رومال یا عمامہ کا رواج تھا۔عود،عنبر، لوبان، کافور وغیرہ خوشبویات سے بھی وہ وا قف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتی تھی۔خراب اور بدمزہ کھانوں پر بھی وہ قناعت کر لیتے تھے۔گوشت کوسب سے زیادہ قیتی اور لذیذ غذاسجھتے تھے۔ دو دھ، گوشت اور چیناوغیرہ غلہ عام طور پرتمام ممالک کی غذاتھی۔ پنیر، ستو، تھجور، روغن زیون، حریرہ وغیرہ کا بھی استعال کرتے تھے۔ٹڈیاں بھی جو اس ملک میں بکثر ت ہوتی ہیں کھاتے تھے۔آ ٹے کوچھلنی میں چھاننے کارواج عام نہ تھا۔ بلاچھنے ہوئے آ ٹے کی روٹی ایکا كركهاتے تھے۔ سوسار بھي پيكا كرخوب مزے سے كھاتے تھے۔ كھانا كھانے كے آ داب بھي بہت اوني محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسکو کے تھے جن کا اندازہ ان احکام نبوی سکائی سے بخوبی ہوسکتا ہے جو کھانے پینے کے متعلق احادیث میں موجود ہیں اور جن میں بہت می بدتمیز یوں سے منع کیا گیا ہے اور انسان کو دستر خوان پر بسیار خوری، بے شرمی، کثیف المز اجی اور اناپ شناپ باتوں سے بازر ہنے کی تا کیدکی گئی ہے۔

#### غارت گری:

حبیبا کہ او پر بیان ہو چکا ہے، عرب میں دوشم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جوشہروں اور بستیوں میں آباد تھے۔ دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔ شہری لوگوں میں اگر چہ حقوق ہمسامیہ کی رعابیت، امانت داری، دیانت وغیرہ صفات تھیں مگر تجارت میں مکرودغا، دھوکہ بازی وغیرہ عیوب ان میں بھی موجود تھے۔ خانہ بدوش یابدوی رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے میں بے حدمشاق تھے۔ مسافروں کولوٹ لینے اور زبردئی کسی کا مال چھین لینے کی سب کو عادت تھی۔ اگر کسی شخص کو تنہا سفر میں پاتے تو اس کا مال چھین لینے اور اس کو غلام بنا کر بچ ڈالتے۔ راستوں میں جو کنوئیں بنے ہوتے ہیں، ان کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے کہ مسافر کو پانی نہل سکے اور بیاس سے مرجائے تو بلازمت اس کا مال ہاتھ آئے۔ چوری میں بھی خوب مشاق تھے۔ بعض بعض تو چوری میں مرجائے تو بلازمت اس کا مال ہاتھ آئے۔ چوری میں بھی خوب مشاق تھے۔ بعض بعض تو چوری میں کے بھیڑ ہے کہ بھی کہا جا تا تھا۔

تکبر کی رو یل صفات بھی عرب جا ہلیت میں حد کو پینچی ہوئی تھی۔ جذیمہ ابرش کے تکبر کی میہ حالت تھی کہ کسی کو اپنا وزیر و مشیر اور ہم نشین نہیں بنایا۔ وہ کہنا تھا کہ فرقدین ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بن مخزوم بھی تکبر کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے۔ اسی طرح بہت سے قبائل اس رویل صفت میں ممتاز اور مشہور عوام تھے لیکن اس عیب سے خالی کوئی بھی قبیلہ نہ تھا۔ اس تکبر کا نتیجہ تھا کہ انہیاء موسل عیلی اور ہادیان برحق کے مواعظ حسنہ سننے اور احکام اللی کی فرماں برداری کرنے کو بھی عیب جے۔

### شتر کیپنه:

اگر کسی قاتل یا دیمن پراس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہوسکتی تواس کے بیٹے، پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے، اور جب تک انتقام نہ لے لیس چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ اگر سبب عداوت یا د نہ محکم دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہے، عداوت کچربھی یاد رہتی ہے۔ بہت سے شخصوں کو صرف اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اور ان کا قتل کرنا ضروری ہے لیکن میہ نہ بتا سکتے تھے کہ ان سے کیوں دشمنی ہے؟

## ىراسم ماتم:

جب کوئی شخص مرجاتا تو اس کے عزیز وقارب اپنا منہ کھسوٹنے اور بال نوچتے اور ہائے وائے کرتے سے عورتیں بال کھولے سرپر خاک ڈالے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں، جس طرح ہندوستان میں ہندولوگ مردہ کے فم میں سرکے بال اور داڑھی مونچھ منڈا دیتے سے عرب جاہلیت میں عورتیں بھی بلوائی جاتی تھیں، وہ خوب زور شور سے نوحہ کرتی تھیں۔ دفن سے فارغ ہو کر دستر خوان بچھایا جاتا اور ان نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ اسلام نے ان تمام مراسم جاہلیت کو مٹایا لیکن تجب کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں تیجا، دسواں، میسواں، چاپسواں، چھائی اور برسی اب بھی موجود ہے اور عرب جاہلیت کا '' تکلیف ابرا ہیم کا ماتم'' ہم اپنی آئکھوں سے دکھر ہے ہیں، انا للدوانا الیدرا جعون۔

## تو ہم پرستی اورضعیف الاعتقادی:

جنوں، دیویوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا اعتقادتھا کہ پریاں انسانی مردوں پرعاشق ہو جاتیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ جنوں کو وہ غیرمرئی مخلوق سبھے مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات اور مادیات سے بل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنا نچے اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہواتھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن بر بوع کی نسبت ان کا خیال تھا کہ آدمی اور غول بیابانی کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ © جس اونٹنی کے پانچ بچے ہو چکے ہوں اور پانچواں نر ہواس کو بجیرہ کہتے اور اس کا کان چھید کر چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں چاہے کھاتی چرتی پھرے، کوئی اس سے تعرض نہیں کرتا تھا۔ اگر بھیڑ کے نرچ بیدا ہوتا ہوتا، اس کو بتوں پر چڑ ھا دیتے۔ مادہ ہوتا تو وہ اپنے لیے رکھ لیتے۔ اگر دو بیچ نرو مادہ پیدا ہو جو تے تو اس کی قربانی نہ کرتے ۔ اس کا نام وصیلہ ہوتا تھا۔ جس نراونٹ کی جفتی سے دس بیچ پیدا ہو چکے ہوتے ، اس کی بردی عزت کرتے تھے۔ نہ اس پر بوجھ لا دتے ، نہ خود سوار ہوتے اور سانڈ کی

**ں** یے عقل وشعور کی موت نہیں تو اور کیا ہے!

78 THE THE TO SEE THE طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے۔اس کا نام حام ہوتا تھا۔ بنوں کے سامنے یابت خانوں کی ڈیوڑھی یر تین تیرر کھے رہتے تھے۔ایک پر لا ، دوسرے رنغم لکھا ہوتا۔ یہ تیرایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام دربیش ہوتا تو جاتے اور تر کش میں ہے ایک تیر نکا لتے۔اگر لا والا تیرنکل آتا تو اس کام سے باز رہتے ۔نعم والا نکتا توا جازت سمجھتے ۔خالی تیرنکتا تو پھرد وبارہ تیرنکا لتے ۔ یہاں تک کہ لا وقعم میں سے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قتم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر پر جاتے تو جاتے وقت رتم کی کسی باریک شاخ میں گرہ لگا جاتے۔سفر سے واپس آ کر دیکھتے کہ اس شاخ میں گرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے؟ اگر گرہ لگی ہوئی دیکھتے تو سمجھتے کہ ہماری بیوی یاک دامن رہی ہے۔اگر گرہ تھلی ہوئی یاتے تو یقین کر لیتے کہ عورت نے ہماری غیرموجودگی میں ضرور بدکاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مرجاتا تواس کی اونٹنی کواس کی قبر کے پاس باندھ کراس کی آئکھیں بند کردیتے۔ یہاں تک کہ وہ مرجاتی یا اس اونٹنی کے سرکواس کی پشت کی جانب تھینچ کرسینہ کے قریب لا کر باندھ دیتے اور اسی حالت میں جھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مرجاتی ۔ بیرکام ان کے عقیدہ کے موافق اس لیے کیا جا تا تھا کہ مرنے کے بعد پیخض جب قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پرسوار ہوکرا ٹھے گا ۔ان کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی بہتی میں جائے اور وہاں کی وہا کا اس کوخوف ہوتو چاہیے کہ اس بہتی کے دروازہ پر کھڑا ہو کرخوب زور سے گدھے کی ہی آ وازیں نکالے تا کہ وباء سے محفوظ رہے۔ جب سی کے پاس ایک ہزار سے زیادہ اونٹ ہو جاتے تو ان میں جوسا نڈ ہوتا، اس کی دونوں آئکھیں نکال لیتے تا کہ تمام اونٹ نظر بد ہے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو داء العربینی خارش کا مرض ہوتا تو مریض کونہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اور یقین رکھتے کہاس کےاثر سے بیاراونٹ اچھا ہو جائے گا۔ نابغہ کا شعرہے کہ ہ

حملت على زنبه وتركته كذى العربكوى غيره وهو راتع " " " تو نے غيركوتو چيوڙ ديااوراس كا گناه مير اوپراس طرح لا د ديا جيسے عركى بيارى كے مريض اونٹ كو چيوڙ كراس كوخي ميں تندرست اونٹ كو جو مزے سے چرر ہا ہو داغ ديا جاتا ہے۔ " اس طرح جب كوئى گائے پانى نه چيتى تو بيلوں كو مارتے۔ ان كا عقيده تھا كہ جتى بيلوں پر سوار ہوجا تا ہے اورگا ئيوں كو پانى پينے سے روكتا ہے۔ ان كا عقيده تھا كہ اگر مقتول كا بدلہ قاتل سے نہ ليا

تو مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ جس کا نام ہامہ ہے نکاتا ہے اور جب تک انتقام نہ لے لیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ما زیران چختا کیمتا سرک مجمعه انی ملاؤ ان کا عقیده و قا کی میرانی ملاؤ ان کا عقیده و قا کی میرانی ملاؤ ان کا

جائے برابر چیختا پھرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے۔ جب وہ سانپ بھوکا ہوتا ہے تو پیلی کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ نوچ کر کھا تا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی عورت کے بچے مرجایا کرتے ہوں اور وہ عورت کسی شریف متمول آدمی کی لاش کوخوب اپنے پاؤں سے کچلے تو پھراس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے جنوں سے محفوظ رہنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ کے بیوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ ا

دختر کشی:

بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔اس رسم دختر کشی پروہ فخر کرتے اور اپنے لیے نشان عزت سجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں بیہ سنگدلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑکی جب بڑی ہوجاتی بعنی کرتی اور اس کی عمر پانچ چھے سال کی ہوجاتی تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سنگ دل باپ خود لے کربستی سے باہر جاتا، جہاں وہ پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے پر اس لڑکی کو کھڑا کرکے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ کوئی چینی چلاتی اور باپ سے امداد طلب کرتی لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار کر اور مٹی ڈال کر اس کوئی چینی چلاتی اور باپ سے امداد طلب کرتی لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار کر اور مٹی ڈال کر کرتا۔ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اس طرح اپنی دس لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کرتا۔ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اسی طرح اپنی دس لڑکیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالمانہ رسم سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا گر بعض قبیلوں میں بیر کرت کڑ سے کی اس ظالمانہ رسم سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا گر بعض قبیلوں میں بیر کرت کڑ سے بہوتی تھی اور بعض میں کسی قدر کم۔

#### قمار بازی:

عرب جاہلیت میں قمار بازی کے بھی بہت شائق تھے۔ زیادہ تر از لام کے ذریعہ سے جوا کھیلا جاتا تھا۔ از لام ® جوا کھیلنے کے خاص تیر ہوتے تھے، جن پر پڑئیں گئے ہوتے تھے۔ان کی تعداد دس ہوتی تھی۔ ہرایک تیرکا جدا جدا نام ہوتا تھا۔ بالتر تیب ان کے نام یہ تھے:

<sup>🗨</sup> و 😵 مشرکین عرب فاسد و بوعقیدول، تو ہمات کی انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ فاسدعقا ئدان کے ذہن وفکر کے بھر پورعکا س ہیں۔

ازلام کی حرمت کاذ کر قر آن کریم میں سورۃ المائدہ ۵، آیت ۹۰ میں آیا ہے۔

ر (۱) غذ (۲) توام (۳) رقیب (۴) نافس (۵) حکس (۱) مبل (۷) معلی (۸) فسیح (۹) ملیح (۱۰) دغد

ان میں سے ہرایک تیر کا ایک خاص حصہ ہوتا تھا مثلاً غذ کا ایک حصہ، توام کے دو، رقیب کے تین۔اسی طرح ایک ایک بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ معلیٰ کے سات حصہ قرار پائے۔ آخر کے باقی تین تیروں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ دس مال دارلوگ موٹی موٹی کمریوں کومول لیتے اوران کو ذرج کرکے اٹھائیس حصوں برتقتیم کر تر تمام تیروں کوائی بڑکش میں ایک شخص کے باتھ میں دیر سے وہ

تین تیروں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ دس مال دارلوگ موٹی موٹی بکریوں کومول لیتے اوران کو ذرج کر کے اٹھائیس حصوں پر تقسیم کرتے۔ تمام تیروں کوالیک ترکش میں ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیتے۔ وہ ایک ایک تیر ذکال کرایک ایک شخص کے ہاتھ میں دیتا جاتا۔ جو تیر جس شخص کے پاس آتا، اس کے موافق اس کو حصہ مل جاتا۔ پچھلے تین تیر جن کے ہاتھ میں آتے وہ تینوں محروم رہتے۔ یہ جوا خانہ کعبہ کے اندر جبل کے سامنے کھیلا جاتا تھا۔ ایک طریقہ قمار بازی کا بیتھا کہ تھوڑی سی رہت جمع کر کے کوئی

کہ وہ چیز کون سی ڈھیری میں ہے؟ جو شخص ٹھیک بتا دیتا وہ جیت جاتا اور جو غلط بتا تا وہ ہار جاتا۔

چیز اس میں چھیا دیتے ۔اس کے بعداس ریت کی دو ڈھیریاں کر دیتے اور دریافت کرتے کہ بتاؤ

# عرب جاہلیت اور دوسرےمما لک

اوپر کی فصل میں عرب اور اس کے باشندوں کی نسبت جو پھے بیان ہوا ہے، یہ ظہور اسلام اور بعث نبوی مُلُولِم سے پہلے کی حالت ہے۔ اہل عرب کے اخلاق، عادات، معاشرت، فدہب، عقائد وغیرہ کی نسبت جو پھے اوپر بیان ہوا، وہ نبی مُلُولِم کے زمانے سے قریباً ایک صدی پہلے تک کی حالت ہے اور یہی حالت بعث نبوی مُلُولِم اسلام کے اول الخاطبین کرام خودغور فرما کیں کہ جن لوگوں میں نبی مُلُولِم مبعوث ہوئے اور جو اسلام کے اول الخاطبین ہیں۔ کس قدر پست اور ذلیل حالت میں تھے۔ پھر آ کندہ صفحات میں رسول عربی مُلُولِم کی تعلیمات اور اسلام کے اثر سے عرب کے انقلاب کا حال پڑھ کر زیادہ صحح انداز زیادہ جو کہ اس وقت تک ہو سے گا جب کہ بعث نبوی مُلُولِم کے وقت کی ساری کا نام ہے اور یہ انداز زیادہ جموعی اس وقت تک ہو سے گا جب کہ بعث نبوی مُلُولِم کے وقت کی ساری دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالیس اور پھر بعد میں یہ دیکھیں کہ اسلام نے ساری دنیا میں شائع ہو کر دنیا کی ہرحالت میں تغیر پیدا کیا۔ لہذا عرب کی خدکورہ حالت ظاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہرحالت میں تغیر بیدا کیا۔ لہذا عرب کی خدکورہ حالت ظاہر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مما لک عالم کی وہ حالت جو اس مقدور و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردی جائے:

#### انران:

ایران دنیا کے نہایت مشہور، قدیم اور باعزت ملکوں میں شار ہوتا ہے۔عہد قدیم میں مه آبادی مذہب اس ملک میں رائج تھا۔ پھر مہآ بادی مذہب کی اصلاح وتجدید کے لیے بہت سے پیشوایان مذہب بطور مجدداس ملک میں ظاہر ہوتے اور اصلاح دین کا کام کرتے رہے۔اس سے پہلے دور کے ختم ہونے تک زرتشت نے دین آتش پرستی از سرنو جاری کیا جودین مہآ بادی کی ایک اصلاح شدہ حالت کا نام سمجھنا چاہیے۔زرتشت نے اپنے آپ کو ہادی برحق بتایا اور بہت جلد ایرانی سلطنت اورار انی رعایا کا مذہب زرشتی دین ہو گیا۔ ایرانیوں نے غالبًا دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی۔ ایرا نیوں کے انتہائے عروج کے زمانے میں ان کی حکومت بحرروم بلکہمصر ہے کو چین اورمنگولیا اور کوہ ہالیہ فلیج فارس کے بحیرۂ خزروکوہ الٹائی تک وسیع تھی۔تمام براعظم ایشیا میں ان کا تمدن غالب تھا۔ ان کی تہذیب ایشیا کے ہر ملک میں قابل تقلیداوران کے اخلاق ہرایشیائی قوم کے لیے قابل اقتداء مسمجھے جاتے تھے کیکن ان کی حالت ظہور اسلام کے وقت اس قد رخراب اور ذلیل ہو چکی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے کے سبب اپنی ایک ایک خوبی برباد اور زائل کر چکے تھے۔ زرتشت  $^{\odot}$  کو الہیہ صفات دے کرانہوں نے خود کومعبودان باطلبہ میں شامل کر لیا تھا۔اس مذہب میں خالق خیرا ور خالق شر دو معبود یز دان واہر من کے نام سے یو جے جاتے تھے۔آ گ کی پرستش علانیہ خوب زور شور سے ہوتی تھی ۔ جاند، سورج، ستاروں، سیاروں کی پرستش بھی رائج تھی۔ چوری ور ہزنی کا بھی ملک میں زورتھا۔ زنا کا رواج اس درجہ تر قی کرگیا تھا کہ مزدک نا نہجار نے سر دربار کسرائے ایران کی بانوئے سلطنت کو بےعصمت کرنے کی فر ماکش کی اور فرماں روائے ایران نے اس کی اس نامعقول وحیاسوز جراُت کی مخالفت ضروری نه مجھی۔ آپس کی ناا تفاقی و درندگی، بغض وحسد، دھوکہ بازی وفریب دہی، زبر دستوں کا زیر دستوں کو چویایوں سے زیادہ ذلیل سمجھنا وہ معائب تھے جنہوں نے ایران پر ہر طرف سے نحوست وا دبار کو اس طرح متوجہ کردیا تھا جیسے سیلاب نشیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔تمام علوم، تمام تهذیب، تمام اخلاق فا ضلها ورتمام انسانی خوبیاں ملک ایران کو خالی کر چکی تھیں اوروہ ملک

زردشت رزرتشت ایران کے آتش پرست مجوسیوں کا پیشوا تھا۔

رسک زماند میں تہذیب و تمدن کا منبع و مرکز تھا یکسر تاریک ہو چکا تھا۔ نہ صرف ستارہ پرتی و آتش پرسی ومشاہیر پرسی ہی رائج تھی بلکہ بادشاہ، وزراء، سپہ سالار اور امراء بھی عوام سے اپنی پرستش کراتے تھے۔اس عذاب سے ایرانی مخلوق اس وقت آزاد اور ملک کی تاریکی اس وقت دور ہوئی جبہ مسلمانوں نے حدود ایران میں فاتحانہ قدم رکھا۔

#### روم و یونان:

ا رانی بادشاہی کے مدمقابل دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت رومیوں کی سلطنت وحکومت تھی۔روم ویونان کی تہذیب بھی بہت قدیم وشاندار اوران کےعلوم فنون اورشوکت وعظمت مشہور آ فاق ہو چکی تھی۔ طب، ریاضی، ہیئت،منطق، فلسفہ وحکمت وغیرہ کی ترقی میں دنیا کا کوئی ملک بھی یونان کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔اسی ملک میں سقراط، بقراط،لقمان، افلاطون اور ارسطوپیدا ہو چکے تھے۔اسی ملک میں سکندر جبیبافتح منداور ملک گیر بادشاہ پیدا ہوا تھا۔ یونانی قیصر جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا نہصرف بادشاہ بلکہ دینی مبیثوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ باوجودان مادی اورعلمی تر قیات کے چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ کیکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و بونان کی تاریکی سے ہرگز زیادہ نیتھی۔جس طرح ایران میں ہرمقروض اپنے آپ کو بطور غلام بچ ڈالتا تھا، اسی طرح ایونان میں غلاموں کی کئی قشمیں تھیں ۔ ایک قشم غلام کی الیم تھی کہوہ یونان سے باہر دوسر سے ملکوں میں لے جا کر نہیں بیچی جاتی تھی کیکن عام طور پرا کثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کراسی طرح فروخت کیے جاتے تھے جس طرح گھوڑے، بیل،اونٹ، بکری وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ آقا اپنے غلام کواسی طرح قتل کر دینے کا حق رکھتا تھا جس طرح کوئی شخص اپنے مولیثی کو ذئے کرنے کاحتی رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولا دکو ﷺ ڈالتے اور دوسروں کا غلام بنا دیتے تھے۔روم ویونان میں غلاموں کوشادی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ان میں اوران کی اولا دیمیں کو ئی قانو نی رشته نه سمجها جاتا تھا۔

## عيسائيوں کی پستی:

عیسیٰ ملیاً سے دوسو برس بعد تک عیسائیوں میں را ہموں کا کہیں نام ونشان تک نہ تھا لیکن چھٹی صدی میں را ہموں کی میہ کثرت شام و بونان اور روم میں ہوگئی کہ ہر شخص جوعزت و تکریم کا خواہاں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رس المسلم المسل

#### مصر:

مصر کی قدامت کا تصور اورمصری تدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصر ابوالہول کے جسمے اور موجودہ زمانہ میں تہہ خانوں سے برآ مد ہونے والی اشیاء سے بہت کچھ مددمل سکتی ہے۔ مصر چونکہا یک زرعی ملک ہے،لہٰذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزور ہوئی تووہ ہیرونی مما لک ا در بیرونی اقوام کے حملوں کی آ ماجگاہ بن گیا۔مصریر ایرانیوں ، یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کیے اور بہت دنوں تک قابض ومتصرف رہے۔ قیاس جاہتا ہے کہان حملہ آ وروں کی تہذیب وتدن نے بھی مصریرا پنا اثر ڈالا ہو گا اورمصریوں کی تہذیب نے ضرورتر قی کی ہوگی۔عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر رائج ہوا،مصر کی آبادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگرا سلام کےمصر میں داخل ہونے سے پہلےمصر کی حالت نہایت پیت اور ہرایک اعتبار سے بے حد ذلیل ہو چکی تھی۔ عیسائیت کی حالت مصر میں بت برستی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصریوں میں تمام وہ معائب موجود تھے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔رومی ویونانی جوفائ وحکمران قوم شمجھے جاتے تھے،رعایا کو چویایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے۔ جو جوعیب بونانیوں اور رومیوں کے اندرموجود تھے، وہ سب کے سب زیادہ خراب حالت میں مصر کے اندر دیکھے جاتے تھے۔غلامی نہایت ظالمانہ انداز میں رائج تھی۔ زنا کاری اور غار گری کے لیے ترغیب دہ اصول وقواعد بنا لیے گئے تھے۔قُل انسان معمولی تفریح گا ہوں کے لیے سامان تفریح مسمجھا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاتا تھا۔عورتوں کوخودکثی کی ترغیب دی جاتی تھی۔غرض کہ مصر کی تاریکی بھی کسی ملک کی تاریکی ہے کم نہ تھی اور تہذیب وشائنتگی کی علامات مصربوں کے اعمال واخلاق سے بالکل معدوم تھیں اور جہالت وتاریکی جس قدر حاہوموجودتھی۔

#### **ہندوستان**:

ا شوک، چندر گیت اور بکر ماجیت، بڑے بڑے نامور مہاراج ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ ہیئت، ریاضی ، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندیوں کو خاص طور پر ناز تھا۔ کرثن ، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مٰداہب کی حکایات اور مہا بھارت ورام لیلا کے رزمیدا فسانے بھی ان کو یاد تھے۔لیکن جس زمانے کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کررہے ہیں ،اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمنی مذہب بتدرتج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑےصوبے بربھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت وحکومت قائم نه تھی۔تمام ملک میں بت پریتی کا زور شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مٰد ہبوں میں بتوں کی یو جا کیساں طور پرمو جب نجات مجھی جاتی تھی۔ برہمنو ں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر بتوں سے قتم کھانے کو خالی نہ تھا۔ بام را گیوں کے پلیداور حیاسوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر دلعزیزی حاصل کر لی تھی۔ زنا کاری کے لیے مصریوں کی طرح اصول وقواعد مقرر ہو کر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کیں۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی بیرحالت تھی توعوام کی بدتمیزیوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں، ہندیوں کے اخلاق کونہایت پیت اوران کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ستاروں، سیاروں، پہاڑ وں، دریا وُں، درختوں،حیوا نوں، سانیوں، پھروں اورشرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری وساری تھی۔ $^{\odot}$ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تار کی کس قدر عظیم وا ہم تھی۔

جن ملکوں کا ذکراو پر ہو چکا ہے، سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور

• اب بھی یہی حال ہے اور ہندووں کی مشرک قوم میں بلامبالغہ چھوٹے اور بڑے کروڑوں معبود ہیں جن کی بیقوم پوجا کرتی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ومتدن ملک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آباد وسر سبز اور متدن مما لک میں شار ہوسکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ مما لک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشش، تاؤ اور بدھ تین مٰدا ہب کے کیمیا وی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا اور بدھ تین ندا ہب کے کیمیا وی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹارک ایسٹر کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بالآ خراس حالت میں کوئی سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوئی تواسی وقت میں جبکہ مسلمانوں کی ایک جمعیت نے چین میں داخل ہوکر سکون اور امن کی کیفیت بیدا ہوئی تواسی وقت میں جبکہ مسلمانوں کی ایک جمعیت نے چین میں داخل ہوکر سکون اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمو نے سے اپنے ہمسائیوں کو متاثر کیا۔ ترکتان، روس، برہما، پورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بشکل انسان کہا جا تا ہوگا۔ بہر حال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔

#### خلاصه كلام:

**مٰد**کورہ بالا حالات کے بیڑھنے سے رہہ بات آ سانی سے ذہن تشین ہوسکتی ہے کہ محمد مُثَاثِیْمُ کے مبعوث ہونے سے پہلےاورآ پ مُناثِیمٌ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اسی طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی عمُمُاتی ہوئی روثنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پراس سے پہلے ایسا وفت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تدن ، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرہ و تار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے مرسل اور ہادی و رہنما آتے رہے اور کیے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، کیکن چونکہا ب تمام ملکوں لیتنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھا،لہذا اللّٰہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانہ کوایک ہی مقررہ وقت میں ختم کرکے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصہ میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ کی ضرورت کو پیدا وہویدا کر دیا تھااورساری کی ساری دنیا کیپ زبان ہوکر زبان حال سے کسی ہادی اور مدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم الرسل مَثَاثِیْاً کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کوانتخاب کیا اور رابع مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آ فتاب رسالت طلوع ہواا وراس نے طلوع ہو کرتمام دنیا کواپنی نورانی شعاعوں سے منور کر دیا۔ہم کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پنی کتاب، اس طلوع آفاب ہی سے شروع کرنی ہے مگر اصل مدعا کے شروع کرنے سے پیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ نبی سُلگیم کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پیند کیا گیا؟ اور دوسرے ملک میں نبی آخرالز مان سُلگیم کو کیوں نہ پیدا کیا گیا؟

#### عرب كاانتخاب:

اس سوال کا سب سے زبردست، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ نبی آخرالزمان ﷺ خواہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہرحالت میں یہی اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش ووجود سے محروم رہیں گے۔ پس جبکہ سیصورت بہرحال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔

دوسرا جواب ریہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور مما لک کسی نہ کسی قنہ یم زمانے میں ایک ایک مرتبه ضرورتر قی یافته اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ان کی تہذیب، تدن، اخلاق،علوم وغیرہ الیمی حالت کو دکیھ چکے تھے کہ انہوں نے کوس انا ولا غیری دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا حاکم یامحکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھریہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں الیی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرا فیائی حالات اوربا شندوں کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ا گر عرب کے سواکسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشندے لیخی اول المخاطبین چونکہ پہلے دوسرے ملکوں پر قالِض ہوکرمتصرف رہ چکے تھے،لہذا اس نبی کی مدایت اور مدایت نامے کا قوی اثر اپنی پور ی اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نه کرسکتا اور اس کا ایک برا حصه اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہوجا تا۔اس نبی کے ذریعے سے تہذیب اخلاق اور تہذیب گفس کا جوعظیم الثان کام انجام یا نے والا تھا، وہ بھی اس ملک وقوم کی قدیمی روایا ت سے منسوب ہوکر نبی آ خرالز مان عَلَيْظُ اور خاتم ا لکتب کے عظمت وجلال کا ظاہراور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل مدایت نامہ کے لیے ضرورت تھی کہ وہ الیمی زبان میں نازل ہوجو دنیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔عربی کےسوا کوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامہ کی جو قیامت تک کے لیےاور ہر ملک اور ہرقوم کے لیے نازل ہو،متحمل نہیں ہوسکتی تھی۔اس لیے ضرورت تھی کہ نبی ٹائٹیڈا ملک عرب میں پیدا ہوں۔اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض ومتصرف ہوئے تھے۔عربوں کے لیے دنیا کا ہرایک ملک

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

87 BY CO JULY 1-12. اور ہرایک قوم کیسال حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے میں تو ہسپانیہ یعنی بحراطلانتک کے مشرقی ساحل سے چین لیعنی بحیرۂ چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد ومتمدن دنیا کے ملک اور قومیںان کی نظر میں بکساں تھیں۔وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی ۔لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک دین تجویز کیا تووہ دین ایک ایسی قوم کے ذریعے سے ساری دنیا میں شائع کیا جوسب کے لیے بکساں بے تعلق قوم تھی۔عرب کے اخلاق تہذیب اور تدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی تر قی نہیں کی تھی، لہذا اس عالمگیر دین نے ان کو یکا کیب سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب،سب سے زیادہ باا خلاق،سب سے زیادہ متمدن اورساری دنیا کا استاداور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیرالعقول تر قیات کا سبب اسلامی تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور نبی مُنَاتِیْمُ کی روحانیت الیمی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک، ہر زمانہ میں اس سے فیضیاب ہوسکتا ہے۔ نیزید کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء ﷺ قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایت نامے لے کرآئے تھےوہ سب کے سب اصولی طور پرقرآن مجید میں موجود ہیں ﴿ فِیُهَا کُتُبٌ قَیّمَه ﴾® اور رسول عربی امی لقب مُلَیْمُ کی ذات جامع جمیع کمالات نبویہ وانسانیہ ہے ہے آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

ندکورہ بالا آخری چند فقرات غالبًا تاریخ نولی اور مؤرخ کی شان سے کسی قدر الگ سمجھ جا ئیں لیکن چونکہ میں بیتاریخ مسلمانوں کے مطالعہ کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھا مید ہے کہ مسلمان ہوں۔ پس اسلام اور ہی اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے۔ میں خود بھی مجھاللہ تعالیٰ مسلمان ہوں۔ پس اسلام اور نبی علی اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے۔ میں خود بھی مجھ اللہ تعالیٰ مسلمان ہوں۔ پس اسلام اور نبی علی تاریخ نو یبول کی مجلس میں مجھ سے بیکوئی عیب کی بات سرزد ہوئی ہے تو نہیں کرسکتا تھا۔ اگر مؤرخین یا تاریخ نو یبول کی مجلس میں مجھ سے بیکوئی عیب کی بات سرزد ہوئی ہے تو میں مروشامل کیا جاؤں گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ مؤرخین کے گروہ سے خارج ہوکر مسلمین کے گروہ میں ضرور شامل کیا جاؤں گا۔ ترا آ ہو مراہم چیشم لیلیٰ است ترا وحشی مراعین تبلی است

₩....₩

 <sup>&</sup>quot;جن میں صحیح (اور محکم) مضامین درج ہوں۔" (البینہ ۳:۹۸)



دوسرا بإب

# جناب محمد رسول الله مَثَالِثَيْرُ مِ

#### طلوع شحر:

آ فتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی در پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔جیسا کہاویر بیان ہو چکا ہے۔تمام دنیا پرشب دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تار کی چھائی ہوئی تھی،اس عالمگیر گمراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگتانوں میں شرک وعصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں،خود بخو دایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ کھوٹنے والا ہے۔ ا قوام عرب ہزار ہا سال سے ذلت ومسکنت اور جہالت وگمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھیں لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی مُناٹیئم کے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے گی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ، عثان بن الحویرث بن اسد وزید بن عمرو بن نفیل عم عمر بن الخطاب ڈاٹنڈا، عبیداللہ بن جحش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے ا در اینے عقا کد واعمال پرغور کرنے لگے۔ بالآ خر سب نے متفقہ طور سے پھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جنتجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیحی اختیار کر لیااور بڑی محنت وتوجہ سے توریت وانجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں۔ عبیداللہ بن جحش اپنے خیال پر قائم لیعنی دین حنیف کی جبتجو میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کرنصرانیت کی طرف مائل ہوا۔عثمان بن الحوریث قیصرروم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرو نے نہ تو یہود محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

من المالكان و اختار كان و رسمت كي في ما مده و النبور كام كالقطع في الد

ونساری کا ندہب اختیار کیا نہ بت پرتی کی ،خون اور مردہ جانوروں کواپنے او پرحرام کیا، قطع رحم اور خون ریزی سے پر ہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابرا ہیم علیا کی پرسش کرتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے اورا پنی قوم کونشیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے کہ اللہم لو انبی اعلم ای الو جوہ احب الیك لعبدتك و لا کن لااعلم 'اے اللہ! اگر میں اس بات سے واقف ہوجاتا کہ س طرح تیری عبادت کی جائے؟ تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں۔' یہ کہتے اور سجدہ میں چلے جائے۔ <sup>©</sup>

کا ہنوں اور منجوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چا ہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یہودی بھی آباد تھے اور نصار کی بھی۔ علمائے یہود نے بھی اور علمائے نصار کی نے بھی توریت وانجیل کی بثارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کیں کہ نبی آخرالز مان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چا ہے ہیں۔

چندروز کے لیے ملک یمن پرشاہ عبش کا قبضہ ہوگیا تھا۔عبدالمطلب کے زمانہ میں بھی یمن کا علاقہ شاہ عبش کے ماتحت تھا۔اس زمانہ میں شاہ عبش کی جانب سے ابرہۃ الاشرم یمن کا صوبہ دارتھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا کریں لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کا میابی نہ ملی بلکہ ایک عرب نے موقع پاکر اس مندر میں اس کی تذکیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابرہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر س کر خوف زدہ ہوئے کیوں کہ ان میں اس فوج کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سر دار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی کہ آپ ابرہہ کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔

<sup>•</sup> زید بن عمرو بن نفیل و کافیل کافیل از اسلام کی کیفیت جس میں ان کی شرک سے بے زاری ظاہر ہوتی ہے، میچے بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۸۲۷ تا ۳۸۲۸ میں بیان ہوئی ہے اور ایمان میں اضافہ اور توحید سے سرشار ہونے کے لیے لائق

90 W 90 W 1-15T D یاس جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکالیں۔ چنانچہ عبدالمطلب ابر ہہ کے پاس پنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیهه صورت دلیهی اوران کی نجابت وسرداری کا حال سنا تو بهت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔عبدالمطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے ( حالیس یا دوسو ) اونٹ کپڑلیے ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ابر ہہ نے کہا کہ میں تم کو بہت تنقلمنداور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا لیکن میرا خیال غلط نکلا تم کومعلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کومسار کرنے آیا ہوں۔تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبرالمطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ انا رب الابل وللیت رب یمنعہ ''میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں مگراس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔''ا برہمہ اس جواب کون کر برہم ہوااوراس نے کہا کہا جھامیں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کوکس طرح رو کتا اور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کےلشکر پر بتاہی آئی اور وہ سب ﴿ کَعَصُفِ مَّا کُوُ لِ﴾ 🎱 ہو گئے ۔ <sup>⊕</sup>ابر ہمہاوراس کے کشکر کا عبدالمطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح نتاہ وہر باد ہونا ملکءرب کے لیےایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا۔ جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الٰہی قائم کر دی تھی اورا کٹر لوگوں کوظلم وہتم اور قبل وغارت میں تامل ہونے لگا۔

مذکورہ واقعہ اصحاب قبل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ عبش کے قبضہ سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن (یادگار ملوک تبابعہ) ملک یمن پر قابض ومتصرف ہوا۔عبدالمطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارک باد دینے کے لیے گئے۔

سیف بن ذی برن نے اپنے علم و واقفیت کی بنا پر عبدالمطلب کوخوش خبری سنائی کہ نبی آ خرالزماں جس کا تمام ملک اور ہرقوم کوانظارہے، تمہاری اولا دمیں سے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پرشہرت ہوئی۔ تمام شریک وفدشرفاء کواس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولا دسے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار و رہبان کے پاس جا جا کر نبی آ خرالزماں کے حالات اور علامات دریافت کرنے گے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا۔ چنانچہ وہ ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پی نسبت دریافت کیا گر وہاں

<sup>🛈 &</sup>quot; كها يا هوا بهوسهـ"

<sup>◙</sup> الرميق المختوم (اردو) بصفحه ٩ - پراس واقعه كى كافى تفصيلات وحالات موجود بين \_رحمت اللعالميين حلدا بصفحه ٧١ \_

سے مایوس کن جواب ملا۔

دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے دفت آسان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پرستار سے ٹوٹنے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنانچہ اس کثرت سے غیر معمولی طور پر نبی سُکاٹیا کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 رہج الاول سنہ۔ اعام الفیل مطابق ۴۸ جلوس کسر کی نوشیروان مطابق ۲۲ اپریل اے2ء بروز دوشنبہ بعداز صبح صادق اورقبل از طلوع آفتاب نبی اکرم سُکاٹیا

## ذبيح ثاني عبدالله بن عبدالمطلب:

چاہ زمزم کی اصل اساعیل علیہ سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں ہاجرہ علیہا السلام مکہ کے صحرائے لق ودق میں پیاس سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ ہاجرہ علیہا السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈھ باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنوئیں کی صورت بن گیا۔ پچھ عرصہ تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعدوہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کومعلوم نہ رہی۔ چاہ زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پررہ گیا تھا۔ جب عبدالمطلب کے ہاتھ میں سقایۂ الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کا پیتہ ومقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت ونوں تک عبدالمطلب اور ان کابڑا لڑکا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں مرگرداں رہے مگر چاہ زمزم کا پیتہ نہ ملا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

## نبی اکرم مَثَاثِیَمٌ کے والد ماجد:

ایک روز عبدالمطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھود ناشروع کیا۔ بیوہ مقام تھا ایک روز عبدالمطلب نے خواب میں چاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھود ناشروع کیا۔ بیوہ مقام تھا جہاں اساف اور ناکلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔قریش مانع ہوئے اور کڑواں کھود نے دو بی شخص باپ بیٹے تھے۔کوئی مددگار ومعاون ان کا نہ تھا۔ تاہم بیا غالب ہوئے اور کنواں کھود نے کے کام میں مصروف رہے۔اس وقت عبدالمطلب نے اپنی تنہائی کومسوس کیا اور منت مانی کہاگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دس بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ

<sup>🛭</sup> رحمت اللعالمين ، جلدا ، ص ۲۱ \_

کے نام پر قربان کروں گا۔ چندروز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیااوراللہ تعالیٰ نے عبدالمطلب کو دس بیٹے عطا کیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبدالمطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سبان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبدالمطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہول نے ا پنی مانی ہوئی منت پوری کرنی جا ہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے۔ ہبل کے سامنے قرعہ ا ندازی کی۔ا نفاق کی بات قرعہ کا تیرسب سے حچوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جوعبدالمطلب کوسب سے زیادہ عزیز تھا۔عبدالمطلب چونکہ اپنی نذر کو بورا کرنا جاہتے تھے،مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے ۔عبداللہ کے تمام بھا ئیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبدالمطلب کواس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا مگرعبدالمطلب نہ مانے۔آخر کاربڑی ردوکد کے بعد پیرمعاملہ سجاع نامی کا ہند کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آ دمی کا خوں بہا دس اونٹ ہیں۔ پس تم ایک طرف دس اونٹوں کو ذرج کرو اور قرعہ عبداللہ کے نام پر آ ئے تو دس اونٹ اور بڑھا کر ہیں اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھوا ور پھر قرعہ ڈالو۔اس طرح ہر مرتبہ دس اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ قرعداونٹوں کے نام پرآ جائے۔ چنانچداییا ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد سوہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ آ یا۔عبدالمطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے دومرتبہ پھر قرعہ ڈالا اوراب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ سواونٹ ذئ کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔اس وقت سے ایک آ دمی کا خوں بہا قریش میں سواونٹ مقرر ہوئے ۔عبدالمطلب کے کل تیرہ بیٹے اور چیر بیٹیاں پیدا ہو ئیں۔ جن کا شجر ہَ نسب آ گے آ رہا ہے۔

عام الفیل سے چند روز پیشتر عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز اللہ کی عمر چوبیں سال کی تھی۔ اس موقع گرانے میں آ منہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر چوبیں سال کی تھی۔ اس موقع پر عبدالمطلب نے ہالہ بنت وہب سے جو آ منہ کی رشتہ دار تھی اپنی شادی کی تھی۔ اس ہالہ بنت وہب کے بطن سے حزہ و ٹاٹی پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبدالمطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس تھر گئے اور اپنی بیاری کا حال باپ کے پاس کہلا بھوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی خبر گیری

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور مکہ میں بہ حفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کراپنے رشتہ دار بنونجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔حارث نے مکہ میں واپس آ کریپروح فرسا اور جاں مسل خبر عبدالمطلب کو سنائی۔عبداللہ نے اپنے بعد چنداونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن تر کہ چھوڑا تھا۔ آ منہ حاملہ تھیں اور نبی ٹالٹیج ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آ پ مُناتِظٌ کے والد عبداللہ کی عمر تچییں سال ہی کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ وا قعہ اصحاب الفیل کے باون یا بچین روز کے بعد آ ی منافظ اللہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ مال نے ایام حمل ہی میں خواب میں ویکھاتھا کہ فرشتہ نے ان ہے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے،اس کا نام احمہ ہے۔اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبدالمطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابوالفد اکی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کریہ نیانام کیوں اختیار کیا؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہاس لیے کہ میرایوتا دنیا بھر کی ستائش وتعریف کا شایاں قرار یائے۔ابن سعد ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ٹاٹیڈ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ آلائش نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بونت پیدائش نکلتی ہے۔ آ پ مُلَاثِيمٌ مال کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔مؤرخین نے پی بھی روایت کی ہے کہ جب آ پ ٹاکٹی پیدا ہوئے ،ٹھیک اسی وفت کسرائے نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے۔انتخر کا مشہور آتش کدہ دفعتا بھھ گیا۔ <sup>©</sup> عبدالمطلب نے آپ کی پیدائش کے سا تویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔

#### ايام طفوليت:

ابتداء بعد و لادت سات روز تک ثوبیہ نے جوابولہب بن عبدالمطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول اللہ مُن اللہ علیٰ اللہ من ا

<sup>•</sup> یہ بیری کی روایت ہے، بہتوالہ مختصرالسیر ۃ رشخ عبداللہ لیکن مجمہ غزالی اپنی کتاب فقہ السیر ۃ ،صفحہ ۴۶ پر لکھتے ہیں کہ بیدروایت دریہ پرنہیں

کہ وہ بطور دامیہ آپ ﷺ کودودھ پلائیں اورا پنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کوان بدوی عورتوں کے سپر د کرتے تھے کہ جنگل کی تھلی اور آزاد آ ب وہوا میں رہ کر بیج تندرست اورمضبوط ہوجا ئیں نیز ان کی زبان زیادہ قصیح اورعمدہ ہوجائے ، کیوں کہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلہ میں زیادہ صاف، خالص اورفصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سال میں دو مرتبہ لینی ہر چھٹے مہینے آپ ناٹیل کو مکہ میں لا کر آپ ناٹیل کی والدہ آ منداور آپ ناٹیل کے دا دا عبدالمطلب کو دکھا جاتی تھیں ۔ پھر آپ ٹاٹیٹا کی والدہ آ منہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ دو برس کے بعد جب کہ آپ شائیا کی عمر چیر سال کی تھی تو آپ شائیا کی کی والدہ آپ شائیا کا کو ہمراہ لے کراپنے عزیز وا قارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ایک مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آ منہ کا انتقال ہو گیا اور آپ ٹاٹیٹی کی يرورش ومكراني كاكام آپ تاليكا كا كادا عبدالمطلب نے اينے ذمدليا- بعض روايات سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مُنافِیْم چار برس نہیں بلکہ پانچ سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف ایک ہی سال یا ایک سال چند ماہ رہنے کا آپ مُثَاثِیمٌ کوموقع ملا۔ آپ ٹالٹیٹر کی عمر قریباً یانچ سال کی تھی اور آپ ٹالٹیٹر اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمرلڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرۃ ابن ہشام کی روایت کےموافق حلیمہ بنت الی ذویب اس واقعہ کواس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بیج ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ دوسفید اپش آ دمی ہمارے قریشی بھائی کو بکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ جاک کر ڈالا ۔ میں اور میرا شوہر ( حارث بن عبدالعزیٰ) دونوں اس مقام پر گئے۔ دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فق ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ ٹاٹیٹی نے فر مایا کہ دو سفید بیش آ دمی میرے یا س آئے اور مجھ کو جت لٹا کر میرا سینہ جا ک کیا ۔ میرا دل نکالا، پھراس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔انہوں نے میں بھھ کر کہا س لڑکے پرکسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے آپ ٹاٹیٹا کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھااور آپ ٹاٹیٹا کواپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کرتمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ آ منہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے من کر فر مایا کہ نہیں کوئی فکر کی بات نہیں۔ میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الثان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہم آ فت اور ہر صدمہ ہے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔

کیوں کہ جب بیر میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں، میں نے بہت می بشار تیں خواب میں فرشتوں سے سنیں اور اس کی بہت می کرامتیں دیکھی ہیں۔ <sup>© صحیح</sup> مسلم میں انس بن ما لک ڈائٹو سے فرشتوں سے سنیں اور اس کی بہت می کرامتیں دیکھی ہیں۔ <sup>© صحیح</sup> مسلم میں انس بن ما لک ڈائٹو سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ آپ تا ٹیٹو کی مار کوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جرائیل علیک آپ تا ٹیٹو کی کے باس آئے، آپ تا ٹیٹو کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپ تا ٹیٹو کی کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کوائی طرح جہاں بعد اس کے آپ تا ٹیٹو کی کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کوائی طرح جہاں

## عبدالمطلب كي وفات:

رکھا ہوا تھار کھ دیا۔ <sup>©</sup>

دوبرس تک عبدالمطلب کا بھی انتقال ہوگیا۔ اب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھاتو آپ ٹاٹیٹی آٹھ سال کی عمر کو پنچے سے کہ عبدالمطلب کا جنازہ اٹھاتو آپ ٹاٹیٹی چیٹم پرآب جنازہ کے ساتھ تھے۔ عبدالمطلب نے مرنے سے پہلے آپ ٹاٹیٹی کے متعلق یہ انتظام کردیا تھا کہ آپ ٹاٹیٹی کو ساتھ تھے۔ عبدالمطلب کی کفالت میں دے کرخاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑ کے بعنی اپنے بھینچ کو اپنے بھینچ کی خبر گیری میں کوتا ہی نہ کرنا۔ آپ ٹاٹیٹی کے اور بھی چھا یعنی عبدالمطلب کے بیٹے موجود تھے لیکن عبدالمطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھ، آپ ٹاٹیٹی کو ابوطالب کے سپر داس لیے کیا تھا کہ ابوطالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ لہذا ابوطالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبدالمطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابوطالب نے بیا کی وصیت کو بڑی خوبی وجواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔

## ابوطالب كى كفالت:

ا بوطالب نبی مُثَاثِیُمُ کو اپنے بچوں سے بڑھ کرعزیز رکھتے اور بھی آپ مُثَاثِیُمُ کو اپنی آ تکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔آپ مُثَاثِیمُ کی

سیرت ابن هشام ،صفحه ۸۳ تا ۸۹ ـ

کی مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراً۔

طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسر بے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ تالیم کم کولڑکوں میں کھیلنے اور آ وارہ پھرنے کا مطلق شوق نہ تھا بلکہ آپ تالیم کم ان کی صحبت سے بیزار اور دور ونفور ہی میں خلوج کو کا دو لین کر تر تھے اللہ آپ تالیم کی نیاز کی جب ذیل خصلت ان خسیس

رہتے اور خلوت کو زیادہ پیند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سُلیْم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ سُلیْم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے جہاں رقص وسرود کا ہنگامہ بھی تھا۔ جوں ہی آپ سُلیْم مجلس میں داخل ہوئے تو آپ سُلیْم کو یکا کیک نیند آگئے۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے یہاں تک کہ رات ختم ہونے یہ مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہوگئے، تب کہیں سوتے رہے یہاں تک کہ رات ختم ہونے یہ مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہوگئے، تب کہیں

آپ اللّیٰ کی آکھ کھی اوراس طرح آپ اللّیٰ کمروہات مجلس میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔
آپ اللّیٰ کی عمر غالبًا سات برس کی تھی جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر جس کو سیال بنے نقصان پہنچا دیا تھا دوبارہ شروع کی ، اس تعمیر کے وقت آپ اللّیٰ بھی پھر ڈھوتے اور اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ آپ اللّیٰ نے تہ بند با ندھ رکھا تھا جو چلنے پھر نے اور پھرا ٹھا کر لے جانے میں کسی قدر دفت پیدا کرتا تھا۔ چونکہ سات برس کی عمر کے بیچ کا نظا پھرنا وہ لوگ پچھ معیوب نہ جانتے تھے، اس لیے آپ اللّیٰ کے بیچا عباس ڈلٹو نے آپ اللّیٰ کو تہ بند کی دفت سے آزاد کرنے جانے کے لیے آپ اللّیٰ سے بچھ کے بغیر تہ بند کا سرا پیٹر کر جھٹکا دیا اور آپ اللّیٰ کو نگا کر دیا۔
آپ اللّیٰ اس قدر شرم و حیا رکھتے تھے کہ نگلے ہوتے ہی بیہوش ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اپنے نگلے ہونے کو برداشت نہ کر سکے۔ سب کو آپ اللّیٰ کی اس شرم و حیا کے معلوم ہونے سے تجب ہوا اور فوراً تہ بند با ندھ دیا گیا۔ ©

## پېلاسفرشام:

آ پ علی اره سال کی تھی کہ ابوطالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت کے کر بارہ سال کی تھی کہ ابوطالب کی کرشام کی طرف جانے گئے اور آپ علی تیا کہ کو مکہ ہی میں چھوڑ نا چاہا۔ چونکہ آپ علی آ ابوطالب کی کفالت میں آ کر ہمہوفت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابوطالب نے بھیتے کی دل شکنی گوارانہ کی اور آپ علی تیا کہ کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام

شیح بخاری، کتاب الصلوة، حدیث ۳۲۴

وہوں کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بھری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرا تھا، آپ علی کے دیکھا اور بہچان لیا کہ یہی نبی آخرالزماں ہے۔ بحیرا ابوطالب کے پاس آیا اور کہا کہ بیتمہارا بھیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخرالزماں کے متعلق توریت وانجیل میں کسی ہیں۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاو اور یہود یوں کے ملک میں داخل نہ ہونا مبادا کہ اس کوکوئی گزند پنچے۔ ابوطالب نے بحیرا راہب کی یہ باتیں من کر اپنا مال جلدی جلدی و ہیں فروخت کر دیا اور آپ علی کے ابوطالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں کرمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابوطالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی نہ کور ہے کہ ابوطالب نے بحیرا راہب کی باتیں من کر آپ علی کے اس من میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی نہ کور ہے کہ ابوطالب نے بحیرا راہب کی باتیں من کر آپ علی کے دولا سے ملہ کی طرف واپس مجبوا دیا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے باتیں من کر آپ علی کے کہ ملک شام کے شہراہ آگے چلے وی دیا تھیں میں کر آپ علی کے دولایں سے ملہ کی طرف واپس مجبوا دیا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے وی دیا۔ ق

# حرب فجار ( یعنی پہلی شرکت جنگ):

مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلہ میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے۔ گوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جوئی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حدسے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پرتلواریں کھینچ جاتی تھیں۔ عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پرقبیلہ ہوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہوگی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھ دارلوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا لیکن شرپندلوگ بھی ہوقوم میں بکشرت ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑ ااور جدال وقال کا بازار گرم ہوا۔ بیلڑ ائی محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس میسنے میں جاری شدہ لڑائیاں کو برگی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی چار بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری کو لؤائی سے زیادہ سخت وشد ید ہوتی تھی، کوئلہ قبیلہ ہوازن کے ساتھ قیس عیلان کے تمام دوسرے لڑائی سے زیادہ سخت وشد ید ہوتی تھی، کوئلہ قبیلہ ہوازن کے ساتھ قیس عیلان کے تمام دوسرے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### شجارت:

🛈 سیرت ابن ہشام، صفحه ۹۲ ـ

تکلف ومحنت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک ای حکہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ ای طرح سائٹ

تکلیف و محنت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک اس جگہ تہمارے انتظار میں ہوں۔ اس طرح سائب ڈٹائٹ ایک صحابی سے وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے نبی اکرم سُٹائٹ کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ سُٹائٹ نے فرمایا کہ میں سائب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سائب ڈٹائٹ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ سُٹائٹ پر قربان ہوں! آپ سُٹائٹ ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے سے اور آپ سُٹائٹ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔

## خد يجه راللها كي پيش كش:

قبیلہ بنواسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلہ رھا پیا قریش میں ایک مال دارعورت بھی جاتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک دو خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال واسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ رہا تھا اپنے کارندوں کے ہاتھ شام، عراق اور بمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی رہتی تھیں۔ نبی اکرم عالیہ کی دیانت وامانت کا شہرہ من کر انہوں نے اپنے ملکہ تھی معرفت اس امرکی خواہش ظاہر کی کہ نبی اکرم عالیہ کا مال تجارت لے کرشام کی طرف جا کیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ عالیہ کا مال تجارت لے کرشام کی مثورہ کے بعداس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ جاتھ نے آپ عالیہ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ عالیہ کے اس مقورہ کے بعداس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ جاتھ ایک ایک عربی میں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں دیا۔ چنانچہ آپ عالیہ کے مراہ ویے۔ اس سفر میں خدیجہ جاتھ کا خلام میسرہ اور خدیجہ جاتھ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی نبی اکرم عالیہ کے ہمراہ تھے۔ خدیجہ جاتھ کا غلام میسرہ اور خدیجہ جاتھ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی نبی اکرم عالیہ کے ہمراہ تھے۔ خدیجہ جاتھ کا غلام میسرہ اور خدیجہ جاتھ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی نبی اکرم عالیہ کے ہمراہ تھے۔ خدیجہ جاتھ کا غلام میسرہ اور خدیجہ جاتھ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی نبی اکرم عالی کے ہمراہ تھے۔ خدیجہ جاتھ کا خالم میسرہ اور خدیجہ جاتھ کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی نبی اکرم عالی گھی کے ہمراہ تھے۔

### شام كا دوسرا سفر:

سے اور تی قافلہ جس کے ہمراہ آپ عَلَیْمَ خدیجہ رَاتُها کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے ملک شام میں واغل ہوکر ایک صومعہ کے قریب مُشہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نسطورا تھا۔ نسطورا نے نبی اکرم عَلَیْمَ کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب ساویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ عَلَیْمَ کے پاس آکر آپ عَلِیْمَ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ بھی آپ کو دیکھا آپ عَلیْمَ کے بیاس آکر آپ عَلیْمَ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ بھی آپ کو دیکھا ہوا کہیں کتب ساویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کرخزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے 'یا آل عالب' کہا یعنی آل عالب! جلدی مددکو پہنچو۔ یہ آواز س کرقافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نسطور ااس طرح قریش کو آتے دیکھ کروہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر المعرف المار ال

حیت پر جا بیٹا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے، کتب ساویہ کو دکھے دکھے کر معا ئنہ کر رہا تھا۔ نبی آخرالز مال کی جو جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں کھی ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ بن کر سب کو اطمینان ہوا، اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس طرح آپ سکا گئے کی مرتبہ خدیجہ والیہ کا مال کے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔ <sup>©</sup>

#### :25

آپ تا الله کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاکبازی، شرافت، نجابت وغیرہ خدیجۃ الکبری الله سے بوشیدہ نہ تھیں۔ اگر چہ مکہ کے شرفاء وامراء میں سے ہرایک خدیجۃ الکبری بھیا سے نکاح کا آرز و مند تھا مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعہ سے اور بہ روایت دیگر عا تکہ بنت عبد المطلب کے ذریعہ سے اور بہ روایت دیگر عا تکہ بنت عبد المطلب کے ذریعہ سے نبی اکرم تا لیا کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ تا لیا کے پچا ابوطالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر ابوطالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ ابوطالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بین اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبری بھیا کے تمام قریبی رشتہ دار اس طرح نبی اکرم تا لیا کی اور خدیجۃ الکبری بھیا کی عمر پچیس سال کی اور خدیجۃ الکبری بھیا کی عمر پیس سال کی اور خدیجۃ الکبری بھیا کی عمر پیس سال کی اور خدیجۃ الکبری بھیا کی عمر پیلیس سال کی تھی۔ خدیجۃ الکبری بھیا کے بطن سے آپ تا پھیا کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں کی عمر چالیس سال کی تھی۔ خدیجۃ الکبری بھیا کے بطن سے آپ تا پھیا کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ©

#### صادق اور الامين كاخطاب:

نہ صرف مکہ مکر مدبلکہ تمام ملک عرب میں آپ ٹاٹیٹا کی نیکی، خوش اطواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ ٹاٹیٹا کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الامین کہ کہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ ٹاٹیٹا بی کی ذات تھی جو الصادق یا الامین کی مشار الیہ بھی جاتی تھی اور انہیں ناموں سے لوگ آپ ٹاٹیٹا کو پہچانتے اور یاد کرتے تھے۔ مسز اپنی مشار الیہ بھی جاتی تھی اور انہیں ناموں سے لوگ آپ ٹاٹیٹا کو پہچانتے اور یاد کرتے تھے۔ مسز اپنی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی پیشوا اور بڑی مشہور انگریز عورت ہے۔ وہ کھی ہے کہ:

<sup>🛭</sup> سیرت ابن ہشام ،صفحہ ۹۸۔

سیرت ابن ہشام ، صفحہ ۹۸ و ۹۹ ۔

# تجريد حلف الفضول:

ا۔ ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے

۲۔ مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے۔

س۔ غریوں کی امداد کیا کریں گے۔

م۔ زبر دستوں کو طلم کرنے سے روکیں گے۔

اس المجمن کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102)

# قبائل قرايش مين آپ مالينام كا حاكم مقرر مونا:

۔ خانہ کعبہ میں کسی بدا حتیاطی کے سبب سے آگ لگ گئی تھی جس کے صدمہ سے دیواریں بھی جا بجاشق ہوگئی تھیں۔قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کومنہدم کر کے پھراز سرنونغمیر کیاجائے۔اس رائے برتو سب کاا تفاق ہو گیا لیکن کھڑی ہوئی عمارت کو منہدم کرنے برکوئی آ مادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈ رتے تھے۔ آخر سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کوشروع کر دیا، پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہو گئے۔اسی زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹو ٹ کرنا کارہ ہو گیا تھا۔ اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتد آ دمیوں کو بھیج کراس جہاز کی لکڑی خرید لی اور کارآ مدلکڑیاں اونٹوں پر لا دکر مکہ میں لے آئے۔ بیلکڑی خانہ کعبہ کی حیبت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کومنہدم کرتے ہوئے جب تعمیر ابرا ہیمی کی بنیادوں تک ہنچے تو پھر تغمیر شروع کردی۔ چونکہ حیت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کوابرا مہی بنیادوں پر پورالقمیرنہیں کیا بلکہا کی طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ا ب تعمیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک بہنچ گئی کہ حجر اسود رکھا جائے ۔ قبائل قریش میں ایک سخت فساداور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ بیہ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ ہرایک قبیلہ کا سرداریہ چاہتا تھا کہ حجراسود کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف ضد پیدا ہوگئی اور ہر طرف سے تلواریں ھنچ گئیں۔ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے برقتم کھا بیٹھے۔اس جھگڑے میں پانچ روز تک تغمیر کا کام بندر ہا۔آ خر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اورایک مجلس منعقد کی گئی۔اس مجلس میں ابوامیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ اب جو تحض سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے اسی کو حکم مقرر کیا جائے ، وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضامند ہو جائیں۔لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو نبی اکرم ٹالٹیج داخل ہو رہے تھے۔ سب نے آپ عُلِيْمُ کو دیکھتے ہی' الامین، الامین' پکارا اور کہا کہ آپ ( عَلَيْمُ ) کے فیصلہ پر ہم رضامند ہیں۔آپ ٹالٹیٹم اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کو آپ ٹالٹیٹرا کی

• سيرت ابن بشام ومخضر السيرة رشيخ عبدالله بحواله الرحق المحقوم ،صفحه ٩٠ ـ

طرف رجوع کیا اور کہا کہ آ ہے جس کے حق میں جاہیں فیصلہ کردیں۔ ہم آپ کے فیصلہ پر رضامند ہیں۔ بید ذرا سوچنے اورغور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا حاہتا تھااور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کراس زمانے کی رسم کےموافق مرنے مارنے یر شدید وغلیظ قشمیں کھا چکے تھے، اس عزت وشرف کے معاملہ کو نبی اکرم مُلَّاثِیُمْ کے سپر دکر نے میں سب مطمئن ہیں۔ جواس امر کی دلیل ہے کہ آپ ٹالٹیا کی دیانت اور منصف مزاجی پر سب ایمان لائے ہوئے تھے۔آپ مُناتِیمٌ نے معاملہ ہےآ گاہ ہوکراسی وقت ذراسی دیر میں جھگڑے کوختم کر دیا اورتمام ..... بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ ٹاٹیٹی کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دکھے کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق احسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کیں۔ آ پ ٹائٹی نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک جا در بھیائی۔اس پر حجراسوداینے ہاتھ سے رکھ دیا۔ پھر ہر ا یک قبیلہ کے سر دار سے کہا کہ چا در کے کنار ہے کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام سر داران قریش نے مل کر اس عادر کے کنارے عاروں طرف سے پکڑ کر پھر کواٹھایا۔ جب پھراس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کونصب کرناتھا تو آپ مَنْ اللّٰیٰمُ نے چا در سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا۔ کسی کوکو کی شکایت باقی نہ رہی ا در سب آپس میں رضا مندر ہے۔اس واقعہ میں عتبہ بن ربیعہ بن عبیتمس ،اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ، ابوحذیفه بن مغیره بن عمر بن مخزوم اورقیس بن عدی اسهمی حیار شخص بهت پیش پیش تھے اورنسی طرح دوسرے کے حق میں معاملہ کو چھوڑ نا نہ جا ہتے تھے۔اس فیصلہ سے یہ جاروں بہت خوش اور مسرور تھے۔ <sup>©</sup> اگر ملک عرب میں یہ جنگ چھڑ جاتی تو یقیناً بیان تمام لڑائیوں سے زیادہ ہیت ناک اور تباه کن جنگ ثابت ہوتی جو اب تک زمانہ جاہلیت میں ہوچکی تھیں۔ جس زمانہ میں آ پ ٹاٹیٹا نے اس حجرا سودوالے جھکڑے کا فیصلہ کیا ہے، آپ ٹاٹیٹا کی عمر ۳۵ سال کی تھی۔

## غريبول كى كفالت:

آپ عَلَيْظِ کی عزت اور قبولیت مکه میں غالبًا سب پر فائق تھی۔ کوئی آپ عَلَیْظِ کا وحمّن نہ تھا۔ آپ عَلَیْظِ سے محبت کرنے والے اور آپ عَلَیْظِ کوعزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ عَلَیْظِ کی دانائی، خوش اطواری، راست کرداری اور دیانت وامانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔

<sup>•</sup> سيرت ابن بشام، صفحه ٩٩ تا١٠١ نيز ديكي تغيير ابن كثير، تغيير آيت ﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيُهُ الْفَوَاعِدَ ﴾ (البقرة: ١٢٧)

(104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) (104) تجارت آب من الله كما بيشه تها اورخد يجة الكبرى وللهاسي شادى كرنے كے بعد آپ فارغ البالى سے زندگی بسر کرتے تھے۔ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے۔آ پ مُلَّالِیًا کے چیاابوطالب عیال دارآ دمی تھے، ان کی عزت وعظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب سے بہت تھی مگرا فلاس وتنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ نے ابوطالب کی عسرت وتنگی کا حال دیکھ کر ا پنے دوسرے چچاعباس بن عبدالمطلب ڈاٹٹۂ سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابوطالب کا کنبہ بڑا ہے۔ مناسب یہ ہے کہان کے ایک لڑ کے کوآپ اپنے گھر میں لے آئیں اور ایک کو میں لے آ وُل۔اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔عباس بن عبدالمطلب ٹٹاٹٹیئا نے اسمشورہ کو پیند کیا اور دونوں ابوطالب کی خدمت میں پہنچے اوراپنی خواہش بیان کی۔ ابوطالب نے کہا کہ عقیل کوتو میرے یاس رہنے دو اور باقیوں کوا گرتمہاری خوا ہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابوطالب ڈلٹٹؤ کو تو عباس بن عبدالمطلب ڈٹاٹٹۂ اپنے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب ڈٹاٹٹۂ کو نبی اکرم مُٹاٹیٹیم اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تقمیر کعبہ ہوئی لیتن نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کی عمر ۳۵ سال کی تھی اورعلی ڈٹاٹٹۂ کی عمریانج سال کے قریب تھی مگریے قبیر کعبہ کے بعد کے واقعہ سے پہلے کا ہے۔

# زيد بن حارث ر اللهُ عنه آپ مَاللَّهُ مَا كَامِ مِن

خدیجة الکبری را الله کی بینتیج علیم بن حزام کہیں سے ایک غلام خرید کرلائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی خدیجة الکبری را الله کی نذر کیا۔ خدیجة الکبری را الله کی نذر کیا۔ خدیجة الکبری را الله کی نذر کیا۔ خدیجة الکبری را الله کی خدیجة الکبری را الله کی نذر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث والله تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے۔ کسی لوٹ مار میں قید ہوکر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ پھودنوں کے بعد زید را الله کی خدمت میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ حارث اور ان کے بیجا کعبہ کو پید چلا کہ زید را الله کہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور نبی اگرم من الله کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجز انہ درخواست پیش کی کہ زید را الله کہ میں آئے اور نبی اگرم حارث ان کی درخواست منظور فرما کی اور کر یکھی کے ہمارے سیر دکر دیجھے۔ آپ منابی کے فوراً ان کی درخواست منظور فرما کی اور کہا گہا کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون زید را الله کہ اگر زید را الله کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون نیسی ازید را الله کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون بیسی ازید را الله کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون بیسی ازید را الله کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون بیسی ازید را الله کہ ان دونوں شخصوں کوتم پیچا نے ہوکہ کون بیسی دید را دیل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) (105) ہیں ۔ میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید ڈٹاٹٹۂ نے کہا:''میں تو آ یہ ٹالٹیڈ کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں جا ہتا۔'' زید ڈالٹیڈ کے باپ حارث نے خفا ہو کرزید ڈالٹیڈ سے کہا کہ غلامی کو آزادی پرتر جیح ویتا ہے؟ زید ڈٹاٹٹؤ نے کہا: '' ہاں! میں نے محمد مُٹاٹٹی میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اورتمام کا ئنات کو بھی ان پر ترجی نہیں وے سکتا۔'' نبی اکرم مُثَاثِیُّا زید ڈٹاٹیُّ کا پیہ جواب سن کراٹھے اور زید ڈٹاٹٹۂ کو ہمراہ لے کرفوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آ واز سے فر مایا کہ لوگو! گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا اور اپنا بیٹا بنا تا ہوں، بیہ میرا وارث ہو گا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید ڈٹاٹنڈ کے باپ اور چیا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کرخوش ہو گئے اور زید ڈٹاٹنڈ کو نبی ا کرم مُثَاثِیْمُ کے پاس بخوشی جھوڑ کر چلے گئے۔اس روز سے زید ڈاٹٹۂ بجائے زید بن حارث ڈاٹٹۂ کے زید بن محمد مُثَاثِینًا کے نام سے یکارے جانے لگے۔مگر نبی اکرم مُثَاثِیْمٌ پر ہجرت کے بعد جب بیر حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں تو زید ڈاٹٹۂ کو پھر زید بن حارث ڈاٹٹۂ کے نام سے پکارنے لگے، <sup>©</sup> مگر نبی اکرم مُٹاٹیام کی محبت و شفقت زید ٹاٹٹیئا کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی بلکہاس میں اور اضا فہ ہوتا رہا۔ اس واقعہ ہے اندازہ ہوسکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ ٹاٹیٹیا کے اخلاق وخصائل کس قتم کے تھے۔

#### توجه الى الله:

آپ تا الله اور خلوت گرینی یا تینتیں سال کی ہوگی کہ آپ کی توجہ الی الله اور خلوت گرینی کا شوق ہو سال آپ تا گیا آپ کا گیا آپ تا آپ تا گیا آپ تا آپ

یہ وہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں جن کے بارے میں اوپر مذکور ہو چکا ہے، جوعمر فاروق ڈاٹنؤ کے

**②** صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۸۲۲

# طلوعشمس

اب نی سالی کی عمر عالیس سال کی ہو چکی تھی۔ آفاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے۔
تفصیل اس اجمال کی ہیہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو اللہ تعالی نے آپ سالی کی فطرت میں
ود بعت کی تھیں، عبادت وریاضت اور اس خلوت سے نشو ونما پاکر تخل وجی اور برداشت منصب نبوت
کے قابل ہو گئیں تو ایک روز غار حرا میں آپ شالی کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ شالی سے
مخاطب ہوکر کہا کہ ﴿ اقراء ﴾ (پڑھ)۔ آپ شالی نے کہا (ما انا بقاری) '' میں تو پڑھنا نہیں
جانتا'' پھراس نے آپ شالی کو پکڑ کرزور سے بھینچا پھر چھوڑ دیا اور کہا ﴿ اقراء ﴾ آپ شالی نے کھر جواب دیا کہ ﴿ ما انا بقاری ) فرشتہ نے پھر چھوڑ دیا اور کہا ﴿ اقراء ﴾ آپ شالی مرتبہ کھر جواب دیا ﴿ ما انا بقاری ) فرشتہ نے پھر تیسری مرتبہ کہا ﴿ اقراء ﴾ آپ شالی مرتبہ کی اس نے پھر وہی جواب دیا ﴿ ما انا بقاری ﴾ فرشتہ نے پھر تیسری مرتبہ

صیح بخاری، کتاب الوحی، حدیث ۳ میچه مسلم، کتاب الایمان، باب بدء الوحی ـ

<sup>🛭</sup> ایضاً۔

آپ گالی کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا ﴿ اِقُرَا بِالسُم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ۞ حَلَقَ ۞ خَلَقَ ۞ الْإِنسَمانَ مِنُ عَلَقٍ ۞ اِقُرا وَرَبُّكَ الْاَكُرَمُ ۞ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَمانَ مَالُمُ الْإِنسَمانَ مَالُمُ ﴾ " پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جے ہو نے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرارب بڑا بررگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سلمایا۔ انسان کو وہ کچھ سلمایا جو وہ وہ انتا نہیں تھا۔ " (العلق ٢٩٠١ تا ٥) ہیہ کرفر شتہ غائب ہوگیا۔ آپ گائی وہاں سے خوفزدہ عالت میں گھر تشریف لائے اور خد بجۃ الکبری بھی سے کہا کہ ﴿ زملونی زملونی زملونی ﴾ " مجھے کمبل اوڑھا دیا اور وہ بھی گھبرا کیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اوڑھاؤ" خد بجۃ الکبری بھی اور کہا کہ ﴿ لَقَد حشیت علی نفسی ﴾ " مجھے تو اپنی جان کا خوف ہوگیا ہے۔ " ۞ خد بجہ بھوڑی دیر کے بعد آپ گائی افاظ:

خدیجہ رہ اللہ ابدا انك لتصل الرحم و تصدق الحدیث و تجمل الكل و تكسب العدوم و تقوی الضیف و تعین علی نوائب الحق الم و تجمل الكل و تكسب العدوم و تقوی الضیف و تعین علی نوائب الحق الم و تبین نہیں، آپ كوخوش ہونا چاہیے، واللہ! اللہ آپ عَلَیْم کو بھی اوران کے رسوانہیں كرے گا كيوں كه آپ عَلَیْم ہمیشہ صلدری كرتے ہیں اور ہمیشہ ہے ہو لتے ہیں اوران ك اخراجات برداشت كرتے ہیں جن كے پاس اپنے ليے كافی نہیں۔ اور آپ عَلَیْم میمان نواز ہیں اور حق باتوں اور خوبیاں موجود ہیں جولوگوں میں نہیں پائی جا تیں، اور آپ عَلیم مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں كی وجہ سے اگر كى پر كوئی مصیبت آجائے تو آپ عَلیم اس كے مددگار بن جاتے ہیں۔ 'اس لی وشفی و یہ کے بعد خد یجہ جھی آپ عَلیم کو این چاپ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ عَلیم کے ورقہ بن نوفل کے باس خیم مام كيفيت بيان كی۔

ورقہ نے سن کر کہا کہ بیہ وہی ناموس ا کبر ہے جو موٹیٰ علیٰٗؓ پراتر ا تھا۔ کاش! میں جوان ہوتا اور اس

وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ مُلَّيْنِاً کو نکال دے گی۔ رسول اللہ مُلَّلِیْاً نے یو حیصا:

(او مـخر جو نبي ) '' کیا قوم مجھے نکال دے گی؟'' ورقہ بن نوفل بولے:''ہاں، دنیا میں جو کوئی

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الوحی، حدیث ۳، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بدءالوحی -

رسول آیا، اس نے تو هید کی تعلیم پیش کی۔ اس کے ساتھ عداوت ور شنی کابرتاؤ ابتداء میں ہوا ہے۔'° اس کے بعد آپ ٹالیٹا بہ دستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ ٹالیٹا پرکوئی وحی نازل نہ ہوئی۔اس کوزمانہ فتر کہتے ہیں۔

آخرایک روز آپ منافیظ غار حراسے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ منافیظ نے پھر اسی فرشتہ کو دیکھا، ﴿ آپ منافیظ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آکر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ منافیظ کے کا نوں میں یہ پرجلال آواز آئی ﴿ یَا یُّھَا الْمُدَیِّرُ ۞ قُمُ فَانُذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِیَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَ الرُّحْزَ فَاهُجُرُ ﴾ ''اے چاور میں لیٹے ہوئے! اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کر ۔ پاک دامنی اختیار کر اور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔'(المدرثر ۴ کے: اتا ۵) اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ﴿ ایک روز جبرائیل امین منافیظ نے ہما می طرح وضوکیا ، پھر جبرائیل امین مالیہ نے نماز پڑھائی ۔

#### تبليغ اسلام:

آپ اللی کی طرف بلانے تو حید کا تھم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کردیا۔ لوگوں کوشرک سے بازر کھنے اور تو حید اللی کی طرف بلانے کا کام اول آپ بٹائی نے نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ خد بجہ الکبری بلاغی سب سے پہلے آپ بٹائی پر ایمان لا کیں۔ علی بن ابی طالب اور زید بن حارث بٹائی بھی پہلے ہی دن آپ بٹائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ بٹائی کے گھر کے آدمی سے۔ ابو بکر بن ابی قافہ رٹائی کی جو آپ بٹائی کے دوست سے ، پہلے ہی دن آپ بٹائی پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ بٹائی کی بیوی، ایک آپ بٹائی کے والوں میں ایک آپ بٹائی کی بیوی، ایک آپ بٹائی کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ بٹائی کے خالص وضاح دوست سے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب آپ بٹائی کے ازاد کردہ غلام، ایک آپ بٹائی کے فاص دوست سے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب آپ بٹائی کے کا خلاق و خصائل سے بخو بی واقف سے اور آپ بٹائی کی زندگی کا کوئی بھی

<sup>🛭</sup> اليضأـ

<sup>🗨</sup> صحیح بخاری کی روایت کےمطابق وہ فرشتہ آسان وزیین کے درمیان میں ایک کری پر بیٹھا ہواتھا۔ ملاحظہ ہو کتاب الوحی، حدیث 🗝

<sup>€</sup> صحیح بخاری، کتاب الوحی، حدیث ۹۔

<sup>🗗</sup> رحمت اللعالمين 1:42\_

(109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) (109) پہلوان سے یوشیدہ ومجوب نہیں تھا۔ان کا سب سے پہلے ایمان لا نا آ پ ٹاٹیٹی کی صدافت وراست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔آپ ٹاٹیٹا نے ابتداء میں اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموثی کے ساتھ اینے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹۂ نے خدمات نمایاں انجام دیں۔ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹۂ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ان کے اثر اور ترغیب سے عثمان بن عفان ،طلحہ بن عبیداللہ، سعد بن الی وقاص، عبدالرحمٰن بنعوف، زبير بن العوام ﴿ كَانَتُمْ ايمانِ لا ئے۔ پھر ابوعبيدہ بن الجراح، ابوسلمہ، عبدالاسدين ہلال، عثان بن مظعون، قدامه بن مظعون، سعید بن زید، فاطمه ( ہمشیرہ عمر بن الخطاب) زوجہ سعید وغیرہ ٹٹائٹۂ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رٹیاٹیئا کے بھائی عمیر،عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابوطالب ٹٹاٹیٹا ایمان لائے اور مسلمانوں کی ایک جھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میںعورت، مرد، جوان، بوڑ ھے اور بیجے سب شامل تھے۔مشر کیبن کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھائی میں جا کرنماز ادا کیا کرتے تھے۔ تین سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چیکے چیکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔اس تین سال کےعرصہ میں قریش کی ہرمجلس اور ہر ایک صحبت میں اس نئے دین کا چرچااور تذکرہ ہوتا تھا۔مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے،الہٰذا بہت سے مسلمانوں کوآ پس میں بھی ایک دوسرے کےمسلمان ہونے کاعلم نہ ہوتا تھا۔قریش ابتداءً اس تحريك اسلام كو يچھ زيادہ اہم اور خطرنا ك نہيں سمجھتے تھے۔للہذا تمسخر،استہزاءاور زبانی طور پر ايذ ا رسانی کرتے تھے۔ بہ حیثیت مجموعی قوم کی قوم دریے استیصال نہیں ہوئی تھی۔قریش میں بعض بعض ایسے شرارت پیشہلوگ تھے کہ وہ قابو یا کرمسلمانوں کوایذائے جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ مع چندمسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نمازیڑھ رہے تھے کہ اجا نک چندمشر کین مکہ اس طرف کو آنکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو تختی و درشتی کے ساتھ اس عبادت الٰہی سے روکا۔ سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹۂ نے ان کا مقابلہ کیااورایک کا فرسعد ڈلٹٹۂ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ بیرسب سے پہلی تلوار تھی جواللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔<sup>©</sup>

سیرت این هشام، صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹

ایک مرتبہ نی اکرم علی اور علی والی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابوطالب اس ایک مرتبہ نی اکرم علی اور علی والی کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابوطالب اس طرف آئی اور خاموش کھڑے ہوئے و یکھتے رہے۔ جب آپ علی نمازختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا نذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ نبی اکرم علی اس نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، ساتھ ہی ابوطالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کرلیں۔ ابوطالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا فہر بنہیں چھوڑوں گا لیکن علی والئی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا! تم محمد (علی کا کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھوکو یقین ہے کہ محمد (علی کا کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھوکو یقین ہے کہ محمد (علی کا کا کسوائسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ © غرض

اسی طرح نزول وجی سے لے کرتین سال تک اسلام کی تبلیغ خاموثی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید

### كوه صفاير اعلان حق:

رومیں تھنچ تھنچ کراسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔

اس روایت کا حوالہ کوشش کے باوجو دنہیں مل سکا۔

<sup>≥</sup> صحیح بخاری، کتاب النفسیر، حدیث ا ۴۹۷ تا ۴۹۷ م

رشتہ داروں کو دعوت دی۔ چالیس کے قریب آپ طاقی کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ چالیس کے قریب آپ طاقیا کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ طاقیا کے بھر ضافت کا انظام کیا کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ طاقیا نے پھر ضافت کا انظام کیا اورا پ نا رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ طاقیا نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ 'دو یکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں کون میرامددگار ہوگا؟''

یہ من کرسب خاموش تھے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی ڈٹاٹٹو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ'' اگر چہ میں کمز ورا ور سب سے چھوٹا ہوں گر میں آپ شائٹو کا ساتھ دوں گا۔'' بین کرسب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیے۔

## علانية عى تبليغ:

اب نبی اکرم مُثَاثِیْمٌ نے عام طور پرلوگوں کوتو حیدا وراسلام کی طرف بلانا شروع کیا اوراسی زمانیہ ہے آپ مُثاثِیْظِ پر اور آپ مُثاثِیْظِ کی کمز ورقلیل جماعت پر عام مصائب کا نزول شروع ہوا۔ مجلسوں میں ،میلوں میں، بازاروں میں،نشست گاہوں میں اورلوگوں کے گھروں میں جا جا کر آپ مُثَاثِيْنِ تو حید کی خوبی سمجھاتے اور بتوں کی پو جا ہے لوگوں کو منع فرماتے تھے۔ زنا، قمار بازی، دروغ گوئی، خیانت، چوری، ڈا کہ زنی وغیرہ رذائل سے لوگوں کو رو کتے ۔قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔اپنے اور ا پنے آباؤ اجداد کے مذاہب اور طریق عمل کی مذمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا۔ ان لوگوں میں غلام اور آ قا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیزتھی۔اسلام ایک عام اخوت قائم کر کے غلام اور آ قا کو ا یک ہی صف میں جگہ دیتا تھا، بیہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔قریش اور اہل مکہ کی عزت و تعظیم جو تمام ملک عرب میں مسلم تھی ، وہ ان بتوں کی وجہ سے تھی جن کی پرستش کے لیے تمام قبائل عرب مکہ میں آتے اور مراسم بت برستی بجا لاتے تھے۔اسلام بت برستی کا رشمن تھا جس کا بدیہی نتیجہ ان لوگوں کی عزت وعظمت کا زوال تھا۔ بڑے بڑے سرداراور ذی عزت لوگ بیکسی طرح گوارانہیں کر سکتے تھے کہ وہ نبی اکرم مُثاثِیُمُ کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دست بردار ہوں اور آ پ ٹاٹیٹی کی اطاعت کا بوجھا پی گردن پر رکھیں۔قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### نها پهلی درس گاه:

اسی زمانے میں نبی اکرم سکھائے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم دالاتی کے مکان کو بطور اسلامی درس گاہ کے استعال فرما نا شروع کیا۔ اسی مکان میں ہر نیا داخل اسلام ہونے والاشخص آتا اور اسلامی تعلیم سے آگاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہروقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ نبی اکرم سکھائے اسی دار ارقم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کرسب نماز اداکرتے تھے۔ تین سال یعنی نبوت کے چھے سال تک آپ سکھی کی قیام گاہ اور اسلامی دارالصدر یہی دارارقم رہا۔ اس تین سال میں جولوگ مسلمان ہوئے، ان کا مرتبہ بھی اول المسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دارارقم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں عمر فاروق ڈالٹی آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پینجی © اور دارارقم سے باہر نکل آئے۔قریش نے جب نبی اکرم سکھی اور ان کی جماعت کا استیصال ضروری سمجھا تو ایذ ارسانی اور تکلیف دہی کے نئے طریقے اختیار کیے۔

# قريش كى مخالفت:

ایمان لانے اور مسلمان ہو جانے والوں میں کچھ لوگ غلام تھے اور کچھ ایسے تھے جوا پے قبیلہ کازوراور رشتہ داروں کی جماعت نہ رکھنے کے سبب بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئیں۔ جولوگ کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اوران کو عام لوگوں کا ایذا پہنچانا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے جمایت پراٹھ کھڑے ہوں ، ان کے رشتہ داروں کوآ مادہ کیا گیا کہ وہ خود اپنے مسلمان ہو جانے والے رشتہ دار کو سزا وایذ ادے کر مرتد بنائیں۔مسلمانوں کا متسخراڑ انے اوران کو برا کہنے کے لیے عام طور پرتیاری

صحیح بخاری، کتاب نضائل اصحاب النبی تالیظ، حدیث ۲۸۴سـ

(113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) کی گئی کہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کی جرأت نہ رہے۔ادھر نبی اکرم مُناتِیْمَ نے اسلام کی علانیۃ بلیغ شروع کی ، ادھرقریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔ بلال ڈاٹٹڈا میہ بن خلف کے غلام تھے۔ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کوقتم قتم کی تکلیفیں دینی شروع کیں ۔گرم ریت پرلٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پھر رکھ دیا جا تا۔مشکیں با ندھ کر کوڑوں سے پیٹا جا تا۔ بھوکا رکھا جاتا، گلے میں رسی با ندھ کرلڑکوں کے سپرد کیا جاتا، وہ شہر مکہ کے گلی کو چوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لیے لیے پھرتے اورمارتے پٹتے تھے۔ ان تمام ایذا رسانیوں کو بلال ڈلٹٹۂ برداشت کرتے اور احد احد کا نعرہ لگائے جاتے تھے۔ <sup>©</sup> عمار ڈلٹٹۂا پنے والدیاسر ڈلٹٹۂ اور ا بنی والد ہ سمیہ ڈاٹٹیا کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ابوجہل ان کو گونا گوں عذا ب پہنچا تا تھا۔ سمیہ ڈاٹٹیا کو ظالم ابوجہل نے نہایت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کردیا تھا۔ ® زبیر ڈٹاٹیءٌ کو ابوجہل ® نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا کردیا۔غرض بہت سے غلام اورلونڈیاں تھیں جن کوالیی الیی سخت وشدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔<sup>©</sup> گر اسلام الیی زبردست طافت کا نام ہے کہ سنگدل کسی کوبھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے۔عثان بن عفان رٹائٹۂ قبیلہ بنوامیہ کے ایک امیر آ دمی تھے۔مسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے چیانے ان کورسیوں سے با ندھ کرخوب مارا اورقشم قسم کی جسمانی ایذا ئیں پہنچا ئیں۔® زبیر بنعوام ڈاٹٹا کو ان کا چھاچٹائی میں لپیٹ کران کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ ابوذر غفاری ڈاٹٹیئ کو قریش نے قر آن پڑھتے ہوئے من کراس قدر مارا کہ مارتے مارتے بیہوش کرکے زمین پر ڈال دیا۔قریب تھا کہ وہ ان کو جان ہے مار ڈالتے مگر عباس بن عبدالمطلب ڈٹاٹنڈ نے قریش کو بیہ کہرروکا کہا س شخص کا قبیلہ بنوغفارتمہارے تجارتی قا فلوں کے راستہ میں آباد ہے، وہ تمہارا ناک میں دم کر دیں گے۔ $^{\odot}$ 

سیرت ابن بشام، صفحه ۵۳،۵۳۰ رحمت اللعالمین ۱:۵۵۔

سيرت ابن هشام مترجم، صفحه ١٥٢، الرحق المختوم، صفحه ١٢٩۔

 <sup>●</sup> بیرساراظلم وجور اورفساد بد بخت ا بوجهل کا کیا دهرا تھا۔وہ قریش کومسلما نوں کے خلاف بڑھکا تار ہتا اور دن رات انہی سازشوں
کے تانے بانے بنیا رہتا تھا۔اس سب پچے میں اس خبیث کا مرکزی کر دارتھا۔

سیرت ابن بشام، صفحه ۱۵۳، رحمت اللعالمین ۱: ۵۷۔

العالمين ا: ۵۵ـ

عیچ بخاری، کتاب المناقب، حدیث۳۵۲۲ طبقات ابن سعد صفحه ۲۲۸ و ۲۲۹۔

مراللہ بن مسعود والنّؤ کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بیہوش کر دیا۔ © خباب بن الارت والنّؤ کو بھی اسی طرح صحن کعبہ میں مارتے مارتے بیہوش کر دیا۔ © خباب بن الارت والنّؤ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک مرتبہ خوب دیکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر ان کوان انگاروں پر چت لٹا دیا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا کہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ ان کی کمر کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ ۞ بعض صحابہ والنّؤ کو گائے یا اون کے کیچ چڑے میں لیبٹ کر اور باندھ کر ڈال دیتے۔ بعض کو لو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ ور جلتے ہوئے انگاروں پرڈال دیتے۔ ®

# نى اكرم مَالِيناً كيساته كستاخيان:

<sup>🛈</sup> سیرت این ہشام ،صفحه ۵ او ۱۵ ا ـ

۵ رحمت اللعالمين ا:۸۳₋

<sup>🛭</sup> ايضاً ١:٩٨ـ

<sup>●</sup> صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء،باب ذكر مالقى النبى ظليمٌ من المشر كين بمكة ، سيرت ابن بشام، صفحه ١٣٥ـــ

#### صاف جواب:

قریش نے جمع ہو کرمشورہ کیا اور عتبہ بن رہید کواپنی طرف سے پیغام دے کرنبی اکرم عُلَیْظًا کے پاس بھیجا۔ عتبہ نبی اکرم عُلیْظًا کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا کہ'' محمد (عُلیْظًا)! تم شریف ہو، تمہارا خاندان بھی شریف ومعزز ہے مگرتم نے قوم کے اندرفتنہ ڈال رکھا ہے۔ ® یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگرتم کو مال و دولت کی خواہش ہے تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع

- عیرت ابن ہشام ہرحوالہ الرحیق المختوم ہ صفحہ ۲۵ ا۔
   اندازہ بیجیے کفار و مشرکین مکہ کی دبخی خبا ثت کا کہ جس شخص کو وہ اپنے میں سے سب سے شریف ، دیانت دار، امین اور صادق
- کہتے اور سبجھتے تھے،ای نے جب ان کوایک اکیلے معبود کی بندگی کی دعوت دی تووہ اس پر فتنہ پیدا کرنے کا الزام عائد کرنے لگ گئے ، حالانکہ نبی ٹاپٹیم ان کو فتنہ سے نکال کرامن وسکون کی لافانی زندگی کی دعوت وترغیب دے رہے تھے۔ دراصل تقریباً ہر قوم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی روبیہ اختیار کیا ہے، رسول اللہ ٹاپٹیم کے ساتھ بیرکوئی نئی بات نہیں تھی ۔

رسک این بیا ہواں کے دیتے ہیں کہتم سب سے زیادہ مال دار ہو جاؤ گے۔ اگرتم کو حکومت اور سرداری کی خواہش ہے تو ہم سب تم کو اپنا سردار بنا لینے اور تمہاری حکومت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگرتم کو شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلی گھرانے کی سب سے زیادہ حسین لڑکی سے تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں اور اگر ان سب چیزوں کی خواہش ہے تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کیے دیتے ہیں۔ تم اپنا دلی منشا صاف صاف بیان کر دو۔ ہم تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔'

عتبہ جب اپنی تقریر خم کرچا تو بی اکرم تالیّا نے جواباً سورہ م سجدہ تلاوت فرمانی شروع کی۔
جس میں آپ تالیّا اس آیت پر پہنچ کہ ﴿ فَانُ اَعُرَضُوا فَقُلُ اَنْدَرُتُكُمُ صَاعِقَةً مِّشُلَ صَاعِقَةً مِّشُلَ صَاعِقَةً عَادٍ وَ تَمُودَ ﴾ تو عتبہ کارنگ فتی ہوگیا اور اس نے بی اکرم تالیّا کہ منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو، پھر آپ تالیّا نے سجدہ کیا اور سجدہ سے فارغ ہوکر کہا کہتم نے میرا جواب سن لیا؟ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دواور تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے پر چھوٹ دواور تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اس کی کا میابی تمہاری کامیا بی ہوگی اور اگر یہ تباہ ہوگیا تو تم ستے چھوٹ جاؤ گے۔ یہ من کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد ( ٹالیّا کے ) نے تم پر جادوکر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ جو تمہارا بی علیہ کے کرواور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ ©

# ابوطالب کی خدمت میں قریش کا وفد:

جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، ابوالبختر کی، اسود، ولید، ابوجہل وغیرہ اشخاص کا ایک وفد ابوطالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھیتجا ہمارے بتوں کو ہرا کہنے سے باز نہیں آنا چا ہتا، تم اس کو سمجھا و اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابوطالب نے اس وفد کو محقول جو ابوطالب نے اس وفد کو محقول جو ابوطالب نے اس وفد کو محقول جو ابوطالب کے باس کہ تم لوگ بھی ایذار سانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔ ® اس روز تو یہ لوگ ابوطالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے لیکن دوسرے روز مشورہ کرکے پھر پہنچے۔ ان کے لوگ ابوطالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے لیکن دوسرے روز مشورہ کرکے پھر پہنچے۔ ان کے

<sup>• &#</sup>x27;'پھر اگریہ مند پھیرلیں تو کہدو کہ میں تم کو (ایسی) چنگھاڑ (کے عذا ب) ہے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور ثمود پر چنگھاڑ ( کا عذاب آیا تھا)''(خم اسجدہ ۱۳:۱۳)

سیرت این هشام ، صفحه ۱۳۷ و ۱۳۸ ـ

<sup>🛭</sup> سيرت ابن هشام، به حواله الرحيق المختوم، صفحه ۱۱۲ـ

(117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) (117) آنے پر ابوطالب نے نبی اکرم نکاٹیکا کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ نکاٹیکا کی موجودگی میں گفتگو شروع ہوگئی۔قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ مُلْقِمْ کے سامنے پھر پیش کیں جواں سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہوکر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ( مَنْ اللَّهُ اللَّهُ ) اللَّهِ عَنْ آپ ( مَنْ اللَّهُ اللَّهُ ) كواس وفت بعض ضروري با تول كے ليے بلوايا ہے۔ والله! كوئي شخص ا بنی قوم پراتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔اگرتم اپنے اس نے دین کے ذریعہ سے مال ودولت جمع کرنا چاہتے ہوتو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔اگر شرف وعزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے ہیں۔اگر حکومت وسلطنت کی خوا ہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔اگرتم کوکوئی جن یا آسیب دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم الیمی باتیں کرتے ہوتو ہم اپنے کا ہنوں اور حکیموں کے ذریعہ سے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ ۞ آپ مُثَاثِیْ نے بیہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چندآیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کوتمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔اگرتم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو پیر تمہارے لیے دین ودنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔اگرانکار پراصرارکرو گےتو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا تھم صادر فرما تا ہے؟ بین کر کفار نے کہا کہ اچھا اگرتم اللہ کے رسول ہوتو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کوسرسبز بنا دو۔ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دواور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کرتم کو سچا مان لیا ا ورتمہاری رسالت کو قبول کرلیا تو ہم بھی تم کورسول شلیم کرلیں گے۔ آپ مُکاٹیم ہے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا۔ میرا کام یہ ہے کہتم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں، سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کرسکتا۔ اس قتم کی باتیں ہونے کے بعد سر داران قریش ناراض اور برافروختہ ہو کرا ٹھے اور ابوطالب کو بھی مقابلہ اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔سرداران قریش کے چلے جانے پر ابوطالب نے نبی

<sup>•</sup> جائے اس کے کہ کفار وشرکین اپنی اصلاح کرتے اور نبی ﷺ کی خیرخواہی اور دعوت حق کوتبول کرتے ،انہوں نے رسول اللہ عظیم کوجادوز دہ اور جناتی اثرات کا حال مریض سجھنا شروع کردیا (معاذاللہ) کیسی عجیب بات ہے کہ مریض اپنے معالج کوئی مریض سجھر ہاتھا! اس سے بڑھ کر دیوائی اور کیا ہوگئی ہے!

ا کرم مَنْ النِّیْمُ سے کہا کہ بھتیج! میں بوڑھا ہوگیا ہوں اورا پنے اندر قریش کے مقابلہ کی طاقت نہیں یا تا۔ تم مجھے الیی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طافت واستطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہتم ا ہے دین کا اعلان اور بتوں کی علانیہ برائیاں بیان کر ناترک کرد و۔ آپ مُثَاثِیمٌ نے بیس کرفر مایا کہ چیا جان! بیدا گرمیر ہے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر جاندر کھ دیں تب بھی میں اپنے کا م سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابوطالب کی باتوں سے آپ کو بیشبہ گزرا کہ اب بیمیری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ابوطالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کےمسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے بھجکتے تھےاوران کوخطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب نبی اکرم مُثاثِیُمُ کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہذا ابوطالب کی حمایت سے نبی اکرم ٹاٹیٹا کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب بیہ مایوسانہ باتیں سن کرآپ مُنافِیْز کا دل بھرآیا۔ پھرآپ مُنافِیْز یہ کہہ کر ابوطالب کے پاس سے چیثم پر آ ب اٹھےاور چل دیے کہ'' بچا! میں اپنے کام کواس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہاللہ کا کام پورا نہ ہو جائے یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔'' ابوطالب پراس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ مُثَاثِیُمُ کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھاتم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو۔ جب تک میرے دم میں دم ہے،تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اورتم کو بھی دشمنوں کے سپر د نہ کروں گا۔ $^{\odot}$ 

حبشه كي طرف هجرت:

کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں نا کامی ہوئی اور تبلیغ تو حید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کواب فکر ہوئی۔انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کوہم بچوں کا کھیل سمجھر ہے تھے، وہ اب نشوونما یا کراس قدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہاس کا انسداد آ سان کا منہیں رہا۔انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھی۔ نبی اکرم مُٹاٹیجُم کوخانہ کعبہ کے اندرآ نے سے روک دیا۔شہر کےلڑکوں اوراو ہاشوں کومتعین کیا کہ جہاں کہیں نبی اکرم ٹالٹی یا مسلمانوں میں ہے کسی کو دیکھیں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں اور گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں۔ باہر سے آنے والے مسافروں کو نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ سے نہ ملنے دیں اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستا ئیں۔ضعیف مسلمانوں کو اب

سیرت این هشام به حواله الرحیق المختوم، صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰۰

رس المسلمانوں کے لیے نگ جلال کی ساتھ نگ کرنا اور ستانا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرز مین مسلمانوں کے لیے نگ ہوگئ اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت و کھے کرنی اگرم شائی ہے ۔ یہ حالت و کھے کرنی اگرم شائی ہے ۔ یہ حالت و کھے کرنی اگرم شائی ہے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک جبش میں (جہاں عیسائی حکومت تھی) چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینہ میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے جبش کے ارادہ سے کہ چھوڑا۔ یہ پندرہ آ دمیوں کا مخضر قافلہ رات کے وقت حجب کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور بیلوگ جہاز میں سوار ہوکر ملک عبش میں پہنچ گئے۔ ان اولون المہا جرین میں قابل تذکرہ حضرات یہ ہے:

عثمان بن عفان، ان کی بیوی رقیه بنت رسول الله تَالِیْمَ ، حذیفه بن عتب، عثمان بن مظعون، عبرالله بن مسعود، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن العوام، مصعب بن عمیر، عامر بن ربیعه، سهیل بن بیضا دُولَاللهٔ بن مسعود، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن العوام، مصعب بن عمیر، عامر بن ربیعه، سهیل بن بیضا دُولَاللهٔ به

یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل ہے تعلق رکھنے والے تھے۔ جواس امرکی دلیل ہے کہا ب قریش کے مظالم صرف غلاموں اورضعفوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ وہ ہرایک مسلمان کو خواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلہ کا آ دمی کیوں نہ ہو، نشانہ مظالم بنانے میں متامل نہ تھے۔ نیز ریبھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزوراور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہتھی کہ سامان سفر ہی حاصل کرسکیں ۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حبش کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے کیکن کفار کے پہنچنے سے پیشتر جہاز بندرگاہ جدہ سے جبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں پہنچ کرمسلمان اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے گئے۔ان کے بعدمسلمانوں نے یکے بعد دیگر ہے حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جعفر بن ابوطالب ڈٹاٹیڈ بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ابمسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں تراسی (۸۳) تک پہنچے گئی تھی۔ مسلمانوں کو ملک جبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے بیا فواہ سیٰ کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یاان سے مصالحت ہوگئی اوراب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔اس خبرکون کربعض مسلمان حبش ہے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعہ سے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جولوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے، انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی۔لہذاان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس حبش کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جانب چلے گئے اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریثی کی صفانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے ۔ بیہ لوگ مکہ میں آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر جبش کی طرف روانہ ہو گئے ۔ بیہ جبش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد ایک سو کے قریب پہنچ گئی۔ <sup>©</sup>

#### شاهبش سے قریش کا مطالبہ:

کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آ دمی مسلمان ہو کر جبش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آ رام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کوخطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہوکر باہر کسی مرکز میں جمع ہوا ورہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہذا انہوں نے کمہ میں نبی اکرم مُثَاثِیُمُ اوران کے ساتھیوں برمظالم کواور زیادہ کر دیا اورعمرو بن العاص وعبداللہ بن ر بیعہ دومعزز شخصوں کوسفیر بنا کرنجاشی شاہ جیش کے دربار میں بھیجا۔قریش مکہ اورنجاشی شاہ جیش کے درمیان پہلے سےایک تجارتی معاہدہ تھا اوراس کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں بہا تخفے اور ہدایا سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ جبش بلکہ اس کے دربار یوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے در بارحبش میں حاضر ہوکریہ مدایا پیش کیے۔شاہ جبش کے در باریوں کواپنی طرف مائل ومتوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں، جوسب سے نرالا ہے۔ لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کوس کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں ، پھر تمہاری درخواست پرغور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت وتائید کی مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کواینے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جوتم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابوطالب ڈاٹنئؤ نے سب سے آ گے بڑھ کرنجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقر ریشروع کی:

# جعفر بن ابوطالب طالبيُّهُ كَي تقريرِ:

''اے بادشاہ! ہم لوگ جاہل تھے۔ بت پرست تھ، مردہ خور تھ، بدکار تھ، قطع رحی اور

<sup>•</sup> سیرت ابن مشام، صفحہ ۱۵۵ تا ۱۲۱ ........... ججرت کرنے والے مسلمان جن کی تعداد اوپر بیان ہوئی ہے، بیاسی یا تراس مردول اور اٹھارہ عورتوں پر مشتل تھی۔

ر المحالی المحالی کرتے ہے۔ ہم میں جوطا قور ہوتا تھا، وہ کرورکاحق دبالیتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب ونسب اور صدق وامانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کوموحد بنا کر بت برتی سے روکا۔ راست گفتاری، امانت اورصلدرجی کا تھم دیا۔ ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی۔ بدکاری، دروغ گوئی اور تیبیوں کا مال کھانے سے منع کیا۔ قتل و غارت سے بازرکھا اور عبادت اللی کا تھم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرماں برداری کی۔ اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہم کو انواع واقسام کی اذبیتی فرماں برداری کی۔ اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہم کو انواع واقسام کی اذبیتی ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کوستایا نہ جائے گا۔''

نجاشی نے بیتقریس کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے پچھ سناؤ۔ چنانچ جعفر رہائی نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات س کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آ بات ان کر تم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چی قو نجاشی نے کہا کہ اس معلوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جعفر رہائی اگلی کی توریت میں ہے۔ بیدونوں فرما چی تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جوموئی ملیا کی توریت میں ہے۔ بیدونوں ایک سے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے المجیوں نے کہا کہ بیلوگ عیسی علیا کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا بید مدعا تھا کہ نجاشی شاہ جبش جوعیسائی ہے، مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ جعفر بن ابوطالب رہائی نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں بلکہ ( ہو عبداللہ ورسولہ و کلمہ القاہا الی مریم و روح منہ ) © نجاشی نے کہا: ''تمہارا بیعقیدہ بالکل درست ہے۔ انجیل کا بھی بہی مفہوم ہے۔'' نجاشی نے قریش کے ایلچوں کو ناکام واپس کردیا اور کہد دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپر دنہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تھے اور ہدایا واپس کردیا واپس کردیا۔ قریش کے تمام تھے اور ہدایا واپس کردیا۔ و بیاتھ نبوت کے چھے سال کا ہے۔ قریش کو جب دیے، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ © یہ واقعہ نبوت کے چھے سال کا ہے۔ قریش کو جب

<sup>📭 &#</sup>x27;'وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی روح ہیں۔''

(122) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125) (125)

### امير حمزه رفائقة كااسلام لانا:

قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہورہے تھے۔ایک روزنی اکرم عُلَیْم کوہ صفا پریا اس کے دامن میں بیٹے تھے کہ ابوجہل اس طرف کوآ نکلہ اس نے آپ عُلِیْم کو دیکھ کراول تو بہت سخت وست اور ناپندیدہ الفاط کیے۔آپ عُلیْم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پیچر اٹھا کر مارا جس سے آپ عُلیْم نرخی ہوئے اورخون بہنے لگا۔ آپ عُلیْم خاموش اپنے محر چلے آئے۔ابوجہل صحن کعبہ میں جہال لوگ بیٹے ہوئے با تیں کررہے تھے آبیٹھا۔امیر حمزہ بن عبدالمطلب ڈلیٹی نبی اکرم عُلیْم کے بیچا تھے۔ان کو نبی اکرم عُلیْم سے بہت محبت تھی مگر وہ ابھی تک عبدالمطلب ڈلیٹ نبی اکرم عُلیْم کے بیچا تھے۔ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کرضج جنگل کی طرف شرک پر قائم اور مشرکوں کے شرک یک حال تھے۔ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کرضج جنگل کی طرف نکل جاتے ۔ دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔شام کو واپس آ کراول خانہ کعبہ کا طواف کرتے بھراپنے گھر جاتے۔وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آ کے تو اول راستے ہی میں ابوجہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابوجہل کا نبی اکرم عُلیْم کو گالیاں دینا اور پھر مارنا اور آپ میں میں بیان کر دیا۔

مزہ رفائی نی اکرم سکا لیے ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔خون اور دودھ کے جوش نے ان کوازخودرفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں طواف سے فارغ ہوکرسید ھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابوجہل بیٹھا ہوا با تیں کرر ہا تھا۔ حمزہ ڈائٹی بہت بڑے پہلوان ، جنگ جو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابوجہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اورخون بہنے لگا ، پھر کہا کہ میں بھی محمد (شکائیل کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں پچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابوجہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اوروہ اس کی حمایت میں اٹھ مگر ابوجہل ، حمزہ ڈائٹیل کی بہادری سے اس قدر متاثر ومرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایت میں اٹھے مگر ابوجہل ، حمزہ ڈائٹیل کی بہادری سے اس قدر متاثر اس کے حمایت کیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہوگی

<sup>=</sup> قتم! الله تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں .....'' ام سلمی ﷺ کہتی میں کہ اس کے بعد ہم نجاثی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوی کے زیرسا بیمتیم رہے۔ (حوالہ ندکورہ)

مرک اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھینیج کا انقام نہ لیتے تو بے حمیت شار ہوتے۔ غالبًا ابوجہل کو امیر حمزہ دائشۂ کا کلام سن کرید اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بیاس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جا کیں اور اسی لیے اس نے ایسی بات حمزہ ڈٹاٹئۂ کوسنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہوکررہ جائے اور حمزہ ڈٹائئۂ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوسکیں۔

حمزہ ٹٹٹٹا ابوجہل کی مزاج پری کرکے نبی اکرم ٹٹلٹٹا کے پاس آئے اور کہا کہ'' بھیتیج! تم یہ سن کر خوش ہو گے کہ میں نے ابوجہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔''

نبی اکرم مَ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ نَ فرمایا که ' پیچا میں الیی با توں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں! اگر آپ مسلمان ہو جا کیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔' یہ من کر امیر حمزہ واللّٰه نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ واللّٰه کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم مَ اللّٰهِ اداراقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم مَ اللّٰهِ کی شان میں بہت ہی گتا خاور ہے باک ہو گئے تھے۔ اب حمزہ واللّٰه کے مسلمان ہونے سے ان کو کسی قدر محاط اور مؤدب بنا دیا اور لوگ نبی اکرم مَ اللّٰهِ کی شان میں گتا خیاں کرنے میں کہ تھے تا مل کرنے گئے۔

#### عمر فاروق رهاينيُّهُ كا اسلام لانا:

حزہ ڈاٹھ کے مسلمان ہونے کی خبرس کر قریش کے فکر و تر دد اور بغض وعداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے گئے۔ عمر فاروق ڈاٹھ ہمزہ رضی ڈاٹھ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذ این پہنچانے اور نبی اکرم شاہ کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کرمارتے ۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے ۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنہ کو مٹائے دیتا ہوں، یعنی اس فتنہ کے بانی محمد (شاہ کے) کا متمام کے دیتا ہوں۔ (نعوذ باللہ)

سیرت این بشام، صفحه ۱۳۷۱ و ۱۳۷۰، رحمت اللعالمین ۱۹۲۷ -

(124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) (124) ابوجہل نے سن کر کہا کہ اگرتم نے بیدکام یورا کر دیا تو سواونٹ اور ہزاراو قیہ جا ندی نذر کروں گا۔ چنانچہ عمر دفائلۂ مسلح ہو کر شمشیر به دست نکلے اور نبی اکرم مٹائلہ آ کی تلاش وجستو کرنے گئے۔ راستہ میں سعد بن ابی وقاص ڈاٹھُۂ <sup>©</sup>نے یو چھا کہ عمر! اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد (مَنَاتِیْمِ) کوفتل کرنے جاتا ہوں۔ کیوں کہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیسیوں تدبیروں کوسہل کر دوں۔ سعد ڈٹاٹٹۂ نے کہا کہتم بنی ہاشم کےانتقام سے نہیں ڈرتے؟ اور پیر نہیں جانتے کہ محمد عُلَیْمُ کافْلُ کوئی آ سان کام نہیں؟ عمر ڈلٹٹُ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں

تلوار ہے، مجھ کوکسی کا بھی کچھ خوف نہیں ۔ پھر سعد ٹاٹٹؤ نے کہا کہتم مجھ کوا ورمجمہ طالیع کم کوتو بعد میں قتل

کرنا، پہلےا یے ہی گھر کی خبرلو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہےاورا سلام تمہارے گھر میں داخل ہو

عمر ٹاٹٹؤ یہ نشتر زن جواب س کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی ا کرم مُنَاتِیْمُ کے قبل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن الارت ڈٹاٹنڈ، عمر ڈٹاٹنڈ کی بہن فاطمہ ٹھٹٹا اور ان کے شوہر سعید بن زید ڈٹلٹٹُ کوقر آن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ان کے آنے کی آ ہٹ سن کر خباب ڈٹاٹٹۂ تو و ہیں گھر میں کسی جگہ حصیب گئے اور قر آ ن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا، ان کو بھی فوراً چھیالیا۔انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی یو چھا کہتم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھرفوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید ڈٹٹٹؤ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہتم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شو ہر کو چیٹرانے کے لیے آ گے بڑھی اور بھائی ہے لیٹ گئی۔اس مشتم کشتا میں ان کی بہن فاطمہ ڈاپٹیا کے الیبی چوٹ ککی کہان کے سر سے خون جاری ہو گیا ۔عمر ڈٹاٹنڈ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا بہن نے آ خرولیری سے کہاکہ (قد اسلمنا وتابعنا محمدا افعل مابعدا لك ) "بال عمر! ہم مسلمان ہو چکے اور محمد مُلَاثِیُمُ کے فرماں بردار بن چکے ہیں۔اب جو کچھ تجھ سے ہوسکتا ہے کر لے '' بہن کا بید دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کوخون میں تربتر پایا۔اس نظارہ کا ان کے قلب یر کسی قدر اثر ہواا ورطیش وغضب کےطوفان میں قد رے دھیماین ظاہر ہونے لگا۔

ع جال نر برین سرکها که اجها تم جمعه دو کام دکھا و با سناؤ جوتم اجمی بردس سر تقیاد وجس

عمر ڈٹائیڈ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جوتم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سی تھی۔ عمر ڈٹائیڈ کا یہ کلام چوں کہ کسی قدر سنجیدہ لہج میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم عنسل کروتو ہم تم کوا پنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر ڈٹائیڈ نے اس وقت عنسل کیا۔ عنسل سے فارغ ہوکر قرآن مجید کی آیات جن اور اق پر ککھی ہوئی تھیں ، لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ بے اختیار بول اٹھے:

''کیا شیریں کلام ہے۔اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔''

یہ سنتے ہی خباب ڈلٹٹؤ جواندر چھپے ہوئے تھے، فوراً باہر نکل آئے اور کہا:

''اے عمر! مبارک ہو جمہ رسول اللہ عَلَیْمَ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگئی۔ میں نے کل نبی اکرم عَلَیْمَ کو یہ دعا ما نکتے ہوئے سنا ہے کہ اللی! عمر بن الخطاب یا ابوجہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ © پھر خباب ڈاٹئؤ نے سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر ڈاٹئؤ سورہ طہ کی آیات من رہے تھے اور رور ہے تھے۔ عمر ڈاٹئؤ نے خباب ڈاٹئؤ سے کہا کہ اسی وقت جمھے نبی اکرم مَاٹلیْکِمَ کَاللَّهُ کَا بِاس لے چلو۔ چنا نچہ وہ اسی وقت بھی نگلی کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی نگلی تکوار عمر ڈاٹئؤ کے ہاتھ میں تاس ادادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔

دارارقم کے دروازے پر پہنچ کرعمر ڈاٹٹؤ نے دستک دی۔ صحابہ کرام ڈاٹٹؤ جواندر تھے، انہوں نے عمر ڈاٹٹؤ کے ہاتھ میں شمشیر بر ہند کھے کر دروازہ کھو لنے میں تامل کیا اور نبی اکرم طالی ہے عرض کیا کہ عمر نگی تلوار لے کر دروازہ پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم طالی ہے دروازہ کھول دو۔ حزہ ڈاٹٹؤ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آنے دو۔ اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سرا ڈا دیا جائے گا۔ چنا نبچہ دروازہ کھولا گیا۔ عمر ڈاٹٹؤ اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم طالی ہوئے میں داخل ہوتے ہوئے دکھے کرآ گے بڑھے اوران کا دامن بگڑ کرزور سے جھڑکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر! کیا تو بازنہ آئے گا۔ عمر ڈاٹٹؤ نے جوابا عرض کیا کہ یارسول اللہ طالی ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا

چامع تر ندی، ابواب المناقب، مناقب البی حفص عمر بن الخطاب دلیشوسی ابن عمر دلیشوسی مر وی روایت موجود ہے می تحقی الالبانی ۔
 نیز په روایت مندا تحداور متدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔

126 Som July 1 - 135 ہوں۔ نبی اکرم عُلَیْظِ نے بیر سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے الله اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ ٹٹائٹٹائے نے جواس وفت دارارقم میں موجود تھے،اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔حمزہ دلائٹۂ اورعمر دلائٹۂ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔عمر دلائٹۂ 🗈 مسلمان ہونے کے بعد سید ھے ابوجہل کے گھر پہنچے۔ دروازہ پردستک دی۔ وہ ہاہر آیا اور بہ خندہ پییثانی اہلاً وسہلاً ومرحباً کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں محمد مُثَاثِیْمُ کورسول اللہ ما نتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابوجہل جھلا کراندر چلا گیا اور بیہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعاان کا بیتھا کہاس سب سے بڑے دشمن اسلام کواپنے مسلمان ہونے کی خبرد ہے کر جلاؤں۔ <sup>©</sup>

عمر ٹاٹنٹا نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم ٹاٹنٹا کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور یر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہئیں۔ چنانچہ قریش میں سے اول اول جوکوئی مانع ہوا،عمر ڈالٹھُڑنے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلاروک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں علانیہا ور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ بینبوت کے چھٹے سال کے آ خری مہینے کا واقعہ ہے۔عمر ڈاٹٹیؤ کی عمراس وقت ۳۳ سال کی تھی۔عمر ڈلٹٹیؤ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد حیالیس ہوگئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے، وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ قطع موالات:

عمر فاروق ڈٹاٹھ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھرمسلمان علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ <sup>®</sup>بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چاتا تھا۔حمز ہ ڈٹاٹیُ اورعمر ڈٹاٹیُ کی وجہ سے مکہ کےمسلمانوں پربھی وہ بلاخطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔® ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے ساتویں سال کی ابتداء یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس

عمر فاروق وْالنَّوَّا نِهِ، سيدالشهد اءَ حز و وْالنَّوَّ كَصرف تين دن بعداسلام قبول كرليا تها-

سیرت! بن ہشام،صفحہ ا کاو۲ کا

عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹا کہتے ہیں کہ جب سے عمر ٹاٹٹا نے اسلام قبول کیا،تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ (صحیح بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي مَثَاثِينًا، حديث ٣٦٨٣)

<sup>●</sup> صحیح بخاری کی ایک روایت کےمطابق عمر فاروق والٹوکے قبول اسلام کے بعد کفار مکہ نے ان کوفل کرنے کا پروگرام مرتب کیا =

اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پرغور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اگر چہ اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پرغور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بی ہاشم اور بنی عبدالمطلب اگر چہ سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن وہ مجمد (طَائِیْمُ ) کی جمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے۔ لبذا اول ابوطالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ مجمد (طَائِیْمُ یعنی اپنے بھتے) کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بنی عبدالمطلب سے شادی بیاہ ، میل ملاقات، سلام پیام سب ترک کر دیا جائے۔ کوئی چیزان کے ہائی منوروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیزان کے پاس نہ پہنچنے دی جائے اوراس سخت اذیت رساں مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ وہ مجمد (طَائِیْمُ) کو ہمارے سپر دنہ کریں۔

چنانچہ اس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ © تمام رؤساء قریش نے اس پر قسمیں کھا کیں اور عہد نامہ پر دسخط کیے۔ بید سخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا۔ ابوطالب تمام بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جوشعب ابوطالب کے محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے، وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شعب ابوطالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابولہب اس قیدونظر بندی سے آزادر ہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ اے گئے میو ہوگیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے گئی۔ درے میں جانے کا صرف ایک شگ راستہ تھا، کوئی شخص با ہرنہیں نکل سکتا تھا۔

تین برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذبیتیں شعب ابوطالب میں برداشت کیں، جن کے تصور سے بدن کے رو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام جج میں بیر محصور لوگ باہر نکلتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن عام ہوتا تھا اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے تھے۔ انہیں ایام میں نبی

<sup>=</sup> اور عمر فاروق ٹٹٹٹو کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا۔لیکن ایک بااثر شخص کے کہنے پر وہ اس ارادہ کو پیجیل تک پہنچانے سے رک گئے، جس نے ان کوکہا تھا کہ اگرتم نے عمر کوفتل کر دیا تو عمر کے وارثین اور مسلمان تنہیں بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ملاحظہ ہو : صحح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۸۲۴ و ۳۸۲۵۔

<sup>●</sup> ابن قیم برطنے کے قول کے مطابق بیء بد نامہ بغیض بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا۔رسول اللہ عُکھاڑے اس پر بددعا کی اوراس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ (زاد المعاوم: ۴۷)

اکرم علی ہمی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے سے لین قریش آپ علی ہمی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے سے لین سنے آپ علی ہمی کے ساتھ ساتھ گے رہنے اور جہاں آپ علی ہم جاتے لوگوں کو آپ علی ہمی کی متوجہ نہ ہونے سے منع کرتے اور آپ علی ہم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ علی ہمی کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے سے سے بات ثابت ہوجاتی ہے کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندان ونسل کا پاس ولحاظ بھی ایک بڑی چیز ہے اور آپ علی ہم کے ان لوگوں کو جو کہ حمیلان نہیں ہوئے سے نی اکرم علی کا ساتھ دینے اور آپ علی کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کو نبی اکرم علی کی کا مایت پر مجبور کیا۔ دوسری طرف شعب ابوطالب کی قیدونظر بندی نے ان کو نبی اکرم علی کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا اور اس نسلی امتیاز نے ان کو (بنی ہاشم کو) بعاطور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ تین سال کی اس ظالمانہ قیدا ور بنی ہاشم کے مصائب نے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔

بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تر پنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولا د کا بلکنا ایسی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ ان کا صحیح انداز ہ کر سکتے تھے۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کی مصیبت کواس لیےسب سے پہلے محسوں کیا کہا بوطالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف کورشتہ داری کی طرف توجہ دلا کرعہد نامہ کے توڑنے پر آ ماد ہ کیا۔ پھرابوالبختر ی بن ہشام اور زمعہ بن الاسود کواپنا ہم خیال بنا لیا۔غرض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے، بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کراس ظالمانہ عہد نامہ کی تنتیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے۔انہیں ایام میں نبی اکرم مَثَاثِیمًا نے ابوطالب سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ اس عہد نامہ کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بہ دستور ککھا ہوا ہے۔لفظ اللہ کے سوابا قی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ بیس کر ابوطالب ا بنی گھاٹی سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کومجمہ ( مُٹاٹیمٌ) نے الیی خبر دی ہے۔تم عہد نا مەكو دىكھو، اگرىيىخبرىنىچى ہےاور عہدنا مەكى تحرىر معدوم ہوچكى ہےتو مقاطعه ختم ہوجانا چا ہے۔ چنانچہ اسی وفت قریش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے ، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف حاٹ لیے تھے۔ جہاں جہاں لفظ اللّٰدلکھا ہوا تھاوہ البتہ بہ دستور موجود تھا۔ یپردیکھ کرسب حیران وسششدررہ گئے اور

رس وقت مقاطعے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابوطالب سے تین سال کے بعد نظے اور مکہ میں آکر اپنے گھروں میں رہنے سبنے گئے۔ شعب ابوطالب میں مسلمانوں سال کے بعد نظے اور مکہ میں آکر اپنے گھروں میں رہنے سبنے گئے۔ شعب ابوطالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بیتاب ہوکراکٹر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چڑا مل گیا تو اس کوصاف اور نرم کر کے آگ پر رکھا اور بھون کر چہایا۔ © حکیم بن حزام بھی بھی بھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی بھو بھی خدیجہ جھ کھانا چھیا کر جہایا۔ © حکیم بن حزام بھی بھی اپنے غلام کے ہاتھ اپنی بھو بھی خدیجہ جھ کھانا چھین لیا اور نیون کر دی۔ © اور زیادہ تنتی سے گھانا چھین لیا

# عام الحزن لعني نبوت كا دسوال سال:

جب نبی اکرم ناٹی شعب ابی طالب سے نکلے ہیں تو نبوت کا دسواں سال شروع ہو چکا تھا۔
اُمید بیتھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتاؤ ہوگا مگر نہیں ،
مسلمانوں کی مختیں اور نبی اکرم ناٹی کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے اور جلد ہی ایسے حالات پیش مسلمانوں کی مختیں سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا۔ رجب کے مہیئے میں ابوطالب جن کی عمر اسی سال سے اوپر تھی ، بیار ہوکر فوت ہوئے۔ ابوطالب کے فوت ہوتے ہی کفار مکہ یعنی دشمنان دین کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ ابوطالب ہی ایک بااثر اور بنی ہاشم کے ایسے سردار سے جن کا سب لحاظ کرتے اور ڈرتے تھے، ان کے مرتے ہی بنی ہاشم کارعب واثر جو مکہ میں قائم تھا، باقی نہ رہا۔ قریش نے نبی اگر مالم کا سلسلہ جاری کردیا۔
آزادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ جاری کردیا۔

اسی سال ابوبکر صدیق واٹنیُؤ نے بھی مظالم قریش سے ننگ آ کر چجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ راستہ میں چارمنزل کے فاصلہ پر برک الغما د کے پاس قبیلہ قارہ کے سردارا بن الدغنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ ابوبکر صدیق ڈٹاٹیُؤ نے جواب دیا کہ مجھے

اس سے ان مسلمانوں کی ایمانی حالت اور استقامت و پامردی کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے، ﷺ اور پھر وہ ایسے کندن
 بخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے راضی ہونے کی گوائی ایوں دی ﴿ رضی الله عنهم و رضو اعنه ﴾ (البیند ۸:۹۸)

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب المناسک الحج، حدیث ۹۰ ۱۵، سیرت ابن مشام، صفح ۱۸۴ تا ۱۸۷ ـ

(130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) (130) میری قوم نے اس قدرستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کرکسی دوسری جگہ جا کر رہوں اورا پنے رب کی عبادت کروں۔ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ توایسے شخص ہیں کہ نہ آپ کوخود کہ سے نکلنا چاہیے نہ آپ کی قوم کو بیگوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں۔ آپ واپس چلیے اور مکہ ہی میں اپنے رب کی عبادت سیجے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق ڈاٹنڈ مکہ میں واپس آئے۔ابن الدغنہ نے رؤ ساءقریش کو جمع کر کے بہت شرمندہ کیا اور کہا کہتم ایک نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے موجب فخر ہوسکتا ہے۔ الو بکر رہا تھا نے اینے مکان کے آئگن میں ایک حجھوٹا سا چبوترہ بطور مسجد بنا لیا۔ وہیں قرآن مجیدیڑھا کرتے اور عبادت الٰہی میں مصروف رہتے تھے۔ان کے قرآ ن پڑھنے کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن الدغنہ نے منع کیا توابو بکر ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں تنہاری پناہ سے نکلتا اورا بینے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قر آن کی تلاوت کو ترک نہیں کر سکتا۔ © ابوطالب کی وفات کے قریباً دو ماہ بعد رمضان سنہ۔ ۱۰ نبوی میں خدیجۃ الکبریٰ ڈٹاٹٹا کا بھی انقال ہوگیا۔ خدیجہ وہ ﷺ سے آپ ٹالٹیا کو بردی محبت تھی۔ وہ نبی اکرم مُلٹیا کی تمام مصائب و تکایف میں رفیق تھیں۔ سب سے پہلے وہی آ یہ ٹاکٹیٹم پر ایمان لائی تھیں۔انہوں نے ہمیشہ آپ ٹاٹیٹی کی ہمت بندھائی اور مصیبتوں میں آپ ٹاٹیٹی کو شکی دی تھی۔ ابوطالب اور خدیجہ ڈاٹھا د ونوں ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے نبی ا کرم ٹاٹیٹی کو بہت ہی ممگین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی ایذارسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ ٹاٹیٹی راستہ میں جارہے تھے کہ کسی شریر نے آپ ٹاٹیٹی کے سریر بہت سی کیچڑا ٹھا کر ڈال دی۔ سروریش کے تمام بال آلود ہ اورجسم مبارک کے کپڑے ناصا ف ہو گئے۔ آپ مُثالِیْمُ اسی حالت میں اپنے گھر کے اندرتشریف لائے۔ آپ مُثالِیُمُ کی صاحبزادی فاطمۃ الزہراء وہ ﷺ یانی لے کر اٹھیں، وہ آ پ ﷺ کا سر دھلاتی جاتی تھیں اور زاروقطار رو رہی تھیں۔ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''بیٹی! روؤ مت۔اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خود ھاظت کرے گا۔''<sup>©</sup>

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۹۰۹۵، سیرت ابن بشام، صفحه ۱۸۳ و۱۸۴ م

جناب رسول الله ﷺ نے بی بھی فرمایا کہ جب تک ابوطالب زندہ تھے، قریش مجھے کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ (سیرت ابن ہشام، سفید ۲۵)

ایک مرتبہ آپ سالی خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں بہت سے مشرک بیٹے ہوئے تھے۔ ابوجہل نے آپ سالی خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں بہت سے مشرک بیٹے ہوئے تھے۔ ابوجہل نے آپ سالی کود کھے کر مسنح انداز میں کہا کہ عبد مناف والو! دیکھوتمہارا نبی آگیا۔ عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمیں کیا انکار ہے۔ کوئی نبی بن بیٹے، کوئی فرشتہ بن جائے۔ نبی اکرم سالی خاطب ہوکر کہا کہ تو نے بھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پراڑ ارہا۔ پھرا بوجہل سے کہا کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آرہا ہے کہ تو بنسے گا کم اور روئے گا زیادہ، پھر تمام مشرکین سے کہا کہ وہ وقت قریب آرہا ہے کہ تم جس دین کا انکار کررہے ہوائی میں داخل ہوجاؤ گے۔

#### سفرطائف:

غرض قریش کی ضد دم بہ دم ترقی کرتی گئی۔آپ ٹاٹیٹی نے شعب ابوطالب ہی کے زمانے سے قریش کےسوا باہر کےلوگوں میں جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے بلیج کا کام شروع کر دیا تھا جس کا کوئی معتد بہ نتیجہ برآ مدنہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آ ب مُثَاثِيَّةً نے ارادہ کیا تھا کہ طا کف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طا کف مکہ سے تین منزل یعنی ساٹھ میل کے فاصلہ پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہرتھا۔ وہاں ثقیف آباد تھے جولات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندرتھا اور سارا شہراسی مندر کا پجاری تھا۔سنہ• انبوی شوال کے مہینے میں یعنی خدیجہ ڈاٹٹیا کی وفات کے ایک مہینہ بعد آ پ ٹاٹیا نرید بن حارث ڈاٹٹیا کو ہمراہ لے کرپیدل طائف میں پہنچے۔وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں اول آپ مُثاثِیْظِ قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم فخطان کے پاس گئے، ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہمسریایا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کراول آپ مُنافِیْمُ وہاں کے رؤسا سے ملے۔ طا ئف کے سرداروں میں عبدیالیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔آ پ مُثاثِیْلِ متنوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور ومتکبر تھے۔ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کواللہ اپنارسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹخاتا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو کوئی اور آ دمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا۔ لو لا نزل هذا القرآن على رجل عن القريتين عظيم تيسرا بولا كەمىں تجھ سے کلام کرنا نہیں جا ہتا کیوں کہ اگر تو اینے قول کے موافق اللہ کا رسول ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132) (132)

-----خطرناک بات ہے اورا گرتو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔

## اہل طائف کی گستاخیاں:

جب آپ تالیا کوعبدیالیل اوراس کے بھائی کی طرف سے مایوی ہوئی تو آپ تالیا نے ان ہے کہا کہا جھا آ پ اپنے ان خیالا ت کواپنی ہی ذ ات تک محد ودر کھیں اور دوسروں تک ان با توں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ نگاٹی طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے کیکن عبدیا کیل اوراس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اورشہر کےلڑکوں اور اوباشوں کو نبی اکرم مَثَاثِیْزُ کے بیچھے لگا دیا۔ آپ مُثَاثِیْزُ جہاں جاتے ، بدمعاشوں، اوباشوں اورلڑکوں کا ایک انبوہ آ یے علیاً کے بیچھے گالیاں دیتا اور ڈھیلے مارتا ہوا آتا۔ آپ علیاً کے وفادار خادم زید بن حارث ڈلٹٹؤ آ پ ٹالٹیا کے ہمراہ تھے۔ وہ آ پ ٹالٹیا کو بیاتے اور آ پ ٹالٹیا کی تفاظت کرنے میںمصروف رہتے ۔ پھروں اور ڈھیلو ں کی بارش میں نبی اکرم مَثَاثَیْمُ اورزید بن حارث ڈٹاٹیُّ دونو ں زخمی ہو گئے۔ آپ مُناتِیْمُ کو طائف میں تھہرنا دشوار ہو گیا۔وہاں سے چلے۔ بازار میں اوباشان طا كف كا ججوم گالياں ديتا اور چھر برساتا ہوا آپ ناٹيلاً كے ساتھ ساتھ تھا۔ يہاں تك كه آپ ناٹيلاً طا نُف سے باہرنکل آئے مگر بدمعاشوں کے ہجوم نے آپٹائیٹم کا پیچیا نہ چھوڑا۔ان بدمعاشوں کے ہجوم نے تین میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آ پ ٹاٹیٹی کی پیڈلیاں پھروں کی بارش سے لہولہان ہولئیں اور اس قدر خون بہا کہ جو تیوں میں خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہولہان تھا۔آ یے مُناتِیْم کا قول ہے کہ میں طا نُف سے تین میل تک بھا گا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طا نف سے تین میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیًا نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشاوں کا جموم طا کف کی طرف واپس ہوا۔ آپ مُناشِیْ اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اوراپنی بے کسی و بے حیارگی دیکھے کر جناب الٰہی سے دعا کی کہ الٰہی! بے کسوں اورضعیفوں کا تو ہی محافظ ونگہبان ہے اور میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں ۔<sup>①</sup>

عتبہ بن رہیداس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ عُلِيْمُ کو دور سے اس حالت میں

<sup>•</sup> رسول الله ﷺ کی دعا قدر سے طویل ہے جوانشیخ صفی الرحمٰن مبارک پوری نے اپنی شمرہ آفاق کتاب الرحیق المختوم میں صفحہ ۱۸۱ و۱۸۲۲ پردرج کی ہے۔

د یکھا تو عربی شرافت اور مسافر نو ازی کے نقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ سکھی کے خوشے رکھ کر آپ سکھی کے خوشے رکھ کر آپ سکھی کے باس مجبوائے۔ یہ غلام نیزوا کا باشندہ اور عیسائی تھا۔ آپ سکھی نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ سکھی کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ سکھی کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس والیس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اس سے تو تیرا ہی دین عداس والیس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ سکھی نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہوکر آپ سکھی مقام نخلہ میں پہنچ اور رات کو مجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اس جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ سکھی پر ایمان لائے۔

مکه کو واپسی:

<sup>•</sup> جنات کی ایک جماعت نے جناب رسول اللہ ﷺ سے جو آیات قرآنی سنی تھیں، وہ سورۃُ الاحقاف: ۲۶ کی آیات ۲۹ تا ۳۱ اورسورہ جن ۲۲: کی آیات اتا ۱۵ ہیں۔

جناب رسول الله تَلَقِظ كَ سفر طائف اور چرواليسي كى بيقصيلات مختلف كتب سيرت ميس موجود بين: سيرت ابن بشام ،صفحه ٢٠ تا ٢٠٠٨ زادالمعاد .صفحه ٨٩ تا ٢٩٠٢ زادالمعاد .صفحه ٢٩٠٨ زادالمعاد .صفحه ٢٩٨٨ زادالمعاد .صفحه رادالمعاد .صفحه رادالمعا



### عاكشه والله السين نكاح اورمعراج نبوي سَاللهُ عَلَمْ:

اسی سال یعنی ماہ شوال سنہ ۱۰ نبوی میں آپ شائی آنے عائشہ ڈاٹھ بنت ابو بکر ڈاٹھ اور سودہ بنت زمعہ ڈاٹھ سے نکاح کیا۔ اسی سال آپ شائی آپ کا آئی کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتدائے وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سنہ ۱ جبری میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج جبرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ جس طرح شق صدر کی نسبت علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اسی طرح معراج کی نسبت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اس طرح معراج کی نسبت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا، اس جگہ نہیں چھیڑی جاسکتی۔ بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کی طرف متوجہ ہونا چا ہیں۔ اس کے لیے دوسری مستقل تصانیف اور تفاسیر وسیر واحادیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونا چا ہیں۔

# مختلف مقامات اور مختلف قبائل مين تبليغ اسلام:

مکہ والوں سے ناامید ہوکر آپ تُنگِیْآ نے طاکف کا قصد کیا تھا۔ وہاں والوں نے مکہ والوں سے بھی برتر نمونہ دکھایا۔ مکہ والوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اور ان کی شرار تیں اپنی کیفیت اور کیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی جاتی تھیں مگر نبی اکرم تنگیری نے ہمت نہیں ہاری۔ طاکف سے والیس آکر آپ تنگیری ان قبائل میں جو مکہ کے اردگر دھوڑ ہے تھوڑ نے فاصلے پر رہتے تھے، برابر جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنا نچے قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنوعبداللہ کی اقامت گا ہوں میں پنچے۔ بنوعبداللہ سے آپ تنگیری نے فرمایا کہ اے بنوعبداللہ! تمہارا باپ عبداللہ تھا۔ تم بھی اسم باسمی لینی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو عنیفہ کی بستی میں بھی آپ تنگیری گئے۔ ان ظالموں نے باسمی لین اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو عنیفہ کی بستی میں بھی آپ تنگیری گئے۔ ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریق پر آپ تنگیری کا انکار کیا۔

باہرے جومسافر مکہ میں آتے یا ایام فج میں دور دراز مقامات کے قافلے آتے ، آپ مَنْ اللَّهُ ان

🗨 صحیح بخاری، کتاب بدءالخلق ،حدیث ۳۲۳، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب مالتی النبی عظیم من اذی المشر کین ـ

رَسُوكَ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جس وقت آپ سالی خص فراس است اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس اس وقت آپ سالی خص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہوجا کیں اور آپ کواپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتو کیا تم اپنے بعد ہم کواپنا خلیفہ بناؤ گے؟ آپ سالی آپ نے فرمایا کہ بیکام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے گا، وہی میرا خلیفہ ہوجائے گا۔ بیس کراس شخص نے کہا کہ کیا خوب! اس وقت تو ہم آپ کے مطبع وحامی بن کرا پی گردنیں کٹوا کیں اور جب تم کامیاب ہوجاؤ تو دوسر بے لوگ حکومت کا مزااڑ اکیں۔ جاؤ! ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ ®

#### سويد بن صامت:

نبوت کا گیار ہواں سال شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ کا رہنے والا قبیلہ اوس کا ایک شخص سوید بن صامت مکہ میں آیا جوا پنی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات اتفاقاً نبی اکرم سی لیا ہوئی۔ آپ سی ہوئی۔ آپ سی بھی سے ہوئی۔ آپ سی لیا ہوئی نے اس کو اسلام کی وعوت دی۔ اس نے کہا کہ شاید آپ سی لیا ہے؟ اس نے کہا کہ محکمت وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ سی لیا ہے خرمایا کہ مناؤ۔ اس نے کہا کہ محکمت لقمان۔ آپ سی لیا ہے نفر مایا کہ ساؤ۔ اس نے کچھا شعار پڑھے۔ آپ سی لیا ہے نور مایا کہ بیہ ایس اور موایت ونور ہے۔ پھر اچھا کلام ہے کین میرے پاس قرآن مجید ہے جواس سے بہتر وافضل ہے اور موایت ونور ہے۔ پھر آپ سی لیا تھی اور موایت اور نور اور اور اور کیا کہ واقعی میہ ہمایت اور نور

نیز رسول الله عظیم نے بنوحنیفہ، بنولسر، بنوالبہ کاءاور بنو حضارمہ کو بھی دعوت اسلام دی تھی ۔ کیکن ان تمام آبائل نے دعوت اسلام کو تھکرادیا۔ جامع ترمذی یہ حوالدالرحیق المحقوم، صفحہ ۱۸۷

اس کے بعد قبیلہ بنو عام کے ایک بوڑھے اور جہاں دیدہ آدمی کو جب بنو عامر کورسول اللہ ﷺ کی دعوت اسلام اور بنو عامر کے انکار کا پیتہ چلا تو وہ بوڑھ اشخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا: ''اے بنو عامر! کیا اب اس کی تلاقی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس شخص کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں فلال کی جان ہے، کی اساعیلی لیس کیا اسامیل بیس کیا ہے۔ گفت کی بنوت کا چھوٹا دعوی نہیں کیا ۔ یقیناً (وہ) حق ہے۔ آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ '' (سیرت ابن ہشام، صفحہ ۲۰۹)

(136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136) (136)

ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، بعض میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا مگر آپ ٹاٹیٹیا کی مخالفت بالکل نہیں کی۔ مدینہ میں جا کروہ ایک لڑائی میں جواوس وخزرج کے درمیان ہوئی، مارا گیا۔ <sup>©</sup>

#### أياس بن معاذ رَيْاتُنَّهُ:

انہیں ایام میں انس بن رافع اپنی قوم بنوعبدالا شہل کے چندلوگوں کو ہمراہ لے کر مدینہ سے مکہ میں اس لیے آیا کہ قریش مکہ ہے قوم خزرج کے مقابلہ میں معاہدہ کرےاور قریش کواپنی قوم کا ہم عہد بنائے۔اس وفد کے آنے کی خبر س کرنبی اکرم مٹالیٹا سب سے پہلے ان کے پاس بہنچ گئے۔ ا بھی وہ سرداران قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ یائے تھے۔ آپ مُنالِیمٌ نے جاتے ہی ان سے کہا کہ میرے یاں ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہتری مضمر ہے۔اگرتم حا ہوتو میں پیش کروں؟ انہوں نے کہا، بہت احصا، آپ پیش کریں۔ نبی اکرم مُثَاثِیمٌ نے فرمایا: ''میں لوگوں کی ہدایت ور ہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں۔شرک سے منع کرنا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔'' پھرآ پ مَناتِیْجَ نے اسلام کے اصول بتائے اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ مدینہ کے اس وفید میں انس بن رافع کے ہمراہ ایک نوجوان ایاس بن معاذ بھی تھا۔ ایاس نے نبی اکرم مُلَاثِیمٌ کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سن کریے تابانہ کہا کہ''اے میری قوم!تم جس مقصد کے لیے مدینہ ہے آئے ہو، واللہ! بیہ چیز اس سے انچھی ہے۔''امیر وفد الس بن رافع نے ایاس بن معاذ کو ڈا نٹااور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ایاس خاموش ہو گئے اور نبی ا کرم مُٹاٹیٹی وہاں سے خاموش اٹھ کر چلے آ ئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا پیروفید مکہ سے نا کام واپس آ گیا اور کوئی معاہدہ قریش سے نہ ہو سکا۔ مدینہ میں جا کر چندروز کے بعد ایاس بن معاذ رُکاٹُنُهُ کا انتقال ہوااورانہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اسلام اورا یمان کا اظہار فر مایا۔ $^{\odot}$ 

#### ضاداز دي خالفيُّهُ:

ضادازدی ڈٹاٹیئوعرب کے مشہورافسوں گراوریمن کے باشندہ تھے۔وہ ایک مرتبہ مکہ میں آئے۔ یہاں قریش سے سنا کہ محمد (سُٹاٹیئِ ) پر جنات کا اثر ہے۔ بولے کہ میں اپنے منتر سے ابھی اس شخص کا علاج کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے نبی اکرم سُٹاٹیئِ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میں تم کواپنا

🛈 تاریخ این ہشام ،صفحہ ۲۱۰

منتر سناتا ہوں۔ آپ طَالِیُمْ نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے من لو پھرتم سنانا۔ چنانچہ آپ طَالِیُمْ نے خطبہ کے ابتدائی کلمات اس طرح شروع کیے:

الحمد لله نحمده و نستعينه من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله و حده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله أما بعد!

آپ تُلَيِّمْ نے اسی قدرالفاظ ابھی بیان فرمائے تھے کہ ضاد بے اختیار بول اٹھے کہ یہی کلمات کے پھر دوبارہ بیان کیجے۔ چنا نچہ کئی مرتبہ اس نے یہی کلمات آپ تُلَیِّمْ سے پڑھوائے اور پھر کہا کہ میں نے بہت سے کا بن ، ساحر، شاعر دیکھے اور ان کا کلام سنالیکن ایسا جامع اور مانع ، لطیف و بلیغ کلام کیے بہت سے کا بن ، ساحر، شاعر دیکھے اور ان کا کلام سنالیکن ایسا جامع اور مانع ، لطیف و بلیغ کلام کیے بہت کہی نہیں سنا۔ پھر آپ مُلَیِّمْ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائے با میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام کے لیے بیت کرتا ہوں ۔ ®

# طفیل بن عمر و دوسی خالٹیُّ:

روح یمن میں قبیلہ دوس آباد تھا۔ اس قبیلہ کا سردار طفیل بن عمرو رؤسا یمن میں شار ہوتا تھا۔
طفیل علم و دانشمندی کے علاوہ بہت مشہور اور زبردست شاعر بھی تھا۔ اس سال یعنی سنہ اا نبوی میں
وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمرو ڈھٹٹ کے آنے کا حال سن کر سرداراان قریش استقبال کے لیے
مکہ سے باہر نکلے اور بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے ۔ قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ
کہیں مجمد طالیق سے طفیل ڈھٹٹ کی ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل ڈھٹٹ پران کا جادونہ چلے۔ چنانچہ انہوں
نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہوگیا ہے
جس نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہوگیا ہے
جس نے تمام شہرکو فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے اور خاوند
بیوی سے جدا ہوگیا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے معزز مہمان ہیں، لہٰذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی کلمہ
اس ساح یعنی مجد (خلیق کے) کی زبان سے نہ سنیں۔ قریش کے بار باراور بہ اصرار خوف دلانے کا نتیجہ یہ

 <sup>&</sup>quot;سبتعریف اللہ بی کے لیے ہے ای کی ہم تعریف کرتے ہیں اور صرف ای سے مدد چاہتے ہیں۔ جے اللہ تعالیٰ ہدایت وے،
اے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جے وہ گمراہ کر دے، اے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی
معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شر کیے نہیں! اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تحمد (علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"
معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شر کیے نہیں! اور میں گواہی ویتا ہوں کہ تحمیل اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"



ہوا کہ طفیل ڈٹاٹیئا نے اپنے کا نوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا نک محمد (سُٹاٹیٹا) کی آ واز اس کے کا نوں میں پڑ جائے۔

ایک روز علی اصبح طفیل ڈاٹھ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پنچے۔ وہاں نبی اکرم علاقی نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو آتھوں سے نظر آتا تھا، طفیل ڈاٹھ کو اچھا معلوم ہوا۔ اور وہ آپ علاقی کے قریب چلے گئے۔ وہاں آپ علاقی کی قرات کی آواز بھی کچھ کچھ سنائی دینے گئی۔اب طفیل ڈاٹھ کے دل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں، محقمندہوں۔ اگراس شخص کی باتیں اچھی ہوں گی تو مان لوں گا، اگر بری بین تو انکار کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی روئی کا نوں سے نکال کر پھینک دی۔ نبی اگرم علی نظی نمازختم کر کے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل روئی کا نوں سے نکال کر پھینک دی۔ نبی اگرم علی نظی نمازختم کر کے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل موٹی ہی آپ علی نظی کے بیچھے ہو لیے اور کہا کہ مجھ کو آپ اپنی باتیں سنا کیں۔ نبی اگرم علی نظی کہ تو فیل میرے ذریعہ سے میرے قبیلہ والوں کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق د ہے۔ ''طفیل ڈاٹھ کہ کہ والے تعالی میرے ذریعہ ستاتے ہیں۔ آپ علی ہم ہوگ و بجرت فرما کیں اور میرے گھر میں چل کر رہیں۔ آپ علی ہم کے وہ جرت کر مایا کہ جب اللہ تعالی محمد کو بجرت فرما کیں اور میرے گھر میں چل کر رہیں۔ آپ علی ہم کو بجرت کر مایا کہ جب اللہ تعالی میں جائی کے کہ جب اللہ تعالی مجمد کو تھی میں علی میں جائی کے کہ جب اللہ تعالی مجمد کو تھیں میں جائی کے جب اللہ تعالی محمد کو بجرت کرما کی تب ہی ہجرت کروں گا اور جس جگھ کے کے کہ جب ایک تھی جھرت کر کے جاؤں گا۔ آپ علی کی کو کی تو فیق کی جب تا کے کہ جب اللہ تعالی مجمد کو ایک گھر آگے کے خوال کے کہ جب اللہ تعالی مجمد کو کو بہ جرت کر کے جاؤں گا۔ آپ

#### ا بوذ رغفاري طالعيَّة:

• سیرت ابن مشام به حواله الرحیق المحقوم ،صفحه ۱۹۳۳ رحمت اللعالمین ۱۱۱ ۱۱۲ میں بھی جنا بطفیل بن عمرو دوی کے قبول اسلام کا واقعہ موجود ہے۔ رہاں ہے۔ ابوذر رہائی کی اس بات سے پھے تیلی نہ ہوئی۔ مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پنچے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم سالی گئی کی اس بات سے پھے تیلی نہ ہوئی۔ مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پنچے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم سالی گئی کی خدمت میں باریاب ہوتے ہی اسلام قبول کیااوراسی وقت خانہ کعبہ میں آ کر جہاں قریش کا جمع تھا بلند آ واز سے کلمہ تو حید پڑھا اور قر آن مجید کی جو آیات یاد کر لی تھیں سنا کیں۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ چنانچہ چاروں طرف سے لوگ بلی پڑے اور مارتے مارتے مارتے میں جوش کر دیا۔ جان سے مارڈالنے پر آمادہ تھے کہ اسے میں عباس ڈھٹی جو ابھی تک کفار ہی میں شامل سیم آگئے۔ انہوں نے دیکھ کرکہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے مجبوری لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ بن کر ہٹ گئے۔ یہ ہوش میں آکر اوراٹھ کرنجی اکرم سالی گئی ہے باس آگئے اور لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ بن کر ہٹ گئے۔ یہ ہوش میں آکر اوراٹھ کرنجی اکرم شالی اسلام کا اعلان کیا۔ قریش نے پھر زدوکوب کیا۔ غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آئے۔ ©

# یترب کی چھ سعیدرومیں:

سنہ اا نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس وخزرج کی مشہور لڑائی جس کی تیاری کے لیے بنوعبدالا شہل مکہ میں آئے تھے اور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے اور جس میں اوس وخزرج کے بڑے بڑے بڑے ہردار مارے گئے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے جج کی تقریب میں ملک عرب کے ختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ نبی اکرم شاہیا ان باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گا ہوں پر جا جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ ابوجہل اور ابولہب آپ شاہیا کی ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ شاہیا کی باتیں سننے سے روکیں۔ ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ شاہیا کی باتیں سننے سے بوکیں۔ جاتے اور دورو دوروتین تین میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں جہاں کہیں کسی قافلے کو شہرا ہوا د کیسے جاتے اور دورو تین تین میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں جہاں کہیں کسی قافلے کو شہرا ہوا د کیسے ان کے پاس جا بیٹھے۔ بت پرتی کی مذمت اور تو حید کا وعظ سناتے۔ چنانچا ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ شاہیا کے نام کی باتیں کرنے کی آ وا زشن۔ کے فاصلہ پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ شاہیا ان کے چنان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کی خاصلہ کی باتیں کرنے کی آوا زشن۔ آپ شاہیا ان کے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ چھ آ دمی ہیں۔ آپ شاہیا ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثر ب سے جج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ شاہیا

صحیح بخاری، کتاب المناقب، حدیث ۳۵۲۳، ۳۵۲۳۔

آپ ٹاٹیٹے نے ان کواسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی آیات سنا کیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ بیڑب کی آبادی دو بڑے حصوں میں منتسم مجھی جاتی تھی۔ ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج دوز بردست اور مشہور قبیلے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے رہے تھے کہ ایک عظیم الثان نبی مبعوث ہونے والا ہے اور دو سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں چونکہ کا نوں میں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے اور چھی آپ ٹاٹیٹے کے اس میں بڑی ہوئی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے اور چھی آپ ٹاٹیٹے کے تسلیم کرنے میں سبقت کی۔ ان چھاشخاص کے نام یہ تھے:

ا۔ ابوامامہ اسعد بن زرارہ : یہ بنونجار سے تھے جو نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہیں بزرگ نے سب سے پہلےا سلام لانے میں سبقت کی۔

۲۔عوف بن حارث ۳۔ رافع بن مالک ۴۰۔ قطبہ بن عامر

۵ - جابر بن عبدالله ۲ - عقبه بن عامر بن نابی -

نی اکرم ﷺ نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کوقر آن مجید جس قدر کہ اب تک نازل ہوا تھا لکھا ہوا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینہ کولوٹ گیااور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت وتبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کردیااور مدینہ کے ہرگلی کو چہ میں اسلام کا چہ جا ہونے لگا۔ ©

#### بيعت عقبهاولي:

سندا نبوی تو ختم ہی ہو چکا تھا۔ سنہ ۱۲ نبوی بھی نبی اکرم طُلِیْم کو مکہ میں اسی طرح گزرا جیسا کہ سندا نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بہ دستور ترقی پذیرتھی۔ ساتھ ہی نبی اکرم طُلِیْم کو یہ پورا سال خت امید وہیم کی حالت میں گزرا۔ کیونکہ آپ طُلِیْم کو مدینہ کے ان چے مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر گئے تھے۔ آپ طُلِیْم کو اس عرصہ میں کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی کہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ لکلا؟ آخر سنہ ۱۲ نبوی کے آخری مہینہ ذبی الحجہ میں آپ طُلِیم مقام منی کے بیاس اسی مقام عقبہ میں جاکر یژب کے قافلہ کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ طُلِیم کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔ انہوں نے بھی نبی اکرم طُلِیم کود یکھا اور بڑے شوق لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔ انہوں نے بھی نبی اکرم طُلِیم کود یکھا اور بڑے شوق

سیرت این هشام ، صفحه ۲۱۱ و ۲۱۲ ـ

سے بڑھ کر ملے۔اب کی مرتبہ بیدکل بارہ آ دمی تھے۔ان میں پچھوتو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے،

ے ہوئے ویاں ہے۔ ان ہارہ بر میں اور ہوئی ہے۔ ان ہارہ بزرگوں کے نام یہ تھے: کچھ نئے آ دمی تھے جواوس وخزرج دونو ل قبیلول سے تعلق رکھتے تھے۔ان ہارہ بزرگول کے نام یہ تھے:

- (۱) ابوامامه (۲) عوف بن حارث بن رفاعه (۳) رافع بن ما لك بن العجلان
  - (۴) قطبه بن عامر بن حدبه (۵) عقبه بن عامر -

یہ پانچ شخص تو پچھلے سال کے چھ مسلمانوں میں سے تھے۔ باقی نئے سات یہ تھے:

- (٢) معاذ بن حارث برادرعوف بن حارث (٧) ذكوان بن عبد قيس بن خالد
- (۸) خالد بن مخلد بن عامر بن زریق (۹) عبادہ بن صامت بن قیس ، جوجدیب سے تھے،
  - (۱۰)عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ یہ دس حضرات قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔
    - (۱۱) ابوالہیثم بن النیہان، بی عبدالاشہل سے تھے (۱۲) عویم بن ساعدہ۔
      - آخر کے دونوں بزرگ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔

ان بارہ حضرات نے نبی اکرم طَالِیْمُ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت، بیعت عقبہ اولی گویا متیجہ تھا ان چوسا بقہ مدنی مسلمانوں کی تبلیغ کا۔ رخصت ہوتے وفت اس مسلم جماعت نے نبی اکرم طَالِیْمُ قاان چوسا بقہ مدنی مسلم جماعت نے نبی اکرم طَالِیْمُ نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قاری بعنی مبلغ بھیجا جائے۔ آپ طَالِیْمُ نے مصعب بن عمیر ڈالٹیُمُ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مصعب بن عمیر ڈالٹیُمُ نے مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ ڈالٹیُمُ کے مکان پر قیام کیا اور اس مکان کو تبلیغی مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہمدتن مصروف ہو گئے۔ عقبہ اولی میں آپ طَالِیْمُ نے میا قرار کرائے تھے:

- ا۔ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گےاورکسی کواس کا شریک نہیں بنائیں گے۔
  - ۲۔ ہم چوری اور زنا کاری کے پاس نہ چھکیں گے۔
    - ۳۔ اپنی لڑ کیوں کوتل نہیں کریں گے۔
    - ہ۔ کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگا کیں گے۔
      - ۵۔ چغل خوری نہ کریں گے۔
  - $^{\odot}$  ہراچھی بات میں نبی ٹاٹیٹی کی اطاعت کریں گے۔ $^{\odot}$

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث ۱۸، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۸۹۳، ۳۸۹۳ کتاب الاحکام، حدیث ۲۲۳ کـ سیرت این بشام، صفحهٔ ۲۱۲ و ۲۲۳



# مصعب بن عمير والله كل مدينه مين كاميابي:

مصعب بن عمیر ڈائٹؤ نے مدینہ میں پہنچ کرنہایت کوشش و جانفشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کردیا۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت از لی کا اظہار ہوا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبدالا شہل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور وطاقتور سے۔ سعد بن معا ذقبیلہ بنوعبدالا شہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی سے۔ اسید بن قبیلہ بنوظفر کے سردار سے۔ ان کا باپ جنگ لباب میں تمام قبائل کے سردار اعظم تھا اور اسی لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے بعد وہ قبائل اوس میں بہت بااثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسعد بن زرارہ رٹائٹؤ مقیم سے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی سے۔

ا یک روز مصعب بن عمیر رہائٹۂ اور اسعد بن زرارہ رہائٹۂ بنی عبدالا شہل کےمحلوں میں جیاہ مرق پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔سعد بن معاذ کوان کا اپنے محلّہ میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا نا گوار تھا۔ سعدنے اسید بن حفیر کو بلا کر کہا کہ اسعد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جا وَاوران کو تحقیٰ سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں بھی نہ آیا کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔اسید تلوار لے کر چلے اور اسعد ومصعب ڈاٹٹیا کے یاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور نہایت تختی و درشتی کے ساتھ ڈا نٹا۔مصعب بن عمیسر ڈاٹٹیؤ نے کہا:''اگر آ پ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری دو باتیں س لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا۔ اس کے بعد پھرآ پ جو جا ہیں حکم فرما ئیں۔'' اسید''بہت احچھا'' کہہ کربیٹھ گئے۔مصعب ڈٹاٹنڈ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔اسید خاموش سنتے رہے۔ جب مصعب ڈلائیُ سنا چکے تو اسید ڈلائیُ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہاسی وقت ان کومسلمان بنایا گیا۔اسید ڈاٹٹؤ نے کہا کہ ایک شخض اور ہے، اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔ میں جا کرابھی اس کو بھی تہہارے یاں بھیجنا ہوں۔ چنانچہ اسید ٹاٹٹۂ وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے یاس آئے ۔سعد پہلے ہی سےا سید ڈلٹٹؤ کے منتظر تھے۔ بو چھا کہ بتاؤ! کیا کہہآ ئے؟ اسید ڈلٹٹؤ نے کہا کہان دونوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری منشاء کے خلا ف کچھ نہ کریں گے کیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو

مارث کے چندنو جوان آگئے۔ وہ اسعد بن زرارہ کول کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہوگئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسعد اور مصعب ڈاٹٹر دونوں اطمینان سے بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد ڈاٹٹر نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کیس اور اسعد ڈاٹٹر سے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کاخیال ہے ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آکر لوگوں کو بہماتے۔ مصعب ڈاٹٹر نے کہا کہ آپ بیٹھ جائے! میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اگر میری بات معقول ہوتو آپ قبول فرما ہے، ورنہ دکرد ہیجے۔

سعد اپنی تکوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب ٹواٹی نے سعد ٹواٹی کوبھی وہی با تیں سنا کیں جواسید ٹواٹی کوسنا چکے تھے۔ سعد بھی اس وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلہ کے تمام لوگوں کو جمح کر کے کہا کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد ٹواٹی نے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بنوعبدالا جہل مسلمان ہوگئے۔ ©اسی طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا تیرھواں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر ٹواٹی کو کا میا بی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے نا قابل برداشت ہوتے جاتے حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے نا قابل برداشت ہوتے جاتے مسلم قافلہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس کیا جسی بھیجا مسلم قافلہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس کی طرف سے مشرف ہوکر نبی اگرم شائی کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مشرف ہوگر کی اگرم نی گئی کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کرے۔

#### بيعت عقبه ثانيه:

نی اکرم طَالِیْمُ کواس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ طَالیُمُ مکان سے نکلے۔ عباس (وَالیَّمُ اُک اُک وقت مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو نبی اکرم طَالیَمُ مکان کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے در پردہ ہمدردانہ طرز عمل سے نبی اکرم طَالیَمُ واقف تھے۔ وہ اتفا قاراستہ میں مل گئے۔ نبی اکرم طَالیَمُ واقف تھے۔ وہ اتفا قاراستہ میں مل گئے۔ نبی اکرم طَالیَمُ وَاقْفَ تھے۔ وہ اتفا قاراستہ میں مل گئے۔ نبی اکرم طَالیمُ کے ان کواسپنے ہمراہ لے لیا اور

🛈 سیرت ابن ہشام ،صفحہ۲۱۳ تا ۲۱۵۔

اپنارادہ سے مطلع فرما دیا تھا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پنچے۔ وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ علیہ گا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم جج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ قیام کیا تھا۔ مگر عقبہ کی گھاٹی نی اکرم عظیما کی ملاقات کے لیے تجویز کردی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پہند کرتے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھا، اس گھاٹی میں آکر آپ علیمانے کے منتظر تھے۔ آپ علیمانے نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش س کرعباس ( ڈھاٹی اُنے ایک مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش س کرعباس ( ڈھاٹی اُنے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے کہا:

''مدینہ والو! محمد (ﷺ) اپنے خاندان میں ہے۔اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے۔تم اس کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہو۔ یہ یاد رکھوکہ تم کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔اس کی حفاظت کوئی آسان کا منہیں۔اگر تم عظیم الثان اور خوں ریزلڑا ئیوں کے لیے تیار ہوتو بہتر ہے ور نہ محمد (ﷺ) کے لیے جانے کا نام نہ لو۔''

براء بن معرور ڈاٹھ نے کہا: 'عباس! ہم نے تہاری بات من لی۔ اب ہم چا ہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْم ہے خود اپنی زبان سے پچھ فرما کیں۔' چنا نچہ آپ عَلَیْم نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آبیت پڑھ کرسنا کیں۔ آپ عَلَیْم کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کابیان تھا۔ آپ عَلَیْم نے ان فرمہ داریوں کو بھی بیان فرمایا جو مدینہ میں آپ عَلیْم کے لے جانے سے مدینہ والوں پرعا کہ ہوق تھیں۔ براء بن معرور ڈاٹھ نے تمام با تیں سننے کے بعد کہا کہ ہم سب با توں کے لیے تیار ہیں۔ابوالہیم بن النیہان ڈاٹھ نے کہا کہ آپ عَلیْم نے تو وعدہ کریں کہ ہم کو چھوڑ کروالیس تو نہیں آ جا کیں۔ ابوالہیم بن النیہان ڈاٹھ نے کہا کہ آپ عَلیْم نے تو وعدہ کریں کہ ہم کو چھوڑ کروالیس تو نہیں آ جا کیں۔ ابوالہیم بن النیہان ڈاٹھ نے کہا کہ آپ عَلیْم نے کہا کہ آپ می اللہ بن ہم بن بن بن ہم بن بن بن ہم بھریں گے۔'' اس کے بعد سب نے بعت کی۔ اس بعت میں براء بن معرور ڈاٹھ سب پر سابق ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانی مشہور ہے۔ جب بیعت ہو چکل تو اسعد بن زرارہ ڈاٹھ نے نے سب کو خاطب ہو کر کہا کہ لوگو! آگاہ رہو کہ اس قول وقرار کا بیہ مطلب ہے کہ اسعد بن زرارہ ڈاٹھ نے نسب کو خاطب ہو کر کہا کہ لوگو! آگاہ رہو کہ اس قول وقرار کا بیہ مطلب ہے کہ اسعد بن زرارہ ڈاٹھ نے نہ بیک کہ

المرک دنیا کے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کوساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔اس کے بعد نبی اکرم طالیق نے ان لوگوں میں سے بارہ بررگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایات دے کر اپنا نقیب مقرر کیا اور ان کا کام

اسلام كى تبليغ كرنا مقرر فرمايا-ان نقباً كے نام يه مين:

- (۱) سعد بن زراره (۲) اسید بن حفیر (۳) ابوالهیشم بن النیهان
  - (۴) براه بن معرور (۵) عبدالله بن رواحه (۲) عباده بن صامت
    - (۷) سعد بن الربيع (۸) سعد بن عباده (۹) رافع بن مالک
- (١٠) عبدالله بن عمرو (١١) سعد بن حيشمه (١٢) منذ ربن عمرو ( تُكَالَّتُواً)

ان بارہ سرداروں میں نو آ دمی قبیلہ خزرج کے تھے اور تین قبیلہ اوس کے۔ان بارہ آ دمیوں سے مخاطب ہوکر آ پ نُاٹیا نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیا کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بنا تا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ <sup>© ج</sup>س وقت عقبہ کی گھائی میں رپہ بیعت ہور ہی تھی ، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آ واز دی اور کہا کہ دیکھو! محمد ( مُناثِیًا ) اور اس کی جماعت کے آ دمی تہمارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آ یے ٹاپٹی نے اورمومنوں کی اس جماعت نے اس طرف کوئی النفات نہیں کیا۔ جب تمام مراتب لطے ہو چکے تو آپ ٹاکٹیا نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کالعین اذن الہی پر موقوف رکھا۔اس کے بعد ایک ایک دو دوکر کے سب آ دمی خاموثی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تا کہ اس جلسہ کا حال کسی کومعلوم نہ ہو۔ نبی ا کرم مُثاثِیًا اور عباس ڈاٹٹیُ دونوں مکہ میں چلے آئے مگر صبح ہوتے ہی قریش کورات کے اس اجماع کا حال معلوم ہوا۔ وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ یر <u>پہن</u>ے اور دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے یا س محمد ( مَنْ اللَّهُ اِ) آئے تھے؟ ® مدینہ والوں میں جولوگ غیرمسلم لیتی بت پرست تھے،ان کوخودرات کےاس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہیں میںعبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔اس نے قریش سے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو۔قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس

<sup>🛈</sup> سیرت ابن ہشام ،صفحہ ۲۱۵ تا ۲۲۰ ـ

سیرت ابن بشام، صفحه ۲۲۰ زادالمعاد بحواله الرحیق المختوم ، صفحه ۲۱۲ .

(146) (37) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) (146) ( چلے گئے۔اسی ونت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کردی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔قریش کو مکہ میں آ کر پھرکسی دوسرےمعتبر ذریعہ سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور مسلح ہوکر دوبارہ آئے کیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔صرف سعد بن عباد ہ اور منذ ربن عمرو ڈاٹٹۂ کسی وجہ سے بیجھےرہ گئے تھے۔ منذر تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے لیکن سعد بن عباد ہ ڈاٹٹؤ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہوگئے۔قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔سعد بن عباد ہ ڈٹاٹیئۂ کابیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لاکر زدوکوب کرر ہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سرخ وسفیدرنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی تو قع ہوسکتی ہے تو وہ یہی ہوگا مگر جب میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی نہیں جس سے مروت و رعایت کی توقع ہوسکے۔ اسے میں ایک اور شخص آیا۔ اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی نہیں؟ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جوعبد مناف کے یوتے ہیں جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ پھرتو انہیں دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا۔ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس گیاا ور کہا کہ قبیلہ خزرج کا ایک شخص پٹ رہا ہےاور وہ تمہارا نام لے لے کر دہائی دےرہا ہے۔انہوں نے یوچھا کہاس کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے بتایا کہاس کا نام سعد بن عبادہ ( ڈٹاٹیڈ) ہے۔وہ بولے:''ہاں اس کا ہم براحسان ہے۔ہم تجارت کے لیےاس کے بہاں جاتے اوران ہی کی حفاظت میں اس کے یہاں کھہرتے رہے ہیں۔' چنانچہ ان دونوں نے مجھے چھڑا یا اور میں چھوٹتے ہی مدینہ (یثرب) کی طرف روانہ ہو گیا۔ <sup>©</sup>

اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چا ہیے کہ نبی اکرم عَلَیْظِ کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ عَلَیْظِ کو ججرت کرنی پڑے گی اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ججرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا تھا۔ آپ عَلَیْظِ نے دیکھا تھا کہ وہ مجبوروں والی زمین ہے لینی وہاں مجبوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کرآپ عَلَیْظِ کا خیال تھا کہ ہم کو بمامہ کے علاقہ میں ججرت کرنی پڑے گی، کیوں کہ وہاں بھی مجبوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ عَلَیْظِ کو ییڑب (مدینہ) کی طرف ججرت کرنی ہوگی۔

سیرت این بشام ،صفحه ۲۲۰ و ۲۲۱ زاد المعادیه حوالدالرحیق المحقوم ،صفحه ۲۱۸ ـ

# 147 SODO GO JULI 1-135 DO

## مدینه کی طرف ہجرت کا اذن عام:

عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیرممکن بنا دی تھی۔ جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ کافی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کرتمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے، اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ چلے جائیں۔ لوگ بی تکم پاتے ہی اپنے گھروں کو خالی چھوڑ چھوڑ کر عزیز وں، رشتہ داروں سے جدا ہو ہوکر مدینہ کی طرف جانے گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیلوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پرآمادہ ہیں اور مدینہ میں جاکر اطمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے تو ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ وہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں رکا وٹیس پیدا کرنے گئے۔

ام سلمہ طاقیا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابوسلمہ ڈاٹیڈ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ مجھ کو اونٹ پر بٹھایا۔ میری گود میں میرا چھوٹا بچے سلمہ تھا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلہ کے لوگوں نے ابوسلمہ ڈاٹیڈ کو آکر گھیر لیا اور کہا کہ تو و جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ تو ہماری لڑکی کو لے جائے۔ اسنے میں ابوسلمہ کے قبیلہ والے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جا، لیکن یہ بچہ ہمارے قبیلہ کا بچہ ہے، اسے نہیں لے جا سکتا۔ چنا نچہ بنوعبدالا سدتو بچہ کو چھین کرلے گئے اور بنومغیرہ ام سلمہ ڈاٹیڈ نے ابوسلمہ ڈاٹیڈ نے اور ابوسلمہ ڈاٹیڈ نے اور ابوسلمہ ڈاٹیڈ نے بوی اور بیٹے دونوں جدا ہو گئے اور ابوسلمہ ڈاٹیڈ نے بیوی اور بیٹے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا تو اب حاصل کیا۔ ©

صہبب رومی ڈٹاٹیڈ جب مکہ سے جانے گئے تو ان کا تمام مال واسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپیہ کا مال وزر چھین کر بہ یک بنی و دوگوش مدینہ کی طرف جانے دیا۔ ® ہشام بن عاص ڈٹاٹیڈ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔مشرکین کو خبرلگ گئ۔انہوں نے ہشام ڈٹاٹیڈ کو پکڑ کر قید کر دیا اور قسم قسم کی تکلیفیس پہنچا ئیں۔® عباس ڈٹاٹیڈ ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچ سے ۔ابوجہل ان کے پیچھے وہیں پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور یہاں لاکر قید کر دیا۔

غرض اس قتم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک ایک دو دوکر کے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>•</sup> سیرت ابن مشام، صفحہ ۲۲۹ ..... امسلمی ﷺ کوایک سال کے بعد عثان بن ابی طلحہ نے قبا کی کہتی تک پہنچایا۔

سیرت ابن ہشام بحوالہ الرحیق المختوم ، صفحہ ۲۲۰۔

این ہشام، صفحہ ۱۳۳۔

مدینہ میں بینج گئے۔ وہاں بیتمام مہاج بن مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے مدینہ میں بینج گئے۔ وہاں بیتمام مہاج بن مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاج بن اور مدینہ منورہ کے باشندوں یعنی میز بانوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ آئندہ اسی نام سے بیالوگ تعییر کیے جائیں گے۔ اب سنہ ۱۳ نبوی شروع ہو گیا تھا۔ مکہ میں صرف نبی اکرم منافی آغ ابو بکر صدیق، علی شکا اور ان کے اہل وعیال باتی رہ گئے تھے یا چند نہا بیت ہی کمزور و ضعیف لوگ جو ججرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، باتی تھے۔ ور نہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور مکہ میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے، خالی پڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم منافیا نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ کیوں کہ آپ منافیا وی الہی یعنی اجازت و تھم الہی کے منتظر تھے۔ ابو بکر صدیق ڈاٹیو کو آپ منافیا نے ابنی ہمرا ہی کے لیے کہ رفیق سفر ہوں گے روک لیا تھا۔ © اسی طرح علی ڈاٹیو بھی آپ منافیا کے تما اور اجازت کی بنا پر رکے ہوئے تھے۔ ®

## دارالندوه میں قبائل قریش کا جلسه:

قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں مسلمانوں کی معتقول تعداد فراہم و مہیا ہو چکی تھی، جس کی طاقت اور خطرہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو ان کوا پنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اس پر شخصر ہے کہ اسلام کا ستیصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے نبی اکرم سنگیا کی جماعت کے قریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ سنگیا تنہا رہ گئے تھے، لہذا ان کے لیے اس فیصلہ پر پہنچنا بہت ہی آ سان تھا کہ اس دین کے بانی کا خاتمہ کردینا نہایت ضروری ہے اور اس کام میں غفلت کرنا نمو سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت سے جا خطرے سے خالی نہیں ۔ کیوں کہ اگر محمد سنگیا بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت سے جا فران سے اور ہر خض کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے جی کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام نبان خونی خیالات نے تمام نبائل قریش کے درائے میں پیدا ہوتے تھے جی کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام قبائل قریش کے بڑے سردار دار النہ وہ میں اس مسئلہ پرغور وخوض کے لیے جمع ہوئے۔ تمام قبائل قریش کے بڑے سردار دار النہ وہ میں اس مسئلہ پرغور وخوض کے لیے جمع ہوئے۔

الانصار، حدیث ۳۹۰۵

سیرت ابن مشام ، صفحه ۲۳۷۔

149 W 900 G JH 1 L G T

اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ سر داریہ تھے:

(۱) ابوجہل بن ہشام، قبیلہ بنومخروم سے (۲) ہیہ (۳) بینہ پسرا حجاج، قبیلہ بنوسہم سے

(۴) امیہ بن خلف، بنو مجمح سے (۵) ابوالبختر کی بن ہشام (۲) زمعہ بن اسود

(۷) حکیم بن حزام، قبیله بنوالاسد ہے (۸) نظر بن حارث، قبیله بنوعبدالدار سے

(۹) عقبه (۱۰) شیبه پسران رہیعہ (۱۱) ابوسفیان بن حرب، قبیله بنوامیہ سے

(۱۲) طیمه بن عدی، جبیر بن مطعم (۱۳) حارث بن عام، قبیله بنونوفل سے۔

ان قابل تذکرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سردارا سمجلس میں شریک تھے۔ایک بہت تج به کار بوڑھا، شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شیخ نجد اس اجلاس کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔اس پرتو سب کا اتفاق تھا کہ نبی اکرم ٹاٹٹیٹر کی ذات مبارک ہی تمام خطرات پیش آئندہ کامرکزمننع ہے۔الہٰذا زیر بحث مسلہ بیتھا کہآ یہ نگاٹیاً کےساتھ کیا برتا وُ کیاجائے؟ ایک شخص نے کہا کہ محد (نٹائیم) کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوٹھڑی میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شخ نجد نے کہا کہ بیرائے اچھی نہیں ، کیوں کہ اس کے رشتہ دارا ورپیروس کر اس کو چھڑ انے کی کوشش کریں گےا درفساد بڑھ جائے گا۔ دوسرے شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محمہ (مُثَاثِیًّا) کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہو نے دو۔اس رائے کوبھی شیخ نجد نے بہ دلائل رد کر دیا۔غرض اسی طرح اس جلسہ میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شخ نجد ہرایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتا ر ہا۔ آ خرکار ابوجہل بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلہ سے ایک ایک شمشیرزن کا انتخاب کیا جائے۔ یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد (مَثَاثِیًّا) کو گھیر کر ایک ساتھ وار کریں۔ اس طرح قتل كافعل انجام پذیر ہوگا تو محمد( مَنْائِيمٌ) كا خون تمام قبائل پرتقسیم ہوجائيگا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔للہٰذا وہ بجائے قصاص کے دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آ سانی سے سب مل کرا دا کر دیں گے۔ ابوجہل کی اس رائے کوشیخ نجد نے بہت پیند کیا اور تمام جلسہ نے ا تفاق رائے سے اس ریز ولیوثن کو پاس کیا۔ادھر دارالندوہ میں بیہمشورہ ہور ہا تھا،ادھرنبی ا کرم مُثَاثِیْجًا کواللہ تعالیٰ نے بذر بعیہ وحی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ $^{\odot}$ 

سیرت ابن بشام صفحه ۲۳۵ تا ۲۳۷۔

### تهييرسفر:

بی اکرم عَنْ اَلَیْمَ کُواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ عَنْ اَلَیْمَ کُھیک دو پہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موتم گرما کی دھوپ اور لوسے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتی ہیں، ابو بکر ڈٹائٹی کے مکان پر پہنچ ۔ چونکہ خلاف معمول دو پہر کے وقت تشریف لیے گئے، لہذا ابو بکر صدیق ڈٹائٹی کوفوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ ٹٹائٹی نے اول بیدریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں؟ جب اطمینان ہوا کہ ابو بکر صدیق ڈٹائٹی اور ان کی دونوں بیٹیوں اساء وعائشہ ڈٹائٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو آپ ٹٹائٹی نے فرمایا کہ بیٹرب (مدینہ) کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہوگیا ہے۔

ابوبکرصدیق ڈٹاٹیڈا نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ آپ مُٹاٹیڈا نے فرمایا کہتم میرے ر فیق سفر ہو گے۔ بیہن کر جوش مسرت سے ابوبکر صدیق ڈلٹٹؤ کے آنسوٹپ ٹپ گرنے لگے۔انہوں نے فرمایا کہ یارسول الله علی ا کرر تھی ہیں۔ان میں سے ایک آپ ٹاٹیٹا کی نذر کرتا ہوں۔آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''میں اس اونٹنی کو قیتاً لوں گا۔'' چنانچہ آپ ٹاٹیٹی نے اس کی قیت ادا فرمائی اورا بوبکر صدیق ڈاٹٹۂ کووہ قیت کینی یڑی۔اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہوگئی۔اساء دلکٹیا بنت ابوبکر ڈلٹیٹا نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ <sup>©</sup> عا کشہ ڈپھٹا کی عمراس وقت چھوٹی تھی۔ آپ ٹاٹیٹا اس وقت ابو بمرصدیق ڈٹٹٹؤ کواطلاع دے کراینے مکان پرواپس تشریف لے آئے۔اب جوآنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ ٹاٹیٹا کو گزشتہ شب کی قرار داد کے موافق قل کیا جائے۔ چنانچےانہوں نے شام ہی ہے آ کرآ یے مُلَاثِیمَ کے مکان کا محاصرہ کرلیا اوراس انتظار میں رہے کہ جب آپ مُلافیکا رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلیں تو آپ مُلافیا پر یک لخت حملہ آور ہوں گے۔ آپ مُناتِیْم نے وحی الٰہی کے موافق علی ڈٹاٹیُّؤ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی حیا در ان پر ڈال دی۔امانتیں جواہل مکہ کی آپ ٹاٹیٹا کے پاس تھیں، وہ بھی علی ڈٹاٹٹا کے سپر دکر کے سمجھا دیا کہ مجبح اٹھ کر بیدا مانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا۔اس کے بعدتم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔

المستحج بخارى، كتاب مناقب الانصار، حديث ١٩٠٥ سيرت ابن بشام ، صفح ٢٣٨٠ ـ

سے سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ سُلُیْ اُلَّمِیْ کُھر سے نگلے۔ اول آپ سُلُیْاً نے سورہ لیمین کی ابتدائی آیات ﴿ فَهُمُ لَایُبُصِرُونَ ﴾ تک پڑھ کرایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اورصاف نکلے ہوئے چلے آئے اور کفار میں سے کسی کو بھی نظر نہ آئے ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ لِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

نی اکرم عَلَیْمُ اپنے مکان سے نکل کر ابوبکر صدیق ڈاٹیئ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابوبکر صدیق ڈاٹیئ آپ عَلَیْمُ کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کی نشبی سمت چار میل کے فاصلہ پرکوہ تور کے ایک غار میں جوغار تور کے نام سے مشہور ہے جیپ کر بیٹھر ہے۔ ® ادھر مکہ میں علی ڈاٹیئ رات بھر آپ عَلَیْمُ کے بستر پر استراحت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑ ہے رہے اور علی ڈاٹیئ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر آپ عَلَیْمُ کا مگان کرتے اور آپ عَلَیْمُ کا مگان کرتے اور آپ عَلَیْمُ کا میان کرتے اور آپ عَلَیْمُ کا میان کرتے اور آپ عَلَیْمُ کا میان کرتے اور آپ عَلِیْمُ کا میان کرتے ہوئے کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے علی ڈاٹیئ خواب سے بیدار ہوکی ہوگی اور اسے بیدار ہوگی ہوئی ہوئی کہ ہوگی کیا خرجہ رہوتی کو ہوئی جو کہ ہوئی میں ہورے پر تھے۔ میں تو را سے بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے علی ڈاٹیئ کو کیئر لیا۔ ان کو مارا اور جوڑی در یک گرفتار رکھا پھر چھوڑ دیا۔ علی ڈاٹیئ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو بہنچا کیں۔

اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ ٹاٹیٹی کی جان کے دریے سے مگر آپ ٹاٹیٹی کی دانت وامانت پران کواس قدراعتاد تھا کہ اپنی قیتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا، سب آپ ٹاٹیٹی ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ ٹاٹیٹی نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کواس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچازاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آپ ٹاٹیٹی ہی

🛭 رحمت اللعالمين ا: 🗠 اــ

<sup>• &#</sup>x27;'(اوراے محمد ﷺ؛ اس وقت کو یاد کرو) جب کا فرلوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہتم کو قید کردیں یا جان سے ماردیں یا (طن سے ) نکال دیں تو (ادھرتو) وہ چال چل رہے تھے اور (ادھر) اللہ تعالیٰ چال چل رہاتھا اور اللہ سب سے بہتر علیٰ چال چلنے والا ہے'' (الانفال ۴۰:۸)



کفار،علی ڈٹاٹنڈ کو چھوڑ کرسید ھے ابو بمرصدیق ڈٹاٹنڈ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آ واز دی۔ اساء وٹاٹٹا بنت ابی بکر ڈٹاٹٹۂ با ہر نکلیں۔ ابوجہل نے یو چھا کہاڑ کی! تیرا باپ کہاں ہے؟ بولی*ں کہ مجھے خبر* نہیں۔ بین کراس نے اس زور سے طمانچہ مارا کہ آپ ڈاٹٹا کے کان کی بالی نیچے گر گئی ۔اس کے بعد کفارتمام مکہ اوراس کے اطراف میں آ پ ٹائٹیا کی تلاش دجتجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے۔ کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآ خرانہوں نے اعلان کیا کہ جوکوئی محمد (سُلَقَیْم ) کو زندہ یا مردہ گرفتار کرکے لائے گا،اس کوسواونٹ انعام دیئے جائیں گے۔اس انعامی اشتہار کومن کر بہت سے لوگ مکہ کے  $^{\odot}$ جاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔

### آ فتاب و ماهتاب غارتور می*ں* :

رات کی تاریکی میں دونوں محبّ ومحبوب غار ثور کے قریب بہنچ گئے تو نبی اکرم ٹاٹیٹا کو ہاہر چھوڑ کریہلے ابوبکرصدیق ڈاٹٹڈاس غارمیں داخل ہوئے،اس کواندر سے صاف کیا۔اس کےاندر جہاں جہاں سوراخ تھے، ان کوٹٹول ٹٹول کران میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رکھے۔اس طرح تمام روزن بند کرکے پھرنبی اکرم ٹاٹیٹا کو اندر لے گئے۔ بید دونوں آفتاب و ماہتاب کامل تین دن اور تین رات غار میں جھیے رہے۔قریش کے بڑے بڑے سر دار انعامی اشتہار مشتہر کرکے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کرنقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غارثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہی سراغرسانوں نے کہا کہ بس اس ہے آ کے سراغ نہیں چلتا۔ محد ( عَالَیْكِم ) بہیں کسی جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں سے آسان پر اڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرا بولا: ''ایسے تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہوسکتا۔ ہم اسے مدت سے اسی طرح ویکھتے آئے ہیں۔'' تیسرے نے کہا:'' دیکھو،اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔اگر کو کی شخص اس کے ا ندر داخل ہوتا تو یہ جالاسلامت نہیں رہ سکتا تھا۔'' چو تھے نے کہا:''وہ دیکھو کہ کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آرہے ہیں جن کووہ بیٹھا ہواس رہا تھا۔'اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی

سیرت ابن هشام ،صفحه ۲۳۲ تا ۲۳۴۔

طرف نه بره هابه

یہ کفار غارے اس فدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں نبی اکرم مٹالیکم اور ابو کر ڈٹاٹی کونظر آر ہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ ایسی خطرناک حالت میں ابو بکر صدیق ڈٹاٹی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول سٹاٹیکم ! کفار تو یہ پہنچ گئے۔ آپ سٹاٹیکم نے فرمایا: ﴿لاَ تَحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ (''مطلق خوف نہ کر۔ اللہ تعالیٰ جمارے ساتھ ہے۔'' پھر فرمایا: و ماظنك باثنین الله ثالثهما '' تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔' اللہ تعالیٰ علام وجبتو میں خائب و خاسر اور نا مراد ہو کر واپس چلے گئے۔ رفتہ رفتہ تین دن کے بعد تھک کر اور مایوں ہو کر بیٹھ رہے۔

ابو برصدیق بھالٹھ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بر دلالٹھ کو پہلے ہی سے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالا ت اور دن بھر کی تمام کارروا ئیوں سے رات کے وقت آ کرمطلع کر دیاکریں۔اسی طرح ا پنے غلام عامر بن فہیر ہ ڈٹاٹٹۂ کو حکم دے دیا تھا کہ بکر یوں کا رپوڑ دن بھرادھرادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس رپوڑ کو غار تور کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔اساء بنت الی بکر ڈاٹٹنا کے سپر دیہ خدمت تھی کہ کھا نا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غارنشینوں کو پہنچا دیا کریں۔ عبدالله وُلاثينًا وراساء ولاثينًا دونول بها كَي بهن اپنے اپنے فرائض انجام دے كرواپس چلے جاتے تو عامر بن فہیر ہ ڈاٹنے کمریوں کا دودھ دوہ کراور غارنشینوں کو بلا کر بکریوں کا رپوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے اور اس طرح عبداللہ ڈلٹٹۂ اور اساء ڈلٹٹا کے قدموں کے نشان رایوڑ سے مٹ جاتے ۔ جب بیمعلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کا جوش وخروش سردیر گیا تو عبداللہ بن اریقط کے یاس خبر تجیجی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کرکوہ نور کے دامن میں آ جاؤ ۔اس جگہ عبداللہ بن الی بکر خلائیہٗ ،اساء بنت الی بکر و لٹھٹا، عامر بن فہیرہ و ٹاٹھئے کی انتہائی راز داری کی جاہے داد نہ دو، کیوں کہ ان سب کے ابو بمرصدیق ڈاٹٹؤ سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے لیکن عبداللہ بن اریقط مسلمان بھی نہ تھا محض ا یک اجیر تھا۔ اس شخص کی راز داری ، ضبط و تخل اور پاس عہد کا تصور کرنے سے اہل عرب کی حمیت اور قومی شرافت کی بےاختیار داد دینی پڑتی ہے۔عبداللہ بن اریقط دونوں اونٹیاں اورایک اونٹ لے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التوبه9:۴۰م-

<sup>🗨</sup> صحيح بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي تَطَيَّظُ، حديث٣١٥٣ \_ صحيح مسلم، كتاب الفصائل، باب من فضائل ابي بكر وَثَاثِلًا-

کر غارثور کے نزدیک دامن ثور میں رات کے وقت کہ یہ ماہ رہنے الاول کی چاندنی رات تھی ، آ پہنچا۔ اساء واٹھا بنت ابی بکر ڈٹاٹھ بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئیں۔

ا بوہکرصدیق ڈاٹٹۂ اور نبی اکرم مُٹاٹیٹا غارثور سے نکلے۔ایک اونٹنی پر نبی اکرم مُٹاٹیٹا سوار ہوئے۔ اس اونٹنی کا نام القصو ا تھا۔ دوسری پر ابوبکرصدیق ڈلٹٹڈا ور ان کے خادم عامر بن فہیر ہ ڈلٹٹڈ دونوں سوار ہوئے۔عبداللہ بن اریقط جو دلیل راہ تھا اپنے اونٹ پرسوار ہوا اور پہ چار آ دمیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا۔ <sup>©</sup> کیونکہ ابھی تک تعاقب کااندیشہ باقی تھا، روانگی سے قبل ا یک قابل تذکرہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اساء بنت ابی بکر ڈاٹٹے؛ جوگھر سے ستو کا تھیلا لائیں ، اس کے لٹکانے کا تسمہ بھول آئیں۔ جب بہتھیلا اونٹ کے کجاوے سے باندھ کر لٹکانا حیاما تو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نہتھی۔اساء ڈھا ﷺ نے فوراً اپنانطاق ( کمر سے باندھنے کی ڈوری یا کمربند) نکال کرآ دھا تو اپنی کمر ہے با ندھا اورآ دھا کاٹ کر اس سےستو کا تھیلا لٹکایا۔اس بروقت و ہامحل تدبیر کو دیکھ کر آپ مُکاٹیکِم بہت خوش ہوئے اور ان کو ذات النطاقین کہا۔ چنانچہ بعد میں اساء ذات العطا قین کے لقب سے مشہور ہو کیں۔ ® یہی اساء بنت الی مکر رہائٹا میں جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ر اللہ تھے۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ ابو بکر صدیق رفائظ رواگل کے وقت اپنا تمام زر نقد جو یا نج چھ ہزار درہم تھے، لے کر روانہ ہوئے۔ ابوبکر صدیق ڈٹٹٹؤ کے باپ ابوقیا فہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھےاورنابینا تھے، گھر میں آئے اورا بنی دونوں بوتیوں سے کہا کہ ابوبکر ( ڈٹاٹیڈ) خود بھی چلا گیا اور سارا مال و زر بھی لے گیا۔اساء ڈاٹٹا بولیں:''دادا جان! وہ ہمارے لیے بہت روییہ جھوڑ گئے۔'' بیہ کہہ کرانہوں نے ایک کیڑے میں بہت سے شگریزے لپیٹ کراس جگہ لے جار کھے جہاں رویبیہ کی تھیلی رکھی رہتی تھی اور دادا کا ہاتھ کیڑ کر لے گئیں۔انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھ لیاا ورسمجھا کہ روپیدِ موجود ہے۔ یو تیوں سے کہا کہاب ابوبکر صدیق ڈٹاٹئؤ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔®

#### سفر ہجرت:

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث 🗝 ۳۹

<sup>🛭</sup> اليضاً

**ق** سیرت این بشام ،صفحه ۲۴۴۲

فرمایا که "کمد! تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے فرمایا که "کمد! تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے فیس دیا۔" ابوبکر صدیق ڈھاٹھ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی ( ﷺ کُوٹھ ) کو تکالا ہے۔ اب بیلوگ ہلاک ہو جا نمیں گے۔ اسی وقت بیر آیت نازل ہوئی: ﴿ اُذِنَ لِلَّذِیُنَ یُقَاتِلُونَ بِاَنَّهُم طُلِمُواط وَلِلَّا اللّٰهَ عَلیی نَصُرِهِم لَقَدِیْرُ ﴾ آس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جس قدر مسلمان ہوئے ہیں وہ کن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صدافت سے متاثر ہو کرانہوں نے کسی کسی موح فرسا اور کوہ شکن مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کی نبست بیر گمان کیا جا سکتا ہے کہ بید لا کچیا خوف کے ذریعہ سے مسلمان کیے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعدوہ زمانہ شروع ہوتا ہے جبکہ شریوں اور کلمہ دی کی اشاعت کورو کئے کے لیے قل وغارت سے باز نہ آنے والوں کو سرا دیے اور اشاعت دی کی راہ سے رکاوٹ کے دور کرنے کی اجازت مل گئی باز نہ آئے والوں کو سرا دیے جاؤ اور اس بات کو ذہن شین رکھو کہ س طرح لوگ اسلام میں واخل ہوتے ہیں۔

یہ خضر قافلہ رات کے پہلے ہی حصہ میں روانہ ہوگیا اورا گلے دن کیم رہے الاول سنہ ۱۳ نبوی کے سہ پہرتک گرم سفر رہا۔ سہ پہر کے قریب خیمہ ام معبد پر پنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم نزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلاد بتی تھی۔ یہاں آپ مگاٹی نے بمری کا دودھ پی کر اور تھوڑی دیر آ رام فرما کر پھر روائی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن ما لک آپ منافی کا تعاقب کرتا ہوا آپہنچا۔ سراقہ بن ما لک بن جعشم قریش مکہ میں ایک مشہور بہا در جنگ و شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چنداشخاص کے ساتھ مکہ میں بیٹا تھا۔ علی اصبح کسی شخص تھا۔ سراقہ کا قصہ اس طرح ہے کہ سراقہ چنداشخاص کے ساتھ مکہ میں بیٹا تھا۔ علی اصبح کسی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے تین شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ فلاں سمت کو جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد (مثاثیہ) اور ان کے رفقاء تھے۔ سراقہ نے بیہ سنتے ہی اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فلاں شخص تھے جو آج شب کوروانہ ہوئے ہیں۔ سراقہ کا معا بہ تھا کہ میں گرفتار کروں، کوئی دوسراشخص ان لوگوں میں سے اٹھ کھڑانہ ہوئے ہیں۔ سراقہ کا معا بہ تھا کہ میں گرفتار کروں، کوئی دوسراشخص ان لوگوں میں سے اٹھ کھڑانہ ہوئے ہیں۔ سراقہ کا معا بہ تھا کہ میں گرفتار کروں، کوئی دوسراشخص ان لوگوں میں سے اٹھ کھڑانہ

 <sup>&</sup>quot;جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے، ان کواجا زت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیوں کہ ان برظلم ہور ہا ہے اور اللہ
 (ان کی مدد کرے گا، وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔" (انچ ۳۹:۲۲) ---- جامع تر مذی، ابواب تغییر القرآن، باب من سورة الحج عن ابن عباس ڈائٹو۔

156 July 14 E. J ہو۔ ورنہ سواونٹ کا انعام مجھ کو نہ مل سکے گا۔تھوڑی دیر بعد سراقہ اٹھا اور اپنے گھر آیا۔ اپنا گھوڑا اور ہتھیار چیکے سے شہر کے باہر بھجوا دیے اور خود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ مسلح ہوکر گھوڑے یرسوار ہوا اور اونٹوں کے نقش قدم بر نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ نیچے گر بڑا، پھر سوار ہوا اور چل دیا۔ اس کو تو قع تھی کہ میں مُحد ( عَلَيْظٍ ) کو گرفتار یا قتل کر کے سو اونٹ انعام میں حاصل کر سکوں گا۔ جب نبی اکرم عَلَیْظُ اور آپ اللّٰیٰ کے رفقاء کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تو اس کے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اور اس کے اگلے یاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔سراقہ پشت زین سے زمین پر گرااوراٹھ کر پھرسوار ہوا اور چلا۔ نبی اکرم ٹاٹیٹی کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کراس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا اور سراقه پھر زمین پر آ رہا۔ بیہ حالت دیکھ کر وہ خوفز دہ ہوا اور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہاس نے خود آ واز دے کر نبی اکرم ٹائٹیا سے ذرا تھہر نے اور ایک بات س لینے کی درخواست کی ۔ آپ مُناتِیمٌ نے سواری کوروک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ مُناتِیمٌ کو گرفتار کرنے آ یا تھا لیکن اب میں واپس جا تا ہوں اور آ پ ٹاٹیٹی سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجیےاور معاف کر دیجیے۔ میں واپسی میں دوسر بےلوگوں کو بھی جو میرے پیچھےاسی غرض سے آ رہے ہوں گے، واپس لے جاؤں گا۔ چنانچہ آ پ مَناتَثِیُّا کے حکم سے ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ نے یا ان کے خادم عامر بن فہیر ہ ڈٹاٹنڈ نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھےا بک تحریرلکھ کر اس کی طرف ڈال دی اوروہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہوا۔ راستہ میں اس کو اور بھی لوگ نبی اکرم شالیم کا تعاقب میں آتے ہوئے ملے۔وہ سب کو بیہ کر''اس طرف کہیں سراغ نہیں چلا'' واپس لے گیا۔ $^{⊙}$  سراقہ فنخ مکہ کے بعدمسلمان ہو گیا اوراسی تحریر کواس نے فتح کمہ کے روز اپنے لیے دستاویز امان بنایا۔ $^{f \odot}$ 

غار توریعی شیمی مکہ سے روانہ ہو کرعبداللہ بن اریقط آپ سکالیا کو ساحل سمندر کی جانب لے کر چلا۔ مقام عسقان سے ادھر تھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام انج کے زیریں جانب مقام قدید تک سفر کرتا رہا۔ پھر شارع عام کوکاٹ کرخزار کے میدان میں قطع مسافت کرتا رہا۔ مثن المرہ، لفت، مدلجہ، مخاج وغیرہ مقامات میں ہوتا ہوا ذوالعضوین کے علاقہ کو طے کرکے ذی سلم کے صحرا

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۹۰۱ صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب حدیث البجر ة -

<sup>🛭</sup> سیرت ابن ہشام ،صفحہ ۲۴۵۔

میں ہوتا ہوا العبابید، العرج کے مقامات سے گزرا۔ العرج کی نشیبی وادی میں آپ ٹاٹیٹیا کے اس

قافلہ کا ایک اونٹ چلتے چلتے تھک گیا۔ وہاں قبیلہ اسلم کے ایک شخص اوں بن حجر سے ایک اونٹ لیا۔ اوس بن حجر نے اپنا ایک غلام بھی آپ ٹاٹیٹا کے ساتھ کر دیا۔ وہاں سے بیر قافلہ مثن الغائر کا راستہ

طے کرتا ہوا وادی ریم میں پہنچا۔ وادی ریم سے چل کر دو پہر کے وقت قبائے قریب پہنچ گئے ۔  $^{\odot}$ سراقہ بن مالک کے والیس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ زبیر بن عوام ڈاٹٹی شام کے سفر سے تجارتی قافلہ لیے ہوئے مکہ کوواپس آتے ہوئے ملے۔ زبیر بنعوام ڈاٹٹیئانے آپ مُٹاٹیئیم کی خدمت میں کپڑے یعنی لباس پیش کیا کہ میں بھی مکہ پہنچ کر جلد مدینہ پہنچتا ہوں۔اس سفر میں جہاں جہاں لوگ ملتے تھے، ابو بکر صدیق ڈھاٹھ کو بہجان لیتے تھے، کیوں کہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب سے ا كثر آتے جاتے رہتے تھےليكن نبي اكرم مُلَّاثِيَّا ہے لوگ واقف نہ تھے۔اس ليے وہ ابو بكر ڈلٹٹؤ ہے دریافت کرتے تھے کہ بیکون ہیں جوتمہارے آ گے آ گے جارہے ہیں؟ ابوبکر ڈاٹٹڈان کو جواب دیتے کہ هذا یهدینی السبیل (بیمیرار ببرو بادی طریق ہے)۔ ®

### اختتام سفر:

آ ٹھ روز کے سفر کے بعد نبی اکرم ۸ رہیج الاول سنہ ۱۴ نبوی کو دوپہر کے وقت قبا کے قریب پہنچے۔ قبا مدینہ سے چندمیل کے فاصلہ پر ہے اور وہ مدینہ کا ایک محلّہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگ بکثرت آباد تھاور روشنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ مکہ سے آپ تالیکا کی روا نگی کی خبر کئی روز پہلے مدینے میں پہنچ چکی تھی۔اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دو پہر تک بہتی سے باہر نکل کرآپ علیم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ علیم اُور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور نا قابل برداشت ہوجاتی تو واپس اینے گھروں میں آ جاتے۔ نبی اکرم مُثَاثِیًا چونکہ قبا کے نز دیک دوپہر کے وقت پہنچے،لہذا قبا والےمشاقین اسی وقت ا نظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔

ا یک یہودی جوروزانہ مسلمانوں کے جم غفیر کواس طرح بہتی ہے باہرا نظار کرتے ہوئے دیکھتا

<sup>🛭</sup> سیرت این هشام ،صفحه ۲۴۵ ـ

عیچ بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۱۳۹۱۔

اور جانتا تھا کہ نی اکرم علیا کے سے آنے والے ہیں جن کاان لوگوں کوانظار ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت اپنی گڑھی یا مکان کی جہت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دُور سے نی اکرم علیا کے اس مختفر قافلہ کو وقت اپنی گڑھی یا مکان کی جہت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دُور سے نی اکرم علیا تشریف لا رہے ہیں۔ آتے ہوئے دیکھ کر کمان کیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں نبی اکرم علیا تشریف لا رہے ہیں۔ چنا نچہاس نے زور سے آواز دی کہ: یامعشر العرب یابنی قیلہ ھذا جد کم قد جاء "اے چنا نچہاس نے زور سے آواز دی کہ: یامعشر العرب یا تنہاری خوش نصیبی کا سامان تو یہ آپنچا گروہ عرب، اے دو پہر کو آرام کرنے والو! تمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو یہ آپنچا ہے۔ "آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قبا میں جوش مسرت کا ایک شور کی گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ علیا کے گھروں کے ایک باغ کی طرف سے آرہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دیاتی دیاتی میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ علیا کے بچیا نے میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ علیا کے میران دیاتی دور اللہ علیاتی کے بچیا نے میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ علیاتی میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ علیاتی میں شبہ نہ ہو کہ رسول اللہ علیاتی میں دیاتی دو در دی دیاتی دیاتی

آپ سَالِیْمْ قبامیں داخل ہوئے۔ © انساری جھوٹی جھوٹی لڑکیاں آپ سَالِیْمْ کے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں یہ پڑھ رہی تھیں ۔

کون سے ہیں؟ فوراً آ پ ٹاٹیا کے بیچھے آ کراینی جادر سے آ پ ٹاٹیا کے اوپر سایہ کیا جس سے

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا حئت بالامر المطاع<sup>®</sup>

''ہم پر بدرنے ثنیات الوداع سے طلوع کیا۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا ہے۔ ہم پرشکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی علیاً! آپ علیاً ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔''

( ثنیات الوداع کامعنی ہے رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کسی کو مکہ کی طرف روانہ کرتے تو ان گھاٹیوں تک اس کے ساتھ الوداع کرنے آتے۔اس لیےان کا نام ثنیات الوداع مشہورتھا)

آ قااور خادم کی تمیزیآ سانی ہونے لگی۔

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۹۰۱ سیرت ابن بشام، صفحه ۲۳۲ ـ

<sup>🗨</sup> بیا شعار قبا جو مدینه کی نواحی بستی تھی،اس میں جناب رسول الله سکھا کے داخلہ کے موقع پر پڑھے گئے تھے۔ ملاحظہ ہو: رحمت اللعالمین ۱۴۰۱۔

(159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159) آ پ مُثَاثِينًا قبا میں دوشنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک تہبیں مقیم رہے۔ نبی اکرم مُثَاثِينًا کلثوم بنت ہدم ڈلٹنڈ کے مکان میں اور ابوبکر صدیق ڈلٹنڈ حبیب بن اساف ڈلٹنڈ کے مکان میں فروکش ہوئے۔سعد بن خنثیمہ ڈاٹنڈ کے مکان میں آپ مُاٹیزا مجلس فر ماتے۔لینی سعد بن خنثیمہ ڈلٹڈ کے مکان میں لوگ آ آ کر آپ ٹالٹیا کی زیارت کرتے اور آپ ٹاٹٹیا کے گرد مجتمع رہتے تھے۔ قبا میں آ یے ٹاپٹیل نے انہیں چندایام کےاندرایک مسجد کی بنیاد رکھی اورییہ سب سے پہلی مسجد تھی جواسلام میں بنائی گئی۔اس کے بعد۱۲ رئیج الا ول جمعہ کے روز آ پ مُثَاثِيمٌ قبا سے روانہ ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ عالیاً قبا ہی میں فروکش تھے کہ علی ڈاٹائیا بھی آپ عالیاً کی خدمت میں پہنچ گئے۔ علی ڈٹاٹٹؤ نے بیسفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آ پ مُٹاٹٹؤ جب تک غارثور میں رہے،علی ڈٹاٹٹؤ مکہ میں مقیمرہ کرامانتیں لوگوں کے سپر دکرتے رہے۔عجیب اتفاق ہے کہ جس روز نبی اکرم ٹالٹیم عار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ، اسی روزعلی ڈاٹٹؤ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے۔ گرعلی ڈاٹٹؤ، چونکہ تنہا روانہ ہوئے ،اس لیے آپ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وفت کہیں حچپ کر پڑ رہتے ۔ نبی ا کرم مَثَاثِیُمْ معروف راستے سے چ کرتشریف لائے اور آٹھ دن میں قبا پہنچے۔علی ڈٹاٹیُؤ معروف راستہ پرآئے۔ مگر چونکہ پیدل تھے،اس لیےآپ مُٹالٹِمُ سے تین چاردن بعد قبا پہنچ۔

### شهر مدینه میں داخله:

جمعہ کے دن آپ علی اور بن عمر و بن عوف یعنی قبا والوں سے رخصت ہوکر شہر مدینہ میں قیام کے ارادے سے چلے۔ مدینہ کے ہر محلّہ میں ہرایک خاندان اس امر کا خواہاں تھا کہ نبی اکرم علی ہم میں مقیم ہوں۔آپ علی اُلی ہم میں مقیم ہوں۔آپ علی اُلی ہوسالم بن عوف کے محلّہ میں تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آگیا۔ آپ علی آپ علی آپ میدان میں سو آ دمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینہ میں آپ علی آپ ایک میدان رہا خطبہ تھا۔اس جگہ بھی بعد میں ایک مسجد تیار ہوگئی۔

نماز جمعه ادا فرما کرآپ سالی اورآپ سالی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنوسالم بن عوف کے لوگوں نے آمرا پر شائی کی اورآپ سالی پر سوار ہو گئے۔ قبیلہ بنوسالم بن عوف کے لوگوں نے آکرآپ شائی کی مہار پکڑی اورآپ شائی کی اورآپ شائی کی اور آپ شائی کی اور اس طرح بحث و تکرار شروع موئی۔ نبی اکرم شائی کی نے فرمایا:'' میری ناقہ کو نہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

160 ہے تھم مل چکا ہے۔ جہاں میری ناقہ بیٹھ جائے گی، میں وہیں تھہروں گا۔'' چنانچہ ناقہ چلنے لگی۔تمام انصار ومہاجرین ناقہ کے آگے بیچھے، دائیں بائیں، ساتھ ساتھ چلے۔ آپ ٹاپٹی نے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناقہ اپنی خوشی ہے آ ہستہ آ ہستہ چلتی رہی ۔سب کی نگا ہیں ناقہ کی طرف تھیں کہ دیکھیں میکہاں بیٹھتی ہے؟ چلتے چلتے ناقد جب قبیلہ بنو بیاضہ کے محلّہ میں پیٹچی تو اس قبیلہ کے سردار زیاد بن لبیداور عروہ بن عمرو ڈٹائٹیا نے آ گے بڑھ کرنا قہ کی مہار پکڑنی چاہی۔آ پ ٹاٹیٹیا نے فرمایا: دعو ها فانها مامورة ''اسے چھوڑ دو۔اس کو حکم ملا ہوا ہے۔''اس کے بعدنا قد بنوساعدہ کے محلّہ میں نہیجی۔قبیلہ بنوساعدہ کے سردار سعد بن عبادہ اورمنذ ربن عمرو ڈاٹٹیئا نے روکنا چاہا تو آ پ ٹاٹیٹی نے وہی الفاظ فرمائے کہ دعو ہا فانھا مامو رۃ \_اس کے بعداونٹنی قبیلہ بنوالحارث بن الخزرج کے محلّه میں کینچی۔ یہاں سعد بن الربیع، خارجہ بن زید،عبداللہ بن رواحہ ٹٹائٹٹئ نے روکنا حیابا۔ ان کو بھی وہی تھم ملا۔ وہاں سے روانہ ہو کرنا قہ بنو عدی بن النجار کے محلّہ میں پینچی۔ ان لوگوں میں چونکہ عبدالمطلب کی ننصیال تھی ،اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبدالمطلب کی ماں سکلی بنت عمرو ہمارے قبیلہ کی لڑکی تھی، لہذا نبی اکرم مُثاثِیُمُ ہم میں قیام فرما کیں گے۔ چنانچیسلیط بن قیس ڈاٹٹیُا اوراسیرۃ بن ابی خارجہ ڈٹاٹنڈ سرداران بنوعدی نے آ گے بڑھ کر ناقہ کی مہار پکڑی۔ان کو بھی وہی جواب ملا کہ ناقہ کا راستہ چھوڑ دو۔اس کواللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ناقہ بنو مالک بن النجار کے محلّہ میں جا کرایک غیرآ بادا فقادہ زیمین میں بیٹھ گئی اور فوراً پھر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہوکر پھر کچھ دور تک چلی۔ چل کرخود بخو د پھرلوٹی اورٹھیک اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی ، واپس آئی اور بیٹھ گئی۔اب کی مرتبہ اونٹنی نے بیٹھ کے جھر حجمری لی۔ گردن نیجے ڈال دی اور دم ہلانے گئی۔ آپ ٹاٹٹٹے اس پر سے اتر آئے۔ اس افتادہ زمین کے قریب ابوابوب خالد بن زید انصاری ڈٹاٹنڈ کا مکان تھا۔ وہ خوشی خوشی نبی ا کرم مُثَاثِیُم کا سباب اٹھا کراینے مکان میں لے گئے اور آپ مُثَاثِیُم نے انہیں کے یہاں قیام فرمایا۔ یہا فتادہ زمین سہل و سہبل دویتیم لڑکوں کی ملکیت تھی۔جس میں تھجور کے چند درخت کھڑے تھے اور چند قبریں مشر کین کی تھیں اور جار پایوں کا رپوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ عَالَیْمُ نے دریافت فرمایا:'' پیرجگه کس کی ملکیت ہے؟'' معاذ بن عفراء ڈٹاٹیُّا نے عرض کیا کہ میر بے رشتہ دار دوییتیم لڑ کے اس زمین کے مالک ہیں اور میرے ہی یاس برورش یا رہے ہیں ۔ میں ان کو رضا مند کرلوں گا۔ آپ مُلَّيْنِ مِبال شوق سے معجد بنائیں۔ آپ مُلَیْنَا نے فرمایا کہ ہم اس کو قیمتاً خرید نا جاہتے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر بلا قیت نہ لیں گے۔ چنانچ ابو برصد ایق والٹیئے نے اس وقت اس زمین کی قیت ادا کر دی اور بی اس بیا ہے۔ بلا قیت نہ لیں گے۔ چنانچ ابو برصد ایق والٹیئے نے اسی وقت اس زمین کی قیت ادا کر دی اور بی اکرم علی ایک کے مشرکین کی قبریں ہموار کر دی گئیں اور مبعد کی تغییر کے کام میں گئیں اور مبعد کی تغییر کے کام میں گئیں اور مبعد کی تغییر کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ مباجرین وانصار بڑی خوثی اور جوش وشوق کے ساتھ اس کام میں گئے رہنے مسجد کی دیواریں پھر اور گارے سے بنائی گئیں۔ جیت کھجور کی کٹری اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئیں۔ جیت کھجور کی کٹری اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئیں۔ جیت کی مجد اور اس کے قریب نبی اکرم علی گئے کے لیے مکان تیار ہوا، اس وقت تک نبی

ا کرم مَثَاثِیْجُ ابوا یوب انصاری ڈاٹٹُؤ کے مکان میں فروکش اورانہیں کےمہمان رہے۔ <sup>©</sup> بیوہی ابوا یوب

انصاری ڈاٹنۂ میں جن کی قبرقسطنطنیہ میں موجود ہے۔ یہ ۴۸ھ میں امیر معاویہ ڈاٹنۂ کے عہد خلافت میں

محاصرہ فتطنطنیہ کے وقت شہید ہوئے تھے۔ نبی اکرم تکالیا گیا میں اگرم تکالیا ہے اور چند روز ابوب ڈلٹی کے مکان میں رہے ۔۔۔۔۔ نبی اکرم تکالیا کی اور میں خاند کی بنی ہوئی یہ مسجد عمر ڈلٹی کے عہد خلافت تک اس حالت میں رہی ۔عمر ڈلٹی نے اس کو وسیع کیا۔ عثان ڈلٹی نے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبدالما لک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور ازواج مطہرات نبوی کے مکانات بھی اس میں داخل کیے گئے ۔ مامون الرشید عباسی نے اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا۔۔۔۔ نبی اکرم تالیا جھی ابوایوب ڈلٹیک

ہی کے مکان میں تشریف فرماتھ کہ آپ عنائیاً نے زید بن حارث اور ابورافع کو بھیج کر فاطمہ، ام کلثوم، سودہ بنت زمعہ، اسامہ بن زید، ان کی والدہ ام ایمن شائیاً کو بلوایا۔ انہیں کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر ڈٹائیا بھی اپنے عزیز وں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبیداللہ ڈٹائیا بھی انہیں کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آنے پرنبی اکرم ٹاٹیا اپنے نوتعمیر شدہ مکان میں تشریف لے آئے۔

## سنین ہجری:

اس وقت تک زمانہ کا اندازہ کرانے کے لیے سند نبوی استعال کیے گئے ہیں، جن سے مدعا بیر تھا کہ آپ شکالیٹی کونبوت ملے ہوئے اسنے سال ہوئے۔لیکن بیہ بتا دینا ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں کی ترتیب اور نام وہی ہیں جو پہلے سے ملک عرب میں رائج تھے۔اس لیے سنہ نبوی کا پہلا

عصیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۲۹۰۹ سیرت ابن هشام ،صفحه ۲۲۷ و ۲۲۷ ـ





صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۹۳۳۔



# ہجرت کا پہلا سال

ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں مسجد نبوی کی تغییر، مکان نبوی کی تغییر، بعض رکے ہوئے مومنوں کا مدینہ آ جانا وغیرہ اوپر فدکور ہو چکے ہیں۔ اسی ذیل میں ابوامامہ استعد بن زرارہ ڈاٹٹو کی وفات بھی قابل تذکرہ ہے۔ ابوامامہ ڈاٹٹو پہلے سے بیار نہ تھے۔ اچا نک ان پرکسی مرض کا ایبا تملہ ہوا کہ فوت ہو گئے۔ یہ خبر آ پ ٹاٹٹو کو کیٹجی تو آ پ ٹاٹٹو نے فرمایا کہ مشرکوں کو یہ کہنے کاموقع ملے گا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح کو یہ کہنے کاموقع ملے گا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح ہوئے اور عرض کیا کہ ابواما مہ ہمارا سردار تھا۔ اب اس کی وفات کے بعد آ پ ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابواما مہ ہمارا سردار تھا۔ اب اس کی وفات کے بعد آ پ ٹاٹٹو ہم میں سے اس کا قائم مقام کوئی شخص سردار مقرر فرما دیں۔ آ پ ٹاٹٹو کی نے فرمایا: ''تم ہونجار میرے ماموں ہو۔ اس کے اقائم مقام کوئی شخص سردار مقرر فرما دیں۔ آ پ ٹاٹٹو کی کو قع ہوئی، اس کے رقیب بن جاتے اور قبیلہ کا باغ ہو سے دوسرے اشخاص جن کوانی سرداری کی تو قع ہوئی، اس کے رقیب بن جاتے اور قبیلہ کا باہمی اتفاق میں پہلے سے جبی زیادہ اضافہ ہوگیا۔ ©

نبی اکرم مُنْ اللّٰیا نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش صرف فرمائی، وہ شہرکا امن وامان اور باشندوں کے تعلقات باہمی کوخوش گوار بنانا تھا۔ آپ مُنَالِّیا نے اس بات کو جاتے ہی محسوس فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ سے آئی ہے۔ وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اور موجب پیچیدگی نہ ہونے پائے۔ساتھ ہی آپ مُنَالِیْمُ کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین

<sup>🛭</sup> تاریخ ابن هشام، صفحه ۲۵۷ ـ

(164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164) جنہوں نے دین کی خاطر انتہائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اپنے گھر، وطن،عزیز وا قارب، مال وزر، خا ندان ، برادری سب کو جھوڑ کر مدینہ میں آ پڑے ہیں، اور زیادہ پریشان ودل شکستہ نہ ہوں۔ چنانچہ آ پ ٹُٹاٹیٹِ نے تمام انصار ومہاجرین کو ایک جلسہ میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا وعظ فرمایا اور مسلمانوں کے اندرمواخاۃ یا بھائی چارہ قائم کر کے مہاجرین وانصار کے تعلقات کونہایت خوش گوار بنا دیا ۔عموماً ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان مواخاۃ قائم ہوگئی۔ ابوبکر ڈٹاٹٹؤ کے دینی بھائی خارجہ بن زبیرانصاری ڈلٹٹۂ بنے۔عمر فاروق ڈلٹٹۂ کے دینی بھائی عتبان بن ما لک انصاری ڈلٹٹۂ ہوئے۔ ابوعبیدہ بن الجراح ڈلٹٹۂ کا بھائی جارہ سعد بن معاذ انصاری ڈلٹٹۂ ہے، عبدالرحمٰن بن عوف ﴿ النَّهُ كَا سعد بن الربيع انصاري وللنَّهُ سے ، زبير بن العوام وللنَّهُ كا سلامه بن سلامه وللنهُ سے ، عثمان بن عفان ڈلٹٹۂ کا ثابت بن المرند ر انصاری ڈلٹٹۂ سے رشتہ اخوت قائم ہوا۔اسی طرح طلحہ بن عبيداللّه وللُّغيُّة اور كعب بن ما لك وللنُّحيُّة مين،مصعب بن عميسر وللنُّحيُّة اورا بوايوب انصارى وللنَّحيُّة مين،عمار بن ياسر ﴿كَانْتُهُ اور حذيفه بن اليمان ﴿كَانْتُهُ مِين بِها فَي حياره مُشْحَكُم مُوا ـ غرض ايك ايك مهاجر كا ايك ايك انصاری سے رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ اس عہد مواخا ۃ کو انصار مدینہ نے اس خلوص اور احتیاط کے ساتھ نباہا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر تلاش نہیں کی جاسکتی۔تمام مہاجرین کوانصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی سمجھا اور بے دریغ اپنا تمام مال واسباب ان کے سپرد کر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دل داری مدنظر رکھی کہ اگر دو بیویاں تھیں تو ایک کوطلاق دے کراپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔مہاجرین نے بھی اپنا بارا پنے انصار بھائیوں پرنہیں ڈالنا جا ہا بلکہ انہوں نے نہایت جفاکشی اور مستعدی کے ساتھ محنت ومزدوریاں کیں۔ دکان داری اور تجارتیں شروع کیں اوراپی ضروریات زندگی اپنی قوت باز و سے مہیا کرنے لگے اوراپنے انصار بھائیوں کے ليے موجب تقويت بن گئے۔<sup>0</sup>

یهلی سیاسی دستاویز:

ا کیک قابل تذکرہ واقعہ ججرت کے پہلے سال کا بیہ ہے کہ نبی اکرم سُلَیْمُ نے تمام باشندگان مدینہ کے درمیان جن میں یہودومشرکین وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہدنا مدمر تب فرمایا اور سب نے اس

<sup>•</sup> مؤاخاة مدینه کی کچھ تفصیلات صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۹۳۷۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب مؤاخاة النبی الله میں آئی هیں۔نیز دیکھیے: سیرت ابن هشام، صفحه ۲۵۷٬۲۵۳۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس المسلم المسل

اس معاہدہ کی پیمیل کے بعد نبی اکرم سکائی نے کوشش فرمائی کہ مدینہ کے اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدہ میں شامل کیا جائے تا کہ بدامنی اور آئے دن کی خوں ریزی کا بالکل استیصال ہوجائے۔ چنانچہ آپ سکائی نے مقام و دان تک جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، اسی غرض کے لیے سفر فرمایا اور قبیلہ بنی حزہ بن بکر بن عبد مناف کو اس معاہدہ میں شریک فرما کران کے سردار عمر و بن خشی سے دستخط کرائے۔ کوہ بواط کے لوگوں کو بھی شریک معاہدہ کیا۔ ینبوع کی طرح مقام ذی العشر ۃ میں آپ سکائی شریف لے گئے اور بنو مدلج سے بھی اس معاہدہ پر دستخط کرائے۔ نبی اکرم سکائی نے مدینہ منورہ جنچتے ہی الی کوششیں اختیار فرما کیں کہ امن وامان اور رفاہ خلائق کو تی ہواور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح الطمینان سے بچھنے کا موقع پا کیں۔ ابھی یہ کوششیں شروع ہی ترین مواور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح الطمینان سے بچھنے کا موقع پا کیں۔ ابھی یہ کوششیں شروع ہی خفیہ اور مدینہ کے تمام نواجی قبائل پوری طرح شریک معاہدہ نہ ہونے پائے سے کہ مدینہ کے اندر خفیہ اور مدینہ کے باہر سے علانیہ دشمنوں نے جملے شروع کر دیے۔

■ سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۲\_



### منافقت کی ابتداء:

مدینہ میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت عقلمند، تجربہ کار، ہوشیار اور چالاک شخص تھا۔
اوس اور خزرج کے تمام قبائل پر اس کا اثر تھا۔ لوگ اس کی سرداری کو متفقہ طور پرتشلیم کرتے تھے۔
قبائل اوس وخزرج چندروز پیشتر جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوکر اور اپنے
بہت سے بہادروں کوقتل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اٹھانے
اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کے بڑھانے میں کوتا ہی نہیں گی۔ مدینہ والے ارادہ کر رہے تھے
کہ عبداللہ بن ابی کو تمام مدینہ کا افسراعلی یا بادشاہ بنالیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ترتیب دے کر اس
میں با قاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے
میں با قاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کی سرداری کا اعلان کر دیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے
ایک تاج بھی بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں مدینہ کے اندر اسلام اور رسول اسلام سُاٹیٹیم واضل

نبی اکرم مگائی کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد مدینہ میں مسلمان سب سے بڑی طاقت سمجھے جانے گئے اور بالآ خرمسلمانوں کی فوقیت وافسری کو فذکورہ بالاعہدنامہ پردستخط کر کے سب نے تسلیم کرلیا۔ اس کا لازی نتیجہ یہ برآ مدہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی بادشا ہت وسرداری خاک میں مل گئی۔ چونکہ وہ بڑا چالاک و ہوشیار آ دمی تھا، نبی اکرم سکھیا کواگر چہ اپنا رقیب اور دشمن سمجھتا تھا لیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سمجھ کر اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم شکھی اور ان کے رفقاء مدینہ میں پہنچ کراطمینان کی ہوئے تھا۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ نبی اکرم شکھی اور ان کے رفقاء مدینہ میں پہنچ کراطمینان کی نزرگ بسر کرنے گئے اور دین اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہورہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہدید آ میز پیغام شرارت اور شیطانی سازش یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہدید آ میز پیغام اس سے لڑوا ور اپنے شہر سے زکال دو۔ اگرتم نے ایبا نہ کیا تو ہم پورے سازوسا مان کے ساتھ مدینہ برحملہ کریں گے۔ تمہارے جوانوں کوئل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہوجا کیں گے۔ برحملہ کریں گے۔ تمہارے جوانوں کوئل کر دیں گے، تمہاری عورتوں پر متصرف ہوجا کیں گے۔

اس پیغام کے پہنچنے پرعبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کرکے سب کولڑائی پر آمادہ کر دیا۔ اتفا قاً نبی اکرم ٹاٹیئی کو اس مجلس اور سازش کا حال معلوم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس المراق المرا

یہود کے ایک زبر دست عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ ® اسی سال سلمان فارسی والناؤ جواول مجوسی تھے، پھر عیسائی ندہب قبول کیا تھا اور یہودونصاریٰ کی کتابیں پڑھ کرنبی آخرالز ماں عُلَیْمُ کی آمد کے منتظر تھے، نبی اکرم عُلِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف بداسلام ہوئے۔ ® اسی سال زکوۃ فرض ہوئی۔

اسی سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ ® اسی سال



سیرت ابن هشام، صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۵۔

صحیح بخاری، کتاب الاذان، حدیث ۲۰۳ تا ۲۰٦ صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب باللاذان

<sup>€</sup> ملاحظه هو: صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۹۳۸ ۳ـ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۹٤٦ تا ۳۹٤۸.



# *پېجر*ت کا د وسرا سال

قریش نبی اکرم ٹاٹیٹا کے مکہ سے سیح سالم تشریف لے آنے کے بعداینے آپ کوشکست خور دہ سبحضے لگے تھے اور ان کی تمام کوششیں، تمام جوش وخروش اور تمام خواہشات،مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیےصرف ہونے کگیں۔ نبی ا کرم ٹاٹیٹم اورمسلمانوں کو تباہ وقتل کرنے کا اہتمام تمام قریش کمہ کا سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اورمثغلوں پر غالب آ گئی تھی۔اسی لیے ان کی آپس کی رقابتیں اورمعمولی مخالفتیں بھی سب دور ہوکر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کردینے پرآ ماد ہ ومستعد ہوگئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً تین سومیل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام ا ور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راتتے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قو موں کو بھی اس کا م کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس آنے والے خطرے کو نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ بھی ایک ذی ہوش سردار اور مآل اندیش سپہ سالار کی حیثیت سے محسوس فر ما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خود اختیاری اور مدا فعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین ا سلام میں داخل ہونے والوں کے راستہ کی بے جا رکا وٹیں دور کر دینا بھی لا زمی ا مرتھا ۔مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں تین چارسو مردوں سے زیادہ نہتھی ۔مسلمان اگر چہ تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور ضعیف تھے مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکیرد کیھ کران کی عر بی حمیت و شجاعت جوش میں آتی تھی اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب وینے کی اجازت نبی اکرم مُثالِیًا سے چاہتے تھے۔اب جبکہ اسلام کی صداقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہوگئی اور مسلمانوں نے روح فرسا مصائب برداشت کرکے دنیا کے سامنے بیہ ثبوت بہم پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ محبت وثیفتگی کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المرف سے شریروں کو سزائیں وینے اور اپنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آگئ۔ تاہم واقعات کے سلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم سی آگئی نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر ہی کوتر ججے دی۔ کفار مکہ کے ایک سردار کرزین جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مکہ سے چل کی مقد ہے آگاہ پر چھاپہ مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپہ کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے لیکن دشن منلی چکا تھا۔ مجبوراً او ش آئے۔ ش یہ کہ والوں کی طرف

سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو بیہ بتا دیا کہ ہم ڈھائی سومیل چل کرتمہارے گھروں میں سے تمہارے اموال کولوٹ کر لا سکتے ہیں۔ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی اوران کو اندر ہی اندرمسلمانوں کی مخالفت یر آ مادہ کر دیا تھا۔ اس سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا تھکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا $^{\odot}$ اور چند ہی روز کے بعد جب کہ ماہ شعبان ابھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روز بے فرض ہو گئے۔® شروع رمضان میں پیخبر مدینه منورہ میں نہیجی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرے گا۔ نبی ا کرم ٹاٹیٹیا نے مکہ والوں پر ایک قشم کا رعب قائم کرنے اور کرزین جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین وانصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کوروکیں تا کہان کو بیمعلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرناان کی تجارت کے لیے بے حدمضر ہےاوران کی تجارت ملک شام سے منقطع ہوسکتی ہے۔ بیہ جمعیت جنگ کےارادے سے روانه نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا مدعا تخویف و تا دیب ہی تھا۔اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئیں۔جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روا نہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابوسفیان (جو فتح مکتّہ کے موقع پرمُسلم ہے )را ستے

<sup>•</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٨٨ ٢- (اسغز وه كوغزوه بدراولي بهي كت بي)

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الایمان، حدیث ٤٠ صحیح مسلم، کتاب الصلوة ( صحیح بخاری کے مطابق ماہ رجب میں تحویل قبلہ کا مکم آیا۔) دیکھیے عوالہ مذکورہ۔

الصیام، حدیث ۱۸۹۳۔

رس کتر اکراور خی کراپن قافلہ کو نکال کر لے گیا اور اس نے شمضم بن عمر وغفاری کواجرت دے کر راستے ہی سے مکہ کی طرف دوڑا دیا کہ ہم کو مسلمانوں کے جملے کا خطرہ ہے۔ ہماری مدد کروا وراپن اموال کو بچاؤ۔ © اس خبر کے پہنچتے ہی ابوجہل مکہ سے قریباً ایک ہزار جرار فوج جس میں سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑ ہے تھے، لے کر بڑے جوش وخروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح سے کیل کا نئے سے درست اور سپاہی سب زرہ پوش سے ۔ گانے والے اور رجز پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبدالمطلب ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف ،نصر بن حارث ، ابوجہل بن ہشام وغیرہ کو تیرہ آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابوسفیان کا قافلہ بہ حفاظت مکہ میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جوقا فلہ والوں کو صرف ڈرانے کے لیے جیجی گئ تھی ، واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔

### جنگ بدر

ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ بڑنج گئے ہیں، اب واپس چلے آؤ لیکن ابوجہل اسے جرار الشکر پر مغرور تھا۔ اس کو بی گوارا نہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابوجہل در حقیقت بیل شکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے لیے کرنہیں نکلا تھا۔ بلکہ اس سے پیشتر عمرو بن حضری ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے جن کو نبی اگرم مُنافیا کے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی شخیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضری کے قبل کو بہانہ بنا کر بخش کی تیاری کھمل کر کی تھی اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے شے کے ضمضم بن عمر قافلہ والوں کی طرف سے استمد او کے لیے پہنچا اور ابوجہل جو پہلے سے روائی پر آمادہ تھا، مروانہ ہوگیا۔ چنانچہ ابوجہل برابر کوچ و مقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا چلا آیا۔ قریش کے لشکر کی روائی کا حال نبی اگرم مُنافیا کو معلوم ہوا اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ولید، خقلہ، کی روائی کا حال نبی اگرم مُنافیا کو معلوم ہوا اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ولید، خقلہ، عبیدہ، عاصی، حرث، طعمہ، زمعہ، عقیل، ابوالنجر کی، مسعود، بنیہ، نبہ، نوفل، سائب، رفاعہ وغیرہ تمام عبیدہ، عاصی، حرث، طعمہ، زمعہ، عشیل، ابوالنجر کی، مسعود، بنیہ، نبہ، نوفل، سائب، رفاعہ وغیرہ تمام برا سے مردار قریش کے اس لشکر میں موجود تھے۔

آپ مگالیا نے بیخبرین کرایک مجلس مشاورت منعقد کی اور صحابہ کرام ٹھالیا کہ ملہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف جھیج ہیں۔ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۹۸ کـ سیرت ابن هشام، صفحه ۲۹۲ ـ

ہے؟اول ابوبکر صدیق ڈلٹٹؤ نے،ان کے بعدعمر فاروق ڈلٹٹؤ نے،ان کے بعد مقداد ڈلٹٹؤ نے نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسى عليه سے كهدويا تھاكه ﴿ فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (المائده ۲۴:۵)'' تواور تیرارب دونوں جا کرلڑو۔ہم تو نہیں بیٹے تماشا دیکھیں گے۔''اس کے بعد آپ مُالْمُنْظِ نے پھرفر مایا کہلوگو!ان کفار سےلڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟اس دوبارہ فر مانے سے آ پٹائٹیم کا منشاء بیتھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو کیونکہ مذکورہ ہرسہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔انصار سے جس بات پر بیعت لی گئ تھی، وہ پیتھی کہ مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آ ور ہو گا تو اس سےلڑیں گے ۔ بیرعہدنہیں تھا کہ مدینہ سے باہرنکل کرکسی سے جنگ کریں گے۔انصار ڈٹائٹیڈ فوراً اس بات کوسمجھ گئے اوران میں سے سعد بن معاذ ڈٹاٹٹی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آ پ ٹاٹیٹی کا روئے شخن شاید ہم لوگوں کی جانب ہے۔آ پ ٹاٹٹیا نے فرمایا:''ہاں۔'' سعد ڈاٹٹیا نے فرمایا کہ ہم آ پ ٹالٹیٹم پرایمان لائے ہیں۔آپ ٹالٹیٹم کواللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول مُناتِیْم کفار کے مقابلہ کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ کفار تو ہم جیسے آ دمی ہی ہیں، ہم ان سے کیا ڈریں گے۔ آپ ٹاٹیٹی اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کودیڑوتو ہم بلا در لغ ہ یہ منابع کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ <sup>©</sup>

## بےسروسامانی:

جب آپ منگائی کوخوب اطمینان ہوگیا کہ تمام صحابہ بھائی جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں تو آپ منگائی نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل تین سودس یا تین سوبارہ یا تین سوتیرہ تھے۔ شہر سے باہر آپ منگائی نے اس اسلامی لشکر کا معائنہ فرمایا تو ان تین سوتیرہ میں بعض الیمی چھوٹی عمر کے لڑکے بھی تھے جو میدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ انہوں نے آپ منگائی سے لشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ اس اسلامی لشکر کے سازوسامان کی بیر حالت تھی کہ صرف دو گھوڑے تھے جن پر زبیر واٹنڈ اور مقداد واٹنڈ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۳۹ ۵۲ - (صحابه کرام ای کا بیجذبه اطاعت واتباع دیکیوکرنی محترم سی ایکا کاچره ممارک فوتی سے دک افتقاتها)

سوار تھے۔ ستر اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر تین تین چار چار آ دمی سوار تھے۔ نبی اکرم تالیکا جس اونٹ پر سوار تھے، اس بریھی دوتین شخص اورسوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ بیاسلامی لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفار پہلے سے بلندخطۂ زمین پرقابض ومتصرف اور خیمہ زن ہیں۔ مسلمانوں کونشیبی اور ریتلی جگہ پر مظہرنا پڑا۔ مگر بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ نبی ا کرم مُلَّاثِیًّا نے حکم دیا کہ کفار میں سے جو تحض اس چشمہ سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکوا ورپانی لینے  $^{\odot}$ دو۔ $^{\odot}$  صحابہ کرام ٹھائیڑا نے نبی اکرم ٹائیٹا کے لیے ایک جھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ $^{\odot}$ آپ ٹالٹیٹم اس میں عبادت کرتے اور دعا کیں مانگتے تھے۔صحابہ کرام ڈٹائٹٹم قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے ۱/۳ تھے اور سامان حرب کے اعتبار سے ۱۰۰؍ ابھی نہ تھے۔ کفارسب زرہ پیش ا در جوان توانا تھے۔مسلمان عام طوریر فاقہ ز دہ، ناتواں، بیارا درضعیف تھے۔معمو لی ہتھیا ربھی سب کے پاس بورے نہ تھے۔کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی۔کسی کے پاس صرف نیزہ تھا، تلوار نہ تھی۔ جب مسلمان جا کر خیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب بھی کو سراغ رسال بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کرے آئے۔عمیر نے جا کرکہا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سو دس سے زیادہ نہیں ہے اوران میں صرف دوسوار ہیں۔ کفار کےغرور کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا کہ ان تھوڑے سے آ دمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو بلا جنگ کیے ہوئے واپس ہونا جا ہے۔ کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے کین ابوجہل

#### آغاز جنگ:

بالآ خرا گلے روز کـا رمضان المبارک سنه-۲ ہجری کومیدان کارزار گرم ہوا۔ نبی اکرم ٹکاٹیئم اول اپنے عباوت کے چھوٹے سے چھپر میں گئے اور روروکر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا:

نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کردینا جا ہیے۔ ®

( اللهم ان تهلك هذه العصبة من اهل الايمان اليوم فلا تعبد في

الارض ابدا )

<sup>🛭</sup> تاریخ ابن هشام، صفحه ۳۰۲

<sup>2</sup> ايضاً، صفحه ٣٠١-

<sup>3</sup> تاریخ ابن هشام، صفحه ۳۰۳ ـ

173 July 21-35.

''البی! اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔''

چرآپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ ﷺ پر ذراس دیر کے لیے یکا یک غودگی طاری ہوگئی۔ ©اس کے بعد آپ ﷺ پاہر مسکراتے ہوئے نکے اور فر مایا کہ'' کفار کی فوج کو عنودگی طاری ہوگئی۔ ©اس کے بعد آپ ﷺ باہر مسکراتے ہوئے نکے اور فر مایا کہ'' کفار کی فوج کو تکست ہوگی اور وہ پیٹے چیر کر بھاگ جا کیں گئی گئی انگر مسکہانوں میں اسی یا اس میں اہتداء نہ کرنا۔مسلمانوں میں اسی یا اس سے دو تین زیادہ مہاجرین تھے۔ باقی انصار ® تھے۔انسار ® میں اہتداء نہ کرنا۔مسلمانوں میں اسی یا اور کا خزرج کے۔طرفین سے صفوف جنگ آ راستہ ہو کیں۔ نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ ﷺ اس کے اشارے سے تسویہ صفوف فر ماتے تھے۔اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عتبہ وشیبہ پسران ربیعہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکار کر شکر اسلام سے اپنے مقابلہ پراڑنے والے تین شخص طلب کیے۔ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے تین شخص عوف ومعو فہران عفراء اور عبداللہ بن رواحہ ڈاکھ نگے نگے۔

عتبہ نے کہا: من انتم ''تم کون ہو؟'' انہوں نے جواب دیا: رهط من الانصار ''ہم انصار لیخی اہل مدینہ میں سے ہیں۔' عتبہ نے نہایت متکبرانہ انداز اور درشت لہبہ میں کہا: مالنا بکم من حاجة ''ہم کوتم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ۔' پھر چلا کر کہا: محمد اخر ج الینا اکفائنا من قومنا ''اے محد (مُنْ اللّٰهِ الله علی علی کے لیے ہماری ذات براوری کے لوگوں کو یعنی قریش میں سے مہاج ین کو جمجو'' نبی اکرم مُنا اللّٰه نے بیس کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کو حمزہ بن

پیزول وی کی علامت تھی۔

 <sup>☑</sup> صحیح بخاری، کتاب الجهاد، حدیث ۲۹۱۰ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب الامداد بالملئکة سیرت ابن هشام، صفحه ۳۰۰ و ۳۰۳ ـ

این ہشام نے "سیرت این ہشام" میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے تمام انصاری اور مہا جرصحابہ شائیہ کے نام درج کے ہیں۔ نیز جو صحابہ شائیہ اس جنگ میں شہید ہوئے یا جو کفار قتل ہو کر جہنم رسید ہوئے یا قید ہوئے ، ان سب کے نام مع ان کی خاندانی یا قبا کی نسبیں تفصیل کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ ملاحظہ ہو: صفحہ ۳۳۳ تا ۳۵۸۔

 <sup>●</sup> انصار کی کل تعداد ۲۳۰ سے زائد تھی جبکہ چیوٹے بڑے سب ملا کرمسلمانوں کی تعداد ۳۱۹ تھی۔ ملاحظہ ہو: صحیح
 مسلم، کتاب الجہاد، باب الامداد فی الملئکة۔

174 SO OF HELD SO عبدالمطلب (ٹاٹنیُا) اور عتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کو عبیدہ بن الحرث (ٹاٹنیُا) اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کوعلی بن ابی طالب( ڈاٹٹۂ) جائیں۔ بیچکم سنتے ہی بلا تامل نتیوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کیے حالا نکہ وہ ان کوخوب پہچانتا تھا۔ان کے نام س کر کہا کہ ہاں تم سے ہملڑیں گے ۔مقابلہ شروع ہوا۔حمزہ اورعلی ڈٹاٹٹٹا نے عتبہاورولید دونوں باپ بیٹے کوا بک ہی وار میں قبل کردیا۔ شیبہ کے مقابلہ میں عبیدہ ڈٹاٹنڈ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس سے وہ جاں برنہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کرعلی ڈاٹنڈ نے بڑھ کرشیبہ کوفٹل کر دیا اور عبیدہ ڈاٹنڈ کو اٹھا کرنبی ا کرم مُگاتِیْم کی خدمت میں لائے۔ $^{
m O}$ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ادھر سے مسلمانو ں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی۔طرفین سے خوب خوب داد مردانگی دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے ستر بہادروں کوفٹل اور نوے کو اسیر کرا کر میدان سے بھاگ نگلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹی ایک سائبان کے پنیچ کھڑے ہوئے معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایات دے رہے تھے۔ آپ مُلَّاثِیُّا نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جولوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں، وہ اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں بلکہ مجبوراً ان کو آنا پڑا ہے۔ اس لیےان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیےاور عباس بن عبدالمطلب ڈاٹٹو کونل نہیں کرنا چاہیے ۔اسی طرح ابوالبختری کی نسبت درگز را ور عایت کا حکم دیا تھا۔اس حکم کوسن کر ابوحذیفہ ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اینے بھائی کوفل کروں اور عباس ( ڈپاٹیڈ) کوچھوڑ دوں۔ اگر عباس ( ڈپاٹیڈ) میرے مقابلہ پر آیا تو میں درگز رنہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ ڈلٹٹُؤاینے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔<sup>©</sup> محذر بن زیاد کا مقابلہ ابوالبختر کی سے ہوا۔تو محذر بن زیاد ڈلٹٹؤ نے کہا:'' ہم کو حکم ہے کہتم سے نہاڑیں۔الہٰ داتم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔''ابوالبختری نے اپنے ا یک ساتھی کے بچانے کی کوشش کی جس کو محذر بن زیاد ڈٹاٹٹۂ قتل کرنا چاہتے تھے، اس کوشش میں ابوالبختر ی مقتول ہوا۔ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ پھر رہے تھے، امیہ اور عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹۂ کے درمیان عہد جاہلیت میں دوستی تھی۔ عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹاٹئؤ نے ان کو پریشان دیکھ کر اپنی حفاظت میں لےلیا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کر لے

<sup>🛭</sup> تاریخ ابن هشام، صفحه ۳۰۶ و ۳۰۰

ايضاً، صفحه ٣٠٧ ـ

جب لڑائی خوب زور شور سے جاری تھی تو نبی اکرم عُلَیْظِ نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اوراس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف بھینک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھا گنا شروع کیا۔ ایک نوعمر انساری معاذ بن عمرو ڈاٹٹو کا مقابلہ اتفا قا ® ابوجہل سے ہو گیا۔ ابوجہل خود اور زرہ وغیرہ پہنے ہوئے غرق آئین تھا۔ معاذ بن عمرو ڈاٹٹو نے موقع پاکر اس کے پاؤں کو زرہ سے خالی دکھ کر تلوار کا ایک ہاتھا اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایبا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کرالگ جا پڑا۔ ابوجہل کے بیٹے عکر مہ بن ابوجہل نے باپ کو زخمی دکھ کر معاذ بن عمرو ڈاٹٹو کا بیابا تھ مارا کہ معاذ بن عمرو ڈاٹٹو کا بایاں ہاتھ مونڈ سے کے قریب سے کٹ کر لئک گیا۔ صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ معاذ بن عمرو ڈاٹٹو اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لئکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دق کیا تو اسے پاؤں بن عمراء ڈاٹٹو اسی طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لئکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دق کیا تو اسے پاؤں بن عفراء ڈاٹٹو ابوجہل کے قریب بہنچ اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم کہا ہو بین عفراء ڈاٹٹو ابوجہل کے قریب بہنچ اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر نیم کہیل ہو

ایضاً، صفحه ۳۰۷ و ۳۰۸۔

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب ثبوت الجنة للشهید.

<sup>•</sup> یہ مقابلہ اتفاقاً نہیں تھا بلکہ معافر والٹی تو ابوجہل کی تلاش میں تھے۔ انہیں اس بات کا بہت غصہ تھا کہ ابوجہل، جناب رسول اللہ طاقی کی اللہ علی مقابلہ اتفاقاً نہیں تھا۔ ابوجہل کے اللہ طاقی کی اللہ علی میں عبدالرحمٰن بن عوف والٹی ہے ابوجہل کے بارے میں بو چھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف والٹی نے کہا کہ جینیے! اس کو کیا کہو گے؟ معافر والٹی کہ اسے قبل کروں گایا خورشہید ہو جاؤں گا۔ ملاحظہ ہو: صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، حدیث ۳۱٤۱ صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب استحقاق القاتل سلم القتیل۔

الله اکبر! اس ذوق و شوق جہا د کے کیا گئے! جب تک مسلمانوں میں ایساایمانی جذبہ موجود رہا، وہ کفار وشرکین پر غالب رہے
 اور جب ان کے ایمان میں کمزوری آتی گئی تو دہ مغلوب ہونا شروع ہو گئے۔ کاش!......

176 July 14 3: Do

جب کفار میدان خالی چھوڑ کرمسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکرا سلام کو فتح حاصل ہوگئی تو نبی اکرم ٹاٹیٹی نے حکم دیا کہ ابوجہل کی نسبت شخقیق کروکہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں؟ بیچکم یاتے ہی عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹۂ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ابوجہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ <sup>©</sup> عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤاس کے سینے پر چڑھ بیٹھےاور کہا کہ اے اللہ کے دتمن! دیکھ تجھ کو اللہ نے کیبیا ذکیل کیا۔ابوجہل ® نے یو چھا:''لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟'' عبداللہ بن مسعود ڈاٹنٹا نے فرمایا که مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ بیہ کہہ کرعبداللہ بن مسعود ڈلٹنی جب اس کا سرکا شخ گئے تو اس نے کہا کہ میری گردن مونڈھوں سے ملا کر کا ٹنا تا کہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سرول میں بڑا معلوم ہو اور بیسمجما جائے کہ سردار کا سر ہے ®۔عبداللہ بن مسعود واللفظ اس کا سرکاٹ کر نبی ا کرم نَاتِیْلُ کی خدمت میں لائے اور آپ ناٹیلُ کے یاؤں میں ڈال دیا۔ آپ ناٹیلُ نے ابوجہل کا سر دیکھ کراللہ تعالی کا شکرادا کیا۔اس لڑائی میں کل چودہ صحابی شہید ہوئے جن میں چھ مہاجرین اور آ ٹھ انصار تھے۔ آپ عَلَیْمُ نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کرمسلمان شہداء کو دفن کیا۔مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنوئیں میں ڈلوا کراوپر سےمٹی ڈلوا دی۔صرف امیہ بن خلف کا لاشہ چونکہ پارہ پارہ ہوکرا ٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کراورمشرکوں کے لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈ الا جا سکا۔لہذا اس کو و ہیں مٹی ڈال کر چھیا دیا گیا۔

کفار اس سراسیمگی سے ایسے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابوجہل کو بھی نیم مردہ میدان ہی میں چھوڑ گئے۔ حرث بن زمعہ ابوقیس بن الفا کہ، علی بن امیہ، عاص بن خبہ، یہ سب کے سب نو جوان شخے اور نبی اکرم طُلِیْم کے ساتھ قیام مکہ کے زمانہ میں محبت اور تعلق رکھتے تھے یا شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ان لوگوں کے عزیزوں، رشتہ داروں اور قبیلہ والوں نے ان کو بہت پختی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افسوس! ابوجهل بد بخت کا یمی غرور اور فخر و تکبراسے لے ڈو با اور وہ راہی جہنم ہوا، فاغتبِرو یا اُولی الا بُصار!

صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، حدیث ۳۱٤۱ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب استحقاق
 القاتل سلب القتیل ـ

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۳۹ ۲۱ تا ۳۹ ۲۲

ابوجہل کو جب معلوم ہوا کہ جھے دونوجوانوں (معاذ اورمعوذ بھٹڑ) نے مارا ہے(اس وقت وہ قریب المرگ تھا) تو اس نے
افسوس کیا کہ کاش! جھےایک کسان کے سواکسی اور نے مارا ہوتا۔ (صحیح بخاری، کتاب المعازی، حدیث ٤٠٢٠)

(177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) (177) ہے ڈانٹا ڈپٹاا ور مرتد ہونے کو کہا۔انہوں نے اعلانیہ اسلام اور نبی اکرم ٹاٹیٹی سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کشکر کفار میں شامل ہو کرمسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ بیرسب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جواس لشکر میں آئے تھے، قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور شکست خوردہ لشکر کے مکہ پہنچنے پر گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ نبی اکرم ٹاٹیائیا نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا،ایک جگہ جمع کرکے عبداللہ بن کعب ڈلٹٹُ (جو بنونجار سے تھے) کے سپر د کیا۔عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارث ڈھاٹئے کو مدینہ کی بالائی اورنشیبی بستیوں کی طرف مژ دہَ فتح سنانے کے لیے روانہ کیا۔اسا مہ بن زبیر ڈٹاٹنڈ کو نبی ا کرم مُٹاٹیڈ میں اپنا نا ئب بنا کر چھوڑ آئے تھے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس فتح کی خوشخری عین اس وقت کپنچی جبکہ ہم رقیہ ٹاٹھا بنت رسول الله عَالَيْظِ ، زوجہ عثمان بن عفان ڈلٹھُۂ کو فن کرر ہے تھے۔ 🛈 پینجبر مدینہ میں ۱۸ رمضان المبارک کو پینجی تھی۔

بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہوکر آ پ ٹائٹیٹم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفراء میں بہنچ کرآ پ ٹالٹیا نے حکم الٰہی کے موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فر مایا اور اسیران جنگ میں سےنضر بن الحارث بن کلاہ (از بنوعبدالدار) کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عرق الظہیہ میں پہنچے۔ یہاں عقبہ بن ابی معیط بن ابی،عمرو بن لبینہ کی گر دن مارنے کا حکم دیا۔ ® بید دونوں جو اسیران جنگ بدر میں شامل تھے، نبی اکرم ٹاٹیٹی اور اسلام سے نہایت سخت وشدید دشتنی رکھتے اوراینے عناد میں ابوجہل کے ہمسر تتھے نضر بن الحارث کو مقام صفراء میں علی رخالٹنُؤ نے اور عقبہ بن ا بی معیط کو مقام عرق الظبیہ میں، عاصم بن ثابت انصاری رخالٹنؤ نے مثل کیا۔اس کے بعد نبی اکرم مُثَاثِیمًا اپنے اصحاب ٹٹائیمًا کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کراسپروں اور ان کے محافظ دستے کو ہیچھے چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مُٹاٹیمُ سے ایک دن بعد قیدی کھی مدینہ میں پہنچ گئے۔

## اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تا کید:

دیا کہان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ان قیدیوں میں ایک شخص ابوعزیز بن عمیر بھی تھا جواشکر کفار کا

(178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) (178) علمبرداراورمصعب بن عمیر کاحقیقی بھائی تھا۔ ابوعزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لا رہے تھے تو میں انصار یوں کی ایک جماعت کے زیر حراست تھا۔ بیانصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اورخود تھجوریں کھا کر گز ارہ کر لیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں ہے کسی کو دیتا تو وہ پھر بچھی کوواپس کر دیتا۔ مدینہ میں پہنچ کرابوعزیز ابی یسر ڈلٹٹیُ انصاری کے جھے میں آیا۔مصعب بنعمیر ڈاٹٹؤ الی یسر انصاری ڈاٹٹؤ سے کہنے لگے کہاس کوخوب حفاظت سے رکھنا اور اس یر پختی کرنا کیونکہ اس کی ماں بڑی مال دار ہے۔اس سے معقول فدید ملے گا۔ ابوعزیز نے بید دیکھ کر کہ میراختیق بھائی میرے محافظ کو سختی کرنے کی تا کید کررہا ہے کہا کہ بھائی صاحب! کیا آپ میرے لیے یہی خیرخواہی کررہے ہیں؟ مصعب رہائٹھ نے جواب دیا کداب تو میرا بھائی نہیں۔میرا بھائی یہ سخف ہے جو تیری حراست کر رہا ہے۔ © ابوعزیز کی ماں نے چار ہزار درم بھیج کر ابوعزیز کور ہائی دلوائی۔ ® جنگ بدر میں مشرکوں کے شکست پانے کی خبر جب مکہ میں کینچی تو جس طرح کفار کورنج وملال ہوا اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اور اینے اسلام کو چھیائے ہوئے تھے، بے حد مسرت وخوشی حاصل ہوئی۔ابواہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا تھا۔اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے مقتول اور اہل مکہ کے شکست یا ب ہونے کی خبرسنی تو اس کے دل پراییا دھکالگا کہ اس کے سننے سے ایک ہفتہ بعد مرگیا۔ ®

#### اسیران جنگ کا مسکه:

اسیران جنگ کے متعلق نبی اکرم ٹاٹیٹی نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام ٹھاٹیٹی سے مشورہ کیا تو عمر فاروق ٹھاٹیٹی نے فرمایا کہ میری تو بیرائے ہے کہ ان قید یول میں ہم میں سے جوجس کا عزیز ہے وہی اس کوتل کرے تا کہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ ورسول ٹاٹیٹی کی محبت قرابت داری کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے بیج ہیں۔ ابو بکر صدیق ٹھاٹی

الله، الله، الله صابه كرام شال ايمان كي كيا كنج اصحابه شالشك كى دين عيرت اورب بايال ايمان كو ديكه كرقر آن نے يول گوائى دى ﴿ اَشِدَاءُ عَلَى الْحَفَّارِ رُحَمَاءُ يَنْهُمُ ﴾ (الفتح ٢٩:٤٨) اور دُاكُر اقبال نے اسے اپنے شعر ميں يول دُحالا:
 حوالف باطل ہوتو فولاد ہے مؤمن

<sup>2</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۱۶ ۳و ۳۱۷۔

ایضاً، صفحه ۳۱۷ و ۳۱۸.

(179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) نے فرمایا کہ میری رائے بیہ ہے کہ فدید لے کران کوآ زاد کر دیا جائے تا کہ مسلمانوں کو پچھے مالی امداد پہنچے اور بیا نیا سازوسامان جنگ درست کرسکیں اور ممکن ہے کہ ان اسپروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی تو فیق بھی میسر ہو۔ نبی ا کرم شکاٹیٹر نے ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹر کی رائے کو پسند فرمایا۔ بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ فی <sup>ک</sup>س حیار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک فدیہ مکہ والوں نے بھجوا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھڑا لیا۔ جو قیدی لکھنا پڑ ھنا جانتے تھےاورزر فدیچھی ادا نہ کر سکتے تھے،ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے دس دس بچوں کولکھنا سکھا دو اور آزاد ہوجاؤ۔رسول الله مَالِيَّا کی بیٹی زینب والٹا انجھی تک مکہ ہی میں اینے شوہر ابوالعاص کے یہاں تھیں ۔ ابوالعاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ زینب ڈٹٹٹا نے اپنے گلے کا ہارا تار کر ابوالعاص کے فدیہ میں بھیج دیا تھا۔ آ پ ٹالٹائ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فر مایا کہ مناسب مجھوتو زینب ( ڈٹائٹا) کا ہاراس کووا پس کر دو۔ کیونکہ بیاس کے پاس اس کی ماں خدیجہ( ڈٹائٹا) کی یادگار ہے۔لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیااور ابوا لعاص کو جھوڑ دیا۔ ابوالعاص نے مکہ میں واپس جا کرنہنب ڈاٹٹٹا کو مدینہ میں نبی اکرم ٹاٹٹٹٹا کے یاس جھجوا دیا۔ابوالعاص اس واقعہ کے جیمہ برس بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ ( خالٹیُ ) 🛈

### كفار مكه كاجوش انتقام:

کہ میں اس شکست کے بعد مقتو لوں کے ورثاء نے بلند آ واز سے نوحہ وزاری نہیں کی کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے۔ صفوان بن امیہ نے جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب کو خفیہ طور پر آ مادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر محمد (شکیا کے قل کرے۔ عمیر بن وہب رہ میں بھی تو عمر ڈلائی کو شبہ گزرا۔ وہ عمیر بن وہب زہر میں بھی تو عمر ڈلائی کو شبہ گزرا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ بکڑ کر نبی اکرم شکیا کے کہ بیاں لے گئے۔ آپ شکیا نے فرمایا کہ عمر! تم عمیر کو چھوٹ دو۔ پھر آپ شکیا نے فرمایا کہ عمرا بیٹا قیدیوں دو۔ پھر آپ شکیا نے فرمایا کہ عمرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے دہا کرانے آیا ہوں کہ آپ جھے پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آ زاد کریں۔ نبی اگرم شکیا نے فرمایا کہ تم کو صفوان نے میرے قل کے لیے آ مادہ کر کے بھیجا ہے۔ تھی بات کیوں

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۱ ـ

المرکب المعلق المرکب المعلق المرکب المعلق المرکب المعلق المرکب المعلق المرکب المحلق المرکب المحلق المرکب ا

''یں ہے جب برم چ عدرہ سے سوں کہ آپ مُٹاٹِیمُ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہوئے سچے رسول ہیں کیونکہ اس ''میں مسلمان ہوتا اورا قرار کرتا ہوں کہ آپ مُٹاٹِیمُ اللہ تعالیٰ کے جیسے ہوئے سچے رسول ہیں کیونکہ اس

بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہر گز ہر گز نہ تھی۔''<sup>®</sup>

جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کی مدد کی۔فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں جا کر بیان کیا۔ بعض مشرکین مدینہ جولڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے یا اتفا قاً لڑائی کے وفت وہاں موجود تھے، نے اپنے سروں کے اوپر سے بادل کے ایک گلڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس بادل کے ٹکڑے میں سے جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزررہا تھا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آ واز بالک دی اور کسی نے سے ہم پر سائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سائے ہوئے اور بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ © اس قد رخوف طاری ہوا کہ میرے چھازاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ ©

جنگ بدر سے فارغ ہوکر نبی اکرم طالیح ۲۲ رمضان المبارک کو مدینہ میں واپس تشریف لائے۔ اسی رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ ® اسی سال آپ طالیح نے اپنی دوسری صاحبز ادی ام کلثوم طالع کا نکاح عثان بن عفان بی طالع سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ طالیح نے اپنی چھوٹی صاحبز ادی فاطمہ : الزہرا وہ کا نکاح علی طالع سے کیا۔ ®

کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے شعلہ زن تھی۔ جنگ بدر کے دو مہینے بعد ابوسفیان دوسوسوار لے کر مکہ سے بہ اراد ہُ جنگ روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے قریب پیلشکر پہنچا تو نبی اکرم سکھنے کو بھی خبر ہوگئی۔ آپ سکھنے مسلمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ابوسفیان کھجوروں کے باغ کو جلا کر جاچکا تھا اور اس نے دوآ دمیوں کو جو اپنی کاشت کاری کے کاموں میں وہاں مصروف تھے قبل کردیا تھا۔ ان دونوں میں ایک تو سعید بن عمروانصاری ڈٹائٹ تھے اور دوسرا ان کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیرت ابن هشام، صفحه: ۳۲۵، ۳۲۵.

صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیئر، باب الامداد بالملئِکة فی غزوة بدر۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب العیدین۔ صحیح مسلم، کتاب العیدین۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٠٠٣ صحیح مسلم، کتاب الاشربه، باب تحریم الخمر

حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی کشکر کفار بھاگ بڑا اور تاب مقادمت نہ لا سکا۔

بھاگتے ہوئے کفار مکہ اپنے ستوؤں کے تھلے بلکے کرنے کے لیے راستے میں بھینکتے گئے۔ مسلمانوں

نے مقام کدر تک تعاقب کیا اور جا بجا ستوؤں کے تھلے بڑے ہوئے پائے۔ نبی اکرم شکائیا مدینہ
میں واپس تشریف لے آئے اور اس واقعہ کا نام غزوہ سویق مشہور ہوا۔ سویق عربی زبان میں ستوکو

کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سنہ ۲ بجری کے ماہ ذی الحجہ کی ابتداء میں ہوا تھا۔ ® آخری ماہ ذی الحجہ تک

آپ شائیا میں میں رہے اور کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔





# هجرت كالتيسراسال

عبداللہ بن ابی بن سلول کا ذکر او پر آچکا ہے کہ مدینہ والے اس کو اپنا بادشاہ بنا نا چاہتے تھے۔
نی اکرم سُکُٹی ﷺ کے تشریف لے جانے سے اس کی بادشاہت خاک میں ال سُکُ تھی۔ اس کو مسلمانوں سے دلی عداوت تھی مگر چونکہ آ دمی مُقلند تھا، اس نے اپنی عداوت کو چھپایا۔ پھر قریش مکہ کے ساتھ ساز بازشروع کرکے مدینہ والوں کو علانیہ مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اب مسلمانوں کی فتح بدرکو دکھ کروہ بہت مرعوب ہوا اور بظاہر اسلام قبول کرلیا۔ لیکن دل میں چونکہ حسد اور دشنی رکھتا تھا، لہذا اس ظاہری طور پر داخل اسلام ہونے سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا بلکہ اس کی عداوت و دشنی مسلمانوں کے لیے پہلے سے زیادہ خطر ناک و مصرت رسال ثابت ہوئی۔ اس کے عداوت و دشنی مسلمانوں کے لیے کہا کہ اور مسلمانوں کے دشمن سے، ان کو بھی اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینے کا مشورہ دیا۔ اس قتم کے لوگوں کا وہ سردار اور پیشوا بنا رہا۔ اس گروہ کو منافقین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ ان منافقوں کے گروہ میں بعض یہودی بھی شامل ہوکر اور ظاہری طور پر مسلمان بن کرفائدہ اٹھانے لگے۔

#### يهود يون كالمعاندانه روتيه:

یبودی بھی مسلمانوں کے اقتدار اور مذہب اسلام کی اشاعت کو بہت مکروہ سمجھتے تھے اور ان کی عداوت عبداللہ بن ابی کی عداوت سے بڑھی ہوئی تھی۔ مدینہ کی متعلقہ بستیوں یا یوں سمجھئے کہ مدینہ کے نواحی محلوں میں یہودیوں کے تین قبیلے بہت طاقتور تھے اور اپنی جدا جدا گڑھیاں یا قلع رکھتے ہے۔ ان تینوں قبیلوں کے نام یہ تھے: (۱) بن قبیقاع (۲) بن نضیر (۳) بن قریظہ۔

نی اکرم عُلَیْمُ نے مدینہ میں تشریف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فر مایا تھا، اس میں یہودیوں کے یہ تمام قبیلے شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کی تھی، اسی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابرا پنا ہمسایہ بنانے میں مصروف رہے۔ یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں کی طرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابرا پنا ہمسایہ بنانے میں مصروف رہے۔ یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اب جنگ بدر کے بعدان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی اور آتش حسد میں جل کر وہ کباب بن گئے۔ چنانچہ جب بدر سے فتح کی خوشخری لے کر زید بن حارث ڈاٹنؤ مدینہ میں پنچے ہیں تو کعب بن اشرف نامی ایک یہودی نے اس خبر کوئن کر زید ڈاٹنؤ سے کہا کہ تیرا برا ہوء میں پنچے ہیں تو کعب بن اشرف نامی ایک یہودی نے اس خبر کوئن کر زید ڈاٹنؤ سے کہا کہ تیرا برا ہوء میں والے لوگوں کے بادشاہ اور اشراف عرب ہیں۔ اگر محمد (سائنٹیم) نے ان لوگوں پر فتح پائی ہے تو پھر اس زمین بررہنے کا کوئی لطف باتی نہیں رہا۔

جب اس خبر کی خوب تصدیق ہوگئی تو کعب بن اشرف مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چلا گیا۔ مکہ میں جا کراس نے مقتولین بدر کے نوحے لکھنے اور سنا نے شروع کیے اور چند روز تک اینے اشعار سنا سنا کر اہل مکہ کی آتش انتقام کو بھڑ کانے میں مصروف رہا، پھر مدینہ میں واپس آ کرمسلما نوں کی ہجو میں اشعارلکھتا اورمسلمانوں کےخلا ف زہراگتا رہا۔ <sup>©</sup> یہودی سب کے سب سودخورا وربڑے مال دار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج لینی انصار مدیندان یہود یوں کے مقروض اور مالی اعتبار سے ان کے د بیل تھے۔ یہودیوں کواپنی دولت اور حالا کیوں پر بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور شریف جانتے اور ہمسایہ قبائل کو جاہل اور بے وقوف سمجھ کرخا طرمیں نہ لاتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدرد و شریک کار بن گئے۔عبداللہ بن الی اور یہود بول کے درمیان دوئتی اور محبت قائم ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں نے بڑی بڑی عظیم الثان اور خطرناک تدبیریں سوچیں اور قریش مکہ کی مہمات کو کا میاب بنانے کا اہتمام گویا اینے ہاتھ میں لے لیا۔ نبی اکرم مُلَاثِیْم کی قبولیت اور اثر کومٹانے کے لیے عام طور پر بدزبانیوں کا سلسلہ بھی برا بر جاری کیا گیا۔ آ پ ٹالٹیا کی مجلس میں آ آ کر ہتک آ میز اور بیہودہ کلمات کہنے شروع کیے۔السلام علیکم کی جگہ السام علیکم (تم یرموت آئے) کہتے ۔راعنا (ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بھی بات سُنیے ) کی جگہ رعن (احمق ہے ) وغیرہ ناشا ئستہ الفاظ استعال کرتے۔ منافقوں اور یہودیوں نے مل کریہ بھی منصوبہ گانٹھا کہاول بظاہرمسلمان ہوجا ؤاور پھریہ کہہ کر کہ ہم نےمسلمان ہوکر دیکھ لیا ہے کہ یہ مذہب اچھانہیں، مرتد بن جاؤ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ہمارے ساتھ

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۹۱، ۳۹۲.

مرتد ہوجا کیں اوران کی جمعیت منتشر ہوجائے۔غرض کہ نبی اکرم علی اور سلمانوں کے لیے مدینہ میں اب نہایت سخت اورنئ نئی مشکلات کا سامنا ہوا۔ نبی اکرم علی اللہ تعالیٰ کا سچارسول مجمعوں میں خود جا جا کران کو تھیجتیں کیں اور کہا کہتم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچارسول مجمعوں میں خود جا جا کران کو تھیجتیں کیں اور کہا کہتم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچارسول ہوں اورتم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے آنے کا انظار کرر ہے تھے۔تہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے میری تقید یق کرتے اوراپی آسانی کتابوں میں کبھی ہوئی پیش گوئیوں کو تلاش کرتے۔تم انکار اور مخالفت میں ترقی کر رہے ہو۔ اللہ کے خضب سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح ابوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں ذکیل ونامراد ہو عذاب اللی نازل ہوجس طرح ابوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں ذکیل ونامراد ہو کرمے۔ یہود یوں نے بجائے اس کے کہ تھیجت حاصل کرتے، نبی اکرم شکھی کو تحت و ست جواب دیے اور کہا کہ قریش مکہ تد بیرات جنگ سے ناواقف تھے۔ہم سے جب مقابلہ کرو گے تو قدر وعافیت معلوم ہوجائے گی۔ہم کوقریش مکہ کی طرح نہ سجھنا۔ ©

#### يهودي قبيله بني قينقاع:

خرض اس قتم کی ناملائم با تیں وہ علانیہ بکنے گئے۔ نبی اکرم سُلُیْم نے ان تمام ناشد نی باتوں کو نہایت صبر وسکون کے ساتھ سنا اور ان نالائقوں کو جو گویا معاہدہ کو خود توڑ چکے ہے، کوئی سزا دینی مناسب نہ بھی۔ آپ سُلُیْم کی خواہش یہی تھی کہ وعظ و بیند کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پرلایا جائے اور ان گتا خیوں پر کر بمانہ عفو و درگز رہے کا م لیا جائے۔ مگر یہود یوں کی شامت نے خود ان کے لیے سامان ہلاکت فراہم کردیے تھے۔ ایک روز بنی قبیقاع کی بستی میں کوئی میلہ یا بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ نیجنے کے لیے گئی۔ دودھ نیج کر وہ سار کی دکان پر کوئی زیور خرید نے یا بنوا نے گئی۔ اس سار یہودی نے اس عورت کو چھیڑا۔ ایک انصاری نے جو بازار میں گئے ہوئے اور ہوئے تھے، انصاری عورت کو مظلوم دیم کر اس کی جمایت کی۔ ادھر ادھر سے یہودی جمع ہو گئے اور انصاری پر حملہ کیا۔ اس فساد میں وہ انصاری شہید ہو گئے ۔ ان کے ہاتھ سے بھی ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر کوئن کر دوسرے مسلمان جو وہاں انفا قاً موجود تھے، پہنچے۔ یہودیوں نے فوراً مسلح ہوکر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہدایت دینا صرف الله وحدۂ لاشر یک لدکا کام ہے۔ جولوگ اپنے دل میں حق کی تڑپ رکھیں، الله رب العالمین کے قانون اور سنت کے مطابق ہدایت وہی پاتے میں اور جن کے دلوں میں بیاس حق اور قبول حق کا جذبہ ہی موجود نہ ہو، وہ بہر حال ہدایت و ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔
 ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔

185 WH 1 LIKE TO SO حملہ کیا۔ بیر خبر مدینہ میں نبی اکرم عُلَیْمًا کو پینچی۔ آپ عَلَیْمًا صحابہ کرام ٹنکٹھ کو لے کر پہنچے اور یہود یوں کو مسلح وآ مادہ قبال پایا۔غرض مقابلہ ہوا اور نوبت یہاں تک مپینچی کہ بنی قیفقاع جن میں سات سوآ دمی جنگجو تھےاوران میں تین سوزرہ پوش بھی تھے،ا پنے قلعہ میںمحصور ہو گئے۔ بنی قینقاع، عبداللہ بن سلام ڈٹاٹیڈ کی برادری تھے۔مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ سولہ روز کے محاصرہ كانتيجه بيهوا كه مسلمان قلعه پر قابض ومتصرف مو كئ اورتمام بني قيفاع كوگرفتار كرليا ـ ملك عرب كا عام دستورتھا کہاسیران جنگ بلا دریغ قُلّ کر دیے جاتے تھے۔اہل مکہ کوسب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ اسیران بدر میں سے صرف دو شخص جو حد سے زیادہ وُشنی میں بڑھے ہوئے تھے آل کیے گئے ، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔اب جو بنی قدیقاع کے سات سوآ دمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ بیضرور قبّل کیے جائیں گے، گرعبداللہ بن ابی بن سلول جو منا فقوں کا سردارا در بظاہر مسلمانو ں میں شامل تھا نبی اکرم مُلاثیمٌ کی خدمت میں سفارشی ہوا کہ ان یہودیوں کوملؓ نہ کیا جائے۔ نبی ا کرم مُثَاثِیٰم کسی قدر متامل تھے، گرعبراللہ بن ابی نے بار باراور باصرار سفارش کر کے سب کی جان بخشی کرالی <sup>©</sup> اورعبادہ بن صامت ڈلٹٹؤ ان سب کو خیبر تک نکال آئے۔عبداللہ بن ابی دریردہ ان یہودیوں کا ہمدرد تھااوراسی لیےاس نے سب کی جان بجشی کرانے میں گویاحق دوستی ادا کیا۔

کعب بن اشرف کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، اس نے اب علانیہ مسلمان عورتوں کے نام عشقیہ اشعار میں استعال کرنے شروع کیے۔ اس سے مسلمانوں کو شخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے نبی اکرم مُلِیْتُمْ کُونِیْ کُونِیْ کُیْر اس نے مسلمانوں کو شخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے نبی اکرم مُلِیْتُمْ دات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ ڈلٹیئے نے نبی اکرم مُلِیْتُمْ سے اس شریر کے قبل کی اجازت لینے کے بعد گئی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کر اس کو قبل کیا۔ ® کعب بن اشرف کے بعد سلام بن ابی دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کر اس کو قبل کیا۔ ® کعب بن اشرف کے بعد سلام بن ابی الحقیق بہودی نے اس قبم کی شرارت پر کمر با ندھی اور وہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کے رہان کا دشمن بن گیا۔ کعب بن اشرف کو چونکہ بنواوس نے قبل کیا تھا، اس

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۶۰ و ۳۶۱.

 <sup>☑</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۰۳۷ علی صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب قتل کعب سیرت ابن هشام، صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۳ ـ

186 186 141 145 170

لیے اب بنوخزرج کے آٹھے نو جوانوں نے خیبر کا راستہ لیا جہاں سلام بن حقیق رہتا تھا۔ وہاں بینچ کر اس کوقتل کیااور صاف چ کرنکل آئے۔ <sup>©</sup>

## غزوه احد (سنه ۳۰۰۵)

جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انقام موج زن تھی، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برا بھیختہ کرنے میں کو تاہی نہیں کی ۔ تیسری طرف ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابوسفیان کو غیرتیں دلائیں۔ چنانچ ابوسفیان جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابوسفیان کی گرانی میں واپس آیاتھا، ۵۰ ہزار مثقال سونا، ایک ہزار اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس ابوسفیان کی گرانی میں واپس آیاتھا، ۵۰ ہزار مثقال سونا، ایک ہزار اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری وفرا ہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسر فیلیوں میں شعراء روانہ کیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قریش کی میں لگا دیا گیا۔ مبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبثی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز کیاں مرداور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔غرض پوراسال مکہ والوں نے خواں میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہرقسم کی تیاریوں میں صرف کیااور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہرقسم کی خبریں پہنچا کراور مشورے دے کرقریش کی سب سے زیادہ امدادگی۔

غرض تین ہزار جنگجوا ور نبرد آ زما بہادروں کا اشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کوقل ہوتا ہوا دیکھیں۔ شعراء بھی ساتھ تھے، وہ اپنے اشعار سنا سنا کرراستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفاء قریش کی عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سیہ سالارتھی، جس طرح مردوں میں ابوسفیان تمام لشکر کا سیہ سالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک عبثی غلام وششی نامی تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا کیونکہ وحشی حربہ (چھوٹا نیزہ)

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٠٣٨ تا ٤٠٤٠.

کفار کا پیلشکر مکہ سے روانہ ہوکر مدینہ کے قریب پہنچے گیا۔ تب نبی اکرم ٹالٹیٹم کواس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ سَالیّیا نے اسی وقت صحابہ کرام ٹھائیٹر کو بلا کرمجلس مشاورت منعقد کی۔عبداللہ بن ابی منافق بھی جومسلمانوں میں شامل سمجھاجا تا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم عُلَيْظِ کی رائے میتھی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کرمدا فعت کرنی جا ہیں۔ آپ علیم کی بدرائے اس لیے بھی تھی کہ آ پ ٹاپٹیل نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ ٹاپٹیل کو اندیشہ تھا کہ شایداس معرکہ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچہ۔ پھرآ پ ٹاٹیٹی نے دیکھا تھا کہا پناہاتھ آب مَالِيْكِمْ نِه الله مِين وال ديا ہے۔ زرہ كى تعبير آب مَالِيْكِمْ نے مدينہ كوسمجھا تھا۔عبدالله بن ا بی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدا فعت کی جائے ۔ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مرنظر رکھی ہو۔ مگر صحابہ کرام ٹھ کٹھ میں سے اکثر کی بیرائے ہوئی کہ ہم کو مدینہ سے باہرنگل کر مقابلہ کرنا چاہیے تا کہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ ڈٹائٹٹڑ میں سے تو اکثر کی رائے تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کرمدا فعت کریں مگر نو جوانوں نے اس کو پیند نہ کیا۔ یہ ۱۲ شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔اس مشورہ کے بعد آپ مُالْیُمْ اِ نے نماز جمعہادا کی۔نمازیٹے ھرآ پ ٹاٹیٹے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کراور سلح ہو کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ مُٹاٹیٹی کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہوا ورآ پ ٹاٹیٹا سے عرض کیا کہآ پ ٹاٹیٹا اگر پیند فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدا فعت کی جائے تو ایبا ہی سیجیے ہم کو کوئی عذر نہیں۔ کیکن آپ ٹٹاٹیٹا نے کثرت رائے اور مجلس مشورت کے نتیجے کواس لیے یامال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وی اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ان لوگوں کی دل داری بھی مدنظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۲۵، ۳۲۹۔

اوراب اپنی بہادر یوں کے جوہر دکھلانے کے لیے بتاب تھے۔

چنانچہ آپ عُلِیْمُ ابعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابی ابن ام مکتوم ٹٹاٹیُؤ کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں اور آپ عُلِیْمُ کی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ایک ہزار آ دمی آپ عُلِیْمُ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ①

# منافقین کی شرارت:

ا بھی کوئی دو یا ڈیڑھ میل چلے ہوں گے کہان ایک ہزار آ دمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے تین سوآ دمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآ مد نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کرنہیں لڑیں گے۔ان تین سومنا فقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعدا دصرف سات سورہ گئی۔ آپ ٹالٹیا نے ان سات سومیں سے چھوٹی عمر کےلڑکوں کو بھی واپس کردیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہآ یہ مُلٹِیم مدینہ سے تین میل چل کرا حد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی، اس کیے طرفین سے مقابلہ کی کوئی آ مادگی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ مُناتی اُ نے احد کی پہاڑی کو پس پشت ر کھ کرا پناکیمپ قائم کیا۔ رات خموثی ہے گزار کرا گلے دن ۱۵ شوال بروز شنبہ ۳ ھے کو میدان کارزار گرم ہوا۔ لڑائی سے پیشتر آ پ مُٹاٹیئر نے بچاس تیرا ندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری ڈاٹنی کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرما دیا اوران تیراندازوں کو تھم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسراحکم نہ دیا جائے ، اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات بیتھی کہ اس گھاٹی میں سے ہوکراور گھوم کر دشمن مسلمانوں کے عقب سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ آپ عَلَیْمُ نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کوفورا تاڑلیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچا تک حملہ کی روک کے لیے آ پ مُثَاثِّةً نے یہ تیرانداز متعین فرما دیے تھے۔

صفوف جنگ آ راستہ کر کے آپ شکافیا نے میمند پر زبیر بن العوام ٹلافیا کو اور میسرہ پرمنذ ربن عمر و دانٹیا کو مامور فر مایا۔ حمزہ دلافیا کو مقدمة الحبیش مقرر فرمایا۔ مصعب بن عمیر دلافیا کو کمام دیا گیا۔ آپ شافیا نے نے اپنی تلوار ابود جانہ ڈلافیا کو دی۔ © وہ اس تلوار کو لے کرنہا بیت مسرت کی حالت میں

<sup>🛭</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۳۲۱، ۳۲۷

<sup>🗨</sup> جناب رسول الله ﷺ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون بیتلوار مجھے لیتاہے؟ ..... اوراس کا حق ادا کرے 🤃

(189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) (189) ا کڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''یہ حیال اللہ کو ناپیند ہے مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندراس طرح چلنا جائز ہے۔'' دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آ راستہ کیا۔ انہوں نے سوسواروں کی سرداری خالد بن ولید ڈٹاٹٹۂ (بیہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے) کو دے کر میمنہ پر تعینات کیااور سوسوار عکرمہ بن ابوجہل (پیبھی ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ) کو دے کرمیسرہ پرمقرر کیا۔ بنی عبدالدار میں قدیم الایام سےقریش کی علم برداری چلی آتی تھی۔ابوسفیان نے بنی عبدالدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہتم اگر چہ قدیم سے قریش میں عکم برداری بر مامور ہولیکن جنگ بدر میں تمہاری علم برداری کی جونحوست ظاہر ہوئی، وہ مجبور کرتی ہے کہ عکم برداری کسی دوسر ہے کوسپر دکر دیں۔اگرتم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خد مات بخو بی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنوعبدالدار نے عکم نہیں دیا اور انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان مذکورہ دو سوسواروں کے علاوہ کشکر قریش میں دوسو کوتل گھوڑے اور تھے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔مشرکین کے تیراندازوں کا سردارعبداللہ بن ربیعہ تھا۔ادھرکم از کم تین ہزار باساز وسامان جرار کشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جاں بازوں پرمشتل تھا۔ادھرصرف سات سو یا سات سو ہے بھی کچھ کم آ دمی نبی ا کرم ٹاکٹیج کی فوج میں تھے، جن میں پندرہ سال کی عمر تک کے لڑ کے بھی شامل تھے۔لشکر اسلام میں صرف دو گھوڑ ہے تھے۔® غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلہ میں چوتھائی سے بھی کم تھےاور سامان جنگ میں تو عشرعشير بھی نہ تھے۔

#### آغاز جنگ:

لڑائی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابوعا مررا ہب (جو مدینہ کا باشندہ تھا، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اوراپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جاکررہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اوراس کا خیال

<sup>=</sup> گا؟ .....ابو دجانه را الله علی اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ (رسول الله تابیخ سے تلوار لینے کے بعد) ابو دجانه را الله تابیخ سے تلوار لینے کے بعد) ابو دجانه ابی نے کفار پر شدت سے تملہ کیا اور بہت سے کا فروں کے سر پھاڑ دیے (صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل ابی دجانه)

ید واقد ی کی روایت ہے اور واقد ی کذاب مشہور ہے۔ دیکھیے کتب اساء الرجال!

تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلالوں گا) لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنواوس کو آو اور دی مگر انصار ڈاٹنٹ نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ و روساہ ہو کر رہ گیا۔ ©اس کے بعد طرفین سے جملہ آوری ہوئی۔ حمزہ ،علی ، ابود جانہ صحابہ کرام جنگئی وغیرہ نے وہ وہ جواں مردانہ وشجاعانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے بست ہو گئے۔ ابود جانہ ڈاٹنٹ کفار کو قتل کرتے اورصفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زو قتل کرتے اورصفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زو پر آگئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابود جانہ ڈاٹنٹ نے بید کھ کر کہ عرب ہوئے انہ باہتھ روک لیا کہ نبی اگرم شائیل کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ © اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بیکی۔

# حمزه رفالليُّهُ كي شهادت:

حزہ ڈاٹھ نے جملہ کر کے مشرکین کے علمبر دار طلحہ کو تل کیا اور پھر دو دہی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ حبثی غلام وحثی نے آپ ڈاٹھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پھر کی آڑ میں جھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگر ہے جاتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے آگر ہڑھ گئے تواس نے موقع پاکراپنا حربہ پھینک مار ااور وہ نیزہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار نکل گیا۔ جمزہ ڈاٹھ شہید ہو گئے © اور وحثی نے جاکر ہند بنت عتبہ کو حمزہ ڈاٹھ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حظلہ ڈاٹھ نے خملہ کرکے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابوسفیان تک پہنچ گئے۔ خظلہ ڈاٹھ دوٹر کر ابوسفیان پر وار ہی کرنا چا ہے تھے کہ شداد بن اسودیثی نے پیچھے سے آکر ان پر وار کو اللہ ڈاٹھ دوٹر کر ابوسفیان پر وار ہی کرنا چا ہے تھے کہ شداد بن اسودیثی بڑی بڑی چھے سے آکران پر وار قرایش کے باتھ سے قبل ہو گے۔ ان میں سے جب بھی کوئی قبل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آکرا ٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح جب آخری علمبر دار صواب قبل ہوا تو پھر کوئی قبل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آکرا ٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن ملی کوئی میل کوئی اگھ نے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈ اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے صف شکن حملوں اور جواں مردانہ شمشیر زنی کے مقا بلے میں کفار کے تین ہر ار بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حملوں اور جواں مردانہ شمشیر زنی کے مقا بلے میں کفار کے تین ہر ار بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔

<sup>🛭</sup> اس کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: سیرت ابن هشام، صفحه ۳۷۰۔

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۷۲ـ

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٠٧٦ ـ سیرت ابن هشام، صفحه ۳۷۲، ۳۷۳ ـ

رو پہر کے قریب کفار پسپا ہونا شروع ہوئے۔اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پشت پھیر کر فرار ہونے لگے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی حدسے بھی نکل گئے اور مسلمانوں نے قریش کی عور توں کو جو پیچھے دف بجا بجا کراشعار گارہی اور اپنے مردوں کولڑنے کی ترغیب دلا رہی تھیں، دیکھا کہ وہ اپنا تمام سازوسامان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہی اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہورہی

ہیں۔ <sup>©</sup> ہند بنت عتبہ بھی جوعورتوں کی جرنیل بھی ، بدحواسی کے ساتھ بھا گی اور اپناتمام سامان میدان

## يانسه بليك گيا:

میں چھوڑ گئی۔

خرض مشرکول کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک وشبہ باتی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے میں سے بھا گے ہیں تو دو پہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھا گئے ہوئے اور ان کے جھنڈ ے کو دہر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیراندازوں کو جو گھا ٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہوجا ہیں۔
ای کے سردار عبداللہ بن جیر ٹاٹیڈ نے ان کو ہر چندروکا کہ جب تک نبی اکرم ٹاٹیڈ کا حکم نہ ہو، ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے ® مگر فتح کی خوثی اور کفار کے تعاقب کے شوق نے ان کو پچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید ٹاٹیڈ جو لشکر قریش کے دستہ میمنہ کے افسر سے، اس گھا ٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سوسواروں کا دستہ لے کر اور ایک میل کا چکر کی بہاڑی کے بیچھے ہوکر اس گھا ٹی سے نکل کر بیک گئت مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر گٹاٹیڈ اور چند ہمرا ہی اپنی جگہ موجود تھے لیکن وہ اس دستہ کو روک نہ سکے کیونکہ ان کے ماتحت قریباً تمام تیرانداز پہلے ہی اس مقام سے جا چھے تھے۔ عبداللہ بن جبیر ٹاٹیڈ اس جگہ شہیدہو گئے۔ اس اچا تک حملہ نے جو بالکل غیر متوقع طور پر ہوا اور تیرا ندازوں کے جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا، مسلمانوں میں بچھ پر بیٹانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔

مسلمانوں کواس حالت میں دیکھ کرعکرمہ بن ابوجہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابوسفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اینے آ دمیوں کوسمیٹ کراورسب

<sup>🛭</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، حديث ٤٠٤٣ 🔹 ايضاً

(192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) بھاگتے ہوؤں کوروک کرلوٹا اور لشکر کفار نے جوش اورنئ ہمت کے ساتھ حملہ آ ور ہوا۔مسلمانوں پرییہ تمام حملے یکے بعد دیگرے اور اچانک طور پر ہوئے ، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہرطرف ہے کفار کے نرغہ میں آ گئے اوران کی جمعیت میں انتشارا ورسراسیمگی پیدا ہوگئی۔ میدان جنگ میں بیصورت ہوگئی کہ جابجاتھوڑےتھوڑے مسلمان بہت سے کا فروں کےغول میں گھر گئے۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں بر سنے لگیں۔ نبی ا کرم مُثَاثِیْجًا بھی صرف بارہ صحابیوں کے ساتھ کفار کے نرغے میں آ گئے ۔مصعب بن عمیر ڈٹائٹۂ علم لیے ہوئے آ پ ٹاٹیٹا کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کفار کے ایک مشہور شہسوار ابن قمیدلیثی نے حملہ کیا اور مصعب بن عمیر ڈلٹٹۂ کوشہید کردیا۔مصعب ڈلٹٹۂ چونکہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹا کے ہم شبیبہ تھے،اس لیےاس نے سمجھا كه محمد مَنَاتَيْنَا شهيد ہو گئے۔ ابن قميه نے ايك بلند مقام ير چڑھ كر بلند آ واز سے كہا: قد قتلت محمداً <sup>©</sup>اس آ واز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوثی سے اچھلنے لگے۔مسلمان اس آ واز کو س كرايني ايني جگه حيران و ششدر ره گئے - كعب بن مالك ڈلٹنؤ نے آپ مَاثِيْزُ كو ديكھا تو بلند آواز ہے کہا کہ مسلمانو! خوش ہو جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ زندہ وسلامت موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم مُلَاثِيْمُ نے بلندآ واز سے فرمایا: المی عباد الله انا رسول الله''الله کے بندو! میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔'' بیآ وازس کرمسلمان ہر طرف سے آپ ٹاٹیٹا کی طرف آنے شروع ہوئے اور کفار ے لڑتے ،ان کے حملوں کورو کتے اوران کو مارتے ہوئے نبی اکرم ٹاٹٹٹیا کے قریب پہنچے۔ادھر نبی ا کرم مُثَاثِیُم کی اس آ واز نے کفار کو بھی بتا دیا کہ آپ ٹاٹیٹی کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بھی سب اسی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں نبی اکرم ٹاٹیٹی تشریف رکھتے تھے،لڑائی کا مرکز بن گیا۔

مسلمانوں کی فوج کے پچھلوگ ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ نبی اکرم سُلُٹُیمُ تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے نبی اکرم سُلُٹِمُ کے قریب پہنچ کر آپ سُلُٹِمُ پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے آپ سُلُٹِمُ کے چہرہ آپ سُلُٹِمُ کے چہرہ آپ سُلُٹِمُ کے چہرہ کے جہرہ سُلُٹِمُ کے قبرہ سُلُٹِمُ کے چہرہ سُلُٹِمُ کے جہرہ سُلُٹِمُ کے قبرہ سُلُٹِمُ کے جہرہ سُلُٹِمُ کُلُٹِمُ کُلُمُ سُلُٹِمُ کُلُمُ سُلُمُ کُلُمُور سُلُمُ کُلُمُ سُلُمُ کُلُمُ سُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ سُلُمُ سُلِمُ سُلُمُ سُلِمُ سُلُمُ سُلُمُ سُلُمُ سُلُمُ سُلُمُ سُلُمُ سُلِمُ سُلُمُ سُلِمُ سُلُمُ سُلُم

ن محمد ( الله الله ) قتل هو گئے۔''

<sup>🛭</sup> جنگی ہہنیاٹو پی۔

مبارک میں آئکھ سے نیچی ہڈی میں گھس گئے۔ <sup>©</sup> ان کوا بوعبیدہ بن الجراح ڈٹاٹٹؤ نے دانت سے کپڑ کر کھینچا توان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب نبی اکرم ٹاٹٹیٹٹ کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی۔

# ستمع رسالت مَلْ لَيْمَ كَ بِرواني:

ادھر چند جاں نثاروں نے آپ منافیام کے گرد ایک حلقہ بنالیا۔ ابود جانہ ڈاٹٹائو نے آپ منافیام کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کوسپر بنا لیا۔ پشت کوسپر بنانے میں بیدما تھا کہ جو تیرآئے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت نبی اکرم ٹاٹیٹی کی طرف ہوتی توممکن تھا کہ تیرکوآتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک پیدا ہواور اپنے جسم کو بچائیں اور مبادا کہ تیرنی اکرم مُثَاثِیمًا تک پہنچ جائے۔ چنانچیان کی پشت تیروں سے چھانی ہوگئی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔سعد بن ابی وقا<sup>م</sup> اور ابوطلحہ، زبیر،عبدالرحمٰن بنعوف ٹٹائٹٹر نبی اکرم ٹاٹٹٹر کی حفاظت کے لیے دیوار آہنی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیروتلوار چلا چلا کر دشمنوں کو رو کتے رہے۔طلحہ ڈٹائٹیُ دشمنوں کی تلواروں کوا پنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ $^{oldsymbol{\odot}}$  زیاد بن سکن انصاری ڈاٹٹۂ مع اپنے یانچ ہمراہیوں کے نبی اکرم ٹاٹٹٹے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔عمارہ بن زیاد وٹاٹیا بھی نبی اکرم مُٹاٹیاً کی حفاظت میں پروانہ وارشہید ہوئے۔ام عمارہ ڈاٹٹیا جن کا نام نسبیبہ بنت کعب ٹاٹٹا تھا، لشکر اسلام کے بیچھے بیچھے لڑائی دیکھنے کی غرض سے گئی تھیں۔ جب لڑائی کا رنگ دو پہر کے بعد یکا یک تبدیل ہوا تو وہ نبی اکرم سَالیا کے قریب پہنچ کئیں۔ ابن قیمہ نے جب نبی ا کرم مُثَاثِیْمُ یر وار کیا تو ام عمارہ ڈاٹھا نے تلوار لے کر ابن قیمہ پر پے در پے کئی وار کیے۔مگر چونکہ وہ دوہری زرہ® پہنے ہوئے تھا، اس پراٹر نہ ہوا۔اس نے ام عمارہ ڈٹائٹا پرتلوار کا ایک ہاتھ مارا تو شانہ کے قریب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ $^{\odot}$ 

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٠٧٣ تا ٤٠٧٥۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۳ - ٤٠

او ہے کالباس جومنہ، ہاتھوں، یاؤں وغیرہ کوچھوڑ کرباقی تقریباً تمام جسم پر ہوتا تھا۔

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۷۷\_



# نبي اكرم مَالِيَّانِمَ كَي استقامت:

جبکہ نبی اکرم علی ایک کو خوب زور شور سے ہنگامہ کار زارگرم تھا، ایک شقی نے دور سے ایک پھر پھینک مارا جس سے آپ علی ایک ہونٹ زخی ہوا اور نیچ کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اس حالت میں آپ علی ایک کر سے میں جا پڑا اور آپ علی ایک کر گئے۔ علی دلی ایک کر سے میں جا پڑا اور آپ علی ایک کر گئے۔ علی دلی ایک کر سے میں جا پڑا اور آپ علی ایک کر اور ابو بر صدیق دلی اور طلحہ دلی ایک کے ایک موٹی کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ علی کی کر د جب صحابہ کرام دلی کی کہ کی ایک مختصر جماعت فراہم ہوگئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام دلی اور سے ایک کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں نبی اکرم علی نے بہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام دلی گئی کی جماعت حالت میں نبی اکرم علی کے بہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام دلی گئی کی جماعت کے ساتھ بہاڑ کی ایک باندی پر چڑھ گئے۔ مدعا اس سے بہتی کہ کفار کے زغہ سے نکل کر بہاڑ کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابوسفیان نے بھی جامل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابوسفیان نے بھی بہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پنچنا حاس کہ نبی اکرم علی کے نہ عمر فاروق دلی گئی چکم دیا کہ ان کو اور پر چڑھنے سے باز رکھو۔ عمر فاروق دلی گئی چند ہمرایوں کے ساتھ سے باز رکھو۔ عمر فاروق دلی گئی چند ہمرایوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہو کے اور ابوسفیان کی جماعت کو بنچ دھیل دیا۔

اب مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد بڑھنے گئی۔ مسلمان جو منتشر ہوگئے تھے، پہاڑ کی اس باندی پر اس مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد بڑھنے گئی۔ مسلمان جو منتشر ہوگئے تھے، پہاڑ کی اس باندی پر اس کر نبی اکرم علی اُنٹی کے گرد جمع ہونے گئے۔ کفار کو اب یہ جرائت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر جملہ آور ہوں مگرا کیک کا فرا بی بی خلو ہے ارادہ کرے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار نبی اکرم علی اُنٹی پر جملہ آور ہوا۔ اس کو آتے ہوئے دکھے کر آپ علی اُنٹی نے فر مایا: ''اس کو آنے ہوئے دکھے کر آپ علی اُنٹی نے فر مایا: ''اس کو آنے دو۔'' وہ قریب پہنے کر آپ علی اُنٹی پر جملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ علی اُنٹی نے ایک صحابی حارث بن صحمہ ڈٹائی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وارکیا۔ نیزہ کی انی اس کی ہنسلی یعنی گردن کی نیچ کی ہڈی میں گی ۔ یہ زخم کہا کر نہایت برحواسی کے ساتھ بھاگا۔ وہ بیب جملہ آور ہوا تھا تو یہ شور مجاتا ہوا چلاتھا کہ میں محمد (علی اُنٹی ) کو ضرور قبل کر کے آؤں گا۔ اب اس برحواسی وسراسیمگی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا فداق اڑ ایا۔ چنا نچہ اس زخم کی بدحواسی وسراسیمگی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو مشرکین نے اس کا فداق اڑ ایا۔ چنا نچہ اس زخم کی محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

195 July 1 1 195

وجہ سے وہ والیسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مر گیا اور یہی ایک شخص ہے جو نبی ا کرم سَالیّٰتِمُ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

ابوسفیان نے بلندآ واز سے کہا: افنی القوم محمد''کیاتم لوگوں میں محمد ( تَالَّیْمُ ) ہیں؟' آ پ تالیا نے سحابہ کرام ٹھائی سے فر مایا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھراس نے پوچھا کہ کیاتم میں ابوبکر صدیق ( ڈٹٹٹُڈ) ہیں؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھراس نے یو چھا کہ کیاتم میں عمر بن الخطاب ( ڈٹاٹٹۂ) ہیں؟ اس پر بھی سکوت رہا، چھروہ بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیسب قتل ہوگئے۔اس پر عمر فاروق ڈٹاٹنے کو تاب نہ رہی فوراً چلا کر بو لے:''اے اللہ کے دشمن! پیسب زندہ ہیں اورتو رسوا ہوگا۔'' بیہن کر کچھ متعجب سا ہوا اور فخریہ لہجے میں کہنے لگا:اعل ھبل اعل ھبل''مہل کی ہے، تہل کی ہے۔'' نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے عمر ڈاٹٹیُ سے کہا: اس کو جواب دو کہا لٹداعلیٰ وا جل' اللہ برتر و بزرگ ہے'' ابوسفیان نے عمر ڈلٹنے کی زبان سے بیس کر کہا: لنا عزیٰ و لا عزیٰ لکم'' عزیٰ بہت ہمارا ہے،تمہارانہیں ہے۔'' عمر فاروق ڈلٹٹۂ نے نبی اکرم مُٹاٹیٹم کے ارشاد کے موافق جواب دیا:اللہ مو لنا و لا مو لمی لکے م''اللہ جارا ولی ہے،تمہارا و لی نہیں ہے۔'' ابوسفیان نے کہا کہ بیلڑائی جنگ بدر کے برابر ہوگئی لیتنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ <sup>©</sup> عمر ڈھاٹئؤ نے نبی ا کرم ٹاٹیٹی کے ارشاد کے موافق جواب دیا: ' دنہیں، برابری نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تہہارے مقتولین جہنم میں ۔'' اس کے بعدابوسفیان خاموش ہو گیا۔ پھراس نے بلندآ واز سے کہا کہا ب ہماراتمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر بدر میں ہوگا۔ نبی اکرم مُثَاثِیمٌ نے حکم دیا کہ کہہ دو:نعم ہو بیننا و بینکم موعد ''اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔'' ابوسفیان یہ با تیں کہہ س کر وہاں سے چل دیا۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے علی ڈاٹھُؤ کو ابوسفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روا گلی کا نظارہ دیکھو۔ اگر انہوں نے اونٹوں پر کجاوے کیے اور گھوڑ ہے کوتل رکھے تو یہ مکہ کو جانا چاہتے ہیں اور اگر اس کے خلاف گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں یر کجاوے نہیں کے تو مدینے برحملہ کا قصدر کھتے ہیں۔اگرانہوں نے مدینے برحملہ کا قصد کیا تو ہم ان یرابھی حملہ آ ور ہوں گے ۔علی ڈاٹٹؤ گئے اورتھوڑی دیر میں واپس آ کرخبر لائے کہ وہ اونٹوں برسوار ہو کر گھوڑوں کو کوتل رکھے ہوئے ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٣ .٤٠

(196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196) (196)

#### میدان جنگ کا نظاره:

اس کے بعد مطمئن ہوکرآپ تالیکی ہماڑی سے اترے۔میدان میں شہداکی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ ۲۵ انصار اور ۴ مہا جرین شہید ہوئے تھے۔ کا فرول نے بعض شہداء کی لاشوں کے مکڑے کمڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان نے موقع یا کرا میرحمزہ ڈلٹٹۂ کی لاش کا مثلہ کیا۔ لیتنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آئکھیں نکال لی تھیں، سینہ جا ک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کو دانتوں سے چبایا،مگرنگل نہ سکی، اگل دیا۔اسی لیےجگر خوار ہمشہور ہوئی۔ زبیر بن العوام ڈاٹٹیا کی والدہ صفیعہ ڈاٹنۂ جوحمزہ ڈاٹنۂ کی حقیقی بہن تھیں، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئیں۔ نبی اکرم مُلاٹیۂ نے ز بیر ڈاٹنڈ سے کہا کہان کو لاش کے پاس جانے سے روکو۔انہوں نے منع کیا تو صفیہ ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ مجھ کومعلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مثلہ کیا گیا ہے۔ میں نوحہ کرنے نہیں آئی۔ میں صبر کروں گی اور دعائے مغفرت مانگوں گی۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمِ نے بیہن کراجازت دے دی۔انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اوران کے جگر کے گلڑے زمین پریڑے ہوئے دیکھے،صبر کیا، اناللہ واناالیہ را جعون پڑھا، دعائے مغفرت کی اور چلی آئیں ۔ 🛈 علمبر دار اسلام مصعب بن عمیر ڈلٹٹُۂ کو گفن کے لیے صرف ایک حیا در تھی جو اس قدر چھوٹی تھی کہ سرچھیاتے تھے تو یا وُں کھل جاتے تھے، یاوُں چھیاتے تھےتو سرکھل جاتا تھا۔آ خرسر چھیایااور یاؤں کو گھاس ڈال کر چھیایا۔ <sup>©</sup> تمام شہداء بل<sup>ائسل</sup> ا یک ایک قبر میں دو دو دفن کیے گئے ۔® میدان جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف چلے تو راستہ میں مصعب بن عمیر رخانفیّا کی بیوی حمنه بنت جحش ڈلٹٹیا آتی ہوئی ملیں۔ان کوان کے مامول حمزہ ڈلٹٹیا کی شہادت کی خبر سنائی گئی۔انہوں نے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھا، پھران کے شوہرمصعب بن عمیر ڈٹاٹیڈ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ بیخبر سن کر وہ بے تا ب ہو گئیں اور رو پڑیں۔ آپ مُٹاٹیڈا نے بی*ے کیفیت* د مکھ کر فرمایا کہ عورت کو شوہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ <sup>®</sup>

انصار کے قبیلہ کی ایک خاتون کے باپ، بھائی اور شوہر نتیوں شہید ہو گئے تھے۔ وہ نبی

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۸٦۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۴۰۸۲ صحیح مسلم، کتاب الجنائز باب فی کفن المیت.

الجنائز، حدیث ۱۳٤۷ محیح بخاری، کتاب الجنائز، حدیث ۱۳٤۷ می

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۸٦ و ۳۸۷۔

اکرم علی کی شہادت کی افواہ من کر مدینہ سے چلیں۔ راستے میں کسی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا: "بیہ بتاؤ، نبی اکرم علی تو بخیریت ہیں؟" پھران سے کہا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا: "بیہ بتاؤ، نبی اکرم علی تو بخیریت ہیں؟" پھران سے کہا گیا کہ تمہارا باپ تمہید ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا: "بیہ بتاؤ، نبی اکرم علی بھی کہا: "جھوکو نبی اکرم علی کی فرمایا کہ جھوکو نبی اکرم علی کی فرمایا کہ جھوکو نبی اکرم علی کا حال ساؤ۔ است میں نبی اکرم علی کی فرمایا کہ بجھوکو نبی اکرم علی کا حال ساؤ۔ است میں نبی اکرم علی کے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ نبی اکرم علی کا حال ساؤ۔ است ہیں۔ آپ علی کا چرہ مبارک دیکھ کراس خاتون نے فرمایا: "جب اکرم علی اللہ مصائب تیج ہیں۔ "

اس لڑائی میں جو مدینہ سے صرف تین چارمیل کے فاصلہ پر ہوئی تھی،عہدنا ہے کے موافق یہود مدینہ کومسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑنا اور کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔

عبدالله بن انبی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد بعض صحابہ ٹٹالٹھ نے نبی ا کرم مَثَاثِیْتُمْ سے بیعرض بھی کیا تھا کہ یہودیوں سے مدد طلب کرنی چاہیے مگر آ پ مُثَاثِیْمُ نے یہودیوں سے مدد مانکنی مناسب نہیں مجھی۔ چنانچہ یہودی مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے اور اس لڑا ئی کے نتیج کا انظار دیکھتے رہے۔ یہودیوں میں سے ایک شخص مخیرّ بق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہتم پر محمد مُثَاثِيًا کی مدد فرض ہے۔انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا دن ہے ہمنہیں لڑ سکتے۔مخیر یق نے کہا کہ بیہ نبی اور کفار کا مقابلہ ہے، شنبہ مانع نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا میدان جنگ میں پہنچا۔ جاتے ہوئے بیداعلان کر گیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محمد( مَثَاثِیُمُ ) سے بچھ تعارض نہ کرنا۔ لڑائی میں شریک ہواا ورمقتول ہوا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کو جب بیرحال معلوم ہوا تو آ پ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا کہ وہ بہترین یہود تھا۔ ® ایک شخص حارث بن سوید نامی منافق مسلمانوں کے ہمراہ میدان جنگ تک گیا۔ جبلڑائی شروع ہوئی تو مجذرین زیاد اورقیس بن زید ڈھٹٹٹادومسلمانوں کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ چندروز کے بعد مدینہ میں واپس آیا اور گرفتار ہوکرعثان بن عفان ڈٹاٹیڈ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ <sup>©</sup> اس لڑا کی میں سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو بہ ہوا کہ وہ منافقوں کوخوب بیجان سکے اور دوست و دشمٰن میں تمیز کرنے کے مواقع ان کومل گئے ۔ مدینہ پہنچ کر اگلے دن لیعنی شوال

🛭 سیرت ابن هشام، صفحه ۳۸۷ 🔞 ایضاً، صفحه ۳۸۱

(198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) (198) سنہ۔۳ ھے بروز شنبہ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے تکم دیا کہ جولوگ کل لڑائی میں شریک تھے،صرف وہی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں کسی منع شخص کو یعنی ایسے شخص کوہمراہ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔صرف ایک شخص جاہر بن عبداللہ ڈاٹٹیا کوآپ ٹاٹٹیا نے ہمراہ چلنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ ڈٹائٹٹم جو شریک جنگ احد تھے حتی کہ زخمی بھی آپ مُٹاٹیٹم کے ساتھ مدینہ سے نكلے۔ آپ ٹائٹیٹا نے مدینہ سے روانہ ہو كر آٹھ ميل چل كر مقام حمراء الاسد میں مقام كيا اور تين دن تك آپ مَناشِيًا حمراء الاسد ميں مقيم رہے۔ا نفا قاً معبد بن ابي معبد خز اي جو مكه كو جار ہاتھا، اس طرف سے گز را۔مقام روحا میں پہنچ کرمشر کین نے سوچا کہاس لڑائی میں ہم کومسلمانوں کےمقابلہ میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ برابر کا مقابلہ رہا۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فتح مند واپس آ رہے ہیں تو لوگ یوچیں گے کہ تبہارے ساتھ مسلمان قیدی کہاں ہیں؟ پھر یوچیں گے کہ مال غنیمت کہاں ہے؟ پس جبکہ کوئی قیدی ہمارے یاس نہیں، مال غنیمت بھی نہیں اور ولید بن عاصی، ابواميه بن ابي حذيفه، مشام بن ابي حذيفه، ابي بن خلف، عبدالله بن حميد اسدى، طلحه بن ابي طلحه، ابوسعيد بن ابوطلحه، مسافع وجلاس پسران طلحه، ارطا ة بن شرحبيل وغيره ستر ه ايسي شخص جومشهور سرداران قریش میں تھے اور پانچ جے دوسرے بہادر قبل کرا آئے، تو ہم کو کون فتح مند خیال کرے گا۔ جبکہ ہمارے ہاتھ سےصرف حمزہ ومصعب ڈاٹٹھاوغیرہ تین چار قابل تذکرہ آ دمی مقتول ہو سکے۔ بیسوچ کر سب کی رائے بدلی۔ از سرنو پھر مارنے مرنے پراظہار مستعدی کیا گیا اور ابوسفیان اس تمام لشکرکو لے کر مقام روحا ہے واپسی پر آ مادہ ہوا کہ مدینہ پرحملہ آ ور ہو۔اسی حالت میں معبد بن الی معبد مقام روحا میں پہنچا۔اس نے ابوسفیان کوخبر سنائی کہ محمد (ﷺ) مدینہ سے نکل کرتمہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھ کوان کالشکر حمراءالا سد میں ملاتھا اور وہ غالبًا بہت جلدتم تک پہنچ جانے والے ہیں۔ پیخبر سنتے ہی کشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ بینچ کر اس کے دم میں دم آیا۔ نبی اکرم سائی کو جب سے تحقیق ہوگیا کہ کفار بدحواس سے مکہ کی طرف بھا گے چلے جا رہے ہیں تو آپ مُالِیُمُ وا پس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بیسفر آپ مُالیُمُ کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے ۔  $^{\odot}$  اس کے ذریعہ سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدیندان کے حملے سے محفوظ رہا۔ جنگ احد میں تیراندازوں کی غلطی اور حکم کی کعمیل میں کوتا ہی

<sup>🛭</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۳۸۸ و ۳۸۹۔

المور ہے کہ مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کفار کواپنے سامنے سے جھگا دیا تھا اور کفار شکست پا چکے تھے۔ بعد میں وہ پھر حملہ آور ہو سکے لیکن نبی اگرم شکیلی اور مسلمانوں مسلمانوں کے نشکر نے میدان نہیں چھوڑا۔ کفار ہی نے جنگ کو آئندہ سال پر ملتوی کیا اور مسلمانوں نے اس التوا کو منظور کر لیا۔ میدان سے اول کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں جو کر جمراء الاسد میں مسلمان کفار مقتولین کی نسبت زیادہ شہید ہوئے اور یہ میدان جو کہ بھاگے۔ ہاں ، اس میں شک نہیں کہ مسلمان کفار مقتولین کی نسبت زیادہ شہید ہوئے اور یہ میدان جنگ کے معمولی واقعات ہیں۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحجہ تک اس سال میں کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس سال نصف رمضان المبارک کے قریب حسن بڑائی بیدا ہوئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کوچش رخم پہنچنے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت خوش ہوئے اور ان کی جرائیں



بڑھ گئیں مگر نبی ا کرم مُلَاثِیْمُ درگزر ہی سے کام لیتے رہے۔



# هجرت كاچوتھا سال

#### بدعهدی اورشرارت:

کیم محرم سنہ او کو نبی اکرم نکافیا کے پاس خبر کیپنی کہ مقام قطن میں قبیلہ بنی اسد کے بہت سے مفسد جمع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں برحملہ کا قصدر کھتے ہیں۔طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلدان کے سردار ہیں۔ اس خبر کوس کر آپ سکالیا کے ابوسلمہ مخزوی ڈاٹٹا کو ڈیڑھ سومسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا کہان شریروں کی گوشالی کریں۔ جب ابوسلمہ ڈلٹٹۂ قطن <u>پنچ</u>ے تو معلوم ہوا کہ دشمن مسلمانوں کے آنے کی خبرس کر پہلے ہی فرار ہو گیا۔ دہمن کے پچھ مولیثی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان کو لے کر ابوسلمہ ڈلٹٹؤ مدینہ واپس آئے۔ وادی عرفات کے قریب عرفہ ایک مقام ہے۔ وہاں سفیان بن خالد مذلی ایک سخت کا فررہتا تھا۔اس نے کفار کو جمع کرنے اور مدینہ پرحملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کیں۔ اس کی ان تیاریوں کی خبریں نبی اکرم ٹاٹیٹا کے پاس بہ تواتر پہنچنی شروع ہوئیں۔ آپ سَالِیُمُ نے ۵محرم سنہ ۴ ھے کو سفیان بن خالد منہ لی کی جا نب عبداللہ بن انیس ڈلاٹیُکُ کوروانہ کیا۔عبداللہ بن انیس ڈاٹی ون کو چھیتے ، رات کو چلتے ہوئے مقام عرفہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کرکسی ترکیب سے اس کا سر کاٹ لیا اور وہ سر لے کر صاف ہے کرنگل آئے ہ $^{\mathbb{Q}}$  اٹھارہ دن کے بعد۲۳ محرم سنہq ھ کو مدینہ پہنچے اور وہ سرآ پ ٹاٹیٹا کے یاؤں میں ڈال دیا۔ ماہ صفر سنہ ؓ ھے میں قریش مکہ نے عضل وقارہ (برادر بنواسد) کے ساتھ آ دمیوں کو براہ فریب نبی اکرم مُنافِظٌ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کرآ پ مُناتیا ہے عرض کیا کہ ہماری ساری قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ ٹاٹیٹی جارے ساتھ سکھلانے والے معلمین بھیج دیجیے کہ وہ ہم کو اسلام سکھا کیں۔ آ پ ٹاٹیٹی نے اصحاب کرام ڈٹائٹٹی میں سے دیں اور بقول ابن خلدون چیرآ دمیوں کو ہمراہ کر دیا۔ مرثد

 <sup>●</sup> زاد المعاد وسيرت ابن هشام بحواله الرحيق المختوم، صفحه ٥ ٩٩ــ

گرفتار ہونے والے ان دونوں بزرگوں کے نام خبیب بن عدی اور زید بن الد ثبنہ ڈاٹٹیٹا تھے۔ ان دونوں کو وہ مکہ میں لے گئے۔قریش نے گرفتار کرنے والوں کو کافی صلہ دے کر دونوں کو حارث بن عامر کے گھر میں چندروز بھوکا پیاسا قید رکھا۔ایک روز حارث کا حچھوٹا سا بچہ چھری لیے ہوئے کھیلتا ہوا خبیب ڈلٹٹیا کے پاس پہنچ گیا۔انہوں نے بچہ کوا پنے زا نو پر بٹھا لیا اور چیری لے کرا لگ رکھ دی۔ بیجے کی ماں نے جب دیکھا کہ بچہ قیدی کے پاس پہنچ گیا ہےاور تیز چھری بھی وہیں موجود ہے تو وہ بےاختیار چیخ مارکررونے لگی۔خبیب ڈلٹنۂ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ کو ہرگزفتل نہ کروں گا۔ تم مطمئن رہو۔ <sup>©</sup> چندروز کے بعد زید ڈھٹئۂ کوصفوان بن امیہ نے لےلیااورا پنے باپ کے (جو بدر میں مقتول ہوا تھا) خون کا عوض لینے کے لیےا بیے غلام نسطا س کے سپر دکیا کہ حدو دحرم سے باہر لے جا کرفٹل کرے۔ وہ زید ڈٹاٹیڈ کو باہر لے گیا۔ قریش اوراہل مکہاس قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے گروہ درگروہ آ آ کر جمع ہو گئے۔تماشا ئیوں میں سے ابوسفیان نے آ گے بڑھ کر کہا کہ زید!ا بتم بھوکے پیاہے قتل ہوتے ہو، کیاتم اس بات کو پیند کرتے ہو کہاس وقت تم اپنے اہل وعیال میں آ رام سے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محمد ( عَالَيْمٌ) کی ( نعوذباللہ ) گردن مارتے۔زید ڈاٹٹھ نے نہایت شخق وبہادری سے جواب دیا کہ واللہ! ہم ہرگز پسند نہ کریں گے کہ ہم اینے اہل وعیال میں ہوں اور نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کوایک کا ٹنا بھی جھے۔ابوسفیان نے کہا:''واللہ! میں نے آج تک کو کی کسی کا دوست اییانہیں دیکھا جیسے محمد( مُثَاثِیَّا ) کے دوست ہیں۔''اس کے بعدزید رُثاثِثُا کوشہبد کردیا گیا۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۰۸٦۔

(202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202) (202)

خبیب والٹی کو تجیر بن ابی اباب نے لے لیا تھا۔ <sup>©</sup>

زید رفات کے بعد خبیب رفات قل گاہ میں لائے گئے تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور دو رکعت نماز پڑھی۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا کہ میں نماز کو بہت طویل کرنا چاہتا تھا گر محض اس خیال سے کہتم بید نہ کہو کہ تل سے ور ڈر کر نماز کے بہانے دیرلگا تا ہے، میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ کی ہے۔ مشرکوں نے خبیب رفات کو کو کے دینا اور چھیدنا خبیب رفات کو کہا تا آ نکہ اس طرح زخم دار ہوتے ہوتے ان کی روح قالب سے پرواز کر گئی۔ شخبیب رفات نے جس بہادری کے ساتھ جان دی ہے، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں کہیں دستیاب نہیں ہو سکتیں۔

#### روح فرساحادثه:

چندروز بعدائی ماہ صفر سنہ ہم ہے میں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ نبی اکرم تالیق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تالیق نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کو ففرت کی نگاہوں سے دیکھا، بلکہ کہنے لگا کہ مجھکوا پی قوم کا خیال ہے۔ آپ تالیق کچھلوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ خجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلوائیں اور نصیحت کریں۔ آپ تالیق نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو بلوائیں اور نصیحت کریں۔ آپ تالیق نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو اپنی نقصان نہ پہنچا ئیں۔ ابو براء نے کہا کہ اس بات کا آپ مطلق اندیشہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں سے لوں گا۔ نبی اگر م تاتھ روانہ فرمایا۔ بیستر اصحاب شی لیگھ سب کے سب قاری اور قرآن کریم کے حفاظ سے۔

جب بیاوگ ارض بنو عامر اور حرہ بنوسلیم کے درمیان بیرمعونہ پر پہنچ تو نبی اکرم عَلَیْما کا خط حرم بن ملجان ڈلٹی کے ہاتھ عامر بن الطفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عامر بن الطفیل ، ابو بن عامر بن ما لک فذکور کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حرام بن ملحان ڈلٹی کوشہید کردیا۔ پھراپی قوم بنو عامر کوتر غیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کوئل کر دولیکن بنو عامر نے انکار کیا۔ تب اس نے بنوسلیم سے کہا۔ چنانچہ بنوسلیم کے سردارعل، ذکوان اور عصیہ آمادہ ہو گئے اور بلا جرم ظالموں نے سب

سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۰ و ۲۰۱ ـ

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٠٨٦ ـ سیرت ابن هشام، صفحه ٤٠١ ـ

رسک الا براء عامر بن ما لک کواس حادثہ کا بڑا رنے ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیج نے فقور ڈالا۔ اسی رنے میں چندروز کے بعد وہ مرگیا۔ عامر بن طفیل، عمر و بن امیہ ضمر کی ڈاٹنؤ کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ پھران کے چیرہ کے بال تراش کر اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی مال نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر بیرمعونہ سے مدینہ کو آر ہے تھے تو ان کو دو شخص جو بنو عامر سے تھے، راستے میں ملے۔ عمرو بن امیہ ضمری ڈاٹنؤ نے ان کو دشمن سمجھ کر اورموقع پاکر انتقاماً قتل کر دیا۔

مدینہ بھنچ کر نبی اکرم مُناتیکا کوتمام حالات ہے اطلاع دی۔ آپ مُناتیکی نے ایک مہینہ تک ان قاتلوں

رپہ بدد عا فر مائی۔ عا مربن طفیل ایک مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہو گیا۔  $^{\odot}$ 

#### وفائے عہد:

جب آپ علی از عروبین امید و التی سال ان دواشخاص کے قبل کرنے کا حال ساتو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں سے اور ہم سے عہدہ پیان کر گئے تھے، اب ان کا خون بہا دیا ضروری ہے۔ یہود یوں کا قبیلہ بی نضیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا۔ ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا دیا خرون بہا معاہدہ تھا جس کی رو سے ان کو خوں بہا میں مدد کرنی چا ہیے تھی۔ اس لیے آپ علی آپ نے آس خوں بہا معامدہ تھا۔ بنونضیر سے مشورہ کر لینا منا سب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بہتی میں خود تشریف کے معاملہ میں بنونضیر سے مشورہ کر لینا منا سب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بہتی میں خود تشریف لے کئے۔ آپ علی آپ کا تشریف لے جانے پر بظاہر خوں بہا میں شرکت کرنے پر آ مادگی کا اظہار کیا۔ آپ علی آپ کا تی کہ کو اپنے قلعہ کی دیوار کے حالے بی بی بھایا اور اوگوں کو فرا ہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھرادھر چل دیے۔ انہوں نے سایہ میں بھایا اور اوگوں کو فرا ہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھرادھر چل دیے۔ انہوں نے کھڑا ہوا رکھا تھا۔ آپ علی موقع ہے، کوئی شخص کھڑا ہوا رکھا تھا۔ آپ علی موقع ہے، کوئی شخص کھڑا ہوا رکھا تھا۔ آپ علی موقع ہے، کوئی شخص کلے بر چڑھ کرا و پر سے یہ پھر دھیل دے تا کہ محمد (علی شاکھ) اور ان کے تیوں ساتھی کیلے جا کیں۔

# یهود کی شرارت:

\_\_\_\_\_ چنانچدایک شخص عمرو بن محاس بن کعب فوراً اوپر چڑھا کہ پھر آپ مَالِیْکِمْ پرگرائے۔ابھی وہ پھر

صحیح بخاری، کتاب المغازی،حدیث ۸۸۰ ٤ ، ۹۰ ، ٤٠٩۱ ، ۹۱ ، ۵ - سیرت ابن هشام،صفحه ۲۰۶ تا ۲۰۶ -

ران نہ پایا تھا کہ آپ بالی اس کے اللہ تعالی نے بذریعہ وی یہودیوں کے اس منصوبے سے اطلاع دی اور آپ بالی فی اس منصوبے سے اطلاع دی اور آپ بالی فی فوراً وہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور صحابہ کرام بخالی کا کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودیوں نے آپ بالی کی م کو واپس بلانا جاہا۔ آپ بالی نے فر مایا کہ تم نے ہمارے قل کرنے کا اس طرح منصوبہ کیا۔ اب ہم کو تمہاراا عتبار نہیں رہا۔ یہودیوں نے اپنے اس منصوبے سے انکار نہیں کیا، نہ اظہار ندا مت کیا۔ آپ بالی فی نے مدینہ میں پہنے کران کے پاس پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہدنامہ کھو۔ انہوں نے عہدنامہ کھنے سے انکار کیا۔ آپ بالی ان کے پاس پیغام بھیجا کہ دوبارہ عہدنامہ نہیں کھتے تو تم یہاں سے دس روز کے اندر جلاوطن ہوجا و اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ بنو نظیر نے اس کے جواب میں انکار کیا اور گرائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ نبی اکرم بالی نے بھی صحابہ کرام بی گئی کے اس کے جواب میں انکار کیا اور گرائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ نبی اکرم بالی نے بخون سے کرام فی گئی کو لے کران پر چڑھائی کی۔ بنون شیرا سے قلعہ میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ بالی نے بنون شیر کے محاصرہ کرایا۔ یہ بی اص می بنی میں ان کار کیا ورائی کی۔ بنون سیرا کے منافقین اور عبداللہ بن ابی نے بنون شیر کے میاں میں بیغام بھی کے اس بیغام بھی کے اس میں ان کی جاری رہا۔ مدینہ کے منافقین اور عبداللہ بن ابی نے بنون شیر کے بین میں بیغام بھیجا کہ ہم تہار ہے۔ ساتھ شریک ہیں۔ اگر تم قلعہ سے نکل کر باہم میدان میں لڑو گے تو ہم

بھی تمہارے ساتھ مل کرمسلما نو ں کوفتل کریں گے۔اگرتم جلا وطن ہونا قبول کرو گے تو ہم بھی تمہارے

# بنونضير کی جلاوطنی:

ساتھ ہی مدینے کو چھوڑ کر جلاوطن ہو جا 'ئیں گے ۔ $^{\odot}$ 

منافقین کی اس پشت گری اور ہمت افزائی سے بنونضیر کے دم نم بھی بڑھ گئے تھے۔ گر آخر پندرہ دن کے محاصرہ اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعہ سے پیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلاوطن ہونے پر آمادہ ہیں۔ آپ سکا پہنے نے حکم دیا کہ سوائے ہم جھیاروں کے اپنا دیگر تمام مال واسباب جو اونٹوں پر بار ہوسکتا ہے، لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ چنا نچہ وہ ہتھیاروں کے سواجس قدر مال اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے تھے، لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے گھروں کوخود ہی ڈھا کر مسمار کر دیا اور گھر کے منظے برتن وغیرہ سب توڑ بھوڑ گئے۔ یہاں سے روانہ ہوکر وہ کچھ تو خیبر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جاکر آباد ہوئے۔ پھوڑ گئے۔ یہاں کے بقیہ مال و جائیدا داور ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ یہودیوں میں سے تاور گھرا کے اینے مال و جائیدا داور ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ یہودیوں میں سے تالے شکھ نے ان کے بقیہ مال و جائیدا داور ہتھیار مہاجرین میں تقسیم فرما دیے۔ یہودیوں میں سے

٠٤٠٦ تا ٤٠٤ مفحه ٤٠٤ تا ٤٠٦-

یامین بن عمیر رہالی اور سعید بن وہب رہالی دو شخص مسلمان ہوگئے۔ اس لیے ان کے مال واسباب واسلی جنگ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ یہ دونوں ویسے بھی بہت غریب اورا فلاس کی حالت میں

وا حد جبت سے وی طرف ہیں تیا تیا۔ بیدووں ویے کی بہت طریب اور اعلان کی جانگ ہیں۔ تھے۔اس غزوہ کا نام غزوہ بنونضیر مشہور ہوا۔ بیہ ماہ رہی الاول سنہ۔ ۴ ھ یعنی جنگ احد سے پورے چھ مہینے بعد کا واقعہ ہے۔سورۂ حشر اسی غزوہ میں نازل ہوئی۔اس واقعہ کے بعد نبی اکرم علی ایک ماہ

سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ <sup>©</sup>

#### غزوهُ ذات الرقاع:

اس عرصہ میں بنومحارب اور بنو نقلبہ (جو قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں) کے متعلق متوار خبریں بہتی کہ وہ شرارت پر آ مادہ اور جملہ کی تیار یول میں مصروف ہیں۔ آپ شائی اُ عثان بن عفان شائی اُ کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر صرف چار سوصحابہ شائی کے ساتھان کے مقابلے کے لیے گئے۔ وہ لوگ ایک نخلتان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلامی اشکر جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سب منتشر ہو کر بھاگ گئے۔ کوئی معرکہ نہیں ہوا۔ اس غروہ کا نام غروہ ذات الرقاع ہے جو جمادی الاول سنہ ہم ھیں وقوع پذیر ہوا۔ ذات الرقاع اس کانام اس لیے رکھا گیا کہ پہاڑی اور پھر یکی زمین میں سفر کرنے سے صحابہ کرام شائی کے پاؤں اکثر زخمی ہوگئے تھے جس کی وجہ سے غازیوں نے پاؤں میں کپڑے لیے سے صحابہ کرام شائی کے پاؤں اگر نظمی ہوگئے تھے جس کی وجہ سے غازیوں نے پاؤں میں کپڑے لیے سے صحابہ کرام شائی کے نام ہے کہ ذات الرقاع اس پہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نحد میں جا کر لیے اگر مار ہوگئے تھے۔ ق

# غزوه سويق:

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۲۲ ؛ پی بنونشیرکوری گئی سزاکی کچھ تفصیل موجود ہے۔ نیز ریکھے:
 سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۹ و ۲۰۷۰.

بعض ابل سیر نے ابوذ رغفاری دانشؤ کا نام لکھا ہے، مثلاً: ابن ہشام وغیرہ۔

ابن هشام، صفحه ۲۰۷۵.

206 De 20 کرے۔ نعیم نے ابوسفیان کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مکہ میں اس سال کچھ قحط اور گرانی تھی۔ابوسفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میںمصروف ہیں لیکن تم یہ کام کرو کہ مدینہ میں جا کر ہماری عظیم الشان تیاریوں کا حال سنا ؤاورمسلمانوں کو ڈراؤ تا کہ وہ مدینہ سے نہ نکلیں اور اس سال لڑائی نہ ہو۔اگریہ کامتم سے سرانجام پا گیا توتم کو ہیں اونٹ بطورشکریہ پیش کیے جائیں گے۔نعیم نے مدینے میں آ کر بڑی آ ب وتاب کے ساتھ قریش کی تیاریوں کا حال جا بجا بیان کرنا شروع کیا۔ پینجبر سن سن کر مسلمان کچھ فکر مند ہونے لگے لیکن عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے نبی ا کرم مُثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آ ب مُثَاثِیْم اللہ کے سیجے رسول ہیں ، پھرمسلمان ان خبروں کو سن سن کر کیوں گھبرا رہے ہیں۔ نبی اکرم ٹاٹٹیا نے فرمایا کہا گرکوئی ایک شخص بھی میرے ہمراہ نہ چلے تو میں تنہا حسب وعدہ کفار کے مقابلہ کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچیہ اس کے بعد آپ مُکاٹیا نے جنگ کی تیاری کی اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ مُکاٹیا کے ہمراہ ڈیڑھ ہزارصحابہ کرام ڈیائٹٹر کا کشکر تھا۔ روانگی کے وقت آ یہ ٹاٹٹٹٹر عبداللہ بن رواحہ ڈلٹٹٹۂ کو مدینہ کا عامل مقرر فرما گئے تھے۔اس مرتبہ آپ مُناتِيْمُ نے اپنے تشکر کا عکم علی ڈٹاٹیُر کو سپر دکیا تھا۔ کل فوج میں اس مرتبہ دس گھوڑے تھے۔ابوسفیان لڑائی سے جان بچانا اور طرح دینا چاہتا تھا۔ مگر جب اس کو نبی ا کرم مُثَاثِیُمْ کے مدینہ سے روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تووہ مکہ سے دو ہزار کالشکر جرار لے کر چلا۔ خٹک سالی کی وجہ ہے اس کشکر کے پاس سامان اذوقہ میںستو کے سوا اور کچھ نہ تھا۔اس واسطے اس لشكر كا نام جيش السويق مكه مين مشهور ہوا۔ <sup>©</sup>

ابوسفیان کے لئکر میں اس مرتبہ بچاس سوار سے۔ بیدو ہزار کا لئکر جب مقام عسفان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ اسلامی لئکر میں ڈیڑھ ہزار جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدر اور احد میں دکھے بچے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمانوں سے بھی ان کو شکست کھائی پڑی تھی۔ اب بھی اگرچہ مسلمان تعداد میں کم یعنی صرف ۳/۳ سے مگر اس تعداد کا حال معلوم ہو کر کفار کے اوسان خطا ہو گئے اور مقام عسفان ہی سے یہ کہ کر مکہ کو واپس چلے گئے کہ ہم قحط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ لئکر جب راستہ ہی سے واپس ہو کر مکہ میں پہنچا تو مکہ کی عورتوں نے کہا کہ تم صرف ستو پینے گئے سے۔ اگر لڑنے کے ارادہ سے جاتے تو واپس کیوں آتے۔

سیرت ابن هشام، صفحه ۳۵۹۔

207

نجی اکرم سکالیکی مقام بدر میں پہنچ کرآٹھ روز تک کفار کے منتظرر ہے۔آٹھویں روز معبد بن الجی معید خزاعی نے آکر اطلاع دی کہ ابوسفیان مکہ سے روانہ ہوکر اور مقام عسفان تک پہنچ کر پھر والپس چلا گیا ہے۔ آپ سکالی ایس کر بدر سے مدینہ منورہ کو والپس تشریف لے آئے۔ بی آخر جب سنہ اھ کا واقعہ ہے۔ اس سفر کا نام غزوہ بدر موعد اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر صغری اور غزوہ بدر اخری مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا لیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں میلہ لگتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے تجارت کے ذریعے سے فائدہ اٹھالیا۔

ماہ شعبان میں آپ علی اللہ میں میں واپس تشریف لے آئے۔ اس سال میں حسین بن علی والی قشریف لے آئے۔ اس سال میں حسین بن علی والی والی اللہ بن عثمان والی یعنی نبی اکرم علی والی کے نواسے نے بعمر چوسال وفات پائی۔ اس بیچ کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مرغ نے آئے میں پنجہ یا خارمار دیا تھا جس کی تکلیف سے جاں بری ممکن نہ ہوئی۔ اس سال زینب بنت خزیمہ والی کا انتقال ہوا۔ اس سال نبی اکرم علی کے عبدالسلام مخروی والی کی وفات کے بعدان کی بوی ام سلمہ والی سے نکاح کیا۔ فی اطمہ بنت اسد والی ایعنی علی والدہ نے بھی اس سال انتقال کیا۔

دیکھیے: صحیح بخاری، کتاب التفسیر، حدیث ۲۱۷ ، ۶ ۲۱۹ ، ۶ ۲۲۰ ، ۶ ۲۲۰ یـ

عصحيح مسلم، كتاب الجنائز\_



# ہجرت کا پانچواں سال

غزوہ بدر ٹانی سے واپس آ کر آپ ٹاٹیٹا چھ سات مہینے مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے۔کوئی قابل تذكره اوراہم واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا۔ آغاز ماہ رئتے الاول سنہ ۵ ھیں نبی اکرم ٹالٹی کو پیہ اطلاع ملی کہ مقام دومۃ الجندل کے حاکم اکیدر بن الملک عیسائی نے ایک لشکرعظیم مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کے لیے فراہم کیا ہے اور ان قافلوں کو جو مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف جاتے ہیں ، راستہ میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیا دشمن چونکہ زیادہ خطرناک ہوسکتا تھااور اس کے حملہ آور ہونے سے ا ندیشہ تھا کہ منافقین، یہود،ارد گرد کے عرب قبائل مسلمانوں کی مشکلات کواور بھی زیادہ بڑھا دیں گے۔ لہذا آپ ٹاٹیٹا نے مناسب سمجھا کہ اس فتنہ کو سر ابھار نے سے پہلے ہی دبا دینا جا ہیے۔ آ ب عَلَيْهِ فَ مِدينه مِين سباع بن عرفط غفاري رالله الله كالله كالم مقرر فرمايا اورخود ايك بزار مسلما نول كي جمعیت لے کر دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ دومتہ الجندل دمشق سے پانچ منزل اور مدینہ سے دیں منزل دمثق ومدینہ کے درمیان سرحد شام پر واقع تھا۔ بنی عذرہ کے ایک شخص کو آپ ٹاٹیٹیا نے بطور رہبر ہمراہ لیا۔ اس سفر میں آپ ٹاٹیٹر رات کو چلتے اور دن کو مقام کرتے۔ جب دومة الجندل کا ایک شب کا سفررہ گیا تو رہبر نے کہا کہ دشمنوں کی چرا گاہ یہاں سے قریب ہے۔مناسب ہے کہ ان کے مویشیوں پر قبضہ کرلیا جائے۔ چنانچہ آپ مُثاثِیًا نے اجازت دے دی۔ پیخبرا کیدربن الملک حاکم دومۃ الجندل کو پنچی تووہ اس طرح لشکر اسلام کے یکا یک قریب پہنچنے سے سراسیمہ ہو کر فرار ہو گیا۔ آپ مُنْ ﷺ اگلے دن وہاں پہنچے تو میدان خالی پایا۔مجمہ بن سلمہ ڈٹاٹیڈ نے ایک کا فر کو گرفتار کیا۔اس سے حالات دریا فت کیے تواس نے صاف کہددیا کہ آپ ٹاٹیٹا کے آنے کی خبرس کرسب فرار ہو گئے۔ آپ ٹاٹیٹا نے وہاں چندروزمقیم رہ کر چھوٹے چھوٹے دستے ادھرادھرروانہ کیے، مگر کوئی مقابلہ پر نہ آیا۔ اس طرح سرحد شام پر رعب قائم کرکے آپ ٹاٹیٹا مدینہ کی طرف واپس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشریف ال کے راستہ میں ایک ع یہ میردار فرآ کر آپ ناتی ہے ملاقات کی اور عرض کیا کہ

تشریف لائے۔ راستہ میں ایک عرب سردار نے آگر آپ عکی ہے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے علاقہ میں خشک سالی کی وجہ سے چارہ نہیں ملتا۔ مدینہ میں بارش ہوگئ ہے اور وہاں خوب سرسنری ہے۔ آپ عکی ہا جازت دیں کہ میں اپنے مولیثی مدینے کی چرا گاہوں میں چرنے کے لیے بھیجے دوں۔ آپ عکی ہی اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ اس عرب سردار کا نام عینیہ بن حصین تھا۔ اس سفر کا نام غزوہ دومتہ الجند ل مشہور ہے۔ اس مرتبہ مدینہ میں والیس تشریف لا کر قریباً پانچ ماہ تک کوئی اہم واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا اور آپ عکی اللہ کرام ہی گئے کی تربیت اور تبلیخ اسلام میں مصروف رہے۔  $^{\circ}$ 

#### غزوه بنومصطلق:

شعبان سندہ ہو ہیں خبر پینجی کہ بنوالمصطلق کا سردار حارث بن ضرار جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے اور وہ عرب کے دوسرے قبائل کو اپنا شریک بنا رہا ہے، کہ آؤ! مسلمانوں پر جملہ کرنے میں میں میرے ساتھ شریک ہوجاؤ۔ نبی اکرم شالیا ہی ختیق حال کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی ڈاٹی کو بطورا پلجی روانہ کیا۔ بریدہ ڈاٹی نے واپس آ کر اطلاع دی کہ حارث بن ضرار اسلام اور مسلمانوں کی نیخ کن پر تلا ہوا ہے۔ اس نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور کسی طرح لڑائی اور حملہ کی نیخ کن پر تلا ہوا ہے۔ اس نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور کسی طرح لڑائی اور حملہ سے باز آ نا نہیں جا ہتا۔ ساتھ ہی خبر پنجی کہ حارث اپنے لیکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ نبی اگر میل نیز آ نا نہیں جا ہتا۔ ساتھ ہو نے والا ہے۔ نبی لیکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لیکر میں تمیں گھوڑے سے جن میں دس مہا جرین کے اور بیس لیکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لیکر میں تمیں گھوڑے سے جن میں دس مہا جرین کے اور بیس تصار کی جدا جدا علم سے دین عارت ڈاٹی کے ہاتھ میں حالت میں دس مہا جرین کے اور بیس کی طبع میں عبر اللہ بن ابی بھی اپنی جا عت منافقین کے ساتھ شریک ہوگیا۔

کی طبع میں عبر اللہ بن ابی بھی اپنی جا عت منافقین کے ساتھ شریک ہوگیا۔

ید منافق لوگ چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اس لیے ان کو تمام اسلامی حقوق حاصل سے اور شریک لشکر ہونے سے وہ منع نہیں کیے جا سکتے تھے۔ بیسب سے پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت منافقین لشکر اسلام کے ساتھ بغرض قبال روانہ ہوئی۔ جنگ احد میں تو بیلوگ

راستے ہی سے لوٹ کر چلے آئے تھے اور شریک جنگ نہ ہوئے تھے۔ حارث بن ضرار نے ایک جاسوں روانہ کیا تھا۔ یہ جاسوں راستے میں انفا قا لشکر اسلام کے قریب پہنچا اور گرفتار ہو کر نبی اکرم مگالیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا جاسوں ہونا تحقیق ہو گیا اور اسلام لانے سے بھی اس نے انکار کیا تو رسم عرب اور جنگی آئین کے موافق اس کے قل کا حکم صادر ہوا اور وہ قتل کیا گیا۔ حارث کو جب اپنے جاسوں کے قتل ہونے اور نبی اکرم مگالیا کے قریب پہنچنے کی خبر پنجی تو وہ بہت پریشان اور بدھواس ہوا۔

# منافقین کی شرارت:

واپسی پر منافقوں نے اپنی عداوت باطنی کے تقاضے سے ایسی تدابیر اختیار کیں کہ بعض مہاجرین وانصار میں شکررنجی و بے لطفی تک نوبت پہنچا دی۔عبداللہ بن ابی نے انصار ومہاجرین کے سوال کو خوب ابھارا اور یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکلا کہ مدینہ میں چل کران تمام مہاجرین کو مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ ®اس سفر میں ایک اور قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا کہ عاکشہ صدیقہ دالی کا مودج اونٹ پر رکھ دیا گیا اور بیمسوں نہ ہوا کہ مودج میں میں یا نہیں؟ حالانکہ وہ رفع حاجت کے لیے گئ موئی تھیں۔ ان کو وہاں کسی قدر دیر اس وجہ سے گئی کہ وہ اپنی بمشیرہ کا ایک ہار پہنے ہوئے تھیں، اتفاقاً اس ہار ڈوراکسی جھاڑی میں الجھ کرٹوٹ گیا اور موتی تمام بکھر گئے۔ چونکہ پرائی چیزتھی، تصیر، اتفاقاً اس ہار ڈوراکسی جھاڑی میں الجھ کرٹوٹ گیا اور موتی تمام بکھر گئے۔ چونکہ پرائی چیزتھی،

<sup>•</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۲۳۸ تا ۲۶۱ ملخصاً

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، حدیث ۹۰۰ ٤-.

کس کے اس عرصہ میں روانہ ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائیں تو قیام گاہ کو خالی پایا۔ بہت متر دد اور پریشان ہوئیں۔ اس عرصہ میں صفوان بن معطل ڈھٹٹ اپنا اونٹ لیے ہوئے بیچھے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ صفوان بن معطل ڈھٹٹ اپنا اونٹ لیے ہوئے بیچھے قیام کریں اور قافلہ کی روائی آئے۔ صفوان بن معطل ڈھٹٹ کے سپر دیہ خدمت تھی کہ وہ سب سے بیچھے قیام کریں اور قافلہ کی روائی اس کے بعد سب سے بعد میں قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے روانہ ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو اٹھائے لائیں اور اس طرح کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے۔ صفوان ڈھٹٹ کو بیخدمت اس لیے بھی سپر دکی گئی تھی کہ وہ کیڑالنوم بھی تھے اور دیر میں سوتے ہوئے اٹھتے تھے۔ حسب دستور صفوان رھٹٹٹ قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ام المومنین ڈھٹٹ کود یکھا تو متاسف و ششدر رہ گئے۔ فوراً اپنے اونٹ سے اترے، ام المومنین ڈھٹٹ کواونٹ پر بھایا اور اس کی مہار پکڑ کر روانہ ہوئے اور لگئر میں اس طرح پنچے اور لوگوں کواس واقعہ کامل میا۔ میا منافقوں نے طرح طرح کی باتیں منافقون کو بڑا اچھا موقع باتیں بنانے اور بہتان باند صنے کامل گیا۔ منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کرے لشکر میں ایک طوفان پر یا کر دیا۔ نبی اکرم شاٹیٹ بہت متر دد

غرض منافقوں نے اس مرتبہ شریک لشکر اسلام ہوکر مسلمانوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کرنے کا خوب موقع پایا۔ عائشہ مرتبہ شریک لشکر اسلام ہوکر مسلمانوں کو اپنی شرارتوں سے پریشان کا مقیعہ یہ ہوا کہ عائشہ طائع فریباً ڈیڑھ ماہ اپنے والد کے یہاں رہیں اور مسلمانوں کو عام طور پر صدیقہ طائع کی عائشہ عصمت وعفت اور مظلومی کا یقین ہوگیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ان کی پاک مصمت وعفت اور مظلومی کا یقین ہوگیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ان کی پاک دامنی و بے گناہی کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالی نے عائشہ صدیقہ طائع کے صدیقہ ہونے کی گواہی دی۔ © اس سے پیشتر ایک اور صدیقہ یعنی مریم صدیقہ پر بھی اسی قسم کا بہتان یہود یوں نے با ندھا تھا۔ وہ بھی خائر ہوئے اور اس صدیقہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی خسران وہلاکت ہی ہوا۔

اور خاموش تتھے۔

اس سفر میں منافقوں نے جو جوشرار تیں کیں، ان کاعلم نبی اکرم کوہوتا رہا۔ ابھی مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحافی نے عبداللہ بن ابی منافق کی بد کلامیوں کا ذکر کرکے اور گواہیاں گزران کراستدعا کی کہ اس منافق کے آل کا حکم صادر فرمایا جائے۔ آپ سَالِیَمُ نے فرمایا کہ عبداللہ

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۶۱۱ صحیح مسلم، کتاب التوحید، باب فی الحدیث الافك
 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## اسیران جنگ کی رہائی:

بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی جو برید (پھٹا)، ثابت بن قیس ٹاٹٹو کے جھے میں آئیں۔
حارث چندروز بعد خود مدینے میں آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ شائٹو نے
جو برید کوخود فدید دے کر رہا کرا دیا۔ جو برید نے باپ کے ہمراہ جانے کے مقابلے میں نبی اکرم شائٹو کی خدمت میں رہنا پہند کیا۔ آپ شائٹو نے جو برید ٹاٹٹو کی منشا کے موافق اور حارث کی رضا مندی
سے جو برید ٹاٹٹو کے ساتھ نکاح کرلیا۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام ٹھائٹو نے بنی المصطلق کے
تمام اسیروں کو یہ کہ کر آزاد کردیا کہ جو فیبلہ نبی اگرم شائٹو کا رشتہ دار بن گیا ہے، ہم اس کو قیدی یا
غلام نہیں رکھ سکتے۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ اس طرح یہود یوں کا یک فیبلہ کے
ساتھ اس نکاح کی وجہ سے دشنی کی جگہ محبت پیدا ہوگئی۔

# يهود کی گوشالی:

اس جگہ میہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بنی نضیر جب سے جلاوطن ہو کرخیبر اور شام

2 الرحيق المختوم، صفحه 201.

سیرت ابن هشام، صفحه ٤٤٠.

کی طرف چلے گئے تھے، انہوں نے مسلسل اپنی کوششوں اور ریشہ دوانیوں کو مسلمانوں کے خلاف جاری رکھا۔ انہیں کی کوششوں سے عرب کے مشرک اور یہودی قبائل جا بجا مسلمانوں کی بڑت کئی کے جاری رکھا۔ انہیں کی کوششوں سے عرب کے مشرک اور یہودی قبائل جا بجا مسلمانوں کی بڑت کئی کے لیے آ مادہ ہونے گئے اور انہیں کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا کہ سرحد شام پر عیسائی فوجیں بھی مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے دیکھنے گئیں۔ چونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام ملک عرب اور تمام اعرابی قبائل برا گیختہ کردیے گئے تھے اور جا بجا تمام براعظم عرب میں مسلمانوں کی بڑتے کئی کے سامان ہونے گئے تھے اور جہاں بھی اگر رہنے کی کوشش فرماتے تھے اور جہاں کہیں خطرے اور فلنے کے تو ی ہونے کا احتمال ہوتا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فلنے کو گئیں خطرے اور فلنے کے تو ی ہونے کا احتمال ہوتا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فلنے کو تو ی ہونے سے پہلے دبا دیتے تھے۔

#### غزوه خندق

اوپر کی بیان کردہ چند چھوٹی چھوٹی فوج کشیاں اس سلسلے میں ہوئیں۔ بنی نضیر میں جی بن ا خطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشه مخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نضیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حیی بن اخطب،سلام بن ابی الحقیق ،سلام بن مشکم ، کنا نه بن الربع وغیره بنونضیر کے سر دارا ور ہود بن قیس وابوعمارہ وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہوکراول مکہ میں گئے ۔ چندہ کی فہرست بھی کھولی۔ جنانچیہ قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال وزربھی مصارف جنگ کے لیے دیا۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سےمشور ہ لے کر بہلوگ قبائل غطفان میں گئے اوران کوبھی اسی طرح مسلمانو ں سے جنگ کے لیے برا مٹیختہ کرنے میں کا میاب ہوئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آ مادہ ہو گئے۔ پھران یہودیوں کے ساتھ جومدینہ میں ابھی تک سکونت پذیریتھ (یعنی بنوقریظہ) سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنوقریظہ ابھی تک نبی اکرم ٹاٹیا کے ساتھ ہم عہد تھےاورعہد نامہ کےموافق مسلمانو ں کی ا مداد کرنا ان کا فرض تھا۔ بنوسلیم ، فزارہ ، انتجع ، بنوسعد اور بنومر ہ وغیرہ قبائل قریش اور بنونضیر اور غطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے جن کی تعداد پیاس سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کرفشمیں کھا ئیں کہ جب تک زندہ ہیں،مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اوراسلام کی بیخ کئی میں کوئی د قیقہ فروگزاشت نہ ہونے دیں گے۔ گزشتہ تج بوں سے فائدہ اٹھا کراس عظیم الثان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی گئی اوراسی لیے نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی اس سب سے بڑی سازش کی خبروقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابوسفیان قریش اوراپنے ہم عہد قبائل کا چار ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مرالظہر ان میں بنوسلیم کی فوج بھی آ کرمل گئی۔اسی طرح تمام قبائل راستے میں آ آ کراس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنونضیر کا سردار جی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن صین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپر سالا راعظم ابوسفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کرتمام حملہ آ ورفوج کی تعداد بروایت مختلفہ کم سے کم دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ مدینہ کے قریب پہنچ کرتمام حملہ آ ورفوج کی تعداد بروایت مختلفہ کم سے کم دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ

چوبیس ہزارتھی۔اس لشکراعظم میں ساڑھے چار ہزار اونٹ اور تین سوگھوڑے تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ کو جب اس لشکر گراں کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ بیرائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدا فعت کی جائے۔سلمان فارسی ڈٹاٹٹۂ نے مشورہ دیا کہ حملہ آ ور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گرد خندق کھو دی جائے۔عرب لوگ اس خندق کے کھود نے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے سلمان فاری ڈاٹٹو کی اس تجویز کو پیند کیا۔ایک طرف پہاڑیاں تھیں،ایک طرف مدینه منورہ کے مکانات کی د بوارین فصیل کی قائم مقامی کر رہی تھیں۔ جوسمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہوسکتا تھا، اس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔سلسلہ کوہ اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا۔گویا یہی مسلمانوں کا قلعہ تھا۔اس کے وسط میں نبی اکرم ٹاپٹیم کا خیمہ تھا۔ خندق یانچ گز چوڑی اور یانچ گز گہری کھودی گئی۔خندق کی کل لمبائی کے مساوی ھے کر کے دس دس آ دمیوں کوایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پھر آ گیا۔ سب زورآ ز مائی کر چکےاور پھر نہاٹو ٹا تو نبی ا کرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ٹاٹیٹی جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے، وہاں سے اپنا کھاوڑا لے کر چلے۔اس پھر والے جھے میں پہنچے کر اور خنرق میں اتر کراپنا بھاوڑا یا کدال اس زور سے مارا کہ پھر میں شگاف پڑ گیا۔ $^{0}$  ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ مَناتِیْم نے اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ رحَالَثِم نے آپ مُناتِیم کی پیروی میں نعرہَ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ مَناتِیْمُ نے فر مایا:'' مجھ کو ملک شام کی تنجیاں دی گئیں۔'' پھر آپ مَناتِیْمُ نے دوسری ضرب اس پھر پرلگائی جس سے اور بھی زیادہ پھٹ گیا۔اس ضرب سے بھی ایک روثنی نکلی۔لہذااسی طرح

• اوروه بهت برًا بقر یا چمان ریزه ریزه بموگل - (صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۰۱٤)

ترس کی سخیاں دی گئیں۔ " تیسری ضرب میں پھر دیا۔ " جھے کو ملک فارس کی سخیاں دی گئیں۔ " تیسری ضرب میں پھر ریزہ ریزہ ہوگیا اوراسی طرح روشیٰ نگل۔اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ سکالی نے فر مایا:" مجھ کو یمن کی سخیاں دی گئیں۔" پھر آپ سکالی ایمن نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آ جا ئیں گے۔ ©" اس جگہ خور کرنا چا ہے کہ چوہیں ہزار کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں، جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی پر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں، ممام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا اورخون کا بیاسا ہے۔ بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران، روم اور کئی سکمور کی ساکھ کا نہیں ہو کہا کہ کا نہیں ہو کہا کہ کا دیا ہوا کو کی آلین کے سواکسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سواکسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سواکسی کا نہیں ہو سکتا اور اللہ کے سواکسی کا نہیں دو سکتا اور اللہ کے سواکسی کا نہیں ہو

اسی حالت میں آپ سکھی کو خرطی کہ بنو قریظ کے سردار کعب بن اسید نے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کرلیا ہے اور جی بن اخطب بنی قریظہ کے قلعہ میں دوستانہ داخل ہوکر ان کو آمادہ قال کررہا ہے۔ آپ سکھی نے تحقیق حال نیز ہدایت وضیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبیدا ڈائٹی کو بنی قریظہ کے پاس بھیجا اور ان دونوں بزرگوں نے ہر چندان کو سمجھا یا لیکن کوئی کا میابی حاصل نہ ہوئی۔ بنی قریظہ نے نہایت ترش روئی سے جواب دیا کہ ہم محمد (سکھیلی کونہیں جانے اور نہان سے جماراکوئی معاہدہ ہے۔ ©

لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دی کھر بہت متجب اور جران ہوا، کیونکہ اس سے پیشتر عربوں نے اس قتم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ کفار کے ٹلڈی دل نے مدینہ کا محاصرہ کرلیا۔ بیہ تملہ کفار کی طاقت و و کت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گڑھی میں حفاظت کی غرض سے جمع کردیا تھا۔ یہود یوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندر ہی تھے، حملہ کا ہروقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے گئم مرتبہ خندق کے عور کرنے کی کوشش ہوئی مگر وہ کا میاب نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ دو تین کا فرایک مقام مرتبہ خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی، گوڑا کودا کرا ندر آگئے۔ ان میں ایک کا فر عمرو بن عبدود

<sup>🛭</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۱۳ ٤۔

<sup>2</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۱۶-

سر کے برابر سمجھا جاتا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کوعلی ڈٹاٹٹیڈ نے قتل کردیا، باقی بھاگ گئے۔ © بیحالت قریباً ایک ماہ تک جاری رہی۔ دشنوں کا محاصرہ نہایت سخت تھا۔ ان کو باہر سے ہر فتم کی امداد بہتوا تر پہنچ رہی تھی۔ نہ سامان رسد کی ان کے لیے کی تھی، نہ ان کی جمعیت میں کوئی کی واقع ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی بیحالت تھی کہ سامان رسد کہیں سے میسر نہ آسکتا تھا۔ فاقوں پر فاقے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور کرتہ اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پھر با ندھ رکھا ہے، تاکہ فاقہ کی وجہ سے کم جھکنے نہ پائے۔ آپ ٹاٹٹیا نے اپنا کرتہ اٹھا کر دکھایا تو دو پھر پیٹ

رات کو چونکہ شب خوں کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا، دن بھر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قشیرایک منافق نے کہا کہ محمد (مُثَاثِينًا) شام، ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں کیکن ہم تو د کیھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے۔بعض کہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل کریا خانہ پھرنے کے لیے تو جانہیں سکتے مگر قیصر و کسر کی کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ <sup>©</sup> غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت،مسلمانوں کی قلت،ان تمام حالات میںمسلمانوں نے جس عزم وہمت اور ثبات قدم کانمونہ دکھایا،اس کااندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہمسلمانوں نے جبان کے سامنےالیں تجویز پیش ہوئی کہ دب کرصلح کرلیں ، صاف ا نکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعید روحیں کھنچ کھنچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر ( ڈاٹٹؤ) قبیلہ غطفان کے کشکرسے نکل کرنبی اکرم منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں ہنو قریظہ اور لشکر کفار میں چھوٹ ڈ لوائے دیتا ہوں۔ چنا نجہوہ اول بنو قریظ کے پاس گئے، پھرا بوسفیان کے پاس گئے اورالیی باتیں کیں جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اطمینان حایا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنوقریظہ کفار کے

یر باندھے ہوئے تھے۔ <sup>©</sup>

سیرت ابن هشام، صفحه ۱۲ و ۲۱۷ و

و پروایت تلاش بسیار کے باوجود نیس مل کی۔ البتہ صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤١٠١ میں ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے بیٹ پرایک پھر بندھا ہوا تھا....!

ابن هشام، صفحه ۱۵۔

(217) (S) (S) (M) (1-1/2) (S)

حسب منشا علانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود رہائیۂ نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان کی بائیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئیں ۔ <sup>©</sup>

جب محاصرہ کوستائیس روز گز ر گئے تو ایک روز رات کو تیز وتند ہوا چلی۔خیموں کی میخیں ا کھڑ كُنُين، چِلهون ير دِيَّچِيان گركئين - ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيْحًا وَّ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا ﴾ • ``جم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایک ایبالشکر بھیجا جس کونہیں دیکھ سکتے تھے۔'' اس ہوا اور جھکڑنے بڑا کا م کیا۔ جابجا ڈیروں میں آ گ گل ہوگئی۔مشرکوں نے آ گ کے بجھنے کو بدشگونی سمجھا اورراتوں رات

ا پنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آ پ مُکاٹیا ہِ اللہ تعالٰی کی طرف سے دی گئی۔اسی وفت آ پ مُثَاثِیْنِ نے حذیفہ بن الیمان ڈاٹنٹۂ کوخبر لانے کے لیے بھیجا۔انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کی گفتکرگاہ خالی پڑی ہے اور وہ بھاگ گئے۔ ® آپ ٹناٹیٹی نے فر مایا کہ اب کفار

قریش ہم پربھی حملہ آ ور نہ ہوں گے۔مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ ذیقعدہ سنہ۵ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ آپ مُثاثِیْظِ جب کفار کے مقابلہ پر مدینہ کے باہر خندق کے اس طرف

قیام فرما تھے تو مدینہ میں ابن ام مکتوم ٹاٹٹی کو عامل بنا گئے تھے۔ مدینہ میں آپ ٹاٹٹی کے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فرمایا اورظہر کی نماز ادا کر کے حکم دیا کہ عصر کی نمازیبہاں کوئی آ دمی نہ پڑھے

بلکہ عصر کی نماز بنی قریظ کے محلّہ میں ادا کی جائے۔بعض صحابہ ٹٹاٹیٹ نے ابھی ہتھیا ربھی نہیں کھولے تھے۔ بیتھکم سنتے ہی اسی طرح بنوقر یظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ®

بنوقریظه کی برعهدی کاحشر:

سعد بن معا ذر ٹائٹۂ جوغز وہ خندق کے زمانے میں بنوقر یظہ کوسمجھا بچھا کرراہ راست برر کھنے کے لیے بنوقریظہ کے پاس ان کے قلعہ میں بھیجے گئے تھے اور بنوقریظہ نے نہایت درشتی ویخی کے ساتھان کو نا کام واپس بھیجا تھا، بنو قریظہ کے ہم عہد اور ان کی قوم سے محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ وہ جنگ

- اوران میں پھوٹ یڑ گئ اور یہ بات مسلمانوں کے عین حق میں گئی .....تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سیرت ابن هشام، صفحه
  - € الاحزاب ٩:٣٣ و
  - € صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة الاحزاب.
- ₫ صحيح بخاري، كتاب المغازي، حديث ٤١١٩ ـ صحيح مسلم، كتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

218 B C JH 1 L G C خندق کے زمانے میں تیر سے زخمی ہو گئے تھے، ان کوا جازت دی گئی تھی کہ وہ مسجد نبوی کے قریب خیمہ میں رہیں۔اس لیے وہ بنوقریظہ کےمحلّہ کی طرف مجاہدین اسلام کےساتھ نہیں جا سکے تھے۔علی ٹٹاٹٹ کو آپ ٹاٹٹٹا نے عکم سپر دکیااور مقدمۃ انجیش کے طور پر آگے روانہ کیا۔ مدینہ میں ابن ام کتوم ڈلٹٹۂ کو بہ دستور عامل رہنے دیا۔علی ڈلٹٹۂ جب بنوقر بظہ کے قلعہ کے قریب پہنچےتو انہوں نے سنا کہ بنوقریظہ نبی اکرم مُثاثِیُم کو (نعوذ باللہ) گالیاں دے رہے تھے۔غرض شام تک بلکہ نمازعشاء کے وقت تک صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کی آ مد کا سلسلہ جاری رہا۔ جن لوگوں کوئسی وجہ سے روا نگی میں دیرنگی اوروہ عشاء کے وقت پہنچے، انہوں نے بھی نماز عصر بنو قریظہ کے محلّہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت ہی ادا کی اور نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ان کے اس فعل کو جائز رکھا۔ $^{\odot}$  بنوقریظہ کے قلعہ میں جی بن اخطب بھی موجود تھا۔ جب ابوسفیان اور کفار عرب جنگ خندق سے فرار ہوئے تو جی بن اخطب ہنو قریظہ کے قلعہ میں چلا آیا تھا۔اس نے ان کو مسلمانوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے برخوب آمادہ کیا۔ مسلمانوں نے بنوقریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہوسکتا تو اس نے اپنی قوم کوایک جگہ جمع کرکے کہا کہ محمد(مُثَاثِیمٌ) کے نبی ہونے میں تو شک نہیں کیونکہ ان کے متعلق ہماری آسانی کتاب توریت میں پیش گوئیاں صاف صاف موجود ہیںاور یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ان کی تقیدیق کریں اورا پنے جان و مال واولا د کومحفوظ کرلیں ۔ بنوقریظہ نے اس مشورہ کی مخالفت کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا: '' دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کہاپنی عورتوں اور بچوں کوفتل کر دواور قلعہ ہے نکل کر میدان میں مسلمانوں سے جان توڑ کر مقابلہ کر و۔اگر فتح مندہوئے تو عورتیں اور بیچے پھرمیسر آ سکتے ہیں ، مارے گئے تو ننگ وناموس کی طرف سے بے فکر مریں گے۔'' بنوقریظہ نے اس مشورہ کے قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔کعب بن اسد نے کہا کہ میرا تیسرا مشورہ بیہ ہے کہ سبت کی رات میں مسلمانوں پر شبخون مارو کیونکہ اس روز ہمارے یہاں قتل کرنااور حملہ آور ہونا ناجائز ہے۔مسلمان اس رات کو جماری طرف سے بالکل بے فکر اور غافل ہوں گے۔اس لیے ہماراشبخون بہت کا میاب رہے گا اور ہم مسلمانوں کا بہ کلی استیصال کر دیں گے۔

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، حديث ٤١١٩ ـ صحيح مسلم، كتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض

اس بات پر بھی بنوقر یظہ رضا مند نہ ہوئے اور کہا کہ ہم سبت کی بے حرمتی بھی نہیں کرنا چا ہتے۔ شرفاء بنوقر یظہ میں سے تین آ دمیوں نے جن کے نام نغلبہ بن سعید، اسد بن عبیداور اسید بن سعید ( اللہ اللہ تھے، اسلام قبول کرلیا۔ ایک شخص عمر و بن سعد نے کہا کہ میری قوم بنوقر یظہ نے بدعہدی کی ہے۔ میں اس بدعہدی میں اس کا شرکی نہیں رہنا چا ہتا۔ یہ کہہ کروہ قلعہ سے باہر نکل گیا اور شکر اسلام کے ایک سردار محمد بن مسلمہ واللہ نے جو طلا یہ گردی کی خدمت انجام دے رہے تھے، اس کو قلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا نام ونشان اور ارادہ معلوم کر لینے کے بعد نکل جانے دیا، مگر گرفتار نہیں کیا۔

آ خرا یک صبح کو بنوقریظہ نے نبی اکرم ٹاٹٹیا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اینے آ پ کواس شرط پرآ پ ٹاٹیٹا کے سیر دکرتے ہیں کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے جوسزا تجویز کریں وہی سزا ہم کو دی جائے۔ آپ مُناتِیمٌ نے اس شرط کو قبول فرمالیا۔ بنو قریظہ نے جب اینے آپ کومسلمانوں کے سیر د کر دیا تو قبیلہ بنی اوس کے مسلمان انصار نے نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس اورخزرج کی لڑا ئیاں ہوتی تھیں تو بنو قریظہ ہمارے بیغی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔ آ یہ مُنالِیمؓ نے قبیلہ ہو قدیقاع کو قبیلہ خزرج کے انصار کی مرضی کے موافق چھوڑ دیا تھا۔ اب ہماری باری ہے، لہذا ہو قریظہ کے متعلق آپ عَلَیْمُ ہم کو حکم مقرر فرما ئیں۔ آپ مُلْقِيْمَ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوں کے سردار سعد بن معاذ ( ڈلٹٹی) کو حکم تسلیم کر لیا ہےاور بنو قریظہ نے بھی سعد بن معاذ ( ٹھاٹیڈ) کواپنی طرف سے وکیل مطلق بنا دیا ہے۔ بیہن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت انصار مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ ڈٹائٹۂ مجروح اورز بریعلاج تھے۔ان کو پالکی پااسی قشم کی سواری میں لے کرکشکر اسلام کی طرف لائے۔راستے میں لوگ ان سے کہتے آتے تھے کہآ پ کا فیصلہ ناطق ہوگا۔اب آپ کوموقع حاصل ہے کہ بنوقریظہ کے ساتھ رعایت کریں۔سعد بن معاذ رٹاٹیڈ نے جب اپنی قوم کے آ دمیوں ہے اس قتم کی باتیں سنیں تو انہوں نے کہا کہ انصاف وعدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت دامنگیر نہ ہونے دوں گا۔ جب سعد بن معاذ ڈلٹٹۂ کی سواری قریب بینچی تو آپ مُلٹیڈم نے انصار کو جوآپ مَالِیْمُ کی خدمت میں موجود تھے، حکم دیا کہا ہے سردار کی تعظیم کواٹھو۔ چنانچے سب نے ان کوعزم و تعظیم کے ساتھ لیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رہائٹۂ سے کہا گیا کہ نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے تمہارے قدیمی دوستوں لیخی بنو قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ سعد ڈٹاٹیڈ نے اپنی قوم کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کول کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کو عاضر و ناظر جان کر اقرار کرو کہ میرے فیطے کو بخوشی قبول کرو گے اور کوئی چون و چرا نہ کرو گے۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم تمہارے فیطے پر رضا مند ہوں گے۔ پھر سعد بن معاذ ڈٹاٹیڈ نے بہی اقرار نبی اکرم مٹائیڈ اور مہاجرین سے بھی لیا۔ نبی اکرم مٹائیڈ کے فیطے پر رضا مند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ ڈٹاٹیڈ نے نبی سعد بن معاذ ڈٹاٹیڈ کے فیطے پر رضا مند ہونے کا اقرار فرمایا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ میں تھم دیتا ہوں کہ بنوقریظہ کے تمام مرفقل کر دیے جائیں۔ ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اسیران جنگ کا ساسلوک کیا جائے اور ان کے اموال واملاک کومسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد بنوقریظ کو قلعہ سے نکلنے کا تھم دیا گیا اور ان کوزیرحراست مدینہ میں لایا گیا۔ان کے مرفقل کیے گئے اور ان کے مکانات مسلمانوں کور ہنے کے لیے دیے گئے۔ ©

### سنه۵ه کے بقیہ حوادث:

ماہ ذی الحجہ سندہ ہو میں ابوعبیدہ بن الجراح والنی بیم رسول مقبول سائی البحری طرف تین سومہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے کہ وہاں قبیلہ جہنیہ کے حالات کی تفتیش کریں، کیونکہ اس طرف سے اندیشہ ناک خبریں پیچی تھیں۔ ابوعبیدہ والنی اوران کے ہمراہیوں کو اس سفر میں کھانے پینے کی سخت اذیت برداشت کرنی پڑی حصرف دو دو تین تین چھوہاروں پرایک ایک دن بسر کرتے تھے۔ آخر ساحل سمندر پرایک بہت بڑی چھلی دستیاب ہوئی جوسب کے لیے کافی ہوئی۔ ﴿ بَیٰ کلاب کی نسبت خبر پیچی کہ وہ غدر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنا نچاسی ماہ ذی الحجہ سندہ ہوئی ہوئی۔ ﴿ بَیٰ کلاب کی نسبت خبر پیچی کہ وہ غدر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنا نچاسی ماہ ذی الحجہ سندہ ہو میں مجمد بن مسلمہ والنی تعین میں اسلمہ والنی ہوئی۔ بن کلاب کے اس طرح عکا شہ بن محصن والنی میان اور تین ہزار بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اس طرح عکا شہ بن محصن والنی عانب اون اور تین ہزار بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اس طرح عکا شہ بن محصن والنی عانب تفیش حالات کے لیے روانہ کیے گئے اور ایک مختصر کرہ خبی کی جانب بھجا گیا جو تمامہ بن آٹال کو گرفتار کر کے لایا۔ تمامہ بن آٹال نے صدق دل سے گروہ نجد کی جانب بھجا گیا جو تمامہ بن آٹال کو گرفتار کر کے لایا۔ تمامہ بن آٹال نے صدق دل سے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے ملک میامہ میں جاکر غلہ کو کمہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ قریش کم

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۲۱ و ۲۲ ا ۶ و ۲۲ سحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب جواز قتال
 من نقض العهد.

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٣٦٠ تا ٤٣٦٢.

#### www.KitaboSunnat.com





<sup>•</sup> صحيح بخاري، كتاب المغازي، حديث ٤٣٧٢ ـ صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب ربط الاسير ـ

و زادالمعاد بحواله الرحيق المختوم، صفحه ٣٧٤.



# ہجرت کا چھٹا سال

اویر سندہ ھ کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ دومتہ الجند ل سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں عینیہ بن حسین نے نبی اکرم ٹاٹیٹا سے مدینہ کی چرا گاہوں میں اپنے اونٹ چرانے کی ا جازت حاصل کی تھی۔اس اجازت ہے اس نے ایک سال تک بخو بی فائدہ اٹھایا اور اس احسان کا معا وضداس احسان فراموش نے بیردیا کہ ایک روز موقع یا کرنبی اکرم مَثَاثِیُمُ کے اونٹوں پر چھاپیہ مارا۔ بنوغفار کے ایک شخص کوقل کر کے اس کی عورت کو پکڑ کراونٹوں کے ساتھ ہی لے گیا۔سلمہ بن عمرو بن الاکوع ڈاٹٹؤ کواس حادثہ کی سب ہے پہلے خبر ہوئی۔انہوں نے مدینہ میں بلندآ واز ہے لوگوں کو اطلاع دی اور فوراً بدمعاشوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے ۔سلمہ ڈٹلٹٹُ کی آ وازس کرنبی ا کرم ٹاٹلٹِا عینیہ کی گرفتاری اور تعاقب کے لیے سوار ہوئے۔ آپ ٹاٹیٹا کی روانگی کے بعد مقداد بن الاسود، عباد بن بشر، سعد بن زید، عکا شه بن محصن ،محزر بن فضله اسدی، ابوقیاد ه ٹٹائٹیُ وغیرہ روانہ ہوئے اور نبی ا کرم مَثَاثِیْزًا ہے جا ملے۔ آپ مَثَاثِیْزًا نے سعید بن زید ڈٹاٹٹۂ کوسر دارمقرر فر ما کرصحابہ کرام ڈٹاٹٹۂ کی اس جماعت کے ساتھ آ گے روانہ کیا اور خود چشمہ ذو قرد پر قیام فرمایا۔ اسلمہ بن عمرو ڈٹاٹٹؤ نے آخر ان بدمعاشوں کو جا لیا۔ ادھریہ متعاقب جماعت بھی جا کینچی۔ عینیہ بن حصین کوبھی مزید کمک اپنے آ دمیوں کی پہنچ گئی، مقابلہ ہوا۔ ایک صحابی اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ دشمنوں کوسخت مقابلہ کے بعد شکست ہوئی۔ وہ سب فرار دمنتشر ہو گئے۔مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کے علاوہ دشمنوں کے اونٹوں یر بھی قبضہ پایا۔سالماً غانماً چشمہ ذی قردیر واپس آئے۔ نبی اکرم ٹاٹیؤا نے دشمنوں کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس جگہ ذنح کیااور ایک شانہ روز قیام کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ <sup>©</sup> اسی سال نبی اکرم ٹاٹیٹی کی خدمت میں خبر پیٹی کہ بنو بکر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ

یه واقعه صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة ذي قر د میں کافي تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس کے مدینہ پر حملہ کرنا چاہے ہیں۔ آپ گالیا نے علی ڈاٹٹ کو دوسوآ دمیوں کے ساتھ بنو بکر کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ راستہ میں قبیلہ بنو بکر کا ایک جاسوس مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ اس جاسوس نے کہا کہ مجھ کو جان کی امان دو تو میں تم کو بنو بکر کے مقام اجتماع کا پیتہ بتا دوں۔ چنانچ علی جائی نے اس سے پیتہ معلوم کیا اور حسب وعدہ رہا کردیا۔ بیلوگ مقام فدک پر مجتمع تھے۔ علی ڈاٹٹو نے نے سرکھا۔ دشمنوں سے سخت مقابلہ ہوا۔ بالآخروہ سب بھاگ گئے ، مال غنیمت میں پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ لکیس۔ اس غنیمت کو لے کرعلی ڈاٹٹو مدینہ منورہ کی طرف تشریف دو ہزار بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ لکیس۔ اس غنیمت کو لے کرعلی ڈاٹٹو مدینہ منورہ کی طرف تشریف

### تبليغ اسلام:

شعبان سنہ الا میں نبی اکرم سکا اللہ نے عبدالرحمٰن بن عوف واللہ کونواح دومتہ الجند ل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا۔ یہاں کے باشند ہے ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا ایک سردار اصبغ بن عمر کلبی عیسائی ندہب کا پیروتھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف والله کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصبغ نے اسلام قبول کیا۔ اس نواح کے اکثر باشندوں نے اس سردار کی طرح اسلام قبول کرلیا۔ بعض سردار جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا، جزید دینے پر رضامند ہوگئے۔ اصبغ کی بیٹی تماضر نامی کا نکاح عبدالرحمٰن بن عوف والله نہ سے ہوا۔ اس کے بطن سے ابوسلمہ والله نامی فقیہ جواکا برتا بعین میں شار کیے عبدالرحمٰن بن عوف واللہ نے ہوا۔ اس کے بطن سے ابوسلمہ والله نامی فقیہ جواکا برتا بعین میں شار کیے جاتے ہیں، پیدا ہوئے۔

### منافقول کی شرارت کاواقعہ:

مرنیدایک میدانی علاقہ کا نام ہے۔ وہاں کے چنداشخاص جوقبیله عمکل سے تعلق رکھتے تھے،
مدینہ میں آ کر بظاہر مسلمان ہو گئے اور چندروز مدینہ میں رہ کرشا کی ہوئے کہ ہمارا گزارا مویثی کے دودھ پر ہے۔ غلہ کھانے کے ہم عادی نہیں۔ لہذا مدینے میں رہنے سے ہمارے جسموں پرخارش پیدا ہوگئ ہے اور ہم سخت جسمانی اذبت میں مبتلا ہیں۔ نبی اکرم طَالِیْم نے ان کوقبا کی پہاڑیوں پر جہاں آ پ طَالِیْم کے اونٹوں کی چرا گاہ تھی جیج دیا۔ وہاں دودھ پی پی کر جب بیدلوگ خوب تندرست اور موٹے تازے ہوگئے کے خادم کو جواونٹوں

1 الرحيق المختوم، صفحه ٤٥٦ ـ



#### صلے ک حدیبیہ

اگرچہ ملک عرب میں دین ابراہیمی کا رواج تھا اور اہل عرب شرک و بت پرتی میں مبتلا تھے لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو سب سلیم کرتے اور خانہ کعبہ کا حج ہمیشہ کرتے تھے۔ جج کے ایام میں لڑائیوں کو بھی ملتوی کر دیتے تھے۔ ماہ شوال سنہ اسے میں نبی اگرم علی المرم علی المرام المراہ کو خانہ کعبہ کرام می اللہ کو خانہ کعبہ کے طواف وزیارت کی آرز و بھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تحریک ہوئی۔ آپ علی المرام علی المراہ عبد کا عزم فرمایا۔ ماہ ذیقعدہ سنہ المد عیں آپ علی المراہ باندھا اور قربانی کے ستر اونٹ ہمراہ لیے۔ ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے ستر اونٹ ہمراہ لیے۔ احرام کا باندھا اور قربانی کے ستر اونٹ ہمراہ لیے۔ احرام کا باندھا اور قربانی کے اونٹوں کا ہمراہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آپ علی کے گرا مکہ کو بھی کسی ارادے سے نہیں نکلے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آپ علی مقصد ہے۔ قریش مکہ کو بھی کسی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی زیارت سے کسی کو بازر کھیں۔

مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کر آپ سکھا نے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو احتیاطاً بطور جاسوں آگے روانہ کیا۔ اس نے مقام عسفان میں واپس آکر آپ سکھا کو اطلاع دی کہ قریش نے آپ سکھا کی آمد کا حال س کر بڑی زبردست جمعیت مقابلہ کے لیے فراہم کر لی ہے اور وہ آپ سکھا کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکیں گے۔ آپ سکھا نے صحابہ شکھ سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۹۲۔

مرکوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوتو ہمیں مجوراً اس سے لڑنا چا ہیے۔ ٥ آپ علیم فحص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوتو ہمیں مجوراً اس سے لڑنا چا ہیے۔ ٥ آپ علیم فی خوص ہمارے اور بیت اللہ کے بڑھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ نے خالد بن ولید کوسواروں کا ایک دستہ دے کرمقام کراع العمیم پر بھیج دیا کہ مسلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکیس۔ آپ علیم اللہ بن نے عسفا ن سے روانہ ہوکر راستے سے کسی قد ردائیں جانب کتر اکر سفر اختیار کیا اور دیکا یک خالد بن ولید کے قریب پہنچ ۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی اس یکا یک آ مدسے سراسیمہ ہوکر مکہ کی جانب سر پیٹ گھوڑا دوڑا کر گئے اور اہل مکہ کومسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی اطاع دی۔ آپ علیم الم بڑھ ہوگر مور عبو ہوئے اس پہاڑی پشتے تک پہنچ گئے۔ جس سے دوسری جانب اتر کرشہر مکہ کا نواحی میدان شروع ہو جاتا تھا۔ آپ علیم کی اونٹی اس جگہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹی نے دھوکہ دیا، آپ علیم کے خلاف تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوسکیس۔ ®

### مقام حديبيه:

آپ اللہ الحرام ہے، حملہ کرنا حرمت کعبہ کے خلاف ہے، اللہ اور مکہ پر جو بلدالحرام ہے، حملہ کرنا حرمت کعبہ کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تم کوروک رہا ہے۔ پھرآپ اللہ تا کویں میں بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا جو آپ اللہ تا ہوگی۔ آپ اللہ تا بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا جو ذراسی دیر میں ختم ہوگیا۔ لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی۔ آپ اللہ تا نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر براء بن عازب واللہ کو یا کہ یہ تیر کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں اس قدر بڑھ گیا کہ شکر اسلام کو پانی کی قطعاً تکلیف نہ ہوئی۔ جب حد میبیمیں آپ اللہ اس محمد موسے ہوئے اس چند قدموں کے ہمراہ آیا اور آپ مالیہ کے باس چند قدموں کے ہمراہ آیا اور آپ مالیہ کے باس چند قدموں کے ہمراہ آیا اور آپ مالیہ کے آپ مالیہ بوکہ قافلہ کے آپ مالیہ کی نامی شوروغوغا می ارب ہو۔ ٹیر (مالیہ بین کرواپس چلاگیا کہ تربانی کے اونٹوں کی قطار ہے اور ہم احرام با ندھے ہوئے ہیں۔'' بدیل بیمن کرواپس چلاگیا اور قریش مکہ سے کہا کہ تم ناحق شوروغوغا می ارب ہو۔ ٹیر (مالیہ کی نامیس تو کروپ بیت اللہ کی زیارت کو اور تی بین، تم سے کہا کہ تم ان کو بیت اللہ کی زیارت کے بین، تم سے کہا کہ تم ان کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہیں، تم سے کہا کہ تم ان کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آئے دیں گے۔ لیکن ان کے تیجھ دارلوگ کچھ خاموش ہوکرسو چنے گے۔ زیارت کے لیے بھی نہیں آئے دیں گے۔ لیکن ان کے تیجھ دارلوگ کچھ خاموش ہوکرسو چنے گے۔

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۷۹

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۱، ۲۷۳۲

اس کے بعداہل مکہ نےعلیس بن علمہ کنانی قبائل احا بیش کے سرداراعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔وہ نبی ا کرم مُثَاثِیُمْ کے یاس تک بھی نہیں آیا بلکہ قربانی کے اونٹوں کو دیکھ کر راستے ہی ہے واپس چلا گیا اور کہا کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ زیارت کعبہ سے روکنے کا کوئی حق کسی کوحاصل نہیں۔ بین کر قریش نے کہا کہتم جنگلی آ دمی کچھ نہیں جانتے ہو۔ ہم مسلمانوں کو ہر گز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے درنہ ہماری بڑی بےعزتی ہوگی۔علیس کو س کر غصہ آ گیا۔اس نے کہا:''اگرتم مسلمانو ں کوعمرہ نہادا کرنے دو گے تو میں اپنے تمام آ دمیوں کو لے کرتم سے لڑوں گا۔'' بیرنگ دیکھ کر قریش نے علیس کے غصہ کو ٹھنڈا کیا اورمنت ساجت کے ساتھ سمجھا بچھا کر اسے خاموش کیا۔اب نبی اکرم ٹاٹٹائ نے خراش بن امیہ خزاعی ڈاٹٹا کو تغلب نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھجوایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ ہمارا مقصود صرف زیارت کعبہ ہے مشرف ہونا اور قربانی ادا کرنا ہے۔خراش ڈٹاٹٹٹانے یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔قریش نے خراش ڈالٹیؤ کے اونٹ کو ذ نج کر دیا اور خراش ڈالٹیؤ کو بھی مار ڈالنا چا ہا کیکن علیس اور اس کے لوگوں نے خراش ڈاٹٹؤ کو قریش مکہ کے چنگل سے بچاکر واپس روانہ کردیا۔اس کے بعد قریش کے خود سرنو جوانوں کی ایک جماعت مکہ سے نکل کر وادی میں آئی کہ موقع پا کر مسلمانوں پر حملهآ ور ہولیکن صحابہ کرام ڈٹائٹئر نے ان کو دیکھ لیاا ور سب کو گرفتار کرلیا مگر بعد میں نبی ا کرم ٹاپٹیٹر کے تھم کےموافق سب کور ہا کردیا۔اب نبی اکرم ٹاٹیٹی نے ارادہ کیا کہ عمر فاروق ڈاٹٹۂ کواہل مکہ کے یا س جیجیں۔عمر فاروق ڈلٹٹڑ نے عرض کیا کہ مجھ کو اہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی عذرنہیں لیکن مکہ میں میر بے قبیلہ بنوعدی بن کعب کا کو ئی آ دمی نہیں جو مجھ کواینی حمایت میں لے ۔للہٰ امیرا جا نا خطرہ کا موجب ہوسکتا ہے۔ مجھ سے بہتر عثمان بن عفان (خلائیہ) ہیں کیونکہ ان کے قبیلہ بنوامیہ کے بہت سے بااثر اور طاقتور آ دمی موجود ہیں۔ پھر نبی ا کرم ٹاٹیٹیا نے عمر ڈٹاٹیو کی اس تجویز کو بہت پیند فرمایا اور عثان غنی رٹی کھنٹے کو بطورا یکی ابوسفیان کے پاس روانہ کیا۔عثان رٹائٹۂ کی مکہ میں سب سے اول ابان بن سعید بن العاص سے ملا قات ہوئی۔ابان نے فوراً ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابوسفیان اور دوسرے سرداران قریش کے پاس لے گیا۔ سرداران قریش نے عثان غنی زلائٹؤ سے نبی ا کرم ٹالٹی کا پیغام س کر کہا کہ ہمتم کوتوا جازت دیتے ہیں ، خانہ کعبہ کا طواف کرلو۔عثمان ڈٹلٹٹؤ نے کہا کہ میں بغیر نبی اکرم مُثَاثِینًا کے تنہا طواف نہیں کرسکتا۔ بیس کر قریش برہم ہوئے اور عثان رہائیًا کو مکہ میں روک لیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### بيعت رضوان:

عثان و النَّهُ كَ جب والي آن ميں تو قف ہوا تو مسلمانوں ميں يہ خبر مشہور ہوئى كه عثان والنَّهُ كو كمہ والوں نے شہيد كر ديا ہے۔اس خبر كے سنتے ہى نى اكرم طَالِيَّا نَ فر مايا كہ ہم جب تك عثان (والنَّهُ ) كے قتل كا بدلہ نہ لے ليں گے، يہاں سے نہ ٹليں گے۔ چنانچ اسى وقت آپ طَالِيُّ ايك ورخت كے بيٹھ گئے اور تمام صحابہ وَالنَّهُ سے جال شارى كى بيعت لى۔ يہ بيعت بيعت رضوان كى نام سے مشہور ہوئى۔ اس كا ذكر قر ان كريم ميں اس طرح ہے ﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ وَنِينَ اِذُنَّينَا يِعُونَ لَكَ تَحُتَ الشَّهَ حَرَةِ ﴾ (الفّح ١٨٥٨) "جس وقت مسلمانوں نے اللّٰه ورسول! تيرے ہاتھ پر درخت كے نیچ بیعت كى تو اللہ تعالى ان سے خوش ہوگيا۔" آ

گرتھوڑی ہی دیر بعدعثان غنی ڈھائٹ کہ سے تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی نبی اکرم عَالِیْظُ سے اسی قتم کی بیعت کی۔ کفار مکہ کے مآل اندیش اور سجھ دار لوگوں نے تو لڑائی کو ناپیند کیا تھا لیکن کثرت ان میں ایسے لوگوں کی تھی جو فساد پر آمادہ تھے۔ اب مسلمانوں کی جنگ پر آمادگی اور تیاری کو دکھر کر بید فسادی لوگ بھی پچھے پچھ طرف مائل ہوئے۔ چنانچہ مکہ والوں نے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو نبی اکرم علیٰ الله کی خدمت میں بھیجا۔ عروہ نے آکر کہا کہ اے مجھ (علیٰ الله الله علی مقابلے کے لیے آمادہ و مستعد بیں۔ تبہارے ساتھ جو لوگ بیں، قریش کے تمام قبائل تبہارے ساتھ جو لوگ بیں، مقابلے کے وقت بیرسبتم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جا کہا گیا ہوا کہ ورقہ رہا ہے ورقہ کے اللہ کہا ہے۔ اور قریش کے سامنے ہرگز نہ گھر سکیں مقابلے کے وقت بیرسبتم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جا کہا گیا ہے اور قریش کے سامنے ہرگز نہ گھر سکیں اگر مندی گیا گئی نے عروہ کے کہا کہ ہم لڑائی کے اراد سے سے نہیں بلکہ عمرے کے اراد سے سے آئے ہیں، اگر مکہ والے لڑائی پر آمادہ ہیں تو میں اپنے امر نبوت کے لیے اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جا کیں یا اللہ تعالی اپنا تھم صادر فرمائے۔ مکہ والے اگر جب تک میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جا کیں یا اللہ تعالی اپنا تھم صادر فرمائے۔ مکہ والے اگر جا ہیں تو ایک مدت کے لیے جمھ سے التوائے جنگ کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ مجھ کو تبلیخ و ہدایت کا مام کر نے دیں اور چاہیں تو خود بھی اسلام قبول کر کے جنگ وجدل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ©

صحیح بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲۔



### رسول الله مَنَاتِينًا مِن صحابه رَيَالَيْمُ كَى والهانه محبت:

عروہ جب نبی اکرم علیہ سے باتیں کررہا تھا تو وہ اپنا ہاتھ بھیلا بھیلا کر نبی اکرم علیہ کا کہ داڑھی کے قریب لے جاتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹ کواس کی بیہ حرکت ناگوارگزری۔ انہوں نے اپنا قضہ شمشیراس کے ہاتھ پر مارااور مود بانہ کلام کے لیے کہا۔ عروہ جب قریش مکہ کے پاس واپس گیا تو جہا کہا کہ یا معشر قریش! میں نے ہرا قلہ، روم اور اکا سرہ ایران کے دربار دیکھے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ہمراہیوں میں اس قدر محبوب و مکرم نہیں پایا جس قدر محمد (علیہ کا اپنے اصحاب میں محبوب و باعزت ہیں۔ اصحاب محمد (علیہ کا ) کی بیہ حالت ہے کہ وہ محمد (علیہ کا ) کی بیہ حالت ہے کہ وہ محمد (علیہ کا ) کی داہ سے ان کی محبوب و باعزت ہیں اور تعلیم کی راہ سے ان کی محبوب و باعزت ہیں اور تعلیم کی راہ سے ان کی طرف نگاہ بھر کر نہیں د کھتے۔ بیہ لوگ کسی طرح محمد (علیہ کا ) کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ محمد (علیہ کا ) کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمر و کو اپنا مختار کل بنا کر بھیجا اور اس کو سمجھا دیا کہ صرف اس طرح محمد کر سے جو بات تمہارے سامنے پیش کی ہے، تم اس کو قبول کر لو اور مناسب یہی ہے کہ سلے کو غنیمت جا نو۔ اس طرح مورک یہ بھراہیوں کے واپس چلے جا نمیں اور آئندہ سال آکر میں اور آئندہ سال آکر کریں۔



آپ سَلَيْغَ نے فرمایا کہ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کائے دیتا ہوں۔ چنا نچہ آپ سَلَیْغَ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ برقام بھیر دیا۔ <sup>©</sup>

### شرائط:

اس ملح نامه یا عهد نامه کی شرا بط بیتیس:

ا۔ مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں گے، آئندہ سال آ کرعمرہ کریں گے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیا ران کے پاس نہ ہوگا۔ تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی اور تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں گے۔

۲۔ صلح کی میعاد دس سال ہو گی۔اس عرصہ میں کوئی فریق دوسر بے فریق کے جان و مال سے قطعاً متعرض نہ ہو گا۔ با ہم امن وا مان کے ساتھ رہیں گے۔

س۔ عرب کی ہرایک قوم اور ہرایک قبیلہ کواختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے ہم عہد ہو جائے۔ ان ہم عہد قبائل پر بھی اس صلح نامہ کی شرائط اسی طرح نافذ ہوں گی۔ دونوں فریق قبائل کواپنا ہم عہد اور حلیف بنانے میں آزاد ہوں گے۔

۴۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس چلاجائے گا تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا۔لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ

واپس نہیں کیا جائے گا۔ <sup>®</sup>

### معامده سلح كاردمل:

اس معاہدہ کی چوتھی شرط صحابہ کرام ٹڑائٹٹم کو سخت ناگوار اور گرال معلوم ہوتی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ کھیا ہوگی شرط صحابہ کرام ٹڑائٹٹم کو سخت ناگوار اور گرال معلوم ہوتی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ کھیا ہو اور اس جرم میں پہنچا۔
پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، کسی طرح قید سے نکل کر اور بھاگ کرنبی اکرم ٹٹائٹٹِم کی خدمت میں پہنچا۔
ابو جندل ٹرائٹئ کو کفار نے جرم اسلام کے سبب سے سخت سخت جسمانی ایذا کیں دی تھیں۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔ انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی کہ جمھے ضرورا پنے

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۱، ۲۷۳۲

سیرت ابن هشام، صفحه ۵۳ و ۵۵ و ۱۵۵.

### فتح مبين:

صلح نامہ کی تکمیل کے بعد نبی اکرم تا اور مسلمانوں نے حدیدیہ کے مقام پر قربانیاں کیں۔
احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔ اس صلح نامہ یا عہد نامہ کے بعد قبیلہ خزاعہ نبی اکرم تا اللہ کا حلیف ہو گیا اور قبیلہ بنو بکر قرایش مکہ کے حلیف بن گئے۔ لہذا جس طرح نبی اکرم تا اللہ اور قرایش کے درمیان امن وامان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا، اسی طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہوگئ۔ جب آپ تا اللہ علی حدیدیہ سے مدینے کو واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی اوراللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو جسے صحابہ کرام ڈی اللہ ایک قتم کی شکست سمجھ رہے تھے فتح میین قرار دیا۔ حقیقت تعالیٰ نے اسی صلح اسلام کے لیے فتح میین ہی تھی۔ صحابہ کرام ڈی اللہ ایک تھی میں ہو تھی۔ سے برکی فتح تو بہت جلد رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور پاتے تھے۔ لیکن بعد میں بہت جلد معلوم ہوا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حدمفید شرائط تھیں۔اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو بھی کہ معلوم ہوا کہ وہ کمزور شرائط ہی بے حدمفید شرائط تھیں۔اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح تو بھی کہ جنگ و پیکارکا سلسلہ خم ہوکرامن وامان اوراطمینان حاصل ہوا۔ اسلام جس قدرامن وامان کی حالت جنگ و پیکارکا سلسلہ خم ہوکرامن وامان اوراطمینان حاصل ہوا۔ اسلام جس قدرامن وامان کی حالت

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۱، ۲۷۳۲

میں اپنا دائرہ وسیج کرسکتا ہے، لڑائی اور جنگ وجدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا۔ اسلام کا اصل منشا ہی ہے کہ دنیا میں انسان امن وامان کی زندگی بسر کرے۔ اسلام کولڑائی بھی اسی لیے کرنی بر کرے۔ اسلام کولڑائی بھی اسی لیے کرنی پرٹی ہے کہ امن وامان قائم ہو۔ اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کے مٹانے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے تھیں۔ چنا نچے صلح حدیبیہ کے بعد صرف دو برس کے عرصہ میں مسلمانوں کی تعداد دوگئی ہوگئی تھی۔

### صلح حدیبیہ کے نتائج:

معاہدہ کی چوتھی شرط سب سے زیادہ صحابہ کرام ٹٹائٹٹر کونا گوار معلوم ہوتی تھی۔اب اس شرط کے نتائج دیکھیے ۔ چندروز کے بعدا یک شخص ابوبصیر ڈٹاٹیڈ جو مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے، مکہ کی ماند بوند سے تنگ آ کر بھاگے اور مدینہ میں آ کر پناہ گزیں ہوئے۔ قریش نے اپنے دوآ دمی نبی ا کرم عَلَاثِیْمُ کی خدمت میں جیسجے کہ معاہدہ کے موافق ابوبصیر( ڈٹاٹیُز) کو واپس بھیجا جائے ۔ آپ عَلَاثِمُ نے ابوبصیر ڈاٹٹؤ کی خواہش پر معاہدہ کی پا بندی کوتر جیج دی اور ان دونوں افراد کے ہمراہ ابوبصیر ڈاٹٹؤ کو واپس کر دیا۔ ابوبصیر ڈاٹٹؤ تو مکہ میں واپس جانا اپنے لیے موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ ذی اکلیفہ بہنچ کر ابوبصیر ٹالٹی کوایک راہ مفرسوجھی۔انہوں نے اپنے محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ تبہاری تلوار بڑی اعلیٰ درجہ کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے بیس کراپنے ساتھی کی تلوار کو ہر ہنہ کر کے ہاتھ میں لیا اور تعریف کرنے لگا۔ ابوبصیر ڈاٹٹؤ نے کہا:''ذرا مجھے تو دکھاؤ۔'' اس نے تلوار بلا تکلف ابوبصیر ڈٹلٹیٔ کے ہاتھ میں دے دی۔ابوبصیر ڈٹلٹیٔ نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ اس صفائی اور جا بک دئتی سے مارا کہان میں سے ایک کا سر کٹ کرالگ جا پڑا۔ دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔ ابوبصیر ڈاٹٹؤ تکوار لیے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ وہ وہاں سے مدینہ ہی کی طرف بھا گا اور ابوبصیر ڈاٹٹیٔ سے پہلے مدینے میں داخل ہواا ورمسجد نبوی میں حواس باختہ گھبرایا ہوا آیا۔ نبی اکرم عَالَمْتُمُ سے اپنے ساتھی کے مارے جانے کا حال سنایا، وہ ابھی حال سنا ہی رہا تھا کہ ابوبصیر ڈٹاٹٹۂ بھی تلوار لیے ہوئے سامنے سے نمودار ہوئے۔ آپ مُناتِیْاً نے ابوبصیر ٹاٹیٹا کو دیکھ کر فرمایا کہ بیآ تش جنگ جر کانا چاہتا ہے۔اگراس کی مدد کی گئی تو ضرور لڑائی کرا کرر ہےگا۔ آپ ٹاٹیٹا کی زبان مبارک سے بیہالفاظ س کرابوبصیر ڈلٹنٹ کو یقین ہو گیا کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔انہوں نے نبی ا کرم ﷺ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) (232) ے عرض کیا کہ آپ مٹالیم نے تواپنا عہد پورا کر دیا اور مجھ کوان مشرکوں کے سپر دفرما دیا تھا۔ کیکن اللہ نے مجھ کو پھر آزاد کر دیا۔ آپ سکاٹیٹا اپنے عہد کی پابندی میں مجھ کو پھر مشرکوں کے سپر دفر مائیں گے۔ لہٰذا میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں ہے چل دیے۔قریش کا آ دمی مکہ میں گیا اورتمام حال قریش کمہ کو سنایا ۔ ابوبصیر ڈلٹٹؤ مدینہ سے روانہ ہو کر ساحل سمندر کے قریب مقام عیص میں مقیم ہو گئے ۔ ابو جندل ڈلٹٹۂ بن سہیل جن کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے، ابوبصیر ڈلٹٹۂ کا حال سن کر مکہ سے فرار ہوئے اور سید ھے مقام عیص میں ابوبصیر ڈلٹٹؤ کے پاس بہنچ گئے ۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے جو شخص مکہ میں مسلمان ہوتا، مکہ سے بھاگ کرابوبصیر ڈلٹٹؤ کے گروہ میں شریک ہو جا تا۔ رفتہ رفتہ ان کا ایک ز بردست گروہ مقام عیص میں جمع ہو گیا۔اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، چھاپے مارنے شروع کردیے۔قریش مکہ کے لیے بیرگروہ اس قدر یرخطر ثابت ہوا کہان کا ناک میں دم آ گیا اور وہ تنگ اور عاجز ہوکر بجز اس کے اور کچھ نہ کر *سکے* کہ انہوں نے بہ منت نبی اکرم مُثَاثِیْم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدہ کی چوتھی شرط کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔اب جو شخص مسلمان ہوکر مکہ سے مدینے جائے گا، ہم ہرگز اس کوواپس نہ لیں گے اور ازراہ کرم آپ مَالِّيْلِمُ عيص والےمسلمانوں بعنی جماعت ابوبصير ( رُلِّيْنُ) کوبھی اپنے پاس مدینے میں بلا کیں۔ آپ ٹناٹیٹر نے قریش مکہ کی اس درخواست کو منظور فرمالیا اور ابو بصیر ڈٹاٹیڈ کے پاس پیغام بھیجا کہتم مع اپنی جماعت کے مدینے میں چلے آؤ۔ جب آپ مُناتِظِ کا بیفرمان عیص میں پہنچا تو ابوبصیر ڈٹاٹٹۂ کا نتقال ہو گیا اور ابوجندل ڈٹاٹئۂ مع رفقاء مدینے میں چلے آئے۔ © ابوبصیر ڈٹاٹٹۂ کا مذکورہ واقعہ معاہدہ حدیبیہ کے سلسلہ میں اس جگہ مسلسل بیان کردیا گیا ہے ورنداس کا تعلق سندا ھ سے ہے۔

حبشہ کے مہاجرین کی واپسی:

حدیبیے سے واپس تشریف لا کرآپ عالیا تا نے عمرو بن امیضمری ڈٹاٹن کونجاشی شاہ جش کے نام ا یک خط دے کر ملک حبش کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے جعفر بن ابی طالب ڈٹاٹٹۂ اورتمام مہاجر مسلمانوں کوجش سے واپس مدینہ میں لے آئیں۔اس خط میں آپ سکھی کے نجاشی کو اسلام کی

ابوبصیر اور ابوجندل ثَالَثُهُ کا یه سارا واقعه صحیح بخاری، کتاب الشروط، حدیث ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲ میں تفصيلًا موجود ھے۔







## ہجرت کا ساتواں سال

فتخ خيبر:

صلح حدید کے بعد آپ گائی کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا لیکن مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقہ میں مسلمانوں کی بڑے کئی اور مدینہ پر حملہ آ وری کے سامان مکمل ہور ہے ہیں۔ مدینہ سے بنونضیراور بنوقر بظہ جلاوطن ہو ہوکر خیبر ہی میں اقامت گزیں ہوئے تھے۔ ان بہود یوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر بہت جلد مستعد و آمادہ کر لیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت و عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ وہ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برا بھیختہ کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور استیصال کی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ عرب کے قبیلہ غطفان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم کو دی جائے گی۔

یبود یوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھیں بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اور ان کی ریشہ دوانیا ں نہایت خطرناک تھیں۔ چنانچے انہوں نے مدینہ کے منافقین کوبھی اپنا شریک کار بنالیا تھا۔ ان منافق نہایت خطرناک تھیں۔ چنانچے انہوں نے مدینہ کے منافقین کوبھی اپنا شریک کار بنالیا تھا۔ ان منافق جاسوسوں کے ذریعے سے وہ خیبر میں دور کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ نبی اکرم سالی ہے بہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کرمحرم سنہ کھی سندے ھیں پندرہ سوسحا بہ کرام میں اگر جی ساتھ جن میں دوسوسوار تھے، مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبراور بنی خطفان کے درمیان مقام رجیح کولئکر گاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پرجملم آ ورہوں گے۔ اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں مدا فعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے، خیبر کے یہودیوں کی مددکونہ جاسکے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی بی با المعلول کے باس ایک دوسرے کے قریب قریب چھ زبردست قلعے خیر کے علاقہ میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب قریب چھ زبردست قلعے سے یہودیوں نے اسلامی لفکر کے پنچنے پر میدان میں نکل کر مبارزت طبی کی۔ ان میں مرحب اور یاسر دو بڑے بہا در جنگ جو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ ڈاٹھ نے مرحب کو اور زبیر بن العوام ڈاٹھ نے یا سرکول کیا۔ بعض روایت میں مرحب کاعلی ڈاٹھ کے ہاتھ سے مقتول ہونا اور زبیر بن العوام ڈاٹھ کے ہاتھ سے مقتول ہونا

میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہوجانا مناسب سمجھا۔ان قلعوں میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر واقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ ناعم پر حملہ کیا اور سخت کوشش ومقابلے کے بعد ناعم پر قبضه کرلیا۔اس قلعه پرحمله کرتے وقت محمد بن مسلمه والنوا پر قلعه والوں نے اوپر سے پقرکی ایک چکی ڈال دی جس سے وہ شہید ہو گئے۔اس کے بعد ابی انحقیق یہودی کے قلعہ قموں پرحملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانو ں کے قبضہ میں آ گیا۔اسی قلعہ میں سے صفیہ بنت جی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔صفیہ بنت حیی کی شادی کنا نہ بن الرئیج بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتاری وہ وحیہ ڈاٹٹیا کے حصے میں آئی تھیں۔ اُنہیں نبی ا کرم مُثَاثِیًا نے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر وہ نبی اکرم مُثَاثِیُا کی زوجیت میں آ گئیں۔قموص کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ مفتوح ہوا۔اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ آ خرییں وطیع اور سلالم دو قلع باقی رہ گئے۔ان دونوں کا دس روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے نبی اکرم ٹاٹیٹی کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم کونصف پیداواربطور مال گزاری لینے کی شرط پرا گر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہان یہودیوں کوزراعت اورباغات کی نصف پیداوار کےاخراج پر بطور رعایا ان کی املاک واراضیات پر قابض اور آباد رہنے دیا گیا، جوعمر بن الخطاب ڈٹاٹنڈ کے آخرعہد خلافت تک خیبر میں آبادر ہے۔

خیبر کی اس جنگ میں پندرہ مسلمان شہیدہوئے۔ چارمہا جرین میں سے، گیارہ انصار میں سے اور ۹۳ یہودی مارے گئے۔ اس جنگ میں گھوڑے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گیا۔ <sup>©</sup>اسی جنگ میں متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ <sup>©</sup> یہودیوں کے ایک سر دار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحرث نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی زہرآ لودآ پ ٹاٹیٹی کی خدمت میں بطور مدید پیش کی ۔ آپ مُکاٹیٹی نے اور آپ مُکاٹیٹی کے ساتھ بشرین البراء بن معرور ڈلٹٹی نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ عُلِیم نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کواس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے ۔مگر بشر ڈلٹٹؤ اس کے گوشت میں سے کچھ چیا کرنگل چکے تھے۔ چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔® زینب یہودیہ کو بلوایا گیا۔ اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ وارثان بشر ڈٹاٹنڈ کے حوالے کی کئیں مگرانہوں نے اس لیے اس کوفل نہ کیا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھی۔ابھی خیبر سے مدینہ کی طرف والیس کی تیاریاں ہورہی تھیں کہ ملک حبش سے واپس آنے والے مہاجرین کا قافلہ مع شاہ جیش کے خط اور ہدایا کے آپ مُلَّالِيًّا کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس قافلے میں جعفر بن ا بی طالب، ان کی بیوی اساء بنت عمیص ، ان کےلڑ کے عبداللہ، عون ، محمداور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ، ان کی بیوی امینہ بنت خلفاء اور ان کے لڑ کے سعید اور ام خالد، عمرو بن سعید، ابوموسیٰ اشعری، جهم بن قیس، حرث بن خالد، محسینه بن فدار، معمر بن عبدالله، ابوحاطب بن عمرو، ملك بن ر بیعہ بن قیس اور عمرو بن امیہ ضمر ی ڈٹائٹٹر جو ان لوگوں کو لینے کے لیے گئے تھے، شامل تھے۔ آ پ ٹالٹیٹر ان مومنین سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔خیبر سے والپسی میں فدک ایک مقام تھا جوخیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔فدک کے یہودیوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کوصرف ہماری جانوں کی امان دی جائے ، مال واسباب سے ہم کوسروکار نہیں۔ نبی ا کرم ٹاٹیٹیا نے ان کی اس درخواست کومنظور فرما لیا۔ چونکہ فدک برحملہ نہیں کیا گیا اور نہاس برنسی سوارو پیاد ےکو تلوار یا نیزہ چلانے کا موقع ملا تھا، الہذا بلانقسيم جبيها كه الله تعالى كاحكم تها، الله اور رسول طَالِيْمُ كا مال سمجها كيا اور ملكيت بيت الممال قرار ديا گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کروادی القریٰ کی طرف کشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں یر تیراندازی شروع کی۔ چنانچہان کا بھی محاصرہ کیا گیااور آخرانہوں نے بھی نصف بٹائی پرجیسا کہ

کھیج بخاری میں تو پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو: کتاب النکاح، حدیث ۱۱۵۔ سیر ت ابن هشام، صفحه ۵۹۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب النکاح، حدیث ٥١١٥ و ١١٩

ايضاً، كتاب الطب، حديث ٥٧٧٧ زاد المعاد بحواله الرحيق المختوم، صفحه ٥١١ و ٥١٢ - سيرت ابن
 هشام، صفحه ٤٦٤ -

کی سے اور اور سے اطاعت قبول کی تھی، اطاعت قبول کر لی۔  $^{\odot}$  وادی القریٰ میں صرف ایک صحابی خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی، اطاعت قبول کر لی۔  $^{\odot}$  وادی القریٰ میں صرف ایک صحابی مرعم ڈاٹٹؤ شہید ہوئے۔  $^{\odot}$  وادی القریٰ کے قریب تیا یہود یوں کا ایک مقام تھا۔ انہوں نے بھی وادی

### فتح خیبر کے بعد:

القرىٰ والوں كى طرح اطاعت قبول كر لى۔

فتح خیبر سے والیس کے وقت ایک منزل برصبح کے وقت نہ آ پ ٹاٹیٹم کی آ نکھ کھلی نہ صحابہ کرام ڈٹائٹٹر میں ہے کسی کی آئکھ کھلی۔تمام لشکراسلام سوتا ہی رہا اور آ فتاب نکل آیا۔ سب سے پہلے آ پ ٹاٹیٹی ہی کی آ نکھ تھلی۔ سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے جدا ہو کر اور تھوڑ نے فاصلے پر جا کر آ یہ ٹاٹیٹی نے اور تمام صحابہ ڈٹاٹٹی نے نماز فجر ادا کی اورآ یہ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہا گراس طرح آ نکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہوا کرو، اسی وقت نماز ادا کیا کرو۔® یہود کے لوگ بڑے مال دار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہود یوں کے قبضہ میں تھیں، خوب زرخیز اور قیمتی تھیں۔ فتح خیبر کےاموال غنیمت اور زرعی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں تو مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاس سب دور ہو گیا۔ اب مہا جرین صاحب جائیداد بھی ہو گئے اورانصار کی مالی امداد سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہوگئی۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزًا نے اس وفت تک اینے ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی تھی۔ انصار یا مہاجرین کی طرف سے اگر بھی کوئی ہدیہ آپ ٹاٹیٹی کی خدمت میں آتا تھا تو آ پ ٹاپٹیم کی طرف سے بھی ان کو ہدایا بھیجے جاتے تھے۔خیبر کی زمینوں سے نبی اکرم ٹاپٹیم کے جھے میں فدک کی جائیداد آتی تھی۔اس سے آپ عَلَیْمُ اپنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمین سے اپنے رشتہ داروں اور تیبموں اور مفلس مسلمانوں کی پرورش کرتے تھے۔مشر کین مکہ کو جب خیبر پر مسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو وہ بڑی بے صبری سے اس لڑائی کے نتائج کا انتظار کرنے گے۔ مکہ والوں میں ہے ایک شخص حجاج بن علاط سلمی ( ڈٹائٹیُّ) جو بہت مال دار شخص تھے، کسی سفر کے بہانے سے نکل کر نبی اکرم مُثالِیمٌ کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گئے تھے اور جنگ خیبر میں

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، حدیث ۳۱۵۲ سیرت ابن هشام، صفحه ۶۳۳ و ۶۶۶۔

② صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۳٤ د صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب غلظ تحریك

❸ صحيح بخارى، كتاب اوقات الصلوة، صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب قضاء الصلوة الفائنة ـ

آپ ٹالٹیل کے ہمراہ تھے، بعد فتح انہوں نے نبی اکرم ٹالٹیل کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کومیرے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا۔ اگر آپ عَلَیْمُ اجازت دیں تو میں مکہ میں جا کر ا پنارہ پید جو میری بیوی کے قبضہ میں ہے اور قرضہ جولوگوں کے ذمہ ہے وصول کر کے لے آؤں۔ آ پ ٹالٹیڈا نے ا جازت دے دی۔ حجاج بن علاط ڈالٹیُّ مکہ میں آئے تو مکہ والوں کوخیبر کی خبر کا بے حد منتظر پایا۔انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ عجیب تمسخر کیا۔ ان سے خیبر کااصل حال بیان نہ کیا۔اپنے رویے فرا ہم کرانے میں سب سے مدد لی۔تمام رویے لے کراورصرف عباس بن عبدالمطلب ڈاٹٹؤ کو چلتے وقت فتح خیبر کا اصل حال سنا کر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کے کا میاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ کف افسوں ملتے تھے اور تجاج کے اس طرح مع دولت صاف نکل جانے پر اور بھی زیادہ متاسف تھے۔ © خیبر سے واپس مدینہ پہنچ کرآ پ مُنافیظ نے تمام ان قبائل کی طرف جومسلمانوں کی بیخ کنی کی کوششوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے، ایک ایک دستہ فوج ادب آ موزی اور رعب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ کوئی بڑی بغاوت اورخطرناک سازش سرسنر نہ ہونے یائے۔ چنانچہ نجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب ابوبکر صدیق،سلمہ بن الاکوع اوردوسرے صحابہ ٹٹائٹا کے ہمراہ روانہ کیے گئے۔ ® قوم ہوازن کی طرف عمر فاروق ڈٹاٹٹۂ کوتئیں سواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹٹۂ کوتئیں شتر سواروں کے ہمراہ بثیر بن دارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا جو خیبر کے یہودیوں کو بغاوت پرآ مادہ کرر ما تھا۔ بثیر بن سعد انصاری ڈاٹٹؤ تنیں سواروں کے ساتھ بنی مرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیے گئے۔ اسامہ بن زید ڈاٹٹؤ کوایک جماعت کے ساتھ قوم بنی الملوح کی تادیب کے لیے بھیجا گیا۔ابی درداء سلمی ڈاٹٹۂ کو صرف تین آ دمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کے سردار رفاعہ بن قیس کی سرکو بی کے ليے روانه كيا۔ ابوقادہ اورمحكم بن جثامہ ٹائٹا كو مقام انعم كى طرف روانه كيا كيا۔ بيتمام فوجى دستے كامياب و فتح مند واپس ہوئے اور ہر جگه مسلمانوں كو فتح وكا ميا بي نصيب ہوئى۔اسامہ بن زيد والنَّيَّة نے لڑا کی میں جب ایک شخص کے قتل کو تلوار اٹھا کی تو اس نے لا اللہ الا اللہ کہا مگر اسا مہ ڈٹاٹٹیڈ نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم مُثانیکاً کی خدمت میں بیروا قعہ بیان ہوا تو آپ مُثانیکاً بہت ناراض ہوئے ،اسامہ

سیرت ابن هشام، صفحه ۲۸۸ و ۲۹۹ـ

عصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب التنفيل.

### تبليغي خطوط:

اسی سال آپ نگانی آنے ملک عرب اور بیرونی مما لک کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کے اور ان کومسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ شاہ جبش کے نام جو خط آپ نگانی آ نے بھیجا تھا، اس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ شاہ جبش نے بخوشی اسلام قبول کرلیا تھا۔ اب آپ نگانی آ نے ہرقل شاہ روم کے پاس حضرت دحیہ بن حلیفہ کلبی ڈٹائی کو، مقوش شاہ مصروا سکندریہ کے پاس حاطب بن ابی بلتحہ ڈٹائی کو، منذر بن ساوی شاہ بحرین کے پاس علاء بن الحضر می ڈٹائی کو، شاہ عمان کے پاس عمرو بن العاص کو، منذر بن ساوی شاہ بحرین کے پاس سلیط بن عامری ڈٹائی کو، شاہ عمان کے پاس عمرو بن العاص کو بات شجاع بن وہب ڈٹائی کو، جوزہ بن علی شاہ کیا مہ کے پاس سلیط بن عامری ڈٹائی کو، حارث بن الثم غسانی شاہ دشت کے پاس عبوا للہ عبرکال حمیری شاہ بین مہا جر بن ابی امیہ مخرومی ڈٹائی کو، کرٹ بن عبراللہ عبرکال حمیری شاہ بین کے پاس مہا جر بن ابی امیہ مخرومی ڈٹائی کو، کسر کی شاہ فارس کے پاس عبداللہ بن حذافہ سہی کو تبلیغی خطوط دے دے دے کر روانہ کیا۔ ہرقل شاہ روم نے آپ نگائی کے ایکجی سے مروت وعزت کا برتا و کیا۔ آپ نگائی کے خط کی تکریم کی، مگر سلطنت کے لا کی اور عیسائیوں کی مروت وعزت کا برتا و کیا۔ آپ نگائی کے خط کی تکریم کی، مگر سلطنت کے لا کی اور عیسائیوں کی

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا الله الا الله ـ

من الفت کے خوف سے علانیہ اسلام قبول نہ کرسکا۔ © مقوش شاہ مصر نے آپ سکالیا کے خطاور ایلی کی بڑی عزت کی ، جواب میں آپ سکالیا کو نہایت مود بانہ عربی مقدت ، ایک خچراور دو لونڈیاں آپ سکالیا کی خدمت میں ابلور ہریہ خط کے ہمراہ روانہ کیں۔ ® اسی طرح منذر بن ساوی لے نئریاں آپ سکالیا کے خط اور ایلی کے کساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا۔ ® شاہ عمان نے آپ سکالی کا خط سختی پر اسلام قبول کر لیا۔ ® کسری شاہ فارس نے آپ سکالی کے نامہ نامی کو جاک کر دیا اور عبداللہ بن حذافہ ڈاٹی کے ساتھ گستا خانہ برتاؤ کیا۔ آپ سکالی نے یہ حال من کر فرمایا کہ کسری کی سلطنت اسی طرح جاک کر دی جائے گی ، چنانچہ ایسابی ہوا۔ ®

#### مکه میں ورود:

ماہ شوال سندے ھے آخر تک آپ نگائی مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ شروع ذیقعدہ سند ۸ ھ میں آپ نگائی نے ان تمام صحابہ کرام ٹوکٹی کو تیاری سفر کا حکم دیا، جو گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نگائی کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ وہ تمام صحابہ اور دوسرے صحابہ بھی عمرہ کے لیے تیار ہوئے اور کل دو ہزار آ دمی لے کر آپ نگائی عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے ۔ مدینے میں ابوذ رغفاری ٹوکٹی کو عامل مقرر فرما گئے۔ سال گزشتہ جو سلح نامہ حدیبیہ میں مرتب ہوا تھا، اس میں یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال بلا عمرہ ادا کیے ویسے ہی لوٹ جا کیں اور اگلے سال آکر عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ ای شرط کے موافق آپ نگائی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنے کر آپ نگائی مہ مسلمانوں نے صرف تلواریں جمائل رکھیں۔ باقی تمام ہتھیا را تار ڈالے۔ کر آپ نگائی نے اور تمام مسلمانوں نے صرف تلواریں جمائل رکھیں۔ باقی تمام ہتھیا را تار ڈالے۔ مکہ میں داخل ہوئے ، بیت اللہ کا طواف کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ شرکین مکہ پر جو مسلمانوں کے اس طواف کرنے کا تماشا و کیفے کے لیے جمع ہوگئے تھے، مسلمانوں کی جفائشی اور قوت و شوکت کا اس طواف کرنے کا تماشا و کیفے کے لیے جمع ہوگئے تھے، مسلمانوں کی جفائشی اور قوت و شوکت کا اظہار ہو۔ مکہ کے بہت سے مشرک مکہ سے باہر گھاٹیوں اور واد یوں میں چلے گئے تھے تا کہ مسلمانوں اظہار ہو۔ مکہ کے بہت سے مشرک مکہ سے باہر گھاٹیوں اور واد یوں میں چلے گئے تھے تا کہ مسلمانوں

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب بده الوحى، حديث٧ صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتاب النبي تَالَيْمُ الى هرقل

<sup>🛭</sup> زاد المعاد به حواله الرحيق المختوم، صفحه ٤٧٩ تا ٤٨١.

<sup>🛭</sup> ايضاً، صفحه ٤٨٧ و ٤٨٨۔

ایضاً، صفحه ۹۸۹ تا ۹۳۲.

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری، کتاب العلم، حدیث ٦٤۔

کوطوا ف کرتے ہوئے دیکھ کررنجیدہ نہ ہوں۔ نبی اکرم ٹاٹیٹی اورمسلمانوں نے مکہ میں تین دن قیام فرمایا ۔ارکانعمرہ سے فارغ ہو کرآ پ ٹاٹیٹی نے عباس بن عبدالمطلب ڈٹاٹیڈ کی بی بی ام فضل ڈٹاٹیا کی ہمشیرہ میمونہ ڈٹائٹا بنت حارث سے نکاح کیا، <sup>©</sup> چوتھے دن علی الصباح مشرکین مکہ کی طرف سے سہبل بن عمر وا ورحو یطب بن عبدالعز کی دومشرک نبی اکرم مُثَاثِیْم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ مُثَاثِیْم کو تین دن ہو گئے،فوراً مکہ سے چلے جاؤ۔ آپ ٹاٹیٹی اس وفت انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ ڈلٹٹئا سے باتیں کررہے تھے۔ آپ ٹاٹٹٹا نے سہبل سے کہا کہتم گھبراتے کیوں ہو؟ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں مگرتم کو کیا معلوم ہے کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ا بھی رخصتی نہیں ہوئی۔اگرتم ا جازت دوتو میں یہاں ضیافت ولیمہ کروں اور تمام مکہ والوں کو کھانا کھلاؤں ۔اس کے بعدیبہاں سے چلا جاؤں۔اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔سہیل نے کہا:''ہم کو تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔تم معاہدہ کی پابندی کرواورفوراً یہاں سے چلے جاؤ'' چنانچیہ آ پ ٹاپٹیا نے اسی وفت کوچ کی منادی کرا دی اورسوار ہو کر مکہ سے باہرتشریف لے گئے ۔ حدود حرم سے نکل کر وادی سرف کےا ندرونی میدان میں قیام فرمایا۔ یہیں میمونہ بنت حارث ڈٹاٹیا آ پ ٹاٹیٹا کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جب آ پ ٹاٹیٹا کمہ سے روانہ ہونے لگے تو حمزہ ڈٹاٹٹا کی دختر عمارہ ڈاٹھا جو چھوٹی بچی تھیں، دوڑتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آئیں کہ مجھ کوبھی اینے ہمراہ مدینے لے چلیں ۔علی ڈلٹٹؤ نے فوراً اس لڑکی کواٹھا کراپنے ہودج میں بٹھا لیا۔جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارث ڈاٹٹٹا بھی اس لڑکی کی کفالت ویرورش کے دعو بدار ہوئے۔ ہرایک شخص پہ چا ہتا تھا کہ میں اس لڑ کی کوایٹی کفالت میں رکھوں اور اس کی برورش کروں۔زیدین حارث ڈلٹٹؤ نے کہا کہ حمزہ( ڈلٹٹؤ) میرے دینی بھائی تھے۔اس لیے میراحق فائق ہے۔جعفر ٹٹاٹٹیئے نے کہا کہ یہ میری چیازاد بہن ہےاور میری بیوی اس کی خالہ ہے۔ آپ عَلَیْمُ نے سب کے دعا وی سن کر عمارہ دیکھیا کو جعفر دلالٹھ کے سپر دکیا اور فرمایا کہ خالہ بجائے ماں کے ہوتی ہے۔لہذا اس کی پرورش جعفر (ٹٹاٹٹۂ) کے بیہاں ہونی جا ہے۔ علی اورزید ڈاٹٹھٔا کوآ یے مٹاٹیٹے نے رضا مند کر دیا۔ $^{f \odot}$ 

❶ صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۰۱۱ محیح مسلم، کتاب النکاح، باب تحریم النکاح
 المحرم المحرم

ایضاً۔

### عمرو بن العاص رَالتُهُ كَا قَبُولَ اسلام:

مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے آپ ٹالٹیا کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ مکہ میں عمرو بن العاص ڈلٹنڈ نے مسلمان ہونے اور مکہ ہے ہجرت کرنے کاارادہ کیا۔عمرو بن العاص ڈلٹنڈ کی نسبت اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قریش مکہ نے ان کومسلمانوں کے خلاف نجاشی شاہ عبش کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ مسلمان مہاجرین کوجیش میں پناہ نہ مل سکے۔ نجاشی کے دربار میں ان کو خفت ونا کا می حاصل ہوئی تھی۔اس نے ان کے دل پراسلام کی صدافت کا سکہ بٹھادیا تھا۔وہ اثر برابراندر ہی اندر ا پنا کام کرتا رہااور بعد کے حالات نے اس کی تائیہ وتصدیق کی۔لہٰذا ابعمرو بن العاص سے ضبط نہ ہوسکا۔ خالد بن ولیدان کے بڑے گہرے دوست تھے۔سفر حدیبیہ میں بہ مقام غضبان رات کے وقت نماز عشاء میں نبی اکرم مَالَيْظِ ہے قرات کلام مجید س کر خالد بن ولید کا دل نرم ہو گیا تھا۔اسی روز سے ان کوا سلام سے محبت بھی ۔عمرو بن العاص ڈلاٹنڈ نے خالد بن ولید ڈلاٹنڈ سے اپناارادہ ظاہر کیا تو خالد بن ولید رہائی فوراً عمرو بن العاص رہائی کی ہمراہی پرآ مادہ ہو گئے۔اس کے بعد دونوں نے ا پنے تیسرے دوست عثان بن طلحہ ڈٹاٹنڈ کوا پنے ارادے سے مطلع کیا۔ وہ بھی بلاتا مل ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔قریش کے بیر تینول سردار مکہ سے روانہ ہوکر مدینہ میں نبی اکرم سُالیا کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گئے تھے۔ان کےمسلمان ہو جانے سے اسلام کو بڑی تقویت پینچی۔ خالد بن ولیداورعمر و بن العاص ﷺ کومسلمان ہوتے وقت جب بیمعلوم ہوا کیمسلمان ہونے سے پچھلے تمام گنا ہوں کی معافی ہو گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے ۔ $^{\odot}$ 

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب کون الاسلام یهدم ما قبله .....ای روایت پی صرف عمر و بن العاص ویشو ک
 قبول اسلام کا ذکر بے، خالد بن ولید ویشو کانییں۔



## ہجرت کا آٹھواں سال

ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کو ئی بڑا خطرہ نہ رہا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان ومال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ا ندرونی طاقتیں کیے بعد دیگرے سب اپنا اپنا زور اسلام کے خلاف صرف کر کے مایوں ہو چکی تھیں۔اسلام ملک عرب کے اندرا بخود سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جوں جوں اسلام کی قوت وطاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب میں فتنہ ونساد کم ہوتے گئے۔ تاہم قریش مکہ جوتمام ملک عرب میں خصوصی عزت وامتیاز رکھتے تھے، ابھی تک کفرو شرک برقائم اورمسلمانون کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینه، یہودان خیبر،مشر کین مکه ..... تتنوں دشمنوں نے ملک عرب کے اندرونی قبائل کومسلمانوں کے خلاف ابھارا بھار کر ہر مرتبہ نتیجہ میں نا کامی ونامرادی دیکھی تو اب انہوں نے ایران و روم کے بادشا ہوں اور ایرانی ورومی سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف برا پیختہ کرنے کی کوششیں اور سازشیں شروع کیں۔ نبی اکرم عُلَیْمَ مجھی ان خطرات سے بے خبر نہ تھے۔ آپ مُلَاثِيمٌ نے ان تمام سلاطين كے نام جو ملك عرب كے ارد گرد تھے، دعوتی خطوط روانہ کیے۔ان دعوتی خطوط نے اکثر درباروں میں بہت ہی اچھاا تر کیا اور دشمنوں کی ریشہد وانیوں کے تاروپود کو توڑ کرر کھ دیا۔لیکن بعض سلاطین جو دشمنوں کی سازشوں اور کوششوں سے متاثر ومسموم ہو چکے تھے، بجائے اس کے کہ آ یہ ٹالٹیٹم کی دعوت برصلح اور سلامتی کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی زیادہ مخالفت و عداوت پر مستعد ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے لازمی ہو گیا کہان بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی تدبیری عمل میں لائیں۔اگرکسی بیرونی بادشاہ کا حملہ مدینہ یرہوجا تا تو تمام ملک عرب کا از سرنو پھرمخالفت پرمستعد ہو جانا اورمسلمانوں کا کچلا جانا یقینی تھا۔

#### جنگ موته:

نی اکرم طَالِیْم نے جوتبلینی و دعوتی خطوط سلاطین کے نام کھے تھے، ان میں ایک خط حارث بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عمیر از دی ڈلٹٹۂ کے ہاتھوں حاکم بھر کی کے نام روانہ کیا تھا۔ حارث بن عمیر از دی ڈلٹٹۂ ابھی بھر کی تک نہ پہنچے تھے اور سرحدشام کے قریب مقام موتہ میں پہنچنے یائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرحبیل بن عمر غسانی نے جو قیصر روم کی طرف ہے اس علاقہ کا صوبہ دار تھا، حارث کو گرفتار کر لیا اور بیمعلوم کرکے کہ بیرحاکم بھریٰ کے پاس نبی اکرم مُثاثِیْم کا خط لیے ہوئے جا رہے ہیں ان کوشہید کر دیا۔ حارث بن عمیر ڈلٹٹؤ کے بلاوجونش ہونے کی خبر جب مدینہ منورہ کینچی تو مسلمانوں کوسخت صد مہے پہنچا۔ نبی ا کرم مَثَاثِیْجًا نے ایک مہم اس سرکش غسانی سردار کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔اگر اس مہم کی روانگی میں ذرا بھی تامل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ پرحملہ ہونا یقینی تھا۔ نبی اکرم مُثَاثِیمٌ نے حکم دیا تھا کہ مسلمان اینے اپنے سلاح جنگ لے کرموضع حرق میں جمع ہوں۔ چنانچہ تین ہزار اسلامی لشکر موضع حرق میں جمع ہو گیا۔ © آ پ ٹاٹیٹی نے اس کشکر کی سرداری زید بن حارث ڈٹاٹیڈ کوعطا فر مائی اور حکم دیا کہا گرزید بن حارث (ڈھاٹیڈ) شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ( ڈھاٹیڈ) اس کشکر کے سردار ہوں گے۔اگرجعفر( ڈٹاٹٹۂ) بھی شہید ہو جا ئیں تو عبداللہ بن رواحہ ( ڈلٹٹۂ) سردارلشکر ہوں گے۔ <sup>©</sup> اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کولشکری پیند کریں اپنا سردار بنالیں۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ اس لشکر کوتھوڑی دور تک بطریق مشابعت پہنچانے گئے ، پھر واپس مدینه منور ہ تشریف لے آئے ۔ $^{f \odot}$ 

زید بن حارث و النوا پناتشکر کو لیے مقام معان تک بڑھے چلے گئے۔ مقام معان میں پہنچ کر خبر ملی کہ حاکم موتد شرصبیل بن عمرو نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ایک لاکھ جرار فوج فراہم کررکھی ہے اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ موتہ سے تھوڑی دور پیچھے وادی بلقاء میں خود قیصر روم خیمہ زن ہے۔ اس خبر کوس کر لشکر اسلام میں آ فارفکر و تر دد نمایاں ہوئے۔ مسلمان دو دن تک معان میں تھ ہر سے رہے اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ نبی اکرم شالیا تھی کو خط لکھا جائے اور آ پ شالیا کے حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہ ہوئی تھی کہ عبداللہ بن رواحہ و النی خاطب کر کے کہا:

" تم لوگ شہادت کی جبتو میں نکلے ہو۔ کفار سے ہم گنتی لینی اعدادو شار اور قوت کے ذریعہ

<sup>€</sup> زادالمعاد. فتح الباري بحواله الرحيق المختوم، صفحه ٢٦ ٥٠

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۶۱۱ـ

<sup>€</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٤٨٢ و ٤٨٣۔

245 July 1 1 1 25 To

سے نہیں لڑتے بلکہ ہم اس دین کے ذریعے سے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کومشرف کیا ہے۔ پس مقام موتہ اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کرو اور اپنے لشکر کا میمنہ اور میسرہ درست کرکے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا متیجہ ان دونیکیوں سے خالی نہ ہوگا: یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہادت میسر ہوگا۔'

عبدالله بن رواحه وللنفؤ كابير بهادرانه كلام س كرزيد بن حارث وللفؤ ايك باته مين نيزه، دوسرے میں جھنڈا لے کراٹھ کھڑے ہوئے۔تمام مسلمانوں میں جوش اورشہادت کا شوق پیدا ہوا۔ لشکر اسلام معان سے روانہ ہوا۔ایک گا وُل مشارف نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی،مگرمسلمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں سے کترا کر مقام موتہ کی طرف بڑھے تا کہ جنگ کے لیے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ ہالآخر میدان موتہ میں دونوں کشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ا یک طرف دو لا که لشکر جرار تھا، دوسری طرف تین ہزار غازیان اسلام تھے۔اسی لشکر اسلام میں خالد بن ولید ٹٹاٹیئ بھی شامل تھے اور مسلمان ہونے کے بعد ان کو اسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جو ہر شجاعت دکھانے کا موقع ملاتھا۔ قیصر روم اورمسلمانوں کی بیرپہلی لڑائی تھی۔اس لڑائی کومسلمانوں اور عیسائیوں کی کہلی لڑائی بھی کہاجا سکتا ہے۔ اگر چہ سرحد شام کے قریب اور بھی کئی جھوٹی جھوٹی لڑا ئیاں ہو چکی تھیں،کیکن قابل تذکرہ لڑا ئیوں میں بیہسب سے پہلی لڑا نی تھی جومسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی۔ زید بن حارث ڈاٹٹی علم ہاتھ میں لیے قلب لشکر کے سامنے سب کے آ گے آ گے تھے۔میمنہ قطبہ بن قیادہ غدری ڈٹاٹنڈ کے سپر د تھاا ورمیسرہ میں عبایہ بن مالک انصاری ڈٹاٹنڈ تھے۔ زید بن حارث ڈاٹٹۂ لڑتے اور کفار کوفل کرتے ہوئے بہت آ گے بڑھ گئے۔ کفار نے چاروں طرف سےان کوگھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ان کے شہید ہوتے ہی جعفر ڈپلٹیُا نے بہت سے کفار کو قَلَّ کیا۔ آخران کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور وہ پیادہ دشمنوں سےلڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کو بھی ا پنے نرغہ میں لے لیا۔ بالآخر ان کا دایاں ہاتھ کٹ کرا لگ جا پڑا، مگرانہوں نے بائیں ہاتھ سے حجنڈے کو سنجالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو گردن سے عکم کولگا کر سینے سے سنجالے رکھا، یہاں تک کہاسی حالت میں شہید ہو گئے۔ان کی شہادت کے بعدعبداللہ بن رواحہ ڈلٹٹؤ نے آ گے بڑھ کرعکم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔تھوڑی دریاڑ کریہ بھی شہید ہو گئے اورعکم اسلام گر گیا۔ مسلمانوں میں آ ثار پریشانی ہویدا ہوئے۔ ثابت بن اقرم ڈٹاٹٹھ نے حصہ آ گے بڑھ کرعکم اٹھا لیا اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بلندآ واز سے کہا

"مسلمانو! کسی ایک شخص کے امیر بنانے میں موافقت کرلو۔"

لشکریان اسلام کی طرف سے متفقہ آواز بلند ہوئی که رضینابك ''ہم لوگ تمہاری امارت سے راضي ہیں۔'' ثابت بن اقرم رٹائٹۂ نے جواب دیا: ما انا بفاعل فاتفقوا علی خالد بن الولید '' میں بیکام نہ کرسکوں گا۔تم خالد بن ولید ( رہائٹیا ) کی سرداری تسلیم کر لو۔' کشکر اسلام کی طرف سے فوراً آواز بلند ہوئی: ''ہم کو خالد بن ولید ( ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الله بن ولید ڈاٹٹؤ نے فوراً آ گے بڑھ کر ثابت بن اقرم ڈاٹٹؤ کے ہاتھ سے علم لے لیا اور رومی لشکر پرحمله آور ہوئے۔ ابھی تک رومی کشکر غالب اور مسلمان مغلوب نظر آتے تھے۔ بعض مسلمانوں کی ہمتیں یہ رنگ دیکھ کر پیت ہو چکی تھیں ۔لیکن خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے عکم ہاتھ میں لیتے ہی مسلمانوں کولکار کر لڑائی پر آ مادہ کیا اور غیرت دلا کر چپقاش مردانہ پر از سرنو آ مادہ کر دیا، پھراس خو بی ہے دشنوں کے لشکر عظیم پر پے در پے حملے کیے کہ رومیوں کے چھکے جھوٹ گئے۔خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ نے یہی نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کیے بلکہ انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب اور نقل وحرکت کو بڑی خو بی ہے اپنے قابومیں رکھا۔ انہوں نے بھی میسرہ کو آ گے بڑھایا۔ بھی میمنہ کو پیچھے ہٹا کرخود بھی حملہ آور ہوتے تھے اور اپنے لشکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کومصروب کرتے تھے۔ خالد بن ولید ڈٹاٹٹۂ بجلی کی طرح میدان جنگ میں کوند رہے تھاور اپنے لشکر کے ہر ھے کوخود مدد پہنچاتے تھے۔غرض صبح سے شام تک خالد بن ولید ٹاٹنٹۂ نے اپنے تین ہزار غازیوں کورومیوں کے ایک دولشکر جرار سے لڑایا۔ جب شام ہونے کوآئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی عار گوارا کی اور بے اوسان ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔اس لڑائی میں کل بارہ صحابی لشکراسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولوں کی صحیح تعدا دمعلوم نه هوسکی ـ <sup>©</sup>

### سيف الله خالد والله:

خالد بن ولید رہائی کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیالیکن سب سے بڑااعتراف بی تفا کہ خوداللہ اوررسول اللہ مُناٹیک کی طرف سے ان کوسیف اللہ کا خطاب ملا۔جس کی تفصیل بیہ ہے کہ جس

٠ سيرت ابن هشام، صفحه ٤٨٣ و ٤٨٤ ـ

روز میدان موتہ میں غازیان اسلام مدینے سے سینکٹروں کوں کے فاصلے پر مصروف بنگ تھے، اسی روز میدان موتہ میں غازیان اسلام مدینے سے سینکٹروں کوں کے فاصلے پر مصروف بنگ تھے، اسی روز نبی اکرم شاہی کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے سے تمام حالات بنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ شاہی نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیااور منبر پر چڑھ کر فر مایا کہ '' تمہار لے لشکر کی خبر ہہ ہے کہ انہوں نے وشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زید (ٹراٹیٹ) شہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس کے بعد جعفر نے اسلامی علم اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ شہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواجہ نے اسلامی جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بھی وشمنوں سے سرحت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زریں پر متمکن ہیں۔ وشمنوں سے لؤکر شہید ہوا۔ یہ سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زریں پر متمکن ہیں۔ کی میٹری ہوئی جالت کو سیف من سیو ف اللہ © یعنی خالد بن ولید نے لیا اور لڑائی کی گڑی ہوئی حالت کوسیف من سیو ف اللہ © یعنی خالد بن ولید نے لیا اور لڑائی

اسی روز سے خالد بن ولید بھا تھا۔ اللہ کے نام سے پکارے جانے گے۔ جعفر ڈاٹھا کے گھر والے فرط غم سے رونے گے۔ آپ عالیا کا نے اپنے اسی وقت ماتم ششروع ہوگیا، لینی ان کے گھر والے فرط غم سے رونے گے۔ آپ عالیا کی اس عالیا کی اگر سے کھانا کیوا کر جعفر ٹھاٹھا بنا فتح مندلشکر لیے ہوئے مدینے کے قریب بہنچ تو نبی اکرم عالیا کی مدینے سے نکل کر پچھ دور تک بطریق استقبال تشریف لے کے۔ فالد بن ولید ٹھاٹھا کو سیف اللہ کے خطاب کی خوش خبری سنائی۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جعفر ٹھاٹھ جنت میں دو بازوؤں سے اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی روز سے ان کا نام جعفر طیار ڈھاٹھا مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود نبی اکرم عالیا کے خرابا کہ جعفر کو اللہ تعالی نے دوبازومرحمت فرمائے ہیں، جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر تے ہیں۔ اسی روز سے وہ ذوا لجناحین اور طیار کے لقب سے موسوم ہوئے۔ شبی جنگ موتہ ماہ جمادی الاول سنہ ۸ھ میں ہوئی۔ اور طیار کے لقب سے موسوم ہوئے۔ شبیگہ موتہ ماہ جمادی الاول سنہ ۸ھ میں ہوئی۔

<sup>📭 &#</sup>x27;'اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار!''

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۲۲۲۔

اتم سے مراد ہے رونا۔اس سے روافض کا وہ مفہوم اور مطلب ندلیا جائے جو وہ ماہ محرم الحرام میں اپنی مخصوص رسموں وغیرہ سے لوگوں کو تاثر دیتے ہیں۔ ایسے امور سے اللہ کے رسول تاثیق نے منع فر مایا ہے۔ اس لیے وہ دین کا حصینیں۔

سیرت ابن هشام، صفحه ۱۸۵۔

<sup>🗗</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۱۶۸۲

<sup>6</sup> الرحيق المختوم، صفحه ٥٢٩ -



### جنگ قضاعه:

اس جنگ کے ایک ماہ بعد مدینے میں خبر پہنچی کہ سرحد شام کے قریب قبیلہ قضاعہ نے مدینہ پر حملہ آوری کے لیے لئکر جمع کیا ہے۔ آپ منافیظ نے عمرو بن العاص والنی کو تین سومہا جروانسار کے لئکر کا امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا۔ عمر و بن العاص والنی رات کو سفر اور دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشن کے قریب پہنچ تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ ایک قاصد مدینہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں سے آپ تافیظ نے ابوعبیدہ بن الجراح والنی کو کمک دے کرروانہ کیا۔ ابوعبیدہ والنی کے کہنچ پر لشکر اسلام حملہ آور ہوا۔ دشمن تاب مقادمت نہ لا سکا اور ان کا تمام لشکر منتشر ہوگیا۔ اسلامی لشکر شخص سلم مدینہ منورہ میں واپس آیا۔ © مدینہ سے پانچ منزل کے کا تمام لشکر منتشر ہوگیا۔ اسلامی لشکر تجہنیہ نے غدر و سرکشی اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان جمع فاصلے پر ساحل سمندر کے قریب قبیلہ جہنیہ نے غدر و سرکشی اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان جمع کیا۔ اس کا حال سنہ کہ ھیں آپ تابی گیا کو معلوم ہوا تو آپ تابی گیا نے ابوعبیدہ بن الجراح والنی کو اور تین سومہاج وانصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ یہ مہم بغیر کسی مقابلہ اور مقاتلہ کے واپس آئی اور تشمنوں پر اس مہم کی خبر س کر ہی ہیں ہوگئی۔

### فتخ مکیہ

ماہ شعبان سنہ ۸ ھے ہیں مکہ کے اندرایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ بنو نزاعہ اور بنو بکر حدیبہ کے سلح نامہ کی رو سے اپنی عداوتوں کو فراموش کرکے نبی اکرم شکھی اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل بن مغاوبہ نے نزاعہ سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس ارادے سے بازر کھتے اور بنو نزاعہ پر جو نبی اکرم شکھی کے حلیف تھے، جملہ نہ کرنے دیتے کیوں کہ حدیبہ میں دس سال کے لیے صلح ہوئی تھی۔ لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیا روں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں سال کے لیے صلح ہوئی تھی۔ لیکن قریش میں بن مغمر و وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی۔ سے صفوان بن امیہ، عکر مہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر و وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی۔ بنو بکر مع سرداران قریش بنونز اعہ پر جاچ شے اور اچا تک ان کوفل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ رات

❶ زادالمعادـ سيرت ابن هشام به حواله الرحيق المختوم، صفحه ٥٣٢ تا ٥٣٤ـ

(249) (Sept. 14) (14) (Sept. 14) کے وفت الیمی حالت میں کیا گیا کہ بنوخزاعہ بڑے ہوئے سور ہے تھے۔ بنوخزاعہ مقابلہ سے مجبور ہو کرحرم میں جاچھیے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزا عی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بارلوٹ لیا۔ اس شبخون میں بنوخزاعہ کے بیس یا تمیں آ دمی مارے گئے جن میں سے بعض بیت اللہ کےا ندرفل کیے گئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم مع اپنی قوم خزاعہ کے چند آ دمیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹیا سے بنو بکرا ور قریش کے اس نقض عہد کی شکایت کریں۔جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طوریر دھجیاں اڑائی جارہی تھیں،خزاعہ کے چند آ دمیوں نے نبی اکرم مُثالِثًا کا نام لے کر فریاد کی کہاے خاتم انٹیین! ہماری مدد سیجیے اور فریاد سنیے۔ بنی بکر نے ہم پرظلم کیا ہے۔اس وقت نبی اکرم ٹاٹیٹے ام المومنین میمونہ رٹاٹھا کے حجرے میں وضو کرر ہے تھے۔ آ پ ٹالٹیا نے خزاعہ والوں کی بیفریاد جو مکہ میں کرر ہے تھے، مدینہ میں سنی اور فوراً جواب میں ' لبیک لبیک' فرمایا۔ میمونہ واللہ انے عرض کیا کہ لبیک آپ تالیہ اِ نے کس کے جواب میں فرمایا؟ آپ ٹاٹیٹا نے جواب دیا کہاس وقت بنوخزاعہ کے لوگوں کی فریاد میرے کا نوں تک پیچی ہے۔اس کا جواب میں نے دیا ہے۔عجیب تربیہ کہ بنوخزاعہ نے بھی نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کی آ واز اپنی فریاد کے جواب میں سی۔ <sup>© صبح</sup> کو آپ ٹاٹیا نے عائشہ ٹاٹٹا سے فرمایا کدرات مکہ میں بنوخزاعہ کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا ہے۔ عائشہ ڈاٹٹؤ نے عرض کیا کہ کیا آپ ٹاٹٹٹم کا گمان ہے کہ قریش بدعہدی کریں گے؟ آپ مُلَّاثِيًّا نے فر مایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حکم صاور کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینے میں پہنچے۔قریش مکہ کی عہد شکنی اور مظالم کی شکایت کی۔عمرو بن سالم خزاعی نے ایک نہایت پر در دنظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی۔اس نظم کے بعض شعریہ ہیں:

ان قریش اخلفوك الموعدا ونقضوا میثاقك الموكدا " قریش نے آپ كے ساتھ وعدہ خلافی كی ہے اور انہوں نے مضبوط معاہدہ كو جب آپ سے كيا تھا توڑ ڈالا ہے۔''

وجعلوا لى في كداء رصدا وزعموا ان ليست ادعوا احدا

سے واقعہ چے سندسے ثابت نہیں۔

"اور ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا ہے اور وہ سیھتے ہیں کہ ہماری مدد کوکوئی نہ آئے گا۔"
وهم اذل واقل عددا هم بیتونا بالوتیر هجدا
"اور وہ ذلیل ہیں اور تعداد میں قلیل ہیں، انہوں نے وتیر (وہ محلّہ جہاں بنوخزاعہ آباد تھے)
میں ہم کوسوتے ہوئے جالیا۔"

آپ تالیا نے بنوخزاعہ کے ان لوگوں کی تسلی وشفی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ان لوگوں کو آپ تالیا نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب بیالوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ تالیا نے فرمایا کہ ابوسفیان مکہ سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہوگیا ہے لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔ ©

مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پرغور کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت خاکف ہوئے اور الوسفیان کو روانہ کیا کہ مدینے میں جا کر شرا کط صلح از سرنو قائم کرے۔ ادھر نبی اکرم سکھی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کر دو۔ ساتھ ہی آپ سکھی نے جنگ کی اس تیاری کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ مع ہمراہیوں کے مدینے سے واپس جا رہے تھے اور ابوسفیان مکہ سے مدینہ کوآ رہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابوسفیان نے بوچھا کہ کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی وادی تک آئے تھے۔ ﴿ ابوسفیان کو بیدیفین تھا کہ ابھی تک نبی اکرم سکھی تا مہ کی ماری وصلح نامہ کی خبرنہ کینچی ہوگی۔ اس لیے وہ صلح نامہ کی تحدید از جلد کرانا جا ہتا تھا۔

#### ا بوسفيان رخالتُهُ مدينه مين:

ابوسفیان نے مدینے میں آکر نبی اکرم سُاٹیٹی ، ابوبکر صدیق ، عمر فاروق ، علی جھاٹی سے الگ الگ الگ باتیں کرنی چا ہیں مگر کسی نے اس کوکوئی جواب نہ دیا۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی۔ آخر علی جھاٹی نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اس سے کہا کہ تو بنی کنا نہ کا سردار ہے۔ مبحد نبوی سُلٹیلی میں خود کھڑ ہو ہو کر بہ واز بلندیہ اعلان کردے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھا تا اور عہد واقر ارکو مضبوط کیے جاتا ہوں۔ ابوسفیان نے اسی طرح کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کیا اور فوراً مدینہ سے روانہ ہوگیا۔ جب وہ مکہ

سیرت ابن هشام، صفحه ۲۸۷ و ۶۸۸.
 ایضاً، صفحه ۶۸۹.

بھلا معاہدے کہیں اس طرح کرتے ہیں۔ا بوسفیان کواس پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ابوسفیان کی روانگی کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹی نے صحابہ کرام ٹٹائیڑ کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس وقت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کر رہے تھے، کیکن بیسی کو معلوم نہ تھا کہ اسلامی کشکر کس طرف كوروانه مو گا اوركس قوم يا علاقه پرحمله مو گا؟ اس احتياط ہے آپ تاليكم كا مطلب بيرتھا كه قریش کوقبل از وفت اس حملہ کی خبر نہ ہونے پائے ۔ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ ڈٹاٹیڈ نے قریش کو مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کسی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کو الہام الٰہی کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہوگئی۔ آپ مَثَاثِیْنَ نے علی بن ابی طالب ڈاٹٹیُا اور زبیر بن العوام ڈاٹٹیٔ کو روانہ کیا کہ فلاں عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لے جا رہی ہے،اس کوگرفتار کر لاؤ۔انہوں نے روضہ جناح میں پہنچ کراس کوگرفتار کیا۔اس کا تمام اسباب و سامان دیکھا، خط کا پیۃ نہ چلا۔علی ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ بیزہیں ہوسکتا کہ نبی اکرم ٹٹاٹیٹی کو غلط خبر ملے، خط ضروراس کے پاس ہے۔ چنانچہ انہوں نے عورت کو ڈرایا..... دھمکایا تو اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں میں سے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حاطب بن ابی بلتعہ ڈٹاٹنڈ کا تھا۔عورت اور خط کو نبی اکرم مُثَاثِیْزًا کے یاس لائے۔حاطب ڈاٹٹیُ طلب کیے گئے۔انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ میں میرے عزیز وا قارب ہیں، اس لیے میں نے حام کہ اہل مکہ پرایک احسان کر دوں اوران کو اطلاع دے دول کہتم پرحملہ ہونے والا ہے تا کہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے عزیز واقر باء کوضرر نہ پہنچا ئیں۔ یہن كرعمر فاروق رُثالِثَةُ نے برافروختہ ہوكر كہا كہ يارسول الله طَالِّةُ إِحْكُم ديجيّے كه اس منافق كى گردن اڑا دوں۔آ پﷺ نے فرمایا کہا ےعمر! حاطب کی غلطی ہے جو قابل عفو ہے۔ چنانچیہ حاطب ڈاٹٹیا کی حرکت بے جامعا ف فرما دی گئی۔ <sup>©</sup>

### مکه کی طرف روانگی:

اارمضان المبارك سنه ٨ ه كو آپ مَنْ لِيَّا وَل بِرَار صحابه كرام ثَنَالِثُمُ كَ ساته مدينه سے روانه ہوئے۔قریش ابوسفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ان کومسلمانوں کے ارادے

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٢٧٣ ـ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل اهل بدر ـ

کی کوئی اطلاع نہ تھی، نہ ان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کو کوئی اطلاع دی تھی۔ نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ مدینے سے روانہ ہوکر نہایت تیز رفتاری سے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے، مقام جھہ میں مِنْ يَح صَفِي كُورًا بِ مَنْ اللَّهُ إِلَى حَلِيا عباس بن عبدالمطلب واللَّهُ مع ابل وعيال مسلمان اورمها جر ہوكر مدينے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ ٹالٹا نے ان کے اہل وعیال کو تو مدینے کی طرف بھجوا دیا اور عباس ڈٹاٹنڈ کوا پنے ہمراہ لیا۔اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مراانظہر ان میں (جو مکہ سے چارکوں کے فاصلہ پر ہے) پہنچ گیا۔ابھی تک مکہ والے بےخبر تھے۔ان کو پیبھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان اس عہدشکنی کی ہم کو کیا سزا دیں گے اور کیا طرزعمل اختیار کریں گے؟ مراالظہر ان میں شام کے وفت لشکر اسلام پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ رات ہونے پر چروا ہوں کے ذریعہ سے مکہ میں خبر پیچی کہ وادی مراالظہر ان میں ایک کشکرعظیم خیمہ زن ہے۔ یہ خبرس کر ابوسفیان تفتیش کی غرض سے نکلا۔ بدیل بن ورقاءاورحکیم بن حزام بھی اس کے ہمراہ تھے۔ادھر نبی اکرم ٹکاٹیٹی نے عمر فاروق ڈلٹٹا کو ا یک دستہ فوج دے کرطلا بیگر دی پر مامور فرما دیا تھا کہ دشمن شب خون نہ مار سکے ۔عباس ڈاٹٹؤ کا دل ا پی قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش مکہ کا نشان باقی نہ رہے گا۔ وہ حاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جا کیں۔ چنانچیوہ رات کے وقت نبی ا کرم مَثَاثِیْاً کے خچر دلدل نامی پرسوار ہو کرلشکر گاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے ۔ا سلامی لشکر گاہ میں نبی اکرم ٹاٹیٹی کے حکم کے موافق ہزار ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے تھے اور سب نے آگ روش کرر کھی تھی۔

ابوسفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ جیران رہ گیا کہ اتنا بڑالشکر کہاں سے آگا؟ بدیل بن ورقہ خزاعی نے کہا کہ یہ خزاعہ کالشکر ہے۔ابوسفیان نے من کر حقارت آمیز لہجہ میں جواب دیا کہ خزاعہ کی کیا مجال ہے کہا تنا بڑالشکر لاسکے۔وہ ایک ذلیل وقلیل قوم ہے۔

بوب ری میں میں عباس و النی نے ابوسفیان کی آ واز پہنچان کی اور وہ اسی خیال سے نکلے سے کہ مکہ کا کوئی بااثر آ دمی ملے تواس کو خطرے سے آگاہ کرکے ترغیب دول کہ اب مسلمان ہو جانا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔انہوں نے فوراً ابوسفیان کو آ واز دی اور کہا کہ بیا شکر محمد مَنَّ النَّیْمَ کا شکر ہے اور حجملہ آ ور ہوگا۔ا بوسفیان کے ہوش وحواس اڑ گئے اور عباس والنَّیْمَ کے قریب آ کر کہا کہ پھر اب کیا تدبیر کریں؟ عباس والنَّیْمَ نے کہا کہ تم میرے بیچھے فچر پر سوار ہو جاؤ۔ میں تمہیں رسول محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

253 S الله سَكَالِيَّةِ كَ بِإِس لِيهِ جِلتًا هون، وہین تم كوامان مل سکے گی۔ابوسفیان بلا تامل خچر پر سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے گئے۔عباس ڈاٹٹڈا اوسفیان کواپنے بیچھےسوار کیے ہوئے جب اسلامی کشکر گاہ کی طرف لوٹے تو عمر فاروق ڈاٹنڈارا ستے میں ملے۔انہوں نے ابوسفیان کو پہچان لیااور ' قتل کرنا چاہا کیکن عباس ڈلٹٹیا خچر کومہمیز کر کے تیز رفتاری سے نکل گئے۔عمر ڈلٹٹیا پیدل تھے۔ وہ بھی بیچھے بیچھے تلوار لیے ہوئے آئے۔عباس ڈاٹٹُؤ نبی اکرم ٹاٹٹِٹم کی خدمت میں پہلے نہنچے۔ان کے بعد ہی عمر ڈٹاٹنڈ بھی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یارسول الله مُٹاٹینیًا! یہ کافر بلاشرط قابو میں آ گیا ہے، حکم دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔عباس ڈلٹٹؤ نے کہا کہ میں ابوسفیان کو امان دے چکا ہوں۔عمر ڈلٹٹؤ نے پھراجازت جا ہی تو عباس ڈلٹٹئانے کہا کہ عمر! اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم کواس کے قلّ میں اتنا اصرار نہ ہوتا اوراتنی بے صبری نہ کرتے۔عمر فاروق ڈٹاٹنڈ نے عباس ڈٹاٹنڈ کو جواب دیا کہ عباس! مجھ کوتمہارےمسلمان ہونے کی اس قدرخوثی حاصل ہے کہاینے باپ کےمسلمان ہونے کی اس قدر خوشی نہ ہوتی۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ نبی ا کرم ٹاٹیٹی تمہارےمسلمان ہونے کےخواہاں تھے۔ ان دونوں حضرات میں اس قتم کی باتیں ہوئیں تو نبی ا کرم عَلَّاثِیُمُ نے حکم دیا کہ اچھا، ابوسفیان کو ایک رات کی مہلت دی جاتی ہے اور پھر عباس ڈاٹٹۂ سے فرمایا کہ ابوسفیان کوتم ہی اینے خیمہ میں رکھو۔ عباس ٹٹاٹنڈ نے ابوسفیان کورات بھرا پنے پاس رکھا۔ صبح کوابوسفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور نبی اکرم مَثَاثِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا ۔ ®

## ابوسفيان وللنُّهُ كَي عزت افزائي:

عباس ڈٹاٹیڈ نے آپ سٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ابوسفیان (ڈٹاٹیڈ) ایک جاہ پہند آ دمی ہے۔ آپ سٹاٹیڈ اس کوکوئی خاص عزت بخشیں۔ آپ سٹاٹیڈ نے فرمایا کہ اچھا جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، اس کو امان دمی جائے گی (اور جو شخص ابوسفیان (ڈٹاٹیڈ) کے گھر میں پناہ لے گا، اس کو بھی امان دمی جائے گی اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرکے بیٹھر ہے گا، وہ بھی امان میں رہے گا اور جو شخص بغیر ہتھیا رلگائے راہ میں ملے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ ابوسفیان ڈٹاٹیڈ کا اور جو شخص بغیر ہتھیا رلگائے راہ میں ملے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ ابوسفیان ڈٹاٹیڈ این پیوزے اور ان دکھے کر بہت خوش ہوئے۔

<sup>€</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۸۰۔

<sup>2</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكه.

اسی وقت اسلای لشکر سلح ہوکر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابوسفیان وٹاٹیڈ نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوکر اسلامی لشکر کا اللگ نشان تھے۔ ابوسفیان وٹاٹیڈ نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوکر اسلامی لشکر کا ظارہ دیکھا اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہوکر منادی کرادی کہ جوشخص خانہ کعبہ میں یامیر با گھر میں پناہ لے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم شاٹیڈ کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ نبی اکرم شاٹیڈ کی کو اہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ نبی اکرم شاٹیڈ کو مکہ سے بے سروسا مانی کے عالم میں اپنا ٹکلنا یاد آتا تھا اور پھر شاہانہ عظمت ولشکر عظیم کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتا و کیصتے تھے تو بار بارشکر رب تعالی بجالاتے تھے۔ آپ شاٹیڈ مکہ میں بلامزاحمت شوکت وعظمت کے ساتھ داخل ہوکر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر سات بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے، سب باہر پھینکوا دیے۔ پھر عثان بن طلحہ ڈٹاٹیڈ عاجب کعبہ سے کنجی لے کرخانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ نماز چیا شت ادا کی، پھر خانہ کعبہ کے دروازہ عاجب کعبہ سے کنجی لے کرخانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ نماز چیا شت ادا کی، پھر خانہ کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہے ہوکر ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی وہاں گردنیں جھکائے خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ ساتے تھر مانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔

# نبی اکرم مَثَاثِیْاً کا تاریخی خطبه

"الله ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچاکر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد
کی اور سارے گروہوں کوشکست دی۔ کسی خص کو جو الله اور رسول پر ایمان لا یا ہے، بیجائز
نہیں کہ وہ مکہ میں خوزیزی کرے۔ کسی سر سز درخت کا کاٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔
میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا ہے۔ مگر مجاورت کعبہ اور حاجیوں
کو آب زمزم پلانے کا انتظام باقی رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش! تم کو اللہ نے جاہلیت
کے تکبر اور آباء پر فخر کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ کل آدمی آدم علیا سے اور آدم علیا مٹی سے
پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ يَاتَّهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْکُمُ مِّنُ ذَكُرٍ وَّ اُنْشَیٰ وَ حَکَمُ عَنْدَ اللّٰهِ اَتُقَاکُمُ ﴾ ©
بیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ يَاتَّهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْکُمُ مِّنُ ذَكُرٍ وَّ اُنْشَیٰ وَ حَکَمُ عَنْدَ اللّٰهِ اَتُقَاکُمُ ﴾ ©
د'اے گروہ قریش! تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟''

میں کیونکہ آپ ناٹی مارے بزرگ بھائی اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں'۔ آپ ناٹی نے یہ جواب

''اچھا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف (علیہ) نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ﴿ لَا تَشُرِیُبَ عَلَیْكُمُ الْیَوُمَ ﴾ اذھبوا فانتم الطلقاء \* ''آج تم پرکوئی ملامت نہیں۔ جاؤتم سب لوگ آزاد ہو۔''

اس خطبہ سے فارغ ہوکر آپ سُلُیْم کوہ صفایر جا بیٹھے اورلوگوں سے اللہ اوررسول کی اطاعت کی بیعت لینے گئے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پا کر آپ سُلُیْم نے عمر بن الخطاب بُلُیْم کو عورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرمایا اور خود بنشس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد بہ خوف جان یمن کی طرف بھا گا۔ عمیر بن وہب بڑاٹی نے جواس کی قوم سے سے، نبی اکرم سُلُیْم کی خدمت میں حاضر ہو کرصفوان کے لیے امان طلب کی ۔ آپ سُلُیم نے اس کو امان دی اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے اپنا عمامہ جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ سُلُیم کے سرمبارک پر تھا، مرحمت فرمایا۔ عمیر بن وہب بڑاٹی صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے۔ اس سرمبارک پر تھا، مرحمت فرمایا۔ عمیر بن وہب بڑاٹی صفوان کو یمن کے قریب سے واپس لائے۔ اس صفوان وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی اور پھر تاب مقاون وہ شخص تھا جس نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی اور پھر تاب مقاون وہ شکر مد بن ابی جہل کی بھی ہوئی۔ اس کوبھی آپ سُلُیم نے مقاومت نہ لاکر فرار ہوگیا تھا۔ یہی حالت عکر مد بن ابی جہل کی بھی ہوئی۔ اس کوبھی آپ سُلُم نے معاون فرمایا۔ یہ دونوں جنگ حنین کے بعد بخوشی مسلمان ہوگئے تھے۔

## حق آیا، باطل سرنگوں ہو گیا:

س کرفر مایا که:

سن بہت ہے بتوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک عرب کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ اس طرح قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہوجانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا سارے ملک عرب کا مطیع ہوجانا تھا۔ کیونکہ تمام قبائل کی آ تکھیں قریش مکہ کی طرف ہی گئی ہوئی تھیں کہ وہ اسلام اختیار کرتے ہیں یا نہیں؟ فتح مکم کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت سے اپنے کفراور بت پرستی پر قائم رہے۔ کسی کوزبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی گئی، بلکہ مدعا صرف امن وامان قائم کرنا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>•</sup> يوسف ٢:١٢ ..... سوره يوسف مين اس حواله كتحت صرف اتنا قر آني متن ب كه ﴿ لاَ تَشُرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ اس ك بعدوال الله عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ الله عُنْ مِن الله عَلَيْكُمُ اللهُومَ الله عَلَيْكُمُ اللهُومَ الله عَلَيْكُمُ اللهُومَ ﴾

اور فساد و بدامنی دور کرنا تفامه چنانچه اب وه خدشه باقی نه رېااورلوگول کو ندېمې آزادی حاصل موئی۔

اس نہ ہبی آ زادی کی حالت میں بت پرستوں کو اسلام کے مطالعہ کرنے اور سیجھنے کا موقع ملااوروہ کیے بعد دیگرے بہت جلد بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب

نے اسلام قبول کرلیا۔ نند

فتح مکہ سے فارغ ہوکرآپ تَالِیُکا نے شہر مکہ میں منادی کرائی کہ جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ اپنے گھروں میں کوئی بت باقی نہ رہنے دیں۔ پھر آپ ٹاٹیٹر نے نواح مکہ کے مشہور بتوں کو توڑنے اور بت خانوں کے منہدم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے روانہ کیے۔ خالد بن ولید ڈلٹٹۂ کوئیس سواروں کے ہمراہ روانہ کیا کہ بنو کنانہ کے بت عزیٰ نامی کو جس کا استھان ایک نخلستان میں تھا، جا کرمنہدم کریں۔خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے جا کرعز کی کو یاش یاش کردیا اوراس کا مندرمسمار کر کے زمین کے برا برکر دیا۔ <sup>©</sup> عمر و بن العاص ڈاٹٹؤ کو بنی م**ن**دیل کے بت سواع کوتو ڑنے اورمسمار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔عمرو بن العاص ڈاٹنٹۂ جب مندر کے قریب پہنچے تو پجاری نے کہا کہتم اس پر کسے قادر ہو سکتے ہو؟ عمرو رفائنی نے کہا کہتم دیکھتے جاؤ۔ یہ کہہ کر مندر میں داخل ہو گئے اور بت کو یاش یاش کر دیا۔ بچاری اسی وقت بت برستی ہے تا ئب ہو کرمسلمان ہو گیا۔ سعد بن زیداشہلی ڈاٹٹؤا کومناۃ نامی بت کوتوڑنے کے لیے مقام قدید کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے پجاری بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان بت کوتوڑنے پر ہرگز قادر نہ ہوسکیں گے۔ گرانہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے جاتے ہی اس کو توڑ پھوڑ کر مندر مسار کر دیا۔اسی طرح اور بھی بت خانے مسار ہوئے۔اس کے بعد بعض قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے آپ ٹاٹیٹا نے وفود روانہ کیے۔ خالد بن ولید ڈاٹیڈ بنو جذیمہ کی طرف بیھیجے گئے ۔ان کو قبال ہے منع کر دیا گیا تھا،کیکن وہاں اتفا قاً خالد ڈٹاٹٹیُا کو جنگ کر نی پڑی اور بنو جذیمہ کے چند آ دمی مقتول ہوئے ۔ان کا اسباب مال غنیمت کے طور پر خالدین ولید ڈٹاٹٹیا جب لے کر واپس مکہ میں ہنچےتو نبی ا کرم مُلَّاثِیًا نے اس واقعہ سے اظہار افسوں فرمایا۔ بنو جذیمہ کا مال واسباب اور اس کے مقتولین کا خوں بہا نبی اکرم ٹاٹٹی نے علی ڈٹاٹی کے ہاتھ جذیمہ کے یاس وا پس بھجوایا۔ <sup>® فتح</sup> مکہ کے بعد آ ب ٹائٹی کا مکرمہ میں پندرہ روز تک مقیم رہے اورنمازیں برابر قصر

<sup>•</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٥٠٨ ٥ زادالمعاد به حواله الرحيق المختوم، صفحه ٣٠٣ ـ

<sup>2</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ٥٠٥ و ٥٠٦-



فرماتے رہے۔ © آپ ٹاٹیٹا کے بلاتعین قیام سے انصار کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب شاید آپ ٹاٹیٹا مکہ ہی میں رہیں گے اور مدینے واپس نہ جائیں گے۔

## غزوه خنين

فتح مکہ اور اکثر قریش کے داخل اسلام ہونے کی خبر سن کرعرب کے ان قبائل میں زیادہ تھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جومسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔انہیں میں ہوازن اور ثقیف کے قبائل تھے جو طائف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے حریف اور مدمقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے نہ قریش مکہ کے۔ان کو پی لکر پیدا ہوئی کہ مسلمان مکہ کے بعداب ہمارے اویر حمله آور ہوں گے۔ بنو ہوازن کے سردار مالک بن عوف نے بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آمادہ کر کے اپنے گرد جمع کر دیا۔ قبائل نصر، جثم ، سعد وغیرہ بھی سب آ مادہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے اور مقام اوطاس میں اس لشکرعظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ ٹاٹیٹی کو جب مکہ میں اس لشکر عظیم کے جمع ہونے کی خبر پینچی تو آپ ٹاٹیٹی نے عبداللہ بن ابی حدر داسلمی ڈاٹٹیؤ کوبطور جاسوں خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ جنگ کے لیےمستعد ہیں۔ آپ مُلَّیْمًا نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی۔ دس ہزار مہاجر و انصار آ پ ٹاٹیٹی کے ہمراہ مدینے ہے آ ئے تھے۔ وہ سب اور دو ہزارابل مکہ، کل بارہ ہزار کا لشکر آ پ ٹاپٹیا کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوا۔اہل مکہ کے دو ہزار آ دمیوں میں کچھ نومسلم تھے اور کچھ لوگ ا پسے تھے جوابھی تک مشرکا نہ حقائق پر قائم تھے۔ پہلی شوال سنہ ۸ ھے کولشکر اسلام تہامہ کی وادیوں سے گزر کر وادی حنین میں پہنچا۔ دشمنول نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر س کر وادی حنین کے دونوں جانب کمین گا ہوں میں حیب کرلشکر کا انتظار کیا۔

مسلمان وادی کی شاخ ورشاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں ہوکرنشیب کی طرف اتر نے گئے تھے اور شخ کاذب کی تاریکی بھیلی ہوئی تھی کہ اچا تک دشنوں کی فوجوں نے کمین گاہوں سے نکل نکل کر تیراندازی اور شدید حملے شروع کردیے۔اس اچا تک آپڑنے والی مصیبت اور بالکل غیرمتوقع حملے کا متجہ یہ ہوا کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے اور اہل مکہ کے دو ہزار آ دمی سب سے پہلے حواس باختہ ہوکر

<sup>🛭</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۵۰۸ ـ

بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملامنتشر ہونے گئے۔ نبی ا کرم عَلَیْظِ وادی کے داہنی جانب تھے۔ آپ ﷺ کے ہمراہ ابو بکر،عمر فاروق،علی، عباس،فضل بن حیان، ابوسفیان بن الحرث ٹٹائٹڈاورا کیمختصری جماعت صحابہ کرام ٹٹائٹڑ کی رہ گئی۔آپ ٹاٹٹٹڑ اپنے سفید خچر دلدل نامی یرسوار تھے۔حضرت عباس ڈلٹٹیُااس کی لگام تھاہے ہوئے تھے۔اس سخت پریشانی اور افرا تفری کی حالت مين آب تَالِيَّهُم بلند آواز مع فرمات تھ كه: انا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب<sup>©</sup> آ ب مُلَاثِيْمَ کے اس استقلال اور شجاعت نے کس قدر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔آ پ مُلَاثِمُ کے ارد گرد دشمن پوری طافت سے حملہ آور تھے اور بیمٹھی بھر آ دمی ان سے لڑ رہے تھے۔ آپ مالیا نے عباس ڈٹاٹنڈ کوجو بلندآ واز تھے،تھم دیا کہمسلمانوں کواس طرف بلاؤ۔ چنانچہءباس ڈٹاٹنڈ نے ہرقبیلہ کا نام لے لے کرآ واز دین شروع کی کہ اس طرف آؤ۔اس آواز کو پیچان کرمسلمان اس طرح اس آ واز کی طرف دوڑے جیسے گائے کے بچھڑے اپنی ماں کی آ واز سن کراس کی طرف دوڑتے ہیں ۔گر نبی ا کرم مُلَاثِیُمُ کے قریب صرف سو آ دمی ہی پہنچ سکے۔ باقی دشمنوں کے درمیان حائل ہو جانے سے آپ ٹالٹی کا تک نہ پہنچ سکے اور و ہیں سے لڑنے لگے۔ آپ ٹالٹی نے اللہ اکبر کہہ کر دلدل کو دشمنوں کی طرف بڑھایااوران سوآ دمیوں کے مخضرد ستے نے ابیاسخت حملہ کیا کہا پنے سامنے سے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آ دمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ آپ ٹاٹیٹا کا نعرہ تکبیر سن کرا وردشمنوں پرحملہ آوری د کی کرمسلمانوں نے بھی ہر طرف سے سمٹ کر دشمنوں پر نعرہ تکبیر ® کے ساتھ حملہ کیا اور ذراسی دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمنوں کو کامل ہزیمت ہوئی۔ ® اس لڑائی میں مسلمانوں کومشر کین اہل کمہ کے سبب سے جونثریک کشکر تھے ابتداءً ہزیمت ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے خود بھاگ کر دوسروں کے قدم بھی متزلزل کر دیے تھے۔لیکن نبی اکرم ٹاٹیٹا کی انتہائی شجاعت اور استقلال نے تھوڑی ہی دىر میںمسلمانوں کوسنیجال لیا اور دشمنوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔جس ونت لڑائی کا عنوان بگڑا

<sup>🛽 &</sup>quot;مین نبی ہوں، اس میں کوئی (شک اور ) جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"

و در خیرالقرون میں مسلمانوں کا نعرہ ،نعرۂ تکبیریغی اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ بیامت جیسے جیسے دورخیر سے دورشر کی طرف آتی گئی،

فکری عمل بگاڑ کی طرف بڑھتی گئی۔ اب جبکہ ہرطرف شرغالب ہے اور طاغوتی، مشرکانہ وکفریہ نظام مسلط بین، دیگر خراہیوں کے
ساتھ ساتھ امت کے نعر ہے بھی غیرشرکی بن گئے بین، الا ماشاء اللہ۔ چنانچہ بہت سے ایسے نعروں پر ہی زور دیا جاتا ہے، جن کا
کوئی شوت نہیں ملتا اور شریعت اسلامیہ بیں کوئی گئجائش اور اجازت نہیں دی گئی، العیاذ باللہ العظیم!

⑤ صحیح بخاری، کتاب الجهاد، حدیث ۲۹۳۰ صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیئر، باب غزوئه حنین ـ

ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودارتھی تو مکہ والوں میں ایک شخص، خوشی کے لیجے میں ہوا تھا اور مسلمانوں میں جنگ کی افراتفری نمودارتھی تو مکہ والوں میں ایک شخص، خوشی کے لیجے میں پکاراٹھا کہ لو، آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک شخص شدہ تامی ہے۔ ایک شخص شیبہ نامی نے کہا کہ آج میں محمد ( عَالَمَ اللّٰهِ اللّٰمِ ) سے بدلہ لوں گا۔ بیہ کہہ کر وہ نبی اکرم عَالَمَ اللّٰمِ کی طرف برے ارادے سے چلا لیکن راستے

ہوازن کے میدان جنگ میں بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار کوگرم رکھا۔ آخر وہ بھی فرار کی عار گوارا کرنے پر مجبور ہوئے۔اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سرداراور بہادرلوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔لیکن ان کا سپر سالا راعظم مالک بن عوف فرار ہو گیا اور طاکف کی طرف چلا گیا اور طاکف والوں نے ان مفروروں کو اپنے یہاں پناہ دے کر شہر کے دروازے بند کر لیے۔مفرورین کا ایک حصہ مقام اوطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلہ میں پناہ لی۔ نبی مفرورین کا ایک حصہ مقام اوطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلہ میں بناہ لی۔ نبی اگرم سی اور خلہ کی طرف فوجی دستے تعاقب میں روانہ کیے اور دونوں جگہ مقابلہ ومقاتلہ ہوا۔لیکن مسلمانوں نے ہرمقام پر دشمن کو شکست دے کر بھا دیا اور مال غنیمت نیز قید یوں کو ومقاتلہ ہوا۔لیکن مسلمانوں نے ہرمقام پر دشمن کو شکست دے کر بھا دیا اور مال غنیمت ہو انہ میں جمع کر نے کا حکم دیا اور مسعود بن عرففاری ڈائیڈ کو مفاظت کے لیے مقرر فرما کر طاکف کا قصد کیا۔ اس لڑائی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑار او قیہ چا ندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ یہ لڑائی جنگ حنین کے نام سے مشہور ہے۔تمام قبائل ثقیف طاکف میں جمع ہو چکے تھے۔ اور دائل طاکف ان کے ہدرد بن جکے تھے۔

#### طائف كامحاصره:

ہی میں بیہوش ہوکر گریڑا۔<sup>©</sup>

وادی حنین سے طائف کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا۔ آپ تُنگیا نے اس قلعہ کو منہدم کرا دیا، پھر قلعہ اطم آیا، اس کے ساتھ بھی بھی سلوک ہوا۔ طائف کے قریب پہنچ کرآپ شائیا نے اہل طائف کو مقابلہ پر آمادہ دیکھا اور طائف کا محاصرہ کر لیا۔ ہیں روز

سیرت ابن هشام، صفحه ۱۲ ٥۔

تک طائف کا محاصرہ جاری رہا۔ اس بیس روز کے اندرطا کف کے اردگرد کے علاقوں سے اکثر قبائل خود آکر اور بعض بذریعیہ وفود مسلمان ہوتے رہے۔ جنگ حنین میں صرف چار مسلمان شہید ہوئے تھے لیکن طاکف کے محاصرہ کی حالت میں بارہ مسلمان شہید ہوئے۔ اس محاصرہ میں بھی بہت بڑا فاکدہ حاصل ہوا کہ طاکف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طاکف کی فتح کو آپ شائی نے اس وقت ضروری نہ بھے کر وہاں سے مراجعت کی اور مقام جعرانہ میں تشریف لاکر اسیران جنگ اور مال

اسی جگہ قبائل ہوازن کی جانب سے ایک وفد آ پ ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آب طَالِيَّةِ كُوحليمه سعديه كا واسطه دلا كر معافى كى درخواست كى - آپ طَالِّيْةً نے فرمایا كهتم نماز ظهر کے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے، میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ مُکاٹیمؓ نے وفد ہوازن سے فرمایا کہ تمہارے جس قدر قیدی میرے اور بنو عبدالمطلب کے حصے میں ہیں، وہ سبآ زادهمجھوا وراینے ساتھ لے جاؤ۔ بین کرتمام مہاجر وانصار بولے :ماکان لنا فھو لرسول الله ''جو جمارا ہے، وہ رسول الله مُثَاثِيْرًا کا حصہ ہے۔'' بہ کہہ کر سب نے ہوازن کے تمام قیدیوں کوآ زاد کر دیا۔ اس طرح تقریباً چھے ہزار قیدی ذراسی دیر میں آزاد کر دیے گئے۔انہیں قیدیوں میں شیما بنت حلیمہ سعدیہ نبی اکرم مُثَاثِیُمُ کی رضاعی ہمشیرہ بھی تھیں۔ انہوں نے جب کہا کہ میں آ ی طالی کا رضاعی بہن ہوں تو آ ی طالی کا خوا کا اس کا شوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری کمر میں آپ کے دانت کے نشان ہیں۔ آپ نے بچین میں کاٹ لیا تھا۔ آ پ عَلَاثِیْمَ نے فر مایا:'' درست ہے۔'' یہ کہہ کرفوراً اپنی حیا در بچھا دی اور اس پر ان کو بٹھایا۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا پیند کروتو میں تم کوعز ت واحترام سے رکھوں گا۔ اگراینی قوم میں جانا حیا ہو، تم کو اختیار ہے۔ انہوں نے دوسری بات کو پیند کیا اور آپ مٹاٹیٹر نے ان کو بہت سا مال ومتاع، ایک لونڈی، ایک غلام اپنی ملک سے دے کررخصت کیا۔شیماء نے اس لونڈی اور غلام کا  $^{\odot}$ باہم نکاح کردیا جس ہے سل چلی اور سنا گیا ہے کہ آج تک وہ سل باقی ہے۔

انصار كي والهانه محبت رسول مَاليَّيْزُ:

غنيمت كي تقسيم فر ما كي \_

آپ عَلَيْمً نے مقام جرانہ میں جب مال غنیمت تقسیم کیا تو کمہ والوں کو جو مؤلف القلوب

<sup>🛭</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۱۷ ٥ و ۱۸ ٥ـ

رس کی بارہ رقمیں دیں اور بعض کو ان کے جسے سے کئی گنا زیادہ مال غنیمت ملا۔ مکہ والے چونکہ اکثر قریش دیں اور بعض کو ان کے جسے سے کئی گنا زیادہ مال غنیمت ملا۔ مکہ والے چونکہ اکثر قریش لینی نبی اکرم عظامی کے اپنے رشتہ دار اور ہم وطن تھے، اس لیے انصار کے بعض نوجوا نوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ نبی اکرم علیا تے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بلااستحقاق مال و دولت عطاکی اور ہم کومعمولی حصہ سے زیادہ کچھ نہ دیا، حالانکہ عطیات کے زیادہ مستحق تو ہم لوگ تھے۔

یہ بھنک اڑتی ہوئی آپ علیم کے مع مبارک تک بھی پہنچ گئی۔ آپ علیم نے تمام انصار کو ایک جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ انصار کی طرف سے جواباً عرض کیا گیا کہ ہمارے نوجوانوں نے اس قتم کی باتیں ضرور کی ہیں لیکن ہم میں سے کسی پختہ، معزز اور مجھدار شخص کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا، نہ ہم کو بھی ایسا خیال آسکتا ہے۔

آ پ ٹائٹیا نے بین کرفرمایا کہاہے جماعت انصار! کیا بین جنہیں ہے کہتم لوگ گمراہ تھے،اللہ تعالیٰ نے میری به دولت تم کو ہدایت عطا فرمائی؟ انصار نے عرض کیا: ''بے شک، اللہ اوراس کے رسول ٹاٹیٹا کا ہم پر بڑا احسان ہے۔'' بھرآ پ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،میری بددولت تم میں اتفاق پیدا ہوا۔'' انصار نے عرض کیا:'' بے شک آ پ مُلَّيْمًا نے ہم پر بڑا احسان فر مایا۔'' پھر آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا کہتم لوگ نادار تھے۔میری بددولت اللہ تعالیٰ نے تم كوغنى كيا-'' انصار نے عرض كيا:'' بے شك، الله اوراس كے رسول مَثَاثِيْمًا كا ہم ير برُا احسان ہوا '' پھرآپ اللی ان نے فرمایا کہ نہیں ،تم مجھ کو جواب دے سکتے ہوکہ ساری دنیا نے تجھ کو جھٹالایا اور ہم نے تیری تصدیق کی۔سب نے تجھ کو چھوڑ دیا اور ہم نے پناہ دی۔تو محتاج تھا، ہم نے تیری مدد کی۔اور میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔اے جماعت انصار! کیاتم کو یہ پیندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکری لے کراینے گھروں کو جائیں اورتم محمد( ٹاٹیٹیل) کواینے گھرلے جاؤ۔ یہ تقریرین کر انصار بےاختیاررو پڑےاور آنسوؤں کی جھڑی ہے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔پھر آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''اگر ججرت ایک تقدیری حکم نه ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔اگر انصار ایک رستے پر چلیں اور لوگ دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں یقیناً انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ! انصار اور انصار کےلڑکوں پراوران کےلڑکوں پررحم کر۔'' بین کرانصار کی جوحالت بھی اوران کوجس قدرخوشی تھی اس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، بذریعہ الفاظ کیسے بیان کیاجا سکتا ہے۔ پھر آپ مالیا فا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انصار کوسمجھایا کہ بیلوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تالیف قلوب کے خیال ہےان کو زیادہ مال  $^{\circ}$ دیا گیا ہے، یہ بین کہان کاحق زیادہ ہے۔

## مکه کا پہلاامیر:

بعد ازاں آپ ٹاٹیٹے نے جعرانہ سے جاتے ہوئے عمرہ کی نیت کی۔ مکہ میں داخل ہو کرعمرے کے ارکان سے فارغ ہو کرعتاب بن اسید ڈاٹٹڈا کی نوجوان شخص کوجن کی عمر بیس برس سے کچھ زیادہ تھی، مکہ کا عامل مقرر فرمایا اور معاذین جبل ڈٹاٹئۂ کو بغرض تعلیم قر آن واحکام دین ان کے پاس جھوڑا اور مع مہاجرین وانصار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔عتاب بن اسید ڈٹائٹۂ کوعامل اور مکہ کاامیر اس لیے مقرر کیا کہان کو دینی وا قفیت حاصل کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک درم روزانہ عمّاب ڈاٹنیڈ کے لیے وظیفہ مقرر فر مایا کہ وہ کسی کے دست نگر نہ رہیں۔ ® ۲۴۴ ذیقعد ہ سنہ۔ ۸ ھے کو آپ مُنافِیْم مع صحابہ کرام ٹٹائٹڈُ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ <sup>©</sup> عتاب بن اسید ٹٹائٹۂ سب سے پہلے تخص ہیں جنہوں نے اسلام میں امیر ہو کر حج کیا۔اس سال مسلمانوں نے بھی حج ادا کیا اور مشر کین نے بھی اپنے طریقہ پر حج کیا۔ نہ مشرکوں نے مسلمانوں سے کوئی تعرض کیا، نہ مسلمانوں نے مشرکوں سے کچھ کہا۔ اس میل جول کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مشر کین کومسلمانوں کے اعمال حسنہا ورا خلاق فاضلہ کے مطالعہ کرنے کا خوب موقع ملا اوران کی زبان پر بے اختیارمسلمانوں کی مدح وستائش جاری ہوگئی۔ سنہ۔۸ھ کے متعلق ایک یہ قابل تذکرہ واقعہ رہ گیا ہے کہ نبی اکرم مَالیّناً جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تھے تو مخالف کے سرداروں میں سے ایک سر دار عروہ بن مسعود محاصرہ طائف کے ایام میں طائف کے اندر نہ تھے بلکہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اورمحاصرہ اٹھ جانے کے بعد طائف کے اندر آئے تھے۔وہ نبی ا کرم مُثَاثِیْمُ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر س کر آپ مُثَاثِیْمُ کے چیچیے روانہ ہوئے اور آپ مُثَاثِیُمُ کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آ پ عَلَیْمًا کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف بہ اسلام ہوئے اور نبی اکرم مُلَاثِیْمُ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ

صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، حدیث ۴۷ ۳۱۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اعطاء المؤلفة

<sup>2</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٢٩ ٥ـ

<sup>🛭</sup> ايضاً، صفحه ٥٣٠ـ

263 الماييخس**ا**م جلعاول کروں۔ آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا کہ تیری قوم کواس بات کا غرور ہے کہ مسلمان ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ ا گرتو ان کوا سلام کی دعوت دے گا تو وہ تجھ کوقتل کر دیں گے۔عروہ ڈاٹٹیئا نے عرض کیا کہ میری قوم مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری بات مانتی ہے۔ مجھ کوامید ہے کہ وہ بھی میری مخالفت نہیں کریں گے۔ان کے اصرار پر آپ ٹاٹیٹر نے اجازت دے دی۔وہ طائف میں آئے اورایک بلند مقام پر کھڑے ہوکراہل طا کف کواسلام کی دعوت دینی شروع کی۔اہل طا کف نے اس بات کو سنتے ہی ان یر تیروں کی بارش شروع کردی اور وہ شہید ہو گئے۔ دم نزع ان کے اہل خاندان نے یو چھا کہتم اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم اس کا بدلہ کسی سے لیس یا نہ لیس؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اب میری صرف پیخواہش ہے کہ مجھ کو رسول الله مَثَاثِیْمًا کے ان رفیقوں کے پاس دفن کرنا جو پہاں ایام محاصرہ میں شہید ہو کر دفن ہو جیکے ہیں۔ نبی اکرم مُثَاثِیًا نے جب عروہ بن مسعود ڈٹاٹیُّ کی شہادت کا حال سنا تو فرمایا کہ عروہ اپنی قوم میں ابیا ہی تھا جیبا صاحب لیبین اپنی قوم میں۔ © اس سال آپ ٹاٹیٹی کی صاحبزادی زینب ڈاٹیٹا نے انقال فرمایا۔ اس سال کے آخری ایام میں آپ طافیا کے لیے لکڑی کا منبر تیار کیا گیا جس پر بیٹے کر آ پ مُثَاثِيًا خطبدارشادفر ما یا کرتے تھے۔اسی سال منذر بن ساوی حاکم بحرین کو جوآ پ مُثَاثِیمُ کا خط د کیھتے ہی مسلمان ہو گیا تھا، آپ شاٹیئر نے ایک تحریج جس کی رو سے وہ یہود اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔

#### 



# ہجرت کا نواں سال

فتح کمہ اور جنگ حنین کے بعد جب آپ شائیا مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ملک عرب کے مشرک لوگ خود بخو د آ آ کر اسلام میں داخل ہونے گئے۔ سنہ اوے کر نبی اکرم شائیا کی اطاعت کا کے دور دراز علاقوں سے قبیلوں اور قوموں نے اپنے وکلاء بھیج بھیج کر نبی اکرم شائیا کی اطاعت کا افرار کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سال بڑی کثر سے سے وفود آئے اور عرب قبائل برابر مسلمان ہوتے رہے۔ اس لیے سنہ او عام الوفود یا سنۃ الوفود کے نام سے مشہور ہے۔ اس اگرم شائیا کو دنیوی اعتبار سے بھی بادشاہ عرب کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمان پر تو زکو قا اگرم شائیا کی و دنیوی اعتبار سے بھی بادشاہ عرب کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ مسلمان او نہو کہ جو ان سے ایک خفیف رقم بطور جزیہ وصول کی جاتی خفیف رقم بطور جزیہ وصول کی جاتی تھی۔ بس یہی زکو ۃ یا جزیہ وہ خراج تھا جو کہ نبی اکرم شائیا کی بادشاہی میں رعایا سے وصول کیا جاتا تھا۔ زکو ۃ کی وصولی کے لیے آ پ شائیا نے جابجا قبائل کی طرف عامل مقرر فرما کر بھیجے۔ اول اول تھا مے زکو ۃ کی وصولی کے لیے آ پ شائیا نہیں بیٹی آ کیں۔ بعض عامل بھی شہید ہوئے۔ بعض قبائل کو اس وصولی زکو ۃ کے متعلق بعض وقتیں بھی پیش آ کیں۔ بعض عامل بھی شہید ہوئے۔ بعض قبائل کو اس وصولی زکو ۃ کے متعلق بعض وقتیں بھی پیش آ کیں۔ بعض عامل بھی شہید ہوئے۔ بعض قبائل کو اس وصولی خو کو قبائی کے قائم رکھنے کی سرزنش بھی گئی اور بالآخریہ انظام اور ملک کا نظام برحسن وخو بی قائم ہوگیا۔

## غزوه تبوك

جنگ موتہ کی ہزیمت کا انتقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک لشکر عظیم فراہم کر کے ہرقل روم سے امداد طلب کی۔ ہرقل نے چالیس ہزار کالشکر جرار غسانی بادشاہ کے پاس بھیجااور خود بھی عظیم الشان فوج لے کر عقب سے روانہ ہونے کا قصد کیا۔ ابوعامر راہب جس کا اوپر ذکر آچکا ہے، مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھراس نے منافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیام وسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے دیے

<sup>🛭</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٥٥٥ـ

کو کے مشورہ کے موافق منافقین نے متجد ضرار کی تغییر شروع کی تھی۔ غرض سرحد شام پر عیسائی فوجوں کے اجتماع اور قیصر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی خبریں متواتر مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں۔
آپ ٹالیٹا نے اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر روکنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہر
قل روم کی فوجوں کے داخل ہونے سے یک لخت تمام ملک عرب میں بدامنی پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔ نیز سرحد پرا یسے لشکر عظیم کا اجتماع کوئی الیمی بات نہ تھی کہ آپ ٹالیٹا اس کو معمولی ہی بات سمجھ کر خاموش رہتے۔ چنانچہ آپ ٹالیٹا نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آ آ کر مدینہ منورہ میں مقابلے کے واسطے آ آ کر مدینہ منورہ میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور ایوال کو کمیشہ بہکانے

اوراسلام کونقصان پہنچانے کی کوششوں میںمصروف رہتے تھے۔ اس سے پہلے جب بھی آپ مُناتِیمُ نے کسی طرف کوفوج لے جانے کا عزم فر مایا، پہلے سے اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے تا کہ منافقین کو اعتراض کرنے اور مسلمانوں کو بددل بنانے کا موقع نہ ل سکے۔عین وفت کے وفت مسلمانوں کومعلوم ہوتا تھا،اس لیے آپ ٹاٹیٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر قل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑے گا۔ گزشتہ سال چونکه خشک سالی رہی تھی، اس لیے لوگوں کی مالی حالت بھی سقیم تھی۔اس سال قصل اور پیدا وارا حچھی ہوئی تھی اور اس کے کا ٹنے کا وقت آ چکا تھا، لہٰذا لوگ اپنی نصلوں کو چھوڑ کر جانا بالطبع کسی قد رگراں محسوس کرتے تھے۔ ہرقل اوراس کے وزراء نے اپنے اس حملہ کی تیاریوں کے سلسلے میں منافقین مدینہ کو پہلے ہی سے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ مدینہ کے منافقوں کی سازشی مجلسیں مویلم نامی یہودی کے یہاں روزانہ منعقد ہوتی تھیں۔ بارہ منافقوں نے مل کر اپنی ایک مسجدا لگ تعمیر کی۔ مدعا یہ تھا کہ اس مسجد میں سازشی جلسے اور ہرفتم کی مخالف اسلام صلاح ومشورہ کی باتیں ہوا کریں گی اوراس مسجد کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقہ و ناا تفاقی پیدا کرنے کا سامان پیدا کیا جائے گا۔ان منافقوں نے جب دیکھا کہمسلمان جنگ اور سفر کی تیاریوں میںمصروف ہیں تو ہمت شکن باتیں شروع کیں اور موسم گرما کے اس طویل سفر کی دقیتیں لوگوں میں بیان کرنے <u>لگ</u>ے۔<sup>©</sup> کیونکہ ان کا مقصد قیصر کی

<sup>●</sup> منافقین کے بیر بہانے، سازشیں اور کرتوت قر آن کریم میں سورہ توبہ کی آیات ۲۸ تا ۷۳،۷۱ و۵۲، ۱۳۵۹،۸۸،۹۲،۹۴،۹۳، تا 19 اور ۱۵ تا ۱۰ میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہارہ علیم بذات الصدور نے بیان فرمائی میں۔

مرک این با المعادل میں میں میں ہوئیں جائے ہے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آ ور مرکانا تھا۔ وہ نہیں جائے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آ ور ہو کر عیسائی فوجوں کے سیلا ب کوعرب میں داخل ہونے سے روک دیں۔

نی اکرم مگائی آئے نہ دینے میں تمام صحابہ نگائی کو تیار کرنے اور شریک شکر ہونے کا تھم دیا تھا۔
ساتھ ہی زادراہ ،سواری ، اسلی ، جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس لیے چندہ کی بھی عام اپیل فرمائی تھی۔ منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔عثان غنی برا النہ التجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔انہوں نے وہ تمام لشکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندہ میں دے دیا، جس کی مقدار نوسواونٹ ،سو گھوڑے مع ساز دہراق اورائیک ہزار دینار طلائی تھی۔ ابو بکر صدیق والنہ کے سپر دکرتا ہوں۔ عمر فاروق ڈائٹی نے اپنے مال واسباب لاکر واسباب سے نصف راہ الہی میں لاکردے دیا اور نصف اہل وعیال کے لیے چھوڑا۔ جولوگ بہت ہی غریب تھے اور محنت مزدوری سے گزر کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی دلیری سے جو پھھان سے ہو گھان سے ہو فی سامان صرف اس قدر درست ہوا کہ تمام فوج نے جو تے بنا لیے۔ نبی اکرم شائی نے تھی دیا ہوں۔ عمر فاروق کو تا ہوں ہے تھی ہوگیا۔ کہم دیا تھا کہ کہم دیا تھا کہ کہم دیا تھا کہ کہم دیا تھا کہا کہ بال بوت نہیں جو تے بنا لیے۔ نبی اکرم شائی نے تھی دیا تھی ہوگیا۔ کہم دیا تھا کہ کہم دیا تھا کہا کہ کہم دیا تھا کہا کہ کہم دیا تھا کہا کہ کہم دیا تھا ہے۔ نبی اکرم کی کہ کہم دیا تھا ہے۔ کہم میں سمجھا جاتا ہے۔ کہم لوگ جو تے بنا لیے۔ نبی اکرم کی کہم وی کھی۔ کہم میں سمجھا جاتا ہے۔

خرض ماہ رجب سنہ ہ ھے میں آپ عَنْ اَلَهُمْ عَمٰیں ہزار کا الشکر کے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے ایک گھنٹہ کی مسافت کے فاصلہ پرایک بہتی ذی رواں میں آپ عَنْ اِلْمَا پہنچے تھے کہ منافقین نے آکر عرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ عَنْ اِلَّمَا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ عَنْ اِلَمَا کہ ہم اِلَیْ وقت سفر کی تیاری میں تاکہ وہ مسجد بھی قابل تعظیم جھی جانے گا۔ آپ عَنْ اِلَیْ اِلَمَا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں، واپسی کے وقت دیکھا جائے گا۔ آپ عَنْ اِلَمَا کُو مدینہ کا عامل مقرر فر مایا۔ منافقوں کا سردار پہاڑی پر معسکر قائم کیا اور محمد بن مسلمہ انصاری ڈاٹھ کو مدینہ کا عامل مقرر فر مایا۔ منافقوں کا سردار اعظم عبداللہ بن ابی بھی مع اپنی جماعت کے شہر سے نکل کرشی الوداع پہاڑی کے نشی وامن میں خیمہ اعظم عبداللہ بن ابی بھی مع اپنی جماعت کے شہر سے نکل کرشی الوداع پہاڑی کے نشی وامن میں خیمہ نون ہوا کہ اس کا منشاء لوگوں کو آپ عَنْ اِلْمَا ہُوں کہ اُلْمَا ہُوں کو آپ عَنْ اِلْمَا ہُوں کو اُلْمَا ہُوں کو آپ عَنْ اِلْمَا ہُوں کو آپ عَنْ اُلْمَا ہُوں کو آپ عَنْ اِلْمَا ہُی کے ہمراہ جانے سے روکنا تھا۔ جب آپ عَنْ اِلْمَا مُنْ مع اللّٰ کہ کے ہمراہ جانے سے روکنا تھا۔ جب آپ عَنْ اِلْمَا مع اللّٰ کَار آگے کو روانہ ہو کے تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) (267) منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ مدینہ کو کوٹ آئے۔ بعض منافق اس غرض سے کہ مخبری کرکے

عیسائیوں کو مدد پہنچا ئیں، اسلامی کشکر میں شریک رہے۔

آ ب مَثَاثِيمٌ نِے علی وُٹائٹیُّ کواینے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں جھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے علی ڈلٹٹۂ کی نسبت ہے کہنا شروع کیا کہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹی کوعلی ڈلٹٹۂ کی کچھ پرواہ نہیں ۔ وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے،اسی لیےان کوچھوڑ دیا ہے علی ڈلاٹنؤ بین کر بردا شت نہ کر سکے،مسلح ہو کر مدینہ سے چل دیےاور مقام الجرف میں مدینہ سے کوس بھر کے فاصلہ پر نبی ا کرم ٹاٹیٹی کے حضور میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ منافقین میری نسبت ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آ پ مُلَّاثِيَّا نے فرمایا:'' وہ حجوٹے ہیں، میں نے اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے تم کو مدینہ میں چھوڑا تھا،تم واپس جا وُاور ان کی دل دہی کے لیے فرمایا کہتم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیٰلا کوموسیٰ علیٰلا سے تھی، مگر فرق یہ ہے کہ میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔'' علی ڈٹاٹٹۂ وہاں سے پھر مدینہ کو والیس تشریف لے گئے۔ ® بعض صحابی جو کسی مستی یا غفلت کے سبب سے آپ مُثَاثِیْرًا کے ہمراہ روانہ نہ ہو سکے تھے، آپ ٹالٹائم کی روانگی کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے اور راستے کی منزلوں میں شریک لشکر ہوتے گئے۔بعض منافقین جومسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک لشکر تھے، وہ راستہ کی مختلف منزلوں سے جدا ہو کر واپس ہوتے رہے، مگر ان کی اس حرکت نامعقول کا مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ مناتیا نے کسی کے حال سے کوئی تعرض نہ فرمایا اور جوراستہ میں رہ گیا،اس کے متعلق پرواہ نہ کی ۔راستہ میں قوم خمود کی تباہ شدہ بستیاں آئیں ۔اس علاقہ کا نام حجرتھا۔ جب لشكر اسلام اس خطهُ اراضي مين داخل ہوا تو آب مَثَاثِيْمُ نے فرمايا كه يہاں سے استغفار يرُ ھے ہوئے جلدی گزر جاؤ اور یہاں کے کنوؤں کا یانی بھی نہ پیو۔اسی علاقہ حجر کی حدود میں ایک شب قیام کرنا پڑا تو آپ مُنالِیمُ نے حکم دیا کہ کوئی شخص تنہا لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب آپ مُنالِیمُ تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈر کے قریب سے گز رہے تو آپ مُثَاثِیُا نے جا در سے اپنا منہ چھیا لیا اور سواری کو مہمیز لگا کرتیز کر دیا۔ آپ مُکاٹیمؓ نے فرمایا کہ جب ظالموں اور گنہگاروں کی بستی میں جاؤ تو دوڑتے  $^{\odot}$  ہوئے اور استعفار پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں بھی الیمی ہی مصیبت پیش نہ $^{\odot}$  جائے۔

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، حديث ٤٤١٦ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل على الله المائل على المائلة

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۹ ٤٤ مصیح مسلم، کتاب الزهد



## مقام تبوك:

جب الشکراسلام چشمہ تبوک پر سرحد شام میں پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہرقل آپ تالیکم کو پیغیمر حق شمح متا تھا، اس نے جب آپ تالیکم کے آنے کی خبرسی تو ڈر کے مارے پیچے ہے جانے میں بہتری شمج ہی۔ عیسائی لشکر اور غسانی بادشاہ سب لشکراسلام کی خبرس کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان خالی چھوڑ گئے۔ تبوک مدینے سے چودہ پندرہ منزل کے فاصلے پرتھا۔ یہاں آپ تالیکم نے بیس روز کے قریب قیام کیا۔ اس عرصہ میں ایلہ کا حاکم بحنہ بن روبہ اظہار اطاعت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ تالیکم نے جزیداداکرنے کی شرط پراس سے صلح کر لی۔ اس نے جزید کی رقم اسی وقت اداکر دی۔ پھر مقام جرباء کے لوگ آئے، انہوں نے بھی جزیداداکرنے کا اقر ارکیا اور آپ تالیکم نے ان کو کو کے اشد کے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بھی جزید اور کے باشندے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بھی جزید کی ادائیگر کے اقر ارکیا اور آپ تالیکم کی ادائیگر کے اقر ارکیا خدمت ہوئے۔ انہوں نے بھی جزید کی ادائیگر کے اقر ارکیا خدمت ہوئے۔ انہوں نے بھی جزید

تبوک کے قریب دومۃ الجندل کا علاقہ تھا، وہاں کا حاکم اکیدر بن عبدالملک بنو کندہ کے قبیلے سے تھا اور نصرانی مذہب رکھتا تھا۔ وہ آپ ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔اس کی طرف سے سرکشی کی علامات نمایاں ہوئیں۔ آپ مُنافِیْم نے خالد بن ولید ڈلٹیئئ کوایک دستہ فوج کے ہمراہ روانہ کیا اور فرمایا کہ اکیدرتم کو نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا،اس کو گرفتار کر لاؤ۔ خالد بن ولید ڈٹاٹٹیا ا یے ہمراہی سواروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ رات بھر کی مسافت کے بعد ہوتے ہی اکیدر کے قلعه کے متصل پہنچے، وہاں اکیدر کو عجیب واقعہ پیش آیا ۔ گرمی کا موسم، چاند نی رات، اکیدر اپنی بیوی کے ساتھ محل کی حصت پر آ رام کرر ہاتھا۔ ایک نیل گائے نے جنگل کی طرف سے آ کرمحل کے دروازہ کوایئے سینگوں سے کھرچنا شروع کیا۔ اکیدر کی بیوی نے حیرت زدہ ہوکرایئے شوہر کومتوجہ کیا۔ ا کیدراسی وقت اپنا گھوڑا تیار کرا کرا پنے بھائی حسان نامی کو ہمراہ لے کراس نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ وہ ابھی نیل گائے کے بیتھیے تھوڑی ہی دور چلا ہو گا کہ خالد بن ولید ڈٹلٹٹۂ مع اپنے ہمراہیوں کے پہنچ گئے اوراس کو گھیرلیا۔اکیدراوراس کے بھائی نے مقابلہ کیا۔اکیدرزندہ گرفتار ہو گیا اوراس کا بھائی مارا گیا۔خالد بن ولید رٹاٹنیڈ نے اکیدر کی رہتمی خوبصورت قبا اتار کرفوراً سوار کے ہاتھ نبی اکرم سُکھی کی خدمت میں آ گے روانہ کی اور خود اس کو لے کر بغداد میں حاضر خدمت ہوئے۔ آپ عُلِیمًا نے اکیدر کی جال بخشی فرمائی۔ اس نے اطاعت اور جزید کی ادائیگی کا اقرار کیا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور اپنے قلعہ میں واپس آ کر دو ہزار اونٹ، آ ٹھ سو گھوڑے، چار سو زر ہیں، چار سو نیزے نبی اکرم مَثَاثِیْمَ کی خدمتِ میں بطور پیشکش جیجے اور صلح نامہ لکھا کرمطمئن ہوا۔ <sup>©</sup>

## مسجد ضرار جلا دی گئی:

سرحد شام کے حاکموں اور رئیسوں سے اطاعت اور امن وامان رکھنے کا اقرار لے کر صحابہ کرام بھائی ہے آپ شائی نے مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہی ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں۔ ہرقل اور اس کی فوجیس مرعوب ہو چکی ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتی تو مقابلے پر آ جائے۔ آخرکار آپ شائی ہوئی سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ شائی مدینے کے قریب پنچے اور مدینہ صرف ایک گفتہ کے راستہ پر رہ گیا تو آپ شائی نے مالک بن وحثم سالمی اور معن بن عدی مجلی ڈائی کومنافقین کی بنائی ہوئی مہورکو جلانے اور مسمار کرنے کے لیے تھم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل فرما دی تھیں: ﴿ وَ الَّذِینَ اتّبَحَدُو الله مسُجِدًا ضِرارًا ﴾ ﴿ اور اس طرح منافقین کے کید سے نبی اکرم شائی واقف ہو چکے تھے۔ چنانچ مسَجد ضرار کا نام ونشان مٹا دیا گیا۔ ﴿ اَس سَفر یعنی غزوہ تبوک میں دو مہینے گیا۔ ﴿ اَس سَفر یعنی غزوہ تبوک میں دو مہینے صرف ہوئے۔

کعب بن ما لک، ضرارہ بن الرئی ، ہلال بن امیہ ٹو گئی تین صحابی ایسے تھے جو صالحین صحابہ کرام ٹو گئی میں سے تھے۔ مگر محض ستی کی وجہ سے آج کل کرتے رہے اور سامان سفر کی درتی نہیں کی یہاں تک کہ لئنگر اسلام مدینے سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ستی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے۔ اب جب آپ ٹالٹی تبوک سے واپس آ کر مدینے تشریف لائے تو ان تینوں نے حاضر خدمت ہو کراپی ملطی کا صاف صاف اقر ارکیا۔ ان کے لیے حکم صادر ہوا کہ کوئی شخص ان تینوں سے ہم کلام نہ ہو۔ پچاس دن تک یہ برابر تو بہ استغفار کرتے رہے، تب اللہ تعالی کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ان کی تو بہ قبول نہ ہوئی ، کوئی شخص حتی کہ ان کے گھر والے بھی ان کی تو بہ قبول نہ ہوئی ، کوئی شخص حتی کہ ان کے گھر والے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے تھے۔ ان کو سلام کا جواب بھی لوگوں سے نہ ملتا تھا۔ زندگی ان

<sup>🛭</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٣٩ ٥ـ

<sup>🛭 &</sup>quot;اور (ان میں ایسے بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے مجد بنائی ہے تاکہ ضرر پہنچا کیں۔" (التوبه ۲۰۷۹)

اسیرت ابن هشام، صفحه ۵۱۱ و ۵۲۲ مـ

کے لیے وبال جان اور دو بھرتھی۔ یہ کیفیت جب مشہور ہو کر غسانی بادشاہ کے کانوں تک پینچی تو اس

نے اپناا پیچی خط دے کر کعب بن ما لک ٹٹاٹٹا کے پاس بھیجا کہتم ایک رئیس اور شریف آ دمی ہو۔ تمہارے ساتھ محمد (مُثَاثِیمٌ) نے بہت ہی براسلوک کیا ہے۔تم میرے پاس چلے آ وُ، میں تمہاری خوب عزت و دل دہی کروں گا۔ کعب بن ما لک ڈاٹٹؤ کے پاس جب بیخط پہنچا تو انہوں نے اس خط کو پڑھ کر تنور میں ڈال دیا اورا پیچی سے کہا کہ جاؤ، اس کا یہی جواب تھا۔ جب کعب بن مالک ڈاٹٹؤ کی توبہ قبول ہوئی اور نبی اکرم تُلاثِیمُ اور صحابہ کرام ٹھائیمُ نے ان کومبارک باد دی تو انہوں نے اپنا تمام مال اللہ کے نام پرصدقہ کردیا۔ <sup>©</sup>

## ا بل طائف كا قبول اسلام:

نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کےغزوہ تبوک سے واپس آنے کی خبراہل طائف نے سی تو ان کویقین ہو گیا کہ ہم میںمسلمانوں سےلڑنے کی طاقت نہیں۔عروہ بن مسعود ڈلٹٹۂ جوطا کف میں شہید ہوئے تھے،ان کے لڑے ابواملیج ڈٹاٹیڈ اور بعض دوسرے آ دمی اہل طائف سے مدینے میں آ کرمسلمان ہو چکے تھے۔ تبوک سے واپس ہونے پر نبی اکرم ٹاٹیؤ کی خدمت میں عبدیالیل بن عمرواہل طائف کی طرف سے وکیل بن کرآئے۔آ پ مُاٹیٹا نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا۔عبدیالیل اور ان کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیااوراینی قوم کی طرف سے نبی اکرم مُثَاثِیْم کے دست مبارک یر بیعت کی۔ آ پ مُثَالِیُکُمْ نے ان پرعثان بن ابی العاص ڈاٹنیُّ کو حکمران فر مایا اور مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنیُّ کولات کے بت اور مندر کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔انہوں نے طا کف میں پہنچ کر لات کے بت اور مندر کومنہدم کیا۔ بت خانے کے خزانے میں سے جو مال برآمد ہوا، اس سے عروہ بن مسعود دلاٹنۂ کا قرضہ ادا کیا گیا۔ باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ مُکاٹیئم کے تبوک سے مدینے میں واپس آتے ہی پھر وفود کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ برابر وفود آتے، اسلام قبول کرتے، اپنی اپنی قوموں کی طرف سے بیعت کرتے اور تعلیم اسلام کے لیے معلم ہمراہ لے کر واپس ہوتے۔ آپ ٹاٹیا مرایک وفد کو رخصت کرتے وقت انعام اور صلہ بھی ضرور دیتے تھے۔ ® تبوک سے واپس

کعب بن ما لک ٹائٹؤ کا بیرواقعہ مصنف نے یہاں مختصراً درج کیا ہے جبکہ بیرواقعہ صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۸ ٤٤ اور صحیح مسلم، کتاب التوبه، باب حدیث توبه کعب رفائلیُو میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔

سیرت ابن هشام، صفحه ۵۶۸ تا ۵۵۳

آکر آپ ٹالٹیڈ نے علی ڈالٹی کو ایک جمعیت دے کر بلاد طے کی جانب روانہ کیا۔ علی ڈالٹی نے بلاد طے کے جانب روانہ کیا۔ علی ڈالٹی نے بلاد طے کے قریب بہتے کر حملہ کیا۔ عدی بن حاتم فرار ہوکر شام کی طرف بھاگ گیا۔ علی ڈالٹی حاتم کی لڑکی کو قید کرلائے اور دو تلواریں ان کے بت خانے سے لوٹ لائے جن کو حرث بن ابی عمر نے چڑھا یا تھا۔ حاتم کی لڑکی نے نبی اکرم ٹالٹیڈ سے عرض کیا کہ آپ ٹالٹیڈ مجھ پراحسان بجھے۔ آپ ٹالٹیڈ نے فرمایا کہ میں نے تھھ پراحسان کیا یعنی تھھ کو آزاد کر دیا لیکن تو جلدی نہ کر! کوئی معتبر معز ڈھنس آئے تو میں اس کے ہمراہ تھھ کو تیرے ملک پہنچا دوں۔ استے میں ملک شام کے چندلوگ آئے۔ ان کے میں اس کے ہمراہ تھھ کو تیرے ملک پہنچا دوں۔ استے میں ملک شام کے چندلوگ آئے۔ ان کے

ہمراہ آ پ مُلَاثِمُ نے اس لڑکی کو کیڑے اور زادراہ دے کر رخصت کیا۔

یہ لڑی جب اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پنجی تو عدی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تو نے اس شخص (نبی اکرم سالیے) کو کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ وہ شخص ملنے کے قابل ہے۔ نہایت خلیق اور اعلی در جے کا محسن ہے۔ عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد لے کر نبی اکرم سالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سالی ہے اس کی بڑی عزت کی اور معجد نبوی سے اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکان پرآئے اور اس کو چھونے پر بٹھایا۔ ایک عورت اثناء راہ میں مل گئی۔ اس نے آپ سالی ہوکے مکان پرآئے اور اس خلق نے آپ سالی ہوئے مکان برآ ہے اور اس خلق نے کوروک لیا۔ جب تک وہ بات کرتی رہی ، آپ سالی ہوئے ملی من حاتم کو اس خلق نے مراہ یہ ہوئے۔ شاہر کی اور مسلمان ہوکرا پنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔ ش

## رسول الله سَمَّا لِيَّامِ كَ يَهِكِ نَا سَبِ:

ہوک سے واپس ہونے کے بعد وفود کا تو اتر ایبا تھا کہ آپ سُلُٹُ مدینہ سے جدانہیں ہوسکتے سے ۔ کیونکہ قبائل عرب برابر آ آ کراسلام میں داخل ہور ہے تھے۔ جب جج کا موسم آیا تو آپ سُلُٹُلُ نے بیں اونٹ قربانی کے نی جگہ ابو بکر صدیق ڈلٹُٹُ کو جج کا امیر بنا کرروانہ کیا اور نبی اکرم سُلُٹُلُا نے بیں اونٹ قربانی کے اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنی طرف سے لینی طرف سے لینی طرف سے لیے ۔ تین سومسلمانوں کا قافلہ ابو بکر صدیق ڈلٹُٹُ کے ہمراہ روانہ ہوا۔ ابو بکر صدیق ڈلٹُٹُ کی روائگی کے بعد سورہ براُت کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں ، جن میں بی تھم تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین معبد بعد سورہ براُت کی چالیس آیتیں نازل ہوئیں ، جن میں بیتھ تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین معبد

❶ سيرت ابن هشام، صفحه ٥٦ ٥ تا ٥ ٥ ٥ ـ زادالمعاد به حواله الرحيق المختوم، صفحه ٥٧٦ و ٧٧٥ ـ

272 Sept 14 6. حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللّٰد کا طواف بر ہنہ ہو کر نہ کریں <sup>©</sup> اور جس سے رسول اللّٰہ ﷺ نے کوئی عہد کیا ہے، وہ اس کی مدت تک بورا کر دیا جائے۔غرض بداعلان حج کےموقع برضروری تھا۔ آ پ ٹالٹیٹر نے علی ڈاٹٹۂ کو بیآ بیتی دے کراپنی اونٹنی پرسوار کرا کرروانہ کیا اور حکم دیا کہ بعد حج یوم النحر کھڑے ہوکر سب کو سنا دینا۔علی ڈاٹٹؤ روانہ ہوئے اور منزل دومۃ اکحلیفہ میں ابوبکر صدیق ٹ<sup>ھاٹی</sup>ڈ کے **قافلے سے جا ملے۔ ابو بکر** ڈلٹٹڈ نے ان سے دریا فت کیا کہتم امیر ہوکر آئے ہو یا مامور ہو کر؟ علی ڈٹاٹٹؤ نے جواب دیا کہ میں مامور ہو کر آیا ہوں ۔امیر آپ ہی رہیں گے، مجھ کو صرف میہ آ بیتی سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر مکہ میں پہنچے۔ ابو بکرصدیق ڈلٹیؤ نے امیر ہونے کی حثیت سے ارکان مجے ادا کیے۔اس کے بعد علی ڈٹائٹئر نے سورہ براُت کی آیات سنائیں۔ $^{\odot}$ اسی سال آپ ٹاٹیٹی کی صاحبزادی ام کلثوم ڈاٹھا کی وفات ہوئی۔اسی سال حج فرض ہوا۔اسی سال جج مسلمانوں کے زیرا ہتمام ہوا۔ابوبکر ڈاٹٹؤ نے لوگوں کومناسک جج کی تعلیم دی۔اس جج کے بعد تمام مشرکین کوصرف حیار مہینے کی مہلت دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ حیار مہینے کے بعد اللہ اور رسول مَثَاثِيَّةٍ مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ ® اس اعلان کوسن کر مکہ میں جولوگ ابھی تک شرک پر قائم تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوق در جوق آ آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اسی سال تبوک سے واپس ہوکر آپ ٹالٹیا نے ایران

#### \*\*\*

کے بادشاہ کسر کی کے نام خط روانہ کیا تھا جس کا اوپر سنہ۔ ے ھامیں ذکر آچکا ہے۔اسی سال عبداللہ

بن اني منافق فوت ہوا۔

<sup>●</sup> صحيح بخارى، كتاب الحج، حديث ١٦٢٢ ـ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ـ

<sup>◙</sup> سيرت ابن هشام، صفحه ٥٥٣ زادالمعاد به حواله الرحيق المختوم، صفحه ٥٩٢ ٥٠ـ

ايضاً



## ہجرت کا دسواں سال

#### ججة الوداع:

محرم سنہ اھ سے آخر سال تک وفو د کی آ مداور قبائل عرب کے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ ماہ ربیع الثانی میں آ یہ مُناتِیمٌ نے خالد بن ولید رفائیمٌ کو جارسو صحابہ کے ساتھ علاقہ نجران اور اس کے اطراف و جوانب کے لوگوں کی طرف روانہ کیا اور سمجھا دیا کہ لوگوں کو تین بار اسلام کی دعوت کرنا اور جب وہ اسلام قبول کر لیں تو اسلام کی تعلیم دینا اورلڑائی نہ کرنا۔ان اطراف کے لوگوں نے خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کے پہنچتے ہی فوراً بہخوشی اسلام قبول کرلیا۔انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں قبیلہ بنوحرث بن کعب بھی شامل تھا۔ آ یہ مُالِیُّمُ نے خالد بن ولید ڈالٹیُ اور دوسر سے صحابہ کو والیس بلا لیا اور عمرو بن حزیم ڈاٹنڈ کواس طرف اسلام کی تعلیم کے لیے نقیب بنا کر بھیجا۔ ماہ رمضان سنہ اھ میں غسان کا وفد آیا جس میں تین آ دمی تھے۔ان لوگوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہوکر بطیّب خاطر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف لوٹ کر گئے ، مگر ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ ماہ شوال سنه ا ه میں سلامان کاوفد سات آ دمیوں کا آیا جس میں ان کا سردار حبیب بن عمرو بھی تھا۔ یہ لوگ بھی مسلمان ہوئے اور ضروریات دین کی تعلیم سے فارغ ہو کر واپس گئے۔ $^{\odot}$  ایک روز حبیب بن عمرو ر النفؤ نے نبی اکرم مُثالِثا ہے دریافت کیا کہ افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ مُثالِثاً نے فرمایا کہ وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ انہیں ایام میں از د کا وفد دس آ دمیوں کا آیا۔ پیسب بھی مشرف بداسلام ہوئے اور ان کی تبلیغ سے تمام قبیلہ نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ از داور قبیلہ جرش میں اسی قبول ا سلام کی وجہ سے ا جنگ ہوئی۔اہل جرش نے جنگ سے پیشتر اپنے دوآ دمی نبی اکرم ٹکاٹیٹی کے حالات دریافت کرنے کو مدینے بھیجے تھے۔ یہ دونوں نبی اکرم مُلَّاثِیُم کے پاس آئے تو آپ مُلَّاثِمُ نے ان سے کہا کہ اہل جرش

سیرت ابن هشام، صفحه ۷۰۔

اور اہل از دیس جنگ ہوئی اور جرش نے شکست پائی۔اسی روز جرش کو شکست ہوئی تھی۔ جب بید دونوں آ دمی واپس گئے اور بید واقعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ © اسی سال آپ شائیل دونوں آ دمی واپس گئے اور بید واقعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ © اسی سال آپ شائیل خوبی خوانی خوانی دونوں کو بت پرشی کی برائی اور تو حید کی خوبی سمجھا کیں بین کی طرف بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بت پرشی کی برائی اور تو حید کی خوبی مسجھا کیں بعنی اسلام کی تبلیغ کریں۔ علی ڈونٹی کی تبلیغ کا بیا اثر ہوا کہ بین کا مشہور قبیلہ ہمدان تمام مسلمان ہو گیا۔ © اس کے بعد تمام قبائل بین کیے بعد دیگرے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اوران کے وفود مدینہ منورہ میں آ کر نبی اگرم شائیل کی خدمت میں باریاب ہوئے۔اسی سال قبیلہ عبد قبیلہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہوگر آ یا اور مشرف بداسلام ہوگر واپس گیا۔ اسی سال قبیلہ عبد قبیس کا وفد جارو دبن عمر و کی سرداری میں آ یا۔ بیلوگ عیسائی مذہب رکھتے تھے، سب مسلمان ہوگر واپس گئے اورائیے تمام قبیلہ کومشرف بداسلام کیا۔ ©

#### مسلمه كذاب:

اسی سال یمامہ سے بنو حذیفہ کا وفد آیا جس میں مسیلمہ بن حبیب کذاب، جرجان بن عنہم، طلق بن علی، سلمان بن حظلہ شامل سے، ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ پندرہ روز کھی ، سلمان بن حظلہ شامل سے، ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ پندرہ روز کھی ، سلمان بن کعب بڑا ہو ہے قرآن مجید سکھتے رہے۔ اس وفد کے اور لوگ تو اکثر خدمت میں حاضر ہوتے سے گرمسیلمہ بہ اجازت نبوی بڑا ہی جائے قیام پر اسباب کی حفاظت کے لیے رہتا تھا۔ ® اسی سال بنو کندہ کا دس یا زیادہ آ دمیوں کا وفد آیا۔ اسی زمانے میں کنانہ کے وفد کے ساتھ حضر موت کا بھی وفد آیا۔ ان سبھوں نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا۔ اسی زمانے میں وائل بن جحر رفائی خدمت نبوی بڑا ہی خاصر ہوکر مسلمان ہوئے۔ آپ بڑا ہی ہوئی نے ان کے داخل اسلام ہونے سے بڑی خوثی کا اظہار فر مایا اور معاویہ بڑا گئی پیادہ۔ معاویہ رفائی نے اثنائے راہ میں کہا کہ تم مجھے کھرا کیں۔ وائل بن جمر سوار سے اور معاویہ رفائی بیادہ۔ معاویہ رفائی نے کہا کہ میں تم کو خبی دوں گا کیونکہ میں ان کو بہن چکا ہوں۔ معاویہ رفائی نے کہا: ''اچھا، تم اپنے بیچھے مجھے کو بڑھا او۔' نہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو بہن چکا ہوں۔ معاویہ رفائی نے کہا: ''اچھا، تم اپنے بیچھے مجھے کو بڑھا او۔' نہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو بہن چکا ہوں۔ معاویہ رفائی نے کہا: ''اجھا، تم اپنے بیکھے مجھے کو بڑھا او۔' نہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو بہن چکا ہوں۔ معاویہ رفائی نے جواب دیا کہ تم بادشا ہوں کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے۔ معاویہ رفائی نے کہا کہ تھی کہا کہ ا

٠ سيرت ابن هشام، صفحه ٦٧ ٥٠ ١٠ الرحيق المختوم، صفحه ٢٠٠٤ ا

ابن هشام، صفحه ۲۰ ۵ سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰ ۵ سیرت

ایضاً، صفحه ۵۶۱ ٥-

(275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275) (275)

میرے تو پاؤں جلے جاتے ہیں۔ وائل ڈلٹٹؤ نے کہا کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ میری ناقد کے سائے میں چلو۔ یہی وائل ڈلٹٹؤ زمانہ خلافت معاویہ ڈلٹٹؤ میں ان کے پاس وفلہ ہوکر گئے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت کی تھی۔ اسی سال محارب کے تین آ دمیوں کا اورند حج کے پندرہ آ دمیوں کاوفد آیا۔ ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور فرائض اسلام کی تعلیم سے واقف ہوکراپنی قوم میں واپس گئے۔

#### مابله:

اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا،جس میں ستر سوار بقول بعض چودہ اور ان کا سردار عبداً سیح اوران کا اسقف ابوحار شریھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی ٹاٹیٹی میں داخل ہو کر بحث مباحثہ شروع کیا۔اس اثناء میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت اور آیت مباہلہ نازل ہوئی۔آپ عَالَیْمُ نے ان سے اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تووہ بہت گستاخی سے پیش آئے۔آپ ٹالٹیٹم نے فرمایا کہ میسیٰ علیلًا اللہ کے نزویک ایبا ہی تھا جیسے آ دم علیلًا کہ اسے مٹی سے بنایا۔عیسائیوں نے کہا: '' نہیں، بلکھیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا۔'' آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''اگرتم اپنے قول میں سیچے ہوتو میرے ساتھ میدان میں چلو اور میرے عزیزوا قارب بھی میرے ہمراہ ہوں۔ دونوں گروہ الگ الگ بیڑھ کر کہیں کہ جوجھوٹا ہو، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔'' بیس کر وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے روزصبح کو نبی ا کرم مُلَّاثِیْمُ ،علی، فاطمہ،حسن،حسین ٹٹائٹیُم کو ہمراہ لے کر باہر نکلے اور ان عیسائیوں سے کہا کہ جب میں بیہ دعا کروں کہ ہم میں جوجھوٹا ہو، اس پراللہ کا عذاب ہو، تو تم آمین کہنا۔ آپ ٹاٹیٹا کی بیہ مستعدی دیچ کر عیسائی خوف زدہ ہو کر کہنے گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''مباہلہ نہیں کرتے تو اسلام قبول کرواورسب مسلمانوں کی طرح ہو جاؤ۔''انہوں نے کہا: کہ ہم کو یہ بھی منظور نہیں۔آ پ ٹالٹیڈا نے فرمایا کہ پھرتم ہم کو جزییہ دویا ہم سےلڑائی کرو۔انہوں نے کہا کہ ہم کو جزیہ دینا منظور ہے۔ نبی اکرم مُثَالِّمُ اللّٰ غَلِم مایا کہ اگر بیاوگ مباہلہ کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقرر اپنے لیے جاہا۔ آپ عَلَیْمُ نے ابو عبیدہ بن جراح ڈاٹٹھٔ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ $^{\odot}$  چند روز کے بعد نجران کے تمام عیسائی مسلمان

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٣٨٠ ـ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل علی والتین

276 July 1 - 375

قریباً تمام قبائل یمن اور ملک یمن کا بادشاہ باذان مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ سُلُیْم نے تمام ملک یمن کی حکومت باذان ہی کے پاس رکھی تھی۔ اسی سال باذان کا انتقال ہوا۔ آپ سُلُیْم نے باذان کے انتقال کے بعد شہر باذان، عامر بن شہر ہمدانی، ابوموسیٰ اشعری، علی بن امیہ، معاذ بن جبل شُکُلُمُم وغیرہ کو ملک یمن کے ایک ایک حصہ میں حاکم مقرر فرمایا اور علی شُکُلُم کومع دوسرے چندصحابیوں کے بمن کی طرف بھیجا اور تاکیدگی کہ جب تک کوئی مقابلہ کی ابتدانہ کرے، تم ہتھیا رنہ اٹھانا علی شُکُلُم کو ملک یمن سے زکوۃ وصدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ © ان واقعات کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ آیا۔ آپ سُکُلُمُمُمُمُ ذیقعدہ سنہ اور کو مدینہ منورہ سے جج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے ۔ آپ سُکُلُمُمُمُمُمُمُمُلُمُ نَا اِللہ بھا عت اور قربانی کے سواونٹ تھے۔ مکہ میں اتوار کے روز ہم ذی الحجہ کو داخل ہوئے۔ علی شُکُلُمُمُ بھی جو یمن کی طرف صدقات جمع کرنے کو گئے ہوئے ماتھ جج ادا کیا۔ ©

#### خطبة الوداع:

آپ ﷺ نے اس مرتبہ لوگوں کومناسک جج کی تعلیم دی اور عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو! میری باتوں کوسنو کیونکہ مجھے یقین نہیں کہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پرتم سے مل سکوں گا۔ لوگو! جیسا کہ بیدن اور بیر مہینہ حرام ہے، اس طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہیں بعنی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ امانتیں ان کے مالکوں کو سپر دکرنی چاہئیں۔ دوسروں پرظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے، شیطان مایوں ہوگیا کہ اس کی پرستش اس سرز مین میں کی جائے لیکن میہ ہوگا کہ چو۔ کو چھوٹے امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ لہذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔ اے لوگو! عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں اے لوگو! عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا عورتوں پر حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں میں دو چیز میں چھوٹ تا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ جب تک تم کتاب وسنت کو مضبوطی سے کپڑے رہو گے، گمراہ نہ ہو گے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی میں بلا اجازت تصرف کرے۔ تم ایک

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب المغازى، حديث ٤٣٤٩ـ

<sup>2</sup> سیرت ابن هشام، صفحه ۷۶-۵

رس کے برطلم نہ کرو۔ پھر آپ علاق نے لوگوں سے پوچھا کہ'' بتاؤ! میں نے احکام اللی تم کو پہنچا دیے؟'' سب نے مل کر جواب دیا۔''ہاں! آپ علاق نے احکام اللی ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ آپ علاق نے فرمایا کہ''اے اللہ! تو گواہ رہنا۔'' ©

آپ عَلَيْهُ نِ اس خطبہ میں اس طرح کلمات فرمائے جیسے کس سے کوئی وداع ہوتا یا کسی کو وداع کرتا ہے۔ اس لیے اس جج کا نام ججۃ الوداع مشہور ہوا۔ آپ عَلَیْهُ نے اس سال خطبہ میں احکام اسلامی کی خصوصی تبلیغ فرمائی۔ اس جج کو ججۃ البلاغ کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اس خطبہ کے ختم ہونے کے بعد ہی عبداللہ بن عباس والٹی کی ماں نے دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ عَلَیْهُ نے پیلیا۔ اس جج میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شریک سے۔ بقول بعض ایک لاکھ جوالیس ہزار صحابہ میں لیا۔ اس جج میں ایک لاکھ جوالیس ہزار صحابہ میں لیا۔ اس مرتبہ آپ عَلیْهُ کے ساتھ جج کیا۔ آپ عَلیْهُ نے اس روز یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے میں میں مرتبہ آپ عَلیْهُ کے ساتھ جج کیا۔ آپ عَلیْهُ نے اس روز یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلی حُلِ شَئِی قَدِیُرُ ﴿ ہے۔ عرفہ کے روز جب نبی اکرم عَلیْهُمُ مَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیُكُ لَهُ لَهُ اللّٰهُ وَ کُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیُكُ لَهُ لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیُكُ لَهُ لَهُ اللّٰهُ وَ کُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیُكُ مَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَةً لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَةً لَا اللّٰهُ وَ حُدَهُ لَا اللّٰهُ وَ حُدَةً لَا اللّٰهُ وَ حُدَةً لَا اللّٰهُ وَ حُدَةً لَا اللّٰهُ وَ مُدَالًا اللّٰهُ وَ مُنَا اللّٰهُ وَ مُنَا اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَ مُدَالًا اللّٰهُ وَ مُولَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَ مُنَالًا اللّٰهُ وَا لَيْ مُولَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ ا

## على خالتُهُ كى دل دىمى:

علی والنی جو یمن کی طرف سے آ کر شریک جج ہوئے تھے، ان کے ہمراہیوں نے علی والنی کی نسبت نبی اکرم علاقہ سے بچھ شکایات بیان کیس جواہل یمن کی بعض غلط فہمیوں کے سبب سے پیدا ہوئی تھیں۔ نبی اکرم علاقی کے نیے شکایت سن کر غدرینم کے مقام پر تقریر فرمائی اور علی والنی کی تعریف

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي مُؤَيِّرُهُ

<sup>🗨 &</sup>quot;الله واحد كي سواكوني معبوز نبيس، اس كاكوني شريك نبيس -اس كي ليدملك ب اوراس كي ليه حمد اور وه هر چيز پر قدرت ركهتا بـ

 <sup>&</sup>quot;" جہ نے تم نے تمہار ے لیے تمہار اوین کامل کر دیا اور اپنی نعتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو (بطور) دین پسند کیا۔" (المائدہ ۳:۵)

بیان فرمائی اورارشاد فرمایا که جومیرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے اور جوعلی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ عمر دالٹؤ نے آپ علی تیل کی اس تقریر کے بعد علی دلائؤ کو مبارک باد دی اور فرمایا کہ آج سے آپ میرے خصوصی دوست ہوئے۔ © مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آنے کے بعد آپ علی تا اللہ کے صاحبزادہ ابراہیم نے انتقال فرمایا۔



کافی تلاش کے باوجود بدروایت کسی کتب حدیث میں نہیں مل سکی۔



# ہجرت کا گیار ہواں سال

## نبي مَثَالِثُيَّةُ كَي علالت:

محرم سندااھ میں آپ عَلَیْمُ کو بخار آیا، اور بڑھتا گیا۔ آپ عَلَیْمُ کی علالت کی خبر مشہور ہوئی تو بعض مفیدوں نے سراٹھایا۔ مسیلمہ طلیح، خویلد، اسود، سجاح بنت حارث نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح نبی اکرم عَلَیْمُ کا میاب ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوجا نیں گے۔ گراللہ تعالیٰ نے نبی اکرم عَلَیْمُ کی صدافت پرایک اور مہرکر دی کہ بیسب کامیاب ہوجا نیں گے۔ گراللہ تعالیٰ نے نبی اکرم عَلَیْمُ کی صدافت پرایک اور مہرکر دی کہ بیسب میں نیادہ مشہور ہوگئے تھے۔ آپ عَلَیْمُ بیاری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور در دسر میں زیادہ مشہور ہوگئے تھے۔ آپ عَلَیْمُ بیاری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور در دسر کی وجہ سے سر پرایک پی باندھے ہوئے تھے۔ آپ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری کا تی میں دوئوں کنگ سونے کے ہیں۔ میں نے ان کو نامطبوع سمجھ کر بھینک دیا۔ کنداب) اور صاحب یمن (اسود کذاب) ہیں۔ ﴿ چنانچہ اسود کذاب بین صاحب بیما مہ (مسیلم کذاب بوبر صدیق وَاللّٰ کی کہ نید کی بی میں فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق وَاللّٰ کے عہد خلافت میں وحثی قاتل حمزہ (واللّٰ کے اتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق وَاللّٰ کیا۔ خلافت میں وحثی قاتل حمزہ (واللّٰ کے اتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ کذاب ابو بکر صدیق واللّٰ کیا۔ خلافت میں ایک بہترین انسان کوقل کیا۔

## بستر علالت سے جہاد فی سبیل اللہ:

۲۶ صفر سندااھ کو بیاری سے کسی قدر افاقہ محسوں ہوا تو نبی اکرم نگائی ہے شام وفلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کرمسلمانوں کو جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا۔ کیونکہ بمامہ ویمن کے فتنوں اور

صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٣٧٩۔

(280) (Sec. 14) (14) (Sec. 14) (14) (Sec. 14) عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ آپ مَالَیْظِ نے دوسرے دن اسامہ بن زید بن حارث ڈٹائٹۂ کو سالا راشکر بنا کرفر مایا کہتم اپنے باپ کے مقتل پر اس قدر جلد جاؤ کہ وہاں کے لوگوں کوتمہارے آنے کی خبر نہ ہو۔ان شاءاللہ!تم کو فتح حاصل ہوگی۔ ٢٨ صفر سنه ١١ه كوآب طاليكم يربياري كا اشتداد ظاهر موا- اسى بياري كي حالت مين آب طاليكم ني ا پنے ہاتھ سے اسامہ ڈٹائٹۂ کا حجنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فر مایا اور تمام جلیل القدر صحابہ کو اسامہ ڈٹاٹنڈ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ابوبکر، عباس، عثمان،علی ٹٹاٹنٹڑ سب اسامہ بن زید ڈاٹٹٹٹا کے ماتحت بنا کرروانہ کیے گئے مگر علالت کے سبب سے آپ مَنْ اللّٰهِمُ نے اسامہ ڈلاٹیُو کی اجازت سے علی و عباس ڈھٹٹھ کو تیمارداری کے لیے مدینہ میں رکھ لیا تھا۔ باقی تمام صحابہ ٹھاٹٹھ اسا مہ ڈھٹٹھ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔اسامہ ڈاٹٹؤ نے مدینہ سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا۔ وہاں سے ابو بکر وعمر ڈٹائٹٹا اسامہ ڈٹاٹٹڈ سے ا جازت طلب کرکے رسول اللہ مُٹاٹیٹٹا کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اسامہ ڈلٹٹُؤ کشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور نبی اکرم مُلٹیْئِم کی علالت د کیچے کر کوچ نہ کر سکے۔ آپ مُلَافِئِ نے بھی اس حالت میں ان کوکوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع کشکر ان کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز رکھا۔ اسامہ ڈٹائٹیُ کی سرداری سے بعض لوگوں کو انقباض پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید ٹاٹٹۂ غلام تھے۔ نبی اکرم ٹاٹٹی نے جبان چہ میگوئیوں کو سنا تو لوگوں کو بلا کر کہا کہ جب اس کا باپ سالارلشکر رہ چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جاتا ہے! پھر فرمایا کہ زیداول امسلمین میں سے ہیں ۔ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔غرض جن کواعتراض تھاوہ نادم

### علالت میں اضافہ:

ہوئے اور پھر بخوشی ان کی سرداری کوتشلیم کیا۔ $^{\odot}$ 

بیاری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ طالیا نے از واج مطہرات رضی اللہ عنہن سے عائشہ طالیا کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ ® آپ طالیا کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ قریر فرمائی عائشہ طالیہ کے مکان میں گئے، پھر باہر نکل کرآپ طالیا کے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۹ ٤٤ - سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۰

صحیح بخاری، کتاب الوضوء، حدیث ۱۹۸ صحیح مسلم، کتاب الصلوٰة، باب استخلاف الامام سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۶ ـ

## ابوبكر خالتُهُ كُوحَكُم امامت:

آپ علی المت کے لیے مقرر فرمایا۔

القلب ہیں۔ آپ علی کہ میرے باپ اس خدمت کوانجام نہ دے سکیں گے کونکہ وہ زیادہ رقیق عائشہ چھیا نے عرض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کوانجام نہ دے سکیں گے کونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہیں۔ آپ عمر (پڑھی کو بام مقرر فرما کیں۔ آپ علی المجھ نے فرمایا: ''نہیں ، ابوبکر ہی اما مت کریں گے۔' ® ابوبکر ٹرٹھی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علی کی اور مجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علی کی تشریف لے آنے پر ابوبکر ٹرٹھی نے امام میں تشریف لے آنے پر ابوبکر ٹرٹھی نے امام کی جگہ آپ علی کے آپ کے تشریف لے آنے پر ابوبکر ٹرٹھی نے امام کی جگہ آپ علی کرنے اور خود پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ علی کی موثد سے کی جگہ آپ علی کر کے اور خود ان کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ ® صبح بخاری اور سجے مسلم میں نہور ہے کہ آپ عائش ٹرٹی نے عائشہ ٹھی سے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نا مہلکھ دوں۔ پھر فرمایا: ''اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان سوائے ان کے کسی دوسرے (امیر) پر جمع نہیں ہوں گے اور اللہ تعالی کی مشیت یہی ہے۔' ® اس طرح صبح عین میں سے دوسرے (امیر) پر جمع نہیں ہوں گے اور اللہ تعالی کی مشیت یہی ہے۔' ® اس طرح صبح عین میں سے دوسرے (امیر) پر جمع نہیں ہوں گے اور اللہ تعالی کی مشیت کہی ہے۔' ® اس طرح صبح عین میں سے بھی مذکور ہے کہ ایک روز حالت مرض میں آپ علی گئی ہے نے کاغذ اور قلم دوات طلب کیا۔ چونکہ اس

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الاذان، حديث ٢٦٤ وصحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب استخلاف الامام

ایضاً۔

ق صحیح بخاری، کتاب المرضیٰ، حدیث ٥٦٦٦ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل ابی بکر دانشد.

وقت عارضہ کی شدت تھی۔ عمر فاروق رٹائٹ نے فر مایا کہ آپ ٹائٹ کا کواذیت نہ دی جائے۔ ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے جبیبا کہ آپ ٹائٹ فر مایا کہ آپ ٹائٹ کا کواڈی ہے فر مایا کہ نہیں، واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے جبیبا کہ آپ ٹائٹ فر فر ما چکے ہیں۔ بعض صحابہ رٹائٹ کے کواڈول آپ ٹائٹ کو کواڈول کی با تیں کرنے کی آواز نا گوار معلوم ہوئی۔ پھر آپ ٹائٹ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹائٹ کی کا باتیں کرنے کی آواز نا گوار معلوم ہوئی۔ پھر آپ ٹائٹ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ٹائٹ کی کی باتیں کرنے کی آواز نا گوار معلوم ہوئی۔ پھر آپ ٹائٹ کے کہ باید وجس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ ٹائٹ کو درد کی سخت شدت واذیت تھی۔ اس لیے عمر ٹائٹ نہیں چاہتے تھے کہ ایس حالت میں آپ ٹائٹ کوکوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نہیں چاہتے تھے کہ ایس حالت میں آپ ٹائٹ کوکوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ ٹائٹ کوکوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ ٹائٹ کوکوئی تکلیف دی جائے۔ تھوڑی ہوئی تو سب کوطلب فر مایا اور کہا کہ جب وفود آئیں تو ان کوصلہ اور انعام

سے ضرور خوش کیا کرو۔مشرکین کو جزیرۃ العرب سے بالکل خارج کردینے کی کوشش کرو۔اسامہ کے

لٹکر کو ضرور روانہ کر دینا۔ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ $^{\odot}$  اپنی

صحبت میں ابوبکر (رٹاٹٹیُ) سے افضل کسی کونہیں جاننا۔ اس کے بعد پھر درد کی زیادتی ہوئی اور

آپ مُلَقِیمًا پھر بے ہوش ہو گئے۔

وفات سے پچھ پہلے:

علی، عباس، فضل بن عباس، ابوبکر، عمر ٹھ نیٹ ان ایام بیاری میں زیادہ تر آپ عنائی کی خدمت میں حاضرر ہے۔ پانچ یا چود بنار آپ عنائی کے پاس سے جو عائشہ بھی کی تحویل میں رکھ دیئے گئے سے۔ آپ عنائی کی نے ان کوصد قد کردیئے کا حکم دیا تا کہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ علی ڈھ نیٹ کو آپ عنائی کی نے وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے عافل ندر ہنا۔ ابوبکر صدیق ڈھ نیٹ نے آپ عنائی کی کے وقت ایام علالت میں تیرہ نمازیں بڑھا کیں۔ ۱۲ رہے الاول سندااھ کو دوشنبہ کے روز نماز فجر کے وقت آپ عنائی مرمبارک میں پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر ڈھ نیٹو لوگوں کو میح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر چھچے ہٹنے کا قصد کیا۔ آپ عالی نے نے پھر ان کو اپنی نماز پڑھا رہے دیا اور (ابوبکر صدیق ڈھ نیٹو کی کا تصد کیا۔ آپ عالی نے نے پھر ان کو اپنی نہا تھ کے لوگوں کو بھتے نے لوگوں کو بھتے کے لوگوں کو بھتے کے لوگوں کو بھتے کے لوگوں کو بھتے دوک دیا اور (ابوبکر صدیق ڈھ نے کھا گئی تقریر ختم کر بھی تو ابوبکر ڈھ نیٹو نے کہا کہ ہم دیکھتے نے لوگوں کو بچھ وعظ فر مایا۔ جب آپ عالی اپنی تقریر ختم کر بھی تو ابوبکر ڈھ نیٹو نے کہا کہ ہم دیکھتے نے لوگوں کو بچھ وعظ فر مایا۔ جب آپ عالی تھ رہنے تھ رہنے کے تو ابوبکر ڈھ نیٹو نے کہا کہ ہم دیکھتے نے لوگوں کو بچھ وعظ فر مایا۔ جب آپ عالی تھ رہنے تھ تو تو ابوبکر ڈھ نیٹو نے کہا کہ ہم دیکھتے

❶ صحيح بخاري، كتاب المغازي، حديث ٤٤٣١ و ٤٤٣٢ صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ترك الوصية

283 Sept 1-16.

ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ عَلَیْمُ آئ جَ خُوش وَثَرِم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عَلَیْمُ اللہ علم کن ہو اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور عائشہ واللہ کی گود میں سرر کھ کر لیٹ گئے۔ ابو بکر والنہ مطمئن ہو کر اور نبی اکرم عَلَیْمُ کو بہت افاقہ کی حالت میں و کیھ کر اپنے اہل وعیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ © اسی اثناء میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر والنہ ایک تر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ عَلَیْمُ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ عائشہ واللہ عاشہ می گئیں کہ آپ عَلَیْمُ مسواک جا جے ہیں۔ پس انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کر کے رسول اللہ عَلَیْمُ کو دی۔ آپ عَلَیْمُ نے لے کر مسواک کی پھر اس کو چھوڑ کر اپنے سرمبارک کو عائشہ واللہ عائشہ چھائے کے سینہ پر رکھ کر یاؤں پھیلا دیئے۔ ©

#### وفات:

اس کے بعد آپ علی آپ بیاں ایک پیالہ پانی سے جمرا ہوارکھا تھا۔ اپنا دست مبارک اس سے تر فرما کر چہرہ مبارک پر چھیرتے اور فرماتے تھے اللهم اعنی علی سکرات الموت "المونین ٹیٹیا بار آپ علی المی کی جاتی جاتی ہی ہیں میری مدد کر۔ "ام المونین ٹیٹیا بار آپ علی کا چہرہ دیکھتی جاتی تھیں کہ یکا یک آپ میں میری مدد کر۔ "ام المونین ٹیٹیا کی زبان مبارک پراس وقت الرفیق تھیں کہ یکا یک آپ میں المونی ہو گائی کی آپ میں تھا۔ © دو پہر کے قریب روز دوشنبہ ۱۲ رہی الاول سندااھ کواس دارفانی سے آپ علی کے انتقال فرمایا۔ اگلے دن سہ شنبہ کو دو پہر کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ علی کی انتقال کے وقت الویکر صدیق ٹیٹی موجود نہ تھے۔ وہ اپنے اہل وعیال کے پاس اپنے مکان پر جو مقام سخ میں تھا، گئے ہوئے تھے۔ اس خبر کو جو محض سنتا تھا، حیران وسٹ شدررہ جاتا تھا۔

## عمر طالتُهُ كَي حالت:

عمر فاروق ٹٹائٹیئا کے بھی ہوش وحواس بجا نہ رہے۔ ®وہ اپنی تلوار تھیٹیج کر کھڑے ہو گئے اور بلند

 <sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۶٤٤۸ صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب استخلاف الامام سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۸ ـ

عصحيح بخارى، كتاب المغازى، حديث ٤٤٣٨.

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۵ کی

لعنی شدت غم سے ان کی حالت عجیب ہوگئی۔

رَّى الْمُعْلِمُونِ الْمُعَالِمُونِ الْمُعَالِمُونِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مات وانه اللهِ عَلَيْهُمُ مات وانه

آواز سے کہنے گئے: ان رجالا من المنافقین زعموا ان رسول الله عَلَیْمُ مات وانه ذهب الی ربه کما ذهب موسی ولیر جعن فیقطعن ایدی رجال وارجلهم میمافقوں کے چندلوگ یه کمان کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْمُ انقال فرما گئے - حالانکه وہ فوت نہیں ہوئے ۔ وہ اپنے رب کے پاس اس طرح گئے ہیں جس طرح موسی علیا گئے تھے۔ وہ ضرور واپس آئیس گے اور لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کا ٹیس گے۔ 'عمر فاروق ڈھٹی ہوش اور غصہ کی حالت میں اس فت کی ہا تیں کہہ رہ سے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے یہ کہتا کہ تم اپنی تلوار نیام میں کرلو، اس الله علی گئے کا انقال ہوگیا ہے۔ اسے میں ابو برصد یق ڈھٹی آپنچ اور سید ھے جمرہ مبارک میں رسول الله علی گئے کا انقال ہوگیا ہے۔ اسے میں ابو برصد یق ڈھٹی آپنچ اور سید ہے جمرہ مبارک میں گئے۔ عائشہ چھٹی کی گود سے سرمبارک لے کر اور بغور دیکھ کر کہا: ''میرے ماں باپ آپ علی گئے کے اس موت کا ذاکتہ چکھا جس کو اللہ تعالی نے آپ علی اللہ وانا الیہ قربان ہوں، بے شک آپ علی آپ عد آپ علی آپ کے بعد آپ علی آپ کی موت نہ آگے گئے۔'' پھر انا للہ وانا الیہ راجعوں بڑھتے ہوئے ہا ہم آگے۔ ''

## ابوبكر خالفيُّ كي استقامت:

عمر فاروق و الني کو ہی باتیں کہتے ہوئے سنا اور ان سے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر عمر والنی نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی تو ابو بکر والنی نے علیحدہ کھڑے ہوکر (لوگوں کو) مخاطب کیا۔ جس قدر آ دمی عمر والنی کے باس جمع تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر ابو بکر والنی کے باس چلے آئے۔ ابو بکر والنی نے بعد حمد و ثنا کے فرمایا: ''لوگو! اگر تم محمد شالنی کی کو بوجتے تھے تو محمد شالنی کی تو فوت ہو گئے اور اگر اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بے شک زندہ ہے اور وہ بھی نہیں مرے گا۔'' پھر انہوں نے قرآن کر یم کی بہ آیت پڑھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَاءِ مِن مَّاتَ اَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُم عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرَّاللَّهَ شَيْعًا وَسَيَحُزِى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ (آل عمران ١٤٤:٣)

"اورنہیں تھے محد نا اللہ اس اس اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پس کیا اگر

 <sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۵۲ یک و ۵۳ یک سیرت ابن هشام، صفحه ۲۰۹ و ۲۰۰ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محمد طَّالِيُّمُ مرجاً مَين يا مارے جائيں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفر کی طرف لوث جاؤ گے اور جو شخص حالت کفر کی طرف لوٹ جائے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور عنقریب اللہ تعالی اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔'

ابوبکر طالقی کی زبان سے قرآن مجید کی ان آیات کا سناتھا کہ یکا یک جمع سے چرت کا وہ عالم دور ہو گیا۔ عمر طالق خیال نہ کیا، لیکن جس دور ہو گیا۔ عمر طالق خیال نہ کیا، لیکن جس وقت انہوں نے بیآ یت پڑھی تو مجھ کو بیمعلوم ہوا کہ گویا بیآ یت اس وقت نازل ہوئی ہے۔ مارے خوف کے میرے یا وَان تقال ہوگیا۔ ''

#### سقيفه بني ساعده:

یہال مسجد نبوی میں یہ باتیں ہورہی تھیں کہ خبر پیچی کہ سقیفہ بنوساعدہ میں انصار مجتمع ہیں اور وہ سب سعد بن عبادہ والنظ کی بیعت کیا جا ہتے ہیں اور بعض انصار یہ بھی کہتے ہیں مناامیر ومن قریش امیر''ایک ہم میں سے امیر ہوگا، ایک قریش میں سے امیر ہوگا۔' ® یہ خبر سن کر ابو بکر وعمر والنظ مع امیر ''ایک ہم میں سے امیر ہوگا، ایک قریش میں سے امیر ہوگا۔' ® یہ خبر سن کر ابو بکر وعمر والنظ معلام کے لیے سقیفہ بنوساعدہ کی اصلاح اور روک تھام کے لیے سقیفہ بنوساعدہ کی طرف روانہ ہوئے اور علی وعباس واسامہ وضل بن عباس وی النظ وغیرہ آپ شائی کے قریبی رشتہ داروں کوآپ شائی کی وصیت کے موافق تجمیز و تکفین کے اہتمام پر متعین فرماتے گئے ملی والنظ نے داروں کوآپ شائی کوشسل دیا۔عباس والنظ اوران کے دونوں لڑکے کروٹ تبدیل کرواتے جاتے ، اسامہ والنظ بانی والنظ جاتے تھے۔

## نماز جنازه ونجهير وتكفين:

جب عسل دے کر آپ ٹالٹی کی جہیز سے فراغت ہوئی تو صحابہ ڈٹائٹی میں اختلاف ہوا کہ آپ ٹالٹی کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض کہتے تھے کہ آپ ٹالٹی کا کیا ہے۔ ابوبکر صدیق ڈٹالٹی نے آپ ٹالٹی کے مکان میں۔ ابوبکر صدیق ڈٹالٹی نے آکر کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹالٹی سے سنا ہے کہ ہرایک نبی اس جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ٤٥٤٤ سیرت ابن هشام، صفحه ٦١٠ -

صقیفہ بی ساعدہ کے اس واقعہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی عُلَیْمًا،
 حدیث ۳۶ ۲۸ ۔ سیرت ابن هشام، صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۵

286 DE CONTROL 1-12 DE CONTROL کی روح قبض کی گئی ہے۔ $^{\odot}$ لوگوں نے یہ سنتے ہی آپ ٹائیٹی کے فرش کوجس پر آپ ٹائیٹی کا انتقال ہوا تھا، اٹھادیا اوراس جگہ قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئی تو جنازہ کی نماز پڑھنی شروع ہوئی۔اول مردوں نے پھر عورتوں نے، پھر لڑکوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ کسی نے کسی کی امامت نہ کی۔ آ پ ٹاٹیٹی کے مرض کی شدت اور پھر انقال کا حال س کر اسامہ بن زید ڈٹاٹٹی اور ان کے تمام کشکر والے مدینہ میں چلے آئے تھے اور فوجی عکم حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ نماز جنازہ چونکہ عا کشہ ڈاٹٹا کے حجرے میں جہاں آ پ مُثاثِیْا کا انتقال ہوااور جہاں آ پ مُثاثِیْا کی قبرتیار ہوئی تھی، پڑھی گئی! لہٰذا ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے،ایک مرتبہنماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ پھریپنماز جنازہ کسی کے زیرا مامت بھی ادانہیں ہوئی بلکہا لگ الگ ادا کی گئی ۔للہذا ہیکسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے، تمام لشکراسامہ ڈلٹٹیُا، تمام عورتیں، تمام لڑ کے، تمام غلام، گروہ در گروہ حجرہ میں آ آ کرنماز جنازہ پڑھتے اور آ پ ٹاٹٹی انتقال کے بعد فوراً ہی دفن کر دیے جاتے ۔نماز جنازہ کا سلسلہ یقیناً اگلے دن تک برابر جاری رہا ہوگا اور اس لیے اس پر ذرا بھی متعجب نہیں ہونا جا ہے کہ آپ عُلِیْمُ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آپ عَلَیْمُ ا گلے روز سہ شنبہ کو دفن کیے گئے۔ بعض ضعیف روایتوں میں میر بھی مذکور ہے کہ آپ مگاٹیا کا سد شنبہ اور چہار شنبہ کی درمیانی شب میں دفن کیے گئے، جواسلامی حساب کے موافق جہار شنبہ کی شب تھی۔ تب بھی کسی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ مُناتِیْا کی وفات اور آپ مُناتِیاً کے فِن میں اس طرح ۲ سا گھنٹہ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ مانا جاسکتا ہےاوروہ جواس حالت کے اعتبار سے بھی اوپر مذکور ہوئی کچھزیادہ نہیں۔

حليه مبارك:

آپ ﷺ
تہ بہت طویل القامت تھے، نہ پست قد۔ مگر دوسرے آ دمیوں کے جُمع میں سب
سے بالامعلوم ہوتے تھے۔ رنگ گندمی مگر سرخی مائل تھا۔ سرمبارک بڑا، داڑھی خوب بھری ہوئی، بال
سیاہ، قدرے پیچیدہ، آ نکھیں گول، بڑی، سیاہ، پررونق، سر کے بال سیدھے اکثر کان کی لو تک اور
مجھی کندھوں تک اور بھی کان کی لوسے بھی اوپر رہتے تھے۔ بھویں باہم پیوستہ، ایک باریک می تار
درمیان فاصل تھی کہ غصہ کے وقت ظاہر ہوجاتی تھی۔ آئھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے بھی تھے۔

جامع ترمذى، ابواب الجنائز، باب ٣٢، صححه الالباني أثراث ـ سيرت ابن هشام، صفحه ٦١٧ ـ



#### اولا دامجاد:

## اخلاق وعادات

## نبي أكرم مُثَاثِينًا كِ بعض متفرق حالات:

آپ سُلَیْمُ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سُلُیْمُ ماں کے پیٹ ہی میں بیتم ہو گئے تھے۔ آپ سُلُیْمُ کی زندگی بیتمی و بے کسی کی حالت سے شروع ہوئی۔ مگر جب آپ سُلُیْمُ کی وفات ہوئی تو تمام ملک عرب کے بادشاہ تھے۔ عرب کا کوئی صوبہ ایبا نہ تھا جہاں آپ سُلُیْمُ کی دنیوی حکومت اور بادشاہ ہی نہ ہوگئ ہو۔ ان تمام حالات اور تمام مدارج زندگی میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زاد المعاديث ام معبد خزاعيه ﷺ نے جناب رسول الله ﷺ كے عليه مبارك كا بهت خوب نقشه كينچا ہے۔ ديكھيے: الرحيق المختوم،
 صفح ١٣٢٧ - ديگر بهت سے صحابه و صحابيات الله عليه في جناب رسول الله ﷺ كے عليه مباركه اور عادات و شاكل شريفه كو واضح كيا
 ہا ملاحظہ ہو: الرحيق المختوم، صفحه ١٢٥٧ تا ١٣٨٧ -

(288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) (288) آپ مُاللِيمَ کی سادہ معاشرت کیسال طور پر نظر آتی ہے، عائشہ رہ کھا فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مُاللَّمِ ف کبھی اینے آپ کو دنیوی کام کاج میں دوسروں پر فضیات نہیں دی بلکہ جس طرح تم سب لوگ اینے گھروں میں اپنا کام کرتے ہوا ہے ہی آپ ٹاٹیٹر بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ٹاٹیٹر خود ہی اپنی کمریوں کا دورھ دوہ لیتے اور خور ہی این جوتیاں گانٹھ لیتے تھے۔ ® مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی مُنَاتِیْمُ کی نقمیر ہو رہی تھی تو آپ مُناتِیْمُ سب کا موں میں شریک تھے۔ یہاں تک کہ معمولی مزد وروں کی طرح آپ ناٹیٹی بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کرلاتے تھے۔ <sup>®</sup> جنگ احزاب میں آپ ناٹیٹی بھی خندق کھود نے والوں میں شامل تھے۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے اور پھر توڑتے تھے۔® آپ ٹالٹیل کی غذاعمو ما جو کی روٹی ہوتی تھی۔آپ ٹالٹیل کے گھر میں چھلنی نتھی۔ پھونک مار کر بھوس ا ڑا دی جاتی تھی ۔بھی دو دن تک متواتر یہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر آ پ مُکاٹیام کو نہ ملی ۔بعض مرتبہ ا یک ایک مہینہ تک آپ ٹاٹیٹا کے گھر آگ نہیں جلی، ® صرف تھجوروں اور پانی پر آپ ٹاٹیٹا نے اور آپ تالیا کا کھر والوں نے زندگی بسر کی۔آپ مالیا کا نے بھی کسی کھانے کو برانہیں کہا، نہ اس میں عیب نکالے۔ جو پچھ موجود ہوتا وہی تناول فر ما لیتے۔ بھوک نہ ہوتی یا مرغوب نہ ہوتا تو ہاتھ کھینچ لیتے

عائشہ رہ اللہ اسے یو چھا گیا کہ نبی اکرم مُلَاثِمٌ کا بستر آپ کے گھر میں کس چیز کا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہادھوڑی کا،جس میں تھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی سوال حفصہ رہا ﷺ ہے بھی کیا گیا۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک ٹاٹ کاٹکڑا تھا جسے ہم دوہرا کر دیا کرتے تھے۔ایک رات میں نے خیال کیا كهاس كى حارتهين كر دول تاكه آپ عليكم كوزياده آرام ملے ـ چنانچه ايما بى كيا كيا۔ جب شيح ہوئی تو آپ سَالیّا نے یو چھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ میں نے کہا کہ وہی آپ سَالیّا اِ کا ٹاٹ تھا مگراس کی چارتہیں کردی تھیں تا کہ آپ عَلَیْکُم کو زیادہ آ رام ملے۔ آپ عَلَیْکُم نے فرمایا:

<sup>■</sup> ترمذي بحواله مشكواة المصابيح، كتاب الفضائل، حديث ٢ ١٥٨٠

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۹۰۶۔

<sup>3</sup> ايضاً، كتاب المغازى، حديث ١٠١٤،٤١٠٤،٤١٠٤

صحیح بخاری، کتاب الهبه، حدیث ۲۰ ۲۰ صحیح مسلم، کتاب الزهد، پهلا باب۔

**⑤** صحیح بخاری، کتاب الاطعمة، حدیث ۰۹ ۵۵۔

ر کھا۔ " گھا۔ " کہ اور اس اس اس اس کے اس سے باز رکھا۔ " گھا وہ اس کے رات مجھے نماز شب سے باز رکھا۔ " وفات سے پہلے آپ ٹاٹیٹے نے فرمایا تھا کہ میرے ورثاء کو میرے ترکے میں روپیہ پیسہ وغیرہ نقذی کی بھے نہ سے ایک یہودی کے پاس آپ ٹاٹیٹے کی زرہ بہ عوض میں درہم گردی رکھی تھی۔ آپ ٹاٹیٹے کے پاس زرنقذا تنا نہ تھا کہ اس کو چھڑا لیتے۔ " آپ ٹاٹیٹے نے ترکے میں اپنا ہتھیار، ایک فچراور ایک زرہ چھوڑی۔ " ان چیزوں کی نبست بھی یہی ارشاد تھا کہ خیرات کردی جائیں۔ کیا وہ لوگ ایک زرہ چھوڑی۔ واس چیزوں کی نبست بھی یہی ارشاد تھا کہ خیرات کردی جائیں۔ کیا وہ لوگ اند سے نہیں ہو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیٹے نے نعوذ باللہ! ذاتی اغراض، نفسانی مقاصد، جاہ طلی، حصول زراور ملک گیری کے لیے اپنی قوم پر تلوارا ٹھائی تھی! انس ڈاٹیٹے کا بیان ہے کہ میں طلی، حصول زراور ملک گیری کے لیے اپنی قوم پر تلوارا ٹھائی تھی! انس ڈاٹیٹے کا بیان ہے کہ میں نوی ٹاٹیٹے میں رہا۔ مگراس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ ٹاٹیٹے میں رہا۔ مگراس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ ٹاٹیٹے میں رہا۔ مگراس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ ٹاٹیٹے میں رہا۔ مگراس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ ٹاٹیٹے میں رہا۔ مگراس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ ٹاٹیٹے کی زبان سے بھی کوئی فخش اور بیہودہ کی نہیں نکا۔ " ایکٹیٹے میں رہا۔ گارہ دور کیا اور وہ کام نہ کیا۔ " آپ ٹاٹیٹے کی زبان سے بھی کوئی فخش اور بیہودہ کیا۔ شائیٹے کی زبان سے بھی کوئی فخش اور بیہودہ کیے نہیں نکا۔ ق

ابو ہریرہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ ٹٹائٹ سے کہا کہ مشرکین کے لیے بدد عا کیجے۔ آپ ٹٹائٹ فرماتے ہیں کہ میں لعت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ © عائشہ صدیقہ ڈٹٹ فرماتی ہیں کہ آپ ٹٹائٹ کی طبیعت میں بیہودگی اور لغویت بالکل خدتھی۔ © آپ ٹٹائٹ کی جول کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور ان سے کھیلا کرتے۔ © مریضوں کی عیادت اور مزاج بری کے لیے شہر کے دور دراز محلوں میں آپ ٹٹائٹ تشریف لے جاتے مریضوں کی عیادت اور مزاج بری کے لیے شہر کے دور دراز محلوں میں آپ ٹٹائٹ تشریف لے جاتے

زادالمعاد (مترجم) ۱۲۷:۱ میں ایک مختصر وایت موجود ہے لین هصه ر الله کے حوالہ کے بغیر۔

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۲۷ ٤٤-

<sup>3</sup> ايضاً، كتاب الوصايا، حديث ٢٧٣٩ ـ

صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث ٦٠٣٨ ـ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب حسن خلقه تَاثِیرًا ـ

<sup>🗗</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث ۲۰۳۱

صحیح مسلم، کتاب البر و الصلة، باب النهی عن العن الدواب.

<sup>🕡</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث ۲۰۳۲ و زادالمعاد (مترجم)، ۱: ۱۸۹ ـ

صحیح بخاری، کتاب العقیقه، حدیث ۲۹ ۵۰ و ۷۰ ۲۰ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل ام
 ا دانین

> کرکھڑے ہوجاتے تا کہ وہ خود ہی رک جائے۔ کمال خوش خلق :

عبدالله بن حارث ڈٹاٹیو کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جنا ب رسول اللہ ٹاٹیائی سے زیادہ خوش خلق نہیں دیکھا۔ آپ سُاٹیٹا کا قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں جولوگوں کو چھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اُور قابو پائے۔ <sup>©</sup> انس ٹاٹھ کا بیان ہے کہ آپ ساٹھ کا اناس تھے۔® ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ ایکا یک گھبرااٹھے۔ جیسے کوئی دشمن چڑھ آئے،اس قشم کا شور اٹھا۔ لوگ اس آ واز کی جانب چلے۔ گر ان کو آپ سکاٹیٹا اس طرف سے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ من ایش سب سے پہلے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر ادھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ ٹاٹیٹا نے لوگوں سے فر مایا کہ گھبراؤ مت ، کوئی خوف واندیشہ کی بات نہیں۔® براہ بن عازب ٹھاٹنڈ کا بیان ہے کہ جنگ حنین کے دن لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تتھے اور نبی اکرم مُنالیکم پیر جز ریڑھ رہے تھے:" انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب <sup>»©</sup>اس روز آپ ٹاٹیٹا سے زیادہ بہاور اور شجاع کوئی نہیں دیکھا گیا۔ جب لڑائی بہت تند اور تیز ہوتی تو ہم آپ عَلَیْمُ کی پناہ ڈھونڈتے۔ ہم میں سب سے زیادہ بہادراور دلیر وہ سمجھا جا تا جو میدان جنگ میں آ پ مُلَاثِمُ کے برابر کھڑا رہ سکتا تھا۔ <sup>®</sup> انس ڈلٹٹؤ کا بیان ہے کہا یک مرتبہ میں آپ نگاٹٹؤ کے ہمرکاب تھا۔ آپ نگاٹیؤم اس وقت ایک موٹے کنارے کی جاور اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک بدوی نے جاور کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ جاور کے کنارے کی رگڑ ہے آپ ٹاٹیٹا کے شانے اور گردن پر نشان پڑ گیا۔ آپ ٹاٹیٹا اس کی

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث ۲۲۰۷۔

ايضاً، حديث ٢١١٤.

ايضاً، حديث ٢٠٣٣ - صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب شجاعة النبي تَالَيْنِيُ اللهِ النصائل الفضائل الفضائل المحاسبة النبي تَالَيْنِيُ اللهِ الفضائل الفضائل الفضائل الفضائل المحاسبة النبي تَالَيْنِي اللهِ المحاسبة الفضائل المحاسبة المحاسب

<sup>😉 &</sup>quot;میں نبی ہول، اس میں کوئی (شک اور) جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہول۔"

 <sup>⊙</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱۳۱۷ ـ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوئه حنین محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

(291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) (291) طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا:''اے محمد (مُثَاثِيمٌ)! اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے یاس ہے، میرے دونوں اونٹوں پر بھی کچھ لا د دے۔ کیونکہ اس میں سے جو کچھ تو مجھے دے گا، وہ کچھ تیرایا تیرے باپ کا مال نہیں ۔'' یہ تلخ اور سخت کلام من کر اول تو آ پ مُلَّاثِیُمُ فرط حکم و کرم سے خاموش رہے۔ پھرآ پ ٹائٹیا نے فرمایا کہ' بےشک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔مگرتو بیاتو بتا کہ تیرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جوتو نے میرے ساتھ کیا ہے؟''اس نے کہا:''نہیں'' آپ ٹالٹیٹا نے یو چھا:'' کیوں نہیں؟''اس نے کہا:'' کیونکہ آپ برائی کے عوض برائی نہیں کرتے ۔'' یہ س کر آپ نکٹیٹا مسکرائے۔ پھر آپ نکٹیٹا نے حکم دیا کہاس کے ایک اونٹ پر جواور ایک اونٹ پر تھجوریں لاد کر دے دو۔ © ایک مرتبہ ایک یہودی زید بن سعنہ اسلام لانے سے پہلے آپ ٹاٹیٹا کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور بہت درشتی سے بولے لگا کہتم اولا دعبدالمطلب بڑے ہی ناد ہندا ور وعدہ خلاف ہو۔اس کی اس بدامنی پر نبی اکرم ٹاٹیٹی تو مسکراتے ہی رہے مگر عمر ڈاٹنٹیا نے اسے جھڑک کر الیی بیہودہ گوئی ہے روکنا چاہا تو آپ مُلَاثِیًّا نے عمر فاروق ڈٹاٹیُّڈ سے فرمایا کہا ہے عمر! تو نے ہم دونوں سے وہ طرزعمل اختیار نہیں کیا جو ہونا جا ہیے تھا۔ مناسب بیرتھا کہتم اسے نہ جھڑ کتے بلکہ حسن طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے اور مجھ سے ایفائے وعدہ اور ادائے قرضہ کے لیے کہتے۔ اس کے بعد آ یہ ناٹیا نے حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دواور جھڑ کنے کے معاوضے میں بیں صاع لیعنی ڈیڑھ من جواور دے دو۔ حالائکہ میعاد قرض میں ابھی تین دن باقی تھے اور یہودی قبل از انقضائے میعاد ہی نقاضا کرنے آگیا تھا۔ اس حکم، نیک طینتی اور خوش خلقی کا بیاثر ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ <sup>ூ</sup>

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الادب، حديث ٦٠٨٨ وصحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب اعطاء المؤلفة

اس روایت کا حواله نہیں مل سکا۔

اورآ ٹکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کہتے جورضائے الہی کےخلاف ہو۔''® ابوسعید خدری والنی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انصار میں کچھ لوگوں نے آپ تالیا ہے کچھ مانگا۔ آپ مُلَاثِيمٌ نے ان کو دے دیا۔انہوں نے اور مانگا، آپ مُلَاثِمٌ نے ان کواور دیا۔ یہاں تک کہ آب مُلَيْثِمْ کے پاس جو کچھ تھا، سب دے ڈالا۔ پھرآ پ مُلَیْئِمْ نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھآ تا ہے، اسے تم لوگوں سے بچا کر جمع نہیں کر رکھتا۔ اور بلاشبہ جو شخص اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے سوال کی ذلت سے بیائے تواللہ اسے اس ذلت سے بیالیتا ہے اور جواستغنا جا ہتا ہے، اللہ اسے عنی کر دیتا ہے۔ جوشخص صبرا ختیار کرتا ہے، اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے اور کسی شخص کوعطایائے الہی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھانہیں دیا گیا۔ <sup>®</sup> ابوہر ریہ ڈلٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی اکرم مُلٹیئم نے بار ہا فرمایا کہا گر میرے یاس کوہ احد کے برابرسونا ہو، تب بھی مجھے خوشی اس وقت ہو کہ میں تین دن گز رنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم کر دوں اور میرے پاس سوائے اس کے جو میں ادائے قرض کے لیے اٹھارکھوں اور کچھ باقی نہ رہے۔ <sup>©</sup> بعض اوقات آ یہ مُناتِیْم کے پاس کچھنہیں ہوتا تھا اور بالعموم آ یے ٹاکٹیٹا پر اسی قشم کے قرض تھے۔ ورنہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو قرض لے کر پورا کرنے ہے آ پ مَالِّيْنِا بالكل بے نیاز تھے۔

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الجنائز، حديث ١٣٠٣ ـ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة الصبيان ـ

<sup>☑</sup> صحيح بخارى، كتاب الزكوة، حديث ١٤٦٩ لـ صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب فضل التعفف والصبر ـ

صحیح بخاری بحواله مشکوة المصایح، کتاب الز کوة، حدیث ۱۸۵۹
 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر چلا تو آپ عَلَيْمَ نے جُمِعے پھر بلایا۔ میں ڈرا کہ میرا اونٹ وا پس کر دیا جائے گا۔ مگر میں آیا تو آپ عَلَیْمَ نے جُمِعے پھر بلایا۔ میں ڈرا کہ میرا اونٹ وا پس کر دیا جائے گا۔ مگر میں آیا تو آپ عَلَیْمَ نے فرمایا کہ اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت تبہاری ہو چکی، اسے بھی رہنے دو۔ © ایک مرتبہ آپ عَلَیْمَ کسی جنگل میں تشریف لیے جاتے تھے، ایک شخص آپ عَلَیْمَ کے ہمراہ تھا۔ آپ عَلَیْمَ نے ہمراہ تھا۔ آپ عَلَیْمَ نے ٹیرُھی آپ عَلَیْمَ نے ٹیرُھی۔ آپ عَلَیْمَ نے ٹیرُھی۔ آپ عَلَیْمَ نے ٹیرُھی خود کی اور سیدھی آپ عَلیْمَ لیں۔ مگر آپ عَلیْمَ نے نہیں کی اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی صحبت میں رہتا ہے خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو، قیا مت کے دن یو چھا جائے گا کہ جن صحبت بجالایا یا نہیں ؟ ۞

ابن عباس ڈائٹ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان بشرنا می کے درمیان کچھ جھگڑا تھا۔ وہ دونوں آپ منافی آپ نے بایں فیصلے کے لیے آئے۔ آپ منافی سلمان بشرنا می دونوں کے حالات تحقیق کرکے یہودی کو تی بجانب پایا اور یہودی کے تی میں فیصلہ صادر کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چلوعمر کے پاس چلیں۔ چنانچہ دونوں عمر ڈائٹ کے پاس آئے۔ یہودی نے آتے ہی بیان کر دیا کہ ہم دونوں نبی اکرم منافیا کے پاس گئے تھے، انہوں نے میر کو تی میں فیصلہ صادر کیا، مگر اس نے نہیں مانا اور آپ کے پاس لایا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گوہ منا مانا جائے گا۔ عمر دائٹ نے گہا کہ ہاں، یہ بی کہتا ہوں۔ ہی دونوں نبی اکرم منافیا نہیں ایسی فیصلہ نبی کہتا ہوں۔ ہی کہا کہ ہاں، یہ بی کہتا ہوں۔ عمر دائٹو نے کہا: ''تم دونوں ذرا تھم ہو، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔'' یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور ہوں۔ عمر دائٹو نے کہا: ''تم دونوں نے را اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہوکر اللہ اور اس کے رسول منافیا کہ میں ان کے ہمراہی منافقوں نے بہت غل فیصلہ کو نہ مانے، میں اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کے ہمراہی منافقوں نے بہت غل فیصلہ کونہ مانے نہ نہ اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کے ہمراہی منافقوں نے بہت غل فیایا گر اللہ تعالی نے بذر بعہ وی عمر دائٹو کے اس فعل کی تائید فرمائی اور اسی دن سے ان کا لقب فیایا گر اللہ تعالی نے بذر بعہ وی عمر دائٹو کے اس فعل کی تائید فرمائی اور اسی دن سے ان کا لقب فیایا گر اللہ تعالی نے بذر بعہ وی عمر دائٹو کے اس فعل کی تائید فرمائی اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق دائٹو گھا گھا ہے۔''

فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم

 <sup>◘</sup> صحيح تاريخ، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٦٧ ـ صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع البعير واستثناء ركوبه

اس روايت كا حواله كتب حديث مين نبيل ملا\_
 الدر المنثور في تفسير الماثور ٢: ١٨١ بحواله الموسوعة القضائية (مترجم)، صفحه ١٥٤ -

میں کیڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ تائیا نے اس کا ہاتھ کا نے کا حکم دیا۔ شرفائے قریش کو یہ عار ناگوں کو یہ عار ناگوں کر کے اس عورت کو سزا سے بچا لیس مگر سفارش کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ آ خراسامہ بن زید ڈائٹ کو کہدین کر آ مادہ کیا۔ انہوں نے آپ تائیل سے سفارش کی جرائت نہ ہوئی۔ آ خراسامہ بن زید ڈائٹ کو کہدین کر آ مادہ کیا۔ انہوں نے آپ تائیل سے سفارش کی تو آپ تائیل سے سفارش کو دخل دیتے ہو۔ '' پھر آپ تائیل اللہ کا مقرر کر دہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو۔ '' پھر آپ تائیل اللہ کے اور آپ تائیل کے اور آپ تائیل کے اور آپ تائیل کے تو میں اس لیے تباہ ہوگئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا خاندانی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھا در جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد ( تائیل ) نے چوری کی

# يے تکلفی:

 $^{\odot}$ ہوتی تو میں یقیناً اس کا ہاتھ کا ٹے ڈالتا

ایک مرتبہ آپ تکھی نے فرمایا کہتم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ مت کرو۔ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیا کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں۔ اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اوراس کا رسول کہا کرو۔ © ایک مرتبہ آپ تکھی اہر تشریف لائے تو سب صحابہ تعظیماً کھڑے ہوگئے۔ اس پر آپ تکھی آئے نہ فرمایا کہ جیسے مجمی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا ہونا نہ چاہیے © (شفا رقاضی عیاض) آپ تکھی اس خوا سے اس اس ملاح تم کو کھڑا ہونا نہ چاہیے © (شفا رقاضی عیاض) آپ تکھی اس اس اس ملاح تم کو کھڑا ہونا نہ چاہیے قور شفا رقاضی عیاض) آپ تھی جاتے تھے۔ اصحاب میں بالکل ملے جلے رہنے تھے اور مجلس میں جہاں جگہ ل جاتی تھی و ہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ارہا ایسا اتفاق آپ تکھی نے کہ میں شریک ہو جاتے اوران کوا پنے پاس بھا لیتے تھے۔ بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی شخص کسی یہودی کا مقروض ہوا اور یہودی نے تنگ طبی کی۔ وہ شخص آپ تکھی ہوا تو خود اس کا قرض دے دیا ور نہ اس یہودی کے پاس خود تشریف

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الحدود، حدیث ۱۷۸۸ ..... یه حدیث دیگر کتب حدیث میں بهی موجود هے۔ ملاحظه فرمایئے: صحیح مسلم، حدیث ۴۳۸۶ و ۴۳۸۷. صحیح سنن ابودائود، حدیث ۳۲۷۷ ، ۳۲۷۸ الارواء الغلیل، حدیث ۲٤٠٥ مستدرك حاکم ۲:۰۸۳ صحیح سنن النسائی، حدیث ۴٥٤٦ ، ۵۰۰٠.

<sup>2</sup> صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، حديث ٥ ٣٤٤.

ابوداؤد بحواله مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، حديث ٤٧٠٠ شيخ الباني رشال نے اس كى سند كو ضعيف كها هــديكهـــ: مشكوة المصابيح الالباني رشائه ، ٣٣٠ م ١٣٣٠.

رسکو ہے اور اس سے کچھ مہلت وینے کے لیے کہا۔ مگر بہودی لوگ اس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے سے تو آپ مالیا اوھرادھرکوشش کرکے جس طرح ممکن ہوتا تھا ادائے قرض کا بندوبت کردیتے تھے۔ آپ مالیا نے فرمایا ہے کہ بھوکوں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ، قائم اللہ اور صائم النہار کے برابر ورجہ رکھتا ہے۔

ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ علی اجماع ہوتا ہے؟
آپ علی اج نور ایمان بیدا ہوتا ہے اور جب ایمان دار ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔" ایک اور واقعہ پر نورایمان بیدا ہوتا ہے اور جب ایمان دار ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔" ایک اور واقعہ پر آپ علی آپ علی المان بیدا ہوتا ہے۔ " ایک اور واقعہ پر آپ علی المان بیدا ہوتا ہے۔ " ایک اور واقعہ پر بلاشہ نجات اسی میں ہے۔ مکہ سے بدر کی طرف آتے ہوئے راستے میں احسن بن شریق نے ابوجہل سے کہا کہ اے ابوالحکم! میں جے۔ مکہ سے بدر کی طرف آتے ہوئے راستے میں احسن بن شریق نے ابوجہل سے کہا کہ اے ابوالحکم! میں جے، تو جھے تھے تھے ایک بات بوچھا ہوں۔ اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہماری بات سننے والانہیں ہے، تو جھے تھے تھے باد ہوگے ہوتا ہوں۔ اس جگہ ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا شخص ہماری بات سننے والانہیں ہے، تو جھے تھے تھے بولا ہے اور اس نے بھی غلط بیانی نہیں کی۔ ابوسعید جوب کوئی بات آپ علی اگر آپ ناتھ کوئی بات آپ علی اکر م علی المنظم موتی تھی تو ہم لوگ فوراً آپ علی المنا کے جہرے سے ہمچھ جاتے حد کوئی بات آپ علی کوئی کی بات آچھی نہ معلوم ہوتی تھی تو اسے اشارے کنا کے سے آگاہ فرما حدیث تھے۔ آگا کہ وہ خفیف نہ ہو۔ لیکن کلام البی اور اعلاء کلمۃ الحق میں آپ علی گھی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آ

### میانهروی:

عا کشہ وٹھا فرماتی ہیں کہ جب آپ ٹھٹٹا کوکسی کی کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوتی تو آپ ٹھٹٹٹا اس کا نام لے کر شخصیص کے ساتھ کچھ نہ فرماتے۔ بلکہ یوں فرماتے کہ وہ کیسے آ دمی ہیں جوالی باتیں کرتے ہیں۔ ® آپ ٹھٹٹٹا ہیشتر اوقات خاموش رہتے تھے اور بلاضرورت بات نہیں کرتے

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الأدب، حديث ٦١٠٢ صحح مسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه مَّلَّشْاً .

متفق عليه بحواله مشكوة المصايح، كتاب الفضائل، حديث ١٨ ٥٨ ٥٠.

<sup>🛭</sup> صحیح بخاری، کتاب الادب، حدیث ۲۱۰۱

تھے۔ © آپ ٹاٹیٹ کا کلام صاف اور واضح ہوتا تھا۔ نہ اتنا طویل کہ اس میں کوئی فضول اور غیر ضروری بات ہو، نہ اتنا مختصر کہ کوئی کام کی بات رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ ٹاٹیٹ کی چال بھی نہایت معتدل تھی، نہ تو آپ ٹاٹیٹ ست چلتے تھے کہ ساتھ والوں پر گراں ہو، نہ اس قدر تیز چلتے تھے کہ اس سے تکان اور سستی مترشح ہو۔ غرض اعتدال اور میا نہ روی آپ ٹاٹیٹ کی ہرا یک بات سے ہویدا تھی۔

# خوش طبعی:

### اخلاق حميده:

آپ منافیظ جب بیٹے تو لوگوں کے اندراس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نووارد آپ منافیظ کو پہچان نہیں سکتا تھا اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ نبی منافیظ کون ہیں؟ ایسی چیز جس کے کھانے سے منہ بد بودار ہوجائے، آپ منافیظ پہند نہ فرماتے تھے۔ پیوندلگا ہوا کپڑا کپہن لیتے اوراچھا کپڑا مل جائے تو اسے پھینک نہ دیتے تھے۔ آپ منافیظ کا لباس سادہ مگرصاف ہوتا تھا۔ دن میں کئی کمرتبہ مسواک کرتے تھے۔ آپ منافیظ کے پاس بیٹھنے والے یہ شہادت دیتے ہیں کہ بھی آپ منافیظ عفو سے اصلاح ہوتی، وہاں آپ منافیظ عفو کرتے۔ مگر جہاں سزاکی ضرورت ہوتی وہاں سزا بھی دیتے! کیونکہ ان شریروں کو جوشرارت سے باز

<sup>◘</sup> شرح السنه بحواله مشكوة المصابيح، كتاب الفضائل، حديث ٥٨٢٦، سندة صحيح/ الالباني أطلق.

جامع ترمذی، ابواب البروالصلة، باب ما جاه في المزاحـ

(297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297) (297)

نہ آتے تھے، سزا نہ دینا بدی کی اعانت کرنا تھا۔

مسلمانوں کی خیرات کو آپ نگائی نے مسلمانوں ہی تک محدود نہیں رکھا۔ عیسائی، یہودی، مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے۔ آپ نگائی پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی، اسے آسائی سے برداشت کر لیتے۔ گر دوسروں کی مصیبت پر آپ نگائی کا دل بے چین ہوجا تا تھا۔ آپ نگائی اسباب سے کام لیتے تھے اور نتیج کواللہ پر چھوڑ دیتے تھے اور بھی اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہو۔ آپ نگائی میں تواضع تھی گر دنائت نہ تھی۔ ہیت تھی گر درشتی نہ تھی۔ سخاوت تھی گر اسراف نہ تھا۔ ہو شخص آپ نگائی کے سامنے لکا یک آجاتا، وہ ہیب زدہ ہوجاتا اور جو پاس آبیٹھتا، وہ فدائی بن جاتا۔ متعدی امراض سے بچاؤر کھتے، تندرستوں کو مختاط رہنے کا تھم دیتے اور آبیٹھتا، وہ فدائی بن جاتا۔ متعدی امراض سے بچاؤر کھتے، تندرستوں کو مختاط رہنے کا تھم دیتے اور نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ جب نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ جب نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ جب نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ جب نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ جب نادان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا لیند فرماتے تھے۔ عرام اشیاء کو بطور دوا نیزی مورا دوڑو نیزہ مردانہ ورزشوں میں بھی تھی نادان کی طرح فرماتے تھے۔ غرض کہ بی تا کہ نازی ، گھوڑ دوڑ و نیزہ مردانہ ورزشوں میں بھی آپ کی تھی تھے۔ غرض کہ

دامانِ نگه تنگ وگل حسنِ نو بسیار گلحییں بہار تو زداماں گله دارد

نبی اکرم مَ اللّیظِ کی زندگی کے نہایت مختفر حالات جو اوپر درج ہو چکے ہیں ، ان کے ساتھ ہی ضرورت تھی کہ آپ مَ اللّیظِ کے خاتم النہین ، رحمۃ اللعالمین ، سیدالبشر ، خیرالا ولین والاخرین ہونے کے دلائل و برا بین بھی کھے جاتے ۔ نیز قر آن کریم کا خاتم الکتب، نور و ہدایت کامل اور مکمل ہدایت نامہ ہونا بھی ثابت کیا جاتا۔ یہ دوضروری مضمون نبی اکرم مَ اللّیظِ کی تاریخ کی تھے والا ہر مورخ ضرور کھنا چاہتا ہوگا۔ مگر چونکہ تاریخ علم الکلام ، فلفہ ، جداجدا حدود رکھتے ہیں ، بنابریں موز خین نے ان مضا مین کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہی مناسب بھی تھا۔ جس شخص کو کتاب و نبوت کی بحث دکھنی مقصود ہو وہ میری کتاب " ججۃ الاسلام" کا مطالعہ کرے۔

₩....₩



نبراباب

# خلافت راشره

#### خلافت اورخلیفه:

خلیفہ کے معنی جانشین اور خلافت کا معنی جانشی ہے۔ لیکن اصطلاح شرع اور اصطلاح مورخین میں خلیفہ کے معنی بادشاہ یا سلطان کے قریب قریب مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک مورخ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سلسلہ تاریخ اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم طالیج کے بعد ابو برصدین شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ یا خلافت کی بحث میں اپنا اور قارئین کرام کا وقت صرف کر ہے۔ لیکن چونکہ نبی اکرم طالیج کی جانشی کا مسلہ ایک اخلاقی مسلہ بن کر دو قوموں میں مخالفت کا باعث بن گیا ہے اور اس مخالفت نے مؤرخین، تاریخی روایات، تاریخی نصانیف اور مؤرخین کے ادائے بیان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ایک واقعہ نگار کا کام کسی قدر دشوار ہوگیا۔ نیز تاریخ اسلام کھنے والے کے لیے ضروری ہوگیا کہ وہ قار کین تاریخ کو کسی غلوفہی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے مسکہ خلافت کے متعلق اپنا مسلک اور عقیدہ پہلے کہی غلوفہی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے مسکہ خلافت کے متعلق اپنا مسلک اور عقیدہ پہلے بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کرے۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں خلیفہ کا لفظ استعال ہوا ہے، اس کے بعد الارض کا لفظ بھی ضرور آیا ہے اور ﴿ إِنَّهُ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیُفَةً ﴾ سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم لیمن بنی آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ بنی آدم کا اشرف المخلوقات ہونا ظاہر اور نوع انسان کا زمین مخلوقات پر حکمراں ہونا عیاں ہے۔ بنی آدم کا اشرف المخلوقات ہوزمین کے ساتھ مخصوص ہے، یقینا خلافت الہیہ ہے اور نوع انسان خلیفۃ اللہ لیکن اللہ تعالی کی ذات بے ہمتا جو سب کی خالق وما لک ہے، اس سے بہت اعلی وارفع ہے کہ من کل الوجوہ کوئی مخلوق چاہے وہ اشرف المخلوقات ہی کیوں نہ ہو، اس کی جانشین لیمن خلیفہ ہو سکے ۔ پس نوع انسان کی خلافت الہیمن وجہ تسلیم کرنی پڑے گی اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

299 BOOK 146 DO وہ بجز اس کے اور کیچھ نہیں ہو سکتی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام موجودات مخلوقات کا حقیقی حکمران اور شہنشاہ ہے، اسی طرح زمین میں صرف نوع انسان ہی تمام دوسری مخلوقات پر بظاہر حکمران نظرآ تی ہے اور ہر چیز اور ہر زمینی مخلوق سے انسان اپنی فر ماں برداری کرالیتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً ﴾ ميں خليفه سے مراد حكمران ہے نه كه اور كچھ۔ ايك جگه قرآن كريم مِين فرمايا ہے ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَائِفَ الْارُضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمُ فَوُقَ بَعُضِ دَرَ جَاتٍ ﴾ <sup>©</sup> یہاں انسان کی اس عام خلافت میں شخصیص موجود ہے۔ مدعایہ ہے کہ تمہاری قوم کو حكمران قوم بنایا\_ یعنی دوسری انسانی قومین تمهاری محکوم بین اورتم حکمران قوم ہو\_ یہاں بھی وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے۔جس کامعنی بجز حکمران کے اور کچھ نہیں۔ پھرایک جگہ فر مایا کہ ﴿ يَآ دَاوُّ دُواَّنَّا جَعَلُنكَ خَلِيُفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ ® يهال بهى ايك شخص لعنى داؤد عليًه كى حكومت وسلطنت كا ذكر ہے۔ یہاں بھی خلیفہ کا لفظ موجود ہے جس کامعنی بادشاہ یا شہنشاہ ® کےسوا اور کچھ نہیں۔ دا وَد مَلَيْهَا کی اس حکومت وسلطنت کے متعلق دوسری جگه ارشا و فرمایا ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ ﴾ \* " ' جم نے ان کی سلطنت كومضبوط كياـ'' پجرخاص مسلما نول بالخصوص صحابه كرام ثَمَاثَيُّمُ كي نسبت فرمايا: ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوُا مِنُكُمُ وَعَمِلُوالصُّلِحَتِ لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمُ ﴾® ''جس طرح زبین میں ہم نے دوسرے لوگوں کو حکمران بنایا تھا، اسی طرح تم میں سے نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کے مخاطبین میں سے جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجالائے ، ان کو ز مین میں حکمرانی عطا کی جائے گی۔''

#### الشحقاق خلافت:

۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بھی اظہر من الشمّس ہو جاتی ہے کہ زمین پر حکومت وسلطنت لینی خلافت کا عطا کرنا یا حکومت وسلطنت کا کسی سے چھین لینا اللّہ تعالیٰ ہی کا خاص کام ہے۔اگر چہ ہرا یک کام کا فاعل حقیقی اللّہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس نے خلافت وسلطنت کے عطا کرنے کا فاعل ہر جگہہ اپنے آپ ہی کو ظاہر فرمایا ہے۔اس فعل کو استعارۃ بھی کسی دوسرے کی طرف نسبت نہیں کیا گیا۔

و ص ۲۶:۳۸\_

<sup>🛭</sup> الاعراف ١٦٦٢٠٠

<sup>€</sup> شہنشاہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ کی با دشاہ وغیرہ کوشہنشاہ کہا جائے۔

**<sup>4</sup>** ص ۳۸: ۲۰ النور ۲۶: ۵۵ النور ۲۶: ۵۵ ا

ا يَك جَلَّه صاف طور پر فرمايا ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِي الْمُلَكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءً ﴾ ® اب و يکھنے اورغور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو خلافت یا حکومت عطا فرما تا ہے، یعنی جولوگ خلافت حاصل کرتے ہیں، ان کےامتیازی نشانا ت کیا ہیں؟ آ دم یا بنی آ دم کو جو زمینی مخلوقات بر حکمرانی حاصل ہے، اس کا سبب قرآ ن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسُمَآءَ كُلَّهَا ﴾ \* فرشتوں نے سفک دم اور فساد کو خلافت الہید کے منافی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقتریس بیان کرنے کوخلافت کا استحقاق اور علامت قرار دیا۔ ہم اپنی آ ٹکھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہ نوع انسان کومحض وسعت علم ہی کے سبب تمام دوسری مخلوقات پر حکمرانی وفرماں روائی حاصل ہے۔ اگر انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت علمی حاصل نه ہوتو ہوا کا ایک جھونکا، یانی کی ایک لہر، درخت کا ایک پیة اور جمادات کا ایک ذرہ انسان کو عا جز کر سکتا ہے اور اس کو فنا کے گھاٹ اتار سکتا ہے مگر علم کی بد دولت شیر ، ہاتھی ، دریا ، پہاڑ ، ہوا ، آ گ اور بجلی وغیره سب انسان کی خدمت گزاری وفرمان برداری اور راحت رسانی پر مستعد اور غلاموں کی طرح فرماں بردار نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت کی بادشاہت پرلوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت معترضین کو جواب وياكه ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصُطَغَلُهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَةً بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسُمِط وَاللَّهُ يُؤْتِيُ مُلُكَّةُ مَنُ يَّشَآئُط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ﴾ ° ' (طالوت كو) الله تعالى نے بادشا ہت كے ليے منتخب فر ما لیا اور علم اورجسم میں وسعت عطا کی اور اللہ تعالیٰ جس کو حیاہتا ہےسلطنت اور حکومت عطا فرما تا ہے اور اللہ ہی صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔'' دا ؤ دیلیلی کوحکومت وخلافت عطا فرما کر الله تعالى نے تَكم وياكه ﴿ فَاحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْي ﴾ ﴿ پَجرايك جُله فرمايا: ﴿ وَلَقَدُ اَهُلَكْنَا الْقُرُونَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآئَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيّنتِ وَمَاكَانُوُا لِيُوْمِنُوُاطَ كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلُناكُمُ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنُم بَعُدِهِمُ لِنَنُظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ﴾® قرآن كريم سے اس فتم كى سيتكروں آيات تلاش کی جاسکتی ہیں کہ خلیفہ سے مراد حکمران اور خلافت سے مراد سلطنت ہے اور سلطنت و حکمرانی

€ البقره ۲:۷۲-

<sup>●</sup> آل عمران ٣٦:٣ 🎍 البقره ٣١:٢ـ

<sup>•</sup> ص ۲۶:۳۸ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و

کے لیے علم، عدل، اصلاح قوت اور رفاہ خلائق کی شرطیں لازمی ہیں جن کی ہمیشہ بادشاہوں اور خلیفو سے کوفرورت رہی ہے اور بغیران شرائط وصفات کے کوئی بادشاہ یا کوئی سلطان اپنی بادشاہت اور سلطنت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ تمام صفات حسنہ پنجبروں اور رسولوں کی تعلیمات سے ہی حاصل ہو علی ہیں۔ لیکن بیدازمی نہیں کہ ہرایک رسول اور ہرایک پنجبر بادشاہ بھی ضروری ہو۔ خلافت کے علی ہیں۔ لیکن بیدازمی نہیں کہ ہرایک رسول اور ہرایک پنجبر بادشاہ بھی ضروری ہو۔ خلافت کے لیے اگر محض عبادت اور اللہ تعالی کی تحمید و تقدیس کا بجالانا ہی ضروری ہوتا تو صرف پنجبر یا فرشتے ہی دنیا میں حکمران نظر آتے اور ان کے سواکسی کو سلطنت و حکمرانی میسر نہ آتی۔ مشاہدہ اس کی تائید کررہا ہے۔ لیس اس تمام شخیق کا نتیجہ بید نکلا کہ خلافت در حقیقت حکمرانی و سلطنت ہے نہ کچھ اور۔ خلیفہ یا دشاہ تعالی جس کو چا ہتا ہے بنا تا ہے اور جب کوئی حکمران قوم من حیث القوم ظلم وفساد پر اتر یا برتی ہوتا اس سے اللہ تعالی حکومت یا خلافت چھین لیتا ہے اور جس دوسری قوم کو چا ہتا ہے عطافر ما دیتا ہے۔

#### اسلامی خلافت:

نوع انسان کی تمام ترقیات اورانسان کی تمام علمی واخلاقی فضیلتیں درحقیقت نتیجه ہیں تعلیمات ا نبیاء عَیظام کا۔ نبی د نیا میں بھی بحثیت معلم تشریف لائے ہیں۔ مثلاً عیسیٰ علیلاً اور کبھی بحثیت بادشاہ تشریف لائے ہیں مثلاً داؤر ملیلا۔ بادشاہ نبی کی شریعت بمقابلہ معلم نبی کی شریعت کے زیادہ کامل اورعظیم الثان ہوا کرتی ہے۔معلم نبی اپنی امت کے ہر فرد کی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے کیکن بادشاہ نبی علاوہ نمونہ پیش کرنے کے اس نمونے پر لوگوں کو عامل بناتا جاتا ہے کیتی اپنی لائی ہوئی شریعت کو نافذ الفرمان قانون کا مرتبہ دے جاتا ہے۔معلم نبی جب اپنا کام ختم کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو امر نبوت میں کوئی اس کا جائشین نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ نبی اللہ تعالی سے حکم پا کر بندوں کوخبر پہنچا تا ہے یعنی اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔اب اگر اس کام میں کوئی اس کا جائشین ہوتو اس پر وحی نازل ہونی چاہیےاور جو کام نبی کرتا تھا وہی وہ بھی کرے۔اندریں صورت وہ جائشین بجائے خود نبی کہلائے گا اور اس میں اور اس کے پیش رو میں کوئی فرق نہ ہو گا۔ پہلا نبی دنیا ہے اسی وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت کے کام کوختم کر جاتا ہے۔ پس اس کے لیے جانشین یعنی دوسرے نبی کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی صرف معلم نبی تھے،ان کا کوئی جانشین نہیں سنا گیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیکن بادشاہ نبی چونکہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں،اس لیےان کےفوت ہونے برامر نبوت میں تو کوئی ان کا جائشین نہیں ہوتا مگرا مرسلطنت میں ضروران کا جائشین ہوتا ہے۔ بادشاہ نبی کا جانشین بادشاہ ہوتا ہے۔اور چونکہ وہ نبی کا تربیت کردہ اور پورے طور پر تعلیم یافتہ ہوتا ہے،لہذا اس کی سلطنت و حکومت کا نمونہ اور بہترین حکومت وسلطنت ہوتی ہے۔ یہ جانشین یا خلیفہ، نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا۔ کیونکہ امر نبوت یعنی شریعت کا کام تو نبی ختم کر گیا۔ اس خلیفہ رسول کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وسلطنت کا کام بالکل اپنے رسول کے نمونے پر چلائے۔اسی لیے اس کی حکومت و سلطنت جو حکومتوں کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے، دوسری حکومتوں سے زیادہ انچھی اور بزرگ و قابل تکریم حکومت مجھی جاتی ہے۔ نبی اکرم ٹاپٹیام چونکہ کامل وکمل اور آخری رسول تھے اور کامل وکمل ہدایت نامہ لے کر آئے تھے،لہذا بادشاہ نبی تھے۔ان کی حکومت وبادشاہت دنیا کی تمام حکومتوں اور بادشاہتوں کے لیے قیامت تک بہترین نمونہ ہے۔جس طرح نبی اکرم علیم کا زندگی قیامت تک ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ کے بعدان کے جانشین یا خلیفہ کا ہونا ضروری تھا۔ چنا نچیہ امرسلطنت میں ان کے جانشین ہوئے۔ان جانشینوں میں جولوگ براہ راست نبی اکرم مُثَاثِیُّا کے تربیت کردہ، نبی اکرم مُثَاثِیْاً سے فيض يا فته ليني صحابه كرام وثماثيُّمُ تتھـ وہ خليفه سلطنت تتھے، وہ سلطنت وحكومت كو نبي اكرم مُلَّاثِيمُ كي حکومت و سلطنت سے زیادہ مشابہ رکھنے کی قابلیت واہمیت زیادہ رکھتے تھے۔ لہذا ان کی حکومت وسلطنت یعنی خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوگئی۔اس کے بعد جیسے جیسے نبی اکرم مَثَاثَیْمُ سے بُعد ہوتا گیا،خلافت کی حالت وحیثیت میں بھی فرق ہوتا گیا۔

# مسكه خلافت ميں اختلاف:

مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے خلفاء لینی جانشینوں کے متعلق عجیب عجیب عجیب عجیب کا اعتراضات کا ایک طومار باندھ دیا ہے اور کسی کو مجرم اور ظالم اور کسی کو بے گناہ و مظلوم ٹھہرایا ہے حالانکہ کسی انسان کوخلافت کے متعلق دم مار نے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کی بادشا ہت اور خلافت کا کسی کو عطا کرنا یا کسی سے چھین لینا صرف اپنی ہی طرف منسوب رکھا ہے۔ بحسب ظاہر یا استعارہ کے طور پر بھی خلافت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) (303) عطا کرنے یا چھیننے کے کام کوکسی انسان کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ یہی وجرتھی کہ نبی اکرم عَلَیْمًا نے بھی خلیفہ کے امتخاب، خلیفہ کے قعین وتقرر کی نسبت خود کوئی حکم نہیں دیا۔ قر آن کریم نے یہ بتا دیا کہ خلیفہ کو کیا کام کرنا چاہیے، کن باتوں سے بچنا اور ڈرنا چاہیے؟ یہ بھی بتا دیا کہ کون کون سے اعمال صالح میں جومستحق خلافت بنا دیتے ہیں؟ کیکن پینہیں بتایا کہ نبی اکرم ٹالٹیم کا خلیفہ یعنی ان کے بعد مسلمانوں پر حکمران کون شخص ہوگا؟ روزہ،نماز، حج، زکوۃ اور حقوق الله وحقوق العباد کی ذرا ذراسی تفصیل بھی شریعت اسلام نے واضح اور مبر ہن طریق پر بیان فر ما دی کیکن نبی اکرم مُثَاثِیمًا کے جانشین کانعین نہ فرمایا۔ اس میں حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو حیابتا ہے خلافت عطا فرما تا ہے اور وہی خودا پیے سامان مہیا فرما دیتا ہے کہ مستحق خلافت کوخلافت مل جائے۔خلافت کے حاصل کرنے کا کام چونکہ انسانی کوششوں اور انسانی تدبیروں سے بالاتر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فعل سے بتا دیا کہان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھااور کون اس کے بعد۔اس مسکلہ میں لڑنا جھگڑ نا اوراعتراض کرنا بالکل فضول اور گویا اللہ تعالیٰ پرمعترض ہونا ہے۔ نبی ا کرم ﷺ کے بعد کس تشخص کوخلیفہ بننا حاہیے تھا؟اس کا جواب صاف ہے کہاس کو جوخلیفہ نہ بن سکا، یہ کہنا کہ جوخلیفہ بن گیا، وہ خلیفہ بننے کامستحق نہ تھا! دوسر لفظوں میں بہ کہنا ہے کہ خلیفہ خود اللہ تعالیٰ نہیں بنا تا کہاللہ جس كوخليفه بنانا حيابتا تھا، اس كونہيں بنا سكا اور انساني تدبيروں سے نعوذ باللہ! اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا۔ پس ان لوگوں کی حالت جو ابو بکر صدیق ڈھاٹھُ کی خلافت پر معترض ہیں اس شخص سے بہت مشابہ ہے جو کسی جج کی عدالت ہے اپنے منشا کے خلاف فیصلہ س کر کچہری سے نکاتا اور باہرآ کر جج کو برا بھلا کہتا ہے۔لیکن جج پھر جج ہے اور یہ مجرم ہے۔ جج کا حکم اس ناراض ہونے والے مخص کے بر بڑا نے سے نہیں رک سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خلافت کے متعلق صا در فر ما دیا اور جس کو خلیفہ بنانا چاہا اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اب اس فیصلہ الہی کے خلاف اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا كرے ﴿ وَاللَّهُ يُؤُتِيُ مُلُكَةً مَنُ يَّشَاءُ ﴾  $^{ exttt{O}}$ 

دینی خلافت اور دنیوی سلطنت کا فرق:

خلافت کے متعلق جو کچھ اوپر مذکور ہو چکا ہے، اس سے بیشبہ گزرسکتا ہے کہ خلافت محض

🛭 البقره: ۲٤٧ـ

304 بادشاہت اور سلطنت کا نام ہے تو ہرایک بادشاہ کوخلیفہ کہا جا سکتا ہے اور خلافت کو مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں۔لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں خلیفہ صرف اس بادشاہ یا حکمران کو کہا جا سکتا ہے جو نبی اکرم منافیظ کی قائم کردہ حکومت وسلطنت کا وارث اور امر سلطنت میں آپ منافیظ کا جانشین ہوا اور اعمال دبنیہ لیخی نماز، فتو کی، قضا، عدالت، احتسا ب، جہاد وغیرہ کالمهتمم اور تکالیف شرعیہ برعوام الناس کوآ مادہ اورعمل کرنے کی مدایت کرے۔شریعت اسلام مصالح دنیوی اورمصالح اخروی دونوں پرمشتل ہے۔ایک غیرمسلم اور دنیوی بادشاہ کے ذریعہ سے جونوع انسان کی خدمت اورر فاہ عام کا کام انجام پذیر ہوتا ہے،اس سے بہ در جہا بہتر پیرکام خلیفہ یعنی احکام رسول کےموافق حکومت کرنے والے کے ذریعہ سے انجام یا تا ہے۔ شریعت اسلام چونکہ اپنے پیرو کو ہر دنیوی خو بی کا بھی دارث بتاتی ہے، اس لیے وہ حکومت جو شرع اسلام کے موافق ہوگی ، بنی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ اچھی حکومت ہو گی۔شریعت اسلام پی بھی جا ہتی ہے کہمسلمان بنی نوع انسان اسی حکومت وسلطنت کے ماتحت زندگی بسر کریں جوشر بعت اسلام کےموافق قائم ہو۔ لہذا خلافت کو شریعت اسلام سےخصوصی تعلق ہے۔ بیے کہنا کہ خلافت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ، سرا سر غلط اور نا درست ہے۔الیی حکومت وسلطنت جو احکام شرع کے موافق قائم ہواور قبر وجبر نیز انسانی تدبیروں کی بنا پر اس کا قیام واستحام ہو، ہرگز بنی نوع انسان کے لیے اس قدر مفید و بابرکت ثابت نہیں ہو سکتی جیسی کہ قانون شرع کے موافق قائم شدہ حکومت نوع انسان کے لیے موجب فلاح ٹابت ہوتی ہے۔ پس الیی حکومت جو قانون شرع کے موافق دنیا میں قائم رہی، وہ نبی اکرم مُثَاثِیمًا اور ان کے اصحاب کرام ٹٹائٹٹا کی حکومت تھی اور دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جواصحاب نبی کریم مُثاثِیُمُ کی حکومت ہے بہتر اور بنی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید ٹابت کی جا سکے۔ اس حکومت وسلطنت کا نام خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد اگر چہ خلافت کے نام سے حکومت اسلامی کا سلسلہ آج تک قائم ہے مگراس میں تھوڑ ایا بہت دنیوی سلاطین کا طرز وانداز شامل ہوتا رہا اوراسی نسبت سے شرعی حکومت اور قانو ن شرع کارنگ ہلکا ہوتا رہا۔

كسى قوم قبيله يا خاندان سے خلافت كاتعلق:

قرآن كريم مين صاف طور پرارشاد الهي ہے كه: ﴿ يَآيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ

ساری دنیا میں قومیں اور خاندان تعلیم اسلام کے موافق اگر ہو سکتے ہیں، تو دو ہی ہو سکتے ہیں۔
ایک مومن و مسلم، دوسرے کافر و مشرک ۔ تو حید کے دائرے میں داخل ہو کر تفریق تو می بے حقیقت سی ہو جاتی ہے ۔ قوموں اور قبیلوں کی تفریق اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ہم ایک دوسرے میں تمیز کرنے اور ایک دوسرے کا پیتہ دینے میں سہولت بہم پہنچا سکتے ہیں اور بس ۔ عزت و تکریم اور کوں ۔ عن تمیز کرنے اور ایک دوسرے کا پیتہ دینے میں سہولت بہم پہنچا سکتے ہیں اور بس ۔ عزت و تکریم اور کوں کوعطا ہوا کہ کہ کہ اور ایک کی جانب سے ہمیشہ مستحق عزت اور مستحق تکریم کو گوں کوعطا ہوا کرتی ہوئی ہے خواہ وہ کسی قبیلے اور کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں ۔ استحقاق تکریم کے لیے تقوی اور ایمان شرط ہے ۔ حکومت و خلافت کے لیے بھی اللہ تعالی نے علم ، صحت اور قوت جسمانی (کیونکہ صحیح عقل شرط ہے ۔ حکومت و خلافت کے لیے بھی اللہ تعالی نے علم ، صحت اور قوت جسمانی (کیونکہ صحیح عقل شرط ہرگز نہیں لگائی ۔ اسلام نے انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا ۔ اسلام نے ابوجہل جیسے قریش فیلیٹ کو باشندگان مدینہ کے نو جوانوں کا مقتول بنایا ، اسلام نے بلال طبقی ڈواٹیڈ کو اشراف عرب پر فضیلت کو باشندگان مدینہ کے نو جوانوں کا مقتول بنایا ، اسلام نے بلال طبقی ڈواٹیڈ کو اشراف عرب پر فضیلت خلام کو پہلو یہ پہلوا کی صف میں کھڑائی کو عمر فاروق ڈواٹیڈ کا سردار اور مطاع بنا دیا ۔ اسلام نے بادشاہ اور غلام کو پہلو یہ پہلوا کیک صف میں کھڑائی کو عرفاروق ڈواٹیڈ کا سردار اور مطاع بنا دیا ۔ اسلام نے بادشاہ اور غلام کو پہلو یہ پہلوا کیک صف میں کھڑا

ا سلام نے نبی اکرم مُنگیناً سے بیاعلان کرایا کہ اگر فاطمہ بنت رسول اللہ مُنگیناً سے بھی (اللہ نہ کرے) چوری کا ارتکاب ہوگا تواس کا ہاتھ بالکل اسی طرح کا ٹا جائے گا جس طرح کسی دوسری چور عورت کا۔ ® اسلام ہی نے نبی اکرم مُنگیناً سے بیاعلان کرایا کہ لوگو! اگر تمہارے او پر کوئی اونی حبثی

<sup>■</sup> الحجرات ۱۳:٤٩ • الحجرات ١٠:٤٩

۵ صحیح بخاری، کتاب الحدود، حدیث ۲۷۸۸.

رس کی حکمران یا خلیفہ ہو جائے تو تم اس کی فرماں برداری کرو۔ © اسلام ہی نے عمر فاروق را الله بھی حکمران یا خلیفہ ہو جائے تو تم اس کی فرماں برداری کرو۔ © اسلام ہی نے عمر فاروق را الله کے اپنی زندگی کی آخری ساعتوں میں یہ کہلوایا کہ اگر آج ابوحذیفہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو اپنا جانشین بنا دیتا۔ غرضیکہ اسلام نے خاندانی اورنسبی مفاخر کے بت کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ نہایت ہی عظیم اور گراں قدر خدمت تھی جو اسلام نے بنی نوع انسان کے لیے انجام دی اور آج اسلام کودنیا کے تمام مذاہب اور قوانین پر فخر حاصل ہے کہ کس سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب

بت اپنی جگہ سے نہ ہلایا گیا کیکن اسلام نے اس کوریزہ ریزہ کر کےاس کا غبار ہوا میں اڑا دیا۔ کس قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ آج بہت سے مسلمان جو اسلام اور آئین اسلام کی یا بندی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اسلام نے حکم دیاتھا اور نبی اکرم ٹالٹیم کا تھم اور منشاءتھا کہ خلافت صرف قبائل قریش یا قبیلہ ہنو ہاشم یا علی ڈٹاٹیُ اور او لا دعلی کے ساتھ مخصوص ومختص رہےاور دوسرے قبیلے کا کوئی شخص کسی حالت میں بھی خلافت کا مستحق نہ ہو سکے۔اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی صاف طور پر ہدایت فرماتا اور نبی اکرم عَلَيْظِ اس کے متعلق صاف صاف احکام صادرفر ما جاتے ۔اگریپہ کہا جائے کہ قر آن مجید میں اللہ نے احکام ناز ل فرما دیے تھےاور وہ احکام حالا کی سے غا صبان خلا فت نے چھیا لیے تو پھرا للہ تعالیٰ نعوذ باللہ! جھوٹا تَصْبِرَتَا ہے۔ جس نے وعدہ فرمایا تَضَا کہ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللِّذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ®اور نعوذ باللہ! نبی اکرم مَاثَلَیْمًا نے بھی فرض تبلیغ کو ہرگز ہرگز یورےطور پرانجام نہیں دیا کہ ججۃ الوداع کے خطبے میں بھی اپنا جائشین اور خلافت کے بنو ہاشم میں مخصوص طور پر رہنے کی نسبت کچھ نہ فرمایا۔ حالانکہ اس خطبے کے آخر میں آپ ٹاٹیٹا نے تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار آ دمیوں کے مجمع میں اپنی تبلیغ کے مکمل کر دینے کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے اس کی تصدیق جاہی پھر مرض الموت میں آ پ ٹالٹیٹا نے ذرا ذراس باتوں کے متعلق بھی جن کوضروری سمجھا وصیت فرمائی ۔اگر کسی کا ایک درہم یا دینار آپ ٹاٹیٹی پر قرض تھا تو اس کوادا فرمایا کیکن خلافت کے متعلق اس عظیم الشان قر ضہ خلافت کو ادا نەفرمايا ـ

بات وہی ہے کہ آپ سُاٹین جانتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اوراس کام کے

<sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الاحکام، حدیث ۲۱۲۲

<sup>€</sup> الحجر ٩:١٥.

لیے اس نے نبی کومطلق تکلیف نہیں دی۔ ہاں نبی کریم عَلَیْمَ نے اللّٰہ تعالیٰ سے علم پا کر اس بات کو ضرورمعلوم کرلیا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے؟ اسی لیے آ پ مَالَیْجَا نے ا بنی بیاری میں ابو بمر صدیق ڈکاٹنۂ کو نمازوں کی امامت کے لیے اپنا قائم مقام بنایا اور وصیت میں مہا جرین کوفر مایا کہتم انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ® مہاجرین سے انصار کی اس طرح سفارش کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ آ یے نگاٹیا کو علم ہو چکا تھا کہ میرے بعد خلافت انصار کونہیں بلکہ مہاجرین کو ملنے والی ہے۔ آ پ نُٹائیٹِر نے یہ بھی فرمایا کہ الخلافة بعدی ثلاثون سنہ ثم ملك بعد ذالك\_ ® پجرآ ب الله على الله تعالى سے علم ياكر بي بھى معلوم كرلياكه الائمه من قریش <sup>©</sup> ''امام قرلیش میں سے ہول گے۔'' بیرسب آ پ ٹاٹیٹی کے پیش آئندہ واقعات کے متعلق پیش گوئیاں تھیں،احکام نہ تھے۔ابا گرکوئی تخص الخلافة بعدی ثلاثون سندثم ملک بعد ذالک''میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی، پھر ملوکتیت ہو جائے گی '' کو حکم قرار دے تو ظاہر ہے کہ بیا یک مغالطہ ہوگا جووہ لوگوں کو دینا حاہتا ہے۔اصل حقیقت یہی کیفیت الائمیۃ من قریش کی ہے۔اس میں کیا شک وشبہ ہے کہاس زمانے میں قریش ہی کے اندراعلی قشم کا دماغ اوراعلی در ہے کاعلم وتقو کی موجود تھااور ان صفات حسنہ میں ان کو دوسروں پر فضیلت حاصل تھی اور اللہ تعالی نے ان کوخلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر جب ان کی وہ حالت نہ رہی تو دوسر ےلوگوں میں سے جو منصب خلافت کے بہترین معلوم ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت و حکومت عطا فرمائی۔ بہرحال خلافت یا حکومت وسلطنت کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے بیاللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے آ پکواس کا اہل ثابت کریں۔ جب وہ نااہل ونالائق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انعام چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا فر ما دیتا ہے اور الٰہی انصاف سے ہم کو یہی تو قع ہونی جا ہیے تھی۔

# خلافت اور پیری مریدی:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ نور کی آیت استخلاف میں جس خلا فت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۹ ۳۷۹ تا ۳۸۰۱۔

 <sup>&</sup>quot;ميرے بعد خلافت ميں برس تک رہے گی، پھر بادشاہت ہوجائے گی۔ '(جامع تر مذی المحقق الالبانی شاشد، ابواب الفتن، حدیث صحیح بے

<sup>€</sup> صحیح بخاری، کتاب الاحکام، حدیث ۷۱۳۹ و ۷۱۶۰



فرمایا ہے، وہ پیری مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میرے نزدیک بیسراسر نادرست اور غلط عقیدہ ہے۔ یہ مانا کہ پیربھی اپنے مریدوں پر حکمران ® ہوتا ہے لیکن اس کے اور حکومت وخلافت کے نافذ الفرمان ہونے میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ کسی پیرکو زمین کا حاکم اور زمین کا داور ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کریم نے خلیفہ کے معانی سمجھانے میں آ دم و داؤد ﷺ کا نام لے کراوران کی مثالیں بیان فرما کرکسی اشتباہ کا موقع باقی نہیں رکھا۔ ہم کو بہر حال قرآن کریم ہی کی اصطلاح سے کام لینا ہے۔ قرآن کریم اپنے الفاظ کے معانی خود بتا دیتا ہے۔

₩....₩

یہ پیری اور مریدی کا سلسلہ اسلام کی روسے ہرگز جائز نہیں بلکہ از روئے قر آن کریم باطل ہے۔



# ابوبكر صديق خالفة

# نام ونسب:

آپ کا نام عبداللہ بن ابوقافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن کوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن کنانہ ہے۔ مرہ پر آپ نبی اکرم سُلُیْم ہے نسب پر ل جاتے ہیں اور بدا عتبار مراتب آباء ایک ہی درجہ ہیں ہیں کیونکہ دونوں میں مرہ تک چھ چھ پشتوں کا فاصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمی بنت صحر بن کعب بن سعد ہے۔ یہ ابوقحافہ کی چھازاد بہن تھیں اور ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والدا بوقحافہ رفی اللہ کا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جاہیت میں عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عثیق بھی تھا۔ گر جلال میں عبداللہ بنام عتیق ہی تھا۔ گر جلال الدین سیوطی'' تاریخ الخلفاء'' میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عثیق آپ کا نام نہ تھا بلکہ لقب تھا۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے موافق نارجہنم سے عثیق یا آزاد تھے۔ بعض نے کہا کہ حسن و جمال کے سبب سے آپ کا نام عثیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایس بات نہیں جو عیب بھی جا سکے، پس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب سے آپ کا نام عثیق مشہور ہوا۔

منام امت محمدی سالی کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے۔ کیونکہ آپ نے بے خوف ہوکر نبی اکرم سالی کی بلاتا مل تصدیق نے رمائی اور صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ معراج کے متعلق بھی آپ نے کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھلائی اور نبی اکرم سالی کے اقوال کی تصدیق فرمائی۔ آپ نبی اکرم سالی کی سے دوسال دو مہینے چھوٹے تھے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نبی اکرم سالی کی سے سراے تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی۔ تجارت کی غرض سے نبی اکرم سالی کی ساتھ آپ نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ میں ہی داعی اجل کو لیک کہا۔



# عهدجامليت:

زمانہ جا ہلیت میں قریش کی شرافت وحکومت دس خاندانوں میں منحصر ومنقسم تھی۔ان معزز سردار خاندانوں کے نام بیر ہیں:

> ۱- ہاشم ۲-امیہ ۳-نوفل ۲-عبدالدار ۵-اسد ۲-تمیم ۷-مخزوم ۸-عدی ۹- عج ۱۰-سهم

ان میں بنو ہاشم کے متعلق سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، بنونوفل کے متعلق بےزاد حاجیوں کوتو شہ دینا اور زاد سفر دینا تھا۔ بنوعبدالدار کے پاس خانہ کعبہ کی تنجی اور دربانی تھی۔ بنواسد کے متعلق مشورہ اور دارالندوہ کا اہتمام تھا۔ بنوتمیم کے متعلق خوں بہا اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنوعدی کے متعلق سفارت اور قومی مفاخرت کا کام تھا۔ بنوعج کے پاس شگون کے تیر تھے۔موسہم کے متعلق بتوں کا چڑھاوا رہتا تھا۔ بنوتمیم میں ابوبکر صدیق ٹٹاٹٹؤ خوں بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے۔جس کو ابو بکرصدیق مان لیتے ،تمام قریش اس کوتسلیم کرتے۔اگر کوئی دوسراا قر ارکرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نه دیتا تھا۔اسی طرح بنو عدی میں عمر بن الخطاب ڈلاٹیُّ سفارت کی خدمت انجام دیتے تھے اور میدان جنگ میں بھی سفیر بن کر جاتے اور مقابلہ میں قومی مفاخر بیان کرتے تھے۔ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹۂ علاوہ اس شرف وفضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سرداراور منجملہ دس سرداران قریش کے ایک سردار تھے، مال ودولت کےاعتبار ہے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔آ پے قریش میں بڑے با مروت اور لوگوں پراحسان کرنے والے تھے۔مصائب کے وقت صبر واستقامت سے کام لیتے اورمہمانوں کی خوب مدارات وتواضع بجالاتے۔لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کرمشورہ لیا کرتے اور آپ کواعلیٰ در ہے کا صائب الرائے سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہابن الدغنہ آپ کوراستے سے جب کہ آپ مکہ سے رخصت ہو چکے تھے واپس لے آیا تھا جس کا ذکراویرآ چکا ہے۔ آپ انساب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ آپ طبعًا برائیوں اور کمپینخصلتوں سے محتر زریتے تھے۔ آپ نے جاہلیت ہی میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی شراب بی ہے؟ آپ نے فرمایا:''نعوذ باللہ! کبھی نہیں۔'اس نے بوچھا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(311) (312) (312) (313) (313) (314) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315) (315)

عابتا تھا کہ میرے بدن میں سے بوآئے اور مروت زائل ہو جائے۔ بیر گفتگو نبی اکرم ٹاٹٹیا کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ ٹاٹٹیا نے دومرتبہ فرمایا کہ ابوبکر سچ کہتے ہیں۔

ابو بکرصدیق و و المنظر خرجسم، بے عیب، سلیم الطبع اور حق پسند و حق پرور تھے۔ یہی سب تھا کہ جب نبی اکرم سکا گئی نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے پھی ہی پس و پیش نہ کیا۔ فوراً قبول کر لیا اور نفرت و امداد کا وعدہ فر مایا۔ پھر وعدہ کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ نبی اکرم سکا گئی نے فرمایا کہ بجر ابو بکر صدیق (وٹائی کے جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی، اس نے پچھ نہی ویش کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سکا گئی نے فرمایا کہ بجر نبی کے اور کسی پر جو ابو بکر (وٹائی سے بہتر ہو ویش کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سکا گئی نے فرمایا کہ بجر نبی کے اور کسی پر جو ابو بکر (وٹائی سے بہتر ہو آپ کے متب طلوع نہ ہوا۔ © چونکہ آپ قریش میں ہر دل عزیز تھے، اس لیے بہت سے لوگ آپ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے جن میں عثمان بن عفان، طلحہ بن عبیداللہ اور سعد بن ابی وقاص و ٹوائی جسے حضرات شامل تھے۔

#### عهداسلام:

ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ سب سے پہلے نبی اکرم ٹٹاٹیڈ پرایمان لائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے نبی اکرم ٹٹاٹیڈ کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ تھے۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی (ڈٹاٹیڈ) افضل ہیں یا ابوبکر صدیق (ڈٹاٹیڈ)؟ انہوں نے بیس کرسخت غصہ کیا اور فرمانے گئے کہ جمھے بیمعلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں مواز نہ کیے جانے کے وقت تک زندہ رہوں گا۔ ارے! بید دونوں اسلام کے لیے بمنزلہ سر کے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق (ڈٹاٹیڈ) ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق (ڈٹاٹیڈ) ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے علی (ڈٹاٹیڈ) ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے کہلے خد بجۃ الکبری (ڈٹاٹیڈ) ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے خد بجۃ الکبری (ڈٹاٹیڈ)

علاء کا اس پراتفاق ہے کہ نبی اکرم طاقیاً کی اجازت کے بغیر ابو بکر صدیق ڈاٹھا نے بھی رسول اللہ طاقیاً کی محبت میں اللہ طاقیاً کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل وعیال کو چھوڑ کر اللہ اور رسول طاقیاً کی محبت میں ہجرت کی ، غار میں رسول اللہ طاقیاً کا ساتھ دیا۔ لڑائیوں میں آپ طاقیاً کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں نبی اکرم طاقیاً نے ابو بکر صدیق ڈاٹھا اور علی ڈاٹھا سے فر مایا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل

اس روایت کی سند معلوم نہیں ہوسکی۔

رس المسلمان من المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان من المسلمان المسل

#### شجاعت:

علی ڈٹاٹیڈ نے ایک مرتبہلوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے نز دیک شجاع ترین کون شخص ہے؟ سب نے عرض کیا کہ آپ ۔ آپ نے فر مایا کہ میں ہمیشدا ہے برابر کے جوڑے سے الرتا ہوں۔ بد کوئی شجاعت نہیں۔تم شجاع ترین شخص کا نام لو۔سب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ۔علی والنَّهُ نے فرمایا کہ شجاع ترین ابوبکر صدیق (ولٹینًا) ہیں۔ یوم بدر میں ہم نے رسول الله مَثَاثِیْمُ کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ نبی اکرم مُنافیاً کے یاس کون رہے گا کہ مشرکین کوآپ پرحملہ کرنے سے باز ر کھے؟ اللہ کی قتم! ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی، مگر ابو بکر صدیق ( ڈٹاٹٹۂ) ننگی تلوار لیے کھڑے ہوگئے اور کسی کو پاس نہ پھٹلنے دیا اور جس شخص نے آپ پر حملہ کیا ابو بمرصدیق ( ڈٹاٹٹڈ ) اس پر حملہ آور ہوئے۔ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے رسول اللہ عَلَیْظِ کو پکڑ لیا اور آپ عَلَیْظِ کو تھیٹنے گے اور کہنے گئے کہ تو ہی ہے جوایک اللہ بتا تا ہے۔واللہ! کسی کو کفار کے مقابلے کی جرأت نہ ہوئی۔گر ابوبکرصدیق ( ڈٹٹٹئے) آ گے بڑھے۔ وہ کفار کو مار مار کر ہٹاتے جاتے تھےاور کہتے جاتے تھے کہ ہائے افسوس! تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔  $^{\odot}$  یہ فرما کر على ثلِّنْهُ رو پڑے اور فرمانے گگے: '' بھلا بی تو بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھے ہیں یا ابوبکر ( ڈٹاٹٹۂ)؟'' کیکن جب لوگوں نے جواب نہ دیا تو فر مایا:'' جواب کیوں نہیں دیتے۔ واللہ! ابو بکرصدیق ( ڈٹاٹٹۂ) کی ساعت ان کی ہزارساعت ہے بہتر ہے۔ وہ تو ایمان کو چھپاتے تھےاورا بوبکر (ڈٹاٹٹڈ) نے ایمان کو ظاہر کیا۔''

#### سخاوت:

آپ صحابه كرام ميں سب سے زيادہ تنى شے ﴿ وَسَيُحَنَّبُهَا الْاَتُقَى ۞ الَّذِي يُوُّتِي مَالَهُ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، حدیث ۱۸۱۵۔

عن کے شان مزول آپ ہی ہیں۔ جنانحہ نی اکرم کلٹنا نے فر ملا کہ ''جتنا جمھے ابو بکر

یکز کی الرم تالی کے شان نزول آپ ہی ہیں۔ چنا نچہ نبی اکرم تالیم کی ان فرمایا کہ''جتنا مجھے ابوبکر صدیق (والیک کے مال سے نہیں پہنچا۔' ابوبکر صدیق والیک ورکر فرمانے کے کہ میں اور میرا مال کیا چیز ہے! جو کچھ ہے سب آپ تالیک ہی کے طفیل ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم تالیک ابوبکر صدیق والیک والیک میں ویبا ہی تصرف فرماتے سے جسے حدیث میں ہے کہ نبی اکرم تالیک ابوبکر صدیق والیک والیک ہیں، اس روز ان کے پاس چالیس ہزار درہم سے مال میں۔ جس روز ابوبکر صدیق والیک والیک ہیں، اس روز ان کے پاس چالیس ہزار درہم سے آپ نو مل میں۔ جس بنی اکرم تالیک ہی کردیے۔ ایک روز عمر فاروق والیک جیش عمرت یا جنگ تبوک کے چندہ کا تذکرہ فرما کر کہنے گے نبی اکرم تالیک نے جب ہمیں مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مل صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف مال صدقہ کرنے کا مصم ارادہ کرلیا اور اپنا نصف میں ہوئے میں ابوبکر صدیق (والیک کے ایک ہوئے ایک مین ابوبکر صدیق (والیک کے ایک ہوئے کی بھی ہوئے اللہ اور رسول اللہ تالیک کا فی ہیں۔ میں نے یہ د کھر کر کہا کہ میں ابوبکر صدیق (والیک کے ایک ہی بات اللہ اور رسول اللہ تالیک کا فی ہیں۔ میں نے یہ د کھر کر کہا کہ میں ابوبکر صدیق (والیک کے ایک ہی بات میں نہ بڑھ سکوں گا۔ ®

ابو ہریرہ ڈٹاٹیئا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیئا نے فر مایا کہ'' میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، البتہ ابو بکر صدیق (ڈٹاٹیئا) کا احسان باقی ہے۔اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی شخص کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر صدیق (ڈٹاٹیئا) کے مال سے۔''®

# علم وفضل:

آ پ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ آپ اس پر جو حکم لگاتے، وہ عین ثواب ہوتا۔ قرآن مجید کاعلم آپ کو سب صحابیوں سے زیادہ تھا۔ اسی لیے نبی اکرم مُٹاٹیڈ نے

<sup>●</sup> الليل ١٧:٩٢ و١٨۔

جامع ترمذی، ابواب المناقب، حدیث صحیح الالبانی تمالله.

ایضاً، حدیث حسن الالبانی شمالشه.

ایضاً، حدیث صحیح الالبانی المُاللہٰ،

آپ کونماز میں امام بنایا۔سنت کاعلم بھی آپ کو کامل تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام ٹنکٹئ مسائل سنت میں آ پ سے رجوع کرتے تھے۔آپ کا حافظہ بھی قوی تھا۔آپ نہایت ذکی الطبع تھے۔آپ کو نبی ا کرم مَثَاثِیْمُ کا فیض صحبت ابتدائے بعثت سے وفات تک حاصل رہا۔ زمانہ خلافت میں جب کوئی معامله پیش آتا تو قرآن مجید میں اس مسئلہ کو تلاش فرماتے۔اگر قرآن مجید میں نہ ماتا تو نبی ا کرم عَالَيْظِ کے قول وقعل کے مطابق فیصلہ کرتے۔اگر ایبا قول وقعل کوئی نہ معلوم ہوتا تو باہر نکل کر لوگوں سے دریافت فرماتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی حدیث اس معاملہ کے متعلق سنی ہے؟ اگر کوئی صحابی الیں حدیث بیان نہ فرماتے تو آپ جلیل القدر صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کی کثرت رائے کے موافق فیصلہ صا در فرماتے۔ ابوبکر صدیق ڈاٹٹۂ عرب بھر کے بالعموم اور قریش کے بالخصوص بڑے نساب تھے۔حتیٰ کہ جبیر بن مطعم جوعرب کے بڑے نسابوں میں ثار ہوتے ہیں۔صدیق اکبر ڈاٹٹؤ کے خوشہ چین تھے ا در کہا کرتے تھے کہ میں نے علم نسب کے سب سے بڑے نساب سے سکھا ہے،علم تعبیر میں بھی آ پ کوسب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ یہاں تک کہ نبی ا کرم مُلَاثِیُم کے عہد میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔امام محمد بن سیرین ٹٹائٹٹا کہتے ہیں کہ رسول اللّٰد شَائِیْٹِا کے بعد ابوبکر صدیق ڈٹائٹٹا سب سے بڑے معبر ہیں۔ آپ سب سے زیادہ قصیح تقریر کرنے والے تھے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق

علی و النون نے ایک بار فر مایا کہ 'امت محمدی سَنَاتِیْا میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق (والنوئ) ہیں۔' ایک مرتبہ علی و النوئ نے فرمایا: ''جو شخص مجھ کو ابو بکر وعمر (والنوئ) پر فضیلت دے گا، میں اس کو درے لگاؤں گا۔' علی والنوئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَناتِیْا نے فرمایا کہ '' اللہ تعالی ابو بکر (والنوئ) پر مم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی مجھے زوجیت میں دی اور مجھے مدینہ تک پہنچایا اور بلال (والنوئ) کو آزاد کیا۔ اللہ تعالی عمر (والنوئ) پر رمم کرے کہ حق بات کہتے ہیں، خواہ کتنی ہی تانی کیوں نہ ہو۔اللہ تعالی عثمان (والنوئ) پر رمم کرے کہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔اللہ تعالی علی (والنوئ) پر رمم کرے۔الہی! جہاں کہیں علی (والنوئ) پر رمم کرے۔الہی! جہاں کہیں علی (والنوئ) پر رمم کرے۔الہی!

ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ قصیح ابو بکر وعلی ڈاٹٹیا تھے۔ تمام صحابیوں میں آپ کی عقل کامل اور

اصابت رائے مسلم تھی۔

 <sup>◘</sup> ترمذى بحواله مشكوة المصابيح المحقق الالبانى الطثير، كتاب المناقب والفضائل، حديث ٢١٣٤ الشيخ
 الالباني الطثير ني اس روايت كو ضعيف كها هـ\_ ضعيف ترمذى، صفحه ٤٩٧ احاديث ضعيفه: ٢١٢٥ ـ

ا کبر والنا کو بالا جماع خلیفہ بنایا کیونکہ اس وقت دنیا کے پردے پران سے بہتر آ دی نہ ملا۔ معاویہ

ا کبر ڈھٹٹو کو بالا جماع خلیفہ بنایا کیونکہ اس وقت دنیا کے پردے پران سے بہتر آ دمی نہ ملا۔ معاویہ بن فرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو بھی خلافت ابو بکر ڈھٹٹو میں شک نہیں ہوا اور وہ لوگ ہمیشہ ان کو خلیفہ رسول ٹاٹٹٹی کہتے رہے اور صحابی بھی کسی خطایا گمراہی پراجماع نہیں کر سکتے ۔

# حسن معاشرت:

عطاء بن صائب کہتے ہیں کہ بیعت خلافت کے دوسرے دن ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ دوجا دریں لیے ہوئے بازار کو جاتے تھے۔عمر رہائٹھ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا:'' بازار۔'' عمر رہائٹھ نے کہا کہ اب آپ بیدد صندے چھوڑ دیں۔ آپ مسلمانوں کے امیر ہوگئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' پھر میں اور میرے اہل وعیال کہاں سے کھا ئیں؟'' عمر ڈاٹٹؤ نے کہا کہ بید کام ابوعبیدہ کے سپر د کیجیے۔ چنانچہ دونوں صاحب ابوعبیدہ ڈٹاٹنڈ کے پاس گئے اور ان سے ابوبکر ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ میرا اور میرے اہل وعیال کا نفقہ مہا جرین ہے وصول کر دیا کرو۔ ہر چیز معمولی حیثیت کی جا ہے۔گرمی اور جاڑوں کے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب پھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کردیا کریں گے اور نے لیا کریں گے۔ چنانچہ ابوعبیدہ ڈٹاٹی ہر روز آپ کے یہاں آ دھی بکری کا گوشت بھیج دیا کرتے تھے۔ ابوبکر بن حفص کہتے ہیں کہ ابوبکر ڈاٹٹؤ نے انقال کے وقت عائشہ ڈاٹٹا سے فر مایا کہ مسلمانوں کے کام کرنے کی اجرت میں میں نے کوڑی بیسے کافائدہ حاصل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ موٹا حجیوٹا کھا پہن لیا۔اس وقت مسلمانو ں کا تھوڑ ایابہت کوئی مال سوائے اس حبثی غلام، اونٹنی اور یرانی جادر کے میرے یا س نہیں۔ جب میں مرجا وَل تو ان سب کوعمر ( ڈٹاٹٹڈ ) کے یاس بھیج دینا۔  $^{\odot}$ حسن بن علی ڈٹاٹئیا سے روایت ہے کہ ابوبکر ڈٹاٹٹیا نے انتقال کے وفت عاکشہ صدیقہ ڈٹاٹیا سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد بیاونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے تھےاور بیہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے تھے اور یہ جا دریں عمر( ڈٹاٹٹۂ) کے پاس بھیج دینا کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب عمر ڈلٹیُؤ کو بہ چیزیں پہنچیں توانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوہمر( ڈلٹیُؤ) یر رخم فرمائے کہ میرے واسطے کیسی کچھ نکلیف اٹھائی ہے۔ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹؤ نے ہیت المال میں بھی مال و دولت جمع نہیں ہونے دیا۔ جو کچھ آتا مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے۔فقراء ومساکین پر بحصہ مساوی تقسیم کر دیتے تھے۔ بھی گھوڑ ہے اور ہتھیا رخرید کرفی سبیل اللہ دے دیتے۔ بھی کچھ

طبقات ابن سعد ۳: ۳۵۔



# خلافت صديقي والثين كالهم واقعات

میں مل جل کراس طرح بیٹھتے کہ کوئی پہچان بھی نہ سکتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے؟

### سقيفه بنوساعده اوربيعت خلافت:

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مسجد نبوی تالیظ میں صدیق اکبر ڈاٹیؤ تقریر فرما کر لوگوں کی جیرت دور فرما کے جی سے کہ سجد نبوی تالیظ میں اصدیق اکبر ڈاٹیؤ تقریر فرما کر لوگوں کی جی سے کہ مسجد نبوی تالیفہ کے استخاب کی نبیت گفتگو کرنے کی خبر بیٹی ۔ نبی اکرم تالیق کی وفات کے بعد اسلام پر بیسب سے زیادہ نازک وفت تھا۔ اگر اس خبر کوس کر ابو بکر صدیق ڈلٹیؤ خاموش رہتے اور اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو سخت اندیشہ تھا کہ مہاجرین وانصار کی محبت واخوت ذراسی دیر میں برباد ہو کر جعیت اسلامی پارہ پارہ پو جاتی ۔ مگر چونکہ اللہ تعالی اپنے دین کا خود محافظ و ناصر تھا، اس نے صدیق اکبر ڈلٹیؤ کو ہمت و استقامت عطا فرمائی کہ ہرایک خطرہ اور ہرایک اندیشہ ان کی بصیرت وقوت کے آگے فوز واصلاح سے تبدیل ہو گیا۔ نبی اکرم تالیق کی قوت قدس نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قوم اور ایک ہی خاندان بنادیا تھا اور نورا بیان کے محیرالعقول اثر سے قبیلوں، خاندانوں اور ملکوں کے امتیازات یک سر برباد ومنہدم ہو چکے تھے اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باقی نہ رہی تھی کہ قبیلوں اور خاندانوں کے نام سے لوگوں کی شاخت میں اور پیت دیے میں آسانی ہوتی تھی اور بس۔

کے نام سے لوگوں کی شاخت میں اور پتہ دینے میں آسانی ہوتی تھی اور بس۔

وفات نبوی سالی کے بعد اور اس روح اعظم سالی کی طرف متوجہ ہونے پر ذراسی دیرے لیے اس تفرین تالی کی طرف متوجہ ہونے پر ذراسی دیرے لیے اس تفرین تو می کے ابتلاء کا کروٹ لینا کوئی جیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دیکھنایہ ہے کہ صحابہ کرام شائی کی پاک ومطہر جماعت نے اس ابتلاء کو اپنے لیے موجب اصطفا بنایا یا سامان بربادی ؟ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی تعداد انصار کے مقابلے میں کم شی لیکن انصار بھی دو حصوں میں منظم تھے یعنی اوس اور خزرج۔ اسلام سے پہلے زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کے حریف اور رقیب چلے آتے تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے موجودہ مسلمانوں کو تین محتبہ محمد مدلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر کی بڑے بڑے حصول میں منقتم سمجھا جا سکتا تھا: اوس، خزرج، قریش یا مہاجرین مکہ۔ قبیلہ خزرج کے بڑے حصول میں منقتم سمجھا جا سکتا تھا: اوس، خزرج، قریش یا مہاجرین مکہ۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ ڈٹائٹو تھے۔ ان کے مکان سے متعلق ایک وسیع نشست گاہ تھی جس کی صورت یہ تھی کہ ایک وسیع چبوترہ تھا۔ اس کے اوپر سائبان پڑا ہوا تھا، اس کو صفیفہ بنی ساعدہ کہتے تھے۔

#### بعن:

۔ بی اکرم عُلَیْم کی وفات کا حال سن کر ایک طرف مسجد نبوی عُلِیم میں لوگ جمع ہوگئے تھے، ان میں قریباً سب ہی مہاجرین تھے۔ کیونکہ مہاجرین کے مکانات اسی محلّہ میں زیادہ تھے۔ یہاں انصار بہت کم تھے۔ دوسری طرف بازار سے متصل سقیفہ بنی ساعدہ میں دیگر بہت سے مسلمانوں کا اجتاع تھا۔ اس مجمع میں تقریباً سب انصار ہی تھے۔ کوئی ایک دومہا جربھی اتفا قاً وہاں موجود تھے۔ اسلام کی ابتداء اور اس کی نشو ونما، مخالفین کی کوششیں، جنگ و پیکار کے ہنگا ہے، شرک کا مغلوب ومعدوم ہونا اور اسلامی قانون واسلامی آئین کے سامنے سب کا گرد نیں جھکا دینا سب کچھان لوگوں کے بیش نظر تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ نظام اب وفات نبوی عَلَیماً کے بعد دنیا میں اسی وقت بحسن وخوبی قائم رہ سکتا ہے کہ آپ کا جانشین منتخب کرلیا جائے۔

مسجد نبوی عَلَیْمِ مِیں عمر فاروق وَالْمَا کَیْمَ الله عَلَیْمِ مِی مَن دریا۔ ابو بمرصد اِق وَالْمَا کُوهُ وَفات نبوی عَلَیْمِ کَی خبرس کرا گرجلد یہاں نہ پہنچ جاتے واللہ جانے مسجد نبوی عَلَیْمِ میں کہ بین نبوی عَلَیْمِ کی یہ چیرت واضطراب کی حالت کب تک قائم رہتی؟ لیکن دوسرے مجمع کی جو سعد بن عبادہ وَلَا الله کی نشست گاہ میں تھا، یہ حالت نہ تھی۔ وہاں انتخاب خلیفہ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ چونکہ وہ مجمع انصار ہی کا تھا اور ایک سردار قبیلہ کی نشست گاہ میں انصار کے دوسرے تھا جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور قبیلہ خزرج تعداد نفوس اور مال و دولت میں انصار کے دوسرے قبیلہ اوس فائق وبرتر تھا! لہٰذا اس مجمع کی گفتگوا ورا ظہار خیالات کا متبجہ یہ تھا کہ سعد بن عبادہ وَاللّٰهِ کو خلیفہ یعنی عبادہ واللہ کا عَلَیْمُ کی جائے۔

یعد ی بین کی تعداد اگر چه مدینه مین انسار سے کم تھی لیکن ان کی اہمیت اوران کی ہزرگی وعظمت مہاجرین کی تعداد اگر چه مدینه میں انسار سے کم تھی لیکن ان کی اہمیت اوران کی ہزرگی وعظمت کا انسار کے قلوب پرالیا اثر تھا کہ جب سعد ڈاٹٹو نے خلافت کو انسار ہی کاحق خابت کرنا چاہا تو انسار کے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مہاجرین، انسار کی خلافت کو کیسے تسلیم کریں ہے؟ اس پر ایک دوسرے انساری نے کہا کہ اگر انہوں نے تسلیم نہ کیا تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہتم اپنا ایک محکم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خلیفہ مہا جرین میں سے بنالواور ایک خلیفہ ہم نے انصار میں سے بنالیا ہے۔ سعد والنوائے کہا کہ خلیفہ مہا جرین میں سے بنالواور ایک خلیفہ ہم نے انصار میں سے بنالیا ہے۔ سعد والنوائے کہا کہ نہیں، یہا یک کمزوری کی بات ہے۔ ایک اور انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہمارے خلیفہ کو تسلیم نہ کیا تو ہم ان کو بذر لعیہ شمشیر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس مجمع میں جو چندمہا جرین تھے، انہوں نے انصار کی مخالفت میں آواز بلند کی۔ اس طرح اس مجمع میں بحث و تکرار شروع ہوگئی۔ ممکن تھا کہ بید

نا گوارصورت ترقی کر کے جنگ ویرکارتک نوبت پہنچ جاتی۔

یہ خطرناک رنگ دیکھ کرمغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹی وہاں سے چلے اور مسجد نبوی سُٹٹی میں آ کر سقیفہ بنی ساعدہ کی روداد سنائی۔ یہاں مسجد نبوی سُٹٹی میں ابو بکر صدیق ڈاٹٹی اپنی تقریر ختم کر کے جہیز و سُٹٹین ساعدہ کی روداد سنائی۔ یہاں مسجد نبوی سُٹٹی میں ابو بکر صدیق ڈاٹٹی اپنی تقریر ختم کر کے جہیز و سُٹٹین اپنی مصراہ عمر فاروق ڈاٹٹی اور ابوعبیدہ ڈاٹٹی کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے اور علی ڈاٹٹی اور دوسرے صحابہ کرام ڈاٹٹی کو جہیز و تُلٹین کے کام کی شمیل میں مصروف چھوڑ گئے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق ڈاٹٹی فار ابھی تامل فر ماتے تو اللہ جانے کیسے کیسے خطرات رونما ہو جاتے ؟ یہ تینوں بزرگ اس محمدیق ڈاٹٹی فاروق ڈاٹٹی نے وہاں افراتفری اور تو تیس میں کا ایک بجیب عالم بر پاتھا۔ عمرفاروق ڈاٹٹی نے وہاں اس مجمع کو خطاب کر کے بچھ بولنا چاہا لیکن ابو بکر صدیق ڈاٹٹی نے روک دیا اور خود کھڑے ہو کر نہا یت وقار و شجیدگی کے ساتھ تقریر فرمائی۔

(319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) (319) خود کچھ فر مانے لگے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ عمر فاروق ڈلٹٹیڈ اور حباب ڈلٹٹیڈ دونوں زور زور سے باتیں کرنے گے۔ا بوعبیدہ ڈٹاٹنڈ نے دونوں کورو کنےاور خاموش کرنے کی کوشش کی۔ا تنے میں بشیر بن النعمان بن کعب بن الخزاج انصاری ڈلٹٹُ کھڑے ہوئے اورانہوں نے فر مایا کہ نبی اکرم مُلٹیُمُ بے شک قبیلہ قریش سے تھے، لہذا ان کی قوم یعنی قریش کے لوگ ہی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ہم لوگوں نے بے شک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق بالایمان ہیں ،لیکن ہمارااسلام لانا اوررسول اللّه مَثَاثِیَّةٍ کی امداد کے لیےمستعد ہوجانامحض اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ۔اس کا معاوضہ ہم د نیا میں نہیں جا ہتے اور نہ ہم خلا فت وامارت کے معاملہ میں مہاجرین سے کوئی جھگڑا کرنا پیند کرتے ہیں۔حباب بن المنذ ر ڈاٹٹؤ نے کہا کہ بشیر! تو نے اس وقت بڑی بزد لی کی بات کہی اور بنے بنائے کام کو بگاڑنا چاہا ہے۔ بشیر ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ میں نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا بلکہ میں نے اس بات کونا پیند کیا ہے کہ ایک الیی قوم سے خلافت وامارت کے متعلق جھگڑا کرو جوخلافت وامارت کی لمستحق ہے۔ کیا اے حباب! تو نے سانہیں کہ نبی اکرم ٹاٹیڑا نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش''امام قریش میں سے ہوں گے۔''بشیر ڈٹاٹیڈ کے اس کلام کی بعض دوسرے انصار نے بھی تائید کی اور اس عظیم قوم نے اینے دنیوی اور مادی جذبات وخد مات کو اینے دینی اور روحانی جذبات پر غالب نہ ہونے دیا۔حباب بن المنذ ر ڈاٹٹۂ بھی یہ با تیں سن کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراً اپنی رائے تېدىل كر يې\_

ہیں ہیں۔ ان کے خاموش ہوتے ہی کیلے گخت تمام مجمع پر سکون وخاموثی طاری ہو گئی اور خلافت کے متعلق مہاجرین وانصار کا نزاع یکا کیک دور ہو گیا۔ ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ بیمراور ابوعبیدہ موجود ہیں۔ تم ان دونوں میں سے ایک کو پہند کر لو۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹیڈا ورعمر ڈٹاٹیڈ نے کہا کہ نہیں۔ ابو بکر صدیق مہاجرین مباجرین میں سب سے افضل ہیں۔ بیہ غار میں رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کے رفیق تھے۔ نماز کی امامت کرانے میں رسول اللہ ٹٹاٹیڈ نے ان کواپنا قائم مقام بنایا حالانکہ نماز امور دین میں سب سے افضل شے ہے۔ ایس عمر فاروق ڈٹاٹیڈ نے ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے بعد ابوعبیدہ اور بثیر بن سعد انصاری ڈٹاٹیڈ نے بیعت کی ، پھر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ چاروں طرف سے ابوعبیدہ اور بثیر بن سعد انصاری ڈٹاٹیڈ کے بیعت کی ، پھر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہ بر باہر پہنی اور لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے۔ غرض تمام مہاجرین وانصار نے ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ کے ہاتھ پر بلاا ختلاف متفقہ طور پر بیعت کر لی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انصار میں سے صرف سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ نے اور مہا جرین میں سے ان لوگوں نے جو جہیز و تکفین کے کام میں مصرف سعد بن عبادہ ڈاٹٹؤ نے اور مہا جرین میں سے ان لوگوں نے جو جہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے، اس وقت سقیفہ بنوساعدہ میں بیعت نہیں کی ۔ سعد ڈاٹٹؤ نے تھوڑی دیر بعد اسی روز ابو کمر صدیق ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ۔ علی ڈاٹٹؤ اور زبیر وطلحہ ڈاٹٹؤ نے مہاجرین میں سے عالیس روز تک محض اس شکایت کی بناء پر بیعت نہیں کی کہ سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت میں جم کو کیوں عالیہ میں دوز تک محض اس شکایت کی بناء پر بیعت نہیں کی کہ سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت میں جم کو کیوں

علی دہائی ایک دن ابوبکر صدیق دہائی کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی نضیلت و استحقاق خلافت کا منکر نہیں ہوں ، لیکن شکایت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ طالی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے سقفہ بنوساعدہ میں ہم سے مشورہ کیے بغیر کیوں لوگوں سے بیعت کی۔ آپ اگر ہم کو بھی وہاں بلوا لیتے تو ہم بھی سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ ©

ابوبکر ڈاٹھ نے فرمایا کہ رسول اللہ مگائی کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا مجھ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔ میں سقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا بلکہ مہاجرین وانصار کے نزاع کو رفع کرنا نہایت ضروری تھا۔ دونوں فریق لڑنے اور مار نے مرنے پر تیار تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے خود بہ اتفاق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ زیادہ طاقت سے نمودار ہونے کا قوی احمال تھا۔ تم جبکہ تجہیز و تعفین کے کام میں مصروف سے تھے تو میں اس عجلت میں تم کو کیسے وہاں سے بلوا سکتا تھا۔ علی ڈاٹھ نے یہ با تیں س کر فوراً شکایت واپس کی اور مسجد نبوی شائی میں مجمع عام کے روبر وابو بکر صدیق ڈاٹھ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ®

# ا بوبكر والنُّهُ كا خطبه:

شریک مشوره نہیں کیا گیا۔

بیعت سقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز جہیز و کلفین نبی سُاٹیا سے فارغ ہوکر مسجد نبوی سُاٹیا میں ابو کر مسجد نبوی سُاٹیا میں ابو کر صدیق و ٹاٹیا نے منبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی۔ بعد ازاں کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا اور حمد ونعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>📭</sup> سيرت النبي تَنْظِيمًا - امام ابن كثير رفطة ١٩٢١٣ كـ مطابق على ذائلة نه يهلي يا دوسر به روز بيعت كرلي تقي ، والله اعلم سجاعة وتعالى!

سيرت النبي تَالَيْنَا ٢٠٦٠ ٢٠٦٠ مؤلفه امام ابن كثير أَمُالله - طبقات ابن سعد ٢٨:٣ ـ

(321) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327) (327)

" میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالاتکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں نیک کام
کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کروا وراگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ
تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی و راست گفتاری امانت ہے اور دروغ گوئی
خیانت۔تم میں جوضعیف ہے، وہ میرے نزدیک توی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا
دوں! اور تم میں جو توی ہے، وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ
لےلوں۔تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کردیتی ہے تو وہ ذکیل ہو جاتی
ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول اللہ علی تھی کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔
جب میں اللہ اور اس کے رسول علی کی نافر مانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑد و کیونکہ پھرتم پر
میری اطاعت فرض نہیں۔"

اس روز ۳۳ ہزار صحابہ کرام ڈٹائٹائے ابوبکر صدیق ڈٹٹٹا کے ہاتھ پربیعت کی۔

بیعت سقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین وانصار میں اس اختلاف کا نام ونشان بھی کہیں نہیں بایا گیا، جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین وانصار میں موجود تھا۔ سب کے سب اس طرح شیروشکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ یہ بھی اس امرکی ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما اجمعین جو براہ راست درس گاہ نبوی سیائی سے مستفیض ہوئے تھے، پورے طور پر دین کود نیا پر مقدم کر چکے تھے اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرجے کوئییں بہنے علی ۔ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام شی گئی میں سے ۳۳ ہزار صحابہ نے ایک دن میں علی ۔ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام شی گئی میں سے ۳۳ ہزار صحابہ نے ایک دن میں بطی بیا جو خلافت صد لیق ( ڈوٹائی ) سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجماع امت نظر نہیں تا۔

# لشكراسامه خالتينًا كي روائكي:

نی اکرم عَلَیْم کی وفات سے چند ماہ پیشتر یمن ونجد کے علاقوں میں اسودومسلمہ کے فتنے معودار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں سے واقف بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے اور یہ نومسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وہی کیفیت بر پا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

322 322 325 تھی کیکن وفات نبوی سُاٹیٹی سے پیشتر اسو عنسی کا کام تمام ہو چکا تھا،مگریمن کی طرف ابھی زہر یلے اثر اورسامان فتن كايه كلي استيصال نهيس ہوا تھا۔ وفات نبوي تَالتَّيْمُ كي خبرتمام براعظم عرب ميں نہايت سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئی اور پھیلنی چاہیے تھی۔ اس خبر نے ایک طرف جدید اسلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی۔ دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اورہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں قوت اور تر قی پیدا کر دی۔ ہر ملک اور ہرقو م میں واقعہ پسندا ور فتنہ پر دازلوگ بھی ہرزما نے میں ہواہی کرتے ہیں۔اس قتم کےلوگوں کوبھی از سرنو ا بنی شرارتوں کے لیے مناسب مواقع میسر آئے۔شہرت طلب افراد اور حکومت پیند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اور تن آ سانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں ۔ بیخبریں اس تسلسل اور کثرت سے مدینہ میں آئیں کہ ان کوین س کر صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کی آئکھول کے سامنے مصائب وآلام اور ہموم وغموم کے پہاڑ تھے اوران کے دل و دماغ پرا تنا بوجھ پڑ گیا تھا کہ انہوں نے اگر درس گاہ نبوی مُلَّاثِیًّا اور آغوش رسالت مُلَّاثِیًّا میں صبر واستقامت کی تعلیم نه یائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بظاہر نقینی تھی ۔سوائے مدینہ، مکہ اور طا ئف تین مقاموں کے باقی تمام براعظم عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے پوری قوت واشتداد کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی پیخبریں بھی پہنچیں کہ مدینہ منورہ پر ہرطرف سے حملوں کی تیاریاں ہورہی ہیں۔ نبی اکرم مُثاثِیُمُ نے اسامہ بن زید ڈٹاٹیئ کواپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کولشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا اور نبی ا کرم ٹاٹیاؤ کی علالت کے روبہ ترقی ہونے کے سبب سے بیا شکررکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبوی مَنْ اللَّهُ الوبكر صديق ولائليَّا ناس الشكر كوروانه كرنا جا ہا تو صحابہ کرام ڈٹائٹھ نے ابوبکر صدیق ڈٹائٹھ سے عرض کیا کہ الی حالت میں جب کہ ہر طرف سے ار تداد کی خبریں آرہی ہیں اور مدینے پر حملے ہونے والے ہیں، اس کشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے۔صدیق اکبر رہائیؓ کے قوت ایمان ،قوت قلب، ہمت وشجاعت اور حوصلہ واستقامت کا انداز ہ کرو کہانہوں نے سب کو جواب دیا کہا گر مجھ کواس بات کا بھی یقین دلا دیا جائے کہاس لشکر کے روا نہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا یا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کو نبی اکرم ٹالٹیا نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہتمام وہ لوگ جولشکراسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکرگاہ میں جلد فراہم ہو جائیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

323 Som July 21 - 300 Som July اس تھم کی تعمیل میں صحابہ کرام ڈنائٹڑا اسامہ ڈلٹٹڑ کے جھنڈے کے بینچے جمع ہو گئے۔اسامہ کے با پ زید بن حارث ڈٹاٹنڈ چونکہ نبی ا کرم ٹاٹیٹی کے غلام تھے،اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری سے انقباض تھا۔ نیز اسامہ ڈٹاٹئؤ کی عمراس وقت صرف سترہ سال کی تھی۔ اس لیے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریثی سردار مقرر فر مایا جائے ۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو اسامہ ڈلٹنڈ نے عمر فاروق ڈلٹڈ کو ( کہ وہ بھی اس کشکر کے ایک سیاہی تھے) صدیق اکبر ڈلٹڈ کی خدمت میں بیہ پیغام دے کرروانہ کیا کہ بڑے بڑے آ دمی سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ ان کو والیس بلالیس اور اینے پاس رکھیں کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کرکے آپ کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچا ئیں۔عمر ڈٹائٹٹا لشکر گاہ سے سالا رلشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انصار نے بھی ایک پیغام عمر ڈاٹٹۂ کے ذریعہ سے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس کشکر کا سردار کوئی ایبا شخص مقرر فرمائيں جو اسامہ ڈٹاٹنۂ سے زیادہ عمر کا ہوا ورشریف النسل ہو۔عمر ڈٹاٹنۂ نے آ کراول اسامہ ڈٹاٹنۂ کا پیغام عرض کیا تو صدیق اکبر ڈلٹٹؤ نے فرمایا کہاس کشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بہتی خالی ہو جائے اور میں تن تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کواٹھا کر لے جائیں، تب بھی اس کشکر کی روانگی ملتو ی نہیں ہوسکتی۔ پھرانصار کا پیغام س کر فر مایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر وَتکبر کا اثر باقی ہے۔ یہ کہہ کرآ پخودا ٹھے اور اس کشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے سے باہر کشکرگاہ تک تشریف لائے۔ اسامہ ڈاٹنی کومع کشکر رخصت کیا اور خود اسامہ ڈاٹنی کی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ اسامہ ٹٹاٹن نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائے یا میں سواری سے اتر کر پیدل ہو جاؤں۔ آ پ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اورتم کوسواری سے اتر نے کی ضرورت نہیں اور میرا کیا نقصان ہو گا اگر میں تھوڑی دورالٹد کی راہ میں بطریق مشابعت تمہاری رکا ب میں پیدل چلوں \_صدیق اکبر ڈٹٹٹؤ کا پیطریق عمل انصار کے اس مذکورہ پیغام کا کافی جواب تھا۔ $^{\odot}$  آپ کواسا مہ ڈٹلٹٹؤ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کرتمام کشکر حیران رہ گیا اور سب کے دلوں میں وہ انقباض دور ہو کراس جگہ فرماں برداری اورخلوص کے جذبات پیدا ہو گئے ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یرفراست صدیقی دی ایک نمایاں مثال ہے۔آپ کی سیرت کے ایسے واقعات آپ کے خلیفہ اول ہونے کی زبردست تائید
 کرتے میں اور پیجی کہ صحابہ کرام دی ایٹھ نے جناب ابو بکر صدیق دیٹیئ کو خلیفہ اول منتخب کرکے درست فیصلہ کیا۔



# اسامه رهافيُّهُ كوفيحت:

آپ نے اسامہ ڈاٹٹو کوان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے دس باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا:

© خیانت نہ کرنا © جھوٹ نہ بولنا © بدعہدی نہ کرنا ﴿ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کوئل نہ کرنا ﴿ کسی تمر دار درخت کو نہ کا ٹنا، نہ جلانا ﴿ کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ، بکری اور گائے وغیرہ کو ذخ نہ کرنا ﴿ جب کسی قوم پر گزروتو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ ﴿ جب کسی سے ملو، اس کے حفظ مراتب کا خیال رکھو ﴿ جب کھانا تمہار سے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو ﴿ به بود یوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگہ ہوکرا پنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، کوئی تعرش نہ کرو۔ ان تمام کا موں میں جن کے کرنے کا حکم نبی اکرم سی اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔''
زیادتی ۔ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔''

صدیق اکبر ولٹی اسامہ ولٹی کو یہ تھیمیں کرکے مقام جرف سے واپس آئے۔ واپس ہوتے وقت آپ نے اسامہ ولٹی سے کہا کہ'ا گرتم اجازت دوتو عمر میری مدداور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں۔'' اسامہ ولٹی نے فوراً عمر فاروق ولٹی کو مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی اوروہ اس اس اسکرسے جدا ہو کرا بو بکر صدیق ولٹی کے ساتھ مدینے میں تشریف لے آئے۔

اس جگہ خور کرنے کے قابل بات ہیہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے عمر وٹائٹو کوروک سکتے تھے مگر انہوں نے اسامہ وٹائٹو سے با قاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی ۔ یہ بھی اس تشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت تھی جوخلیفہ وقت نے اپنے نمونہ کے ذریعہ سے کی ۔

# اسامه رهاينيُهُ كى كاميابي:

اسامہ ڈالٹیؤنے نبی اکرم مگالٹیؤ کے ارشاد کے موافق درون وبلقا کی وادیوں میں پہنچ کر رومیوں کے لئیر سے لڑائی شروع کر دی۔ رومیوں کو شکست دے کر اور بے شار مال غنیمت اور قیدی لے کر چالیس دن بعد مدینہ میں واپس آئے۔ اس لشکر کی روائگی بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتی تھی مگر اس کے نتائج اسلام اور مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ ملک کی اس شورش و بدامنی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوزمانے میں لشکر اسلام کا اس طرح رومیوں پر جملہ آ ور ہونا گویا تمام مرتدین اور باغیوں کو بتا دینا مقاکہ ہم تہماری ان سرکشیوں اور تیاریوں کو ایک پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں دیتے۔ آس ہمت وطافت کے عملی اشتہار واعلان نے سرکشوں اور باغیوں کے دوصلوں کو پست کر کے ان کوفکر و تردد میں ببتلا کر دیا اور وہ بجائے اس کے کہ بے تحاشہ سب کے سب مسلمانوں کی بیخ کنی پر بل پڑتے ، اپنی ببتلا کر دیا اور وہ بجائے اس کے کہ بے تحاشہ سب کے سب مسلمانوں کی بیخ کنی پر بل پڑتے ، اپنی جگہ میتحقیق کرنے گئے کہ مسلمانوں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب وغیرہ مرکش قبائل مخالفت اسلام کا قطعی فیصلہ نہ کر سے ۔ اسامہ ڈاٹنٹ کا رومیوں کے لشکر پر فتح مند ہونا اور سالما غانما واپس آ نا اور اس خبر کا ملک میں شہرت پا نا اور بھی مفید ثابت ہوا۔ چونکہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آ گیا تھا، لہذا آ ئندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن وامان کو بحال کرنے میں خوب ہاتھ آ گیا تھا، لہذا آ ئندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن وامان کو بحال کرنے میں تاریاں زیادہ خوب ہاتھ آ گیا تھا، لہذا آ ئندہ سرکشوں کو درست کرنا اور ملک کے امن وامان کو بحال کرنے میں تاریاں زیادہ تکانے دہ نہیں ہوسکیں۔

#### فتنهاريداد:

عام طور پرلوگ بیہ خیال کرتے ہیں کہ نبی اکرم سکا گیا کی وفات کے بعد مدینہ، مکہ وطائف کے سواتمام ملک عرب ایسا مرتد ہوگیا کہ لوگ تو حید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی جگہ بتوں کی پوجا کرنے گئے تھے۔ حالانکہ بیہ بھینا سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ بات بیھی کہ کذا بین لین فین حجو ٹے مدعیان نبوت بھی نمازوں وغیرہ عبادات کے منکر نہ تھے اور ایسا ارتد ادکفر وشرک کے لیے نہ تھا بلکہ بعض ارکان اسلام بالخصوص زکو ہ سے لوگوں نے انکار کیا۔ اس ارتد ادکا سبب قبائل عرب کی قد کہی مطلق العنانی اور آزاد مشی تھی۔ اسلام نے لوگوں پرزکو ہ فرض کی تھی۔ یہ ایک ٹیس تھا جوعالی قدر مال و دولت صاحب نصاب لوگوں کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس ٹیس یا خراج کو آزادی کے خوگر لوگ اپنے ایک ایک بارگراں محسوس کرتے تھے جو ابھی اچھی طرح ذا کقہ اسلام کی چپاشنی سے آشنا نہ ہوئے کے انہوں نے اس اسلامی خراج کی ادا ٹیگی سے انکار کیا، باقی دین اسلام سے ان کو انکار نہ تھا۔ زکو ہ کا انکار چونکہ قبائل کے مزاج اور مادی خواہشات وجذبات کے مناسب حال تھا، لہذا اس انکار نہ تھا۔ میں ایک سرے سے دوسرے تک تمام ملک شریک ہوگیا۔ یہ چونکہ ایک سر کے سے دوسرے تک تمام ملک شریک ہوگیا۔ یہ چونکہ ایک سر کشی تھی، لہذا نومسلم سرکشوں میں ایک سرے سے دوسرے تک تمام ملک شریک ہوگیا۔ یہ چونکہ ایک سر کھوں کے انہوں نو مسلم سرکشوں میں ایک سرے سے دوسرے تک تمام ملک شریک ہوگیا۔ یہ چونکہ ایک سر کھوں کے انہوں کے مناسب حال تھا، لہذا اس انکار میں ایک سرے سے دوسرے تک تمام ملک شریک ہوگیا۔ یہ چونکہ ایک سرکشی تھی، لہذا نومسلم سرکشوں

اس سے بھی جناب ابو بکر صدیق واٹنٹو کی زبردست دینی فراست اور فہم کا اظہار ہوتا ہے۔

کومسلمہ وطلحہ وغیرہ کذابین نے اور کا طرف حذب کرنے اور مالی عمادات کے علاوہ جسمانی عمادات

کومسیلمہ وطلیحہ وغیرہ کذابین نے اپنی طرف جذب کرنے اور مالی عبادات کے علاوہ جسمانی عبادات میں بھی تخفیف کرکے اپنی اپنی نبوت منوانے کا موقع پایا۔

بہرحال شرک اور بت پرتی کا مسکد مطلق زیر بحث نہ تھا مگر دین اسلام نے نوع انسان میں جو شیرازہ بندی اور نظام قائم کرنا چاہا تھا، وہ نظام بظاہر درہم برہم ہوا چاہتا تھا۔ اس عظیم الشان خطرہ کا علاج مشرکین و کفار کی معرکہ آرائیوں سے زیادہ سخت اور دشوارتھا۔ کیونکہ منکرین زکوۃ کے عزائم اور اعلانات سنتے ہی ابو بکر صدیق دفائی نے صحابہ کرام دفائی کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی تو بعض صحابہ کی بیردائے ہوئی کہ منکرین زکوۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قبال نہیں کرنا چاہیے۔ مگریہ صحابہ کی بیردائے ہوئی کہ منکرین زکوۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قبال نہیں کرنا چاہیے۔ مگریہ تھی۔ جس طرح اس مزورتھی جیسی کہ شکر اسامہ دفائی کے خلاف بعض لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس مزور تھی جیسی کہ شکر اسامہ دفائی کے خلاف ہم طرح اس کمزور رائے کو بھی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا اور فر مایا کہ ''اللہ کی قتم! اگرز کوۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قبال کروں گا۔'' ®

مرتدین کے وفود مدیند منورہ میں آئے اور انہوں نے درخواست کی: ''نمازیں ہم پڑھتے ہیں،
ز کو ۃ ہم کو معاف کر دو۔' ابو بکر صدیق ڈاٹھ سے بیصاف جواب سن کروہ اپنے اپنے قبائل میں واپس گئے۔ یکا یک تمام ملک میں ابو بکر صدیق ڈاٹھ کے اس عزم راسخ کی خبر پھیل گئی اور مرتدین یا منکرین زکو ۃ مقابلہ اور معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے۔ صوبوں کے عاملوں نے اپنے اپنی صوبوں کے باغی ہوجانے اور زکو ۃ وصول نہ ہونے کی اطلاعیں بھیجیں۔ ابو بکر صدیق ڈاٹھ نے پوری مستعدی ، کامل ہمت واستقلال کے ساتھ ایک بیدار مغز اور ملک دار خلیفہ کی حیثیت سے عاملوں کے مستعدی ، کامل ہمت واستقلال کے ساتھ ایک بیدار مغز اور ملک دار خلیفہ کی حیثیت سے عاملوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ جیش اسامہ (ڈاٹھ) ادھر رومیوں نام مناسب ہدایات اور سرداران قبائل کے نام خطوط روانہ کیے۔ جیش اسامہ (ڈاٹھ) ادھر مرتدین جو مدینہ کے نواح میں جمع ہو گئے تھے، مدینہ پر حملہ کی دہم کی دے سے برسر پیکار تھا، ادھر مرتدین جو مدینہ کے نواح میں چمع ہو گئے تھے، مدینہ پر حملہ کی تیار یوں سے بھی صدیق ڈاٹھ وانہ کر رہے تھے اور نواجی باغیوں کے حملوں کی مدافعت ومقابلہ کی تیار یوں سے بھی

الله اكبراجناب ابو كمرصديق والله كل دورانديش نگاه نے دكيد لياتها كه اگراس موقع پر كنزورى ظاہر كى گئى اور جيش اسامه ولله كو دوك ليا عمياتو فتنه انكار ذكوة زور يكر كے گا۔ علاوہ ازيں وہ اطاعت واجاع رسول عليا كمياتو فتنه انكار ذكوة زور يكر كے گا۔ علاوہ ازيں وہ اطاعت واجاع کر سول عليا كو سب سے زيادہ الميت ديتے ہے۔

الى ليے آپ نے فرمايا تھا كه "جس كشكر كو جناب رسول الله عليا في نروانه ہونے كا تحكم ديا ہے، اسے ابو بكر روكنے كى جرأت كيے كرسكا ہے۔ " ولائيا ا

غافل نه تھے۔

آ پ نے مدینہ منورہ کے موجودہ مسلمانوں کے قابل جنگ لوگوں کومسجد نبوی مُثَاثِيْرٌ کے سامنے ہمہ وقت موجود ومستعدر ہنے کا حکم دے رکھا تھاا ورعلی ، زبیر،طلحہ،عبداللہ بن مسعود ڈٹاکٹی کو مدینہ منور ہ کے گردگشت لگانے اور پہرہ دینے پر مامور کر دیا تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی قبیلہ حملہ آ ور ہوتو فوراً اس کی اطلاع ابوبكرصديق رفاتيُّهُ كو پنج سكے ـ مقام ابرق ميں قبيله عبس اور مقام ذي القصه ميں قبيله ذيبان كا جماؤ تھا۔ بنواسدا وربنو کنانہ کے کچھاوگ بھی اس میں شامل تھے۔عبس اور ذیبان کو جب بیمعلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت تھوڑے سے آ دمی باقی ہیں اور ز کو ۃ کے معاف کرنے سے صدیق اکبر ڈٹائٹیا نے صاف ا نکار کر دیا ہے تو انہوں نے متفق ہو کر مدینے برحملہ کردیا۔ ان حملہ آ وروں کوعلی و زبیر وطلحہ و ابن مسعود رضوان الله عليهم الجمعين نے مدينے سے باہر ہی روکا اور مدینہ میں صدیق اکبر ڈلٹٹؤ کے یا س خبر بھیجی۔ادھر سے بلاتو تف کمک روانہ ہوئی،مسلمانوں نے ذی نشب تک ان کو پسیا کردیا اور وہ ہزیمت یا کر بھاگ نکلے۔ مگر دوسرے راہتے سے دف اور قتم قتم کے باجے بجاتے ہوئے کو ٹے ، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بد کے اور ڈر کر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آ کر دم لیا۔ بیرحالت د کچھ کرا بوبکرصدیق ڈاٹٹیا خود مدینہ ہے باہر نکلے اور دشمنوں پرحملہ آ ور ہوئے۔مرتدین کو یانچ جھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے۔ نعمان بن مقرن ڈٹاٹیڈاورایک جھوٹی سی جماعت کے ہمراہ مال غنیمت تو ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ نے مدینه میں بھیجا اورخود دشمنوں کے تعاقب میں روانہ ہوکر مقام ذی القصہ تک بڑھتے چلے گئے۔ادھر دشمنوں کی ایک جمعیت نے دھوکہ دے کر اورنظر بچا کر مدینے پرحملہ کر دیا اور چندمسلمانوں کوشہید کر کے مال غنیمت واپس چھین کر چل دیے۔ جب ابوبکر صدیق ڈٹاٹنڈ واپس آئے اور پیرحال سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور قتم کھائی کہ جس قدرمسلمان مرتدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، جب تک اتنے ہی مرتدین کوقتل نہ کر لول گا، چین سے نہ بیٹھول گا۔غرض آپ اسی عزم وتہیہ میں تھے کہ اسامہ ڈٹاٹنڈ مع مال غنیمت مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ نے اسا مہاوران کےلشکر کو تو مدینہ میں حچوڑا کہ وہ اور ان کالشکر جوسفر سے تھکا ہوا آیا تھا، مدینہ میں آ رام کریں اورخود مدینہ کے مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت لے کر ذی خشب اور ذی قصه کی طرف خروج کیا۔ مقام ابرق میں عبس و ذیبان و بنوبکر و بنونغلبه بن سعد وغیره قبائل برسرمقابله ہوئے۔نہایت سخت لڑائی ہوئی۔انجام کار مرتدین

شکست یاب ہوکر فرار ہوئے۔ مقام ابرق میں صدیق اکبر ڈاٹٹؤ نے قیام کیا اور بنو ذیبان کے مقامات ملمانوں کو دیے۔ ان کی چراگا ہیں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وقف فرما دیں۔ وہاں سے مقام ذی القصہ تک تشریف لے گئے اور دشمنوں کی قرارواقعی گوٹالی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے، اب لشکرا سامہ ڈاٹٹؤ نے بھی ستا لیا تھا۔

ملک عرب میں ابو بکر صدیق ڈاٹئؤ کو جن لوگوں سے مقابلہ و مقاتلہ در پیش تھا، ان کی دو قسمیں تھیں۔ اول وہ لوگ جو نجر ویمن اور حضر موت وغیرہ کی طرف مسیلہ وطلیحہ وسجاح وغیرہ جبوٹے معیان نبوت کے ساتھ متفق ہو گئے تھے، ان لوگوں سے لڑنے یا قال کرنے میں کسی صحابی کواختلاف نہ تھا۔ دوسرے وہ قبائل جو زکو ہ کے ادا کرنے سے انکار کرتے تھے، ان سے قال کرنے کو بعض صحابہ ڈٹاٹیڈئے نے نامنا سب خیال کیا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق ڈلٹؤ کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے سے متفق ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں کچھ فرق تو ضرور تھا لیکن مسلمانوں نے جب کہ دونوں کے مقابلہ و مقاتلہ کو یکساں ضروری قرار دیا تو پھران دونوں میں کوئی فرق وامتیاز باقی نہر باتھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں گروہ دنیا طبی و مادیت کے ایک ہی سیاب میں بہہ گئے تھے۔ جن کو صدیق تدبیر و روحانیت نے غرق ہونے سے بچایا اور اس طوفان ہلاکت آفرین سے شخات دلاکر ملک عرب کا بیڑا ساحل فوز و فلاح تک صحیح سلامت پہنچایا۔

# صديق اكبر طالفيًّا كا فرمان:

صدیق اکبر واتنو نے مدینہ منورہ میں آتے ہی اول ایک فرمان کھا اور اس کی متعدد نقلیں کرا کرقاصدوں کے ذریعہ سے ہر مرتد قبیلہ کی طرف ایک ایک فرمان بھیجا کہ اول جا کرتمام قبیلے کے لوگوں کوایک جمع میں بلا کریے فرمان سب کو سنا دیا جائے۔ اس فرمان یا منشور کا عام مضمون بیتھا کہ:

''ابو بکر صدیق خلیفہ رسول الله منگیرا کی طرف سے ہراس شخص کو جس کے پاس بی فرمان کینچے خواہ وہ اسلام پرقائم ہو یا اسلام سے پھر گیا ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الله الا ھو و حدہ لاشریك له واشهد ان محمدا عبدہ و رسوله و امن بما جاؤ اكفر من ابی و جاھدہ۔ امابعد! اللہ تعالی نے محمد ما بیا کوسچا نبی بنا کر بھیجا، جو خوشخری دینے اور ڈرانے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

329 مانيخ س**ل**اً جلداول بلانے والے ہیں اور مدایت کے سراج منیر ہیں۔ جوشخص دعوت اسلام قبول کرتا ہے، الله تعالی اس کو ہدایت دیتا اور کامیابی کا سیدھا راستہ بتادیتا ہے اور جوا نکار کرتا ہے بھکم اللی اس کوبذریعہ جہاد انقیاد وفرماں برداری کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ احکام الہی کونافذ فرمانے ،مسلمانوں کونصیحت کرنے اور اپنے فرائض وتبلیغ کو بخوبی سرانجام دینے کے بعد نبی ا کرم ٹاٹیٹا اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قر آن مجید میں پہلے ہے وے دی تھی کہ ﴿ إِنَّكَ مَيَّتْ وَّإِنَّهُمُ مَّيَّتُونَ ﴾ \* ن مُتِي وفات پانے والے ہواوروہ بھى مرنے والے بيں۔'﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنُ قَبُلِكَ الْخُلْدَط اَفَائِنُ مِّتَّ فَهُمُ الُخلِدُونَ ﴾ \* " تم سے يہلے كسى آ دى كوہم نے ہميشه كى زندگى نہيں دى، پس كيا اگرتم مر حاؤ کے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟'' اورمسلمانوں کو بین مخاطب کر کے سمجھا دیا کہ ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُط اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُقُتِلَ انْقَلَبُتُم عَلَى اَعُقَابِكُمُط وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيئًاط وَسَيَحُزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ " "(محم تَاللَّهُ) تو صرف رسول ہیں۔ ان سے بہلے بہت سے رسول ہوگز رہے ہیں۔ پس اگریہ وفات یا گئے یامقول ہوئے، تو تم پچھلے یاؤں

پھر جاؤ گے اور جو شخص پھر جائے گا، اللہ کا وہ پچھ نہ بگاڑے گا اور اللہ تعالی شکر گزار لوگوں کو نیک بدلہ دے گا۔'' پس جو شخص محمد ( ﷺ) کو پوجتا تھا تو محمد ﷺ تو بلاشک فوت ہو گئے اور جو اکیلے اللہ کی پرستش کرتا تھا، تو اللہ تعالی زندہ اور قائم ہے۔ نہ وہ فوت ہوا، نہ اس کو نینداور اونکھ چھو سکتی ہے۔ وہ اپنے محکم کی مگہداشت کرتا ہے اور اپنی جماعت کے ذریعہ سے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے، نبی ﷺ کے لائے ہوئے نور اور اللہ کی رحمت میں سے حصہ لینے، اسلام کی ہدایت اختیار کرنے اور دین الہی کو مضبوط رسی سے

پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔جس کواللہ نے مدایت نہ کی ، وہ گمراہ ہوا اور جس کو اللہ تعالیٰ

نے عافیت عنایت کی، وہ مصیبت میں مبتلا ہوا۔ جس کی مدد الله نه کرے، وہ تنہا اور بے یارومددگار ہے۔ انسان جب تک اسلام کا انکار کرے، ونیا وآخرت میں کوئی عمل اس کا

330 330

مقبول نہیں ہوسکتا۔ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم میں سے پچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کےا حکام کی تغیل کرنے کے بعداللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر جہالت اور شیطان کی اطاعت کی طرف رجوع کیا ہے، کیاتم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، جوتمہارے دشمن ہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پستم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ کیونکہ وہ تو اپنے گروہ کوتمہار ہے جہنمی بنانے کے لیے آ مادہ کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف مہاجرین وانصار کےلشکر کو روانہ کرتا ہوں ، جو نیکی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو علم دیا ہے کہ اول اسلام کی دعوت دیے بغیر کسی سے مقابلہ نہ کریں۔ میں نے عظم دیا ہے کہ جولوگ اسلام کا اقرار کریں اور برائیوں سے باز رہیں، نیک کاموں سے انکار نہ کریں، ان کی اعانت کی جائے اور جواسلام سے انکار کریں، ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی کچھ قدرومنزلت نہ کی جائے اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کریں۔ پس جو شخص ایمان لائے،اس کے لیے بہتری ہے ورنہ وہ اللہ کوعا جزنہیں کرسکتا۔ میں نے اینے قاصد کو کھم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو ہرا یک مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے۔ جب اسلامی اشکر تمہارے قریب ہنچے اوران کاموذن اذان دے، توتم بھی اس کے مقابلے میں اذان دو۔ یہ علامت اس بات کی ہوگی کہتم نے اسلام قبول کرلیا ہے۔تم پرحملہ نہ کیا جائے گا اور اگرتم نے اذان نەدى توتم سے بازىرس موگى اور درصورت انكارتم پرحمله كرديا جائے گا۔"

## مرتدين كااستيصال:

ان فرامین کوقا صدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعد صدیق اکبر ڈٹاٹٹۂ نے گیارہ عکم تیار کیے اور گیارہ سر دار منتخب فر ماکرایک ایک حجنٹا ہرایک سر دار کو دیا۔ ہرایک کے ساتھایک ایک دستہ فوج کیا اور حکم دیا کہ مکہ وطا کف وغیرہ مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملیں، ان میں سے کچھلوگوں کوان قبائل اوران کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور کچھلوگوں کواپنے لشکر میں شر یک کرتے اور ساتھ لیتے جا کیں۔ پہلاعکم خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ کودیا گیا اور حکم ہوا کہ اول طلیحہ بن خویلد اسدی پر چڑھائی کرو۔ جب اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بطاع کی طرف مالک بن نویرہ پر حمله آور ہو۔ دوسراعکم عکرمہ بن ابوجہل ڈٹاٹیئ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بیامہ کی طرف مسلمہ کذاب پر

331 SS CO JULY 1-15. حملہ کرو۔ تیسراعکم شرحبیل بن حسنہ ڈاٹنڈ کوسپر دہو کر حکم ہوا کہ عکرمہ ڈاٹنڈ کی امداد کرواور بمامہ سے فارغ ہو کر حضر موت کی طرف بنو کندہ اور بنو قضاعہ برجمله آ وری کرو۔ چوتھاعکم خالدین سعیدین العاصى ڈلٹٹُ کو ملا اور تھم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس طرف کے قبائل کودرست کرو۔ یانچواں علم عمر و بن العاص ڈٹاٹیئے کوسپر دفر ما کر حکم دیا کہ مرتد بنوقضاعہ کی طرف جاؤ۔ چیٹاعکم حذیفہ بن حصن ڈاٹٹۂ کو دے کر ملک عمان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ساتواں عکم عرفجہ بن ہرثمہ ڈاٹٹۂ کوسپر د کر کے اہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حذیفہ اورعر فجہ رہائیں کو پیجھی حکم ملا کہ دونو ں ساتھ ساتھ ر ہیں۔ جب ملک عمان میں رہیں تو حذیفہ امیر اور عرفجہ ماتحت ہوں گے اور جب مہرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں عکم طریفہ بن عاجز ڈٹاٹیُؤ کو دیا گیا اور تکم ہوا کہ بنوسلیم اور ان کے شریک حال بنو ہوازن کی طرف جاؤ۔ نواں عکم سوید بن مقرن ر والنُّهُ كوديا گيا اوران كوتهم ملا كه يمن (تهامه ) كي جانب جاؤ ـ دسوال عكم علاء بن الحضر مي رفائيُّهُ كو ديا گیا اور حکم ہوا کہ بحرین کی طرف جاؤ۔ گیارہواں عکم مہاجر بن ابی امیہ ڈٹاٹنڈ کودیا گیا اور حکم ہوا کہ صنعاء کی طرف جاؤ۔ ان تمام سرداروں کوروانگی کے وقت ایک ایک فر مان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔اس فر مان کامضمون بہتھا۔

#### منشورصديقي

'' یہ عہد نامہ ہے ابو بمر خلیفہ رسول اللہ علیہ کی طرف سے جو فلاں سردار کو دیا جاتا ہے،
جب کہ وہ لشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کو روا نہ کیا جا رہا ہے۔ اس سردار سے ہم
نے اقرار لیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ظاہراً اور باطناً اپنے تمام کا موں میں ڈرتا رہے گا۔ ہم
نے اس کو محم دیا ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں مرتدین سے لڑے گر پہلے ان پر اتمام ججت
کرے اور ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ قبول کر لیس تو لڑائی سے باز رہے۔ اگر وہ
قبول نہ کریں تو ان پر جملہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام کا اقرار کریں۔ پھر ان کو ان کے
فرائض وحقوق سے آگاہ کیا جائے۔ جو ان پر فرض ہے وہ ان سے لیا جائے اور جو ان کے
حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ اس میں رعایت کسی کی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کو دشمنوں
کے ساتھ جنگ کرنے سے روکا جائے۔ جس نے احکام الہی کا انکار کیا، اس سے لڑائی کی
محکم دلائل و بر ابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

332 332 335

جائے گی اور جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ بے گناہ سمجھا جائے گا اور جو شخص اقرار بالسان کے بعد دل میں کچھ اور عقیدہ رکھتا ہوگا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لےگا۔ جولوگ منکر ہوکر لڑائی تک نوبت پہنچا دیں گے اور اللہ تعالیٰ پرمسلمانوں کو غلبہ عطا کرے گا، تو مال غنیمت علاوہ خمس کے تقسیم کر دیا جائے گا اور خمس ہمارے پاس بھیجا جائے گا۔ ہم نے بیجی ہما بیت کردی ہے کہ سردار لشکر اپنے ہمراہیوں کو عجلت اور فساد سے منع کرے اور کسی غیر کو اپنے لشکر میں دافل نہ ہونے دے جب تک کہ اس کو اچھی طرح جان بیجان نہ لے، تاکہ جاسوسوں کے فتنہ سے محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی کہ مسلمانوں سے نیک سلوک کرے۔ روائی اور قیام میں لوگوں سے نرمی کرے اور ان پر رحم کرے ۔ نشست و برخاست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور زی کو گوظ رکھا جائے۔''

یہ تمام سردار ماہ جمادی الاول سنداھ میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوکر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کرمصروف عمل ہوئے۔

## طلیحه اسدی:

طلیحہ ایک کا بمن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخر زمانہ حیات نبوی عَلَیْمُ میں مردود ہو کرخود مدعی نبوت بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکو بی کے لیے ضرار بن الازور ڈاٹھُ روانہ ہوئے تھے۔ ابھی انہوں اپنا کام ختم نہ کیا تھا کہ وفات نبوی عَلَیْمُ کی خبرمشہور ہوئی اور ضرار ڈاٹھُ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی طرف آئے، طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ عطفان و ہوازن وغیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی حشب میں ابو بکر صدیق ڈاٹھُ سے شکست کھا کر بھاگے تھے، طلیحہ کے پاس پنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلیحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا اور یہاں غطفان، ہوازن، بنوعمار، بنوطے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔

ابوبکر صدیق ٹلٹی نے جب گیارہ سردار منتخب فر ماکرروانہ کرنا چاہے تو عدی بن حاتم ٹلٹی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ خالد بن ولید ٹلٹی کی روانگی سے پہلے اپنے قبیلہ طے کی طرف روانہ ہوئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور ان کوسمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلہ کے جو لوگ طبیحہ کے لئکر میں شامل تھے، ان کے پاس قبیلہ طے کے آ دمیوں کو بھیجا کہ خالد کے تملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی طے فبیلہ طے کے آ دمیوں کو بھیجا کہ خالد کے تملہ سے پہلے اپنے قبیلہ کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی طے کے سب آ دمی طبیحہ کے لئنگر سے جدا ہو کر آ گئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر خالد بن ولید ٹولٹی کے لئنگر میں جو قریب بنی چکا تھا، شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید ٹولٹی نے براخہ کے میدان میں بنی کے کو کہا دو بہادر کر لئنگر طبیحہ پر جملہ کیا۔ جنگ و پیکار اور عام جملہ کے شروع ہونے سے پیشر لئنگر اسلام کے دو بہادر عام جملہ کے شروع ہونے سے پیشر لئنگر اسلام کے دو بہادر عام بناتھ ہو طلا یہ گردی کی خدمت پر مامور سے و شمنوں کے عکا شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید ٹولٹی بوطلا یہ گردی کی خدمت پر مامور سے و شمنوں کے ہوئے واور بنی طے پر عدی بن حاتم ٹولٹی کو سردار مقرر کر کے جملہ کیا۔ طبیحہ کے لئنگر کی سپر سالاری اس کا بھائی خیال کررہا تھا اور طبیحہ ایک چا در اوڑ سے ہوئے لوگوں کو دھو کہ دینے کے لیے الگ ایک طرف و جی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی فوب زور وشور سے جاری ہوئی۔

جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانی کے آ ٹارنمایاں ہوئے تو طلیحہ کے لشکر کا ایک سردار عینیہ بن حصن مطلیحہ کے پاس آیااور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یانہیں؟ طلیحہ نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیااور وہی جواب ملا، پھر میدان پر جا کرلڑنے لگا۔اب دم بہ دم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھےاور مرتدین کے یاؤںا کھڑنے لگے تھے۔عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس گیا اور وحی کی نسبت یو چھا تواس نے کہا کہ''ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا،وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔' عینیہ نے بین کرکہا کہ' لوگو! طلیحہ جھوٹا ہے۔ میں تو جاتا ہوں۔' یہ سنتے ہی مرتدین کی گخت بھاگ پڑے۔ بہت سے مقتول، بہت سے مفروراور بہت سے گرفتار ہوئے۔ بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔طلیحہ مع اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہوکر وہاں سے بھا گا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قضاعہ میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفته تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خوداس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلیحہ بھی مسلمان ہو کرعمر فاروق ڈلٹھُؤ کے عہد خلافت میں مدینے آیا اوران کے ہاتھ پر بیعت کی۔عینیہ بن حصن بھی گرفتار ہو كر خالد بن وليد ﴿ النَّهُ كَ سامنه آيا ـ اس كو خالد ﴿ النَّهُ نِهِ صديقِ اكبر ﴿ النَّهُ كَ ياس مدينه ميس بهيج دیا۔صدیق اکبر رفائٹۂ نے اسلام پیش کیا،اس نے نہایت بخی و درشتی سے انکاری جواب دیا، چنانچہوہ

ادھرمدینہ منورہ میں بنوسلیم کا ایک سردارالفجات بن عبدیا کیل ابو بکر صدیق ڈھٹٹ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں۔آپ آلات حرب سے میری مدد کریں۔ میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ صدیق اکبر ڈھٹٹٹ نے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلہ کو بھیجا۔اس نے مدینہ سے نکل کرا پنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنوسلیم، بنو ہوازن کے ان لوگوں مقابلہ کو بھیجا۔اس نے مدینہ سے نکل کرا پنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنوسلیم، بنو ہوازن کے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے، شب خون مارنے کو بڑھا۔ ابو بکر صدیق ڈھٹٹٹ نے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس ڈھٹٹٹ کوروانہ کیا۔ انہوں نے ان دھو کہ باز مرتدین کوراستہ ہی میں جا لیا۔ بعد مقابلہ ومقاتلہ الفجاۃ بن عبدیا لیل گرفتار ہو کر صدیق اکبر ڈھٹٹٹ کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول ہوا۔ سیجاح اور مالک بن نو ہرہ :

بنوتمیم چند قبائل پرمشمل اور چند بستیول میں سکونت پذیر سے۔ ان کے علاقے پر حیات نبوی سائی میں چند قبائل پرمشمل اور چند بستیول میں سکونت پذیر سے جن کے نام مالک بن نویرہ، وکیج بن مالک، صفوان بن صفوان ، قیس بن عاصم وغیرہ سے۔ جب وفات نبوی سائی کا گیا کہ خبر مشہور ہوئی تو قیس بن عاصم مرتد ہو گیا۔ مالک بن نویرہ نے بھی اس خبر کوس کر مسرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان بن عاصم مرتد ہو گیا۔ من اظہام پر قائم رہے اور قیس وصفوان میں جنگ شروع ہوگئی۔ اسی اثناء میں سجاح بنت الحرث بن سوید نے جو قبیلہ تغلب سے تعلق رکھی تھی، نبوت کا دعوی کیا اور بنی تغلب کے سروار بذیل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار عقبہ بن ہلال اور بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس نے اس کے دعوے کو قبول کیا۔ سجاح کے پاس چار ہزار کے قریب اشکر جمع ہوگیا۔ وہ اس اشکر کو لے کر مدینہ پر جملہ کرنے کے ارادے سے چلی کہ بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ارادے سے چلی کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر جملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ارادے سے چلی کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر جملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسک ہے گئی ہے۔ ساتھ لے کر مدینہ کی طرف جائے۔ سجاح نے بنوتمیم پر حملہ کیا۔ بنوتمیم نے مقابلہ کر کے اس کے لشکر کوشکست دی مگر پھر صلح ہوگئی۔

اب سجاح، ما لک بن نویرہ اور وکیج بن ما لک کو ہمراہ لے کر چلی ۔ تھوڑی دور جا کر اور پچھ سوچ کرید بنوتمیم کے دونوں سردار جدا ہو کر واپس چلے گئے ۔ سجاح اپنے شکر کو لیے ہوئے آگے بڑھی۔ سجاح نے اپنے پیروؤں کے لیے پانچ وقت کی نماز تو لازمی رکھی تھی مگرسور کا گوشت کھانا، شراب بینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا ندہب چھوڑ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔

اس سجاح کو بنی خمیم کی بستیوں ہے آ گے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولید ڈاٹٹیڈ کشکر اسلام کیے ہوئے اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ادھرمسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال س کراس کوتر د د ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رقابت اور مخالفت پر آ مادہ نہ ہو جائے۔مسلمہ کذاب نے جب سجاح کے کشکر کا حال سنا،تو وہ بھی اپنی جگہ متر دد ہوا کہ ایک طرف اسلامی کشکر کا خطرہ ہےاور دوسری طرف سجاح عظیم کشکر لیے ہوئے نکلی ہے۔اگراس طرف متوجہ ہوگئی تو بڑی دفت پیش آئے گی۔ادھرعکرمہ ڈلاٹٹۂاورشرحبیل ڈلاٹٹۂ بھی اپنی جمعیت لیے ہوئے بمامہ کے قریب پہنچ چکے تھےاورمسلمہ وسجاح کوایک دوسرے کا شریک کارشجھ کرا حتیا طاکو کام میں لا رہے تھے۔ بالآ خرمسلمہ نے سجاح کو خط لکھا کہ تمہاراارادہ کیا ہے؟ سجاح نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ برحملہ کرنا جا ہتی ہوں ۔ میں نبی ہوں اور سنا ہے کہآ ہے بھی نبی ہیں ۔ لہذا مناسب بیہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں ۔مسلمہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ جب تک محمد (عُلَّالِیُمُ ) زندہ تھے،اس وقت تو میں نے آ دھا ملک ان کے لیے جھوڑ دیاتھا اور آ دیھے ملک کواپنا علاقہ سمجھتا تھا۔اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے۔ لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مرعی ہو، البذا میں آ دھی پیغبری تم کودے دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ ا پنے لئنکر کو و ہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آ ؤ تا کہ تقتیم پیغیبری اور مدینہ پرحملہ آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگواورمشورہ ہو جائے۔

# حِھوٹی نبیہ کا نکاح:

سجاح یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔اس نے اپنے قلعہ کے سامنے ایک خیمہ

کھڑا کیا۔ سجاح کواس میں اتارا۔ دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجاح نے مسلمہ کی پیغیری کوشلیم کیا۔
اس پرایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہوگیا۔ نکاح کے بعد سجاح تین دن تک مسلمہ کے پاس رہی،
وہاں سے رخصت ہو کرا پنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر
کیما نکاح تو نے کیا ہے۔ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری
جماعت کے لیے دونمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کردی ہے۔ سجاح وہاں سے رخصت ہوکر
آئی، نہ یل وعقیہ کو بمامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کرروانہ ہوئی تھی کہ خالد بن
ولید ڈاٹٹو جو بوقیم کی طرف بڑھے چلے آر ہے تھے، سامنے آگئے۔ خالد بن ولید ڈاٹٹو کے لشکر کو دیکھتے
ہمراہی فرار ہو گئے اور وہ بہ ہزار دفت اپنے قبیلہ بنی تغلب میں بمقام جزیرہ بنٹی کرگم

نای ی زندی بسر کرتے ہی۔ خالد بن ولید بڑاٹی جب بؤتمیم کے علاقہ میں پنچے تو وہاں کے ان لوگوں سے جو اسلام پر قائم سے، کوئی تعرض نہیں کیا۔لیکن جو مرتد ہو گئے، وہ گرفتار وقتل کیے گئے۔ مرتد اور مسلمان کی شاخت اذان کے ذریعہ سے ہوتی تھی، جیسا کہ اوپر فرمان صدیقی میں ذکر آچکا ہے۔ مالک بن نویرہ کی بستیوں پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا۔

# ما لك بن نويره كاقتل:

مالک بن نویرہ کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ اس نے وفات نبوی تالیکی کی خبر سن کر اظہار مسرت کیا مقالے پیر سجاح کے ساتھ بھی اس نے مصالحت کی تھی۔ گر بعد میں اس کے نشکر سے جدا ہوکر چلا گیا تھا۔ بھر سجاح کے ساتھ بھی اس نے مصالحت کی تھی۔ گر بعد میں اس کے نشکر سے جدا ہوکر چلا گیا تھا۔ اب جب کہ مالک بن نویرہ گرفتار ہوکر آیا اور خالد بن ولید ڈلائی کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کہی ، یہ خلیفہ رسول اللہ تالیکی کی کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کہی ، یہ خلیفہ رسول اللہ تالیکی کے حکم کے موافق واجب الفتل ہے۔ خالد بن ولید ڈلائی نے جہال تک حقیق وقفیش کی ، یعنی اور قطعی شہادت موافق واجب الفتل ہے۔ خالد بن ولید ڈلائی نے جہال تک حقیق وقفیش کی ، یعنی اور قطعی شہادت اس معاملہ میں دستیاب نہ ہوئی۔ اس پر طرہ یہ ہوا کہ ما لک بن نویرہ نے جب خالد بن ولید ڈلائی سے اثناء گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تہمارے صاحب نے ایسا فر مایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا تھم ہے وغیرہ۔ اس' تہمارے صاحب' سے مراد نبی اکرم شائی ہے۔ خالد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

337 337 337 بن ولید ٹٹاٹنڈ نے پیلفظ س کر غصہ سے فرمایا کہ کیا وہ تیرے صاحب نہ تھے۔اس پراس نے کوئی جواب مناسب نہیں دیا۔ طبری کی روایت کے موافق ضرار بن الا زور ڈلٹٹؤ اس وقت شمشیر به دست کھڑے تھے۔انہوں نے خالد ڈٹاٹٹۂ کا اشارہ پاتے ہی اس کا سراڑا دیا۔ یہ میدان جنگ کا ایک نہایت معمو لی سا واقعہ تھا ۔لیکن مورخین کواس کا خاص طور پراس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابوقیا دہ ڈٹاٹیڈ بھی خالد بن ولید رفاشیٰ کی فوج میں شامل تھے اور وہ انہیں لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ ما لک بن نویرہ کیستی سے اذان کی آواز آتی تھی ، لہٰذا ما لک بن نویر ہ کونتل نہیں کرنا چاہیے ۔ بعض مورخین نے پیر بھی لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید ڈاٹٹ نے قتل نہیں کرایا بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نوبرہ کوضرار بن ازور ڈٹاٹیڈ کی حراست میں دے دیا تھا اورا تفا قاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نوبرہ، ضرار بن ازور ڈٹائٹۂ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ بہرحال ابوقیادہ ڈٹائٹۂ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ خالد بن ولید ڈاٹھُ سے بلااجازت لیے خفا ہو کر مدینے میں چلے آئے اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید ( ڈاٹٹے) مسلمانوں کوفل کرتا ہے۔عمر فاروق ڈاٹٹۂ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات سنی تو خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کے متعلق ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ سے شکایت کی اور کہا کہ خالد ڈٹاٹیڈ کومعزول کر کے اس سے قصاص لینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کے متعلق عام ناراضی اس لیے بھی تچیل گئی اور قتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پر تھپ گیا کہ خالد بن ولید ڈٹاٹنڈا نے بعد میں ما لک بن نوریہ کی بیوی سے نکاح کرلیا تھا۔ ابوبکر صدیق ڈٹاٹنڈ نے بیرسب کچھن کر ابوقیادہ ڈٹاٹنڈ کومجرم قرار دیا کہ خالد ڈلٹٹؤ کی بلاا جازت کیوں کشکر سے جدا ہو کر چلے آئے۔ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جا ئیں اور خالد دفاٹیئ کے لشکر میں شامل ہوکر ان کے ہرا یک حکم کو بجالا ئیں۔ چنانچے ان کو واپس جانا پڑا۔عمر فاروق ڈٹاٹٹڈا اور دوسر بے صحابہ کو سمجھایا کہ خالد ( ڈٹاٹٹڈ) پرزیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عا ئد ہوسکتا ہے۔فوجی نظام اور آئین جنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے خالد ڈٹاٹٹۂ سیف من سیوف اللہ کو نہ ز پر قصاص لا یا جا سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔صدیق اکبر ڈٹاٹٹۂ نے مالک بن نویرہ کا خوں بہا بیت المال سے ادا کر دیا۔ایک اسی واقعہ سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الڈعلیہم اجمعین کواینے دشمنوں کے قتل کرنے میں کس قدرا حتیاط مدنظررہتی تھی اوروہ کسی معمو لی شخص کے لیے ایک فیتی سپہ سالا رکو بھی حق وانصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قتل کرنا اورز برقصاص لانا ضروری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### مسلمه كذاب:

وقتی مکہ کے بعد جو وفود قبائل کی طرف سے نبی اکرم عُلِیْم کی خدمت میں حاضر ہو ہوکر مسلمان ہوئے تھے، ان میں مسیلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا جس کا او پرعہد نبوی عَلَیْم کے واقعات میں تذکرہ آچکا ہے۔ جب وہ اپنے وطن میامہ کی طرف واپس ہوا تو انہیں ایام میں نبی اکرم عَلَیْم کی الرم عَلَیْم کی خرمشہور ہوئی، مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی اکرم عَلَیم کی خدمت میں خط روانہ کیا کہ ''نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں۔ البذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرارہے گا۔'' نبی اکرم عَلَیم نے اس کو جواباً کھا کہ:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب السلام على من اتبع الهدى امابعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين\_<sup>®</sup>

اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد نبی اکرم ٹاٹیٹی نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن عنفوہ کو جو ہجرت کرکے مدینہ میں آگیا تھا اوراس کا اپنی قوم پر بوجہ ہجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ اثر تھا، مسلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیحت کرکے اسلام پر قائم کرے۔

رجال نے بمامہ میں پہنچ کر مسلمہ کی تائید کی اوراس کا متبع بن گیا۔ اس کا متبجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ وفات نبوی منافیا کے بعد مسلمہ کذاب کا فوراً تدارک نہ ہوسکا کیونکہ صدیق اکبر وفاقی کی توجہ مختلف جہات پر تقلیم ہوگئی تھی۔ عکر مہ بن ابی جہل وفاقی کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے نا مزو فرما کر روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ وفاقی کو کمکی بنا کر روانہ کیا تھا۔ عکر مہ وفاقی نے مسلمہ کے قریب بہنچ کر شرحبیل کے شرکی ہونے سے پہلے ہی شتاب زندگی سے حملہ کر کے شکست کھائی۔ اس خبر کوئن کر ابو بکر صدیق والیش نے عکر مہ وفاقی کوئل اب مدینہ والیس نہ کرکے شکست کھائی۔ اس خبر کوئن کر ابو بکر صدیق والیش مہرہ اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس

<sup>・ &</sup>quot;شروع الله ك نام سے جو برا مبر بان ، نهايت رحم كرنے والا ہے۔ الله كے رسول محد ( 党教) كى طرف سے مسيلمه كذاب ك نام! سلامتى ہواس پر جو بدايت كى بيروى كرے۔ امابعد! بے شك (بيز مين الله كى ہے، وہ اپنے بندوں ميں سے جے جا ہتا ہے اس كا وارث بناديتا ہے۔ اور ( بہتر ) انجام كار اللہ سے ڈرنے والوں كے ليے ہے۔"

(339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) (339) مہم سے فراغت حاصل ہوتو مع اپنے لشکر کے مہا جربن ابی امیہ کے پاس یمن وحضرموت میں چلے جاؤ۔اور شرحبیل بن حسنہ کو لکھا کہتم خالد بن ولید ( ڈٹاٹٹۂ) کےصوبہ جات کی طرف جا کر وہاں سے قضاعہ کی طرف چلے جا وُاورعمرو بن العاص ( ڈٹاٹٹۂ ) کے ساتھ شریک ہوکران لوگوں سے جنگ کرو جو قضاعہ میں مرمد ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں خالد بن ولید ٹٹاٹٹیٔ علاقہ بطاح لینی بنوتمیم کے علاقہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مہم کو پور ےطور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں در بارخلافت میں حاضر ہوکران کو ما لک بن نویرہ کےمعاملہ میں صفائی پیش کرنی پڑی۔عمر فاروق ڈاٹٹؤ اگر چہ خالد ڈلٹٹؤ کے ساتھ شخت گیری اور تعزیر وسزا دہی کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے، مگر صدیق اکبر ڈٹاٹٹۂ نے ان کومعذورو بے گناہ یا کر قابل موا خذہ نہ سمجھااورا بنی رضامندی کا اظہار فرما کران کوسرخ روئی کے ساتھ مہاجرین وانصار کا ایک نشکر دے کرمسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا۔

# قومیت کی گمراہی:

مسلمہ کے پاس قبیلہ رہیمہ کے چالیس ہزار جنگ بُو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ا یسے بھی تھے جومسلمہ کو نبوت کے دعوے میں حمومالشجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب سے اس کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ان لوگوں کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد ( مُثَاثِیمٌ ) سیچے ہیں، کیکن ہم کو ر بیعہ کا حجموثا بنی مفتر کے سیجے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ خالد بن ولید ڈٹاٹیئ کوروانہ کرنے کے بعد ابو بمرصدیق ڈٹاٹیڈ نے ان کی امداد واعانت کے لیے اور فوجیں بھی روانہ کیں جوراستہ میں خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کے کشکر میں شامل ہوتی رہیں ۔ خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کے کشکر کی تعداد کل تیرہ ہزار نفوس پر مشتل تھی۔ جب شہر یمامہ ایک دن کے راستہ پر رہ گیا تو خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ نے ایک دستہ بطور مقدمة انجيش آ گے روانہ کيا۔

اسی روزمسیلمہ نے مجاعد بن مرارہ کو ساٹھ آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر شب خون مارے۔ مجاعہ کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمۃ انجیش سے ہوگیا۔ نتیجہ میہ ہوا کہ تمام مرمدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجاعہ کو گرفتار کر کے خالد بن ولید ڈٹاٹٹؤ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔خالد بن ولید ڈٹاٹئڈ آ گے بڑھ کرشہر ممامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ شہر ممامہ سے نکل کرشہر کے دروازہ کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمٰن رکھاتھا، خیمہزن ہوا۔اس باغ کی چاردیواری خوب مضبوط اور قلعه نمائهی لشکرمسیلمه کی سپه سالاری رجال بن عنفوه اورمحکم بن طفیل کو

340 الفيال المولاد ال

### گھىسان كامقابلە:

انہوں نے چاپیس ہزار کے نشکر جرار کو خالد بن ولید ڈھائی کے تیرہ ہزار مسلمانوں پرجملہ آور کیا۔

یہ حملہ نہا یت شخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہا یت صبر واستقلال کے ساتھ اس جملہ کو روکا اور
پر مرطرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور
ہوئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواس کے عالم میں آوارہ وفرار ہونے گئے۔ محکم
ہو ئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواس کے عالم میں آوارہ وفرار ہونے گئے۔ محکم
ہن طفیل نے اپنے نشکر کی بیعالت و کیچ کر بلند آواز سے بیکہا کہ 'اے بنو حنیفہ! باغ میں واخل ہو جاؤ
اور میں تہمارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ بیہ آواز من کر بھا گئے والے سب
باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا۔ آخر عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹھٹا کے ہاتھ سے
مقتول ہوا۔ لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنجمل کر پھر مقابلہ پر ڈٹ
گئے اور طرفین سے دادشجا عت دی جانے گئی۔ مسلمانوں کے علمبر دار ثابت بن قیس ڈھٹی شہید ہوئے
تو زید بن خطاب ڈھٹٹ نے عکم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے ایسی چیقاش مردانہ دکھائی کہ
وثمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچ بہتے گیا۔ باغ کے دروازہ پر تھوڑی درلڑائی ہوئی۔
ورشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچ بہتے گیا۔ باغ کے دروازہ پر تھوڑی درلڑائی ہوئی۔

آخر مسلمانوں نے باخ کا دروازہ بھی ہوڑ دیا اور جا بجاسے دیواریں ہوڑ کر اندر دائل ہوئے۔

لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ'' فتح کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرارب تجھ سے کر چکا ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ یہ وقت الی باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے لڑے۔ باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور شور سے گرم ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہوکر گھوڑ نے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرہ دست دیکھا تو گھوڑ نے سے اتر کر باغ کے باہر چیکے سے جانے لگا۔ اتفا قاً دروازہ باغ کے تاہر چیکے سے جانے لگا۔ اتفا قاً دروازہ باغ کے قریب وحشی (قاتل حمزہ ڈھٹیڈ) کھڑا تھا۔ اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دو ہری زرہ کو کا نے کراس کے پیٹ کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ آخرکار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگا اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے ساتھ سے مقتول ہوئے اور ایک ہزار سے پچھ زیادہ وشمنوں کے سترہ ہزار آدمی غازیان اسلام کے ہاتھ سے مقتول ہوئے اور ایک ہزار سے پچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ۔ اسلام کی ہاتھ سے مقتول ہوئے اور ایک ہزار سے پچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ۔ اسلام کی ہاتھ سے مقتول میں زخیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ۔ سات مانوں میں زخیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید مصکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہونے والوں میں حفاظ کام اللہ بہت سے تھے۔ تین سوساٹھ انصار اور تین سوساٹھ تا بعین اس لڑائی میں شہیدہوئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید ڈاٹٹ نے مجاعہ بن مرارہ کو جو قید میں تھا، اپنے ہمراہ لے کرلاشوں کا معائنہ کیا اور سرداران لشکر مسلمہ اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاعہ نے شاخت کیا۔ ہمراہ لے کرلاشوں کا معائنہ کیا اور سرداران لشکر مسلمہ اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاعہ نے شاخت کیا۔ بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کے بقیۃ السیف تو آوارہ ومفرور ہو چکے تھے۔ شہر اور قلعہ بمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سواکوئی مرد باقی نہ تھا اور زخیوں کی مرہم پی ضروری سمجھ کر خالد بن ولید ڈاٹٹ نے اسی روز شہر بمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ مجاعہ بن مرارہ نے اس موقعہ سے فاکدہ اٹھانے میں کوتا ہی نہ کی۔ اس نے خالد بن ولید روائٹ سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار مع مسلمہ مارے گئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے۔ ابھی ان سے بہت زیادہ بہادر جنگ ہولوگ باقی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور پورا کر لیا ہے۔ ابھی ان سے بہت زیادہ بہادر جنگ ہولوگ باقی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سرمان رسد نیز سامان حرب کی کافی فرا ہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناکوں بینے چوا دیں گے۔ سامان رسد نیز سامان حرب کی کافی فرا ہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناکوں بینے چوا دیں گے۔

مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دہرے لیے مجھے چھوڑ دیجھے تا کہ میں شہر میں جا کران سب لوگوں کواس بات پر آ مادہ کر آؤں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو بدرضا مندی صلح کے ساتھ

آ پ کے سپر د کرا دوں۔ خالد رٹاٹٹۂ نے مجاعہ سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں۔ تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضا مند کر، لیکن ساتھ ہی ہی جھی بتائے دیتا ہوں کہ صرف میں ان نفوس کی بابت صلح

کروں گا۔
جاء کشکر اسلام سے روانہ ہوکر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہوکر فصیل شہر پر کھڑ ہے ہوئے کی ہدایت کر کے جو بچھ سمجھا نا تھا سمجھا آیا اور واپس آکر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنا نہیں چاہتی۔ خالد بن ولید ڈواٹئ نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور بیزوں سے چک رہی تھی اور مسلح آ دمیوں کی کثر ت جو مجاعہ نے بیان کی تھی، اس کی تصدیق ہورہی تھی۔خالد بن ولید ڈواٹئ نے زخمیوں کی کثر ت اور مہم کے جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضا مندی ظاہر کی کہ نصف مال و اسباب اور نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاعہ پھر شہر میں گیا اور واپس آکر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی مضا مند نہیں ہوتے۔ آپ ایک ربع مال واسباب وغیرہ کے کرملے کرلیں۔خالد بن ولید ڈواٹئ نے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چوتھائی اموال واملاک پرصلح کرلی اور صلح نامہ لکھا گیا۔اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے تو

مرکس اس استان المسال ا

خالدین ولید ڈٹائٹیئا نے بنوخنیفہ کے ایک وفدکو ابوبکرصدیق ڈٹاٹٹیئا کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور بنوخنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔صدیق اکبر ڈلٹٹیئا نے اس وفد سے عزت واحترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ اور

# مطعم بن جنیعه:

او پر ذکر ہو چکا ہے کہ علاء بن الحضر می ڈاٹٹو کو ابو بکر صدیق ڈاٹٹو نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بخرین کی طرف روانہ کیا تھا۔ بحرین میں بنوعبرالقیس، بنو بکرک بن واکل مع اپنی شاخوں کے زبردست قبائل تھے۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ جارود بن المعلی ڈاٹٹو اپنے قبیلہ عبدالقیس کی طرف سے وفد ہوکر نبی اکرم ٹاٹٹو کی خرمن کر قبیلہ عبدالقیس کی خرمن کر قبیلہ عبدالقیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہوگئے کہ نبی اکرم ٹاٹٹو کی نہ مرتے۔ جارود بن عبدالقیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہوگئے کہ نبی اکرم ٹاٹٹو کی نہ مرتے۔ جارود بن المعلی ڈاٹٹو نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو مخاطب کر کے دریا فت کیا کہ تم یہ بناؤ کہ محمد ٹاٹٹو کی سب نے کہا کہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انبانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی بوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی دیات پورا کر کے فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا: اشتہد ان لا اللہ الا اللہ و اشتہد ان محتمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محمدا عبدہ ورسولہ ۔ قبیلہ عبدالقیس کے دل پرایبااثر ہوا کہ انہوں نے ای وقت توبہ کی اور اسلام پرقائم ہوگئے ۔

قبیلہ عبدالقیس تو جارود بن المعلی ڈاٹئؤ کی بروقت کوشش سے اس طرح نے گیالیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر هلم کوا پنا سردار بنایا۔ هلم، بنو بکر کی جمعیت کثیرہ لے کر نکلا اور مقام عطیف وہجر کے درمیان ڈیرے ڈال دیےاور کچھآ دمیوں کوفٹیلہ عبدالقیس کی طرف بھیجا کہان کومرتد بناکر لائیں ۔ کیکن عبدائقیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ نا کام ونا مراد واپس آئے۔اس کے بعد هلم کےمعرور بن سوید کوایک جمعیت دے کرارد گرد کےمسلمان لوگوں کو مرتد بنانے یا ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس حالت میں علاء بن الحضر می ڈاٹٹؤ اینا کشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جارود بن المعلی ڈاٹٹؤ کے باس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے، تکم بھیجا کہ بنوعبدالقیس کو ہمراہ لے کرحظم پرجملہ کرو۔اس تکم کے پہنچتے ہی اوراس خبر کے مشہور ہوتے ہی ارد گرد کے تمام مسلمان علاء بن الحضر می ڈٹاٹنڈ کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے اور جس قدر مرتدین ومشرکین اس علاقے میں تھے، وہ خطم کے لشکر میں آ آ کر شامل ہو گئے۔ علاء بن الحضر می ڈٹاٹیڈا پنالشکر لیے ہوئے آ گے بڑھے اور حظم کی لشکرگاہ کے قریب پہنچ کر خیمہزن ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نظم نے اپنی لشکر گاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی ہے۔ آخر دونو ں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی ۔ایک مہینہاسی حالت میں گزر گیا تو علاء بن الحضر می ڈٹاٹیڈ نے غازیان اسلام کو لے کرا یک زبر دست حملہ کیا اور بہا دران اسلام خندق کوعبور کر کے لٹنگر گاہ کفار میں داخل ہو گئے۔ قیس بن عاصم ڈلٹنڈ کے ہاتھ سے خطم مارا گیا۔ بہت سے مرتدین ہلاک ہوئے، باقی بھاگ لکے۔ بھاگے ہوؤں کا تعاقب ہوااور بالآخررفتہ رفتہ سباسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سامال غنیمت آیا جس سے کشکراسلام کی حالت خوب درست ہوگئی۔

## لقيط بن ما لك:

اوپر ذکر گزر چکا ہے کہ ابو بکر صدیق واٹنٹو نے حذیفہ بن حصن واٹنٹو کو عمان کی جانب اور عرفجہ بن ہر تمہ واٹنٹو کو ابل مہرہ کی جانب روانہ کیا تھا اوردونوں کو ساتھ رہنے کا حکم ہوا تھا۔ نبی اکرم سَالیّنِا لَمَا کَلَمُ مَالِیْا کُلُمُ کَلَمُ وَاللّٰ عَمَان اور اہل مہرہ کی وفات کا حال سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعوی کیا۔ اہل عمان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے اور نبی اکرم سَالیّنِا کی طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے، ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن محصن محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

344 Sept 1-16. حمیری ڈٹاٹنڈ کوصدیق اکبر ڈٹاٹنڈ نے تھم دیا تھا کہاول عمان کی طرف جانا۔ وہاں کی مہم سے فارغ ہو كرمهره كي جانب متوجه ہو جانا۔ادھرعكرمه بن الي جہل ڈلٹنڈ كوبھي جو يمامه كي طرف بيھيج گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ عمان کی طرف جا کر حذیفہ ڈلٹنڈ کے ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ بیہ تینوں سردارصحرائے عمان میں مل کر خیمہ زن ہوئے۔لقیط نے اسلامی لشکر کی خبرس کر فوجیس فراہم کیں اور شہر دیا میں آ کر ہرطرح کے سامان حرب سے مسلح ہو کرلشکر اسلام کے مقابلہ کو نکلا۔لشکر اسلام میں عکرمہ بن ابی جہل ڈلٹٹۂ مقدمہ انحیش تھے۔ممینہ میں حذیفہ ڈلٹٹۂ اور میسرہ میں عرفجہ ڈلٹٹۂ اور قلب کشکر میں رؤساء عمان تھے جواسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبرس کر شریک لشکر ہوئے تھے۔ نماز فجر کے وفت سے لڑائی شروع ہوئی۔ اسلامی لشکرنشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین یرموقع مل گیا تھا۔ابتداء جنگ کاعنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آ ثار نمایاں تھے۔لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ لشکراسلام پر حملے کیے۔آخر کارلڑائی کا رنگ تبدیل ہوا اورمسلمانوں نے صبر واستبقامت ہے کا م لے کر دشمنوں کو ہیچھے ہٹایا۔ دشمن مندموڑ کر بھا گے اورمسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی ۔اس لڑائی میں دس ہزار دشمن مقتول ہوئے اور چار ہزار گرفتار ہو کرمسلمانوں کی قید میں آئے۔ اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور عکرمہ ڈٹاٹیڈ مہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔چندروز کے بعدتمام عمان میں اسلام قائم ہوگیا، فَالُحَمُدُلِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ!

#### ردت مهره:

مہرہ میں عمان کے پھولوگ مقیم تھے۔ ان کے علاوہ بنو عبدالقیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ از داور بنی سعد وغیرہ قبائل بھی وہاں آ باد تھے۔ بیسب کے سب مرتد ہوکرریاست وامارت کے معاملہ میں دوگر وہوں کے اندر منقسم ہوکر آ پس میں لڑائی جھڑا کرر ہے تھے۔ عکرمہ ڈالٹی نے مہرہ میں پہنچ کران لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسر نے نے جس کا سردار مصیح تھا، اسلام قبول کر نے سے انکار اور اپنے ارتداد پر اصرار کیا۔ عکرمہ ڈالٹی نے مسلم گروہ کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر جملہ کیا اور شکست فاش دے کر ان کے سردار کو قبل کر دیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ اردگرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ عکر مہ ڈالٹی نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کا میابیوں کی مقصل کیفیت لکھ کر ابوبکر صدیق ڈالٹی کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ردت يمن:

اسود عنسی کا ذکراو پرآ چکا ہے کہاس نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے قریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی لیکن وہ نبی اکرم ٹاٹیٹا کے زمانہ حیات میں ہی مقتول ہو کراینے کیفر کر دار کو پہنچ چکا تھاا ور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھراسلام تھلنے لگا تھا۔ابھی تک پورےطور پرمطلع صاف نہ ہوا تھا کہ نبی اکرم مُثَاثِیْظِ کی وفات ہوگئی۔اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھروبائے ار تداد پھیل گئی۔اس مرتبہ مرتدین یمن کے دومشہور سردار تھے:ایک قیس بن مکشوح، دوسرا عمرو بن معدی کرب۔ یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری ر ہا۔مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے، وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ آئے تھے۔ ابوبکر صدیق ڈٹاٹیڈ نے جبیبا کہاویر ذکر ہو چکا ہے کہ یمن کے علاقہ صنعا کی طرف مہاجر بن الی امیہ ڈاٹنڈ کوا کیک شکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔مہا جربن الی امیہ ڈلٹنڈ مدینہ سے روانہ ہو کر راستہ میں مکہ وطائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہزن ہوئے۔قیس وعمرو کومہا جر ڈاٹٹؤ کے حملہ آ ور ہونے کی اطلاع پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی نجران میں ان کی آ مد کے منتظر تھے۔عمرو بن معدی کرب ایک مشہور سردار تھا، جس کی صف شکنی و حریف افکنی کی تمام ملک میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔مہاجر ڈاٹٹؤ نے دشمنوں کی بے قیاس ولا تعداد افواج میں اپنے آپ کومحصور دیکھ کراپنے ہمراہیوں کو جرأت وغیرت دلائی اوران کی ہمت بندهائی، پھر مرتدین برحمله آور ہوئے۔نہایت سخت معرکہ ہوا۔ بالآخراہلِ اسلام کوغلبہ حاصل ہوا۔ ۔ قیس وعمرو دونوں سردار گرفتار ہو کرمسلمانوں کی قید میں آئے۔ بہت سے مرتدین ہلاک وگرفتار اور بقتیۃ السیف فرار کی عار گوارا کرنے پر مجبور ہوئے۔قیس وعمرو کو مدینہ منورہ کی طرف ابوبکر صدیق ڈٹاٹٹؤ، کی خدمت میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں بہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوثی اسلام قبول کر کے قید ہے آ زاد اور بھکم صدیقی ڈٹائٹیًا یمن کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ مہا جرین ابی امیہ ڈلٹٹۂ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمرتو ڑ کرآ گے بڑھےاور صنعاء میں

(346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) (346) پہنچ کراس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسرمقابلہ آئے، شکست پر شکست دے کرتمام علاقہ کو پاک وصا ف کر دیا۔ اسی جگہ عکرمہ بن ابی جہل ڈاٹٹؤ آ کرشر یک کشکر ہوئے۔ یہاں سے ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندہ کی سرکو بی کے لیے بڑھے۔ بنو کندہ نے اشعیف بن قیس کوا پنا سردار بنا کرکشکر اسلام کے مقابلہ کی زبردست تیاریاں کی تھیں اور روز بہروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بیخبرس کرمہا جربن ابی امیہ ڈاٹٹیئا نے لشکر اسلام میں سے تیز رفتار سواروں کا ایک دستەمنتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور لشکر عکر مہ بن ابی جہل ڈاٹٹۂ کی سرداری میں چھوڑ کرنہا بت تیزی و برق رفتاری سے ملغار کرتے ہوئے مقام مجر میں جہاں اشعث بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا، پہنچے اور جاتے ہی قضائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔مرتدین اس حملہ کی تاب نہ لا سکے، سراسیمہ ہوکر بھاگے۔اشعث نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحیر میں پناہ لی، وہیں تمام مرتدین بینچ کر قلعہ بند ہو گئے۔مہا جربن ابی امیہ ڈلٹھٔ نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔اسی عرصہ میں عکر مہ بن ابی جہل ڈٹاٹٹڈا سلامی کشکر لیے ہوئے آئیجے۔محاصرہ کی سختی اور کمک وسامان رسد کی آمدے مایوس ہو کر اشعث نے صلح کی درخواست پیش کی ۔ یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف نو آ دمیوں کے لیے مع اہل وعیال جاں بخشی اور رہائی جاہی۔ مہاجر ڈٹاٹنڈ نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔ عجیب انفاق بیہ ہوا کہ اشعث غلطی سے ان نو آ دمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا۔ چنانچے ان نو آ دمیوں کو چھوڑ کر باقی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ان اسیران جنگ میں اشعث بن قیس بھی شامل تھا۔ جب بیاوگ ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹۂ کے سامنے مدینے میں لا کرپیش کیے گئے تو اشعث نے اپنے افعال گزشتہ پر اظہار پشیمانی کیا اور صدیق اکبر ڈٹاٹیئا سے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرمالیں ۔ میں بطیّب خاطر اسلام کو پینداور اختیار کرتا ہوں۔صدیق اکبر ڈلٹیؤ نے نہ صرف اشعث بلکہ تمام اسیران بنو کندہ کوآ زاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔

## ارتداد كااستيصال كامل:

غرضہ سندااھ کے ختم سندااھ کے شروع ہونے سے پہلے یعنی ایک سال سے کم مدت میں ابو بکر صدیق ڈائٹؤ ملک عرب کے فتنہ ارتداد پر پورے طور پر غالب آگئے۔ محرم سند۔ااھ میں جزیرة محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

العرب مشرکین ومرتدین سے بالکل یاک وصاف ہو چکا تھا اور براعظم عرب کے کسی گوشہ اور کسی حصه برشرک دارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی۔ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پرغور کرو کہ مدینہ و مکہ وطا نُف کے سوا تمام ملک کا مطلع غبار آلود تھا اور اس غبار سے شمشیر و نیزہ وسنان اور کمندوکمان کے طوفان البلتے ہوئے اور امنڈ تے ہوئے نظر آتے تھے، پھریپہ کیفیت تھی کہ پھر کے موم کی طرح گیھلنے اور فولاد کی رگیں کیچے دھاگے کی طرح نا پختہ ہونے سے باز نہیں رہ علتی تھیں۔ یہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاؤں کے یانی کی طرح بہکتی تھیں اور آسان کی طرح بلند ووسیع حوصلے ننگ و پیت ہوکر تحت الفری کی گم نامیوں میں شامل ہو سکتے تھے لیکن دبستان محمدی مُناتِیْمُ کے تربیت یا فتہ صدیق اکبر رٹاٹٹٹا کی ہمت وحوصلہ کا اندازہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلہ کو جس شوکت وشجاعت کے ساتھ میدان میں نکلا ہے، ہم اس کی مثال میں نہ شیر ونہنگ کا نام لے سکتے ہیں ، نہ رستم واسفندیار کانام زبان پر لا سکتے ہیں۔شیر نیبتاں اور رشتم وستاں کے دلوں کو اگر صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ کے دل کی طافت کے سوحصوں میں سے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کو کسی مثال وتشبیہ کے تلاش و بحسس میں سر گردانی کی ضرورت نہ تھی۔لیکن اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خیرالبشر مُثَاثِیْمًا کے شاگر درشید، خاتم انبیین مُلَاثِیْمًا کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبہ کےموافق ہمت واستقلال اورقوت قدی کا ظہار کیا اور جس کام کو اسکندر یونانی، جولیس سیزررومی، کیخسر وابرانی مل کربھی پورا کرنے کی جراًت نہیں کر سکتے تھے،صدیق ا کبر ڈٹاٹھ نے چند مہینے میں اس کو بدحسن وخو بی یورا کر کے دکھایا۔

اس میں شک نہیں کو لئی اللہ اللہ علی میں خالد، عکر مد، شرحمیل ، حذیفہ وغیرہ شائی جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھے لیکن بید بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر شائی کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹے ہوئے ملک کے ہر حصہ اور ہر گوشے کی حالت سے باخبر تھے اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام متواتر پہنچ رہے تھے۔غور کرنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر سالار لشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مہرہ کی طرح تھا اور صدیق اکبر شائی کی انگشت تدبیر جس مہرہ کو جس جہہ مناسب ہوتا تھا، اٹھا کرر کھ دیتی تھی۔ بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ان گیارہ اسلامی لشکروں نے ہر طرف روانہ ہوکر ملک عرب سے فتندار تداد کو مٹا دیا لیکن حقیقت بہ ہے کہ خلیفۃ الرسول ڈائین نے مدینہ میں بیٹھ کرشام ونجد سے معقط وحضر موت تک اور خلج و فارس سے یمن و عدن تک تمام براعظم کو مدینہ میں بیٹھ کرشام ونجد سے معقط وحضر موت تک اور خلج و فارس سے یمن و عدن تک تمام براعظم کو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تنہا اپنی تدبیر ورائے سے چند مہینے کےاندر ہرایک خس وخاشاک سے یاک وصاف کر دیا۔ اس فتنہ



### روم وابران

بعثت نبوی عَلَیْمَ کے وقت دنیا میں دوسلطنتیں سب سے بڑی تھیں اور وہی گویا تمام قابل تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی بادشاہی۔ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی تدن تھے۔ آدھی دنیا پر رومی تدن چھایا ہوا تھا اور آدھی پرایرانی۔ ملک عرب جو بالکل سمپری اور تاریکی کے عالم میں پڑا تھا، میں نبی اکرم عَلَیْمَ کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعہ سے ایک نئی سلطنت اور نئے تدن کی ابتدا ہوئی اور دنیا نے دکھے لیا کہ عربی یا اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی وایرانی سلطنتیں اور رومی وایرانی ہوا ہو کر فنا ہو گئے اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تدن کے رئیسا بیزندگی بسر کرنے گئی۔ اس جمال کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں پیش کریں گے۔ اب چونکہ زیرسا بیزندگی بسر کرنے گئی۔ اس جمال کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں پیش کریں گے۔ اب چونکہ عرب کی سلطنت اور رومی وایرانی سلطنتوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم ایران و روم کو عرب کے مقابلہ میں ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشہور ومتدن سلطنوں سے بقدرضرورت واقف ہوجا کیں۔

ایران و روم و ترب سے معاہد یں ریرہ ریرہ ہوئے ، ہوئے دیتے واسے بیں ، ہدا ساسب سوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشہور و متمدن سلطنت کیرہ کا دور درت واقف ہوجا کیں۔
کسی زمانہ میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج فارس، دریائے سندھ، کشمیر، تبت، کوہ الٹائی، بحیرہ کیسیین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلتان کی پہلوانی کا زمانہ گزرنے کے بعدا سکندر یونانی نے سلطنت ایرانی کو پارہ پارہ کردیا تھا کیکن ایرانی تمدن باقی رہا تھا۔
بعثت نبوی ٹالٹیم سے چار سوسال پیشتر اردشیر بابکال نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصول کو اپنی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فارس، دریائے فرات، بحیرہ کیسیین، دریائے سندھ، دریائے جیحون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت محمد دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قائم کرے تمام براعظم ایشیا کی سیادت حاصل کرلی۔

رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی کا شہرروما تھا جس میں جولیس سیزرز، سینٹ انموسطس وغیرہ بادشاہ گزر چکے ہیں۔ اس سلطنت میں قریباً تمام براعظم یورپ اور مصروایشیائے کو چک شامل تھا۔ پچھ عرصہ کے بعداس رومی بادشاہی کے دوئکڑے ہو گئے۔مغربی حصہ کا دارالسلطنت تو شہرروما ہی ر ہالیکن مشرقی حصہ کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے قیصر کو بھی قیصر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کے تحت و تصرف میں مصروجش وفلسطین وشام وایشیائے کو چک و بلقان کے مما لک تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان و شوکت اور قوت و سطوت کے آگے مغربی روم کی دیشیت و حقیقت ماند پڑگی تھی۔ ایشیائے کو چک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں لیعنی رومی و ایرانی سلطنوں کی حد فاصل کوئی قدرتی چیز لیعنی پہاڑ و سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے بھی بھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور معرکہ آراء ہونے کا بھی موقع آجاتا تھا۔

مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منا کیں کیونکہ رومی اہل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب اورابرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کومشرکوں کے مقابلہ میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی۔ اس لیا اورابرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کومشرکوں کے مقابلہ میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی۔ اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے سورہ روم کی آیات نازل فرما کیں اور ان میں اطلاع دی کہ اگر چہرومی اس وقت معلوب ہو گئے ہیں لیکن چندسال کے بعد غالب ہوجا کیں گ اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ © چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرقل چھ سات سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انظامات پر بھی پورے طور پر قابو پالیا۔ ایرانیوں کو آپی حدود مملکت سے نکا لئے اور سابقہ ہزیموں کا انقام لینے کے لیے نکلا اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں رومی لئکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکت دی۔ ایرانی بھا گے اور قصرروم نے اپنے علاقہ ایرانیوں سے خالی کرا لینے کے علاوہ ایرانیوں کے بعض صوبوں پر بھی قبضہ کرلیا۔

ادھررومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی ،ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار
کمد کو شکست فاش دی اور قرآن کریم کی پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اس کے بعد بھی
ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ سنہ۔ کھ کے ابتداء میں رومیوں اور ایرانیوں کے
درمیان صلح ہوگئ اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے، رومیوں کو واپس
کردی۔ اس صلح نے ہرقل کی فتوعات کو ایک طرف مکمل کر دیا، دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے
کوئے ہوئے علاقے اور صوبے رومیوں سے واپس لیے۔ لہذا ایرانی و روی دونوں درباروں میں
بیداری کی علامات نمایاں تھیں اور دونوں اپنی اپنی ترتی ومضبوطی کے لیے مناسب تدابیر میں مصروف
بوگئے تھے۔ اسی سال نبی اکرم شائی آئی نی ترتی ومضبوطی کے لیے مناسب تدابیر میں مصروف
میں ایران کا دارالسطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرقل اپنی فتو حات اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں
نیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔

نبی اکرم تُلَیْمِ کا خط خسر و پرویز کے پاس مدائن میں اور ہرقل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسر و پرویز نے آپ تُلَیمُ کے نامہ گرامی کو چاک کر دیا اور ہرقل نے تکریم وعزت کے ساتھ اس خط کولیا۔ آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا حال من کر فرمایا کہ اس کی سلطنت پارہ پارہ

❶ الروم ٣١: ١تا ٥ ـ جامع ترمذي المحقق الالباني وَطُلْتُهُ، ابواب المناقب، حديثٌ صحيحٌـ

ہو جائے گی۔خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی بلکہ اپنے عامل باذان والی یمن کولکھا کہ اس عربی پیغمبر (محمد مُناتِظًم) کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ باذان نے روآ دمی مدینے میں بھیج۔ وہ دونوں خدمت نبوی منافیظِ میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم کی اطلاع دی۔ نبی اکرم مُثاثِثًا نے فرمایا کہ جس کوا پنا معبود سجھتے ہولیعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بید دونوں جب باذان کے یاس واپس پہنچے تو وہاں مدائن سے اطلاع پہنچی کہ خسر ویرویز کواس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک اس رات کا تھا، جس رات کی نسبت نبی اکرم مَنَافِیْمُ نے فر مایا۔ باذان گورنریمن مسلمان ہو گیاا وراس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ نبی اکرم ٹُٹاٹیٹا نے باذان ہی کو یمن کا عامل رکھا۔ شیرو بیکواس قدرمہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہوکرعرب اورمسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند روز کے بعداس کی جگهاس کا کمسن بچیرتخت ایران پر بٹھایا گیا، جس کا نام ارد شیر تھا۔ اس کمسن ارد شیر کوابرانی سیه سالا ر شہر یارنامی نے چند مہینے کے بعد قتل کر کے خود تخت سلطنت پر جلوں کیا۔ چند روز کے بعد ارکان سلطنت نے اس کوفل کر کے شیرویه کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھایا، جو صرف ایک سال چند ماہ حکمران رہی۔اسی کے زمانے میں نبی اکرم ٹاکٹیج نے وفات یائی۔ بوران کے بعد کئ نوعمر لڑ کے اور عور تیں کیے بعد دیگر ہے تخت تشین ہوئیں۔ آخر میں یز دجرد ® تخت تشین ہوا جس کے زمانے میں ایران پرمسلمانوں کا قبضہ ہوا۔غرض جس روز سے خسرو پرویز نے نامہ نبوی مُلَاثِیمٌ جا ک کیا تھا، اسی روز سے ایرانی سلطنت کا قصر رفیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہو گیا تھا اور ایران کے تخت پر بجائے ملک گیرو ملک دار عالی ہمت بادشا ہوں کےلڑکوں اورغورتوں نے قبضہ یالیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے قبضہ سے اس کا ایک صوبہ تعنی یمن کا ملک نکل چکا تھا۔ $^{\odot}$  اس لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عداوت ہو گئی تھی۔

ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ متکبر ومغرور تھے۔لہذا وہ عربوں کوزیادہ حقیر سمجھ کران کی

<sup>🛭</sup> اسے"یز دگرد" بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

خرو پرویز تعین، جناب رسول الله عظیم کا نامه گرامی چاک کر کے اپنی سلطنت کی تباہی و پر بادی کا خود سبب بن گیا تھا۔ جناب نی کریم عظیم کا نامه مبارک خسرو پرویز کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی کی ایک علامت تھا، لیکن بد بخت نے اسے چاک کرکے دشنی اور نفرت کی انتہا کردی تھی۔ یہ گویا ربانی ہدایت اور آسانی و بن کی انتہائی مخالفت ، تحقیر اور بےعزتی تھی۔ تواس کا متیجہ عذاب الٰہی اور بدتر بن صورت میں ہی نکل سکتا تھا، العیاذ باللہ!

توت واستقلال کی خبریں من من کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کے استیصال پر زیادہ آ مادہ تھے۔
لیکن قدرت نے ان کواس طرح اندرونی جھڑوں اور بادشاہوں کے عزل و نصب کی مصیبتوں میں
گرفتار کر دیا تھا کہ ملک عرب کی طرف جلدی متوجہ نہ ہو سکتے تھے۔منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ
نے جو جلاوطن ہوئے تھے، بہ تواتر دربار مدائن میں اپنے زبان آ ور اور چالاک اپلی بھیج بھیج کر
ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرقل کے دربار
میں بھی اسی قتم کی کوششیں کر کھی تھیں۔

ہ قل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑ وں سے یا ک تھا، لہذا ان کو وہاں زیادہ کامیا بی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں عرب قوم کے لوگ آ باد تھے اوران کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی خودمخار ریاشیں قائم تھیں۔عربی لوگ عیسا ئی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصرہ کے نام سے مشہور تھے۔عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرقل کے دوستانہ وہمدردانہ تعلقات تھے۔ جب بھی ان اعراب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تھے، تو قیصر قسطنطنیہ نے ان کی مدد وحفاظت برآ مادگی ظاہر کی۔اس لیے بیاوگ اور بھی مجبور تھے کہا پنے آپ کو قیصر روم کی حمایت پر ر کھیں۔ چونکہ عربی النسل ہونے کے سبب سے بیالوگ زیادہ بہادر تھے، اس کیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجویا نہ قاملیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملك عرب ميں جوايك اسلا مي سلطنت قائم ہو چكي تھي ،اس ا سلامي سلطنت اور قيصر روم كي سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاشیں حد فاصل تھیں۔ چونکہ بیرریاشیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھی کیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہ تھی۔ حیات نبوی مُناتِیمُ میں جب عیسائی ریاستوں اورمسلمانوں کے درمیان مقابلہ ومقاتلہ کی نوبت کینچی تو ایک طرف ان اعراب مستنصرہ نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ، دوسری طرف منافقوں اوریہودیوں کی ریشہ دوانیوں نے دربار ہرقل کومسلمانوں کی بیخ کئی پر آ مادہ ومستعد کیا۔

نی اکرم ﷺ نے جس زمانہ میں ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، اسی زمانہ میں بھرہ و ومثق کے رئیسوں کی طرف بھی خط روانہ کیے تھے لیکن ان دونوں نے نبی اکرم سُلُٹیا کے ایلچیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا۔ چنانچے بھرہ کے حاکم شرحمیل نے تو نبی اکرم سُلُٹیا کے ایلجی حارث ڈلٹی کوشہید کر دیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتی کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ رؤسا عرب مستنصرہ میں سے بعض بطیب خاطر اسلام کوحق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے اور ہر قل متامل تھا کہ یہ سرحدی ریاسیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کرمسلمانوں کے مقابلہ پرمستعد ہونے والی ہیں۔محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو گئ باراسلامی طافت کے نظارے دکھے چکی تھیں اوراصول اسلامی سے واقف ہو کراسلام کی طرف مائل نظر آتی تھیں، ہرقل کولڑائی کے لیے اقدام میں تامل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صدافت کا دکی طور پرمعتر ف تھا۔ لہذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے لیے زوال سلطنت کا یہ اور وہ مسلمانوں کی طرف جونگہ اس کو انجام اور میتجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کوٹاتا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایر ایوں کی عظیم الثان باوشائی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمہ تن اسلامی طافت کو برباد کرنے کی طرف ایرانیوں کی عظیم الثان باوشائی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمہ تن اسلامی طافت کو برباد کرنے کی طرف ایرانیوں کی عظیم الثان باوشائی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمہ تن اسلامی طافت کو برباد کرنے کی طرف ایرانیوں کی عظیم الثان باوشائی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہمہ تن اسلامی طافت کو برباد کرنے کی طرف موجہ تھا اور کسی مناسب موقعہ کو ہاتھ سے گنوا دینے والانہ تھا۔

نی اکرم طَالِیْم کی وفات کے بعد جو تمام ملک عرب میں بدامنی اور بلیکل پیدا ہوئی تو ایک طرف ایرا نیول نے ، دوسری طرف رومیول نے ان خبرول کو بڑے اطمینان ومسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں کہا ہی می مرتبہ تمام براعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا تھا اور اسی لیے رومیول اور ایرانیول کے درباروں نے اس ملک کوغوروا لتفات اور فکروتر دد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(1) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) (354) کی نگاہ سے دیکھا تھا اور یہ دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس جدیدعر بی طافت یعنی حکومت اسلام کومٹا دینے اور فنا کر دینے پر آ مادہ تھیں ۔وفات نبوی ٹاٹیٹا کی خبر کے ساتھ ہی ارتداد کی خبروں نے ان دونو ں حکومتوں کو بتادیا تھا کہ ملک عرب کو یامال کرنے اور آئندہ خطرات کے مٹا دینے کا بیہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہرقل کی فوجیس شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیس عراق میں جمع ہونے لگیں۔® ابو بمرصدیق ڈاٹھۂ کی مآل اندیشی، ژرف نگاہی، موقعہ شناسی اور مستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہوسکتا ہے کہانہوں نے فتندار تداد کوجلد سے جلدمٹایا اوراس فتنہ کے فرد کرنے کے بعد ایک دن بھی ضائع کیے بغیر فوراً رومیوں اورایرانیوں کو رو کئے اور مدا فعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کوآ مادہ کر لیا۔اگرصدیق اکبر ڈٹاٹیئ چند روز اور فتنہ ارتد ادمٹانے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہار تداد کے مٹ جانے کے بعد چندروز تساہل وتامل میں گزار دیتے تو مدینۃ ا کنبی ﷺ کینی دارالخلافت اسلام رومیوں یا ایرا نیوں کے محاصرہ میں آ کرمسلمانوں کے لیے عرصہ حیات ننگ ہو چکا ہوتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ صدیق ا کبر ڈلٹٹۂ نے کیسا سخت واہم کام کیسے نازک ومحدود وقت میں کس احتیاط اور کس خو بی ہےانجام دیا اور اسلام کی روحانی ومادی حالت اورمعنوی وظا ہری شان کو کس عظمت و جبروت کے ساتھ قائم رکھا۔اب آ گے رومیوں اورا برانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جو حالت ملک شام کی تھی کہ جنوبی حصہ میں جھوٹی جھوٹی ریاشتیں عرب مستنصرہ کی تھیں، بالکل یہی حالت عراق وعرب کی تھی کہ اس میں بھی جیموٹی حیھوٹی ریاشیں عربوں کی تھیں جن میں سے اکثر ایرانی بادشاہی کے ماتحت تھیں اور بعض ایرانی دربار سے گورنرمقرر ہوکر آتے اور حکومت کرتے تھے۔

# مسلمانوں کی حکمت عملی:

ابوبکر صدیق ٹاٹٹ نے جب کشکر اسامہ ٹاٹٹ کوشام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔انہوں نے اس خطرناک حالت اوران تشویش افزاایام میں جب کہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبول میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ مذکورہ بالا گیارہ کشکروں کی روائگی سے پہلے مثنی بن حارثہ شیبانی ڈاٹٹؤ کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کردیا تھا اور مثنی ٹراٹٹؤ کو تھم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کرکسی بھی جگہ جم کراڑائی کی

 <sup>●</sup> اورالكفر ملة واحدة "تمام كفارايك (متحده) ملت بين-" كي عملي صورت سامخ آگئ-

تہمید نہ ڈالیس بلکہ چھاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔اس سے مدعا صدیق اکبر وٹائیئا کہ بھا کہ جب تک ملک عرب کا فتنہ ارتداد فرو ہو، اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پڑھلہ آور ہونے کی جرائت نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پورے طور پر واقف نہ ہو سکیاں۔ یہی مقصد صدیق اکبر وٹائیئا نے لئکر اسامہ وٹائیئا کے ذریعہ سے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی سکیں۔ یہی مقصد صدیق اکبر وٹائیئا نے لئکر اسامہ وٹائیئا کو جونجد میں مقیم سے، لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو لاگئا کے توصدیق اکبر وٹائیئا نے عیاض بن عنم وٹائیئا کو جونجد میں مقیم سے، لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو میں آگئے توصدیق اکبر وٹائیئا نے عیاض بن عنم وٹائیئا کو جونجد میں مقیم سے، لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو ولید وٹائیئا کو جو کیا مہ میں مقیم سے، لکھا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہوں۔ والید وٹائی یاروسا آئے، وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے راستہ میں جو قبائل یاروسا آئے، وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتے گئے۔ حکم صدیقی وٹائیئا کی تصریح کے موافق مقابلہ ابلہ میں مثنی بن حاریہ اور خالد بن ولید وٹائیئا دونوں آئے۔ حکم صدیقی وٹائیئا کی تصریح کے موافق مقابلہ ابلہ میں مثنی بن حاریہ اور خالد بن ولید وٹائی دونوں آئے۔ حکم صدیقی وٹائیئا کی تصریح کے موافق مقابلہ ابلہ میں مثنی بن حاریہ اور خالد بن ولید وٹائیا دونوں آئے۔ حکم صدیقی وٹائیئا کی تصریح کے موافق مقابلہ ابلہ میں مثنی بن حاریہ اور خالد بن ولید وٹائیا دونوں آئے۔

### جنگ ذات السلاسل:

خالد بن ولید ڈاٹیڈ نے مقام ابلہ میں تمام اسلامی کشکر کوشار کیا تو کل اٹھارہ ہزار آ دمی ہے۔ آپ

کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حفیر تھا اور دربار ایران سے اس صوبہ کا گورنر ہر مزنا می ایک نہایت دلیر وجنگہو سردار مقرر تھا۔ اس ہر مزکی دھاک تمام عرب وعراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑہ لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ خالد بن ولید ڈاٹیڈ نے ہر مزکے نام ایک خط اتمام جست کے لیے کھا اور اسلام کی طرف وعوت دی۔ ہر مزنے اس خط کر بیٹیج بی فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجیں جمع کرکے خالد ڈاٹیڈ کے مقابلے کو بڑھا۔ ادھر سے خالد بن ولید ڈاٹیڈ نے اپنالفکر تین حصول میں تقسیم کرکے ایک حصہ کی سرداری عدی بن حاتم ڈاٹیڈ کو دی، دوسرا حصہ قعقاع بن عمرو ڈاٹیڈ کے سپرد کیا اور تیسرے حصہ کو اپنے ما تحت رکھ کر تینوں سرداروں نے دائیں بائیس ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کرکے حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ سرداروں نے دائیں بائیس ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کرکے حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کو دی، دوسرا نے دائیس ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کرکے حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ہوا۔ اول خالد بن ولید ڈاٹیڈ کی سردارول سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول خالد ڈاٹیڈ کی وار تو این کو میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے۔ اول خالد ڈاٹیڈ نے وار محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیا۔ ہرمز نے فوراً پیچے ہے کہ اور پینترا بدل کر وار خالی کر دیا اور پھر نہایت پھرتی سے خالد دہائی پر کوار کا وار کیا۔ خالد ہونی نے خالد دہائی خالی کر دیا اور کیا۔ خالد ہونی نے خالد دہائی خالی کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کائی تھام کر کلوار پھین کی۔ ہرمز کلوار پھیواتے ہی خالد دہائی کو لیٹ گیا اور شتی کی نوبت پینچی۔ خالد ڈائیو نے اس کی کمر پکڑ کراٹھایا اور زمین پراس زور سے پڑکا کہ پھروہ حرکت نہ کر سکا۔ پھراس کے سینے پر پڑھ بیٹھے اور سرکاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنے سردارکومغلوب دیکھ کراس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمرو ڈائیو نے آگے بڑھ کران کو روکا، پھر دونوں فوجیس آگے بڑھیں اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔ تھوڑی بی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے مقتول ومقید ہوئے۔ ہرمز کراس کا ایبا سردارتھا جوسر بیتا جی رکھا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو خالد ڈائیو کے قبضہ کیا۔ ہرمز دربارایران کا ایبا سردارتھا جوسر بیتا کی دھا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو خالد ڈائیو کے قبضہ میں آیا، ایک لاکھ دینارتھی۔ اس لڑائی میدان جیکس میر بیتا کہ دھا گئی کہ بیت سے مقالہ بیتی میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیس مگر پھر بھی ان کو زنجیریں تو ڈکر بھا گنا ہی پڑا۔ان زنجیروں کی مقابلہ بیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیس مگر پھر بھی ان کو زنجیریں تو ڈکر بھا گنا ہی پڑا۔ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔

مثنیٰ بن حارثہ رخالتُنُهٔ کو خالد بن ولید رخالتُهٔ نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حصن المراۃ کا محاصرہ کیا اوراس قلعہ کو فتح کیا۔ وہاں کا حاکم مقتول ہوا۔ اس کی بیوی مسلمان ہوگئ اوراس نے ثنیٰ رخالتُهٔ کی زوجیت میں آنا پیند کیا۔

#### جنگ قارن:

ہرمزکی اطلاعی عرضی جب دربار ایران میں پہنچی تو وہاں سے ہرمزکی امداد کے لیے ایک زیردست اور بہادر سردار قارن ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا مگراس کے پہنچنے سے پہلے ہرمزکا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں قارن کو ہرمزکی ہزیمت یا فتہ فوج ملی۔ اس نے بھگوڑوں کورو کا اوران کی ہمت بندھا کر اپنے ہمراہ لیا اور آگے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ جنگ ہوئی، قارن، انو شجان اور قباد مینوں بڑے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آگے بڑھا۔ جنگ ہوئی، قارن، انو شجان اور قباد مینوں بڑے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کرمرے، بہت سے لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کرمرے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد خالد بن ولید ڈھائٹی نے اس صوبہ کی رعایا کو کسی قسم کی کوئی اذبت و تکلیف پہنچائے بغیر جزید کی ادائیگی پر آمادہ کرکے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیے اور رعایا کے



ایران نے رعایائے اسلام بن کر بیمسوس کیا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔

قارن وغیرہ کے مارے جانے کی خبرس کر دربارا ران سے اعدزگر ایک مشہور شہسوار ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ پیلشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دلجہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے بہمن جاد و یہا یک دوسرے زبردست سردار کوکشکرعظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دلجہ میں پہنچ کرخالد بن ولید ڈٹاٹیڈ نے لشکراریان پرحملہ کیا۔ایک خوں ریز جنگ کے بعدلشکراریان کوشکست فاش حاصل ہوئی۔ان کا سردار بھی شدت تشکی ہے میدان جنگ میں مر گیا۔ بہمن جادویہ مقام کیس میں بینچا تھا کہ بھا گے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کرشامل ہوئے۔اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی آ کرا رانی لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ بہمن جادویہ نے ایرانیوں اورعر بوں کے اس لشکر عظیم کومقام لیس میں چھوڑ ااور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا کیونکہ و ہاں اس کی ضرورت نہتھی ۔

خالد بن ولید ٹٹاٹیئ کو جب بیمعلوم ہوا کہ مقام لیس میں اشکر عظیم موجود ہے جومسلما نوں پرحملہ آ ور ہونے والا ہےتو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیا اور وہاں بہنچ کرلڑائی شروع کر دی۔ اول خالدین ولید ڈاٹٹۂ نے میدان میں تنہا آ گے بڑھ کراپنا مبارز طلب کیا۔ادھر سے ما لک بن قیس مقابلہ پر آیا اور آتے ہی خالد ڈلائٹؤ کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور ستر ہزار دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

جنگ کیس سے فارغ ہو کر خالدین ولید ڈلٹٹئ نے جیرہ کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کوطول ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو حیرہ کا رئیس عمر و بن عبدامسے مع دوسرے رؤسا کے خالد بن ولید ڈاٹنٹے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ایرانی سردارا ورایرانی لشکر جو جیرہ میں موجود تھا، ار دشیر کسری کی موت کا حال س کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔عبداً سے خریباً دو لا کھ روپیہ خراج قبول کر کے صلح کر لی۔ فتح جیرہ کے بعد خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے ضرار بن الا زور،ضرار بن الخطاب، قعقاع بن عمرو، متنیٰ بن حارثہ، عینیہ بن الشماس وغیرہ ڈٹائٹٹر سرداران کشکر کو جیرہ کے اطراف وجوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کے ساتھ روانہ کیا۔ ہرایک قبیلہ اور ہرایک بستی نے جزیہ یا اسلام قبول کیا اوراس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ خالد بن ولید ڈاٹٹی حیرہ میں مقیم رہ کرار دگر دکی مہمات کا اہتمام وانصرام فرماتے رہے۔

## خالد رضائفة كابيغام:

حیرہ سے خالد ڈلٹٹؤ نے ایک خط ایرانی رؤساء کی طرف روانہ کیا اور منشور عام عراق کے ان امراء کے نام بھیجا جو زمینداروں یا جا گیرداروں کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک مطیع ومنقاد نہ ہوئے تھے۔ایرانی رؤساء کے نام جو خطانہوں نے بھیجاتھا،اس میں کھاتھا کہ:

''امابعد! تمام تعریف اس الله تعالی کی ہے، جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تہارے کرکوست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر جملہ آور نہ ہوتے تو تہارے کرکوست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر جملہ آور نہ ہوتے تو تہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہماری فرماں برداری کرو۔ ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے مطبع نہ ہوئے تو پھر تم کوایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جوموت کوایسا دوست رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو مجوب رکھتے ہو۔''

دوسرے منشور عام کا بیمضمون تھا کہ:

"تمام تعریف الله تعالی کے لیے جس نے تمہاری شخی، کرکری کی اور تمہارے اتفاق کو توڑد یا اور تمہارے اتفاق کو توڑد یا اور تمہاری شان و شوکت مٹا دی۔ پستم اسلام قبول کرو کہ سلامت رہوگے یا ہماری حفاظت میں آ کر ذمی بن جاؤ اور جزیدادا کرو۔ ورنہ میں ایسی قوم تم پر لایا ہوں جوموت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیساتم شراب خوری کومجوب رکھتے ہو۔"

ان خطوط وفرامین کا بیا تر ہوا کہ درباراریان میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے، وہ فوراً سلجھ گئے اور امیران دربارفوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تا کہ اہل عرب کا تدارک دل جمعی کے ساتھ بہآ سانی ہو سکے۔



# فتح انبار يا جنگ ذات العو ن:

ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکر عظیم فراہم کر کے شیر زاد والی ساباط کو اس لشکر کا سیہ سالار بنایا تھا۔ خالد بن ولید رٹاٹٹۂ حیرہ میں اس اجتاع لشکر کی خبرسن کر حیر ہ سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شیرزاد نے انبار کی فصیل کے باہر مٹی کا دمدمہ بھی تیار کرا لیا تھا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح تیار ومستعد تھا۔خالد ڈاٹئؤ نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دمدمہ سے یک لخت تیروں کی بارش شروع کر دی اور اسلامی لشکر میں ایک ہزار مجاہدین کی آئھ صحیں تیروں سے زخمی و برکار ہو کئیں لیکن لشکراسلام اوراس کا شیر دل سیہ سالا رابیا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کوروک سکے۔ خالد بن ولید ٹٹاٹٹؤ نے کمزور وناتواں اونٹوں کو ذبح کرا کر خندق میں ڈال دیا اور اس طرح جب خندق کے عبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دمدمہ پر قبضہ کیا پھر فصیل شہر تک پہنچ کر خون کے دریا بہا دیے۔ابرانیوں نے مدا فعت میں بڑی ہمت و بہادری کااظہار کیا مگرمسلمانوں کے مقابل کچھ پیش نہ گئی۔شیرزاد نے جب دیکھا کہشہریرمسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہےتو اس نے فوراً خالد ڈلٹنا کے یاس صلح کا پیغام بھیجا۔ خالد ڈلٹائا نے جواباً کہلا بھجوایا کہ شیرزاد اینے چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف تین دن کا سامان رسد لے کرا گرشہر سے نکلنا چاہے تو ہم اس کو جانے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شیر زاد شہر حچھوڑ کر نکل گیا اور خالد ڈاٹٹیا فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرا نیوں نے اسلامی کشکر کے مقابلے کے لیے جابجا فوجی تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عین التمر ی میں مہران بن بہرام چوہیں ہزار ایرانیوں کا ایک کشکرعظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن الی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قبال خیمہ زن ہے۔ گر دونواح کے عرب قبائل تغلب وآ باد وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلہ کی غرض سے فراہم ہوکر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید ڈٹاٹیئے نے زیرقان بن بدرکوشہرانبار کا حاکم مقرر کر کےخودعین التمر کا قصد کیا۔

# فتح عين التمر :

مرکس اللہ بن ولید ڈاٹٹؤ نے اس کوفوراً زندہ گرفتار کرلیا۔عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے اس کوفوراً زندہ گرفتار بھی کیا۔مہران بن بہرام پر اس نظارے سے الی بیت سے مفرورین کومسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔عہران بن بہرام پر اس نظارے سے الی بیت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہو گیا۔عقبہ کی بھا گی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی و کھے کرفوراً قلعہ میں داخل ہوکر دروازہ بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔ چار روز کے محاصرہ کے بعد قلعہ پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا۔عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے،مقتول ہوئے اور مال واسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

# بالائىعراق

اویر ذکر ہو چکا ہے کہ حکم صدیقی ڈاٹنۂ کے مطابق عیاض بن عنم ڈاٹنۂ نے بالا کی عراق برحملہ کیا تھا۔ خالد بن ولید ڈلٹٹۂ کوتو بہت جلد قبائل ورؤساء سے گز ر کرایرانی سرداروں اورا برانی فوجوں سے مقابلہ پیش آ گیا تھا۔اگر چہ عرب سردار اورعیسائی قبائل بھی برسر مقابلہ تھے لیکن وہ ایرانیوں سے جدا نہ تھے۔عیاض بن غنم ڈٹاٹئۂ جو بالائی عراق پرحملہ آ ور ہوئے تھے،ان کوابھی تک عیسائی خودمخارر ؤساء سے فرصت نہیں ملی تھی۔ وہ جس علاقے میں مصروف پرکار تھے، وہ علاقہ عراق، جزیرہ، ایران، شام کا مقام اتصال تھا اوراسی لیےان کی معرکه آ رائیوں کا اثر جس قدر دربارایران پریڑ سکتا تھا، اسی قدر دربار ہرقل پر بھی پڑ رہا تھا۔ جس زمانے میں خالد بن ولید ڈلٹٹؤ نے عین التمر کو فتح کیا، اس وقت عیاض بن عنم ڈاٹٹۂ عرب کے مشرک ونصرانی قبائل کو زیر کرتے ہوئے دومۃ الجندل کے حکمرانوں سے برسرمقابلہ تھے۔ علاقہ دومۃ الجندل میں دو رئیس تھے۔ ایک اکیدر بن عبدالملک (جس کا ذکر او پر حیات نبوی علیم کے واقعات میں آچاہے)، دوسرا جودی بن ربیعہ۔ بیدونوں رئیس متفق ومتحد ہو کرعیاض بن غنم ڈاٹٹۂ کے مقابلہ میں صف آ را تھے اور انہوں نے ارد گرد کے تمام نصرانی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں شریک ومتحد کر لیا تھا۔عیاض بن غنم ڈٹاٹٹۂ کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید ڈلٹیُؤ کے یاس پہنچا کہ ہماری مدد کو پہنچئے ۔ رشمن کی بڑی تعداد وقوت کا مقابلہ ہماری نہایت ہی قلیل جمعیت سے شاید نہ ہو سکے۔

فتح دومة الجندل:

خالد بن ولید ٹائٹ قعقاع بن عمر و ٹائٹ کو چرہ میں اپنا نا ئب بنا کر بااتو تف دومۃ الجمد ل کی محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) (361) جانب روانہ ہوئے۔ خالد ڈٹاٹٹۂ کے آنے کی خبر س کر اکیدر بن عبدالملک نے جودی بن رہیعہ اور دوسرے نصرانی سرداروں سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ کیکن انہوں نے اس رائے کو نا پیند کیا۔ا کیدران کا ساتھ حچھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔اس کے اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر مسلمانوں کو بھی لگ گئی۔ ایک جھوٹے سے دستہ فوج نے اس کو گرفتار کرنا چا ہا مگر وہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ دومة الجندل کے قریب بہنچ کر خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے اول پہ تحقیق کی کہ عیاض بن غنم ڈاٹٹؤ کس طرف حملہ آور ہیں۔اس کے مقابل دوسری طرف سے خالد ڈٹاٹٹڈ نے حملہ شروع کیا؟ جودی بن ر بیعہ نے جواب عیسائی لشکر کا سیہ سالا راعظم تھا، اپنے لشکر کے فوراً دو حصے کر کے ایک عیاض بن عنم ر والنَّهُ کے مقابلہ کو بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر خالد رہائٹھ کے مقابلہ بر آیا۔ خالد رہائٹھ نے صف سے آ گے نکل کرمیدان میں جودی سالا رکشکر کو لاکارا اور اپنے مقابلہ پر طلب کیا۔وہ میدان سے نکل کر خالد رہائٹۂ کے مقابلہ پر آیا۔ خالد رہاٹٹۂ نے فوراً اس کو گرفتار کرلیا۔اس کے ہمراہیوں نے بیہ نظارہ دیکھ كر فوراً بھا گنا شروع كر ديا۔ا تفا قااس وقت عياض بن عنم راتفيُّؤ نے اپنے مقابل عيسائيوں كوشكست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کےمفرور بھاگ کر قلعہ میں داخل ہوئے اور درواز ہ بند کر لیا۔ خالد ڈٹاٹٹؤ نے قلعہ کا محاصرہ کرکے اہل قلعہ کے روبہ روجودی کوفٹل کر ڈالا اور قلعہ پر دھاوا کر کے بزورشمشیر قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ جومقابل ہوا،اس کوفل کر دیا اور جس نے امان طلب کی ،اس کوامان دے دی گئی۔

#### جنگ صید:

اہل فارس نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید ڈاٹٹ صوبہ چرہ کوچھوڑ کر دومۃ الجندل کی طرف چلے گئے ہیں، توانہوں نے جرہ کے واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے زکال دینے کی بلاتو تف زبر دست کوشش کی ۔ جرہ کے عربی قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے قبل کا معاوضہ لینے کے لیے از سرنو جنگی تیاریاں فوراً مکمل کر لیں۔ دربار ایران سے دونامی سردار زرمہر اور روزید کشکر عظیم لے کرروانہ ہوئے۔قعقاع بن عمرو دھائٹ نے اس جملہ آوری کا حال س کر موجود مسلمانوں کی کشکر عظیم لے کرروانہ ہوئے۔قعقاع بن عمرو دھائٹ کودی اور دوسری قعقاع بن عمرو دھائٹ نے اپنے ماتحت دوفو جیس بنا کیں۔ ایک کی سرداری ابولیلی ٹھائٹ کودی اور دوسری قعقاع بن عمرو دھائٹ نے اپنے ماتحت کی اور دوسری قعقاع بن عمرو دھائٹ نے اپنے ماتحت ایرانیوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی، باقی مفرور ایرانیوں کے ہاتھ سے مقتول ہوئی، باقی مفرور ہوکر مقام خنائش کی طرف گئی۔ جہاں ایرانیوں کا ایک زبر دست سپر سالار بہوذان ایک زبر دست محمد مدلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرکس کے بوئے پڑا تھا۔ ابولیلی ڈاٹٹؤان مفرورین کے تعاقب میں خنافش تک پنچ تو بہبوذان، خنافش سے بھاگ کرمفین کی طرف چلا گیا جہاں ہذیل بن عمران مع دوسرے عرب سرداروں کے عربوں کی جمعیت کثیرہ لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلہ کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہاں بیہ واقعات گزررہے تھے کہ خالد بن ولید ڈاٹٹؤدومۃ الجندل سے فارغ ہوکروا پس حیرہ میں تشریف لے آئے۔

مصن جنگ شخ:

مصیح میں علاوہ مذیل بن عمران کے ربیعہ بن بحیر تغلثی بھی مع بنو تغلب مسلمانوں کے مقابلہ کومو جود تھا۔ خالد بن ولید رٹائٹۂ، قعقاع اور ابولیلی ڈاٹٹۂا کو دومختلف سمتوں سے تاریخ مقررہ میں مھیخ کی طرف روانہ کر کے خود بھی اس طرف ایک تیسری سمت سے روانہ ہوئے۔تاریخ مقررہ کو پہنچ کر تینوں فو جوں نے یک لخت حملہ کر کے دشمنوں کے جم غفیر کو تہ تیخ کرنا شروع کیا۔مقتولین میں دو شخص عبدالعزیز بن ابی رہم اور لبید بن جربرایسے بھی تھے جومسلمان ہو گئے تھے مگر مجبوراً دشمنوں کے ساتھ تتھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب ابوبکرصدیق ڈٹاٹٹۂ کومعلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خوں بہاادا کیا اوران کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا تا کیدی حکم دیا۔عمر فاروق رفائشہ، ما لک بن نویرہ کے قتل کے سبب سے پہلے ہی سے خالد بن ولید ڈٹاٹیئ سے ناراض تھے۔اب عبدالعزیز اور لبید دوشخص اور ما لک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ابو بکرصدیق ڈٹاٹیڈ نے خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ سے اس معاملہ میں کوئی بازیرِس نہیں کی اور فرمایا کہ جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گا،اس کا یہی انجام ہو گا۔ رہید بن بحیر تغلمی بھی صاف نچ کرنکل گیا تھا اور ایک جمعیت کثیر فراہم کر کے اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ہٰدیل فرار ہو کر مقام یسیر میں عتاب بن اسید کے پاس چلا گیا تھا جہاں عمّا ب بن اسید بھی مسلمانوں کے خلاف جمعیت کثیرہ فرا ہم کر چکا تھا۔ خالد بن ولید ڈٹاٹیؤ نے رہیعہ کے تعاقب میں تو قعقاع وابولیلی ڈھٹھی کو روانہ کیا اور مذیل کے تعاقب میں خودتشریف لے گئے۔ چنانچہ رہیعہ اور اس کے تمام ہمراہی مقتول یسیر میں عتاب بن اسید اور مذیل دونوں مع اکثر ہمراہیوں کےمسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے گردمسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ خالد ڈٹاٹٹۂ بلاتوقف یسیر سے رضافہ کی طرف گئے۔ یہ مقامات دومۃ الجند ل سے متصل اور فارس وشام وعرب کے مقام اتصال پر واقع تھے۔ یہاں بنوتغلب، بنوتمر، بنوآ یاد کا پہلے سے اجماع تھا اور ان کی امداد

(363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) (363) کے لیے آیا ہوا رومی لشکر قریب ہی خیمہزن تھا۔اس طرح لڑائیوں کا سلسلہ جوعراق کے شیبی جھے سے

شروع ہوا تھا، ایرانی فوجوں سے گز رکر درمیانی قبائل اوررؤ ساکی بددولت رومی لشکرتک پہنچ گیا۔

#### جَنگ فراض:

خالد بن ولید ڈلٹؤ نے فراض میں پہنچ کرلڑائی کی تمہید ڈال دی۔ یہ مقام دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر خیمہ زن تھا۔ رومی لشکر نے پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریائے فرات کے اس طرف آ جاؤیا ہم کواس طرف عبور کر نے دوتا کہ ہمارے تمہارے دودو ہاتھ ہوں۔ خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ نے جواب دیا کہتم ہی اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ رومی کشکر دریا عبور کر کے اسلامی لشکر کے مقابل ہوا۔ اسلامی کشکر مسلسل سفرا ورلڑا ئیوں سے چور چور ہو رہا تھا۔ رومی بالکل تازہ دم تھے۔ تعداد کے اعتبار سے بھی وہ آٹھ دس گنا تھے۔لڑائی شروع ہوئی،تمام دن ہنگامہ کارزار گرم رہا۔ آ خرکاررومی کشکر کوشکست فاش نصیب ہوئی اوروہ میدان میں ایک لاکھ لاشیں چھوڑ کرمسلمانوں کے سامنے سے بھاگے۔اس لڑائی سے فارغ ہو کر ۲۵ ذیقعدہ سنہ اھ کو خالدین ولید ڈلاٹیڈ نے شجرہ بن الاغر کے ہمراہ تمام کشکر کو جیرہ کی جانب واپس روانہ کیا اورخود چند ہمراہیوں کو لے کر چیکے سے مقام فراض سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حج بیت اللہ میں شریک ہوئے۔

جج سے فارغ ہو کرفوراً حیرہ کی جانب چل دیے۔ حیرہ میں پہنچ کر جب آپ شریک لشکر ہوئے ہیں تو کسی شخص کواس کا وہم و مگمان بھی نہ ہوا کہ بیر حج کر کے آئے ہیں ۔ا نفا قاً بیہ نبر چھپی نہ رہ سکی اور رفتہ رفتہ ابو بکر صدیق ڈلٹٹؤ کے کانوں تک پینجی۔انہوں نے خالد ڈلٹٹؤ کوآئندہ اس قتم کی حرکت سے منع کیا اور کسی قدر اظہار ناراضگی بھی کیا۔اس سال ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹۂ نے بھی حج بیت اللہ ادا فرمایا اورا بنی جگه مدینه منوره میں عثمان بن عفان ڈلٹٹؤ کو مدینه کا عامل بنایا۔ خالد بن ولید ڈلٹٹؤ نے حیرہ میں واپس آ کروہاں کے چند چھوٹے چھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے، قبضہ کیا۔

خالد بن وليد رهانشيًّا ماه ربيع الاول سنه ١٣ هـ تک علاقه حير ه ميں رہے۔ آخرمحرم سنه ١ اهـ ميں وه اس علاقہ میں داخل ہوئے تھے۔اس قلیل مدت میں ان کو قدم قدم پر دشمنوں کا مقابلہ پیش آیا اور بیپیوں خون ریزعظیم لڑا ئیاں لڑنی پڑیں۔ ہر ایک لڑائی میں ان کی فوج کم اور دشمن کی فوج کئی گئا گنا زیادہ ہوتی تھی۔ ہرایک لڑائی میں انہیں کو فتح نصیب ہوئی۔ کسی موقعہ پر بھی ان کو شکست و ہزیمت حاصل

ترس ہوئی۔ ایرانیوں کی مغرور اور دشمن قوم کے دل پر ان کے قوت بازو اور عزم استقلال کی بہ دولت عربوں کی دھاک بیٹے گئی۔ اس قلیل مدت میں انہوں نے جس قدر وسیع ملک اور مختلف زبر دست قبائل کو تسخیر کیا، اس کی نظیر تاریخ عالم میں بہ آسانی دستیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس معاملہ میں ہم مجبور ہیں کہ خالد بن ولید ڈاٹٹی کی بے نظیر شجاعت اور قابلیت سپہ سالاری پر درود وسلام سجیجیں لیکن ان تمام خالدی کارناموں کی ایک روح ہے۔ اس روح کو بھی ہمیں تلاش کر لینا چا ہیے۔ وہ روح انتخاب صدیقی، تربیت صدیقی اور ہدایات صدیقی (ڈاٹٹیز) ہیں۔ مدینہ منورہ اور لشکر اسلام کے درمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرایک واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ ورمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرایک واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ ورمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرایک واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ ورمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرایک واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ ورمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور ہرایک واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تائی تھی۔ اس طرح معمولی معمولی باتوں کے متعلق خلیفۃ الرسول شائی کی طرف سے ہدایات پہنچتی توسیس ۔

### خالد بن وليد خالفيُّه ملك شام مين:

ایرا نیول کی جانب ہے کسی قدراطمینان ہو چکا تھااورامید نتھی کہا ب جلدوہ مدینه منورہ پرفوج کشی کےخواب دیکھیں۔جس وقت عرب کے ہرایک حصہ میں فتنہار تداد فرو ہو گیااورا برانی خطرہ کی اہمیت بھی کسی عجلت کی متقاضی نہ رہی تو اب سب سے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا ا نظام اور اس طرف سے رومی وغسانی خطرہ کی روک تھام تھی۔شرحبیل بن عمروغسانی بادشاہ نے نبی ا کرم مَثَاثِیْمُ کے ایکچی کوشہید کر دیا تھا۔ جس کے بعد جنگ موتہ ہوئی پھر رومیوں اورغسانیوں نے مل کر مدینہ منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کیں۔جس کا حال سن کرخود نبی اکرم مُثَاثِیمٌ فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے مگراس وقت تک عیسائی پورےطور پراتنے بڑے عربی واسلامی کشکر کے مقابلہ کی جراُت نہ کر سکے اور نبی اکرم مُثاثِیُمُ سرحد شام پررعب ڈال کر واپس تشریف لے آئے ۔اس کے بعد پھرخبر کینچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہو رہی ہیں تو نبی اکرم ٹاٹیٹیا نے اسامہ بن زید ڈاٹٹیا کو روانه کیا جو بعد وفات نبوی مُثاثِیًا سرحدشام کی طرف گئے اور جو مقابل ہوا اس کوشکست دے کر جلد ی ہے واپس چلے آئے کیونکہ فتنہار تداد کاا ندرون ملک میں خوب زورشورتھا۔ فتنہار تداد کی روک تھام کے لیے ابو بکر صدیق ڈاٹٹۂ نے جب گیارہ لشکر تیار کر کے روانہ کیے تو ان میں سے ایک لشکر خالد بن ولید ڈاٹٹۂ کو دے کر حکم دیا کہتم سرحد شام کی طرف جاؤ۔ ابوبکر صدیق ڈاٹٹۂ بھی شامی خطرہ کومحسوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ہوئے تھے اور انہوں نے فتنہ ارتد اد کے فروکر نے میں شامی خطرہ کو بخوبی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد سے اطمینان ہوگیا تو انہوں نے خالد بن ولید ٹھاٹئ کو تو عراق کی طرف متوجہ کر دیا کہ اہرانی خطرہ کی طرف سے المینان حاصل ہواور ملک عرب کے ہر حصہ میں ایلجی بھیج کرلڑائی کے لیے جنگی سیاہیوں کو ہر قبیلہ سے طلب کیا۔ مدعا یہ تھا کہ عرب کی متحدہ طافت سے رومی اور اہرانی بادشاہتوں کا مقابلہ کیا جائے تا کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرہ سے عرب کو نجات مل جائے۔ مقابلہ کیا جائے تا کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرہ سے عرب کو نجات مل جائے۔ دومرے عرب کے جنگہو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے، ان کو ہر حصہ ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلہ میں شام وعراق کی طرف بھیج دیا جائے تا کہ عرب کے اتحاد وقوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنہ کا اندیشہ باتی نہ رہے۔ اندریں صورت کہا جا سکتا ہے اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنہ کا اندیشہ باتی نہ رہے۔ اندریس صورت کہا جا سکتا ہے اسلام کی عظمت و شوکت کی نشوونما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تج بہ کارا ور ہوشیار مالی اپنے باغیچ کی سلامی عظمت و شوکت کی نشوونما کے لیے وہ کام کیا جو ایک تج بہ کارا ور ہوشیار مالی اپنے باغیچ کی سرسزی کے لیے کرسکتا ہے۔

مرقل نے اسلامی لشکر کے حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کراول سرحدی قبائل اور سرحدی روسا کو مقابلے کے لیے ابھارا لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور عرب مستنصرہ کے قبائل اسلامی لشکر کے مقابلہ میں مغلوب ہوتے گئے تو قیصر روم ہرقل نے ہامان نامی رومی کولشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ہامان کے لشکر کوشکست ہوئی اور

مسلمانوں کے ہاتھ بہت سامال غنیمت آیا۔اس شکست کا حال بن کر ہرقل خودسلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہوکر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اہتمام اس نے براہ راست اینے ہاتھ میں لیا۔خالد بن ولید ڈلٹٹؤ کے خط سے بیتمام کیفیت صدیق اکبر ڈلٹٹؤ کومعلوم ہوئی،جس کا ان کو پہلے سے اندازہ تھا۔اتفا قاً جس روزیہ خط مدینہ میں پہنچا،اسی روزعکرمہ بن ابی جہل ڈاٹنٹا اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینے میں پہنچے تھے۔ساتھ ہی ملک کے ہر حصہ سے لڑائی کے لیے آ مادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو ہو کر قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔صدیق اکبر ڈلٹٹؤ نے عکرمہ بن ابی جہل ڈٹاٹنڈ کوفوراً خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ان کے بعد عمرو بن العاص ڈلٹنڈ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید ڈاٹٹڈا وران کے ہمرا ہیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کےراستے سے حملہ آور ہوں ۔ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کرکے پزید بن ابی سفیان ( رہائیں ) کوسر دار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہتم دمشق کی طرف حملہ آور ہو، پھر ایک اور فوج ترتیب دے كراس كاسردار ابوعبيده بن الجراح وللفيُّؤ كو بنايا اورحكم ديا كمتم حمص كى جانب جا كرحمله كرو\_اسى عرصہ میں شرحبیل بن حسنہ ڈٹائٹۂ عراق کی طرف سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔صدیق اکبر ڈلٹنﷺ نے ایک اورلشکر مرتب فر ما کراس کا سردار شرحبیل بن حسنہ ڈلٹٹۂ کومقرر فر ما دیا اور حکم دیا کہتم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ اس طرح صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ نے حارانشکر مرتب فرما کر جارمختلف راستوں سے ماہ محرم سنہ۔۱۳ ھ میں روانہ کیے کہ ملک شام پرحملہ آ ور ہوں۔

راستوں سے ماہ مرم سند ۱۱ ھے یں روانہ سے لہ ملک سام پر ممدہ اور ہوں۔
جب یہ چاروں لشکر حدود شام میں پنچ اور ہرقل کو اس کی اطلاع ملی کہ عربوں نے چارحصوں میں منقسم ہو کر چار مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے تو اس نے بھی اپنے چار سپہ سالاروں کو چار عظیم الثان لشکر دے کرا لگ الگ روانہ کیا۔ عمر و بن العاص ڈلٹٹؤ کے مقابلہ کے واسطے اس نے اپنے حقیق بھائی تذارق کو نوے ہزار فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ جرجہ بن نو ذرکو چالیس ہزار فوج دے کر یزید بن ابی سفیان (ڈلٹٹؤ) کے مقابل دمشق کی سمت بھیجا۔ راقص نامی سردار کو بچاس ہزار فوج کے ساتھ شرحبیل بن صنہ ڈلٹٹؤ کے مقابلہ کو مص کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سرداروں کے ماتحد تکل دو لاکھ چالیس ہزار فوج مسلمانوں کے مقابلہ کی غرض سے روانہ کیا۔ حالانکہ مسلمانوں کے چاروں لشکروں کا مجموعہ تیں ہزار کے قریب تھا۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہرقل نے کسی زبر دست تیاریاں مسلمانوں کے استیصال کی پہلے سے کر رکھی تھیں۔ لیکن اس میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرک این بیل کے خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے۔ وہ تو لڑائی کو ٹالنا اور جہاں تک ممکن ہو، مسلمانوں سے بے تعلق رہنا چاہتا تھا لیکن اس کے تمام درباری، تمام امراء، تمام سرداران فوج اور تمام صوبیدار ہمہ تن آ مادہ ومستعد تھے کہ ملک عرب پرحملہ کیا جائے۔ اس مطلب کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر آ مادہ نہ تھا مگر روی گورنمنٹ کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے گورنمنٹ کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے گورنمنٹ کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے

ہرایک اہتمام ایک ہوشیار وتجربہ کارمہتمم کی طرح کرنا پڑتا تھا۔ مسلمان سردارا گرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کرر ہے تھے کیکن حکم صدیقی ( ڈاٹٹیُ) کے موافق ا یک دوسرے کے حالات سے باخبراورآ پس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعدان کومعلوم ہوا کہ ہرا بیک شکر کے مقابلہ پراس ہے آٹھ گنا رومی فوج جو ہر طرح کیل کا نٹے سے لیس ہے، آ رہی ہے تو ایک طرف صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ کواطلاع دی اور دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کوایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔اتفاق کی بات کہ ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فو جوں کو لیے ہوئے ایک جگہ برموک میں جمع ہوئے ، ادھر صدیق ا کبر ڈاٹٹۂ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو حیاروں سرداروں کے نام ا یک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا اور دوسری طرف خالدین ولید ڈٹاٹٹے کوککھا کہتم صوبہ جیرہ میں اپنی جگہ مثنیٰ بن حارثہ ( ٹٹاٹٹۂ) کو وہاں کا ذ مہ دار افسر بنا کر نصف فوج مثنیٰ کے یاس جھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کرشام کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کی تمام افواج اسلام کا اہتمام بہ حثیت سپہ سالا راعظم اینے ہاتھ میں لےلو۔صدیق اکبر ڈاٹٹۂ دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولید ڈاٹٹۂ نے ایرانی فوج کو کس طرح پہیم شکستیں دے کرایک بڑا علاقہ سلطنت ایران سے چھین لیا تھا۔ان کی نظر میں خالد ٹ<sup>ھائی</sup>ڈ سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جواس خطرنا ک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیا بی سے کر سکے۔ بیہوہ بھی جانتے تھے کہ خالد ڈٹاٹٹۂ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا کارنامہ جنگ مونہ تھا کہ انہوں نے اسلامی کشکر کی بگڑی ہوئی حالت کوسدھارلیا تھا۔جس کےصلہ میں بارگاہ ایز دی سے ان کوسیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ حاروں نہایت زبردست اور قبائل سیہ سالا روں کے پاس سیف اللّٰہ کو بھیجنا اوران حیاروں پر ان کوسردار بنا دینا ضرور مفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید ٹٹائنڈ نے دس ہزار فوج متنیٰ بن حارثہ ڈٹائنڈ کے یاس چھوڑی اور دس ہزار فوج لے کر شام روانہ ہوئے۔

ادھر ہرقل نے جب بید دیکھا کہ چاروں اسلای شکرایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تواس نے بھی اپنے واروں سرداروں کو تکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں روی لشکر جمع ہو کر چشمہ برموک کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے جو پشت پر جانب پہاڑا ور سامنے کی جانب پانی سے محصورتھا۔ اس دو لا کھ چا لیس ہزار روی لشکر کا سپہ سالا راعظم ہرقل کا بھائی تذارق تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری کمک کے لیے روانہ کرر ہا ہوں۔ چنا نچہ ہامان نامی سردارکو برموک کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ برموک کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا، خود رومیوں پراپی قلت کے سبب سے حملہ نہ کرسکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پس و پیش کر رہے تھے۔

حقوظ تھے، باہر نقل کر مسلمانوں پر جملہ آور ہونے میں پس و پیش کررہے تھے۔

ریموک میں جب دونوں طرف کے کشکر جمع ہوئے ہیں تو صفر کا مہینہ تھا۔ انہیں ایام میں یا دو
چار روز بعد خالد بن ولید ڈاٹٹؤ عراق سے اپنا دس ہزار کشکر لے کر برموک کی جانب روانہ ہوئے۔
راستہ میں خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کوئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے روکا ٹو کا۔ ہر جگہ خالد ڈاٹٹؤ کڑتے، دشمنوں کو مار بھاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ رہی الاول سنہ ساتھ رومی
میں برموک پہنچ گئے۔ برموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سردار اور بطریق فوجی امداد کے ساتھ رومی
کشر میں آ آ کر شریک ہو چھے تھے۔ خالد ڈاٹٹؤ کے آئے سے پہلے اگر چہ معمولی چھیڑ چھاڑ دونوں کشکروں میں ہوجاتی تھی مگرکوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔

#### جنگ برموک:

خالد بن ولید ڈٹائٹی نے ایک تجربہ کارسپہ سالار کی حیثیت سے تمام حالات کا معائنہ کیا۔ ایک رات ان کومحسوں ہوا کہ من حرمی کشکر متفقہ طور پر جملہ آور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت تمام کشکر اسلام کوجس کی تعداد چالیس ہزار سے چھیالیس ہزارتک بیان کی گئی ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کرکے ہرایک دستہ پر ایک ایک تجربہ کار بہادر شخص کوا فسر مقرر کیا اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفاقت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمد گی کے ساتھ ہرایک افسر کواس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ رومی لشکر کی جانب سے اول چالیس ہزار سواروں کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ رومی لشکر کی جانب سے اول چالیس ہزار سواروں کے لئے کشکر نے حملہ کیا۔ خالد بن ولید ڈٹائٹی نے اپنے مٹھی بھر رفیقوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کشکر کو

ہے اس کے بعد جربہ بن زید رومی سردار آگے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید بڑاٹی کو کچھ با تیں کرنے کے لیے طلب کیا۔ خالد بن ولید بڑاٹی کے باس کے اس نے خالد بن ولید بڑاٹی سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ خالد بن ولید بڑاٹی نے اس کونہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت سمجھائی۔ وہ اس وقت مسلمان ہو کر تنہا خالد بن ولید بڑاٹی کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کررومی لشکر پرجملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں جربہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ اڑ کر شہید ہوئے۔

اب دونوں طرف سے سخت حملہ شروع ہوا۔ا سلامی سر داروں کی حیرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی گمی کے سی کشکری کے دل میں ہمت ہارنے اور بددل ہونے کے خیال تک کو بھی نہیں آنے دیا۔ جوش وخروش کامیہ عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جوا سلامی تشکر کے ساتھ تھیں، لڑنے اور کفار کے قبل کرنے میں حصہ لیا۔ ابی سفیان ڈلٹنٹۂ رجز پڑھ پڑھ کر دلوں میں جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ عکرمہ ڈاٹھ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جومیرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کرے؟ اسی وقت ضرار بن از ور ڈھائٹۂ اور دوسرے چارسوآ دمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہوکر میدان سے واپس آئیں گے،ان شاءاللہ!اس کے بعد ریہ جماعت رومی لشکر میں بھوکے شیروں کی طرح تھس گئی۔مقداد ڈٹاٹیڈ بلند آ واز سے سورہ انفال کی تلاوت فرما کر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت پیدا کر رہے تھے۔خالد بن ولید، ابوعبیدہ بن جراح، شرحبیل بن حسنه، زید بن ابی سفیان، ابودرداء،عمرو بن عاص، حارث، ضرار، جربه بن زید رخاکتُهُ وغیره بہادران اسلام نے وہ کارہائے نمایاں کیے کہ چشم فلک نے آج تک نہ دیکھے تھے۔ شبح سے شام تک شمشیر و مخبراور تیرو سنان کا استعال بڑی تیزی اور سرگرمی سے جاری رہا۔ ظہر وعصر کی نمازیں غازیان اسلام نے محض اشاروں سے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے پڑھیں۔ دن ختم ہو گیا گر لڑائی ختم نہ ہوئی۔

آ خرکارروی دن بھرکی صعوبت کشی سے افسردہ وضعل ہوکر مسلمانوں کے مقابلہ پر نہ جم سکے۔ پیچھے ہے اور ہٹتے ہٹتے وامن کوہ میں پنچے لیکن مسلمان ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے اور دھکیلتے ہوئے گئے۔ جب پیچھے ہٹنے اور بھا گنے کی جگہ نہ کمی تو ادھرادھر کو پھوٹ پھوٹ کران کا سیاب نکلا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بہت سے پانی میں ڈوب کر، بہت سے خندق میں گر کر ہلاک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مرک ایک لاکھتیں ہزار روی لقمہ اجل ہوئے۔ باقی اپنی جان بچا کر بھاگ نظے۔ ان مفرورین میں سوار زیادہ تھے، پیدل قریباً سب مارے گئے۔ لڑائی تمام دن اور تمام رات جاری رہ کرا گلے دن صح کے وقت مسلمانوں کی فتح کی شکل میں ختم ہوئی اور روی سپاہیوں سے میدان بالکل خالی نظر آیا۔ رومیوں کا سپہ سالا راعظم تذارق براور ہرقل بھی مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کے تین ہزار بہادر شہید ہوئے۔ ان تین ہزار میں جربہ بن زید شائی نومسلم، عکر مہ بن ابی جہل، عمر و بن عمره بن ابی جہل، عمر و بن عمره بن ابی جہل، عمر و بن معید، ابان بن سعید، ہشام بن العاص، ہبار بن سفیان، طفیل بن عمره وغیرہ شائی شہدا خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔ جنگ برموک رقع الاول یا رقع الثانی سنتا ھ میں بیان کی جاتری سائی کی آخری تاریخوں میں بیان کی جاتری سفیات فتح کیے بیان کی جاتری مقامت فتح کیے بیان کی جاترہ مقامت فتح کیے وفات صدیق تک فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔ یہ غیرمکن تھا کہ فتح برموک کی خبر مدید میں نہیں بہنچی تھی۔

#### وفات صديقي:

شام کے ملک میں برموک کی لڑائی نے قیصر ہرقل کو بدحواس بنا دیا تھا۔ جب برموک کے بھاگے ہوئے سپاہی محص میں ہرقل کے پاس پہنچ جہال وہ نتیجہ جنگ کا انتظار کرر ہاتھا، تو وہ اپنے گئی لاکھ آئی ہوئے سپاہی محص میں ہرقل کے پاس پہنچ جہال وہ نتیجہ جنگ کا انتظار کر رہاتھا، تو وہ اپنے گئی لاکھ آئی ہوئے سپائی کہ دشتی اور محمص سے روانہ ہوکر کسی دوسرے مقام کی طرف چل دیا۔ جاتے ہوئے بیچ کم دے گیا کہ دشتی اور محمص کو اچھی طرح قلعہ بنداور مضبوط کر لیا جائے۔ مسلمان برموک سے بڑھ کر دشتی کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض و متصرف ہوئی چکے تھے یا ہونے والے تھے۔ ہرقل کی کمر برموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، ان کی برموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ رومی عرب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے، ان کی نگاموں میں خود اپنی موت وہلا کت پھرنے گئی تھی۔ اس طرح عراق کا زرخیز وسیع حصہ مسلمانوں کے برحدوں کو پیچھے ہٹانے اور خود وسیع ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔

تشر وع ماہ جمادی الثانی سنہ او میں ابو برصد بی طرف جبی تبتلا ہوئے۔ پندرہ روز برابر شروع ماہ جمادی الثانی سنہ ااھ میں ابو برصد بی طرف جبی تبتلا ہوئے۔ پندرہ روز برابر

شدت کا بخار رہا۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ وقت آخر آپہنچا ہے تو آپ نے سب سے پہلے عبدالرحمٰن بنعوف ڈلٹیُّؤ کو بلا کرخلافت کے متعلق مشورہ کیا۔عبدالرحمٰن بنعوف ڈلٹیُّؤ سے آپ نے فرمایا که عمر کی بابت تمهارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر (والنوا) کے مزاح میں سخت گیری زیادہ ہے۔آپ نے فرمایا کہ عمر ( والتائیا) کی تختی کا سبب صرف میہ ہے کہ میں نرم طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے خود انداز ہ کرلیا ہے کہ جس معاملہ میں نرمی اختیار کرتا تھا،اس میں عمر ( ٹٹاٹٹۂ) کی رائے تنخی کی جانب مائل نظر آتی تھی! لیکن جن معاملات میں میں نے تنتی سے کام لیا ہے، ان میں عمر ( ڈٹاٹیڈ) ہمیشہ نرمی کا پہلوا ختیار کرتے تھے۔ میراخیال ہے کہ خلافت ان کو ضرور نرم دل اورمعتدل بنا دے گی۔اس کے بعد آ یے نے عثمان غنی ڈلٹٹۂ کو بلا کر یہی سوال کیا۔انہوں نے جواب دیا کہ عمر (ڈلٹٹۂ) کا باطن ان کے ظاہر سے احھا ہے اور ہم میں سے کوئی ان کے مرتبہ کونہیں پہنچے سکتا، پھر آپ نے علی ڈاٹٹؤ کو بلا کر یہی سوال کیا۔انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوعثان غنی ڈٹائٹۂ دے چکے تھے۔اس کے بعد طلحہ ڈٹائٹۂ تشریف لے آئے۔آپ نے ان کے سامنے بھی فرمایا کہ میراارادہ ہے کہ اپنے بعد عمر فاروق ( ڈٹاٹٹۂ) کومسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر جاؤں؟ طلحہ ڈٹاٹٹۂ نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کوکیا جواب دیں گے کہ آ پ نے رعیت کے ساتھ کیمیا معاملہ کیا؟ بیرن کرآ پ نے فرمایا کہ مجھ کواٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہآ پ کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہترین شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ بین کر طلحہ ڈٹائٹۂ خاموش ہورہے، پھرآ پ نے عثان غنی ڈٹائٹۂ کو بلا کر وصیت نامه لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علامت کی وجہ سے ابو بکر صدیق ڈٹاٹیڈ رک رک کر بو لتے جاتے اور عثمان غنی دلائفۂ لکھتے جاتے۔اس وصیت کا مضمون بیتھا:

" یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ نے اس وقت کیا ہے جب کہ اس کا آخری وقت ونیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایک حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا اول وقت آخرت کا ہے۔ ایک حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہو ہے۔ میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتا ہی نہیں گی۔ پس اگر عمر نے عدل وصبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی اور اگر برائی کی تو مجھ کوغیب کاعلم نہیں ہے اور میں نے تو بہتری و بھلائی کا قصد کیا ہے اور ہر شخص کو اپنے نتائ اعمال سے سابقہ بڑتا ہے۔ ﴿ وَ سَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَیَّ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر مرک می این باز جلوں میں میں میں ہو کی ایس کے کہ کس پہلو پر میں گئی کہ کس پہلو پر میں گئی کہ کس پہلو پر

پھیرے جاتے ہیں۔''

## صديق اكبر رفالنَّهُ كا آخري خطبه

جب یہ تحریر کھی جا چکی تو آپ نے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دو، پھر خود اسی شدت مرض کی ۔ حالت میں باہرتشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کومخاطب کر کے فرمایا:

''میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کوخلیفہ نہیں بنایا اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کوخلیفہ نبایا ہے۔ فاروق کوخلیفہ نہیں بنایا بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ پس کیاتم اس شخص کےخلیفہ ہونے پر رضامند ہو، جس کو میں نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے؟''

یہ ن کرلوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتخاب اور آپ کی رائے کو پیند کرتے ہیں، پھرصدیق اکبر ڈلٹٹؤ نے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ عمر فاروق کا کہنا سنواوراس کی اطاعت کرو۔سب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق ڈلٹٹؤ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:

''اے عمر! میں نے تم کو اصحاب رسول اللہ گائیم پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا۔ اے عمر! اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں ..... جورات سے متعلق ہیں، ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ..... جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ..... جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرما تا، جب تک کہ فرائض ادا نہ کیے جائیں۔ اے عمر! جن کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے، وہی فلاح پائیں کیے جائیں۔ اے عمر! کیا تم کو گا۔ اور جن کے اعمال نیک کم ہول گے، وہ مبتلائے مصیبت ہول گے۔ اے عمر! کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترغیب وتر ہیب اور اندار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تا کہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر! جب قرآن مجید میں اہل نار کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی! تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا اور

€ الشعرآء ٢٦:٢٧ـ

(373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373) (373)

جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الٰہی! تو مجھے ان میں شامل کر۔ اے عمر! تم جب میری ان وصیتوں پڑمل کرو گے تو مجھے گویا ہے یاس مبیٹا ہوا یاؤ گے۔''

یة تحریر اور وصیت وغیرہ کی کارروائی ۲۲ جمادی الثانی سنه۱۳ هے بروز دوشنبه عمل میں آئی۔۲۲ اور ۲۳ جمادی الثانی کی درمیانی شب میں جوشب سه شنبه تھی، بعد مغرب بعمر ۲۳ سال آپ کا انتقال ہوا اور عشاء سے پہلے وفن کر دیے گئے۔ سوا دو سال آپ نے خلافت کی۔ مکہ کے عامل عمّا ب بن اسید ٹرٹاٹنڈ نے بھی مکہ میں اسی روز انقال کیا ۔جس روز ابوبکرصدیق ٹرٹاٹنڈ نے عمر ٹرٹاٹنڈ کی خلافت کے ليے تحرير کھوائي اور مسلمانوں کواس کي اطلاع دي، وہ صديق اکبر ڈلٹنُؤ کي زندگي کا آخري دن تھا۔ اسی روز بعد تکمیل تحریر ثنیٰ بن حارثہ رٹاٹیُّ جو جیرہ (عراق) سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں (عراق) کی بیصورت پیش آئی تھی کہ جب خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ نصف فوج خود لے کراورنصف مثنیٰ بن حارثہ ڈاٹٹیُا کے پاس جھوڑ کرشام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جادو بیاریانی سیہ سالار پیسمجھ کر کہ اب خالدین ولید ڈٹاٹٹؤ کی غیرموجودگی میں مسلمانوں کا اس ملک سے نکال دینا آسان ہے،ایک لشکر عظیم لے کرآیا۔ نتی بن حارثہ ڈلٹٹؤ نے جیرہ سے چل کر بابل کے قریب اس ایرانی لشکر کا استقبال کیا۔ جنگ عظیم بریا ہوئی۔ بڑے کشت وخون کے بعد ایرانیوں کو شکست فاش نصیب ہوئی۔ مثنیٰ بن حارثہ ڈاٹٹؤ نے مدائن کے قریب تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اور پھر حیرہ واپس چلے آئے۔ اس شکست کے بعدا رانیوں نے اپنے اندرونی جھڑوں کو ملتوی کرکے اورا رانی سیہ سالاروں اور وزیروں نے اپنی رقابتوں کوفراموش کرکے از سرنو تیاریاں شروع کیں ۔تمام ملک اور صو بوں میں زندگی، جوش اور ہمت کی لہر دوڑ گئی۔ایرانی قبائل اور رؤسا ملک سب مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں جانے اورلڑنے مرنے پرمستعد ہو گئے۔مثنی ڈٹاٹیڈ نے جب ایرانیوں کی جنگی سر گرمیوں کے حالات سنے تو ان کو اپنی قلت فوج کے تصور سے پریشانی ہوئی۔ لہذا وہ بشیر بن خصامہ ٹاٹٹی کو اپنی جگہ مقرر کرکے خود عازم مدینہ ہوئے کہ خلیفۃ الرسول کو زبانی بانتفصیل تمام حالات سنائين اور اس موقعه كي ابميت ونزاكت سمجهائيں - متنى رفائظُ جب مدينه ميں پہنچے تو صديق ا کبر ڈاٹٹؤ کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ انہوں نے متنی ڈٹلٹؤ سے تمام حالات سنے اور عمر فاروق رہائیڈ سے فرمایا کہتم متنی کے ساتھ فوج جمع کرکے ضرور اور جلدروانہ کرنا۔ جب عمر رہائیڈ آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا:''اےاللہ! میں نے عمر کومسلمانوں کی بہتری اور فتنہ وفساد

مرکس کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، مسلمانوں کی عطائی کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے مسلمانوں سے مشورہ بھی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں کی بھلائی چا ہنے والا لیے اور ان میں سے اس شخص کو جوسب سے بہتر، قوی اور مسلمانوں کی بھلائی چا ہنے والا ہے اور امین ہے، ان کا والی بنایا ہے۔ پس تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ۔ وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر کو بہتر خلیفہ بنا اور اس کی رعیت کو اس کے لیے اچھی رعیت بنا دے۔'

#### علی خالتی کے تاثرات:

جس وفت ابوبکر صدیق ڈٹاٹی کی خبر وفات مدینہ میں پھیلی، تمام شہر میں کہرام و تلاطم برپا ہو گیا اور وفات نبوی ٹاٹیٹا کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کی نگاموں میں پھرنے لگا۔ علی ڈٹاٹیٹا نے اس خبر کوسنا تو روپڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پرآئے، دروازہ پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے:

''اے ابوبر! اللہ تعالیٰ تم پررتم کرے۔ واللہ! تم تمام امت میں سب سے پہلے ایمان لا کے اور ایمان کو اپنا خلق بنایا۔ تم سب سے زیادہ صاحب ایقان، سب سے غنی اور نبی اکرم سکیلیٰ کی سب سے زیادہ حفاظت و گلہداشت کرتے، اسلام سب سے زیادہ کے حامی اور خیرخواہ مخلوق تھے۔ تم خلق فضل، ہدایت میں نبی اکرم سکیلیٰ سے قریب تر تھے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تم نے آپ سکیلیٰ کی تصدیق کی جب دوسروں نے تکذیب کی، اور اس وقت رسول اللہ سکیلیٰ کی غم خواری کی جب دوسروں نے کل کیا۔ جب لوگ نصرت وجمایت سے رکے ہوئے تھے، تم نے کھڑے ہو کر اللہ کے بالیے سکی کی اور اس وقت رسول اللہ سکیلیٰ کی تم نے کھڑے ہو کہ واللہ عمل صدیق کہا ﴿ وَ الَّذِی جَاءَ بِالصِّدُقِ وَ صَدَّقَ بِهِ ﴾ ثم اسلام کی پشت و پناہ اور کا فروں کو بھگائے والے تھے۔ نہ بالیے سکری جبت بے راہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرت نا تواں ہوئی۔ تہارے نفس نے بھی بزدلی خبیں دکھائی۔ تم پہاڑ کی ماند مستقل مزاح تھے۔ تند ہوا کیں تم کو نہ اکھاڑ سکیں، نہ ہلاسیس۔ نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ تہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ تہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ تہاری نبیت نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ تہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ تہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے فرمایا کہ ضعیف البدن، قوی الایمان ، منکسر المرز اح، اللہ کو اللہ کا کھوں کے مقالے کے خواری کو کھوں کے کہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے خواری کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہاری نسبت نبی اکرم سکیل کے کھوں کیار کی اللہ کی انہوں کے کھوں کو کھوں کے کھ

🛈 الزمر ۳۹:۳۹۔



کنزدیک بلندمرتبہ، زمین پر بزرگ، مومنوں میں بڑے ہیں۔ نہ تبہارے سامنے کسی کوطمع ہوسکتی ہے نہ خواہش۔ کمزور تمہارے نزدیک قوی اور قوی کمزور تھا یہاں تک کہ کمزور کا حق دلا دواور زور آور سے حق لے لو۔''

عمر فاروق و الله اس خبر کوس کر فرمانے گئے: ''اے خلیفہ رسول اللہ اہم نے اپنے بعد قوم کو بڑی سخت تکلیف دی اور ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تمہارے غبار کو بھی پنچنا بہت مشکل ہے۔ میں تمہاری برابری کہاں کرسکتا ہوں۔''

#### اعمال خلافت صديقي:

ابوبکر صدیق ڈاٹیڈ کے عہد خلافت میں امین الملت ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹیڈ بیت المال کے افسر اور مہتم تھے۔ محکمہ قضا فاروق اعظم ڈاٹیڈ کے سپر د تھا۔ علی ڈاٹیڈ اور عثان غنی ڈاٹیڈ کو کتا بت اور دفتر کا کام سپر د تھا۔ ان حضرات میں سے جب کوئی موجود نہ ہوتا تو دوسرا جوکوئی موجود ہوتا، اس کام کوانجام دے لیتا تھا۔ مکہ مکر مہ میں عتاب بن اسید ڈاٹیڈ عامل تھے۔ جن کا انتقال اسی روز ہوا، جس روز ابوبکر صدیق ڈاٹیڈ نے وفات پائی۔ طائف کے عامل عثان بن العاص ڈاٹیڈ تھے۔ صنعا میں مہاجر بن امیہ دولت ڈاٹیڈ اور حضر موت میں زیاد بن لبید ڈاٹیڈ عامل تھے۔ صوبہ غولان میں یعلی بن امیہ، یمن میں ابوموئی اشحری، جند میں معاذ بن جبل، بحرین میں علاء بن حضری، دومۃ الجندل میں عیاض بن غنم، عواق میں ثنی بن حارثہ ڈاٹیڈ کامل یا گورز کے عہدے پر مقرر تھے۔ ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹیڈ آخر میں سپہ میں الاری کی خدمت میں مامور ہوکر شام کی طرف بھیج گئے تھے۔ بزید بن ابی سفیان، عمرو بن العاص، شرحمیل بن حسنہ ڈاٹیڈ بھی سپہ سالاری کی خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔ خالد بن العاص، شرحمیل بن حسنہ ڈاٹیڈ میں سپہ سالار اعظم کے عہدے پر فائز اور خلافت صدیق سے وہی نسبت وہ کی شرحت تھے جو رستم کو کریکاؤس وکچنر وکی سلطنت سے تھی۔

#### اولا دوازواج:

ابوبکر صدیق ڈٹاٹیئا کی پہلی ہیوی قتیلہ بن عبدالعز کا تھی جس سے عبداللہ بن ابی بکر ڈٹاٹیٹا اور اس کے بعداساء بنت ابی بکر ڈٹاٹئٹا (عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹئیا کی والدہ) پیدا ہوئے۔ آپ کی دوسری بیوی ام رومان تھیں۔ ان کے بطن سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈٹاٹئیا اور عائشہ صدیقہ ڈٹاٹیا پیدا ہوئے۔ جب







# عمر فاروق خالتين

#### نسب و ولا دت:

آ پاشراف قریش میں سے ۔ زمانہ جاہیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص و متعلق سے سخار نے بحضوص و متعلق سخص ۔ لینی جب قریش کی کسی دوسر ہے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا جب کوئی تفاخر نسب کے اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ ہی کے بزرگ آگے نظتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبرالعزی بن رباح بن عبراللہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی ۔ کعب کے دو بیٹے تھے: ایک عدی ، دوسر ہ مرہ مرہ نبی اگرم طالعہ کی سلسلہ نسب نبی مرہ ۔ مرہ نبی اگرم طالعہ کی کنیت ابو حفص تھی ۔ نبی اکرم طالعہ کی کنیت ابو حفص تھی ۔ نبی اکرم طالعہ کی کنیت ابو حفص تھی ۔ نبی اکرم طالعہ کی کنیت ابو حفص تھی ۔ نبی کے موافق نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے ۔ عمر فاروق ڈوائی کی کنیت ابو حفص تھی ۔ نبی کہا ہیدا ہوئے ۔ لڑکین میں اونٹوں کے چرانے کا شغل تھا۔ جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق نسب دانی ، سپہ گری ، شہواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی ۔ عہد جا ہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔

### بعض خصوصی فضائل:

قاروق اعظم ڈاٹھ اسلام لانے سے پیشتر بازار عکاظ میں جہاں اہل فن کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شہسواری میں یہ ممال حاصل تھا کہ گھوڑ ہے پر اچھل کرسوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ ''فقرح البلدان' کی روایت کے موافق نبی اکرم تُلھُیُّا کی بعثت کے وقت قریش میں صرف سترہ آ دمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک عمر بن محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النظاب و النظام على متھے۔ آپ جالیس مسلمان مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعداسلام لائے۔ بقول بعض انتالیس مردوں اور تیکیس عورتوں کے بعداسلام لائے۔ بقول بعض انتالیس مردوں اور تیکیس عورتوں کے بعد اور بقول دیگر ۴۵ مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اورغشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ نبی اکرم تالیق کے خسر ہیں۔ آپ کا شار علماء اور زہاد صحابہ میں ہوتا ہے۔ ۱۹۵۹ احادیث آپ سے مروی ہیں جن کو عثمان، علی، طلحہ، سعد، ابن مسعود، ابوذر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، انس، ابو ہریرہ، علی علی، طلحہ، سعد، ابوسعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عمرو بن عاص، ابوموی اشعری ، براء بن عاز ب، ابوسعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمین نے روایت کیا ہے۔

ابن سعد والنيئ كہتے ہیں كہ جب سے عمر فاروق (ولائن) ايمان لائے، اسلام ظاہر ہوا۔ ہم كعبہ كرد بيٹينے، طواف كرنے، مشركين سے بدلہ لينے اور ان كو جواب دینے لگے۔ ابن عساكر نے علی ولائنئ سے روایت كی ہے كہ ہر خص نے خفيہ طور پر ہجرت كی ہے ليكن جب عمر ولائنئ نے ہجرت كا قصد كياتو ايك ہاتھ ميں بر ہنة تلوار لی، دوسرے ميں تيراور پشت پر كمان كولگا كرخانہ كعبہ ميں تشريف لائے۔ سات مرتبہ طواف كيا اور دوركعتيں مقام ابراہيم (عليلاً) كے پاس كھڑے ہوكر پڑھيں، پھر

 <sup>&</sup>quot;اے نبی (مَثَاثِیمُ) الله تعالی تم کو اور مومنوں کو جو تبہارے پیرو میں ، کافی ہے۔" (الانفال ٨: ٦٤)

صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، حدیث ۳۸۶۳۔

مرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزنداور بیوی کو بیوہ کرنا چا ہتا ہو، وہ آ کر مجھ سے مقابل ہو۔کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کوروکتا۔

امام نووی ﷺ کہتے ہیں کہ عمر ٹاٹٹۂ ہرا یک جنگ میں رسول اللہ عُلٹیٰ کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ نبی اکرم ٹالٹیا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بحالت خواب جنت میں و یکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کرر ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر ڈاٹٹؤ کا ہے، پھرآ پ نے عمر ڈلٹٹؤ سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ مجھ کوتمہاری غیرت یاد آگئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔عمر (ٹھاٹٹۂ) رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ سے غیرت کروں۔ $^{\odot}$  نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے، پھر میں نے وہ دو دھ عمر ( ڈاٹٹٹے) کو دے دیا۔ لوگوں نے یو چھا کہا ہےا للہ کے رسول مُناتِیمٌ!اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ مُناتِیمٌ نے فرمایا کہ دودھ سے مرادعکم ہے۔® ایک مرتبہ نبی اکرم مُثاثِیُمُ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں۔بعض کےقمیص سینے تک ہیں۔بعض کے اس سے زیادہ مگر عمر ( وٹاٹٹی) کا قمیص زمین میں گھٹتا جاتا ہے۔لوگوں نے پوچھا کہ قمیص سے مراد کیا ہے؟ آپ مَالِیٰکا نے فرمایا کہ دین ۔ ® ایک مرتبہ نبی اکرم مَالِّیْکا نے عمر ڈالٹیُ سے فرمایا کہ واللہ! جس راستے سےتم جاؤ گے،اس راستے پرشیطان بھی نہ چلنے یائے گا بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ® ا یک مرتبه آپ عَنْ عَلِیْمَ نے فر مایا که میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ( راہنیُمَ) ہی ہوتا۔ ® ایک مرتبہ آپ عُلِیمٌ نے فرمایا کہ عمر فاروق (ٹاٹیمُا) چراغ اہل جنت ہیں۔ © ایک مرتبہ نبی ا کرم مُثَاثِیُمْ نے فر مایا کہ جب تک عمر ( ڈٹائیُز) تمہارے درمیان رہےگا، فتنوں کا درواز ہ بندرہے گا۔ ©

<sup>●</sup> متفق عليه بحواله مشكوة المصاييح، كتاب المناقب والفضائل،حديث ٢٠٣٧-

ایضاً، حدیث ۲۰۳۹
 ایضاً، حدیث ۲۰۳۹
 ایضاً، حدیث ۲۰۳۹
 الم ترندی نے اسلام کوغلبہ (لیمنی فتومات) حصول ہوگا۔ ایضاً، حدیث ۲۰۳۸
 المحقق الالبانی، کتاب المناقب والفضائل حدیث ۲۶۰۶، البته جامع ترمذی المحقق الالبانی، ابواب المناقب میں اسے حسن قرار دیا گیا ھے۔ ﴿ یروایت ضعیف ہے۔ ﴿ صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلوٰة، حدیث ۲۰۵۰۔

ایک مرتبہ آپ نگائی نے فرمایا کہ آسان کا ہر فرشتہ عمر ( ڈھائی ) کا وقار کرتا ہے اور زبین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ ابوسعید خدری ڈھائی کی حدیث میں فدکور ہے کہ نبی اکرم مگائی نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوسکتا ہے تو وہ عمر ( ڈھائی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث کے کہتے ہیں؟ آپ مگائی نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ ©

ابو بمرصدیق ٹٹاٹٹۂ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر ٹٹاٹٹۂ سے زیادہ مجھ کوعزیز نہیں علی ر واٹنٹؤ کہتے ہیں کہاگر دنیا بھر کاعلم ترازو کے ایک پلڑے میں اورعمر ( ڈٹاٹٹؤ) کاعلم دوسرے پلڑے میں ر کھ کرتو لا جائے تو عمر ( ڈٹاٹٹۂ ) کا بلڑا بھاری رہے گا۔ حذیفہ ڈٹاٹٹۂ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کاعلم عمر ( ڈلٹٹۂ ) کی گود میں بڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے عمر (ڈٹاٹٹیا) کے ایبانہیں ہے جس نے جرأت کے ساتھ راہ الٰہی میں ملامت سنی ہو۔علی ڈٹاٹیؤ نے عمر ڈٹاٹیؤ کو کپڑااوڑ ھے دیکھ کرفر مایا کہ اس کپڑااوڑ ھے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ۔علی ڈاٹٹؤ سے کسی نے یوجھا تو آ پ نے فرمایا کہ عمر ( ڈلٹٹؤ) ارادہ کی پچتگی اور ہوش مندی ود لیری سے بر ہیں۔ابن مسعود رہائیڈ نے فرمایا کہ عمر (رہائیڈ) کی فضیلت ان چار باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔اول: اسران جنگ بدر کے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد آیت ﴿ لَوُ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ © نازل ہوئی۔دوم: آپ نے امہات المومنین ٹٹائٹٹا کو پر دہ کرنے کے لیے کہااور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔اسی پرعمر (ٹٹاٹٹیا) سے فر مایا کہ وحی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اورتم کو پہلے ہی القاہوجا تا ہے۔سوم: رسول الله مَثَاثِيَّا کا دعا کرنا کہ الٰہی عمر( ڈاٹٹیُ) کومسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ جہارم: آپ کا اول ہی ابو بر صدیق ( وہائی اسے بیعت کر لینا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ عمر ڈٹاٹھ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابواسامہ ڈاٹھۂ نے کہا کہتم جانتے بھی ہو کہ ابوبکر وغمر ( ڈاٹھ) کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے تھے۔جعفرصادق اٹرالٹ کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جوابو بکر وعمر ( ڈاٹٹٹیا) کو بھلائی سے نہ یاد کرے۔

<sup>•</sup> متفق عليه به حواله مشكوة المصابيح، كتاب المناقب والفضائل، حديث ٦٠٣٥-

اگر الله كاحكم يهلي نه بو چكا بوتا تو ...... (الانفال ٨: ٨٨)



#### حليه فاروقي طالتيُّة:

فاروق اعظم مٹائٹ کی رنگت سفید تھی لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا تھا۔ پیادہ پا چلئے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جا رہے ہیں۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچیس بڑی، سرکے بال سامنے سے اڑگئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ عمر ڈلٹٹؤ دراز قد، موٹے تازے تھے۔ رنگت میں سرخی عالب تھی، گال پیچکے ہوئے، مونچیس بڑی تھیں اوران کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابوجہل کی بہن تھیں۔ اس رشتے سے آپ ابوجہل کو ماموں کہا کرتے تھے۔

#### خلافت فاروقی طالٹیٔ کے اہم واقعات:

اعظم والنی سند اله و بروز سه شنبه مدینه منوره میں تمام مسلمانوں نے بلاا ختلاف فاروق اعظم والنی سند اله و بروز دوشنبی بن حارثه والنی کے آنے اور اعظم والنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۲۲ جمادی الثانی سند اله و بروز دوشنبی بن حارثه والنی کے آنے اور حالات سنانے کے بعد ابو بکر والنی نے عمر فاروق والنی کو بلا کر جو حکم دیا تھا، اس کے الفاظ یہ تھے:

'' مجھے قوی امید ہے کہ میں آج ہی مرجاؤں گا۔ پس میرے مرنے کے بعد تم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے شی کے ساتھ لوگوں کولڑائی پر روانہ کر دینا۔ تم کوکوئی مصیبت تمہمارے دینی کام اور حکم الہی سے عافل نہ کرنے پائے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے نبی اکرم علی النی کی وفات کے بعد کیا کیا تھا، حالانکہ یہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہوجائے تو اہل عراق کوعراق کی طرف واپس بھیجے دینا کیونکہ اہل عراق ،عراق ہی کے ماموں کوخوب سرانجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے۔'' کاموں کوخوب سرانجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے۔'' کا موال کو خوب سے ایک بیر حدیق خوب سجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق والنی نے نوانت نے ایک بیر حدیق خوب سجھ میں آ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق والنی نے نوانت

نبوی سائی کے بعد جو کچھ کیا، دینی کام اور دینی مقصد کو مقدم سمجھ کر کیا۔ مرتے وقت بھی ان کو دینی کاموں ہی کی فکر تھی۔ اپنی اولا دواز واج کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی ۔ فاروق اعظم ڈاٹٹو نے بعت خلافت لینے کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہاجرین وانصار کو خاص طور پر مخاطب کرکے جہاد فی سمیل اللہ کے لیے پکارا مگر مجمع نے جوش اور آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ تین دن تک

فاروق اعظم ڈٹاٹئؤ نے لوگوں کو جمع کرکے جہاد کا وعظ سنایا گرلوگوں کی طرف سے خاموثی رہی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ چوتھے روز ابوعبیدہ بن مسعود تعفی ڈاٹئؤ نے جہاد عراق کے لیے اپنی آ مادگی ظاہر کی۔ ان کے بعد سعد بن عبید انصاری ڈاٹئؤ کھڑے ہوئے، پھر سلیط بن قیس ڈاٹٹؤ اور اس طرح بہت سے لوگ کیے بعد دیگرے آ مادہ ہو گئے اور ایک لشکر عراق کے لیے تیار ہو گیا۔ عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے ابوعبیدہ بن مسعود ڈاٹٹؤ ہی کو جو سب سے پہلے آ مادہ ہوئے تھے، اس لشکر کا سردار بنا کر شخی بن حارثہ ڈاٹٹؤ کے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا۔

تین دن تک لوگوں کا خاموش رہنا مورخین کو خاص طور پرمحسوس ہوا ہے اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ عمر فاروق ڈھٹٹئے نے پہلے ہی دن چونکہ خالد بن ولید ڈھٹٹئے کی معزو لی کا فرمان کھ کر شام کے ملک کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا لوگ ان سے ناخوش ہو گئے تھےاوراسی لیےان کے آ مادہ کرنے سے آ مادہ نہیں ہوئے تھے۔مگریہ خیال سراسر غلط اور نادرست ہے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹیؤ کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی کہاس کا حال عام لوگوں کومعلوم ہوا ہو۔اگر واقعی فاروق اعظم ڈلٹٹۂ سے لوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھےتو بیرکوئی معمو کی وا قعہ نہ تھا۔ اس کا ذکر خاص الخاص طور پرمورخین کوککھنا پڑتا اور اس نا راضی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کر نےضروری تھے۔ یہایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی ٹاٹیٹی کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے۔ وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بناً پر ترغیب جہاد کی تحقیر کرتے ۔ بات صرف میرتھی کہ جہاد کے لیے سب تیار تھے مگر ذ مہ داری لینے یا بیڑہ اٹھانے میں متامل اور ایک دوسرے کے منتظر تھے۔ان میں ہر شخص ہیہ تجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں، وہ جواب دیں گے۔ اسی طرح ہرایک شخص دوسرے کا منتظر تھا۔ $^{
m O}$  بعض اوقات اس قشم کی گرہ بڑے بڑے مجمعوں میں لگ جایا کرتی ہےاور ہم اپنے زمانے میں بھی اس قشم کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ بیانسانی فطرت کا خاصہ معلوم ہوتا ہے۔اسی لیے اعمال نیک اور خیرات وصدقات کے متعلق ایک طرف سے بیخے کے لیے چھپانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف علانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تا کہ دوسروں کوتح یص و جرأت ہواور خاموثی کی کوئی گرہ نہ لگنے یائے۔ فاروق اعظم ڈٹاٹئڈ نے اگر اپنی خلافت کے پہلے ہی دن خالد بن ولید ڈٹاٹئڈ کی

وہ جمہوریت یا''اسلامی جمہوریت' کا دور نہیں تھا،خلافت کا بابرکت اور پرخیرز ماندتھا۔عہدوں کی طلب اور شوق کا نہیں ، ذمہ
 داریوں کومسوس کرنے کا دورتھا مسلمان ذمہ داریاں طلب کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔

معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی پہلی تقریراور پہلی ہی مجلس میں دی تھی۔اس تقریر اور اس ترغیب کے بعد ہی انہوں نے خالد ڈٹاٹیڈ کی معزولی کا فرمان کھوایا ہوگا۔ پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی استاد اپنے شاگر دوں کو مدرسے کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کردویا نقشے کو لپیٹ دومگراس کے اس حکم کی کوئی طالب علم تعیل نہیں کرتا۔اس کا یہ سبب نہیں ہوتا کہ اس استاد کی تعمیل کو شاگر د ضروری نہیں سمجھتے بلکہ تعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگردوں کومخا طب کر کے بیچکم دیا تھا۔ جب وہی استاد کسی ایک یا دو شاگر دوں کا نام لے کریہی تھم دیتا ہے تو فوراً اس تھم کی کٹمیل ہو جاتی ہے۔ بہر حال لوگوں کے مجمع کا تین دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہومگر پیسبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کی معزولی کے حکم سے ناراض تھے کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت الی موجودتھی جو خالد بن ولید ڈٹٹٹؤ کو ما لک بن نویرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔اگر اور لوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فار وق اعظم ڈاٹٹؤ سے خوش ہوگی۔ان لوگوں کو کس چیز نے خاموش رکھا؟ خالد بن وليد خالفة كي معزولي:

صدیق آگر دائیڈ نے خالد بن ولید کاٹیڈ کوافواج شام کا سپہ سالا راعظم بنا کر بھیجا تھا۔ خالد بن ولید ولید دائیڈ ایک زبردست جنگجواور بے نظیر بہادر سپہ سالار سے۔ عواق میں بھی اب تک خالد بن ولید دائیڈ بی سپہ سالا راعظم سے اوران کی حیرت انگیز بہادری اور جنگی قابلیت نے در بارا بران اور ساسانی بادشاہی کو حیران وسششدر اور مرعوب بنا دیا تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتداء میں اسی طرح مرعوب بنا نیا نواز تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتداء میں اسی طرح مرعوب بنا نیا تھا۔ رومی سلطنت کو بھی ابتداء میں اسی طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست عکر لگانے کی ضرورت تھی۔ لہذا صدیق اکبر ڈاٹیڈ نے سیف اللہ کو شام کی طرف سپہ سالاراعظم بنا کر بھیجا اور ان کا اندازہ نہایت سے خابت ہوا کیونکہ خالد بن ولید ڈاٹیڈ نے شام میں بہنچ کر برموک کے میدان میں ایسی زبردست عکر لگائی کہ رومی بادشاہی کی کمرٹوٹ گئی اور قیصر روم کے رعب وسطوت میں زلزلہ بر پا ہوگیا۔ ان ابتدائی لڑا نیوں کے بعد شکر اسلام کے قبضہ میں ایران وروم کے آباد وسرسز صوبے آنے والے شے اور دونوں بادشاہتوں کی با قاعدہ افواج نے صرف میں ایران وروم کے آباد وسرسز صوبے آنے والے تھاور دونوں بادشاہتوں کی با قاعدہ افواج نہ صرف معرکہ آبائی ومیدان داری شروع ہونے والی تھی۔ لہذا اب ضرورت تھی کہ اسلامی افواج نہ صرف ایک فتح مند و ملک گیر سالار کے زبر تھم کام کریں بلکہ ایک مدہر وملک دارا فسر کی ماتحتی میں مصروف محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

384 Sept 1-13. De

کا رہوں ۔

فاروق اعظم و النيخ ، خالد بن وليد و النيخ كى جنگى قابليت كے منكر نه سے بلكه وہ خالد بن وليد و النيخ كى وكسى فدر غير مختاط اور مشہور شخص سجھتے سے ان كوشروع ہى سے بياند بيشر تھا كہ خالد بن وليد و النيخ كى بين مسلمانوں كى كسى جمعيت كو ہلاكت ميں نه وال دے ـ صديق اكبر و النيخ بھى اس احساس ميں فاروق اعظم والنيخ كے مخالف نه سے لين وه عراق اور شام كے ابتدائى معركوں ميں خالد بن وليد والنيخ كى سردارى بن وليد والنيخ كو ہى سب سے زيادہ موز وں اور مناسب سجھتے ہے ۔ وہ خالد بن وليد و النيخ كى سردارى كے نقائص كو خوبيوں كے مقابلہ ميں كمتر پاتے سے اور اسى ليے انہوں نے دنيا كى دونوں سب سے بردى طاقتوں (روم اور ايران) كوسيف الله كى تابانى دكھانى ضرورى سجھى ۔ يہ مدعا چونكہ حاصل ہو چكا بھى البندا اب ضرورت نہ تھى كہ خالد بن وليد والنيخ ہى سبہ سالار اعظم رہيں ۔ اس موقعہ پر ان الفاظ كو ايك مرتبہ پھر بڑھو، جو صديق اكبر والني ائي ولي اوق اعظم والني كو اپنے آخرى وقت ميں اشكر عراق كى نسبت فرمائے ہے اور جواور دررج ہو ہے ہيں ۔ فاروق اعظم والني كو اپنے آخرى وقت ميں اشكر عراق كى نسبت فرمائے ہے كہ:

''الله تعالی ابوبکر ( راتینی) پر رحم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولید ( راتینی) کی امارت کی پردہ پوشی کردی کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالد ( راتینی کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ عراق کی جانب واپس بھیج دینالیکن خالد ( راتینی) کا کچھ ذکرنہیں کیا۔''

اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر فاروق ڈاٹنؤ نے جو خالد بن ولید ڈاٹنؤ کی معز ولی کا حکم دیا، وہ منشائے صدیقی ڈاٹنؤ کے خلاف نہ تھا اور یہ بھی کیسے ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم ڈاٹنؤ خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلا کام وہ کرتے جو صدیق اکبر ڈاٹنؤ کی منشا اور خواہش کے بالکل خلاف ہوتا۔ فاروق اعظم ڈاٹنؤ کی خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پرمورخین اس بات کوبھی بھول جاتے ہیں اعظم ڈاٹنؤ کی خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پرمورخین اس بات کوبھی بھول جاتے ہیں کہ صدیق اکبر ڈاٹنؤ نے فاروق اعظم ڈاٹنؤ کو انگراسا مہ ڈاٹنؤ سے اس لیے جدا کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ امور خلافت میں ان کے مشورے سے امداد حاصل کریں اور خلافت صدیق ڈاٹنؤ کے پورے نما کہ امور خلافت صدیق ڈاٹنؤ کی مشورے سے امداد حاصل کریں اور خلافت صدیق ڈاٹنؤ کے وربر وشیر رہے۔ صدیق زمانے میں آخر وقت تک فاروق اعظم ڈاٹنؤ ہی صدیق اکبر ڈاٹنؤ کا کوئی کام ایسا نہ تھا جس میں فاروق اعظم ڈاٹنؤ سے استخراج واستصواب نہ کرلیا گیا ہو۔ و نیا میں بہت سے لوگ ظاہر بین ہوا کرتے ہیں فاروق اعظم ڈاٹنؤ سے استخراج واستصواب نہ کرلیا گیا ہو۔ و نیا ایس بہت سے لوگ ظاہر بین ہوا کرتے ہیں اور وہ اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے دمیوں سے کوئی بھی مستمل مفت آن لائن مکتبہ الی با توں کومنسوب کر دینے میں فراجی تا مال نہیں کیا کرتے جن کوان بڑے آدمیوں سے کوئی بھی محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعلق نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم و النّیٰ نے خالد بن ولید والنّیٰ کی بعض بے احتیاطیوں پر ضرور اظہار ناراضگی کیا لیکن یہ اظہار ناراضگی کیا لیکن یہ اظہار ناراضگی کوعداوت وعناد کا درجہ حاصل نہیں ہوسکتا تھا نہ ہوا۔ وہ فاروق اعظم والنّیٰ جو تھا۔ اس اظہار ناراضگی کوعداوت وعناد کا درجہ حاصل نہیں ہوسکتا تھا نہ ہوا۔ وہ فاروق اعظم والنّیٰ جو اسران بدر کی نسبت یہ آزادانہ تھم دے کہ جو جس کا عزیز ورشتہ دار ہے وہ اس کے ہاتھ سے قبل کیا جائے ، اس کی نسبت یہ رائے قائم کرنی کہ ان کو خالد والنّیٰ سے کوئی کدیا ذاتی عداوت تھی ، سراسرظلم جائے ، اس کی نسبت یہ رائے قائم کرنی کہ ان کو خالد والنّیٰ سے کوئی کدیا ذاتی عداوت تھی ، سراسرظلم

اور نہایت ہی رکیک و بیہودہ خیال ہے۔  $^{\odot}$ قاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کو معزول کر کے در حقیقت امت محمد یہ ٹاٹیڈ پر بڑا احسان کیا اور ایک الی نظیر پیدا کر دی کہ دین کو دنیا پر مقدم کر نے اور خدمت دین کے مقابلہ میں اپنی ہستی کو بچ سیجھنے کی مثال میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالاراعظم رہتے ، تب بھی ان کی بہادری اور جنگی ولید ڈٹاٹیڈ اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالاراعظم رہتے ، تب بھی ان کی بہادری واور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی ، جو آج موجود ہے لیکن اس معزولی کے واقعہ فابلیت کے خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کی عظمت وعزت میں ایک ایسے عظیم الثان مرتبہ کا اضافہ کر دیا ہے جس کے نے خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کے مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید ڈٹاٹیڈ کے جنگی کارناموں پر فخر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی للہیت اور اطاعت اولی الامر کو فخر سے بیش کرتے ہیں۔

بعض مورخین نے اپنی ایک بیلطیف رائے بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید ڈاٹٹی کو چونکہ ہر ایک معرکہ میں فتح و فیروزی حاصل ہوتی رہی تھی، لہذا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ تمام فقوحات خالد بن ولید ڈاٹٹی کی سپہ سالاری کے سبب سے مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ فاروق اعظم ڈاٹٹی نے خالد بن ولید ڈاٹٹی کو معزول کرکے بی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی مشیت اوراسلام کی برکات ان فقوحات کا اصل مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی مشیت اوراسلام کی برکات ان فقوحات کا اصل سبب ہے۔ اس روایت کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ڈاٹٹی نے جس طرح افواج شام کی سپہ سالاری سے بھی مٹی بن

بیرسبائی راویوں کا کیا دھرا ہے کہ وہ صحابہ کرام ڈی ﷺجو آپس میں شفیق اور کافروں پر سخت تھے، ان کو آپس میں لڑا کا اور جھلڑ الو ثابت کرنے کے لیے بیہ خبیث جھوٹی روایات گھڑتے اور چھیلاتے رہے ہیں۔

عمر فاروق ڈٹٹٹؤ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جو قابل تذکرہ جنگی انتظامات کیے،ان میں سب سے پہلا کام پیرتھا کہ خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کوافواج شام کی اعلیٰ سیہ سالا ری سے معزول کر کے ابوعبیدہ بن الجراح رِّالثُّيُّؤ كو ملك شام كي اسلامي افواج كا سپه سالار اعظم بنايا۔ اس حكم كي فوراً تعميل ہوئي اور خالد بن ولید ڈٹاٹنؤ نے ابوعبیدہ ڈٹاٹئؤ کی ماتحتی میں نہ صرف جان فروشی اور کا فرکشی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھلائی بلکہ ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کو ہمیشہ مفیدترین جنگی مشورے دیتے رہے۔ یہی وہ امتیاز خاص ہے جو خالد بن ولید ٹٹلٹٹ کے مرتبہ اور عزت کو تمام دنیا کی نگاہ میں بہت بلند کر دیتا اور ان کو روئے ز مین کا بےنظیر سیہ سالا راور سیا یکا مخلص ا نسان ثابت کر تا ہے کہ جس کے دل میں رضائے الہی کے سوا شہرت طلبی اور ریا کا نام ونشاں بھی نہ تھا۔ دوسرا کام فاروق اعظم ڈٹاٹٹۂ کا بیہ تھا کہ انہوں نے ابوعبیدہ بن مسعود ڈاٹٹۂ کوایک فوج کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا اوران کو ملک عراق کے تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا۔ابوعبیدہ بن مسعود ڈلٹٹیئا کے روانہ کرنے کے بعد تیسرا کا م فاروق اعظم ڈٹاٹیُز کا بیرتھا کہ یعلی بن امیہ ڈٹاٹیُز کو ملک یمن کی جانب روانہ کیا کہ نبی اکرم ٹٹاٹیٹِز کی اس آ خری وصیت کو پورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سوا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی نہ رہنے یائے۔ <sup>©</sup> چونکہ مسلمان صدیق اکبر ڈھائٹۂ کوخلافت کےسوا دو برس دوسرےاعاظم امور کی انجام دہی میںمصروف رہے کہاس وصیت نبوی ٹالٹیٹم کو بورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نہل سکا تھا۔

# نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی:

فاروق اعظم ٹاٹیڈ نے یعلی بن امیہ ٹاٹیڈ کو حکم دیا کہ ملک یمن کی طرف جاکر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہتم اس ملک کو چھوڑ دو۔ ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں اور تم کوکسی مالی و جسمانی محنت ونقصان میں مبتلا کرنانہیں چاہتے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا،

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الجهاد دوالسيئر، باب اجلاء اليهود من الحجاز

MG 1414. D غیرمسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں۔

بعض کوتاہ فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کی اس جلاوطنی کو نا جائز فعل قرار دے کرمعترض ہوا

کرتے ہیں، لیکن وہ بیہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کومسلمانوں پرحملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پر کوشش کی تھی اور اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بچ رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو برسر برخاش تھی ، جاسوسی ا در ہرفتم کی مخالف اسلام سازشوں کو کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ نبی اکرم مَاثَلَیْمُ ملک عرب کے عیسا ئیوں اور یہودیوں کی سودخوری اورمخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ مُثَاثِيْمًا مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی ہے اس لیے بچانا جا ہے تھے کہان کی بیہ بدعادات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس لیے آپ تا ای نے نجران کے عیسائیوں سے جو عہدنامہ کیا تھا،اس میں ایک بیشر ط بھی تھی کہ عیسائی سودخوری کی عادت ترک کر دیں گے اوراسی وجہ ہے آ پ مُناتِیْم نے وصیت فرما کی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اورعیسا کی نہ رہنے یا ئیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہرقل کے ساتھ ہمدر دانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سودخوری کوتر ک نہ کر کے اپنے آ پ کوخود ہی اس سلوک کالمستحق بنا لیا تھا کہا ن کو ملک عرب سے جلاوطن کر دیا جائے۔آج کل بھی ہم یہودیوں کی جلاوطنو ں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں جوان کو پورپ کے متمدن ملکوں سے جبر بیا ختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں حسرت کے ساتھ حچھوڑنی پڑتی ہیں۔ان جلاوطنیوں کے مقابلہ میں نجران کے نصرانیوں کی جلاوطنی توایک رحت تھی نہ کہ مصیبت۔

فتح مشق:

جنگ ریموک میں رومی کشکر شکست فاش کھا کر بھا گا اور مقام فحل میں جا کر رکا۔ ہرقل نے احکام جاری کیے جن کے موافق فخل میں بھی اور دمشق میں بھی رومی لشکر عظیم مقابلہ کے لیے فرا ہم ہو گیا۔ دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین وحمص کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید کمک بھیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا۔ افواج دمثق کا سپہ سالا راعظم ہرقل نے نسطاس بن نسطورس کو مقرر کیا اور ہامان نا می بطریق دمشق کا گورنر پہلے سے وہاں موجود تھا۔اسلامی لشکرا بھی ریموک ہی میں خیمہزن تھا۔ابوعبیدہ بنالجراح ڈاٹٹۂ نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر جو خالد بن ولید ڈلٹنے کے ہمراہ عراق ہےآیا تھا، ہاشم بن عتبہ کوامیر مقرر کر کےعراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک

دستہ فوج فحل کی جانب روانہ کیا، ہاتی فوج کے چند ھے کرکے ایک حصہ ذوالکلاع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمثق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کراس فوج کو جو ہرقل حمص سے دمثق والوں کی کمک کو روانہ کرے روکیں ۔ایک حصہ کوفلسطین ودمثق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجوں کو دمثق کی جانب نہ آنے دیں۔ باقی فوج لے کر ابوعبیدہ ڈٹاٹیڈ خود دمثق کی جانب متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ کو فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سنہ ۱۳ھ میں اسلامی لشکرنے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔شہر میں کا فی فوج تھی لیکن رومیوں کو جرأت نہ ہوئی کیہمیدان میں نکل کرمسلمانوں کا مقابلیہ کرتے ۔انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اوراینے سامان مدا فعت کی پناہ کینی مناسب سمجھی۔ ا بوعبيده بن جراح دلطنيُّؤ باب الجابيه كي جانب خيمه زن ہوئے۔ خالد بن وليدا ورعمر و بن العاص وللنُّهُا باب توما کی جانب اتر ے۔شرحبیل بن حسنہ ڈاٹٹۂ فراویس کی جانب اوریزید بن ابی سفیان( ڈاٹٹۂ) باب صغیر و باب کیمان کی جانب فروکش ہوئے۔اس طرح دمشق کے حیار وں طرف اسلامی لشکر نے محاصرہ ڈال دیا۔محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کرمنجنیقوں کے ذریعیہ پتھروں کی بارش سے کرتے۔ کبھی تیروں کا مینہ برساتے ۔مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتا ہی نہ کرتے۔اس طرح پیہ محاصرہ ماہ رجب سنہ۔۱۳ھ سے ۱۲ محرم سنہ ۱۴ھ تک جھ مہینے جاری رہا۔ ہرفل نے حمص سے دمثق والوں کو کمک کے لیے جو فو جیس روانہ کیں، ان کو ذوالکلاع نے دمثق تک پہنچنے نہ دیا کیونکہ وہ اسی غرض کے لیے دمشق وحمص کے درمیان مقیم تھے۔ جب چھے مہینے گز ر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوں ہو گئے اوران میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا تو ابوعبیدہ بن جراح رہائٹیؤنے اس حالت سے بروقت مطلع ہوکرا ورمحاصرہ کو زیادہ طول دینا مناسب نہ سمجھ کر ہرسمت کے سرداروں کو حکم د یا کهکل شهر برحمله آوری ہوگی۔

مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے امراء دمشق کے ایک وفد نے باب توما کی جانب سے خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے بان کو اباب توما کی جانب سے خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے بان کو امان نا مہ دکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے جو امان نا مہ دمشق والوں کو کھے کردیا، اس کا مضمون اس طرح تھا:

''خالد بن ولید نے وشق والوں کو بیرعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی شکر وشق میں داخل ہوگا تو وشق والوں کو امان دی جائے گی۔ ان کی جان ومال اور گرجوں پر کوئی تصرف نہ کیا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائے گا۔ نہ شہر دشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گی، نہ کسی مکان کومسمار و منہدم کیا جائے گا۔ اسلامی لشکر کا کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا۔ مسلمان اور ان کا خلیفہ بجزنیکی کے کوئی براسلوک دشق والوں سے نہ کریں گے جب تک کہ دشق والے جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔''

ادھر خالد بن ولید ڈاٹھ صلح کے ذریعہ سے شہر میں داخل ہوئے، ٹھیک اسی وقت باقی ہرسہ جوانب سے اسلامی سردار سیر ھیاں لگا لگا کراور درواز ہے توڑ توڑ توڑ تر فہر وغلبہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں خالد اور ابوعبیدہ ڈاٹھ کی ملاقات ہوئی۔ ابوعبیدہ ڈاٹھ نے کہا کہ ہم نے شہر کو بردور شمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید ڈاٹھ نے کہا کہ میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایات کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق ہامان نے خودا مراء دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید ڈاٹھ سے منامہ کھوا لیا تھا اور وہ مسلمانوں کے حملہ کی طاقت اور خیتے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنی منفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکام رہے اور بزور شمشیر دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد ڈاٹھ کے عہد نامہ کوکوئی وقعت نہ دی جائے گی! لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کا میاب ہو گئے اور زبر دستی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامہ کوئی در لیے سے اس برتا و سے محفوظ رہیں گے جو بردور شمشیر فتح کیے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر ابوعبیدہ ڈاٹھ برور شمشیر شہر میں داخل ہوئے اور ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید ڈاٹھ کوشش بروستہ شہر میں داخل ہوئے اور ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید ڈاٹھ کوشش مورے ادر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ بردور شمشیر۔ بن جراح ڈاٹھ بردور شمشیر۔ بن ولید ڈاٹھ بردور شمشیر۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، بہضرور ہوا کہ خالد بن ولید ڈاٹھ بردور شمشیر۔

ب و سط شہر میں جب دونوں سردار ملاقی ہوئے تو یہ مسئلہ در پیش ہوا کہ دمشق بزور شیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت؟ بعض شخصول نے کہا کہ خالد بن ولید ڈٹاٹٹئ چونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالا راعظم نہ تھے، لہٰذا ان کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ ایساعہد نامہ صرف ابوعبیدہ ڈٹاٹٹئ ککھ سکتے تھے۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹٹئ نے فر مایا کہ نہیں! مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی جوعہدو اقرار کرلے گا، وہ تمام مسلمانوں کو لید ڈٹاٹٹئ کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر بیدائے ہیں کہ وسط شہر سے باب تو ما تک نصف شہر بذریعہ مصالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمسالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمسالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمسالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمسیر منخر تصور کیا جائے لیکن ابوعبیدہ ڈٹاٹٹئ نے اس کوبھی پیند نہ فر مایا اور تمام شہر خالد بن ولید

را الله المست الله الله المست المست المست الله الله الله المست ال

### جنگ فخل:

یزید بن ابی سفیان ڈاٹنٹ کو دمشق میں ضروری جعیت کے ساتھ چھوڑ کر ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹنٹ دمشق سے مقام فخل کی جانب بڑھے جہاں ہرقل کا نامی سردارسقلار بن مخراق لاکھوں آ دمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت ابوعبیدہ ڈاٹنٹئ نے خالد بن ولید ڈاٹنٹئ کو مقدمۃ الحبیش کا،شرحمیل بن حسنہ ڈاٹنٹئ کو قلب کا،عمرو بن العاص ڈاٹنٹئ کو میمنہ کا،ضرار بن از ور ڈاٹنٹئ کوسواروں کا، عیاض بن غنم ڈاٹنٹئ کو بیادوں کا افسر مقرر کیا اورخود میسرہ میں رہے۔فل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر اپنے اپنے سرداروں کی ماتحتی میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آ دھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمانوں کے قلب لشکر پر جملہ کیا۔شرحبیل بن حسنہ ڈاٹنٹئ مقابل ہوئے۔لڑائی کا شوروغل من کرتمام مسلمان سردارا پنا اپنا لشکر لے کر میدان میں آگئے اور ہنگا مہ پوری شدت اور تیزی سے گرم ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی، جس دن معرکہ کارزار گرم رہتا تھا۔ اسی طرح رات کو بھی جاری رہی میدان جنگ میں اسی ہزار رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل جاری رہی دورار اختیار کی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کرا کرخود بھی مقتول ہوا۔ بھیۃ السیف نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شار مال غنیمت چھوڑ گئے۔ فتح فخل کے بعد السیف نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شار مال غنیمت چھوڑ گئے۔ فتح فخل کے بعد السیف نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شار مال غنیمت چھوڑ گئے۔ فتح فخل کے بعد السیف نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شار مال

<sup>•</sup> عیسائیوں کی تاریخ ایسی ایک بھی مثال چیش نہیں کر سکتی۔ان کی تاریخ تو بدعہدیوں ،احسان فراموشیوں اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ تو قرون اولی کے مسلمانوں کے جنگی اخلاق کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے کجا کہ وہ ایسی کوئی مثال پیش کریں۔ جبکہ مسلمانوں کی تاریخ ایسی ہے شارمثالوں اور واقعات سے بھری ہوئی ہے، الحمدللہ ٹم الحمدللہ!

### ) بیسان:

بیسان کے قریب بینی کر معلوم ہوا کہ یہاں بھی سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔اسلامی لشکر نے شہر وقلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ای حالت میں خبر بینی کہ ایک رومی سردار زبردست فوج لیے ہوئے دمشق کی جانب گیا ہے تا کہ اس کو مسلما نوں کے قبضے سے نکال لے۔ یہ خبر من کر ابوعبیدہ ڈلائی نے خالد بن ولید ڈلائی کوسواروں کا ایک دستہ دے کردمشق کی جانب روانہ کیا۔رومی سردار جب دمشق کے قریب بہنچا تو یزید بن ابی سفیان (ڈلائی) عامل دمشق اس کے مقابلہ کو نکلے اور ہنگا مہ جدال وقبال گرم ہوا۔ عین معرکہ جنگ میں رومیوں کے پیچھے سے خالد بن ولید ڈلائی بینچ کر جملہ آور ہوئے اور اس رومی لئکر سے ایک خص بھی نے کر بھاگئے کا موقع نہ پاسکا۔سب کے سب میدان میں کھیت رہے۔خالد کن ولید ڈلائی بین کی نیس کا قارغ ہوتے ہوں اول بن ولید ڈلائی بیباں سے فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ ڈلائی کی خدمت میں بینچ گئے۔ بیسان والوں کین ولید ڈلائی بیباں سے فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ ڈلائی کی خدمت میں بینچ گئے۔ بیسان والوں کین ولید ڈلائی بیباں سے فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ ڈلائی کی خدمت میں بینچ گئے۔ بیسان والوں کین والیہ کرنے اور جملہ آور ہونے میں کی نہیں کی لیکن بالآخر اپنے آپ کو اسلامی کو منظور کرکے اہل بیسان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک عامل و ہاں مقرر فرما دیا۔ ابوعبیدہ ڈلائی نے بیسان ابول طرحہ نے بیسان ابول کو منظور کرکے اہل جو بیسان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک عامل و ہاں مقرر فرما دیا۔ ابوعبیدہ ڈلائی نے بیسان والوں کا انجام دیکھ کر ابوالاعوار اسلمی ڈلائی کو بیسان کیا۔ میں میں کا جب بیسان کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل طبر یہ نے بیسان والوں کا انجام دیکھ کر ابوالاعور ڈلائی کو بیسان کو تشہر سیرد کردیا۔

## صیداء، عرقه، حبیل اور بیروت کی فتح:

یزید بن ابی سفیان ( ڈھائیڈ) نے دمشق کے انتظام پر قابو پاکر اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان ( ڈھائیڈ) کو ایک دستہ فوج دے کرعرفتہ کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے عرفتہ کو فتح کر لیا، پھریزید بن ابی سفیان ( ڈھائیڈ) صیداء، حمیل و بیروت کی طرف متوجہ ہوئے اور معمولی زودخورد کے بعد ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح دمشق اور تمام علاقہ اردن مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

## عراقی معرکے:

فتح رموک کے بعد ملک شام میں مذکورہ بالا فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو چکیں تو انہوں نے اب حمص کی طرف جہاں قیصر ہرقل فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں کیں۔اب ملک شام اور رومی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ترک ابتدا سے کے ساتھ مسلمانوں کی معرکہ آرائیوں کے حالات ووا قعات بیان کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات و واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے جو خلافت فارو تی ڈائٹؤ کی ابتدا سے لے کر اب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اگر ہم ملک شام کے واقعات کی سیر کرتے ہوئے دورتک آگے بڑھ گئے تو پھر ملک عراق کے حالات بہت زیادہ پیچھے ہٹ کر شروع سے مطالعہ کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی وعراقی معرکہ آرائیوں کی متوازی سیر اور نظابق کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی وعراقی معرکہ آرائیوں کی متوازی سیر اور نظابق

#### ابوعبيده بن مسعود رهايني كابهلا كارنامه:

زمانی کے سیح تصور سے حاصل ہوسکتا ہے۔

او پر ذکر آچکا ہے کہ فاروق اعظم ڈاٹھیا نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مثنیٰ بن حارثہ، سعد بن عبیدہ، سلیط بن قیس اور ابوعبید بن مسعود ٹٹائٹٹر کوعراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مُٹنیٰ بن حارثہ ڈلٹنڈ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے کیکن ابوعبیدہ بن مسعود ڈلٹنڈ جولشکر عراق کے سپر سالاراعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ کیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے۔اس لیے وہ عراق میں مثنیٰ بن حارثہ ڈٹاٹیڈے سے ایک ماہ بعد پہنچے۔ مثنیٰ بن حارثہ ڈٹاٹھُؤ نے حیرہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤسا عراق کومسلمانوں کی مخالفت پر آ مادہ کردیا ہے۔ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا ہے۔اس نے فوجی تنظیم اورانتظامی سررشتوں کوخوب مضبوط کر لینے کےعلاوہ قبائل کومسلمانوں کے خلاف آ مادہ کر لینے میں بھی کا میابی حاصل کر لی ہے۔سواد اور حیرہ کے مرزبان لڑائی کے لیے تلے ہوئے بیٹھے ہیں۔مثنیٰ بن حارثہ ڈٹائٹۂ کے پہنچنے پر رشتم نے ایک زبردست فوج مثنیٰ ڈٹاٹٹۂ کے مقابلہ کو روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادرو تجربہ کارسیہ سالارنرس کے ماتحت مقام کسکر کی جا نب جھیجی اور تیسراعظیم الثان کشکر جابان نامی سردار کے ماتحت شیبی فرات کی سمت روانہ کیا جس نے مقام نمارق میں آ کر چھاؤنی ڈال دی۔مثنی ڈاٹٹؤ نے حیرہ سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ ا نے میں ابوعبیدہ بن مسعود ڈاٹنڈ پہنچ گئے۔انہوں نے تمام فوج کی سیہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔مثنیٰ بن حارثہ ڈٹائٹۂ کوسواروں کی سرداری سپر د کر کے مقام خفان ہی میں حچھوڑاا ورخود مقام نمارق میں جابان برحملہ ٓ ورہوئے۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ ٓ خرابوعبیدہ ڈٹاٹٹۂ نے بذات خوداللہ اکبر کہہ کرلشکرا بران پرسخت حمله کیا اوران کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کومنتشر کر دیا۔مسلمانوں نے

اپنے سپہ سالار کی اقتداء میں جی توڑ کراپنے شیرانہ وجواں مردانہ جملے کے کہ ایرانی میدان خالی چوڑ کر بھاگ نظے۔ ایرانی سپہ سالار جابان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر مطربن فضہ ربیعی نے گرفتار کر بھاگ نظے۔ ایرانی سپہ سالار جابان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر مطربن فضہ ربیعی نے گرفتار کر بھا گیا، جس کو بیہ معلوم نہ تھا کہ بیہ سپہ سالار ہے جابان نے اس سے کہا کہتم مجھ کو گرفتار کرکے کیا کرو گیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلاتو ایک اور شخص نے اس کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور ابوعبیدہ بن مسعود رہائی دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلاتو ایک اور شخص نے اس کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور ابوعبیدہ بن مسعود رہائی نے کہا کہ بیاں لایا کہ بیا اور ابوعبیدہ ٹھائی نے مطربن فضہ کو بلاکر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں! میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابوعبیدہ ٹھائی نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف عمل درآ مد کرنا کسی مسلمان کو جا کر نہیں ہوسکتا۔ یہ کہہ کر جابان کو بہ حفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔ جابا ن وہاں سے روانہ ہوکرانی مفرور فوج سے جا ملا اور بیٹمام فراری مقام کسکر میں نری کے پاس پہنچ۔

فتح كسكر:

ری کہلے سے تمیں ہزار فوج لیے ہوئے کسکر میں مقیم تھا۔ اب جابان اوراس کی ہزیت خور دہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ دربار ایران کو جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رہم نے مدائن سے ایک عظیم الثان فوج جالینوس نامی سردار کی سرکردگی میں نری کی امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی گرابوعبیدہ بن مسعود ثقفی والٹی نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیبی کسکر کے مقام سقاطیہ میں نری کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نری کے ساتھ شاہی خاندان کے دواور ماتحت سردار سقاطیہ میں نری کے ساتھ ومیسرہ کواپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں قلب لشکر کو ابوعبیدہ والٹی شروع سے۔ سعد بن عبید والٹی شروع کے سردار سے اور سلیط بن میں قلب لشکر کو ابوعبیدہ والٹی مقدمۃ انجیش کے افر سے۔ نہایت زور شور کے ساتھ لڑائی شروع موئی۔ شی بین حارثہ والٹی خاند کی خوجدا کہ لڑائی طول تھیج رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کرکے اور چارکوں کا چکر کا کے کرایرانی فوج کے عقب میں بین کر حملہ کیا۔ نری نے اس غیرمتر قبہ حملہ روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصہ کو اس طرف متوجہ کیا۔ سعد بن عبید والٹی نوج کے ایک حصہ کو اس طرف متوجہ کیا۔ سعد بن عبید والٹی نے اور درہم برہم حملہ روکنے کے ایانی اور خاص نری کے سمندر میں شناوری کرنے گے۔ یہ حالت دکھ کر مسلمانوں نے نعرہ کست حملہ کیا اور خاص نری کے سمندر میں شناوری کرنے گے۔ یہ حالت دکھ کر مسلمانوں نے نعرہ کیا۔ بیہ حالت دکھ کر مسلمانوں نے نعرہ کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے گے۔ یہ حالت دکھ کر مسلمانوں نے نعرہ

تکبیر کے ساتھ ایک زبردست جملہ کیا کہ ایرانی میدان کو خالی کرنے گے۔ نری سعد بن عبید ڈاٹیڈ کے مقابلہ میں نہ جم سکا اور جان بچا کر چھچے ہٹا۔ نری ، کے بھا گئے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ مثنیٰ ڈاٹیڈ نے مقابلہ میں نہ جم سکا اور جان بچا کر چھچے ہٹا۔ نری ، کے بھا گئے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ مثنیٰ ڈاٹیڈ نے مقابلہ میں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد ابوعبیدہ ڈاٹیڈ نے مثنیٰ ، عاصم اور سلیط ڈاٹیڈ کو فوجی افسر دے کر اردگرد کے ان میاداوں نے ہرجگہ مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہرجگہ مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہرجگہ مثنیٰ عاصل کر کے تمام علاقہ سواد کو تنجیر کرلیا۔

#### جنگ باقشیا:

جالینوس سکرتک نہ پہنچنے پایا تھا کہ نرس کو شکست فاش حاصل ہوگئی۔ اس شکست کی خبر سن کروہ ہاقشیا میں رک گیا۔ ابوعبیدہ ڈٹائٹئ نے سقاطیہ اور کسکر سے روانہ ہو کر باقشیا میں جالینوس پر حملہ کیا اور جالینوس تاب مقادمت نہ لا کروہاں سے بھا گا اور مدائن میں جا کردم لیا۔

## ابوعبيده مسعود تقفى والنُّورُ كا آخرى كارنامه:

ا جابیوں جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام درباراور دارالسلطنت میں ہلچل کی گئے۔ رہم جابینوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام درباراور دارالسلطنت میں ہلچل کی گئے۔ رہم نے جو سلطنت ایران کا مدارالمہام تھا، سر دربار اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدی کو روک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے، سب نے بالا تفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تج بہ کاراور بہادر سپیہ سالار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہمن جادویہ کورشم نے تین ہزار فوج اور تین سوجنگی ہاتھی نیز ہر قہم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر روانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کو مقرر کرتے بہمن جادویہ سے کہا کہ اگر اب کی مرتبہ بھی جالینوس میدان سے بھا گا تو ضرور اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بہمن جادویہ کو'' دوثن کا دیانی'' بھی دیا گیا۔ جس کی نبیت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے، اس کو بھی شکست نہیں ہوتی۔ بہمن جادویہ پورے سازوسامان اور بڑے کروفر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا۔ شکست نہیں جس قدر شہراور قصبے اور قریے آتے تھے، بہمن جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کوعرب فوج کے مقام قس مقالمہ پر آمادہ کرکے اپنے ساتھ لیتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے مقام قس ناطف میں آکر مقیم ہوا۔ ادھر سے ابوعبیدہ بن مسعود ڈھٹٹیا س لشکر عظیم کی آمد کا حال میں کر مقام کسر

395 سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروحہ میں مقیم ہوئے۔ چونکہ دریائے فرات بیج میں حائل تھا،لہذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے۔ بالآخر فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر بل تیار کیا گیا۔ جب بل بن کر تیار ہو گیا تو بہن جادویہ نے ابوعبیدہ ڈلٹنے کے پاس پیغام بھیجا کہتم دریا کوعبورکر کےاس طرف آتے ہویا ہم کو دریا کےاس طرف بلاتے ہو؟ اگر چہ دوسرے سرداروں کی رائے یہی تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلا نا جا ہے کیکن ابوعبیدہ ڈٹاٹنڈ نے یہی پیند کیا کہ ہم دریا کے اس پار جا کرا برانیوں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ وہ اسلامی کشکر لے کر دریا کے اس طرف گئے ۔وہاں ایرانی کشکر اور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑا سا میدان تھا جولشکراسلام کے پہنچنے سے کھیا تھیج بھر گیا۔ بہرحال صفیں آ راستہ کرکے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا۔ بہن جادویہ نے ہاتھیوں کی صف کولٹکر کے آ گے رکھا۔ ان پر تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکرا سلام پر تیراندازی کر رہے تھے۔مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پیشتر بھی ہاتھی نہ دیکھے تھے۔ لہذا جب مسلمان حملہ آ ور ہوتے ، ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر یِد کتے اور بے قابو ہو کرا دھرادھر بھا گتے ۔لڑائی کا بیعنوان دیکھ کرابوعبیدہ ڈاٹٹؤ نے حکم دیا کہ پیادہ ہو کرحملہ کرو۔ پیچملہ بڑی جانبازی ومردانگی کے ساتھ کیا گیالیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوف پر حمله کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ابوعبیدہ ڈٹاٹٹۂ نے بلندآ واز سے لوگوں کو جراُت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلوار سے کاٹو۔ بیہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں پر حملہ کیا اور کیے بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر ان کے اگلے یاؤں تلوار کی

ضرب سے کا ٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قبل کیا۔

ایخ سپہ سالاروں کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جرائت ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلہ میں شیرانہ حملے کیے۔ عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی سے گرم تھا،
ابوعبیدہ بن مسعود ڈٹائٹ سپہ سالار لشکر اسلام پر جنگی ہاتھی نے حملہ کیا۔ ابوعبیدہ ڈٹائٹ نے نہایت چا بکد تی سے توارکا وارکیا اور ہاتھی کی سونڈ کٹ کرالگ جا پڑی لیکن ہاتھی نے اس حالت میں آگے بڑھ کران کو گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیا جس سے ان کی پسلیاں چور چور ہو گئیں۔ ابوعبیدہ ڈٹائٹ کی شہادت کے بعدان کے بھائی حکم نے فورا آگے بڑھ کر عکم اپنے ہاتھ میں لیالین وہ بھی ہاتھی پر جملہ آور ہوکر ابوعبیدہ ڈٹائٹ کی طرح شہید ہو گئے۔ ان کے بعد فبیلہ بنو ثقیف کے اور چھ آدمیوں نے کیے بعد

دیگر ے عکم ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آٹھویں شخص جنہوں نے عکم کو سنجالا ، مثنیٰ بن حارثہ ڈٹاٹٹۂ تھے۔انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اورا ستقامت میں جرأت کا اظہار کیالیکن لوگ اپنے سات سرداروں کو کیے بعد دیگر نے قتل ہوتے دیکھ کراور ہاتھیوں کی حملہ آوری کی تاب نہ لا کرفراریرآ مادہ ہو چکے تھے۔ان بھا گنےوالوں کورو کنے کے لیےعبداللہ بن مرثد تقفی نے جا کریل کے تختے توڑ دیےاور رہے کا ٹ دیےاور کہا کہ لوگو! اب بھا گئے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا مروجس طرح تمہارے بھائی اورتمہارےسردارشہید ہو چکے ہیں۔ بل کے ٹوٹنے سے بیخرابی ہوئی کہلوگ دریا میں کودنے اور پانی میں غرق ہونے لگے۔ مثنیٰ ڈاٹھۂ بکی کھی فوج کو سمیٹ کراور ابو بجن تقفی وغیرہ سرداروں کوہمراہ لے کرمیدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ۔ساتھ ہی پل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام کشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی کشکر کوآ گے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں۔ مثنیٰ ڈاٹنٹے نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیوں کے حملے کوروکا اور جب مسلمان دریا کے دوسری طرف عبور کر گئے، تب سب سے آخر میں خود مل کے راستے اس طرف آئے۔مسلمانوں کی تعدادنو ہزارتھی،جس میں سے چار ہزاراور بروایت دیگر جھ ہزارشہید ہو گئے۔سلیط بن قیس،عتبہ وعبداللہ پسران قبطی بن قیس، عباده بن قیس بن کمسکن، ابوامیه فزاری ڈٹائٹۂ وغیرہ صحابی بھی انہیں شہدا میں شامل تھے۔ ا برا نیوں کے بھی چھ ہزار آ دمی مارے گئے لیکن اب تک کی تمام لڑائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوا اور اسی لڑائی میں ایبا اتفاق بھی ہوا کہ مسلمان ایرا نیوں کے مقابلے سے فرار بھی ہوئے لیکن ہر ایک شخص جو فرار کی عار گوارا کرنے پر مجبور ہوا، مدت العمر ندامت وشرمندگی سےلوگوں کواپنا منہ نہ دکھانا چاہتا تھا۔ بہمن جادویہ کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ فرات کوعبورکر کےمسلمانوں پر جو بہت ہی تھوڑ ہےاور خستہ حالت میں رہ گئے تھے،حملہ آور ہوتا۔وہ و ہیں سے مدائن کی جانب چل دیا۔ بیلڑائی ماہ شعبان سنہ۔۳اھ کو واقع ہوئی۔

#### جنگ بویب:

فاروق اعظم ڈلٹٹو کو جب ابوعبیدہ بن مسعود تقنی ڈلٹٹو کی شہادت اورمسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلہ کی تیاریاں شروع کیں۔ قبائل کی طرف قاصد بھیجے اورلوگوں کولڑ ائی کے لیے ترغیب دی۔ چنانچہ متعدد قبائل فاروق اعظم ڈلٹٹو ر المعادل میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنیٰ بن حارثہ ڈاٹنٹو کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ کی غدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنیٰ بیان فرج عراق عرب میں فوجی بھرتی جاری کرکے ایک نئی فوج عراق عرب کی مرتب فرما لی تھی۔

ان تیار یوں کا حال دوبارہ ایران کومعلوم ہوا تو وہاں سے رہتم (ایران کا وزیراعظم اور وزیر جنگ) نے مہران ہمدانی کو سالار جنگ بنا کر بارہ ہزار منتخب فوج کے ساتھ روانہ کیا۔مہران کے ا متخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہا س نے ملک عرب میں تربیت و پرورش یا ئی تھی اور وہ اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کاصحیح اندازہ کرسکتا تھا۔ مثنیٰ ڈاٹھۂ نے مہران ہمدانی کی روانگی کا حال من کراپی تمام افواج کو دریائے فرات کے کنارے مقام بویب میں مجتمع کیا۔مہران بھی بویب کے بالمقابل فرات کے دوسرے کنارے پہنچ کرخیمہزن ہوا اورمتنیٰ بن حارثہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس پیغام بھیجا کہتم خود دریائے فرات کوعبور کر کے اس طرف آؤیا ہم کو دریائے فرات کے عبور کرنے کا موقع دو کہ ہم اس طرف آ کر صفوف آ راستہ کریں ۔مثنیٰ ڈاٹٹیٰ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کےعبور کرنے کا تکخ تج بہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا کہتم ہی فرات کوعبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچیہ مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر دریا کے اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کو رکھ کران کے چیچیے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کیا، جن پر تیرا نداز سوار تھے۔ دائیں بائیں سواروں کے دستے تھے۔ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلہ کے لیے صف بستہ ہو کرتیار ہو گئی۔اریانیوں نے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ طرفین سے خوب خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر ایران کومسلمانوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھا گتے ہوئے دیکھا تو متنیٰ بن حارثہ ڈکاٹنۂ سیسالا راسلام نے دوڑ کریل کوتو ڑ دیا تا کہ ایرانی بآسانی دریا کو عبور کر کے بھاگ نہ سکیں۔ نتیجہ میہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے غرق دریا ہوئے۔ مہران ہمدانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ایرانی لشکر کے تقریباً ایک لاکھ آ دمی (بروایت ابن خلدون ) اس لڑائی میں مقتول ہوئے اور مسلمانوں کے لشکر سے صرف سوآ دی شہید ہوئے۔ایرانی لشکر سے جو نے کر بھاگے،ان کا تعاقب مسلمانوں نے مقام ساباط تک کیا۔اس لڑائی کے بعد سواد سے د جلہ تک کا تمام علا قدمسلمانوں کے قبضہ وتصرف میں آ گیا۔ پیاڑائی ماہ رمضان سنہ ۱۳ھ میں ہوئی۔



### بویب کی شکست:

مهران کے قتل اور لشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم ہو کر نہ صرف دربارا ریان بلکہ تمام ملک ایران میں کہرام بریا ہو گیا۔لڑائی کے اس نتیجہ کا حال من کر کہایک لاکھایرانی اورایک سوعرب مقتول ہوئے، ہر شخص حیران ہو جاتا تھا۔غرض ایرانیوں کے دلوں برعر بوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیڑھ گیا۔اس وفت اگرچہ ایران کے تمام امور سلطنت رستم بن فرخ زاد کے ہاتھ میں تھے لیکن تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جوشاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تخت نشین تھی ۔اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہرا یک شخص کی زبان پریہ فقرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے۔ چنانچیتمام رؤسا ملک اورامرائے دربار نے شاہی خاندان کےایک نوجوان یز د جر دکو تلاش کیاا وراسعورت کو تخت ہے اتار کریز د جر دکو تخت سلطنت پر بٹھایا ۔ دربار میں رستم اور فیروز دوسردار بہت قابو یافتہ اور بااثر، نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تھے۔ان دونوں میں مصالحت پیدا کی گئی۔ یز د جرد کی عمر تخت نشینی کے وقت ۲۱ سال تھی۔ یز د جرد کے تخت نشین ہوتے ہی ا مراء ورؤسا نے اپنی مخالفتوں کوفراموش کر کے ملک وسلطنت کی حفاظت وخدمت کے لیے کمر باندھی اور تمام وہ صوبے دار جو دربار ایران کی بدا نظامیوں کے سبب سے بددل ہور ہے تھے، یک لخت چتی ومستعدی کا اظہار کرنے لگے اور سلطنت ایران میں عربوں کے مقابلے کی ایک تازہ روح پیدا ہو گئی۔جن صوبوں اورشہروں پرمسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا، ان میں بغاوت اورسرکشی کے طوفان بریا ہونے لگے۔ایرانی حچھاؤنیاں فوجوں سے پر ہوئئیں۔ایرانی قلعےسب،مضبوط کر دیے گئے۔ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جومسلمانوں کے قبضے میں تھے، باغی ہو ہوکرا راینوں کا دم بھرنے لگے۔

# فاروق اعظم وللفيَّ كاخود ارانيول كے مقابلہ برآ مادہ ہونا:

قاروق اعظم ڈاٹنؤ کو بیحالت مدیند منورہ میں ذیقعدہ کے مہینے میں معلوم ہوئی۔ آپ نے اس وقت ایک عظم ٹو نتن بین حارثہ ڈاٹنؤ کے نام بھیجا کہ رہیعہ اور مضر کے قبائل کو جوعراق اور مدینہ کے درمیان نصف راستے سے اس طرف آباد ہیں، خود اپنے پاس طلب کرواور اپنی جمعیت کواس طرح طاقتور بناؤ اور مخدوش علاقے کو خالی کرکے سرحد عرب کی طرف سمٹ آؤ۔ ساتھ ہی اپنے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگ جولوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جا کیں۔ان

ا حکام کی روانگی کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ملک کے ہر جھے سے لوگوں کے گروہ آ نے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام میدان مدینہ آ دمیوں سے پر نظر آنے لگا۔ فاروق اعظم خلطهٔ نے طلحہ خلفۂ کو ہراول کا سردارمقررفر مایا۔ زبیر بن العوام خلفۂ کو میمنہ پر اور عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ کومیسرہ پرمقرر فرما کرخود سیہ سالار بن کر اور فوج لے کر روانگی کا عزم فرمایا۔علی ڈٹاٹنڈ کو بلا کر مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور چشمہ ضرار پر آ کر قیام کیا۔اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ خلیفہ ونت خود اس فوج کا سیہ سالار تھا۔عثمان بن عفان ڈٹاٹنڈ نے فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ کا خودا بران جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے تمام سرداران فوج اور عام کشکری لوگوں کو ایک جلسے عظیم میں مخاطب کرکے مشورہ طلب کیا تو کثرت رائے خلیفہ وقت کے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی لیعنی لشکری لوگوں نے خلیفہ وقت کے بہ حیثیت سپہ سالار ملک ایران کی طرف جانے کو مناسب سمجھا کیکن عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹۂ نے فرمایا کہ میں اس رائے کو نا پیند کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت کا خود مدینہ سے تشریف لے جانا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ اگر کسی سردار کو میدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہوتو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں،کیکن اللہ نہ کرے کہخود خلیفہ وقت کومیدان جنگ میں کوئی چیثم زخم پہنچے تو پھرمسلمانوں کے کام کاستبطانا دشوار ہوجائے گا۔ بین کر مدینہ منورہ سے علی ڈٹاٹنڈ بھی بلوائے گئے اور تمام ا کابرصحابہ ڈٹاٹنڈ سے اس کے متعلق مشورہ کیا گیا۔علی اور تمام جليل القدر صحابه وْمَالِيَّةُ نِهُ عبدالرحمٰن بن عوف وْلِلَّهُ كِي رائع كو پيند كيا- فاروق اعظم وللنَّهُ نِه دوبارہ لشکری لوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہار ہے ساتھ خودعراق کی جانب جانے کو تیار تھا لیکن صحابہ کرام ( ٹھائٹۂ) کے تمام صاحب الرائے حضرات میرے جانے کو ناپیند کرتے ہیں۔ لہذا میں مجبور ہوں اور کوئی دوسرا شخص تمہارا سپہ سالار بن کرتمہار ہے ساتھ جائے گا۔ اب صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کی مجلس میں پیدمسئلہ پیش کیا گیا کہ کس کوسیہ سالارعراق بنا کر بھیجا جائے؟علی ڈٹاٹٹڈ نے انکار فرمایا، ابوعبيده وخالد رات ملک شام ميں مصروف پريار تھے۔

اسی غوروفکر کی حالت میں عبدالرحمٰن بن عوف را الله علی ایک میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر دوسر اشخص نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سعد بن ابی وقاص را الله کا نام لیا۔ سب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے ان کی تائید کی اور عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے بھی پیند فرمایا۔سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ نبی اکرم ٹاٹٹؤ کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ان دنوں سعد ٹٹاٹٹیُ قبیلہ ہوازن کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے۔اسی وقت ان کو خطالکھ کر بھیجا گیا کہ فوراً مدینہ کی طرف آؤ۔ چنانچے سعد ڈاٹٹے؛ چندروز کے بعد فاروق اعظم رُفَاتُفَةُ كي خدمت مين پنڇے-لشكر مقام ضرار مين مقيم رہا۔ فاروق اعظم رُفاتُهُ نے سعد بن ابی وقاص ڈاٹنئ کومناسب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے واقعے سے اطلاع دیتے ر بنے کی تا کید کر کے اور سیہ سالار افواج بنا کر روانہ کیا۔سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹیڈ عیار ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اوراٹھارہ منزلیں طے کرکے مقام ثغلبہ میں پہنچ کرمقیم ہوئے۔سعد ڈاٹٹیُا کی رواگل کے بعد ہی فاروق اعظم ڈلٹٹۂ نے دو ہزاریمنی اور دو ہزارنجدی بہادروں کالشکر سعد ڈلٹٹۂ کی کمک کے ليے روانہ فرمایا جوسعد بن ابی وقاص ڈلٹنؤے۔آ ملے ۔مثنیٰ بن حارثہ ڈلٹنؤ موضع ذی وقار میں آٹھ ہزار آ دمیوں کا کشکر لیے ہوئے سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹۂ کی آمد کے منتظریڑے تھے کہ سعد ڈلٹٹۂ کے ساتھ مل کر فرات کی طرف بڑھیں۔ مثنیٰ بن حارثہ ڈٹائٹۂ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئے تھے۔ان کے زخموں کی حالت روز بهروزخراب ہوتی گئی۔ بالآخر جب که سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹیُؤ مقام نغلبہ میں جا کرفروکش ہوئے ہیں تو وہاں خبر پینچی کہ متنیٰ بن حارثہ ڈلٹٹۂ نے انتقال فرمایا۔

#### سعد بن ابي وقاص رُلاَيْنُهُ ملك عراق مين:

مثنی بن حارثہ والنی نے فوت ہوتے وقت اپنی جگہ بثیر بن حصامہ والنی کو اپنی فوج کا سردار تجویز فرما دیا تھا۔ اس وقت آٹھ ہزار فوج مثنی والنی کے پاس موجودتھی۔ فاروق اعظم والنی نے سعد بن ابی وقاص والنی کے لیے راستہ اور را سے کی منزلیس بھی خود مقرر فرما دی تھیں اور روزانہ ہدایات بھیج رہتے تھے اور لشکر اسلام کی خبریں منگواتے رہتے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص والنی مقام تعلیہ سے مقام سیراف کی جانب روانہ ہوئے تو راست میں قبیلہ بنی اسد کے تین ہزار جوان جو فاروق اعظم والنی مقام تعلیم علی اسلام کے حکم نامہ کے موافق سر را بگرر منتظر تھے، والنی کی فوج میں شامل ہوگئے۔ مقام سیراف میں پہنچ تو یہاں اشعث بن قیس والنی حکم فارو تی والنی کی موافق اپنے قبیلے کے دو ہزار غازیوں کو لے کر حاضر اور لشکر سعد (والنی) میں شامل ہوئے۔ اس جگہ شی والنی والنی معنی بن حارثہ شیبانی والنی سعد والنی معنی بن حارثہ شیبانی والنی سعد والنی معنی بن حارثہ شیبانی والنی وقت اور وہ تمام ضروری ہدائیں جو متنی والنی معنی بن حارثہ شیبانی واقتی والنی والنی معنی بن کی جنگ کے معنی میں عاضر ہوئے اور وہ تمام ضروری ہدائیں جو تی وقت فوج اور وہ تمام ضروری ہدائیں جو تی وقت ہوتے وقت فوج اور وہ متمان کی جنگ کے متعلق بیان فرمائی تھیں، بیان کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی والنی کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی کیس۔ اس جگہ وہ آٹھ ہزار کا لشکر بھی جو متنی والنی کیس

401 W 401 W 1 - ET یاس تھا، کشکر سعد (ڈٹاٹنڈ) میں آ کر شامل ہو گیا۔ سعد بن الی وقاص ڈٹاٹنڈ نے اس جگہ کشکر اسلام کا جائزہ لیا تو بیس اور تیس ہزار کے درمیان تعداد تھی جس میں تین سوصحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے اورسترصحا بی ایسے تھے جوغزوہ بدر میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹڈا بھی مقام سیراف ہی میں مقیم تھے کہ فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کا فر مان ان کے نام پہنچا کہ'' قادسیہ کی طرف بڑھواور قادسیہ میں بہنچ کراینے مور ہےایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آ گے فارس کی زمین ہواور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔اگراللہ تعالیٰتم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر جاہو بڑھتے چلے جاؤلیکن اللّٰد نه کرے،معاملہ برعکس ہوتو پہاڑیرآ کرمھمہروا ور پھرخوب چوکس ہوکرحملہ کرو۔'' سعد ڈاٹٹؤ نے اس تھم کے موافق مقام سیرا ف سے کوچ کیا اور زبیر بن عبداللہ بن قادہ رٹرکٹیں کومقدمۃ انجیش کا، عبدالله بن المعتصم رثلتُهُ كو ميمنه كا، شرحبيل بن السمط كندي رشلتُهُ كوميسره كا، عاصم بن عمر وتميمي رشلتُهُ کو ساقہ کا سردار مقرر کیا۔لشکر سعد ( ڈٹاٹٹۂ) میں سلمان فارس ڈلٹٹۂ سامان رسد کے افسر اعلیٰ تھے۔ عبدالرحمٰن بن ربیعہ باہلی ڈاللہ قاضی وخزا کچی تھے۔ ہلال ہجری ڈاللہ مترجم اور زیاد بن ابی سفیان( ڈٹاٹٹڈ) کا تب یاسکرٹری تھے۔سعد ڈاٹٹیُزا پنالشکر لیے ہوئے مقام سیراف سے قادسیہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں مقام غدیب آیا جہاں ایرانیوں کا میگزین تھا۔ اس پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ پہنچ کرلشکر فارس کےا نتظار میں قریباً دو ماہ انتظار کرنا پڑا۔ اس زمانہ میں لشکر اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی تواہرانی علاقوں پرمختلف دستے چھایے مارتے اور ضروری سامان حاصل کرتے۔

### مدائن سے رستم کی روانگی:

دارالسلطنت ایران میں پہم خبریں پہنی شروع ہوئیں کہ قادسیہ میں عربی لشکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا ہے۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا چا ہیے، ور نہ ہم سب مجبوراً عربوں کی فرماں برداری اختیار کرلیں گے۔ دربارایران میں رشم بہت عظمند اور تج بہ کارشخص تھا۔ اس کی رائے آ خر تک یہی رہی کہ عربوں کوان کے حال پر آ زاد چھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پر یکار کے مواقع کو ٹال دیا جائے لیکن برد جرد بادشاہ ایران نے ان خبروں کون کراپنے وزیر جنگ رشم کو طلب کیا اور تھم دیا تو خود لشکر عظیم کے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہوا ورع بوں کے روز روز کے جھگڑ ہے

402 W 1-125 D کو پورے طور پرختم کر دے۔رستم چاہتا تھا کہ یکے بعد دیگرے دوسرے سرداروں کوروانہ کرےاور مسلسل طور پر لڑائی کے سلسلہ کو جاری رکھے لیکن یز دجرد کے اصرار پر مجبور اُرستم کو مدائن سے روانہ ہونا پڑا۔ رہتم نے مدائن سے روانہ ہو کر مقام ساباط میں قیام کیا اور ملک کے ہر حصہ سے افواج آ آ کراس کے گردجع ہونی شروع ہوئیں۔ یہاں تک کہ ڈیڑھ لاکھ ایرانی کشکر ساباط میں رہتم کے گرد فراہم ہو گیا، جو ہر طرح سامان حرب سے مسلح اور لڑائی کے جوش وشوق میں ڈوبا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹنڈ نے در بارخلافت میں ایرا نیوں کی جنگی تیاریوں اورنقل وحرکت کے حالات بھیجے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ کو لکھا کہتم ایرانیوں کی کثرت افواج اور سازوسامان کی فراوانی دیکھے کرمطلق خا کف ومضطر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھوا ور اللہ تعالیٰ ہی ہے مدد طلب کرتے رہواور قبل از جنگ چند آ دمیوں کی ایک سفارش یزد جرد شاہ ایران کے پاس جھیجو تا کہ وہ در بارابران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض ہے سبکدوش ہوں اور شاہ فارس دعوت اسلام کوقبول نہ کرے تو اس ا نکار کا وبال بھی اس پریڑے۔اس حکم کے پہنچنے پر سعدین ابی وقاص ڈٹاٹیڈ نے کشکر اسلام سے مجھدار،خوش گفتار، وجیہہ، بہادراور ذی حوصلہ حضرات کومنتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانه کیا۔

#### اسلامی سفارت:

رس کو علم دیا کرتے تھے کہ تم کوسیدھا کر دیں۔ چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ من کر نعمان بن مقرن والٹو نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرسی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے اور تمان بن مقرن والٹو نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرسی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعہ سے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت وسر پرسی میں سپرد کر دے اور جزیہ اداکر کے لیکن اگر وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔

### قیس بن زراره کی تقریر:

یز دجرداس گفتگوکون کر برا فروختہ ہوالیکن ضبط کر کے بولا کہتم لوگ محض وحشی لوگ ہو۔ تمہاری تعداد بھی کم ہے۔ تم ہمارے ملک کے کسی حصہ کی طبع نہ کرو۔ ہم تم پراس قدرا حیان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا دے دیں اور تمہارے اوپرکوئی ایبا حاکم مقرر کر دیں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کوئ کوئیس بن زرارہ ڈٹائٹ گئے بڑھے اور کہا کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں، رؤسا وشرفائے عرب ہیں اور شرفائے عرب ایس لغو باتوں کا جواب دیتا ہوں اور بیسب میری باتوں کی جواب دینے ہم کرتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور بیسب میری باتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ سنو! تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی، فصل واحسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے نبی بھجا۔ جس نے ہم کوصراط مستقیم کی ہدایت کی اور حق و صدافت کے وشمنوں کو مغلوب وذ لیل کیا اور دنیا میں فتوحات ہونے کا ہم کو وعدہ دیا۔ پس تمہارے کے لیے اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو یا اسلام قبول کرو ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلور فیصلہ کردے گی۔

یز دجرداس کلام کون کرآپے سے باہر ہوگیا۔اس نے کہا کہ اگر سفیروں کاقتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا، پھر اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ایک مٹی کوٹوکری بھر کر لاؤ اور جوشخص ان میں سردار ہے،ان کے سر پر رکھ دواور اسی حالت میں اس کو مدائن سے باہر نکال دو، پھر بولا کہ رستم بہت جلد تم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔اسنے میں مٹی کی ٹوکری آگئی۔ عاصم ڈٹاٹیڈ نے فوراً اٹھ کروہ ٹوکری اپنے کا ندھے پراٹھالی اور کہا کہ میں اس وفد کا سردار ہوں۔ یہ سب حضرات بزد جرد

ر کی بار سے نگلے اور اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو کرمٹی کی وہ ٹو کری لیے ہوئے سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹؤ کے دربار سے نگلے اور اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو کرمٹی کی وہ ٹو کری لیے ہوئے سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹؤ کھی اس نفاول © سے بہت ہی خوش ہوئے۔

ان سفراء کی واپسی کے بعد دربار ایران سے رستم کے پاس ساباط میں تازہ احکام پہنچا ور کمکی سردار بھی روانہ کیے گئے۔ ساٹھ ہزار فوج کا بڑا حصہ خاص رشتم کے زیر کمان تھا۔ مقدمۃ انجیش کا سردار جالینوں تھا جس کے ہمراہ حالیس ہزار کا لشکر تھا۔ بیس ہزار فوج ساقہ میں تھی۔ میمنہ پر تمیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ ہر مزان اور میسرہ پرتئیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام راز ی تھا۔ اس طرح کل ایرانی لشکر کی تعداد ایک لا کھاہی ہزار تک پہنچے گئی۔ اس کےعلاوہ ایک سوجنگی ہاتھی قلب میں رستم کے ساتھ تھے۔ پچھر ہاتھی میمنہ میں اور پچھر میسرہ میں، بیس ہاتھی مقدمۃ انحیش میں اورتمیں ساقہ میں تھے۔اس ترتیب وسامان کے ساتھ رہتم ساباط سے روانہ ہو کر مقام کو ثامیں پہنچااور وہاں خیمہ زن ہوا۔ قادسیہ اور مدائن کے درمیان تمیں حالیس کوس کا فاصلہ تھا۔ ایرانی اور اسلامی کشکروں کا فا صلہاب بہت ہی کم رہ گیا تھا۔طرفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر چھاپیہ مار نے اور سا مان رسدلو ٹنے کے لیے ہر روز روانہ ہوتے رہتے تھے۔ رستم لڑائی کوٹالنا حیا ہتا تھا۔ اس لیےاس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں چھ مہینے صرف کر دیے۔ مقام کوثا سے روانہ ہو کر رہتم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عثیق میں خیمہ زن ہوا۔ دربار ایران سے بار بار رستم کے یاس تقاضوں کے پیغام آتے تھے کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو۔ رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کا م چل جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے قادسیہ بھنچ کر سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹیٔ کے پاس پیغام بھیجا کہتم اینے کسی سفیرکو ہمارے یاس بھیج دو تا کہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کریں۔

سعد بن ابی وقاص ڈاٹئو نے ربعی بن عامر ڈاٹئو کوسفیر بنا کررستم کے پاس روانہ کیا۔ رستم نے بڑے تکلف اور شان وجمل کے ساتھ در بار کیا۔ سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف دیبا و حریرا وررومی قالینوں کا فرش کرایا۔ کیوں اور شامیانوں کی جھالریں سچے موتیوں کی تھیں۔ غرض ربی بن عامر ڈاٹئو اس شان وشوکت والے در بار میں داخل ہوئے اور گھوڑے کوایک گاؤ تک سے جولب فرش پڑا ہوا تھا، باندھ کرتیر کی انی ٹیکتے ہوئے اس فرش کو چاک وسوراخ دار بناتے ہوئے تخت کی

<sup>•</sup> تعنی نیک فال لینا۔

مرف بڑھے اور بڑھ کر رہتم کے برابر جا بیٹے ۔ لوگوں نے ربعی ٹاٹٹؤ کو تخت سے نیچا تارنا اوران کے ہتھیاروں کو علیحدہ کرنا چاہا تو ربعی ٹاٹٹؤ نے جواب دیا کہ میں تبہارے بہاں تبہارے طلب کرنے برآیا ہوں۔ خودا پنی کوئی استدعا لے کرنہیں آیا۔ ہمارے دین میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص معبود بن کر بیٹے اور باقی آ دمی بندوں کی طرح ہاتھ با ندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ رستم نے اپنے آ دمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال سے معرض نہ ہو مگر پچھ سوچ کر ربعی ٹاٹٹؤ خود رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بچھے ہوئے قالین اور فرش کو چاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو تبہارے جاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو تبہارے اس پر تکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالی کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین کا فی ہے۔ اس کے بعد رستم نے تر جمان کے ذریعہ سے ربعی ڈاٹٹوئٹ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پر کار سے تبہارا اس کے بعد رستم نے تر جمان کے ذریعہ سے ربعی ڈاٹٹوئٹ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پر کار سے تبہارا اس کے بعد رستم نے تر جمان کے ذریعہ سے ربعی ڈاٹٹوئٹ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پر کار سے تبہارا اس کے بعد رستم نے تر جمان کے ذریعہ سے ربعی ڈاٹٹوئٹ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پر کار سے تبہارا

ربعی والنفوان جواب دیا کہ ہم اللہ تعالی کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دار آخرت کی وسعت میں لا نا،ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہوجائے گا، ہم اس سے اور اس کے ملک واموال سے معترض نہ ہوں گے۔ جو شخص ہارے راہتے میں حاکل ہوگا، ہم اس سےلڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جا ئیں گے یا فتح مند ہوں گے۔اگرتم جزیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اورتم سے معترض نہ ہوں گے اور جب بھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی، تمہاری مدد کوموجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں س کررستم نے سوال کیا کہ کیاتم مسلمانوں کے سردار ہو؟ ربعی ڈٹاٹیؤ نے جواب دیا که نہیں۔ میں ایک معمو لی سیاہی ہوں لیکن ہم میں ہرایک شخص خواہ ادنیٰ ہو، اعلیٰ کی طرف سے اجازت دیسکتا ہے اور ہرمتنفس ہر معاملے میں پوراا ختیار رکھتا ہے۔ بین کررشم اوراس کے درباری دنگ رہ گئے۔ پھر رہتم نے کہا کہ تہاری تلوار کی نیام بہت بوسیدہ ہے۔ربعی ڈاٹٹؤ نے فوراً تلوار نیام سے تھینچ کر کہا کہ اس پر آب ابھی دکھائی گئی ہے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا کھیل بہت چھوٹا ہے۔ بیاڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا ؟ ربعی ڈلٹٹۂ نے فرمایا کہ بیر کھل سیدھا دشمن کے سینے کو چھیدتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی می چنگاری تمام شہر کو جلا ڈ النے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس قشم کی نوک حجونک کی باتوں کے بعد رستم نے کہا کہ اچھا ہم

تر المرادی با توں پرغور کر لیں اور اپنے اہل اشخاص سے مشورہ بھی لے لیں۔ ربعی ڈٹائٹڈ وہاں سے اٹھے

، ب ب ب این کار ہے۔ اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہو کر سعد بن ابی وقاص رٹیالٹیڈ کی خدمت میں پہنچے۔

دوسرے روز رہتم نے سعد ڈٹاٹیؤ کے پاس پیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے ایکجی کو بھیج د یجیے۔ سعد والنفظ نے حذیفہ بن محصن والنفظ کو روانہ کیا۔ حذیفہ والنفظ بھی اسی انداز میں اور اسی آ زادانہ روش سے گئے جیسے کہ ربعی ڈاٹٹؤ گزشتہ روز گئے تھے۔ حذیفہ ڈٹاٹٹؤ ستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہاترے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے قریب پننچ گئے۔ رہتم نے کہا كه كيا سبب ہے كه آج تم بھیج گئے ہوا وركل والے صاحب نہيں آئے؟ حذیفہ ڈاٹٹۇ نے كہا كہ ہمارا سردار عدل کرتا ہے۔ ہر خدمت کے لیے ہرایک شخص کوموقع دیتا ہے۔کل ان کی باری تھی، آج میری باری آگئی۔ رستم نے کہا کہتم ہم کو کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حذیفہ ڈاٹھ نے کہا کہ آج سے تین روز تک کی۔ رستم بین کر خاموش ہوا اور حذیفہ ڈٹاٹٹۂ اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر سید ھے اسلامی کشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حذیفہ ڈٹاٹٹؤ کی بے باکی اور حاضر جوابی سے تمام دربار حیران وسششدررہ گیا۔ا گلے روز رستم نے پھر اشکر اسلام سے ایک سفیر کو طلب کیا۔ آج سعد ڈاٹنڈ نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنڈ کو روانہ کیا۔مغیرہ ڈلٹنڈ کورشتم نے لا کیے بھی دینا جا ہا اور ڈرانے کی بھی کوشش کی لیکن مغیرہ ڈٹاٹیئے نے نہایت سخت اور معقول جواب دیا، جس سے رہتم کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ابتم سے ہرگزصلے نہ کروں گا اورتم سب کوقل کر ڈالوں گا۔مغیرہ ڈٹاٹٹڈ وہاں سےاٹھ کر ا پنی لشکرگاہ کی جانب چلے آئے۔

### جنگ قادسیه

مغیرہ ڈٹائیڈ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حاکل تھی۔ رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن علی السبح رستم نے سعد ڈٹائیڈ کے پاس پیغام بھیجا کہتم نہر کے اس طرف آ کرلڑ و گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آ خاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی اس طرف آ خاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو جور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ ومیسرہ اور ہراول وساقہ وغیرہ لشکر کے ہرایک حصہ کورستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط وکمل بنایا۔خود قلب لشکر میں قیام

کیا۔ بیاریانی کشکر جو زیادہ سے زیادہ تمیں ہزار کے اسلامی کشکر کے مقابلہ میں آ مادہ جنگ ہوا، پونے دو لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی کشکر کی نبست سامان حرب سے مسلح تھا۔ سپہ سالار لشکر اسلام سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹو کے دنیل نکل رہے تھے اور عرق النساء کے درد کی بھی آپ کوشکایت تھی۔ لہذا نہ گھوڑ سے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پرایک پرانے زمانہ کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ سعد ڈاٹٹو خود اس عمارت کی حجبت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اورا پنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفط ڈاٹٹو کو تجویز کیا لیکن لڑائی کے نقشے سہارے بیٹھ گئے اورا پنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عوفط ڈاٹٹو کو تجویز کیا لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدل کو سعد ڈاٹٹو نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا یعنی برابر خالد بن عرفط ڈاٹٹو کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی کشکر کی تیاریوں کی خبرس کر اسلامی کشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ عمر و بن معد کرب، عاصم بن عمرہ، ربعی بن عامر ڈاٹٹو وغیرہ نے سعد ڈاٹٹو کے تاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ عمر و بن معد کرب، عاصم بن عمرہ، ربعی بن عامر شکر تیا مادہ کیا۔ نے سعد ڈاٹٹو کے تاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام کشکر میں ایک جوش اور جیائی کیفیت پیدا کر دی۔

بہالی لیفیت پیدا کر دی۔

ہم حال دونوں فو جیں سلح ہوکرایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہوگئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمزنا می ایک شنم ادہ میدان میں نکلا جوزریں تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے غالب بن عبداللہ اسدی ڈاٹنڈ کے پاس مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے غالب بن عبداللہ اسدی ڈاٹنڈ کے پاس سے نکلا۔ ادھر سے نکلا۔ فارس کے سپر دکر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبر دست شہوا را ہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر عاصم ڈاٹنڈ اس کے مقابلے کو پہنچ۔ طرفین سے ایک ایک دو دو دار ہی ہونے پائے تھے کہ ایرانی مشہوار بھاگا۔ عاصم ڈاٹنڈ نے اس کا تعاقب کیا۔ لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آ گے زبر دسی بھا کر فرار کرلا گے۔ یہ بہادری دکھ کر کشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کاگر زیلے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پرعمرو بن معدیکرب ڈاٹنڈ نکلے اور گرفار کر کے شکر اسلام میں لے آ ئے۔ رستم نے اپنے کی سرداروں کو اس طرح گرفار ہوتے ہوئے دکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے کی مقابلے ہاتھیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف بڑھایا۔ ہاتھیوں کے اس جملہ کو فیبلہ بحیلہ نے روکا لیکن ان کر پہلے ہاتھیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف بڑھایا۔ ہاتھیوں کے اس جملہ کو فیبلہ بحیلہ نے روکا لیکن ان

(408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) (408) کا بہت نقصان ہوا۔سعد ڈلٹٹۂ جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے حکم دیا۔ بنواسد نے آ گے بڑھ کر خوب خوب دادم دانگی دی لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو سعد رہاٹئے نے فوراً قبیلہ کندہ کے بہادروں کو آ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آ گے بڑھ کراس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پیچھے بٹنے گے۔ رستم نے بیرنگ دیکھ کرتمام اشکر ایران کو مجموعی طاقت سے یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔اس متفقہ بخت حملہ کو دیکھ کر سعد رہائشہ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے سعد رہائشہ کی اقتداء میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کیا۔ گویا دوسمندر ایک دوسرے پر امنڈ آئے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے 'ککرائے۔فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئیں۔اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔ سعد ٹٹاٹیڈ نے فوراً تیراندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیراندازی کرو۔ عاصم ڈاٹٹۂ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پرحملہ کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈھوں پر تلواروں اور نیز وں سے زخم پہنچانے شروع کر دیئے۔ تیراندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیراندازی کی مہلت ہی نہ ملی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیھیے ہے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کے جو ہر دکھانے کے مواقع ملے ہے جہے سے شام تک میدان کا رزار گرم رہا۔رات کی تاریکی نے لڑائی کوکل کے لیے ملتو ی کر دیا۔ بید دوشنبہ کا روز تھا۔محرم سنہ اھ کا واقعہ ہے۔

یے بہوی کردیا۔ بیدود سببہ اور ماہ بر اسمہ القاہ واقعہ ہے۔

ا گلے دن علی الشبخ ابعد نماز فجر سعد بن ابی وقاص وُلِنْ نَظْ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد پانچ سوتھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کیں۔ ایرانی بھی میدان میں آ ڈ ٹے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی ۔ ملک شام سے ابوعبیدہ بن الجراح وُلِنَّوْ نے ہاشم بن عتبہ وُلِنُوْ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدمہ الحیش پر قعقاع بن عمرو وَلِنَّوْ افسر سے اور وہ ایک ہزار کا مقدمہ الحیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور سعد وَلِنَوْ کو ہڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخری سنا کرخودا جازت لے کر میدان میں نظے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلہ پر بہمن جادویہ خوشخری سنا کرخودا جازت لے کر میدان میں نظے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلہ پر بہمن جادویہ آیا۔ طرفین سے دادسیہ گری دی گئی اور جو ہر دکھائے گئے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ قعقاع کے ہاتھ سے بہن

تیسرے روز سعد بن ابی وقاص ڈھٹٹ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کو د فن کرنے کا انتظام کیا۔ مجروحوں کوعورتوں کے سپر دکیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کریں۔اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا لیکن قعقاع و عاصم ڈاٹٹیانے مل کر فیل سفید پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا،حملہ کیااور اس کو مار ڈ الا۔ فیل سفید کے مارے جانے کے بعدایک دوسرے ہاتھی پرحملہ ہوا تووہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بھا گتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی پیروی کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کونقصان پہنچا تا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ٹابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی در کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہو گئیں ۔مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شوروغل اور ہنگامہ بریا رہا۔ نہ یوری کیفیت سعد ڈاٹٹیُ کومعلوم ہوسکتی تھی، نہ رستم کو۔غرض پیرات بھی ایک عجیب قتم کی رات تھی۔ سپہ سالا راسلام سعد ڈلٹٹؤ رات بھر دعا میں مصروف ر ہے۔ آ دھی رات کے بعدانہوں نے میدان جنگ کےشور غل میں قعقاع ڈلٹٹۂ کی آ واز سنی کہ وہ

410 W 410 W 1-1-13. ا پنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کروا در رہتم کو گر فتار کر لو۔ اس آ واز نے نہ صرف سعد رفانیُّ کوتسکین دی بلکه تمام مسلمانوں میں از سرنو طافت پیدا کر دی۔تمام دن اورتمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے مگراب پھر ہر قبیلہ کے سردار نے اپنی ا پی قوم کو مقابلہ کے لیے برا محیختہ کیا۔ بڑے زور شور سے تلوار چلنے گی۔ قعقاع واللہ کی رکابی فوج لرُ تی ہوئی اس مقام تک بہنچ گئی، جہاں رشم ایک تخت زریں پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کولڑا رہا تھا اور حصہ فوج کواحکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آ ورول کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کرلڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹھ چھیر کر بھا گا۔ ہلال بن علقمہ ڈٹاٹنڈ نے بڑھ کر بھا گتے ہوئے بر چھے کا وار کیا، جس سے اس کی کمرٹوٹ گئی اور نہر میں گریڑا۔ ہلال ڈاٹٹیئا نے فوراً گھوڑے سے کود کرا ور جھک کررہتم کی ٹانگیں کپڑ کر با ہر تھنچے لیااوراس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہوکر بلند آ واز سے پکارا کہ''اللہ کی قشم! میں نے رشتم کو قتل کر دیا ہے۔'' اس آ واز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اورابرانیوں کے ہوش وحواس باختہ ہو گئے۔ابرانی میدان سے بھاگے ۔لشکرابران میں سواروں کی تعدادتیس ہزار تھی، جن میں بمشکل تیں سوار بھاگ کراپی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے ۔ضرار بن الخطاب ڈلائٹئے نے'' دوش کا کا دیانی'' ایرانیوں کے مشہور حجصنڈے پر قبضہ کیا، جس کے عوض میں انہوں نے تبیں ہزار دینار لیے حالانکہ وہ دولا کھ دس ہزار دینار کی مالیت کا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل جھ ہزار آ دمی شہید ہوئے ۔ سعد ڈٹاٹٹڈ نے رہتم کا تمام سامان واسلحہ ہلال بن علقمہ رفائنۂ کو دیا اور قعقاع وشر حبیل رفائنہًا کو تعاقب کے لیےروانہ کیا لیکن ان سے بھی پہلے زہرہ بن حیوۃ ڈاٹٹؤاکی دستہ فوج لے کرمفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔راستے میں ا یک مقام پر جالینوس مفروروں کو روک روک کرمجتمع کر رہا تھا۔ زہرہ ڈٹاٹنڈ نے اس کوقتل کر دیا اور اس کے تمام مال و سامان پر فبضه کر کے سعد ڈاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔سعد ڈاٹٹؤ کو جالینوں کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تامل ہوا اوراس معاملہ میں دربارخلافت سے اجازت طلب کی۔ فاروق اعظم ڈٹاٹنڈ نے زہرہ ڈٹاٹنڈ کی ستائش کی اور جالینوں کا اسباب انہیں کود ہے دینے کا حکم دیا۔ سعد ڈلٹٹؤ نے میدان جنگ کا ہنگا مەفرو ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔فوراً فاروق ڈلٹٹؤ کی خدمت میں فتح کی خوشنجری کا خط لکھاا ورا یک تیز رفتارشتر سوار کود ہے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم ٹٹاٹٹیٔ کا بیرحال تھا کہ روزانہ ضبح اٹھ کر مدینے سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قادسیہ کے قاصد کا انظار کر کے دو پہر کے بعد مدینے میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حسب رستور ہاہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لیکے، قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آر ہا ہوں اور خوشخری لایا ہوں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم بڑا تی اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کے تفصیلی عالات دریافت کرنے شروع کیے اور شہسوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑت ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑت ہوئے میں ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنا تا جا تا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہو فاروق اعظم بڑا تھا کہ کہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے، وہ فلیفہ وقت ہے۔ © یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چا ہا گئین جناب عمر فاروق بڑا تھا کہا کہ تم حالات سناتے جا واور بہ دستورا ہے اونٹ پر سوار چلے چلو۔ لیکن جناب عمر فاروق بڑا تھا کہا کہ تم حالات سناتے جا واور بہ دستورا ہے اونٹ پر سوار چلے چلو۔ اس طرح گھر تک آئے۔ مسجد نبوی تا تھا ہے۔ آپ کا وگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخری سب کو سنائی۔ اس کو منائی۔ اس کو سنائی۔ اس طرح گھر تک آئے۔ مسجد نبوی تا تھا۔ اس طرح تھا:

'' بھائیو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہتم کو اپنا غلام بنانا چاہوں۔ میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں بید کام اس طرح انجام دوں کہتم آ رام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو بید میری خوش نصیبی ہے اور اگر اللہ نہ کرے، میری بیخواہش ہو کہتم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو بید میری بدختی ہو گی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کین صرف قول سے نہیں عمل سے بھی۔'' فتح بابل و کو تی :

ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کربابل میں قیام کیا اور کئی نامورسرداروں نے مفرورلوگوں کو فراہم کر کے مقابلہ کی تیاریاں کیں۔ سعد ڈاٹٹیئا نے فتح کے بعد دو مہینے تک قادسیہ میں قیام فر مایا اور فاروق اعظم ڈاٹٹیئا کے تکم کا انتظار کیا۔ در بارخلافت سے احکام کے وصول ہونے پر سعد ڈاٹٹیئا نے اہل وعیال کو قادسیہ ہی میں چھوڑا اورخودلشکر اسلامی کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ اپنی روانگی

ایسے واقعات اسلام اور تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھوم ہیں۔

412 W 412 W 1-12 سے پہلے زہرہ بن حیوہ ٹاٹنٹا کو مقدمہ انجیش بنا کر آ گے روانہ کیا۔ زہرہ ٹاٹنٹا وشمنوں کو مارتے ، ہٹاتے، محکوم بناتے ہوئے بڑھتے چلیے جاتے تھے یہاں تک کہ بابل کے قریب پہنچے۔ یہاں سعد ڈاٹٹؤ بھی اپنی یوری فوج لے کرآ پہنچے۔ا برانی سر داروں نے سعد ڈلٹٹؤ کے آنے کی خبر سی تو وہ بابل میں قیام نہ کر سکے۔ کچھ مدائن کی طرف چل دیے، کچھ اہواز اور نہاوند کی جانب چلے گئے اور راستے میں تمام بلوں کو توڑتے اور دریائے د جلہ اور اس کی نہروں اور ندیوں کو نا قابل عبور بناتے ہوئے گئے۔ ایرانیوں کے فرار ومنتشر ہونے کی خبر سن کر سعد ڈلٹٹیڈ نے زہرہ ڈلٹٹیڈ کوحسب دستور آ گے روانہ کیا اور خود بھی ان کے بیچھے بڑے لشکر کو لے کرمتحرک ہوئے ۔ زہرہ ڈاٹٹؤ جب مقام کو ٹی یر پہنچ تو معلوم ہوا کہ یہاں ایرانیوں کا مشہور سردار شہریار مقابلہ پر آمادہ ہے۔کوئی وہ مقام ہے جہاں نمرود نے ابرا ہیم خلیل الله علیا کو قید کیا تھا۔ قید خانہ کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔شہریار، ز ہرہ ڈٹاٹٹۂ کے قریب پہنچنے کا حال س کر کو تی ہے باہر نکلا اور مسلمانوں کے مقابل صف آ را ہو کر میدان میں آ گے بڑھ کر لاکارا کہ تمہارے سارے لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر جنگجو ہو، وہ میرے مقابلے پرآئے۔ بین کرزہرہ ڈاٹٹؤنے جواب دیا کہ میں خود تیرے مقابلہ پرآنے کو تیار تھا کیکن اب تیری لن ترانی سن کرتیرے مقابلہ پراس لشکر میں ہے کسی ادنیٰ ترین غلام کو بھیجتا ہوں کہ وہ تیرےغرور کا سرنیجا کردے۔ یہ کہہ کرآپ نے نائل بن جعشم عرج کو جوقبیلہ بنوتمیم کا غلام تھا،اشارہ کیا۔ نائل بن جعشم فوراً گھوڑا نکال کر میدان میں شہریار کے مقابل پہنچے۔شہریاران کو نہایت کمزور د کیچے کر ان کی طرف بڑھا اور گردن پکڑ کر تھینچا اور زمین پر گرا کر ان کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔انفا قاً شہریار کا انگوٹھا نائل کے منہ میں آ گیا۔ انہوں نے اس کو اس زور سے چبایا کہ شہریار بے تا ب ہو گیا اور نائل فوراًاٹھ کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھےاور بلاتو قف خنجر نکال کراس کا پیٹ جاک کر دیا۔شہریار کے مارے جاتے ہی تمام ایرانی فوجیں بھاگ پڑیں۔شہریار کی زرہ، قیمتی پوشاک، زریں تاج اور ہتھیا رسب نائل کو ملے۔ سعد ڈلٹٹڑ نے کو ٹی پہنچ کرشہر بار کے مارے جانے اور کوٹی کے فتح ہونے کا حال سنا اور اس مقام کو جا کر دیکھا جہاں ابرا ہیم ملیکا قید رہے تھے، پھر نائل کو حکم دیا کہ شہریار کی پوشاک بہن کرشہریار کے تمام ہتھیار لگا کر آئیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور لشکر اسلام اس نظاره کو دیکھ کراللہ تعالیٰ کی حمدوثنا میں مصروف ہوا۔

سبرہ شیرائیک مقام کا نام تھا جو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اور شہر تھا۔ بہرہ شیر میں شاہی باڈی گارڈ کا ایک زبردست رسالہ اور دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے نہایت زبردست اور بہادر فوج رہتی تھی۔ مدائن اور بہرہ شیر کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ بہرہ شیر اس طرف تھا اور دجلہ کے اس طرف مدائن تھا۔ بہاں بھی شاہی دجلہ کے اس طرف مدائن تھا۔ بہاں بھی شاہی ایوان اور شاہی کارخانے موجود تھے۔ اسلامی شکرکوئی سے آگے بڑھا تو بہرہ شیر تینچنے تک کئی مقامات پرایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور ان کو شکست دے کرراستے سے بٹانا پڑا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بہرہ شیر کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ تین مہینے تک جاری رہا۔ آخر محصورین تحق سے تنگ آکر مقابلہ پر آمادہ ہوئے اور شہر پناہ سے باہر مقابلہ پر آئے۔ بالآخر مقتول ومفرور ہوئے اور اسلامی لشکر فاتحانہ بہرہ شیر میں داخل ہوا۔ بہرہ شیر کے مفات بہرہ شیر میں داخل ہوا۔ بہرہ شیر کے مقال کرنے کی تدابیرا ختیار کیں۔ مدائن سے بزد جرد کا مع خزائن کے بھاگ وزائن کے بھاگ جانا مسلمانوں کے لیے خطرات کا بدستور باقی رہنا تھا۔

بح ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

سعد والنيء کواب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد ہو مدائن پر فیضہ کریں لیکن دریائے دجلہ درمیان میں حاکل تھا۔ اس کا پایاب عبور کرنا سخت دشوار تھا۔ ایرانیوں نے بہرہ شیر سے بھا گئے ہوئے بلی کو بالکل مسمار اور منہدم کردیا تھا۔ دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دوسر بے دوسر بے روز سعد ڈواٹی نی سے معین تھی جوعبور دریا سے مانع تھی۔ دوسر بے روز سعد ڈواٹی نی خھوٹ پر سوار ہو کر اور تمام فوج کی کمربندی کرا کر فر مایا کہتم میں کون ایسا بہادر سردار ہے جواپی جمعیت کے ساتھا س بات کا وعدہ کر سے کہ دہ ہم کو دریا سے عبور کرنے کے وقت دیمن کے حملے سے بچائے گا۔ عاصم بن عمرو ڈواٹی نے اس خدمت کی فرمداری قبول کی اور چھسو تیرا نداز وں کی ایک جماعت لے کر دریائے وجلہ کے اس کنارے ایک او نخیم الوکیل و لاحول و لاقوۃ الا بالله العلی العظیم قاندو کتا و کتو کل علیه حسبنا الله و نعم الوکیل و لاحول و لاقوۃ الا بالله العلی العظیم ا

 <sup>&</sup>quot;ہم اللہ ہے ہی مدد چاہتے ہیں اورای پر مجروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نہ کی
میں (نیکی کرنے کی) قوت ہے نہ (برائی ہے بیچنے کی) طاقت مگر اللہ کی قوفیق ہے، جوسب سے بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے۔"

رسک کی اور دیا میں ڈال دیا، ان کی پیروی میں دوسروں نے بھی جراًت سے کام لیا اور دیکھتے ہو کہ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، ان کی پیروی میں دوسروں نے بھی جراًت سے کام لیا اور دیکھتے انگر اسلام دجلہ کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سیا بی انگر جب نصف سے زیادہ دریا کوعبور کرچکا تو اس طرف سے ایرانی تیراندازوں نے تیربازی شروع کی۔ ادھر سے عاصم ڈاٹئو اور ان کی جماعت نے ایرانی تیراندازوں پر اس زور وقوت کے ساتھ تیر چھینکے کہ بہت سے ایرانی مقتول ومجروح ہوئے اور اس بلائے بے درماں سے اپنی جان سیاتھ تیر چھینکے کہ بہت سے ایرانی مقروف ہو کر لشکر اسلام کوعبور دریا سے نہ روک سکے۔مملمانوں نے اس طرف بہنچ کر ایرانیوں کوئل کرنا شروع کر دیا۔

#### فتح مدائن:

یز د جردمسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل وعیال اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا۔ تاہم قصرا بیض ( شاہی محل )اور دارالسلطنت میں مال ودولت کی کمی نہ تھی۔اسلامی کشکر کے دریا کے عبور کر لینے کا حال سن کریز د جرد بھی مدائن سے چل دیا۔مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔خود با شندگان شہر نے شاہی محلات کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے اورشہر میں داخل ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی۔ سعد ڈلٹنڈ قصرا بیض میں داخل ہوئے اوران کی زبان سے بے اختیار یہ آیتیں نکلیں ﴿ كُمُ تَرَكُو مِنُ جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ۞ وَزُرُوع وَّمَقَامٍ كَرِيْمِ ۞ وَّنَعُمَةٍ كَانُوُ فِيُهَا فَكِهِيُنَ ۞ كَذَالِكَ وَاوُرَتُنهَا قَوُمًاآخَرِيُنَ ﴾ ® سعد ﴿اللَّهُ نے وہیں ایک سلام سے آٹھ رکعتیں صلوۃ الفتح کی پڑھیں ۔ یہ جمعہ کاروز تھا، قصرا بیض میں جس جگہہ كسرى كا تخت تھا، وہاں منبر ركھا گيا اوراسي قصر ميں جمعہ ادا كيا گيا۔ بيہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر وتما ثیل تھیں، وہ علی حالہ قائم رہیں۔ سعد ڈلٹٹؤ نے ان کوتوڑا پھوڑا نہ وہاں سے جدا کیا۔ بوجہ نیت ا قامت اس قصر میں نماز کوقصر بھی نہیں کیا گیا۔ زہرہ بن حیوۃ ڈٹاٹیئؤ کو ایرانیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کیا گیا۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے پرعمرو بن مقرن ڈاٹٹۂ کو اوراس کی تقسیم پرسلیمان بن ربیعہ بابلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت میں بادشاہ ایران کی بہت ہی نادر روز گار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ جاندی سونے

<sup>• &#</sup>x27;'وہ اوگ بہت ہے باغ اور چشے چھوڑ گئے ، اور تھیتیاں اور نقیس مکان ، اور آ رام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ ای طرح ( ہوا) اور ہم نے دوسرے لوگوں کوان کا مالک بنا دیا۔'' (الدخان ۲۵:۲۵ تا ۲۸)

اور جرابرات کی مورتیں، کسری کا شاہی لباس، اس کا زرنگارتاج، اس کی زرہ اوراسی قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ان بھا گئے والوں سے چیپنیں جو ان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی سے بھا گئے تھے۔ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصر روم، داہر شاہ ہند، بہرام گور، سیاوش، نعمان بن منذر، کسری، ہرمز فیروز کے خود، زر بیں، تلواریں اور خنج دستیاب ہوئ، بہرام گور، سیاوش، نعمان بن منذر، کسری، ہرمز فیروز کے خود، زر بیں، تلواریں اور خنج دستیاب ہوئ، جوعائب روزگار سیجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اور ایرانی ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے فراہم ہو جانے پر سعد بن ابی وقاص رفائی نے قعقاع والی کی کو اجازت دی کہ تلواروں میں سے جس تلوار کو پیند کرو لے لو۔ قعقاع والی نی توروم ہرقل کی تلوار اللہ بھر سعد والی نی شرحت فرمائی۔

سعد رفائی نے علاوہ نمس کے جو چیزیں نادرات روزگار میں شار ہوتی تھیں، وہ سب جمع کرکے دربار خلافت کوروانہ کر دیں۔ انہیں نادرات روزگار میں کسرکی کا فرش تھا جو بہار کے نام سے موسوم تھا۔ یہ فرش نوے گز لمبا اور دی گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول، پیتاں، درخت، نہریں، تصویریں اور غینچسب سونے چا ندی اور جراہرات سے بنائے گئے تھے۔ شاہان فارس جب موسم بہار گزر جاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹے کر شراب نوثی کیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ میں پنچیں تو لوگ د کھے کر جران ہو گئے۔ فاروق اعظم خلائے نے تمام سامان واسباب کولوگوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کی دیا۔ فرمایا کولائی کی دائے سے اس فرش کو کہنیں، اس کوبھی تقسیم کر دیا جائے۔ چنا نچہ فاروق اعظم خلائی نے علی خلائی کی رائے سے اس فرش کو کہنیں، اس کوبھی تقسیم کر دیا جائے۔ چنا نچہ فاروق اعظم خلائی کی حصے میں جو فرش کا گڑا آ یا تھا، وہ بہت نفس کھڑوں میں نہ تھا، تاہم انہوں نے اس کومیس ہزارد بنار کے عوض میں فروخت کر دیا۔

سعد رٹائٹیئا نے مدائن پر قابض ومتصرف ہوکرا پنے اوراہل کشکر کے اہل وعیال کو قادسیہ سے بلوایا اور شاہی ایوا نات لوگوں میں تقسیم کر دیے، جن میں انہوں نے اپنے اہل وعیال کوٹھبرایا۔ مدم سے جا ب

### معركه جلولاء:

جب مدائن پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یز دجرد مدائن سے بھاگ کر مقام حلوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخ زاد کے بھائی خرذاد بن فرخ زاد نے مقام جلولاء میں لشکراورسامان حرب بڑی مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیا۔ قلعہ اور شہر کے گرد خندق کھدوائی، گو کھر و بنوا

کرمسلمانوں کی آ مداور حملے کے راستوں میں بچھوائے۔ یہ جنگی تیاری اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور ام حقا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آ محص اس طرف گی ہوئی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ سعد بن ابی وقاص ڈھائٹیئے نے یہ تمام کیفیت مدینہ منورہ میں فاروق اعظم ڈھائٹیئے کے پاس لکھ کر بھیجی۔ دربار فاروقی سے حکم آ یا کہ ہاشم بن عتبہ (ٹھائٹیئ) بارہ ہزار فوج لے کر جلولاء کی مہم پر روانہ ہوں۔ مقدمہ آجیش قعقاع (ٹھائٹیئ) کو سپرد کیا جائے۔ معشر بن مالک کو میمنہ کی اور عمرو بن مالک کو میمنہ کی اور عمرو بن مالک کو میمنہ کی اور عمرو بن مالک کو میمنہ کی اور قل میں ہوتے رہو ہو ان مرہ کو مقرر کیا جائے۔ اس حکم فاروقی میں مین ہوتے ور شیخ اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی میں خور بین جاری رہائی قلعہ سے نکل نکل کر حملہ آ وربھی ہوتے رہتے تھے۔

اس طرح مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلولاء کے محاصرہ کے ایام میں بہت سے معرکے ہوئے اور ہرمعر کے میں ایرانی مغلوب ہوتے رہے۔جلولاء میں لاکھوں ایرانی جنگجومو جود تھے۔مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ تھی۔اپنی جمعیت کی کثرت اور سامان حرب کی فراوانی پراعتاد کر کے ایرا نیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا مگر آخر مسلمانوں کے مقابلہ میں نا کام ونامراد ثابت ہوئے۔ ایک لاکھ ایرانی اس معرکے میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ تین کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یز د جرد نے حلوان میں جب جلولاء کے سقوط کا حال سنا تو وہ حلوان میں نہ تھہر سکا۔ وہاں سے بھاگ کررے کی جانب روانہ ہوا اورحلوان میں خسر وشنوم کو ایک مناسب جنگی جمعیت کے ساتھ جھوڑ گیا۔ قعقاع ڈلٹٹۂ معرکہ جلولاء کے بعد مقام حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ خسروشنوم نے حلوان سے نکل کرمقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھا گااور قعقاع ڈلٹٹؤ نے حلوان پر قبضہ کیا۔ سعد ڈٹاٹیڈ نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کاخمس اور فتح کی خوشخبری زیاد ڈٹلٹیز کے ہاتھ فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کی خدمت میں جمیجی اور ملک ایران میں آ گے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ زیاد ڈلٹٹؤ یہ مال غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ فاروق اعظم ڈلٹٹؤ نے فتوحات کا حال سن کرلوگوں کو جمع کیا اور زیاد ڈٹلٹنز کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات سناؤ جو مجھ کو سنا چکے ہو۔ چنانچہ زیاد رشکلٹۂ نے نہایت طلاقت وفصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقش صینج كرسامعين كے سامنے ركھ ديے، پھر فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے فرمايا كه مال غنيمت كا انبار صحن مسجد میں اسی طرح موجود رہے۔اس کی چوکسی ونگرانی کا انتظام کر دیا۔ا گلے دن فجر کے بعد آپ

ن وہ تمام مال واسباب لوگوں کو تقسیم فرمادیا۔ جواہرات کے انباراور مال غنیمت کی بیش فیمتی و کثرت در کیے کر خاروق اعظم والٹیڈرو پڑے تو عبدالرحمٰن بن عوف والٹیڈ نے کہا کہ امیرالمومنین! بیاتو مقام شکر تقا۔ آپ روتے کیوں بیں؟ فاروق اعظم والٹیڈ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرما تا ہے، اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہوجاتا ہے اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑجاتا ہے۔ پس جھکواسی تصور نے اس وقت رلا دیا۔

اس کے بعد فاروق اعظم ڈٹاٹٹؤ نے سعد ڈٹاٹٹؤ کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانو ل نے پیہم صعوبات برداشت کی ہیں۔ ابھی چندروز اپنے لشکر کو آ رام کرنے کا موقع دو۔

جنگ جلولاء سنه ۱ اھ میں واقع ہوئی۔ یہاں تک حالات کے بیان کرنے میں دانستہ تاریخ مہینہ اور سال کا ذکر اس لیے ترک کر دیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سنہ ایک مورخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ۔ اندریں صورت واقعات کی ترتیب کا صحیح ہونا کافی سمجھا گیا۔ عراق کے حالات سنہ ۱ اھ یعنی معر کہ جلولاء تک اسی ترتیب سے وقوع پذیر ہوئے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اب ان حالات کو بہیں تک چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

#### شامی معرکے:

عراقی معرکوں کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے اور ہم سنہ۔ ۱۱ ھیں یز دجرد شاہ ایران کو مقام حلوان سے رے کی جانب فرار ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب ہم کوقریباً دوسال پیچھے ہٹ کر ملک شام کے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فنل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی زیر مطالعہ آ چکی ہے۔ اب اسلامی لشکر مقام ممص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

### فتح قمص:

مرکس انطاکیہ، بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جومسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالکلاع میں جاکر خیمہ زن ہوا تو قیصر ہرقل نے قو ذر بطریق کو مقابلہ کے لیےروانہ کیا، جس نے ممص سے روانہ ہوکر مقام مرج روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے مشمس بطریق کو بھی لکھا، ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشمس

بطریق ابوعبیدہ ڈٹاٹٹؤک ہاتھ سے مارا گیا اور روی کشکر شکست خوردہ ہوکر بھاگا۔

یہ بھاگا ہوالشکر جب حمص میں پہنچا تو قیصر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا، حمص کو چھوڑ کر وہاں سے
الرابا کی طرف چلا گیا۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹٹؤ نے مرج روم سے روانہ ہوکر حمص کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے بہت
کوشش کی کہ اہل حمص کی مدد کو پہنچا جائے گر اس کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی اور اہل حمص کو کوئی
امداد رومیوں کی نہ پہنچ سکی۔ آخر مجبورہ مایوس ہوکر اہل حمص نے انہیں شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے
مسلح کی تھی، حمص کو مسلمانوں کے سپر دکر دیا۔ فتح حمص کے بعد شہر حماۃ پر جو حمص وقتسرین کے
درمیان واقع ہے، فوج کشی ہوئی۔ اہل حماۃ نے بھی جزید دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد
شیرز اور معرۃ پر بھی اسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لاذقیہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں
کا مقابلہ کیا مگر مغلوب ومفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلمیہ کوبھی ہزور بیخ مسلمانوں نے فتح کیا۔

کا مقابلہ کیا مگر مغلوب ومفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلمیہ کوبھی ہزور بیخ مسلمانوں نے فتح کیا۔

## فتح قنسرين:

سلمیہ کی فتح کے بعد خالد بن ولید ڈاٹٹؤا پنی رکا بی فوج لے کر بھکم ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ قنسر بن کی جانب بڑھے۔ وہاں میناس نامی رومی سردار نے جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا، آ گے بڑھ کر خالد بن ولید ڈاٹٹؤ کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے سخت مقابلہ کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قنسر بن میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے آ گے بڑھ کر قنسر بن کا محاصرہ کر لیا۔ انجام کارقنسر بن مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کو معلوم ہوا تو وہ خالد بن ولید ڈاٹٹؤ سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا۔

فتح سا میں اسک نہ

فتح حلب وانطا كيه:

مہم قنسرین سے فارغ ہو کر ابوعبیدہ ڈٹاٹئؤ نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ جب حلب کے قریب پنچے تو خبر آئی کہ اہل فنسرین نے عہد شکنی کی اور بغاوت اختیار کی ہے۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹیؤ نے فوراً ایک

رستہ فوج کو قاسرین کی طرف روانہ کیا۔اہل قاسرین نے محصور ہو کر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری دستہ فوج کو قاسرین کی طرف روانہ کیا۔اہل قاسرین نے محصور ہو کر پھر اظہار اطاعت کیا اور عیاض بن جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ ابوعبیدہ ڈاٹنؤ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور عیاض بن غنم ڈاٹنؤ نے جو مقدمۃ انجیش کے افسر تھے،اپنی ماتحت فوج کو لے کر حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے عیاض بن غنم ڈاٹنؤ سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پرصلح کر کے شہرکو سپر دکر دیا۔ ابوعبیدہ ڈاٹنؤ نے ان شرائط کو جو عیاض بن غنم ڈاٹنؤ نے طے کی تھیں جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔

حلب کو فتح کرکے ابوعبیدہ ڈاٹٹی انطاکیہ کی جانب بڑھے۔ انطاکیہ قصر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہرقتم کی حفاظت کا سامان جوایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے، یہاں موجود تھا۔اسی لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کر انطا کیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطا کیہ میں آگئے تھے۔ جب مسلمان انطا کیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطا کیہ سے نکل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کرشہر میں جا گھیے۔اسلامی کشکر نے انطا کیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد شہروالوں نے مجبور ہو کر جزبیہ کے وعدہ برصلح کر لی۔بعض عیسائی انطا کیہ ہے کسی طرف کو خود ہی جلاوطن ہو گئے ۔مسلمانوں نے ان کے حال ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔اس کے بعد خبر پینچی کہ حلب کے قریب مقام معرہ مصرین میںمسلمانوں کےخلاف عیسائی کشکر جمع ہور ہاہے۔اس خبر کوسن کر ابوعبیدہ ڈاٹٹڈ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی۔ بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ اہل معرہ مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کر لی۔ یہاں بیصلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطا کیہ والوں کی بغاوت و بدعہدی کی خبر پینچی مگر عیاض بن عنم ڈاٹٹۂ اور حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹۂ موجود تھے۔انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہریر قابض ہو گئے۔اس بغاوت وبدعہدی کے بعد انطا کیہ والوں نے پھر پہلی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹٹۂ نے ان کی اس درخواست كومنظور كرليابه

عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت وبدعہدی دیکھ کر ابوعبیدہ ڈھٹٹئے نے فاروق اعظم ڈھٹٹئ کولکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بارنقض عہد سے بعض اوقات لشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کس خاص قتم کا برتاؤ کیا جائے؟ فاروق اعظم ڈھٹٹئے نے لکھا کہ عیسائیوں کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کوتم فتح کر چکے ہو، ایک ایک فوجی دستہ مدامی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک حفاظتی دستے کو ہم بیت المال سے وظائف اور تخواہیں دیں گے۔ فتح الطاکیہ کے بعد اردگرد کے تمام مواضعات وقصبات نے بطیّب خاطر مسلمانوں کی اطاعت کو قبول کیا اور قورس، نخ، تل عزاز وغیرہ قصبات مع مفصلات بلا جنگ و پیکار مسلمانوں کی اطاعت وقبضہ میں اظل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آگئے۔

## فتح بفراس ومرعش وحرث:

اب شام کی طرف سے مطمئن ہوکر اور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین فرما دینے کے بعد ابوعبیدہ ڈاٹنٹ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک شکر میسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس جو علاقہ انطا کیہ میں ایشیائے کو چک کی سرحد پرایک مقام تھا، یہاں بہت سے عرب قبائل غسان، تنوخ، ایاد وغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطا کیہ کا حال من کر ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا۔ بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ ابوعبیدہ ڈاٹنٹ نے انطا کیہ سے مالک بن اشریخی کو میسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ ابوعبیدہ ڈاٹنٹ نے انطا کیہ سے مالک بن اشریخی کو میسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دکیلے کے میسائی گھرا گئے اور حواس باختہ ہوکر بھاگے۔ خالد بن روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دکیلے کے میسرہ کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید ڈاٹنٹ کے سپر دکر دیا۔ اس طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ ڈاٹنٹ قلعہ کر کے شہر خالد بن ولید ڈاٹنٹ کیسر دکر دیا۔ اس طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ ڈاٹنٹ قلعہ کر کے شہر خالد بن ولید ڈاٹنٹ کیسر دکر دیا۔ اس طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ ڈاٹنٹ قلعہ کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔

# فتح قيساريه (قيصره) وفتح اجنادين:

انہیں ایام میں انطا کیہ وعلاقہ انطا کیہ کو اسلامی لشکر فتح کررہا تھا۔ دمشق کے عامل یزید بن ابی سفیان ( واٹیڈ ) کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر سفیان ( واٹیڈ ) کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر قیسا ریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور اسی ہزار عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور قیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

. مہم مرح روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارطبون نامی بطریق کو جونہایت بہادر اور مشہور سپہ سالارتھا، مقام اجنادین میں فوجیس جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارطبون نے ایک زبردست فوج محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ توا پنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اورا یک فوج مقام رملہ میں اورا یک بیت المقدس میں تعینات کی۔ بیفوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظر اور ہر طرح کیل کا نئے سے لیس اور تعداد میں بے ثار تخییں۔ عمر و بین العاص ڈالٹی نے جواس سمت کے حصہ افواج کی سرداری رکھتے تئے، جگم ابوعبیدہ ڈالٹی علقہ بن علیم فراسی اور مسرور بن العکی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ابوب المالکی کو رملہ کی جانب مقلمہ بن علیم فراسی اور مسرور بن العکی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ابوب المالکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا اور عمر و ڈالٹی خود دار طبون کے مقابلہ کو اجنادین کی جانب بڑھے۔ اجنادین میں نہایت سخت معرکہ آرائی ہوئی۔ بیاڑ ائی جنگ برموک کی مانندھی۔ بالآخر ارطبون، عمر و ڈالٹی کے مقابلہ سے شکست معرکہ آرائی ہوئی۔ بیاڑ ائی جنگ بیا گا۔ علقہ بن علیم فراسی نے جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، راستہ دے دیا۔ ارطبون بیت المقدس میں داخل ہوگیا اور اجنادین پر عمرو ڈالٹی کا قبضہ ہوا۔

# فتح بيت المقدس:

ارطبون جب بیت المقدی میں داخل ہو گیا تو عمرو ڈٹائٹ نے غزہ، سبط نابلس، لد، عواس، جبرین، یا فاوغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدی کے اردگرد کے تمام علاقے پر قابض ہو کر بیت المقدی کی طرف بڑھے اور محاصرہ کو تخق سے جاری رکھا۔ انہیں ایام میں ابوعبیدہ ڈٹائٹ شام کے انہائی اصلاع قلمرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کرفلسطین و بیت المقدی کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعہ بند ہو کرنہایت تحق سے عاصرین کی مدا فعت اور مقابلہ کرر ہے تھے۔ ابوعبیدہ ڈٹائٹ کے تنہین کی خبرین کر ان کی کچھ ہمت پست ہی ہوگئی اور سپہ سالا راعظم یعنی ابوعبیدہ ڈٹائٹ کے پہنچنے پر جانے کی خبرین کر ان کی کچھ ہمت پست ہی ہوگئی اور سپہ سالا راعظم یعنی ابوعبیدہ ڈٹائٹ کے پہنچنے پر انہوں نے سلح کے سلام و بیام جاری کیے۔ وہ بہت سادہ اورا یسے مقررہ معینہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے لیکن بیت المقدی کے عیسائیوں نے سلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضروری ولاز می قرار دیا! وہ یہ کہ عہدنا مہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ ارطبون بطریق بیت المقدی سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رؤسا شہر اور شرفائے بیت المقدی ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے اور اب شہر کا قبضہ میں آ جانا کچھ بھی دشوار نہ تھا لیکن ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹائٹ نے کہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے، کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے، کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت

چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم ٹٹائٹۂ کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

422 W 422 W 1-1-13. D کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلاجنگ قبضہ میں آسکتا ہے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹی نے اس خط کے پہنچنے پرصاحب الرائے حضرات کومسجد نبوی منافیاً میں بغرض مشورہ طلب کیا۔عثمان غنی ڈالٹیًا نے فر مایا کہ عیسا کی اب مغلوب ہو چکے ہیں۔ان میں مقابلہ اور مدا فعت کی ہمت وطافت نہیں رہی۔ آ پ بیت المقدس کا سفر اختیار نه کریں۔اللہ تعالیٰ عیسائیوں کواور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کومسلمانوں کے سپر دکر دیں گے۔علی ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کوضرور جانا حا ہیے۔ فاروق اعظم ڈائٹیڈ نے علی ڈائٹیڈ کی رائے کو پیند کیا۔

# فاروق اعظم خالثة كاسفر فلسطين

ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام ،لکڑی کا ایک پیالہ ہمراہ لے کراور اپنی جگہ عثمان غنی ڈالٹٹُؤ کو مدینہ کا عامل مقرر فر ما کرروانہ ہو گئے۔آپ کے اس سفر کی سادگی و جفاکشی عام طور پر مشہور ہے۔ بھی غلام اونٹ کی مہار بکڑ کر چاتا اور فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ اونٹ پر سوار ہوتے اور بھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم ڈلٹٹۂ اونٹ کی مہار پکڑ کر آ گے چلتے۔ بیراس عظیم الشان حا کم اور خلیفہ اسلام کا سفرتھا جس کی فوجیس قیصر وکسریٰ کے محلات اور تخت وتاج کو اپنے گھوڑ وں کی ٹاپوں میں روند چکی تھیں۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کا بیسفرشروع ہوا ہے، رجب کا مہینہ تھا اور سنہ ۱ اھ جبکہ مدائن اور انطا کیہ فتح ہو چکے تھے، عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق وہیت المقدس کی اسلامی افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔سب سے پہلے یزید بن ا بی سفیان (خلافظ)، ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح ڈلاٹھۂ ان کے بعد خالد بن ولید ڈلٹھۂ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کوخوبصورت اور شان وشوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کرطیش اورغضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہتم لوگوں نے دوہی برس میں عجمیوں کی خو بوا ختیار کر کی مگر جب ان سر داروں نے فر مایا کہ ہماری ان پر تکلف قباؤں کے پنچے سلاح وحرب موجود ہیںاور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تب آ پ کواطمینان ہوا۔

#### عيسائيون كا امان نامه:

آ پ مقام جابیہ میں مقیم ہوئے۔ یہیں رؤسا بیت المقدس آ پ کی ملا قات کو حاضر ہوئے اور

عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کوکھوا دیا: '' سید میں میں میں میں مار مند ہوئی ایسان کی میں میں میں ان مار کے میں میاں

'' بيده امان نامه ہے جوامير المونين عمر نے ايليا والوں كو ديا ہے۔ ايليا والوں كى جان، مال، گرج بصلیب، بیار، تندرست سب کوامان دی جاتی ہے اور ہر مذہب والے کوامان دی جاتی ہے۔ان گرجاؤں میں سکونت نہ کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ نہان کی صلیوں اور مالوں میں کسی قشم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قتم کا کوئی تشدد کیا جائے گا اور نہ ان میں ے کوئی کسی کوضرر پہنچائے گا۔اوراملیا میں ان کے ساتھ یہودی خدرہنے یا ئیں گے اوراملیا والوں پر فرض ہے کہ وہ جزید ہیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ پس یونانیوں لیعنی رومیوں میں سے جوشہر سے نکل جائے گا ، اس کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ بینج جائے۔اگر کوئی رومی ایلیا ہی میں رہنا پیند کرتا ہے تو اس کو باقی اہل شہر کی طرح جزیدادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگراہل ایلیا میں سے کوئی شخض رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو امن وا مان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جا ئیں۔ جو پچھاس عہد نامہ میں درج ہے، اس پراللہ اور رسول عَلِيمًا اور خلفاء اور تمام مسلما نوں کی ذمہ داری ہے اگر اہل ایلیا مقررہ جزیدی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔"

اس عہد نامہ پر خالد بن ولید، عمر و بن العاص، عبدالرحن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان شکائیم کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیدادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپر دکر دیا۔ فاروق اعظم ڈٹائیئئی یہ المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ پیادہ پا بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھ کر سجدہ داؤد کی آیت بڑھ کر سجدہ داور تھا میں گئے اور اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم ڈٹائیئی نے صوبہ فلسطین کے دو حصہ کر کے ایک حصہ پرعلقمہ بن حکید کو حصہ کر کے مامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا تھم دیا۔ دوسرے حصہ پرعلقمہ بن محرز کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا تھم دیا۔ دوسرے حصہ پرعلقمہ بن محرز کو عامل مقرر کر رہے رملہ میں قیام کا تھم دیا۔ دوسرے حصہ پرعلقمہ بن محرز کو عامل مقرر کر رہیت المقدس میں رہنے کا تھم دیا۔



فنخ تكريت وجزيره:

مذکورہ بالا واقعات کے پڑھنے سے رجب سنہ ۲۱ھ تک کی اسلامی تاریخ جوشام وعراق سے تعلق رکھتی ہے، ہماری نظر سے گزرگئ ہے۔ اب آ گے روم وابران کے واقعات میں سے کسی ایک کے سلسلہ کوشروع کرنے سے پیشتر تکریت کی فتح اور صوبہ جزریہ پرلشکر اسلام کے قبضہ کا حال اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ تکریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح جزیرہ کے قبضہ میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی وشامی دونوں فوجیں ہوئی ہیں۔ نیز یہ کہ مذکورہ بالا واقعات کے بعد ہی تکریت والجزیرہ کے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔

تکریت میں ایک ایرانی صوبہ دار رہا کرتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کواپنی طرف متوجہ کیا۔ رومی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پڑ رہی تھیں، وہ بہت آ سانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آ مادہ ہو گئے ۔ ساتھ ہی ایاد، تغلب، نمر وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تکریت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ فاروق اعظم ڈھاٹئ کی ہدایت کے مطابق سعد بن ابی وقاص ڈھٹئ نے عبداللہ بن المعتصم کو پانچ بزار کی جمعیت کے ساتھ تکریت کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی لشکر نے جا کر تکریت کا محاصرہ کرلیا۔ بڑی خوز برزجنگ کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کوشکست فاش حاصل ہوئی۔ عرب قبائل میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کرلیا۔ بہت ہی تھوڑ ہے ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگ سکے، باقی سب و ہیں نے دین اسلام قبول کرلیا۔ بہت ہی تھوڑ سے ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگ سکے، باقی سب و ہیں مقتول ہوئے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آ یا کہ جب خمس نکال کر لشکر پر تھیم کیا گیا تو ایک ایک سالے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آ یا کہ جب خمس نکال کر لشکر پر تھیم کیا گیا تو ایک ایک سالے میں تین تین بزار درہم آ ئے۔

صوبہ جزیرہ بھی شام وعراق کے درمیان بھی رومی سلطنت کے زیر اثر ہوتا، بھی ایرانی سلطنت کی ماتحتی میں آ جا تا تھا۔ اہل جزیرہ نے اسلامی فقوعات کے نقشے دیکھ دیکھ کر ہرقل کو کھا کہ آپ شام کے مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھیجیں۔ ہم سب مل کر آپ کی اور آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ ہرقل نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کو تائید غیبی سمجھ کر شام کے مشرقی شہروں کی طرف فوجیس روانہ کیس۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے ان حالات سے واقف ہوکرایک طرف سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ کو کھا کہ اہل جزیرہ کو ان کی حدود سے باہرمت نکلنے دو۔ دوسری طرف ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کو کھا کہ قیصر کی فوجوں کو محمص وقتسرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچہ عراقی وشامی ہر دوافواج

ہوں گا گا ہے۔ ہوں ہے۔

## قبیله ایاد کی واپسی:

اسی سال جبکہ پورے صوبہ جزیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو وہاں سے قبیلہ ایاد جو عیسائی نہ جب رکھتا تھا، جلاوطن ہو کر ہرقل کے ملک میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ فاروق اعظم ڈائٹیا نے اس بات سے مطلع ہوکر ہرقل کولکھا کہ:

''مجھ کو یہ خبر کپنچی ہے کہ قبائل عرب میں سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کرتمہارے شہروں میں چلا گیا ہے۔اگرتم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں، نکال کرتمہارے یاس بھیج دیں گے۔''

'ہارے ملک یں ابادیں ، نامی کر جہارے پان میں ویا ہے۔ ہو اس ہوالے ہو جار ہزار نفوس پر شممیل تھا، اپنے علاقے ہو فال نے اس فاروقی خط کو پڑھتے ہی فوراً قبیلہ ایاد کو جو چار ہزار نفوس پر شممیل تھا، اپنے علاقے سے فکال دیا۔ وہ شام اور جزیرہ میں واپس آکر آباد ہو گئے۔ فاروق اعظم ڈٹائٹی نے عراق مجم پر حبیب بن مسلمہ ڈٹائٹی کو اور عراق عرب پر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر وہ جزیہ دینا منظور واپس آنے پر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیرۃ العرب کریں تو قبول کرلو۔ بیربات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیرۃ العرب مابین مکہ و مدینہ اور بحن کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں اس شرط کا ان لوگوں کو ضرور پابند بناؤ کہ جن لاکوں کے والدین مسلمان ہو گئے ہیں ، ان کو عیسائی نہ بنا کیں یعنی مسلمانوں کی اولاد کو عیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں اور جو مسلمان ہونا چاہیے ، اس کو نہ روکیں۔

ں و س یہ تریں اور بو سمان ہونا چاہے ہیں کو مہروہ یں۔

ولید بن عقبہ نے اس تھم فاروقی کی تعمیل کی۔ چند روز کے بعد ایاد نے ایک سفارت مدینہ منورہ
میں جیجی کہ ہم سے کوئی رقم جزید کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم ڈٹائٹیڈ نے ان کی اس
درخواست کو منظم کر کے جزید سے دو چند رقم صدقہ کے نام سے وصول کرنے کا تھم وہاں کے عامل کو
لکھ کر جیجا اور قبیلہ ایاد نے اس کو بخوشی منظور کر لیا۔ چند روز کے بعد قبیلہ ایاد نے ولید بن عقبہ کی
شکایت کی تو فاروق اعظم ڈٹائٹیڈ نے انہیں معزول کر کے ان کی جگہ فرات بن حیان اور ہند بن عمر الحجلی
کومقر رفر مایا۔

اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ جزیرہ کی فتح کو بعض مورخین نے فتو حات شام میں شارکیا ہے۔ بہر حال عیاض بن عنم ڈاٹنڈ اور خالد بن ولید ڈاٹنڈ جو عیاض بن عنم ڈاٹنڈ کے کمکی بن کر آئے تھے، ابوعبیدہ ڈاٹنڈ کی افواج لین افواج شام سے آئے تھے۔ صوبہ جزیرہ کی فتح کوشام وعراق دونوں کی فتح حات میں شامل سمجھنا جا ہیے۔

### خالد بن وليد طالفة كي معزولي:

عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم ڈلاٹیؤ نے تخت خلافت پر ہیٹھتے ہی خالد بن ولید ڈلاٹیؤ کو معزول کر دیا تھا کیکن اس بات کے سمجھنے میں لوگوں سے بہت علطی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے شروع عہد خلافت میں خالد بن ولید ڈٹاٹئؤ کوخفیقی طور پرمعزول نہیں کیا تھا بلکہان کا درجہ کسی قدر کم كيا تھا۔ پہلے خالد بن وليد رُفائيُّ سپه سالا راعظم تھے۔فا روق اعظم رُفائيُّ نے ان کو نا ئب سپه سالا راعظم بنا دیا تھا۔ اس ایک درجہ کے ٹوٹے سے ان کی ذ مہ داریوں میں کوئی نمایاں فرق نہآیا تھا۔صرف اس بات کی روک تھام ہو گئی تھی کہ وہ آ زادانہ طور پر مسلمانوں کی جمعیت کو کسی خطرہ کے مقام میں نہیں لے جا سکتے تھے اور ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ کی رضامندی اور اجازت ان کو حاصل کرنا پڑتی تھی۔ خالد بن ولید ڈاٹنڈ کی معزو لی کا اصل واقعہ سنہ کا ھ کے آخری مہینوں میں ہوا اور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ ہر سردار فوج، ہر عامل، ہر حصہ فوج اور ہر شہر کے عامل سے باخبر رہتے تھے۔ آپ کے پرچہ نولیں ہر فوج اور شہر میں موجود ہوتے تھے اور بلا کم وکا ست ضروری حالات سے خلیفہ وفت کوآ گاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ہرایک عامل اور ہرایک سردار فوج خود بھی اپنے حالات کی اطلاع در بار خلافت میں بھیجنا رہتا تھا۔ فاروق اعظم ڈالٹھُڑ کوان کے پرچہنو لیس نے اطلاع دی کہ خالد بن ولید( ڈٹاٹٹؤ) جوصوبہ جزیرہ کی فتح سے ابھی واپس ملک شام میں آئے ہیں، اپنے ساتھ بے حد مال و دولت لائے ہیں اور انہوں نے اپنی مدح کے صلہ میں اشعث بن قیس شاعر ڈلٹٹی کو دس ہزار درہم دیے ہیں۔ فاروق اعظم ڈاٹنۂ نے ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹنۂ کو کھھا کہ''خالد سے سرمجکس دریافت کیا جائے کہتم نے اشعث کوانعام اپنی گرہ سے دیا ہے یا بیت المال سے؟ اگر اپنی گرہ سے دیا ہے تو ا سراف ہے اور بیت المال سے دیا ہے تو خیانت۔ دونوں صورتوں میں معزولی کے قابل ہو۔ خالد کا عمامہ اتار کراسی عمامہ سے ان کی گردن با ندھی جائے۔'' قاصد سے فاروق اعظم ڈاٹٹیؤ نے بیرجھی کہہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) (427) دیا تھا کہا گرخالد بن ولید ( ڈلٹٹؤ) اپنی علطی کا اقرار کریں تو ان سے درگز رکی جائے۔ چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے۔ قاصد نے ان سے یوچھا کہ بیا نعامتم نے کہاں سے دیا؟ خالد ڈلٹٹؤ یین کر خاموش رہےاوراپی خطا کا اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ مجبوراً قاصد نے ان کا عمامہ اتار کراسی ہےان کی گردن باندھی اور پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد ڈٹاٹٹؤ نے کہا کہاشعث کو میں نے اپنے مال سے انعام دیا، بیت المال سے نہیں دیا۔ قاصد نے یہ سنتے ہی گردن کھول دی اور فاروق اعظم والثيُّهُ کواس کیفیت کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم ڈلٹٹیا نے خالد بن ولید ڈلٹٹیا کو جواب دہی کے لیے مدینہ منورہ میں طلب فر مایا۔ خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ نے حاضر ہو کر کہا کہ اے عمر! واللہ! آپ میرے معالمے میں انصاف نہیں کرتے ۔ فاروق اعظم ڈلٹنؤ نے کہا تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس قد را نعام وصلہ شاعر کوتم نے کہاں ہے دیا؟ خالد بن ولید ڈلائٹؤ نے کہا کہ مال غنیمت سے جومیرے حصے میں آیا تھا، انعام دیا تھا، پھر خالد بن ولید ڈاٹٹؤ نے کہا کہا چھاسا ٹھ ہزار سے جو پچھ زیادہ ہے، وہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ حساب کرنے پر ہیں ہزار زائد نکلے اور بیت المال میں داخل کردیے گئے۔اس کے بعد دونوں حضرات میں صفائی ہوگئی اورکوئی وجہ کدورت باقی نہ رہی۔ خالد بن ولید ڈکاٹنے کے متعلق بیہ شکایت شروع سے تھی کہ وہ فوجی حساب کتاب کو صاف نہ کرتے اور مکمل حساب نہ سمجھاتے تھے۔اس کی وجہ صرف میرتھی کہ وہ آ زادانہ صرف کر دیا کرتے تھے اوران کی شاہ خر چیاں اکثر اوقات کسی قاعدے کے ماتحت نہ آ سکتی تھیں۔ اسی لیے فاروق اعظم ڈٹاٹٹؤ نے ان کا ا یک درجہ تو ڑ دیا تھااوراب چیثم نمائی کےطور پر دارالخلا فہ میں طلب فرما کرایک نوع کی تنبیہ کر دی تھی۔

# بصره وكوفه:

سنی اھ سے فاروق اعظم ڈاٹٹۂ کوسرداران لشکر کی رپورٹوں اور عراق کی طرف سے آنے والے سیاہیوں کے معائنہ سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ عربوں کو عراق کی آ ب و ہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہآ پ نے احکام جاری کیے کہ اہل عرب کے لیے الیں چھاؤنیاں قائم کی جائیں جن کی آ ب و ہوا ملک عرب سے بہت مشابہ اورصحت بخش ہوتا کہ فوجیں جب لڑائی کے کام سے فارغ ہوا کریں توان چھاؤنیوں میں آ کر قیام کیا کریں۔اس زمانے میں بھرہ کے قیام پرفوجی چھاؤنی د جلہ کے قریب قائم کی گئی۔ اس چھاؤنی میں صرف چھوں کے چھپر تھے اور جب لشکری لوگ کسی مہم پر

### فتح اهواز واسلام هرمزان:

ایرانیوں کا نامی سردار ہرمزان جنگ قادسیہ سے فرار ہو کرصوبہ اہواز کے دارالصدر خوزستان میں آ کراس علاقہ کے تمام متعلقہ شہرول بین قابض ہو کر فوجیں جمع کرنے کی کوشش میں مصروف ہوا اور رفتہ رفتہ اس علاقہ پرخود مخارا نہ حکومت کر کے اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ کوفہ والور رفتہ رفتہ اس علاقہ پرخود مخارا نہ حکومت کر کے اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ کوفہ وبصرہ کی چھاؤنیوں سے اسلامی افواج نے اس پر جملہ کیا اور شکست پرشکست دے دی۔ اس نے صوبہ اہواز پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے جزیہ دے کر مسلمانوں سے سلح کر لی۔ چند روز کے بعد میں جا کر پناہ لی۔ اس مرتبہ ہرمزان نے عاجز ہو کر پھر سلح کی درخواست پیش کی اور ادائے جزیہ کی میں جا کر پناہ لی۔ اس مرتبہ ہرمزان کے قبضہ میں چھوڑ کر اس سے پھر سلح کر لی۔ ہرقوص بن شرط پر مسلمانوں نے باقی علاقہ ہرمزان کے قبضہ میں چھوڑ کر اس سے پھر سلح کر لی۔ ہرقوص بن نہیں سعدی فاتح اہواز نے جبل اہواز پر ڈیر سے ڈال کرعلاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ اس عرصہ میں خبریں پنچیس کہ بزد جردشاہ فارس نے بہت ہی فوجیس جمع کر کے مسلمانوں پر پھر چڑھائی کا مصم ارادہ کیا ہے۔

اس خبرکوس کر فاروق اعظم ڈاٹنڈ نے سعد بن ابی وقاص ڈاٹنڈ کو لکھا کہ اس خطرہ کے سدباب کے لیے مختلف سمتوں اور مختلف راستوں پراسلامی دستے متعین کر دو۔ چنا نچہ سعد ڈاٹنڈ نے ایک دستہ احتیاطاً ہر مزان کے مقابل رام ہر مزکی جانب بھی متعین کیا کیونکہ ہر مزان، بزد جرد کے احکام کی تعمیل اور اس عزائم کو کامیاب بنانے کی تد ابیر میں مصروف تھا۔ اس دستہ فوج کے مقابلہ پر ہر مزان فوت کے کر میدان میں نکلا، لڑائی ہوئی۔ ہر مزان کو شکست فاش حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے رام ہر مز پر قبضہ کیا۔ ہر مزان شکست خوردہ فرار ہو کر مقام تشتر میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف فو جیس جمع کرنے لگا۔ تشتر کے قلعہ کی مرمت بھی کرالی۔ چاروں طرف خندق کو درست کرلیا اور بر جوں کی پورے طور

ر مضوطی کر لی۔ایرانی فوجیں بھی تشتر میں اس کے پاس آ آ کرجمع ہونے لگیں۔ان حالات سے

پر مصبوطی کر کی۔ایرانی فوجیس بھی نشتر میں اس کے پاس آ آ کر جمع ہونے کلیں۔ان حالات سے مطلع ہو کر فاروق اعظم رٹائٹۂ نے ابوموسی ڑائٹۂ کو بصرہ کی افواج کا سردار بنا کر بھیجا۔

ت ہور فاروں اسم می تو این اور میں ہونا تھا ہو ہوں ہیں اوان کا ہردار بنا کر بھیا۔

ابوموں بول فی نے تشرکی جانب ' حرکت' کے قریب بینی کراڑائیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ ہرمزان نے اول کی معرکے میدان میں کیے، پھر تشر میں محصور ہو کر مدا فعت میں مستعد ہوا۔ بہت می لڑائیوں اور حملہ آور یوں کے بعد شہر تشر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہرمزان نے تشرکے قلعہ میں پناہ لی قریب تھا کہ قلعہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے کہ ہرمزان نے ابوموسی بول کی خدمت میں سے درخواست بھیجی کہ میں اپنے آپ کو اس شرط پر تمہار سیر دکرتا ہوں کہ مجھ کہ فاروق اعظم جھائی کی خدمت میں سے خدمت میں بھیج دیا جائے اور میرے معاملہ کو انہیں کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ابوموسی بھائی نے اس شرط کومنظور کرلیا۔ چنا نچہ ہرمزان کو انس بن ما لک ڈھائی اور احف بن قیس وغیرہ کی ایک سفارت کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جا نب روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب بینے کر ہرمزان نے مرصع تاج سر پر رکھا اور رزق برق لباس بہنا۔ فاروق اعظم جھائی مرتبہ برعہدی کی ہے۔ اس کی سزا میں تمہارے تو اللہ کا شکرادا کیا۔ ہرمزان سے بوچھا کہتم نے کئی مرتبہ برعہدی کی ہے۔ اس کی سزا میں تمہارے تو اللہ کا شکرادا کیا۔ ہرمزان سے بوچھا کہتم نے کئی مرتبہ برعہدی کی ہے۔ اس کی سزا میں تمہارے

ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے اور بتاؤ کہ تم اپنی برأت اور معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو؟

ہر مزان نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھے کو قبل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ڈٹائٹو نے فرمایا کہ نہیں، تم خوف نہ کرو، تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گا۔ چر ہر مزان نے پانی ما نگا، پانی آیا توہر مزان نے پیالہ ہاتھ میں لے کر کہا کہ مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھے کو پانی پینے کی حالت میں قبل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ڈٹائٹو نے فرمایا کہ تم مطلق خوف نہ کرو۔ جب تک پانی نہ پی لو گے، اس وقت تک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہر مزان نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا اور اس شرط کے موافق اب تم مجھ کو قبل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ کو امان دے دی ہے۔

### عمر رُكَانُونُهُ كاحسن سلوك:

قاروق اعظم والنُوَّ نے بین کر فر مایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ہم نے بچھ کو امان نہیں دی۔ انس بن مالک والنُوْ نے بین کر فر مایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ہم نے بچھ کو امان نہیں دی۔ انس بن مالک والنُوْ فوراً بول اسٹھ کہ امیر المومنین! ہر مزان کے کہتا ہے۔ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہدلو گے اور پانی نہ فی لو گے، کسی خطرہ میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ فاروق اعظم والنُوْ سن کر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

430 July 1445 D حیران رہ گئے اور ہرمزان سے مخاطب ہوکر بولے کہتم نے مجھے دھوکا دیا ہے مگر میں تم کوکوئی دھوکہ نہیں دوں گا۔ مناسب ہے کہتم مسلمان ہو جاؤ۔ ہر مزان نے اسی وفت کلمہ تو حید پڑھا۔ فاروق اعظم ڈلٹٹۂ بہت خوش ہوئے۔ ہرمزان کو مدینے میں رہنے کی جگہدری۔ دو ہزار سالانہ تنخواہ مقرر کر دی اوراس کے بعد نہم فارس میں اکثر ہر مزان سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔اس کے بعد فاروق اعظم ڈلٹٹیا نے انس بن ما لک ڈلٹٹؤ اور احنف بن قیس ڈلٹٹؤ وغیرہ ارکان سفارت سے مخاطب ہوکر کہا:''شایدتم لوگ ذمیوں کے ساتھ احیما سلوک نہیں کرتے ہو، اسی لیے بیہ بار بار بغاوت اختیار کرتے ہیں۔'' بیہ س کر احف بن قیس ڈلٹیُؤ نے جواباً عرض کیا کہ امیرالمومنین! ہم ہمیشہا پنے وعدوں کا ایفا کرتے اور نہایت رافت ومحبت کا برتاؤ ذمیوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت وسرکشی کا سبب صرف بیہ ہے کہ آپ نے ہم کو بلاد فارس میں آ گے بڑھنے کی ممانعت کر دی ہے۔اہل فارس کا بادشاہ یزد جرد فارس کے شہروں میں موجود ہے۔ جب تک یزد جرد فارس کے ملک میں زندہ و سلامت موجود رہے گا،اس وقت تک اہل فارس لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے سے بھی باز نہ آئیں گے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹۂ نے احنف ڈاٹٹۂ کے کلام کی تصدیق کی اوراس کے بعد بلاد فارس میں اسلامی فوجوں کو پیش قدمی کی اجازت دے دی۔

### فتح مصر:

قاروق اعظم ڈاٹئؤ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو عمرو بن العاص ڈاٹئؤ نے ان سے مصر پر فوج کئی کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم ڈاٹئؤ نے زبیر بن العوام ڈاٹئؤ کو عمرو بن العاص ڈاٹئؤ کی کمکی پر مقرر فرمایا تھا۔ عمرو بن العاص ڈاٹئؤ چار ہزار اسلامی لشکر لے کر مصر کی جانب بڑھے۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس فاروق اعظم ڈاٹئؤ کی ہدایت کے موافق عمرو ڈاٹئؤ نے تین شرطیں لینی اسلام، جزیہ اور جنگ کھے کر جمیجیں۔ تب مصر میں رومی سردار ارطبون بھی مع اپنی تمام فوج کے مقیم تھا۔ سب سے پہلے ارطبون اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور سخت معرکہ کے بعد شکست کھا کر بھاگا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مقام عین شمس کا محاصرہ کرلیا اور کیمیں سے مصرکی فوجی چھاؤئی محار فر مااور اسکندر یہ کے محاصرہ کے لیے دو دستے روانہ کیے۔ تینوں جگہ چندروز تک لڑائی اور محاصرہ کا سلملہ جاری رہا۔ بالآخر عین شمس والوں نے جزیہ دے کرصلح کر لی۔ صلح کے بعد عمرو بن محتمد محکمہ دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

العاص و النظر نے ان قید یوں کو والی دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکھے تھے۔ یہ معاملہ فاروق اعظم و النظر کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے عمرو بن العاص و النظر کو کلھا کہ مصریوں کے تمام قیدیوں کو والیس کر دو۔اس کے بعد عمرو بن العاص و النظر نے نہر بن العوام و النظر کو سید سالار بنا کر مقام فسطاط کی طرف روانہ کیا۔ یہاں ایک زبردست قلعہ تھا، جس کوز بیر و النظر نے جنگ بسیار و پرکار کے بعد فتح کرلیا، پھر عمرو بن العاص و النظر نے اسکندریہ پر حملہ کیا۔ تین مہینے کے محاصرے کے بعد اسکندریہ مفتوح ہوا اور مقوش شاہ مصر نے جو اسکندریہ میں مقیم تھا، اس شرط پر سلح کی کہ جو شخص اسکندریہ میں رہے، اس کو جانے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے و ارجو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے و ارجو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے، اس کو رہنے دیا جائے دیا جائے کے دیا جائے کے دیا جائے کے ایک تو بیات کیا دیا جائے کے ایک تعینات کیا اسکندریہ میں مظر اکر بلاد واطراف مصر کی طرف قبضہ و دخل اور انتظام قائم کرنے کے لیے تعینات کیا اور مصر سے فارغ ہو کر' تو بہ' کی جانب توجہ کی۔

### جنگ نهاوند:

۔ فتح مدائن وجلولاء کے بعد بزد جرد مقام رے میں جا کرمقیم ہوا تھا۔ وہاں کے مرزبان مسمی آبان جادویہ نے بزد جرد کے قیام کواپئی حکومت واختیار کے منافی دکھی کر بے وفائی کی علامات کا اظہار کیا اور بزد جرد رے سے روانہ ہوکراصفہان چلا گیا۔ اصفہان کے چندروزہ قیام کے بعد کرمان کی طرف آیا۔ وہاں سے پھروالیس اصفہان میں جب مسلمانوں نے صوبہ اہواز پر نصرف کیا تو یزد جردمشر تی ایران لیخی خراسان کے شہر"مرؤ" میں آکر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے ایک آتش کدہ بنوایا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اہل عرب اب آگے نہیں بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوجائے گالیکن اہواز کے تمام وکمال مسلمانوں کے قبضے میں مقامات تک ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہوجائے گالیکن اہواز کے تمام وکمال مسلمانوں کے قبضے میں مرتبہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے استیصال کی غرض سے فوجوں کے فراہم کرنے میں مصروف مرتبہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے استیصال کی غرض سے فوجوں کے فراہم کرنے میں مصروف موا۔ اس نے اطراف و جوانب کے امراء کو خطوط کھے اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے غیرتیں دلا کر آبادہ ومستعد بنایا۔

چنانچہ بزد جرد کی ان کوششول کے نتیج میں ایکا میک طبرستان، جرجان، خراسان، اصفہان، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) (432) ہمدان، سندھ وغیرہ ملکوں اورصوبوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش اورمستعدی پیدا ہوئی اور جوق در جوق لشکری لوگ یز دجرد کی خدمت میں آ آ کر جمع ہونے <u>لگے۔ یز</u>د جرد نے **فیروز** اور بقول دیگر مروان شاہ کو سیہ سالار بنا کر ڈیڑھ لا کھاشکر جرار کے ساتھ نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ یہاں بیہ ڈیڑھ لاکھ کا لشکر جمع ہور ہا تھا، وہاں مدینہ منورہ میں فاروق اعظم ڈاٹٹۂ بلاد ایران میں پیش قدمی کی ا جازت مسلمانوں کودے چکے تھے۔ انہیں ایام میں مدینے کے اندرخبر پنچی کہنہاوند میں ایرانیوں کا ڈیڑھ لا کھ کالشکر جمع ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے اس کشکر کے مقابلے کے لیےخود جانے کا ارادہ کیا لیکن علی،عثمان غنی اور طلحہ ڈٹائٹڑ نے فاروق اعظم ڈلٹٹڑ کے جانے کومنا سب نہ بمجھ کراس رائے سے ا ختلاف کیا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیئا نے ان بزرگوں کی رائے کو منظور کرکے کوفیہ کی افواج کا سپہ سالار نعمان بن مقرن ڈلٹنئ کومقرر کر کے حکم دیا کہ کوفہ کے قریب کسی چشمہ پر جا کر قیام کرو۔ان ایام میں سعد بن انی وقاص رفیانیءً کو فاروق اعظم رفیانیءً نے مدینه منورہ میں اینے یاس بلوایا تھا۔ وہ فاروق اعظم ڈٹاٹٹۂ کی خدمت میں حاضر تھے۔ان سے دریافت کیا گیا کہتم کوفیہ میں کس کواپنا قائم مقام بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان کو۔ فاروق اعظم ڈٹاٹٹڈ نے عبداللہ بن عبداللّٰد بن عتبان کولکھ کر بھیجا کہ کوفیہ کی افواج کونعمان بن مقرن کے ساتھ روانہ کر دواور فلاں چشمہ یر نعمان بن مقرن کے یاس بھیج دو۔انہوں نے اس حکم کی تغیل کی۔ حذیفہ بن الیمان ڈٹاٹٹڈا ور نعیم بن مقرن کے ہمراہ فوج مرتب کرکے روانہ کر دی۔ ساتھ ہی ا ہواز کی مقیم افواج کولکھ بھیجا کہ فارس واصفہان کی ناکہ بندی کروتا کہ اہل نہا وند کو ایرانی امداد نہ پہنچا سکیں۔نعمان بن مقرن رہائٹۂ کے پاس جب فوجیں جمع ہو گئیں توانہوں نے اپنے بھائی نعیم بن مقرن کومقدمۃ انحیش کاا فسرمقرر کیا۔ میمنہ حذیفہ بن الیمان ڈلٹٹۂ کو دیا۔میسرہ سوید بن مقرن کے سپر دکیا۔ پیادہ فوج پر قعقاع ڈلٹٹۂ کواور ساقہ یر مجاشع بن مسعود کومتعین ومامور کیا۔اس تمام اسلامی لشکر کی تعداد تمیں ہزار تھی۔ کوفہ سے روانہ ہو کر یہ شکر نہاوند کی طرف برابر بڑھتا چلا گیا اور وہاں سے نومیل کے فاصلہ پر قیام کیا۔ادھر سے ایرانی لشکر بھی جس کی تعداد ڈیڑھ لا کھتھی، میدان میں نکل آیا۔

چہارشنبہ کے روز لڑائی شروع ہوکر جمعرات تک جاری رہی اور فتح وشکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جمعہ کے روز سے امرانی پھرشہر اور شہر پناہ کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے شہر کے باہر او ہے کے گوھر و بچھا رکھے تھے جن کی وجہ سے اسلامی شکر شہر کی فصیل کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا اور امرانی فصیل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) جب حایتے، دروازوں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ یہ رنگ دیکھ کر نعمان ڈاٹٹؤ نے سرداران لشکر کو اینے خیمے میں بغرض مشورہ طلب کیا اور ہرایک سے لڑائی کے متعلق رائے لی گئی۔ طلیحہ بن خالد کی رائے سب کو پیندآئی اوراسی کے موافق اسلامی فوج مرتب ومسلح ہوکر چھ سات میل شہر سے پیچھے ہٹ کرمقیم ہوئی اور قعقاع ڈاٹٹی تھوڑی سی فوج لے کرشہروالوں پرحملہ آور ہوئے۔ ایرانی اسی تھوڑی سی فوج کوحملہ آور دیکھ کر بڑے جوش وخروش کے ساتھ مقابلہ کو نکلے۔قعقاع ڈٹاٹٹۂ نے ایرانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آ ہتہ چھچے بٹنا شروع کیا۔ایرانی فتح کی خوثی میں ان کی جمعیت کو دباتے ہوئے آ گے بڑھتے چلے آئے، یہاں تک کہاپی خندقوں وغیرہ سے بہت فاصلہ پر آ کر اسلامی تازہ دم فوج کی ز دیر آ گئے ۔نعمان بن مقرن ڈلٹٹڈ اوران کے ساتھ تمام اسلامی لشکر نے نعرہ تکبیر کے ساتھ یکا بک حملہ کیا تو ایرانی لشکر نہایت بے سروسا مانی کے ساتھ بھا گا۔مسلمانوں نے ان کو بے دریغ قتل کرنا شروع کیا۔عین معر کہ قبال کی شدت کے عالم میں نعمان بن مقرن ڈلٹٹئ زخی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے فوراً اپنے بھائی کے کپڑے پہن کر عکم ہاتھوں میں لے لیا اورلشکر والوں کو آخر تک اپنے سیہ سالار کے شہید ہونے کا حال معلوم نہ ہوا۔ ایرانی کشکر جو میدان سے سراسیمہ ہوکر بھاگا تو ان گو کھر وؤں سے جومسلمانوں کے لیے بچھائے تھے،اپنے آپ کونہ بچاسکا اورخودان گوکھر وؤں میں مبتلا ہوکر ہزاروں ایرانی ہلاک ہوئے۔ایرانی سردار نہاوند سے بھاگے اور تمام بھگوڑے ہمدان میں آ کر جمع ہوئے۔نعیم و قعقاع ڈاٹٹھا نے ان فرار یوں کا یاشنہ کوب پہنچ کر ہمدان کا محاصرہ کرلیا اور بہآ سانی ہمدان براسلامی قبضہ ہو گیا۔نعمان ڈٹاٹٹۂ کی شہادت کے بعد حذیفہ بن الیمان ڈاٹٹ اشکر اسلام کے سیہ سالا رمقرر ہوئے تھے۔انہوں نے نہاوند پہنچ کر مال غنیمت جمع کیا، یہاں کے آتش کدے کو بجھایا۔

ہاوید ہی حرمان یہ سے ک میا، یہاں ہے اس مدھ و بھایا۔

ایک موبد نے خود حذیفہ ڈاٹنٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیش قیمت جواہرات کا ایک صندوقچہ جواس کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا تھا، پیش کیا۔ حذیفہ ڈٹاٹٹٹ نے مال غنیمت لشکر میں تقسیم کیا اور خس کے ساتھ وہ جواہرات کا صندوقچہ بھی فاروق اعظم ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں سائب بن الاقرع کے ہاتھ روانہ کیا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹٹٹ کو چند روز سے کوئی خبر جنگ کی نہیں پیچی تھی، وہ بہت پریشان سے کہا تھے کہ سائب بن الاقرع ڈٹاٹٹٹ نمس مع جواہرات اور فتح کی خوش خبری لے کر پہنچے۔ فاروق اعظم ڈٹاٹٹٹ بہت خوش ہوئے۔ جواہرات کو بیت المال میں داخل کرا کر سائب ڈٹاٹٹٹ کو واپس جانے کا حکم دیا۔

رس کی این کو پھر مدینہ کی طرف لوٹا کر لے گئے۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے فر مایا: "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے ان جواہرات کور کھ لینے پر جمجے عذاب کی دھم کی دیتے ہیں۔ لہذا میں ان کو ہیت المال میں ہرگز نہ رکھوں گائم ان جواہرات کو لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیت لشکر اسلام پرتقیم کر دو۔" سائب ڈٹاٹیڈ نے کوفہ میں ان جواہرات کو عمرو بن حریث مخزوی کے ہاتھ دو لا کھ درہم پر فروخت کیا اوروہ لا کھ درہم مسلمانوں میں تقیم کر دیے۔ عمرو بن حریث نے ان جواہرات کو فارس میں لے جاکر چار لاکھ درہم میں فروخت کردیا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ کا قاتل ابولولو نہاوند کا باشندہ تھااوراتی لڑائی میں گرفار کیا گیا تھا۔

## ملك عجم كي عام تسخير:

ق الموری کے بعد ہمدان فتے ہوا۔ چندروز کے بعد ہمدان والوں نے بغاوت اختیار کی۔ فاروق اعظم ڈاٹھ نے اس کے بعد ایران کے مختلف صوبوں اور مختلف سمتوں کی طرف مختلف سردار نامز دفر ما کر حکم دیا کہ ملک تغیر کرتے اور بدامنی دور کر کے امن وامان قائم کرتے چلے جاؤ۔ چنا نچہ کوفہ و بھرہ دونوں چھاؤنیوں کی سپاہ اور سردار تغیر ایران کے کام میں مصروف ہوگئے۔ بیام الشکر کشی مذکورہ بالا واقعات کے بعد سندا تاجہ میں شروع ہوئی۔ لشکر کشی کا حکم فاروق اعظم ڈاٹھ کی خوشی یہی تھی کہ ہم اپنے دن کی بغاوتوں اور سازشوں سے تنگ آ کر دیا تھا۔ ورنہ فاروق اعظم ڈاٹھ کی خوشی یہی تھی کہ ہم اپنے مقبوضہ علاقوں پر قانع رہیں اور اس حالت میں رہیں کہ ہم کو ایرانی چڑھائیوں کا خطرہ نہ ہو۔ غرض مقبوضہ علاقوں پر قانع رہیں اور اس حالت میں رہیں کہ ہم کو ایرانی چڑھائیوں کا خطرہ نہ ہو۔ غرض مقرن نے تو مس کو فتح کو بڑا ہے دن کو بڑا ہوا۔ اول اصفہان عبداللہ بن عبداللہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ اول مقبان عبداللہ بن عبداللہ کے ہاتھ ہیں گرفتار ہوا مقرن نے تو مس کو فتح کرایا۔ رہم مذکور مقتول کا بھائی اسفند یا رعقبہ ڈاٹھ کے مقابلہ میں گرفتار ہوا اور پھر جزیہا داکرنے کی شرط پر رہا ہوا۔ سوید بن مقرن نے قومس کے بعد جرجان کو فتح کرایا۔ اس کے بعد کل صوبہ طبرستان مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ بکیر ڈاٹھ نے آ رمینیا فتح کیا۔ عبدالرحمٰن بن رہیے ہے نشر بیضا اور علاقہ خزر فتح کر لیا۔

عاصم بن عمر ڈاٹٹئے نے سنہ ۲۷ھ میں ملک سیستان اور سہیل بن عدی نے کرمان فتح کیا۔ حکم بن عمرو التعلمی نے مکران لینی بلوچستان کا ملک فتح کیا اور جنگ عظیم کے بعداس ملک کے راجہ راسل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) (435) نے جو ایرانیوں کا طرفدار و باجگرار تھا، شکست کھائی۔ تھم بن عمرو رہائی نے فاروق اعظم وہائی کی خدمت میں فتح کی خوشخری کے ساتھ چند ہاتھی بھی جولوٹ میں آئے تھے بھیجے۔صحار عبدی ڈاٹٹۂ تعلم ولانفيًّا كى طرف سے ميخوشنجرى اور ہاتھى لے كر مدينے گئے تھے۔ صحارعبدى ولانفيًّا سے فاروق اعظم ٹٹائٹۂ نے اس نواح کے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم بن عمرو کولکھا کہ بس جہاں تک پہنچ گئے ہو، یہیں رک جاؤ۔اب آ گے نہ بڑھو۔اویر بیان ہو چکا ہے کہ یزد جرد دارالصدرخراسان یعنی''مرؤ'' میں مقیم تھا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹئۂ نے خراسان کی فتح کا عکم احنف بن قیس کو دیا جس نے اول ہرات کو فتح کیا۔اس کے بعدوہ''مرو'' یعنی شاہجہان کی طرف بڑھے۔ بز د جردیہیں مقیم تھا۔وہ مروشا ہجہان سے مرورود حیلا گیا اور خا قان چین نیز دوسر بےسلاطین کوامداد کے لیے خطوط لکھے۔احنف بن قیس مروشا ہجہان پر قبضہ کرتے ہوئے مرورود کی طرف بڑھے۔ یز دجردیبہاں سے بھی بھا گا اور بکخ میں جا کر دم لیا۔خراسان میں چونکہ یزد جردمقیم تھا اور یہاں سخت معرکہ پیش آنے کا احمال تھا، اس لیے فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے احنف بن قیس کی کمک کے لیے کئی فوجی دستے تجربہ کاراور بہادر سپہ سالاروں کی ماتحتی میں روانہ کیے تھے۔ بیتازہ دم فوج جب احنف بن قیس کے پاس پہنچ گئی توانہوں نے تمام لشکر کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کیا مگریز د جرد شکست کھا کر بھا گا اور دریائے جیجون سے اتر کرتر کستان کے علاقے میں چلا گیا۔احف بن قیس ڈھاٹھُؤنے تمام خراسان پر قبضہ کرکے مرورود کوصدر مقام قرار دیا۔خراسان کی فتح کا حال جب فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کو معلوم ہوا تو احنف کی بہادری اور مردانہ کارناموں کی تعریف کی کیکن فر مایا کہ کاش! ہمارے اور خراسان کے درمیان آ گ کا دریا حائل ہوتا۔ مدعا آپ کا بیرتھا کہ فتو حات کی وسعت کوئی احجھی بات نہیں۔آپ نے احنف بن قیس کو ککھا کہتم جہاں تک بھنج چکے ہو،اس سے آ گے ہرگز نہ بڑھو۔ یز د جرد جب خا قان کے یاس فرغانہ میں پہنچا تو اس نے اس کی بڑی عزت کی اورز بردست فوج لے کرییز د جرد کے ہمراہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ بلخ تک خا قان تو مرورود برحمله آ ور ہوا اور یز د جرد نے مروشا ہجہان برحمله کیا۔خا قان کومرورود میں احنف بن قیس کے مقابلہ میں نا کامی ہوئی اورا پے بعض ناموروں کوفٹل کرا کر وہاں سے فرغا نہ کی طرف چل دیا۔ خا قان کوفرغانہ کی طرف راہی س کریز د جرد نے بھی مروشا ہجہان ہے محاصرہ ا ٹھایا اور ترکستان کی طرف چلا۔ یز د جرد کے امیر وں اور سرداروں نے بید دکھ کر کہ یز د جرد کا اقبال یاورنہیں رہا،اس سے تمام زرو جواہراور مال واسباب جو وہ اپنے ہمراہ تر کستان کو لیے جاتا تھا، چھین محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھر زمین کے بھی مالک نہ ہوسکیں گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تم کو مجوسیوں کی زمین، مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال واملاک کا مالک بنا دیا ہے تا کہ اب تمہارے اعمال وافعال کو جانچے۔ پس مسلمانو! تم اپنی حالت کو تغیر نہ ہونے دینا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم ہے بھی حکومت جھین لے گا اور کسی دوسری قوم کودے دے گا۔'

اس کے چند ہی روز بعد فاروق اعظم ڈاٹٹی کی شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔

#### قحط اور طاعون:

سنہ کاھ کے آخری ایام میں عراق، شام اورمصر میں طاعون نمودار ہواا ور سنہ ۱۸ھ کی ابتدا سے اس وباء میں شدت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ساتھ ہی سرز مینعرب میں قحط عظیم بریا ہوا۔غلہ کی کمی ہے تمام ملک میں بڑی پریشانی بھیلی۔ فاروق اعظم ٹھاٹھ نے قحط کو دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں حمرت انگیز سرگرمی اور جفائشی کا اظہار فر مایا۔صوبہ جات ممالک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیجے گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہور وانہ کریں۔اس حکم کی <sup>لع</sup>میل میں عمرو بن العاص <sub>ٹ</sub>لاٹیئ<sup>ے</sup> نے مصر سے غلہ کے ہیں جہاز سب<u>ص</u>جے۔ان جہازوں کے آنے کی خبر س کر فاروق اعظم ڈٹائٹی خود بندرگاہ تک جو مدینہ ہے تین منزل کے فاصلہ پڑتھی، تشریف لے گئے۔غلہ کو جہازوں سے اتر وا کرا یک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرشیں مرتب کرا کر غلہ ان میں تقسیم کرایا گیا۔ فاروق اعظم ڈاٹٹۂ نے عہد کیا تھا کہ جب تک قحط کی بلالوگوں پرمسلط ہے، ہم تھی اور دودھ ہرگز استعال نہ کریں گے۔اس خشک سالی کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم ڈاٹٹڈا اہل مدینہ کوہمراہ لے کرنماز استنقاء ادا کرنے کے لیے نکلے، دعا مانگی۔ دعا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔شام میں طاعون کی وباء کے نمودار ہونے کا حال من کر فاروق اعظم ڈکاٹنڈ مدینہ منورہ سےخودشام کی اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ ابوعبیدہ بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) (437) الجراح ڈلٹٹۂ اور دوسرے سرداران لشکر نے بطریق استقبال آ گے بڑھ کر ملاقات کی اور بعض صحابہ ٹٹائٹڑ نے عرض کیا کہ آپ اب آ گے طاعونی علاقہ میں تشریف نہ لے جائیں۔عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹڈ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم مُٹاٹیٹا سے سنا ہے، آپ مُٹاٹیٹا نے فرمایا ہے کہ جس جگہ وباً بھیلی ہووہاں نہ جاؤ اورا گرا تفاق سے اس مقام پر دیا کھیل جائے جہاںتم موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گو۔<sup>©</sup> اس حدیث کومن کر فار وق اعظم خلائیڈ مدینه منورہ کی طرف واپس ہوئے اور سرداران کشکر کو تا کیدی طور پر ہدایت کر آئے کہ جہاں تک ممکن ہو، اس مرض کے متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائیں۔ ابوعبیدہ ڈٹاٹھ کشکر اسلام کو لیے ہوئے ایک شیمی علاقہ میں مقیم تھے۔ فاروقی تھم کے موافق و ہاں سے کوچ کر کے مقام جابیہ میں جس کی آ ب و ہوا اچھی تھی، نشکرا سلام کو لے آئے۔ یہاں آ کرابوعبیدہ بن الجراح ڈٹلٹٹۂ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت ہوئی اور زندگی ہے ما یوسی ہوئی تو ابوعبیدہ ڈالٹیئا نے اپنی جگہ معاذ بن جبل ڈالٹیئا کو سالا رکشکر مقرر فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے۔ معاذ بن جبل والنو بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہرہ سکے۔ اول ان کے بیٹے نے اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات یائی، پھر وہ بھی بھی بیار ہوئے۔انہوں نے مرنے سے پیشتر عمرو بن العاص طالنة كواينا جانشين مقرر فرمايا \_

عمر و بن العاص و النياء معاذ بن جبل و النياء كى و فات كے بعد الشكر اسلام كو لے كر پہاڑ كى چو شوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے چھوٹے چھوٹے لئے الگ الگ چو شيوں پر قيام كيا۔ چندروز كے بعد اس وبا كاز ورشور كم ہو گيا۔ مصركى فتح اس طاعون اور وبا سے يقيناً پہلے ہو چكی تھى۔ اس وبا كے ايام ميں عمر و بن العاص و النياء مصركى فتح اس طاعون اور وبا سے يقيناً پہلے ہو چكی تھى۔ اس وبا كے ايام ميں شام كے ملك بن العاص و النياء مصرك خاروق اعظم و النياء كے حدود شام ميں تشريف لانے كا حال ان ميں اس ليے تشريف لے آئے تھے كہ فاروق اعظم و النياء كے حدود شام ميں تشريف لانے كا حال ان كومعلوم ہو چكا تھا اور فاروق اعظم و النياء كى خدمت ميں حاضر ہو كرمصر كے حالات بيان كرنا اور مكى انتظام كے متعلق فاروق اعظم و النياء كى خدمت ميں حاضر ہو كرمصر كے حالات بيان كرنا اور مكى انتظام كے متعلق فاروق اعظم و النياء كى مصيبت اور ابوعبيدہ و النياء و معاذ و النياء كى وفات كے والیس كے بعد عمر و بن العاص و النياء اس وبا كى مصيبت اور ابوعبيدہ و النياء و معاذ و النياء كى وفات كے سب سے فوراً مصركونہ جا سكتے تھے۔ اسى وبائيں يزيد بن ابی سفيان و النياء و دمتق كے عامل تھے، فوت ہوئے۔ ان كے فوت ہونے كی خبر س كر فاروق اعظم والنیاء نے ان كے بھائى معاويہ بن ابی معاونہ بن

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الطب، حدیث ۷۳۰ ۰

سفیان ڈائٹی کو دمثق کا عامل مقرر فرمایا۔ اسی انتظام میں شرحبیل بن حسنہ ڈاٹٹی علاقہ اردن کے عامل مقرر ہوئے۔ اس وبا میں بڑے بڑے معزز و بزرگ صحابی فوت ہوئے اور اسلامی فقوحات کا سلسلہ جو ایک خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا، اس لیے رک گیا کہ لشکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ اسی سنہ ۱۸اھ میں فاروق اعظم ڈاٹٹیؤ نے شرک بن حرث کندی کو کوفہ کا اور کعب بن سوار از دی کو بھرہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ اسی سال فاروق اعظم ڈاٹٹیؤ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنوئیس تغیر کرائے۔ خانہ کعبہ کے صحن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات

#### فتوحات فاروقى:

خریدخرید کرصحن کعبہ میں شامل کیے۔

اوپرجن جن ملکوں اورصوبوں کی فتوحات کا ذکر ہوا ہے، ان میں فارس وعراق وجزیرہ خراسان وبلو چتان وشام وفلسطین ومصروآ رمینیا وغیرہ کا تذکرہ آچکا ہے۔ یہ فتوحات جو فاروق اعظم ڈالٹیئ کی دس سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئیں، معمولی فتوحات نہیں سمجھی جاسکتیں۔ فاروق اعظم ڈالٹیئ نے سنہ ۱۲ھ میں اسلامی سلطنت کے جوصو بے مقرر فرمائے تھے، ان کی تفصیل اس طرح ہے: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بھرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آ ذربا ئیجان، فارس۔ ان میں سے بعض صوبے ایسے تھے جو دو دوصوبوں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ بعض صوبوں کے صدر مقام بھی دو دو وقعے اور دونوں جگہ الگ الگ صوبیدار مع اپنے کامل عملہ کے رہتے تھے۔ ہرصوبے میں ایک والی یا عامل، ایک کا تب یا میر منتی، ایک بخشی فوج، ایک صاحب الخراج یا کلکٹر، ایک افسر پولیس، ایک افسر خزانہ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔ خلافت فارو تی پرایک عام تھرہ کھنے سے پیشتر شہادت فارو تی کاحال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## واقعه شهادت فاروق اعظم رثاثثة

مدینه منوره میں مغیرہ بن شعبہ رٹائٹی کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی جس کی کنیت ابولولونھی، رہتا تھا۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم ڈٹائٹی سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیجیے۔ فاروق اعظم ڈٹائٹی نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے؟ ابولولونے کہا کہ دو درم (سات آنے) روزانہ۔ فاروق اعظم ڈٹائٹی نے دریافت کیا

کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آ ہنگری، نقاشی اور نجاری۔ آپ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلہ میں بیرقم زیادہ نہیں۔ بیس کر ابولولوا پنے دل میں سخت نا راض ہوا۔ فاروق اعظم ڈاٹھئے نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو الی چکی بنانا جانتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی الی چکی بنا دوں گا کہ ہم تہ خوب! میں الی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آ واز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی علی تی ایم ہیں جو جو ابولولوا کی خجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم ڈاٹھئو کر فاروق اعظم ڈاٹھئو پختر کے چے وار کیے، جن میں ایک وارناف ساتھ صف اول میں کھڑا تھا من کی فاروق اعظم ڈاٹھئو پختر کے چے وار کیے، جن میں ایک وارناف ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر فاروق اعظم ڈاٹھئو پختر کے چے وار کیے، جن میں ایک وارناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم ڈاٹھؤ نے فوراً عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھئو کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کردیا اور سے نیچ پڑا۔ فاروق اعظم ڈاٹھؤ بوکر گریڑے۔

عبدالرحمٰن بن عوف بھا تھے نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم ڈھائی سامنے زخی پڑے تھے۔ ابولولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سائی گئی سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کئی اشخاص کو زخی کیا اور کلیب بن ابی بکیر ٹھائی کو شہید کردیا۔ بالآخر گرفتار کر لیا گیا کیان اس نے گرفتار ہوتے ہی خود شی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم ڈھائی کو مسجد کیان اس نے گرفتار ہوتے ہی خود شی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم ڈھائی کو مسجد سے پہلے بید دریا فت کیا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے ابولولو کا نام بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہویا جس نے اللہ کوایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آکر آپ کو دودھ اور نبیذ پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ بی حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے ما یوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح ابو بکر صدیق ٹھائی نے آپ کواپنا جائشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کواپنا جائشین مقرر فرما دیا ہے۔

پ ین کرد روا دیا گان کی کا در پاپ پ ین کرد روات کا العوام ، طلح، علی ، عثان بن عفان دی گئی کو کلب فرمایا له علی ، عثان بن عفان دی گئی کو کلب فرمایا که در گئی که بیده منوره میں تشریف نه رکھتے تھے۔ فاروق اعظم دلائی نے پانچ آ دمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تین روز تک طلحہ کا انتظار کرنا ۔ اگر وہ تین روز تک آ جا کیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا اور تین روز تک نه آ کیں تو پھرتم پانچ آ دمی ہی مشورہ کر کے اپنے کھی اپنی جماعت میں شامل کرنا اور تین روز تک نه آ کیں تو پھرتم پانچ آ دمی ہی مشورہ کر کے اپنے کہ دورات کا دورات کے دورات کا دورات کا دورات کا دورات کی دورات کا دورات کا دورات کے دورات کے دورات کی دور

آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے بیٹے عبداللہ بن عمر وہا کی کو بلاکر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے ابتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شریک ہونا اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شریک ہونا جس میں عبدالرحمٰن بن عوف ( ڈوائیوُ) شامل ہوں، پھر ابوطلحہ انصاری اور مقداد بن اسود وہائیا کو بلا کر حکم دیا کہ جب بدلوگ خلیفہ کے ماتخاب وتقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہوں تو تم دونوں دروازے پر کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے وینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہوجا کیں۔ پھر آپ نے فہ کورہ بلا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو، اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے کیونکہ بیرہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم شاہیم کی مدد کی۔ مہاجرین کا بھی پور انسار کے حقوق کا بہت خیال رکھے کیونکہ بیرہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم شاہیم کی مدد کی۔ مہاجرین کا بھی پور انسار کے حقوق کا بہت خیال رکھے کیونکہ بیرہ وہ اسلام ہیں۔ اسی طرح ذمیوں کا بھی پور الیورا خیال رکھنا جا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ اور رسول شاہیم کی ذمہ داری کو کما حقہ کوظ رکھا جائے اور الیورا خیال رکھنا جا ہے۔ ان کے ساتھ اللہ اور رسول شاہیم کی ذمہ داری کو کما حقہ کوظ رکھا جائے۔ ان کی فرمہ داری کو کما حقہ کوظ رکھا جائے۔ ان کی فرمہ داری کو در کیا جائے۔ ان کی فیر در کیا جائے۔ ان کی فرمہ داری کو در کیا جائے۔ ان کی در کی جائے۔

پھرا ہے بیٹے عبداللہ بن عمر ڈاٹئیا کو بلا کر حکم دیا کہ عاکشہ (ڈاٹیا) کی خدمت میں جاؤ اور ابوبکر صدیق (ڈاٹیا) کے بہلو میں فرن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ عاکشہ صدیقہ ڈاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم ڈاٹئیا کی التجا پیش کی۔ عاکشہ صدیقہ ڈاٹیا نے فرمایا کہ بیجگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی لیکن اب میں عمر فاروق (ڈاٹیا) کو اپنی ذات پرترجیج دیتی ہوں۔ ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ بیخبر جب عبداللہ ڈاٹیا نے فاروق اعظم ڈاٹیا کو منائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد برآئی۔ چہارشنبہ کاذی الحجہ سنہ ۲۲ھ کو آپ زخی ہوئے اور کیم محرم سنہ ۲۲ھ کو وہفتہ کے دن فوت ہوکر مدفون ہوئے۔ ساڑھے دس برس خلافت کی۔ نماز جنازہ صہب ڈاٹیا نے پڑھائی نے قبر میں اتارا۔

#### از دواج واولاد:

فاروق اعظم ڈٹائٹۂ کا پہلا نکاح زمانہ جاہلیت میں زیب ٹائٹۂ بنت مظعون بن جیب بن وہب بن حذافہ بن جمح سے ہوا تھا۔ جن کیطن سے عبداللہ، عبدالرحمٰن اکبر ڈٹائٹۂا ور حفصہ ڈٹائٹۂ پیدا ہو کیں۔ زینب ڈٹائٹۂ مکہ میں ایمان لا کیں اور و ہیں فوت ہو کیں۔ بیعثمان بن مظعون ڈٹائٹۂ کی بہن تھیں جواول محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(441) (37) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) (441) ( المسلمین تھے اور جن کا اسلام لانے والوں میں چودھواں نمبر تھا۔ دوسرا نکاح عہد جا ہلیت ہی میں ملکیہ بنت جرول خزاعی سے کیا، جس سے عبیداللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بیوی ایمان نہیں لائی، اس لیےاس کوسنہ ۲ ھ میں طلاق دے دی۔ تیسری بیوی قریبہ بنت ابی امیہ مخزومی تھی، جس سے جاہلیت ہی میں نکاح کیا اور سنہ ۲ ھے میں بعد صلح حدیبیہا سلام نہ لانے کی وجہ سے طلاق دے دی۔ چوتھا نکاح اسلام میں ام حکیم بنت الحرث بن ہشام مخزومی ڑا ٹھا سے کیا، جن کےبطن سے فاطمہ ڈاٹھا پیدا ہوئیں۔ یا نچوال نکاح مدینے میں آنے کے بعد سنہ کھ میں جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی املیح اوسی انصاری سے کیا، جن کے بطن سے عاصم ڈلائٹۂ پیدا ہوئے لیکن ان کو بھی کسی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ۔ 2ھ میں ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب ( ٹٹٹٹی) سے حیالیس ہزارمہر پر کیا۔ان کے بطن سے رقیہ اور زید ( ڈھائٹھ) پیدا ہوئے۔ عا تکہ بنت زید بن عمر و بن فضیل ڈھٹھاجو فاروق اعظم ٹ<sup>وائٹی</sup> کی چچیری بہن تھیں اور فکیہہ یمینیہ بھی فاروق اعظم ڈاٹٹی<sup>ئ</sup> کی بیویوں میں شار کی جاتی ہیں۔فلیہہ کی نسبت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ لونڈی تھیں ۔ان کے پیٹ سے عبدالرحمٰن اوسط پیدا ہوئے تنصے۔ فاروق اعظم ڈلٹنیٔ کی اولا د میں حفصہ ڈلٹٹیا زوجہ رسول اللہ شکٹیٹی اور عبداللہ ڈلٹٹیؤ دو بہت نامور ہیں۔عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹی نبی اکرم ٹاٹٹٹا کے ساتھ قریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔

## اوليات فاروقي:

فاروق اعظم رفائی نے بہت می مالی ومکمی، سیاسی وا تظامی، معاشرتی و تدنی باتیں تجویز و ایجاد فرمائیں۔ان کواولیات کے نام سے بکارتے ہیں۔ان میں بعض کی فہرست اس طرح ہے:

ہیت المال یا خزانہ با قاعدہ طور پر قائم کیا۔ سنہ ہجری قائم کیا۔ امیرالمومنین کا لقب اختیار کیا۔

فوج کے واسطے با قاعدہ وفتر مقرر کیا۔ مالی دفتر الگ قائم کیا۔ رضا کاروں کی تخواہیں مقرر کیں۔ ملک کی پیائش کا قاعدہ جاری کیا۔ مردم شاری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے مثلاً کوفہ، بھرہ، جزیرہ، فسطاط (قاہرہ)، صامشررک۔ مقبوضہ علاقوں کو با قاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا۔ حربی تا جروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ درہ کا استعال کیا۔ جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ درہ کا استعال کیا۔ جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ راتوں کو خودگشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا۔ پرچہ نولیس مقرر کے۔ راستے اور مسافروں کے لیے کنویں اور مکانات بنوائے۔مفلوک الحال عیسائیوں اور بہودیوں

(442) (50) (67) July 11 (67) کے روزینے مقرر کیے۔نماز تراوح کیا جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا۔تجارت کے گھوڑ وں پرز کوۃ مقرر

کی۔نماز جنازہ میں چارتکبیروں کا اجماع کیا۔

متفرق حالات وخصوصیات:

فاروق اعظم ڈٹاٹئۂ کی غذا نہایت سادہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ بیرونی علاقوں اورصوبوں سے جو قاصدیا وفود آتے تھے، وہ فاروق اعظم ڈلٹنۂ کے ساتھ بحثیت مہمان کھانا کھاتے تھے تو ان کو اس لیے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ الیں سادہ غذا کے عادی نہ ہوتے تھے۔ آپ کا لباس بھی بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا۔ کپڑوں میں اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔ بعض اوقات کپڑے کی قمیص میں چمڑے کا پیوند بھی لگاتے تھے۔ایک مرتبہآ پ دیرتک گھر میں رہے۔ جب باہر نکلےتو معلوم ہوا کہ بدن کے کپڑے جو میلے ہو گئے تھے، ان کو دھو کر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سوکھ گئے تو پہن کر باہر آئے۔ دوسرے کپڑے نہ تھے کہان کو پہن لیتے ۔ ججرت کے بعدا بتداء میں آپ مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ شہر مدینہ میں آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مکان مسجد نبوی تالیا کے قریب باب السلام اور باب الرحمة کے درمیان تھا۔ مرتے وقت آ پ مقروض تھے۔آ پ نے حکم دیا کہ میرا بیہ مکان فروخت کر کے قر ضہادا کر دیا جائے۔ چنانچہاس مکان کوامیر معاویہ ڈلٹٹُؤ نے خریدا اور اس قیمت سے قرضہ ادا کر دیا گیا۔ایک مرتبہ آ پ نے خطبہ میں فر مایا کہ لوگو! ایک وقت ایسا تھا کہ میں لوگوں کو یانی تھرکر لا دیا کرتا تھا۔وہ اس کے عوض میں جھے کو محجوریں دیتے اور میں وہی کھا کر بسر کرتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اس تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت میں کچھ غرور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دواتھی۔ آ پ نے بار ہا مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے مدینے تک سفر کیا۔ بھی کوئی خیمہ یا چھولداری ساتھ نہ ہوتی تھی۔کسی کیکر کے درخت پر جادر پھیلا دی اور اس کے نیچے آ رام کی غرض سے تھہر گئے۔ لیٹنے یا سونے کی ضرورت پیش آتی، زمین پر شکر یزوں اور پھریوں کو ہموار کر کے اور پھریوں کوایک جگہ جمع کرکے تکیہ بنا کر اور کپڑا بچھا کرسو جاتے۔ آپ نے از واج مطہرات، اصحاب بدر، اصحاب بیعت الرضوان وغیرہ تمام جلیل القدرصحابیوں ٹٹائٹڑا کی تنخوا ہیں بیت المال ہےمقرر کرر کھی تھیں ۔ جب اسامہ ڈٹاٹنئ کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی تو عبداللہ بن عمر ڈٹائٹہا نے اس

کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

فاروق اعظم ڈلٹٹؤ کے مثیر وندیم سب علاء ہوتے تھے،خواہ وہ بوڑ ھے ہوں یا نوعمر۔ آپ علاء کی بڑی قدروعزت کرتے تھے۔ مردم شناس وجو ہر شناس آپ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ہرایک شخص کی خوبیوں کوآپ بہت جلد معلوم کر لیتے اور پھران کی پوری پوری قدر کرتے۔اس طرح صحابہ ۔

کرام خیافتیاً میں سے ہرایک شخص میں جو جوخاص صفت تھی، اس کے موافق خدمات اور عہد ہے ان کو عطا کیے تھے۔ فاروق اعظم ڈلائی کسی شخص کے محض روز نے نماز سے بھی بھی دھو کہ نہ کھاتے تھے۔ وہ اگر چہ خود بڑی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن ذمہ داری کے کاموں پر یا فوجوں کی سرداری اور صوبوں کی حکومت پر جن لوگوں کو مقرر فرماتے، ان کے انتخاب میں محض زہد وا تقا اور زاہدانہ زندگی

ہی کو معیار قرار نہ دیتے بلکہ جن کاموں پر جن لوگوں کومقرر فرماتے ، ان میں ان کاموں کے سرانجام

واہتمام کی بوری قابلیت دکھ لیتے۔ آپ کی دس سالہ خلافت کے زمانے میں سینکڑوں بڑی بڑی لڑا ئیال عراق وشام، فلسطین اور مصرو خراسان وغیرہ مما لک میں ہوئیں لیکن آپ خود کسی لڑائی میں بنفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ تاہم ان لڑا ئیوں کا اہتمام اور ضروری انتظام فاروق اعظم ڈاٹٹیا ہی کے

ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہر ایک سردار کو آپ کی طرف سے نہایت معمولی معمولی باتوں کے متعلق بھی ہدایات پہنچ جاتیں اوران کوان ہدایات کے موافق ہی کام کرنا پڑتا تھا۔کسی لڑائی اور کسی معر کہ میں سیہ نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں حکم فاروق اعظم رٹاٹٹیئ نے غلط اور غیر مفید دیا تھا یافلاں انتظام جو فاروق

اعظم والنون نے کیا، وہ غیرضروری تھا۔ آپ نے صوبوں کے تمام عمال کو لکھ کر بھیجا تھا کہ کوئی سپاہی میدان جنگ میں مسلسل چار مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے۔ چار مہینے کے بعد اس کو اپنے اہل وعیال میں آنے کی رخصت دے دی جائے۔ ایک مرتبہ آپ کوکسی مرض کی وجہ سے کسی نے شہد کھانے کو

بتایا۔ آپ کے یہاں شہد نہ تھا، نہ کسی اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ البتہ بیت المال میں تھوڑا سا شہد موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شہد کو استعمال کریں۔ آپ نے کہا کہ بیسارے مسلمانوں کا مال ہے۔

جب تک عام لوگ مجھ کوا جازت نہ دیں، میں نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ آپ نے شہداستعال نہ کیا۔

ا یک روز آپ اونٹ کے زخم دھوتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کوخوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے اس کی بابت بھی سوال نہ ہو۔ آپ نے ایک روز سلمان ڈاٹٹؤ سے

444 دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان سے ایک درہم یا اس سے کم وہیش وصول کر کے بے جا خرج کریں تو آپ بادشاہ ہیں ورنہ خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے بعد ابتداء میں مدتوں تک بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پیچی کہآ ب پرافلاس ظاہر ہونے لگا اور فقر وفاقہ کی نوبت پینچنے لگی۔ تبآ پ نے اصحاب کرام ٹھائٹی کومسجد نبوی ٹاٹٹی میں جمع کر کے فرمایا کہ میں کا روبار خلافت میں اس قدرمصروف رہتا ہوں کہا بنے نفقہ کا کوئی فکر نہیں کرسکتا۔ آپ سب مل کر میرے لیے پچھ مقرر کر دیجیے۔ علی ڈاٹنٹ نے فر مایا کہ صبح وشام کا کھانا آپ کو بیت المال سے ملا کرے گا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے اس کومنظور فرمالیا۔ عبدالله بن عمر وللنَّهُ فرمات ميں كه بھى ايسا نه ہوا كه فاروق اعظم ولانته كوغصه آيا ہواوركسى نے الله كا ذكر كيا ہويا الله كا خوف دلايا ہويا قرآن مجيد كى كوئى آيت پڑھى ہواورآپ كا غصەفرونه ہو گيا مو- بلال وللنَّيُّ نے ایک مرتبہ اسلم وللنَّيُّ سے عمر وللنَّيُّ كا حال دريافت كيا۔ انہوں نے كہا: "اس ميں شک نہیں کہآ پ تمام آ دمیوں سے بہتر ہیں، کیکن جب آ پ کو غصہ آ جا تا ہے تو غضب ہی ہوجا تا ہے۔'' بلال ڈلٹٹیا نے کہا کہاس وفت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہاتر جائے۔ عبدالله بنعمر ڈائٹۂاروایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم ڈاٹٹۂ نے ایک حصہ فوج پر ساریہ ڈاٹٹۂ نامی ایک شخص کوسیہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ایک روز خطبہ میں آپ نے تین مرتبہ بلند آواز سے فرمایا کہ 'اے ساریا! پہاڑ کی طرف جا۔'' چندروز (ایک ماہ) بعدایک ایٹجی آیا اوراس نے جنگ کے حالات سناتے ہوئے کہا کہ ہم کو شکست ہوا جا ہتی تھی کہ ہم نے تین مرتبہ کسی شخص کی آ واز سنی که''ساریہ! پہاڑ کی طرف جا۔'' چنانچہ ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو شکست دے دی۔جس روز خطبہ میں فاروق اعظم ڈکاٹیڈنے بیالفاظ فرمائے ہیں،اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سار یہ کو یکار رہے ہیں۔ وہ تو نہا وند کے مقام پر کفار کے مقابلے میں مصروف ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اس وفت میں نے ایسا ہی نظارہ دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہیں اور پہاڑ کی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے مفید ہے۔لہذا بےساختہ میری زبان سے بیالفاظ نکل گئے۔'' جب ساریپر کا خط اورا پلجی آیا،ٹھیک جمعہ کے روز عین نماز جمعہ کے وقت اس تاریخ کاواقعہ اس خط میں لکھا تھا اور ا یکی نے زبانی بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹۂ نے فاروق اعظم رٹائٹۂ سے کہا کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور نہ آپ کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر است زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔ اس سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔

فاروق اعظم ڈاٹی نے صوبوں کے عاملوں اور گورزوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ایام جج میں سب
آکرشریک جج ہوں۔ آپ خود بھی ہر سال جج کو جاتے رہے۔ عاملوں کے شریک جج کرنے میں ایک خاص مصلحت بیتی کہ جج کے موقعہ پر ہر ملک اور ہر صوبے کے لوگوں کوموقع حاصل ہے کہ وہ آکر مجھ سے ملیں اور اپنے عامل میں اگر کوئی نقص د کیھتے ہیں تو اس کی شکایت کریں اور اسی وقت اس عامل سے بھی جو وہاں موجود ہے، جواب طلب کیا جا سکے۔ اس طرح عاملوں کو اپنی عزت بچانے کا بہت خیال رہتا تھا کہ اگر ذراسی بھی لغزش ہوگئی تو جج کے جمع عام میں بڑی فضیحت ورسوائی ہوگئی تو جج کے جمع عام میں بڑی فضیحت ورسوائی ہوگئی۔ آپ مساوات ملکے حقیقی مفہوم سے واقف اور اس کو قائم کرنا چاہتے تھے، نہ ہی کہ آپ آئی کل یور پی جمہوریت کے دلدادہ تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سر کی یور پی جمہوریت نے ویکھوٹی دیا اور آپ کے قول کو غلط بتایا۔ عورت نے چونکہ سے جو ایک مرتبہ سر ایک عورت نے جونکہ تیج بات کہی تھی ،

لہذا آپ نے مجمع عام میں فور آ اپنی غلطی کو تسلیم کرلیا۔ آئی کل جبہ پوش، نفس پرورمولویوں کی طرح اپنے قول کو ضل جبہ پوش، نفس پرورمولویوں کی طرح اپنے قول کو ضلوں کی بنانے کی مطلق کو شش نہیں گی۔ اپنے قول کو تجھوٹی باتیں بنانے کی مطلق کو شش نہیں گی۔ ۔

### فتوحات پرایک نظر:

فتوحات فاروقی کا رقبہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور روم کی بادشاہتوں کے مقابلہ میں عرب کی مفلوک الحال اور چھوٹی ہی قوم کو حاصل ہوئیں۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیائے کو چک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصرتک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضہ میں رومیوں سے کم ملک نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں مشرقی ومغربی دنیا پر اپنے اثر، شہرت اور تدن کے اعتبار سے غالب تھیں اور دُنیامیں ان کے مقابلہ پر آنے والی کوئی تیسری طاقت شہرت اور تدن کے اعتبار سے غالب تھیں اور دُنیامیں ان کے مقابلہ پر آنے والی کوئی تیسری طاقت پائی نہیں جاتی تھی۔مسلمانوں کی اس جیرت انگیز کا میابی اور خارق عادت فقوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دو سلطنتیں کمزور ہوگئی تھیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بہ آسانی فتوحات کا موقع مل گیا لیکن سے دوجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں محکم دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

446 Sept of July 11 13. کہ عربوں یا مسلمانوں کی طافت ان کمزور شدہ سلطنوں کے مقابلہ میں کیا تھی۔ جب مسلمان اوران دونوںسلطنقوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہےتو رومیوں اور ابرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اور لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومی ایرانیوں کے دشمن تھے، نہ ایرانی رومیوں کے خون کے پیاہے تھے۔ دونوں سلطنوں کوالگ الگ اپنی پوری طافت مسلمانوں کے مقابلہ میں صرف کردینے کی سہولت حاصل تھی۔مسلمانوں کو بیک وقت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب ومتمدن سلطنتیں منجھی جاتی تھیں اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ان کے یاس سامان حرب با فراط، انتظامات مكمل، فوج با قاعده مرتب، فوجی سردارا درا نتظامی املكارشا ئسته وتجربه كارموجود! مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں سے تھی دست تھی۔ پھر یوں بھی طاقتوں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایرانی بھی اور رومی بھی ایک ایک میدان میں دو دولا کھ سے زیادہ سلح وآ بن پوش کشکرلا سکے، درآ ں حالیمہ اس دولا کھاٹنگر کی پیثت کولڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لیے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداد اورموجود ہے۔لیکن مسلمانوں کی بڑی سے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہوسکی ہے، وہ تمیں چاکیس ہزار سے زیادہ نہتھی اور بیہ تعداد ہمیشہ اپنے دو دو لا کھ حریفوں کومیدان سے بھگانے اور فتح یانے میں کامیاب ہوئی۔ حالا نکہاس کی پشت برکوئی زبر دست فوجی حیاوُنی بھی نہ ہوتی تھی۔ پس یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ایرانیوں اوررومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہو گئی تھیں، نہایت ہی احتقانہ بات ہے اور مسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام سے ایک متلاثی حقیقت کوفراغت حاصل نہیں ہوسکتی ۔

اس حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس بات پر غور کرو۔ ایرانی اور روی دونوں شرک میں بتلا سے اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر تو حید پر قائم ہو چکے سے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بردل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنا دیتا ہے۔ پس ایمان و تو حید کی بہ دولت عربوں میں وہ تی بہادری پیدا ہو چکی شی ، جو ایمان کے لیے شرط لازم ہے اور جو کسی طافت سے بھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور اسوہ نبوی شائیل کے ذریعہ سے جہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیے سے کہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیے سے کہ ان کے مقابلہ میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لیحہ کے لیے بھی نہیں تھہ سے تھے۔ مسلمانوں نے جس بہتی ، جس شہر، جس ضلع، داری کسی طرح ایک لیحہ کے لیے بھی نہیں تھہ سے اور اسول جہاں فیر مسلم آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو بہت مسلم و بدائیں سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المرک اللہ اور یہ سمجھا کہ اپنے ہم مذہبوں کی حکومت سے آزادا ہونا گویا ہمارے لیے مصیبت کدہ سے آزاد ہونا تھا۔ مفتوح اقوام نے اپنے فاتح عربوں کے اخلاق، شفقت علی خلق اللہ، عدل، کدہ سے آزاد ہونا تھا۔ مفتوح اقوام نے اپنے فاتح عربوں کے اخلاق، شفقت علی خلق اللہ، عدل، رحم، سیرچشمی، بلندحوصلگی وغیرہ کو دکھے کر بخوشی اپنے آپ کوان کے قدموں میں ڈال دیا اور حقیقت یہ ہے کہ بی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کی بدولت بچاسکی ۔ پس رومیوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک تیسری یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت ہی پیدا کر دی تھی بلکہ ان جیسی اتفاق وایثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہرگز نہ ہو سکتے گی جو صحابہ کرام ڈی گئی میں اسلام کی بدولت پیدا ہوگئی تھی۔

#### خلافت را شره کا نصف اول:

نبی اکرم مَنْ ﷺ کے بعد صدیق اکبر رہاٹھ اور فاروق اعظم رہاٹھ کا عہد اسلام کی دینی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔نصف آخر میں عثمان غنی،علی،حسن رٹیائیُڑ کا عہر حکومت ہے۔خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔آئندہ عثمان غنی ڈلٹٹؤ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخر شروع ہونے والا ہے۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی وین کے مقابلہ میں دنیا مقدم نظر نہیں آتی۔ اعلائے کلمیة اللہ کے مقابلہ میں کسی تشخص کا واہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت،قوم یا قبیلہ کی بے جا حمایت کسی رشتہ داری یا دوئ کے پاس ولحاظ کی طرف نہیں جاتا۔ خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ نبی اکرم نکاٹیٹا کی صحبت میں بیٹھنے اور نبی اکرم نکاٹیٹا کے ساتھ معرکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثر ت موجود تھے۔ وہی سب کی نگا ہوں میں واجب الاحترام سمجھے جاتے تھے اوران کانمونہ سب کے لیے مشعل راہ تھا۔مسلمانوں میں ناا تفاقی اور پھوٹ کا نام ونشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں، متجدوں میں، قیام گا ہوں میں، شہروں میں مسافرت کے قافلوں میں غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے، اتفاق، اتحاد ، یک جہتی اورایثار کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے تھے۔حسد،خودغرضی اور عداوت کا جمعیت اسلامی کے اندر کہیں پیۃ نہ چلتا تھا۔مسلمانوں کا ہرایک کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کونفرت وحقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔مسلمانوں کے اندر کوئی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اختلافی مسئلہ پیدانہیں ہوا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر سمجھتا اور اپنے قلب کو ہمہ وقت گداز پاتا تھا۔ غرض یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہرساعت اور ہر لمحہ رشد و سعادت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ باقی نصف آخر بھی بہت اچھا اور رشد و سعادت ہی کا زمانہ ہے لیکن وہ اس نصف اول کو ہر گزنہیں پہنچ سکتا۔ اس نصف اول میں نبی اکرم سائلیم کے زمانے کا پورا پورانمونہ اور علس موجو د نظر آتا ہے۔

مسلمانوں کی ہمت رضائے الٰہی کے حصول اور اعلاء کلمیۃ اللّٰہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی۔ مال و دولت کا حاصل کرنا اورعیش جسمانی کی طلب میں ساعی رہنا، قطعاً مفقو د ومعدوم تھا۔خلیفہ وقت خلیفہ ہونے سے پیشتر جس طرح پیوند لگے ہوئے کپڑے استعال کرتا تھا، اس طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا حاکم ہو جانے کے بعد بھی اس کے ملبوس میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا تھا۔ وہی پیوند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے، بعد میں بھی برابر دیکھیے جاتے تھے۔مسلمانوں نےعراق و شام ومصر کے سرسبر وزرخیز علاقوں کو فتح کیا۔ایرانی شہروں پر قابض ہوئے کیکن عمر فاروق ڈاٹٹؤ کے آ خرعہد خلافت تک ان فاتح مسلمانوں نے شام کے عیسائیوں اورایران کے مجوسیوں کی عیش پرستی و راحت طلبی سے رتی برابر بھی اثر قبول نہیں کیا۔عراق و فارس کومسلمانوں نے فتح کیا کیکن اس فارتح فوج کا قیام کوفیہ وبھرہ میں چھپروں اور خیموں کےا ندر رہا۔اسی طرح شام کے ملک میں اسلامی لشکر نے شام کےشہروں کواپنی قیام گاہ نہیں بنایا بلکہ وہ موصل و دمشق کےصحراؤں اور پہاڑ وں میں شہروں اورشہریوں کے عیش وتکلفات سے بے خبر قیام پذیر رہتے اور اپنی اس سیاہیانہ زندگی اور صعوبت کثی پرمسرور ومطمئن تتھے۔جس کشکرنے مصر کو فتح کیا،اس نے مصرکے سامان عیش رکھنے والے شہروں کو ا پنے قیام کے لیے منتخب نہیں کیا بلکہ فسطاط کی حیماؤنی کو جو آج شہر قاہرہ کی شکل میں تبدیل ہوگئی ہے، پیند کیا۔صدیق اکبراور فاروق اعظم ڈاٹٹئانہ صرف لوگوں کوزاہدانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے تھے بلکہ خوداس کےاویرعمل کر کے بھی انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ہیت المال کا ایک بیسہ بھی وہ بے جاخرج نہ کرتے تھاور نہ کسی کوایک بیسہ نا جائز خرچ کرنے کی اجازت دیتے تھے۔خلیفہ وقت بلاا متیاز خاندان وقبیلہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ یکساں محبت کرتا اور ہرخطا وار کو بلاامتیاز خاندان وقبیلہ یکساں سزا دیتا تھا۔ نہ بھی خلیفہ کوکسی نے اس طرف متوجہ کیا کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ روپیہ حاصل کرنے اورا بنی مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں اور نہ عام







(جونها بارب

# خلافت راشده کا نصف آخر

# عثمان غنى خالله

#### نام ونسب:

عثان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبر مشس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبر الله تقل درانہ جا ہلیت میں آپ کی کنیت ابوعرو المحبد الله تقلی بن عالب آپ کی کنیت ابوعرو تقلی در مسلمان ہونے کے بعد رقیہ ڈاٹھ سے آپ کے یہاں عبدالله ڈاٹھ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابوعبدالله ہوگئی۔ عثمان ڈاٹھ کی نانی نبی اکرم علی المحبد کی حقیق بہن تھیں جوعبدالله بن عبدالله دالٹھ کا کو ساتھ توام یعنی جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح عثمان ڈاٹھ نبی اکرم علی المحمد بھو بھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔

### فضائل:

آپ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ زید بن ثابت ڈٹاٹیڈ کا قول ہے کہ نبی اکرم سکاٹیڈا نے ارشاد فرمایا کہ''عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرضتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔'' نبی اکرم سکاٹیڈا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول سکاٹیڈا سے حیا کرتے ہیں۔ © حسن ڈٹاٹیڈ سے عثمان غنی ڈٹاٹیڈ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بھی عثمان نہانا چاہتے تو دروازہ کو بند کر کے کپڑے اتار نے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذو چر تین تھے یعنی آپ نے حبش کی جبرت بھی کی اور مدینہ کی بھی۔ آپ نشکل و شائل میں نبی اکرم شکاٹیڈ سے بہت مشابہ تھے۔ نبی

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل عثمان الفائد

(451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) (451) ا کرم مَنْ ﷺ نے قبل از بعث اپنی بیٹی رقبہ وٹائٹا کی شادی عثان وٹائٹا سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو کئیں تو نبی اکرم ٹالٹیا نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم ڈاٹٹا کی شادی آپ سے کر دی۔ اسی لیے آپ ذ والنورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم ڈاٹھا بھی سنہ۔ ۹ ھ میں فوت ہو گئیں۔ سوائے عثمان غنی ڈلاٹئؤ کے اور کو کی شخص دنیا میں ایسانہیں گز را جس کے زکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ر ہی ہوں۔منا سک حج سب سے بہتر عثان ڈلٹٹؤ جانتے تھے، آپ کے بعد عبداللہ بن عمر ڈلٹٹؤ۔عثان غنی ڈلٹٹُؤ چوتھےمسلمان تھے لیعنی آپ سے پیشتر صرف تین مخض ایمان لا چکے تھے۔

آ پ ابو بکر صدیق ڈاٹنۂ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے۔ آ پ صحابہ کرام ڈناٹنٹم میں بہت مال دار تھے اوراسی طرح سب سے زیادہ تخی اوراللہ کی راہ میں خرج کرنے والے تھے۔ آپ رقیہ ڈاٹھا کی سخت علالت کے سبب سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی اکرم مناتیا ہم کی اجازت و تھم کے موافق مدینہ منورہ میں رہے تھے لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کواسی قدر حصہ ملا جس قدر شرکاء جنگ کو ملا اور نبی ا کرم عُلَیْمًا نے فرمایا کہ عثان کو اصحاب بدر میں شامل سمجھنا عاہیے۔ <sup>©</sup> چنانچہ آپ کا اصحاب بدر میں شار کیا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام ٹٹائٹٹر میں کثرت عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا كرتے تھے۔مسجد نبوى مُناتِثاً كى بغل ميں از واج مطہرات رضى الله عنهن كے ليے كچھ زمين آپ نے اپنے خرچ سے خریدی تھی۔

ا یک سال مدینہ میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کوغلہ دیا۔مسلمان جب مدینہ میں آئے تو وہاں پانی کی شخت تکلیف تھی۔ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے ۳۵ ہزار درہم کا خرید کر وقف کر دیا۔ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آ زاد کردیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے مال دار ہونے پر فخرنہیں کیا اور زمانہ جا ہلیت میں تبھی شراب نہیں پی۔آپ حدیث نبوی مَاثَیْمُ کونہایت عمد گی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جنگ تبوک کے واسطے ساڑھے چھ سواونٹ اور پچاس گھوڑےاللّٰد کی راہ میں پیش کیے۔عہد جا ہلیت میں آ پامرائے مکہ میں شار ہوتے تھے۔

<sup>■</sup> صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس، حدیث ۳۱۳۰



### حليه مبارك:

آپ میانہ قد، چیک زدہ خوبصورت شخص سے۔ داڑھی گھنی تھی، اس کو حناسے رنگین رکھتے سے۔
آپ کی ہڈی چوڑی تھی۔ رنگت میں سرخی جھکتی تھی۔ پنڈلیاں بھری بھری تھیں۔ ہاتھ لمبے لمبے سے۔
سر کے بال گھونگریا لے سے دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا۔ دانت بہت خوبصورت سے۔ کنپٹی
کے بال بہت نیچ تک آئے ہوئے سے عبداللہ بن حزم کا قول ہے کہ میں نے عثمان ڈھائی سے زیادہ خوبصورت کسی مردیا عورت کونہیں دیکھا۔

#### انتخاب:

قاروق اعظم ڈاٹیڈ نے انتخاب خلیفہ کے لیے تین دن کی مہلت مقرر فرما کر مقداد ڈاٹیڈ کو حکم دے دیا تھا کہ نا مزوشدہ اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیس، کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر ڈاٹیڈ کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی تاکہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی سات ہوجائے لیکن عبداللہ بن عمر ڈاٹیڈ کے لیے پہلے سے آپ نے بہم صادر فرما دیا تھا کہ ان کو ہر گر خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر ڈاٹیڈ کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بارخلافت کی ذمہ داری میرے ہی لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بارخلافت کی ذمہ داری میرے ہی کے کہیں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور ان کو بہت تی آسائٹوں سے محروم کردوں۔ فاروق اعظم ڈاٹیڈ سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین و نامزد فرما دینے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ 'میں صدیق آکبر (ڈاٹیڈ) کی سنت پرعمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ میں اپنے بعد کسی کو اگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابوعبیدہ بن الجراح (ڈاٹیڈ) کے غلام سالم (ڈاٹیڈ) کو الجراح (ڈاٹیڈ) کے غلام سالم (ڈاٹیڈ) کو الی بیا فوت ہو گئے یا پھر میں ابوحذیفہ (ڈاٹیڈ) کے غلام سالم (ڈاٹیڈ) کو خلیفہ بنا تا۔ وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔'' یوفر میں ابوحذیفہ (ڈاٹیڈ) کے غلام سالم (ڈاٹیڈ) کو خلیفہ بنا تا۔ وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔'' یوفر میں ابوحذیفہ (ڈاٹیڈ) کے غلام سالم (ڈاٹیڈ) کو دائی جو بیکے ہیں۔

مقداد بن الاسوداور ابوطلحہ انصاری ڈاٹئیئا نے وصیت فاروقی کے موافق فاروق اعظم ڈاٹٹیئا کی تجہیز و کشون سے فارغ ہوکرصہیب ڈاٹٹیئا کوتو عارضی طور پر تین دن کے لیے تا انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا اور خود اپنے آ دمیوں کی جمعیت لے کرعلی، عثان ، زبیر ، سعد، عبدالرحمٰن اور عبداللہ بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

453 W 905 C JULY 11 6. عمر ڈیائٹٹُ کومسور بن الخرمہ ڈٹاٹٹڈاور بقول دیگر عائشہ ڈٹاٹٹا کے مکان میں جمع کرکے دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے ۔طلحہ ڈاٹٹؤ مدینہ میں موجود نہ تھے۔کو ئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سكتا تھا۔عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رہائٹیا دروازہ پر آ كربیٹھ گئے تھے۔سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹۂ کومعلوم ہوا توانہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیااور وہاں سے اٹھوا دیا تا کہ وہ کہیں بیرنہ کہ مکیں کہ ہم بھی اصحاب شور کی میں شامل تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان ہے آ کر بیٹھ گئے تو سب سے اول عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹۂ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جولوگ خلافت کے لیے نا مزد کیے گئے ہیں،ان میں سے کون ایبا ہے جواینے آپ کوخلافت سے دست بردار قرار دیتا ہے؟ اسی کو بیا ختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کوتم میں سب سے افضل ولائق سمجھے، اس کوخلیفہ مقرر کر دے۔ اس بات کوسن کراس مختصر مجمع میں ہے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔تھوڑی دیر ا نظار کرنے کے بعد عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹۂ نے پھراعلان کیا کہ میں اپنے آپ کوخلافت سے دست بر دارقر ار دیتا ہوں اورا نتخاب خلیفہ کے کا م کوانجام دینے پر تیار ہوں۔ بین کرسب نے تائید کی اورعبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹٹۂ کواختیار دیا کہ آ پ جس کوجا ہیں، ہم میں سے خلیفہ منتخب فر ما دیں مگر علی بن ابی طالب ڈاٹنڈ بالکل خاموش رہے۔انہوں نے ہاں یا ناں میں کچھ نہیں کہا۔تب عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹلٹڈ نے علی ڈلٹڈ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے کچھنہیں فرمایا۔ آپ بھی اپنی رائے کاا ظہار کیجیے۔علی ڈلٹٹڑ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے مثفق ہوں کیکن شرط یہ ہے کہتم پہلے بیا قرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے، بلارورعایت اور نفسانیت کو دخل دیے بغیرمحض حق برتی اور امت کی خیرخواہی کے لیے کرو گے۔عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹھُ نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلار ورعایت بلانفسانیت اورمحض امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بناء پر فیصلہ کروں گا۔ کیکن تم سب اس با ت کا اقرار کرو که جس کو میں منتخب کروں گا،اس پر رضامند ہوجا ؤ گے اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گا،تم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ بین کر علی ٹٹاٹٹیُ اور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب آپ کے فیصلہ کی تا ئیداور اس کے نفاذ میں آپ کی امدادکریں گے۔

یہ عہدو پیان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوااور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے کیونکہ ابھی تین دن کی مہلت باقی تھی۔اس دن کے عرصہ میں عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹاٹٹؤ برابر صاحب الرائے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

454 B 65 148 D جلیل القدرصحا به کرام سے ان کی آ راء دریا فت فر ماتے رہے،خود بھی غوروخوض میں مصروف رہے۔ عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹاٹیڈ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان (ڈٹاٹیڈ) سے الگ ہوکر جا کر دریافت کیا کہا گرمیں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آ پ کوعلی (ڈٹاٹٹۂ) کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے علی (ڈاٹٹۂ) سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے عثان ( ڈاٹٹؤ) کا نام لیا۔ پھر میں نے زبیر ( ڈاٹٹؤ) سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کی یا عثمان ( ڈاٹٹیا ) دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔ پھر میں نے سعد (والٹیو) سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے عثمان (والٹیو) کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے عثان ( ڈٹاٹٹۂ) ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سه روزه مهلت کی آخری شب کو پیر مذکوره بالاحضرات کا مجمع اسی مذکوره مکان میں ہوا۔عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ نے زبیراور سعد ڈٹاٹنٹا کوالگ بلا کر کہا کہ عام طور برعلی (ڈٹاٹنڈ) وعثان (ڈلٹنڈ) کی نسبت لوگوں کی زیادہ آ راء ظاہر ہوئی ہیں۔ان دونوں حضرات نے بھی انہیں دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی، پھر سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹۂ نے کہا کہ آپ تو ہم سے بیعت لے لیں اور ہم کوان جھگڑوں سے آ زاد کردیں۔عبدالرحمٰن رہائیۂ نے فرمایا کہ یہ کیسےممکن ہے۔ میں تو ان لوگوں کے دائرے سے آ زاد ہو چکا ہوں ، جوخلافت کے لیے نامز د ہوئے تھے۔ پھرعبدالرحمٰن ڈلٹٹۂ نےعلی ڈلٹٹۂ اورعثان ڈلٹٹۂ کوالگ لے جاکر کچھ باتیں کیں۔انہیں مشوروں اور باتوں میں صبح ہوگئے۔ یہی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔لوگ منتظر تھے،نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبوی ٹاٹیٹی آ دمیوں سے تھیا تھچ کھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھئے عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹؤ کیا فیصلہ سناتے ہیں؟

عبدالرحمٰن مٹاٹیڈ کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی شروع کر دی۔ بیلوگ اصحاب شوری میں سے نہ تھے۔ مثلاً عمار ڈاٹھُؤ نے کہا کہ میں علی ( ڈٹاٹھُؤ) کو مستحق خلافت مستجصًا ہوں۔ابن ابی سرح اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ڈاٹٹھانے کہا کہ ہم عثان (ڈلٹٹھُ) کو زیادہ مستحق ومناسب پاتے ہیں۔اس قتم کی چہ مگو ئیاں شروع ہوئیں تو سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ نے عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹنڈ سے کہا کہتم اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔تم جلدا پنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلہ کوختم کر دو۔عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹیڈا مٹھے اور تمام

مجمع کو مخاطب کرکے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا، میں نے ہر طبقہ اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اوراس کام میں کسی غفلت و کم التفاتی کومطلق راہ نہیں دی۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو ا نکار کاموقع حاصل نہیں کیونکہ بہرضاو رغبت تمام اصحاب شوریٰ اور نا مزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو ناطق تسلیم کرلیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلہ تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں۔ پیہ کہہ کرانہوں نے عثان غنی ڈٹاٹنڈ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ اور رسول مُٹاٹیڈ کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ اوررسول ٹاٹٹیج کے حکم اور صدیق وفاروق ( دِلْنَائِبًا ) کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔اس کے بعد عبدالرحمٰن بنعوف ڈلٹٹۂ نے عثمان غنی ڈلٹٹۂ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ان کے بعدسب لوگ عثان ڈٹلٹٹا کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔علی ڈلٹٹٹا کو اول اس نظارے سے کچھ دل گرفگای محسوں ہوئی اورمسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے لیکن پھر کچھ خیال آ یا تو فوراً بڑی عجلت و بے تابی کے ساتھ صفول کو چیرتے ہوئے بڑھے اور عثمان غنی ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔طلحہ ٹاٹٹۂ اس روز یعنی کیم محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھےاوراسی لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے تھے۔طلحہ ڈاٹٹڈا گلے روز لعنی امحرم سنہ ۲۲ھ کو مدینہ میں تشریف لائے اور بین کر کہ تمام لوگوں نے بالا نفاق عثمان غنی ڈلٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے،عثمان ڈلٹٹؤ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔عثمان ڈلٹٹؤ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیرموجودگی میں میراانتخاب ہو گیا ہےاور زیادہ دنوں آ پ کا انظار نہیں ہوسکتا تھا۔اگرآ پ مدی خلافت ہوں تو میں آ پ کے حق میں خلع خلافت کرنے کو تیار ہوں۔طلحہ ڈاٹٹۂ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آ پ کی خلافت پر رضا مند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلا ف ڈالنانہیں جا ہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی عثمان غنی ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

ا بون کے بعد عثمان غنی و النظام منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرکے اعمال صالحہ کی بیعت کے بعد عثمان غنی والنظام منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کرکے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ مال ودولت کی فراوانی سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے ڈرایا اور رضائے الہی کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نصیحت کی ۔اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک تکم جاری کیا جس میں فاروق اعظم والنظام والنظام والنظام والنظام والنظام والنظام و بیانت وامانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہو، اس طرح انجام دیتے رہو۔



# در بارعثانی میں پہلامقدمہ:

فاروق اعظم ٹٹاٹیءؓ کی شہادت سے چندروز پیشتر ایک روز ابولولوء ایک خنجر لیے ہوئے ہرمزان کے پاس گیا۔ بیہ وہی ایرانی سردار ہر مزان ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، جو فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پرمسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں رہنے لگا تھا۔ ابولولوء تھوڑی دیر تک ہرمزان کے یاس بیٹھا ہوا با تیں کرتا رہا۔اس وفت وہاں جیرہ کا باشندہ ایک عیسائی غلام جفینہ نامی بھی بیٹھا تھا۔عبدالرحمٰن بن ا بی بکر ڈٹاٹٹھا ان نتیوں کوا یک جگہ بیٹھے اور با تیں کرتے ہوئے نے دیکھا۔عبدالرحمٰن بن ابی بکر ڈاٹٹھا کو قریب آتے دیکھ کرابولولوء وہاں سے اٹھ کرچل دیا۔ اٹھتے وقت خنج جو وہ لیے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جس کو گرتے ہوئے اور ابولولوء کواٹھاتے ہوئے بھی عبدالرحمٰن بن الی بکر ڈاٹٹیٹانے دیکھا تھا۔اس وقت ان کو نہ کوئی شبہ گزرا تھا نہ کسی قشم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تھا، کیکن جب ابولولوء نے فار وق اعظم ڈٹاٹٹۂ کورٹمی کیا اور اس کے بعد ابولولوء گرفمار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے یاس سے جو خنج نکا ،اس کوعبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹٹا نے پیچانا کہ یہ وہی خنجر ہے جو چند روز ہوئے اس کے یاس دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مذکورہ بالا تمام وا قعہ بھی انہوں نے سنایا۔ ابولولوء کے ہرمزان کے یاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم ڈٹائٹؤ کی شہادت کے بعد جب ان کے دوسرے صاحبز ادے عبیداللہ بن عمر ٹاٹئیانے سنا تو طیش اور انتقام کے جوش میں انہوں نے موقع پا کر ہر مزان یر حملہ کیا، ہرمزان کو زخمی ہو کر گرتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤ، عبیداللہ بن عمر ڈلٹٹؤ، کے گرفمار کرنے کوا ورعبیداللہ بنعمر رہائٹۂ جفینہ عیسائی غلام کو بھی قتل کرنے کو دوڑے۔ قبل اس کے کہ عبیداللہ بن عمر رہائیں جفینہ کے قتل پر قادر ہوں ،سعد بن ابی وقاص رہائیں نے ان کو گرفتار کرلیا۔ چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا تھاا ورصہیب ڈلائٹۂ ہی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام انجام دےرہے تھے، لہذا سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹ نے عبیداللہ بن عمر ڈاٹنٹ کو صہیب ڈاٹنٹ کی خدمت میں بیش کیا۔ صہیب ڈھنٹئے نے ان کوخلیفہ کے منتخب ہونے تک کے لیے قید کر دیا۔

اب جب عثمان غنی واٹنو خلیفہ نتخب ہوئے اور بیعت عامہ متجد نبوی مُالِیْمُ میں ہوچکی اور عثمان عنی والنو خطبہ خلافت بھی لوگوں کوسنا کچکے تھے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیر مقدمہ پیش ہوا اور عبیداللہ والنو والنو کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ عبیداللہ بن عمر والنو استحد جب ہرمزان کے قبل کی نسبت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رریا فت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کرلیا۔ اس پر عثان غنی بڑا تھے نے سحابہ کرام مخالفہ کے مشورہ لیا۔ علی دریا فت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کرلیا۔ اس پر عثان غنی بڑا تھے نے صحابہ کرام مخالفہ کے سیداللہ بن عمر ( درا تھی کی ہر مزان کے قصاص میں قتل کر دینا چا ہیے لیکن عمرو بن العاص درا تھی کی باس رائے سے مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ بیکی طرح مناسب نہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ باپ مارا گیا ہے۔ آج اس کے بیٹے گوتل کرتے ہو۔ اور لوگوں نے بھی عمرو بن العاص درا تھی کی رائے کی تائید کی۔ عثمان غنی درا تھی کی درائے کی تائید کی۔ عثمان غنی درا تھی کے ہد خلافت کا ہے اور نہ میری خلافت کے انہوں نے فرمایا کہ بید معاملہ نہ فاروق اعظم ( ڈرا ٹیٹی ) کے عہد خلافت کا ہے اور نہ میری خلافت کے نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد عثمان غنی درا تھی میں ہونے سے پہلے بیوا قعہ ظہور میں آ چکا تھا۔ لہذا میں اس کا فرمہ دار نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعد عثمان غنی درا تھی کی دیت ادا کر دی اور منبر پر چڑھ کر ایک پراثر تقریر کی۔ ولی بن کر اپنے پاس سے ہر مزان کے قبل کی دیت ادا کر دی اور منبر پر چڑھ کر ایک پراثر تقریر کی۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور عبیداللہ بن عمر درات تھی سے جو گئے۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور عبیداللہ بن عمر درات تھی سے گئے۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور عبیداللہ بن عمر درات تھی سے کے گئے۔

## ولا یات کے عامل یا گورز:

اعظم رٹیاٹیؤ کے مقرر کیے ہوئے مندرجہ ذیل عمال حکمران تھے: مکہ میں نافع بن عبدالحراث، طائف میں سفیان بن عبداللد تقفی، یمن میں یعلی بن امیہ،عمان میں حذیفہ بن محصن، دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان، مصر میں عمر و بن العاص،حمص میں عمر بن سعد، اردن میں عمر بن عتبہ، بصرہ میں ابوموی اشعری، کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، بحرین میں عثمان بن ابی وقاص ڈیاٹیڈے۔

جب عثمان غنی ڈٹاٹیئۂ خلیفہ منتخب و مقرر ہوئے ہیں تو اسلامی صوبوں اور ولا بیوں پر فاروق

عاملوں کے عزل ونصب کے متعلق سب سے پہلا تھم عثمان غنی ڈلٹٹؤ نے یہ جاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹؤ کوکوفہ کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ میں بلا لیا اور ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹؤ کوکوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ لوگوں نے اس تقرر و برطر فی کا سبب دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ ( ڈلٹٹؤ) کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا بلکہ میں نے یہ انتظام و صیت فاروتی ( ڈلٹٹؤ) کے موافق کیا ہے کیونکہ عمر فاروق ( ڈلٹٹؤ) اپنے اس منشا کو مجھ سے فر ما چکے تھے۔



# عہدعثمانی کے قابل تذکرہ واقعات

فتح اسكندرىية

عثان غَني رَّالتُنَّهُ كَا بتدا كَي سال خلافت لعني سنه٢٠ هه مين كو كَي اہم اور قابل تذكره واقعه ظهور پذير نہیں ہوا۔اس جگدایک بات بیان کر دینا ضروری ہے کہ قیصر روم ہرقل کا انتقال اسکندرید کی فتح سے سات ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل ایشیائے کو چک اور شام سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھاا ورجس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا،اس کووا پس کرنے سے مایوں اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعدعمر و بن العاص ڈلٹٹؤ نے جبمصر پر فوج کشی کی تو مقوقس شاہ مصرنے جزیہ کی ادائیگی پرصلح کر کے مصرو اسکندریدان کے سپر د کر دیا تھا۔ ہرقل مصر کواپنا صوبہ بھھتا تھاا ور مقوّس اس کا ماتحت تھا۔مصر پرمسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر س کر ہرقل کواور بھی صدمہ ہوا اور اسی رنج میں سات مہینے کے بعد فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے اسکندریہ کے او پر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور اُسے براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لیے ایک زبر دست مہم بھیجی۔ رومی فوج جہاز وں کے ذریعہ سے قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ساحل اسکندریہ پراتری۔ا سکندریہ میں مقونس نے رومیوں کو داخل ہونے سے روکا اورا سے عہد پر قائم رہا جو وہ مسلمانوں سے کر چکا تھا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط ( قاہرہ) سے <u>نکلے۔</u> ادھر سے ردمی اسکندر ربیدکوچھوڑ کر اسلامی حیھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے ہی میں مقابلہ ہوا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ رومی فوج کا سپہ سالا راعظم مارا گیا اور بہت سے رومی فوجی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ جو بیجے ،انہوں نے بہمشکل فراراوراپنی کشتیوں پرسوار ہو کر قسطنطنیہ کی راہ لی۔عمرو بن العاص ٹھاٹھ نے رومیوں کو بھا کر اسکندریا ورنواح اسکندرید کے باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کرائی جو رومی فوج کے ذریعہ سے ہوا تھا۔ ان تمام نقصانات کوعمر و بن العاص ڈلٹٹؤ نے پورا کیا کیونکہ وہ ذمیوں کی حفاظت اوران کونقصا نات سے بچانے کا ذمہ دارا پنے آ پ کوسیجھتے تھے۔اس کے بعد عمرو بن العاص ڈٹاٹیئئے نے شہر اسکندریہ کی شہریناہ کو منہدم کیا اور اپنی حصاوُنی فسطاط میں واپس چلے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



آئے۔ اسکندریہ کی شہر پناہ کومنہدم کرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملہ آور ہونے اور اسکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے۔ یہ واقعہ سنہ۲۵ھ کی ابتداء کا ہے۔

### نتح آ رمینیا:

قاروق اعظم والنی کی وفات کا حال سن کر ہی رومیوں میں بھی اسکندر پیر پر جملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تھی اوراسی خبر کوسن کر ہمدان ورے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئی تھی اوراسی خبر کوسن کر ہمدان ورے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کرنہ رہیں گے بلکہ اپنی خود مخار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کرعثمان غنی ڈولٹیؤ نے ابوموسیٰ اشعری، براہ بن عازب اور قرط بن کعب دیا تھا۔ کعب دی افزائوں کو مامور فرا دیا۔ ان سرداروں نے بہت جلدان بغاوتوں کو فروکر دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص ڈولٹیؤ کے عہد خلافت میں معزول ہوکر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ عثمان غنی معدد دولٹیؤ کو فیمر گورنری پرمقرر کر دیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن مسعود دولٹیؤ کوفیہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خزانہ تھے۔

کونہ پہنچتے تھے، اس لیے اہل کوفہ ولید ڈاٹئؤ کے آنے اور سعد ڈاٹئؤ کے جانے سے پھوخوں نہ تھے۔
انہیں ایام میں جب کہ ولید بن عقبہ نے آذر بائیجان پر چڑھائی کی تھی امیر معاویہ ڈاٹئؤ عامل ومثق نے حبیب بن مسلمہ ڈاٹئؤ کو آرمینیا کی طرف روانہ کیا تھا اور حبیب بن مسلمہ ڈاٹئؤ وہاں کے اکثر شہوں اور قلعوں پر قابض ہو کررومیوں کو جزیہ اداکر نے پر مجبور کر چکے تھے۔ پی خبرس کرایک رومی سروار قیصر مسطوطین کے تھم کے موافق ملیطبہ ،سیواس، قونیہ وغیرہ شہوں اور چھاؤنیوں سے اسی ہزار فوج کے کر براہ فلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ ڈاٹئؤ پر چڑھ آیا۔ حبیب ڈاٹئؤ کے اس فوج گراں کا حال سن کرامیر معاویہ ڈاٹئؤ کو کھا۔ انہوں نے فوراً ہلاتو قف عثان غی ڈاٹئؤ کو اطلاع دی۔عثان غی ڈاٹئؤ کو اطلاع دی۔عثان غی ڈاٹئؤ کو الیور بن عقبہ ڈاٹئؤ کو کھا۔ انہوں نے فوراً ہلاتو قف عثان غی ڈاٹئؤ کو موصل میں ملا جب کہ وہ فتح آرمینیا کی طرف روانہ کردو۔ یہ فرمان عثانی ولید بن عقبہ ڈاٹئؤ کو موصل میں ملا جب کہ وہ فتح آدر بائیوں نے نوراً نور کے اس میں ملا جب کہ وہ فتح آدر بائیوں نے نوراً نور کو نہ کو ان کو کار کو کی کے ساتھ آرمینیا کی جانب روانہ کردیا۔

ے با طاہ رہیا کو قبی بن مسلمہ وہ النظاء اور سلمان بن رہیعہ نے مل کرتمام علاقہ آ رمینیا کو فتح کر لیا اور بح خضر کے کنارے کوہ قاف تک پہنچ گئے۔ وہاں سلمان بن رہیعہ شروان اور تمام علاقہ جبال کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفہ کی طرف آئے اور حبیب بن مسلمہ وہ النظاء امیر معاویہ وہ النظاء کی خدمت میں بمقام دمشق حاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ وہائٹ نے خود ایک جمعیت لے کررومی علاقہ پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوف ز دہ ہو کر انطاکیہ وطرطوس کے تمام درمیانی قلعے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ امیر معاویہ وہائٹ نے انہیں قلعوں کو ویران ومسار بھی کے دریا۔ یہتمام واقعات سنہ ۲۵ھ میں وقوع پذیر ہوئے۔ اب آئندہ سنہ ۲۷ھ شروع ہوتا ہے۔

#### مصرکے واقعات وتغیرات:

عبداللہ بن سعد المعروف بہ ابن ابی سرح والنظاء عثان غنی والنظ کے رضاعی بھائی تھے۔ عہد نبوی سائٹ سے المعروف بہ ابن ابی سرح والنظاء عثان غنی والنظ کے رضاعی بھائی تھے۔ عہد نبوی سائٹ میں ایک مرتبہ مرتد ہوکر پھر صدق دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ عثمان غنی والنظ نبو بن العاص والنظ کو صرف فوجی افسر رکھا۔ ان فوجی وملکی افسرول عامل اور افسر خزانہ بنا کر بھیجا اور عمرو بن العاص فائٹ کے اس نا جاتی سے مطلع ہوکر سنہ ۲ میں عمرو بن افسرول میں نا جاتی سیدا ہوئی اور عثمان غنی والنظ نے اس نا جاتی سے مطلع ہوکر سنہ ۲ میں عمرو بن محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

461 461 العاص ڈٹائٹۂ کو قطعاً معزول وبرطرف کرکے عبداللہ بن سعد ڈٹائٹۂ کو مصر واسکندریہ میں کامل ا ختیارا ت دے دیے۔اگر چہ عبداللہ بن سعد ڈلاٹیڈ بھی عرب کے مشہور بہا دروں اور شہسواروں میں شار ہوتے تھے کین وہ عمرو بن العاص ڈٹاٹٹۂ کی طرح نہ تجربہ کار تھے نہ مصر میں عمرو ڈٹاٹٹۂ کی سی ہر دل عزیزی رکھتے تھے۔عمرو ڈاٹٹؤ کےمعزول ہونے سے اہل مصر کوسخت صدمہ ہوا اور وہ اپنے نئے حاکم یعنی عبداللہ بن سعد ڈٹاٹیڈ کے خلا ف بغاوت پر آ مادہ ہو گئے ۔ قیصر مسطنطین نے جب مصر کا بیرحال اور عمرو بن العاص ڈلٹٹیا کےمعزول ہونے کی کیفیت سنی تو اس نے اپنے ایک زبر دست اور تجربہ کارسیہ سالار کوایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعہ سے اسکندرید کی جانب روانہ کر دیا۔شہر میں جو ر دمی لعنی یونانی لوگ تھے، وہ سب اس رومی فوج سے مل گئے ۔غرض کچھ معمو لی سی جھڑ پ اورخون ریزی کے بعداسکندر بہرومی فوج کے قبضہ میں آ گیا۔ بہن کرعثمان غنی ڈٹائٹڈا نے عمرو بن العاص ڈٹائٹڈ کو پھرمصر کا گورنر مقرر کر کے روانہ کیا۔عمرو بن العاص ڈٹائٹۂ نے اسکندریہ تیسری مرتبہ فتح کیا تھا اور اس مرتبہاسکندریہ کے فتح کرنے سے پہلےقتم کھائی تھی کہتمام شہرکو وہران ومسارکر دوں گا۔لیکن فتح کے بعدانہوں نے اپنے لشکر کوخوں ریزی اورقتل و غارت گری سے قطعاً روک دیا۔ جس جگہ لشکر کوقتل وغارت کی ممانعت کا حکم دیا تھا، اس جگہ ایک مسجد تغمیر کرا دی جس کا نام مسجد رحمت مشہور ہوا۔ جب عمرو بن العاص ڈٹاٹیڈ ملک مصر پر پورے طور پر قابض ومتصرف ہو گئے اور تمام ملکی انتظامات بھی مکمل ہو گئے تو عثمان غنی ڈٹائٹۂ خلیفہ وقت نے عمر و بن العاص ڈٹائٹۂ کومصر کی حکومت سےمعز ول کر کے ان کی جَلِه عبداللّٰد بن سعد ﷺ کو پھرمصر کا گورزمقرر کر دیا۔اس مرتبہ عمر و ڈٹاٹٹۂ کواینے معزول ہونے کا صد مہ ہوا۔ ادھرعبداللہ بن سعد ٹاٹٹھا کو بھی اینے مامور ومقرر ہونے کا رنج ہوا کیونکہ وہ مصر کی مگڑتی ہوئی حالت کوخود نہ سنجال سکے تھے،اس کوعمرو بن العاص ڈلٹنٹ نے سدھارا اوراس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کو دے دی گئی۔اب عبداللہ بن سعد ڈاٹٹٹا کو بیڈکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح اپنی گزشتہ بدنامی کی تلافی کروں۔

فتخ افريقه:

عبداللہ بن سعد وہ چھائی نے عثان غنی دھھ سے اجازت طلب کی کہ شالی افریقہ پر چڑھائی ہونی چا ہے۔ اِس زمانہ میں افریقہ ایک براعظم کانام ہے مگر اُس زمانہ میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی محق جو طرا بلس اور طنجہ کے درمیانی علاقہ پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس زمانہ میں افریقہ ان ملکوں کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

462 462 462 مجموعه پر بھی بولا جاتاتھا جوآج کل براعظم افریقہ کے شالی حصہ میں واقع میں یعنی طرابلس الجیریا، ٹیونس، مرا کو وغیرہ۔عثان غنی خلافۂ نے عبداللہ بن سعد رٹاٹۂ کوفوج کشی کی ا جازت دے دی ۔انہوں نے دس ہزار فوج کے ساتھ مصر سے خروج کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی رئیسوں کومغلوب کیا۔ان رئیسوں کواپنے زمانہ حکومت میں عمرو بن العاص ڈلٹٹۂ بھی چڑھائی کرکے جزید کی ادائیگی کے لیے مجبور کر چکے تھے اور بعد میںوہ موقع یا کرخود مختار ہو گئے تھے۔ اس لیے اب انہوں نے جزیہادا کرنے اوراپینے آپ کومحکوم تسلیم کرنے میں زیادہ چون و چرانہیں کی۔اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد ٹاٹٹۂ ملک کے درمیانی حصےاور طرابلس کی طرف بڑھنے لگے تو عثمان غنی ڈلٹٹۂ نے مدینہ منورہ سے ا یک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لیے روانہ کی۔اس فوج میں عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن عباس، عبدالله بن زبیر،عمروبن العاص،حسین بن علی ، ابن جعفر ٹٹائیڈوغیرہ شامل تھے۔ پیفوج مصر سے ہوتی ہوئی برقہ میں پیچی تو وہاں عبداللہ بن سعد رہاٹئ نے استقبال کرکے اس سے ملاقات کی۔اب سب مل کر طرابلس کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے طرابلس سے نکل کرمقابلہ کیا مگر شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں کا طرابلس پر قبضہ ہو گیا۔طرابلس پر قبضہ مکمل کر کے خاص ریاست افریقہ کی طرف لشکر اسلام بڑھا۔افریقہ کا بادشاہ جرجیرنا می قیصر کا ماتحت اور خراج گزار تھا۔اس کو جب اسلامی کشکر کے ا بنی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک لاکھ بیس ہزارفوج جمع کرکے ایک شانہ روز کی مسافت پرآ گے بڑھ کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکرا یک دوسرے کے مقابل پہنچے گئے تو عبداللہ بن سعد رفاٹیڈ نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کو اسلام کی دعوت دی۔ جرجیر نے اس دعوت کا صاف ا نکار کیا تو دوبارہ جزیبادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے جزیبادا کرنے سے بھی صاف انکار کیا تو مسلمانوں نے صف آ رائی کر کےلڑائی شروع کی ۔لڑائی بڑے زورشور سے ہوئی۔ فتح وشکست کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی تھی کہاننے میں مسلمانوں کی کمک کے لیے ایک تازہ دم فوج مینچی اورکشکر اسلام سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔

اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ بُعدِ مسافت کے سبب سے اس تشکر کی خبر مدینہ منورہ میں جلد نہیں بہنچ سکتی تھی۔عثان غنی ڈاٹٹو نے جب دیکھا کہ تشکر افریقہ کی خبر آئے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن زبیر ڈاٹٹو کو ایک دستہ فوج کے ہمراہ افریقہ کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔عبدالرحمٰن بن زبیر ڈاٹٹو اپنی فوج کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔اس لیے مسلمانوں نے

تعرہ تبیر بلند کیا۔ جرجر نے نعرہ تبیر من کر دریا فت کیا کہ مسلمانوں میں کیوں بینرہ ہوا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں میں کیوں بینرہ ہوا؟ تو ہوا تکر مالا کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک تازہ دم فوج مدد کے لیے بیٹنج گئی ہے۔ جرجر بیس کر بہت فکر مند ہوا تکر اس روز لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اگلے روز جب لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹئ کے میدان جنگ میں عبداللہ بن سعد ڈاٹٹئ کوموجود نہ پاکر سبب دریا فت کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جرجر نے منادی کرا دی ہے کہ جو شخص عبداللہ بن سعد ڈاٹٹئ کا سرکاٹ کر لائے گا، اس کو ایک لاکھ دینار بطور انعام دیئے جا ئیں گے اور اس کے ساتھ جرجیر اپنی لڑکی کی شادی بھی کر دے گا۔ لہذا عبداللہ بن سعد ڈاٹٹئ کے باس ان کے خوف سے میدان میں نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹئ بے بات من کر عبداللہ بن سعد ڈاٹٹئ کے پاس ان کے خوف خیمہ میں گئے اور کہا گا ور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجر کی لڑکی سے کی کا کام اس کو بنادیا جائے گا۔

جربیر کے ملک کا عام اس او بنادیا جائے گا۔

چنا نچہ اسی وقت عبراللہ بن سعد رہائی نے منادی کرا دی۔ جس سے جر جیر کو تخت مصیبت پیش آئی۔ عبداللہ بن سعد رہائی میدان میں آگئے اور آج بھی طرفین نے خوب خوب داد شجاعت دی مگر فتح وشکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب رات ہوئی تو مجلس مشورت منعقد ہوئی اور عبراللہ بن زبیر رہائی نے رائے دی کہ اسلامی لشکر سے آدھی فوج میدان جنگ میں جاکر دہمن کا مقابلہ کر سے اور آھی نحیموں میں رہے۔ جب حسب وستور دونوں فوجیس شام تک لڑائی لڑتی ہوئی تھک کرایک دوسرے سے جدا ہوں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جوخیموں میں بیٹھی رہی ہے، شمشیر بکف رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہو جائے۔ اس رائے کوسب نے پہند کیا۔ اگلے دن لینی تیسر سے روز کی جنگ میں نصف فوج صبح سے مصروف جنگ ہوئی اور نصف فوج عبداللہ بن زبیر رہائی کی ماتحتی میں خیموں کے اندر منتظر رہی۔ مصروف جنگ مین لڑتے رہے اور بعد دو پہرا یک دوسرے سے جدا ہوئے۔ فوراً ابن زبیر رہائی تازہ دم فوج لے کرخیموں سے نکل پڑے اور رومیوں پر جملہ آور ہوئے۔ روی اس حملے کی تاب نہ لا تازہ دم فوج لے کرخیموں سے نکل پڑے اور رومیوں پر جملہ آور ہوئے۔ روی اس حملے کی تاب نہ لا کراپنے خیموں کی بناہ میں گئے لیکن ان کو وہاں بھی بناہ نہ ملی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفی راور قبل کرنا۔ مروع کر دیا۔

464 ST CO JULY 1-16. جرجیر نے مقابلہ کیا۔ ابن الزبیر ڈھاٹھا نے اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کیا۔ اگلے روز مسلمان اس میدان سے کوچ کر کے آ گے بڑھے اور افریقہ کے دارالصدرشہرسیطلیہ کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد اس کو فتح کر کے بے حدومیشار مال غنیمت پر قبضہ پایا۔سواروں کو فی کس تین تین ہزاردینار ملے۔شہرسبیطلہ کی فتح کے بعدمسلمانوں نے آ گے بڑھ کر قلعہ جم کا محاصرہ کیا، جس کواہل افریقہ نے خوب متحکم کررکھا تھا۔اس کوبھی مسلمانوں نے امان کے ساتھ فتح کرلیا۔اہل افریقہ نے اسلامی طافت کے آگے اپنے آپ کومغلوب ومجبور دیکھ کر دس لاکھ دینار جزبید ہے کرصلح کر لی۔ابن ز بیر رہائٹیا فریقہ کی بشارت اور مال غنیمت کاخمس لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور عثان غَنى رُقَالِنَيُّ خليفه وقت كى خدمت ميں بيش كيا۔ اس تمس كومروان بن الحكم نے يانج لاكھ كے عوض ميں خرید لیا۔عبداللہ بن سعد والله ایک برس تین مہینے کے بعد سنہ اور یقد سے مصر کو واپس آئے۔افریقہ والوں نے بجائے جرجیر کے اپناایک اور بادشاہ منتخب کرلیاا ورمسلمانوں کومقررہ جزیہا دا کرنے لگے۔افریقہاسی ریاست یااسی ملک کا نام سمجھنا جا ہے،جس کوقر طاجنہ  $^{0}$  کا ملک کہتے تھے۔ فتح قبرص وروڈس:

عبداللہ بن سعد تلی جب علاقہ قرطاجنہ یا افریقہ سے مصروا پس چلے آئے اوراسی سال یعنی سنہ ۲۷ ھیں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گور نرمقرر ہوئے تو قسطنطین نے پھر جنگی تیاریاں شروع کیں۔ سنہ ۲۸ ھیں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی۔ اس فوج نے ساحل افریقہ پراتر کراس خراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیصر کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اہل افریقہ نے اب قیصر کو خراج دینے مطلب جہ سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پرمسلمان حملہ آور ہوئے تو قیصر ہماری کوئی امداد نہ کرسکا۔ لہذا اب اس کی سیادت کو تسلیم کرنا اور اس کو خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اہل افریقہ اور روی شکر میں مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے اسکندر ریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدا فعت اور مقابلہ کی تیار کی کی۔ روی سردار افریقہ سے اسکندر ریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدا فعت اور مقابلہ کی تیار کی ارادے سے روانہ ہوا۔ دونوں طرف سے روی لشکر اسکندر ریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آگئے۔ ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا۔ سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور نتیجہ سے ہوا کہ سطنطین اور اس کی فوج بہ حال اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا۔ سخت خون ریز لڑائی ہوئی اور نتیجہ سے ہوا کہ سطنطین اور اس کی فوج بہ حال

قرطاجنداب براعظم افریقه کاایک مشهورشهرے۔

465

تباہ اسکندر بیہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے۔ قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس کیفیت کو یہیں ملتو ی چھوڑ کرا میر معاویہ ڈٹاٹٹۂ کا حال بھی اسی موقع پرتھوڑا ساعرض کر دینا نہایت ضروری ہے تا کہ سلسلہ ضمون پورے طور برمر بوط ہو سکے۔

وفات فاروتی کے وقت امیر معاویہ وٹائی دمثق واردن کے گورنر تھے اور محص وقنسرین کے حاکم عمیر بن سعید انصاری ڈٹائی تھے۔ وفات فاروتی کے بعد عمیر بن سعید دٹائی نے استعفا داخل کیا تو عثمان غنی ڈٹائی نے محمص وقنسرین کا علاقہ بھی امیر معاویہ ڈٹائی کے دائرہ حکومت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد جب عبدالرحمٰن بن علقہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو عثمان غنی ڈٹائی نے فلسطین کا ملک بھی امیر معاویہ ڈٹائی کی حکومت میں دے دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ سنہ ہے امیر معاویہ ڈٹائی تمام اصلاع شام کے مستقل حاکم ہوگئے تھے۔ امیر معاویہ ڈٹائی نے خلافت فاروتی اعظم ڈٹائی تھی۔ امیر معاویہ ڈٹائی نے خلافت فاروتی اعظم ڈٹائی سے جابی تھی۔ ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت فاروتی اعظم ڈٹائی سے جابی تھی۔ عامل شاہ و بھی محلہ کی اجازت حاصل نہ ہونے فاروتی اعظم ڈٹائی شہید ہوگئے۔ اب عثمان غنی ڈٹائی سے امیر معاویہ ڈٹائی نے بحری حملہ کی اجازت حاصل نہ ہونے امیر معاویہ ڈٹائی نے بحری حملہ کی اجازت حاصل نہ ہونے امیر معاویہ ڈٹائی نے بحری حملہ کی اجازت حاصل نہ ہوئی گئی۔ منجملہ اور شرا لکا کے ساتھ اجازت حاصل ہوچگی گئی۔ منجملہ اور شرا لکا کے ساتھ اجازت حاصل ہوچگی گئی۔ منجملہ اور شرا لکا کے لیے مجبورنہ کیا جائے۔ اس لڑائی اور بحری حملہ میں جس شخص کا جی جا ہے وہ شرکیک ہو، کسی کو ہرگز شرکت کے لیے مجبورنہ کیا جائے۔

چنانچا میر معاویہ والنی کی تحریک سے ایک گروہ قبر ص پر جملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جس میں ابوذر غفاری ، ابوالدرداء ، شداد بن اوس ، عبادہ بن صامت اوران کی بیوی ام حرام بنت ملحان و کالنی مجمی شامل سے ۔ اس گروہ مجاہدین کی سرداری عبداللہ بن قیس والنی کودی گئی ۔ مجاہدین کا اشکر کشتیوں میں سوار ہو کر قبر ص کی طرف روانہ ہوا ۔ قسط طین قیصر روم اسکندر ہے سے شکست کھا کر قبر ص میں آیا تو اس کے تعاقب میں مصر کا اسلامی اشکر بھی مصر سے کشتیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ ادھر اسلامی اشکر قبر ص میں بہنچا، ادھر ساحل شام سے فدکورہ بالا اسلامی اشکر قبر ص کے ساحل پر اتر ا۔ جس وقت کشتی سے ساحل پر ام حرام والنی اتریں تو گھوڑا بدک کر بھاگا، وہ گر پڑیں اور فوت ہوگئیں۔ © نبی

❶ صحيح بخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٧٨٨ و ٢٧٨٩\_ صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب فضل الغز و

466 ا کرم ٹاٹیٹی نے ان کے متعلق یہی پیثین گوئی کی تھی جو حرف بہ حرف یوری ہوگئی۔ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا۔ یہاں ہے بہ ہزارخرا بی فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوالیکن بہروایت دیگر اہل قبرص ہی نے فسطنطین کومسلمانوں کے مقابلہ میں شکست پر شکست کھاتے دیکھ کر ایک روز جب کہ وہ حمام میں گیا ہوا تھا،موقع یا کرفل کردیا تھا۔ قبرص پر بڑی آ سانی سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔امیرمعاویہ ڈاٹٹی بھی مع لشکر قبرص میں پہنچ گئے ۔ قبرص سے فارغ ہو کر انہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔ روڈس والوں نے خوب جم کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ کئی خون ریز معرکوں کے بعد روڈس پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔اسی جزیرے میں ایک بہت بڑا تا نبے کا بت تھا، جس کی ایک ٹا نگ جزیرہ کے ساحل پراور دوسری ٹانگ ساحل کے قریبی ٹاپو پڑتھی اوران دونوں ٹانگوں کے بھے میں اتنی چوڑی آ بنائے تھی کہ جہازاس کےاندر ہو کر جاتے تھے۔امیرمعاوییہ ڈلٹٹیئا نے اس بت کوتوڑ کر اس کے تا نبے کے ٹکڑے اسکندریہ والی فوج کے ہمراہ اسکندریہ روانہ کر دیے، جہاں ان کو ایک یہود ی نے خرید لیا تھا۔ قبرص وروڈس کی فتوحات سے امیر معاویہ ڈٹاٹٹیُ کی شہرت و ہردل عزیزی میں بہت اضافہ ہوا کیونکہ ان بحری فتوحات نے مسلمانوں کے لیے قشطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پرچڑھائیوں کا گویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ بیرتمام وا قعات سنہ۔۲۸ ھے آخر یا سنہ۔۲۹ھ کےشروع زمانہ تک

#### ایران میں تغیرات انتظامی:

سنہ ۲۷ھ کے ابتدائی ایام میں بھرہ والوں نے اپنے گورنر ابوموی اشعری ڈاٹنڈ کی شکایت مدینہ منورہ میں آ کر خلیفہ وقت سے کی ۔ عثمان غنی ڈاٹنڈ نے ابوموی اشعری ڈاٹنڈ کوبھرہ کی حکومت سے معزول کرکے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر ڈاٹنڈ کو مقرر فرما دیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن عامر ڈاٹنڈ کی عمر قریباً بچیس سال کی تھی۔ ان کوعٹان ڈاٹنڈ نے نہ صرف ابوموی اشعری ڈاٹنڈ کے لئکر کی بھی سرداری سپرد کی ۔ عبیداللہ بن بی نہیں بلکہ عثمان بن العاص ثقفی ڈاٹنڈ والی عمان و بح بن کے لئکر کی بھی سرداری سپرد کی ۔ عبیداللہ بن معمر خراسان کی حکومت پر عمیر بن عثمان بن سعد ڈاٹنڈ کومقرر فرمایا ۔ عمیر بن عثمان ڈاٹنڈ نے خراسان سید کا وقت کے ساتھ ملک کا انظام کیا اور فرخانہ تک کے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔
سنہ ۲۷ھ کے آخر اور سنہ ۲۸ھ کے شروع میں عمیر بن عثمان ڈاٹنڈ خراسان کی گورزی سے معزول محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرکس کی جگہ ابن احمر مامور ہوئے اور عبدالرحمٰن بن عبس کرمان کی حکومت پرمقرر کیے گئے۔ چند روز کے بعد کرمان کی گورنری سے عبدالرحمٰن معزول ہوئے اوران کی جگہ عاصم بن عمر وڈٹائٹڈ مقرر ہوئے اور بجستان کی گورنری عمران بن الفیل کو دی گئی۔

## اہل ایران کی بغاوت اور اسلامی فتوحات:

مندرجہ بالا تبدیلیاں چونکہ جلد جلد وقوع پذیر ہوئیں، لہذا ایرانیوں نے انظامی تغیرات کواپنے لیے ایک غیبی تائید جھرکر آپس میں سازشیں شروع کر دیں اور بغاوت پر آمادہ ہوکرا سلامی لشکر کے مقابلہ کی تیاریاں کرلیں۔ ان تیاریوں اور بغاوتوں کے مراکز اصطخر اور جورد ومقام تھے۔ عبیداللہ بن معمر فارس کے گورز نے ان باغیانہ سازشوں اور تیاریوں کا حال بن کرسنہ۔ ۲۷ھ میں اصطخر والوں پر چڑھائی کی۔ اصطخر کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبیداللہ بن معمر شہید ہوئے۔ عبیداللہ بن معمر کشہید ہوئے۔ عبیداللہ بن عامر شاہئو عالم بھرہ اپنا لئے کی ۔ اصطخر کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبیداللہ بن کا عبداللہ بن عامر شاہئو کے سپرد شہید ہونے پران کی فوج وہاں سے فرار ومنتشر ہوگئی۔ بیخبر من کر عبداللہ بن عامر شاہئو کے سپرد لشکر لے کرفارس کی طرف بڑھے۔ ان کے مقدمۃ انجیش کی سرداری عثمان بن العاص شاہؤ کے سپرد کشی ۔ عبداللہ بن عامر شاہؤ تو اصطخر کی طرف گئے اور ہم بن حیان کو جور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اصطخر کے نواح میں ایرانیوں نے جمعیت کثیر کے ساتھ بڑی بہادری و پامردی سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑی خون ک اورخون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ایرانی مسلمانوں کے مقابلہ سے بھاگے۔مسلمانوں نے اصطخر پر قبضہ کیا اور باغیوں کے قبل وغارت میں کی نہ کی۔

برم بن حیان کو جور کا محاصرہ کیے ایک مدت گزر چکی تھی۔ ہرم بن حیان دن کھر روزہ رکھتے اور دشمنوں سے لڑتے۔شام کو افطار کر کے نماز میں مصروف ہو جاتے۔ایک مرتبہ ایسا آنفاق ہوا کہ افطار کے بماز میں مصروف ہو جاتے۔ایک مرتبہ ایسا آنفاق ہوا کہ افطار کے بعد ان کو کھانے کے لیے روٹی نہ ملی۔ انہوں نے اگلے دن اس حالت میں روزہ رکھا۔ اس روز کھی کھانا نہ ملا۔ غرض اس طرح ان کو ایک ہفتہ ہوگیا کہ روزہ پر روزہ رکھتے رہے۔ جب ضعف بہت برخھ گیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بیٹے! مجھے کیا ہوگیا کہ میں ایک ہفتے سے پانی کے ساتھ روزہ افظار کرکے روزہ رکھ رہا ہوں اور تو مجھ کو کھانے کے لیے روٹی نہیں دیتا۔ خادم نے کہا کہ میرے سروار! میں روزانہ آپ کے لیے روٹی پکا کر جاتا ہوں۔ تجب ہے کہ آپ کو نہیں ملتی۔ا گلے روز خادم نے روٹی پکا کر حسب معمول رکھی اور خود گھات میں بیٹھ کر روٹی کی نگرانی کرنے لگا کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ریکسوں کہ کون آ کرروٹی لے جاتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ شہر کی طرف سے ایک کتا آیا اور روٹی اٹھا کر چلا دیکھتا ہے کہ شہر کی طرف جاتا ہے اٹھ کراس کتے کے پیچھے ہولیا۔ کتا روٹی لیے ہوئے شہر پناہ کی طرف گیا دیا۔ خادم بھی آ ہت ہے اٹھ کراس کتے کے پیچھے ہولیا۔ کتا روٹی لیے ہوئے شہر بناہ کی طرف گیا اور ایک بدرو کے راستے سے شہر میں داخل ہو گیا۔ خادم بید دکھے کر واپس آیا اور ہرم بن حیان کی خدمت میں تمام واقعہ عرض کیا۔ ہرم بن حیان نے اس کو تا نکر فیبی سمجھا اور چند بہادر آ دمیوں کو لے کر رات کے وقت اسی بدرو کے راستے سے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور پا سبانوں کوئل کر کے فورا شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کرشہر کو فتح کیا اور اس طرح باسانی ''جوز' پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے میہاں یعنی شہر جور میں بھی اور اصطحر میں بھی باغیوں کو سخت مزائیں دے کر آئندہ کے لیے بغاوت کا سدباب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدینہ کو تھے کی اور مسلمانوں نے مدینہ کو تھے کی اور مسلمانوں نے مدینہ کو تھے۔

#### سنه ۲۹ ص کا کج:

عثان عنی ٹائٹ مرینہ منورہ سے مہاجرین وانصار کی ایک جماعت کے ساتھ جج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوئے ۔ منا میں پہنچ کر حکم دیا کہ خیمہ نصب کریں اور حاجیوں کو جمع کر کے اس میں ضیافت کریں۔ لوگوں نے اس بات کو بدعت سمجھ کر نالپند کیا کیونکہ نبی اگرم طالی اور ابو بحرصدیت ٹوٹٹو اور عمر فاروق ڈاٹٹو کے زمانے میں ایسانہیں ہوا تھا۔ اسی سفر میں قبیلہ جہدیہ کی ایک عورت آپ کی خدمت میں پیش کی گئے۔ یہ عورت پہلے بیوہ تھی پھر اس نے عقد ثانی کیا اور بعد نکاح صرف چھ مہینے گزرنے پر اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ عثمان ڈاٹٹو کے اس عورت پر رجم کا حکم دیا۔ جب اس حکم کی خبر علی ڈاٹٹو کو کینچی تو وہ عثمان غنی ڈاٹٹو کی خدمت میں پنچے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما تا ہے شرو کے مُلٹو کو فیصالُه ڈاٹٹو کن شہرا کی حدمت میں سے معلوم ہوا کہ حمل اور دودھ بلانے کی مدت میں مہینے ہے اور مدت رضاعت قرآن مجید میں دوری جگہ بیان کی گئی ہے کہ ﴿ وَ الُولِا کَاتُ یُرُضِعُنَ الله کُولِیْ کَامِلُیْنِ ﴾ پس دودھ بلانے کی مدت دو سال یعنی چوہیں مہینے ، میں مہینے ، میں سے خارج کریں تو باتی حمل کی کم از کم مدت چھ مہینے رہتی ہے۔ لہذا اس عورت پر زنا یقینی طور پر میں سے خارج کریں تو باتی حمل کی کم از کم مدت چھ مہینے رہتی ہے۔ لہذا اس عورت پر زنا یقینی طور پر

اوراس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑ نااڑھائی برس میں ہوتا ہے۔" (الاحقاف ٤٦: ٥١)

 <sup>&</sup>quot;اور مائيں اين بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائيں۔" (البقرہ ٢:٣٣١)

ر المستنهیں ۔عثان غنی ڈالٹیو نے علی ڈالٹیو کا بید کلام سن کرفوراً آدی دوڑا دیا کہ اس کورجم نہ کیا جائے الکین اس آدی کے پینچنے سے پہلے اس کورجم کیا جا چکا تھا۔عثان غنی ڈالٹیو کو اس کا سخت ملال وافسوس کیا۔ اس سال عثان غنی ڈالٹیو نے مسجد نبوی مٹالٹیو کی توسیع کی۔مسجد کا طول ایک سوساٹھ گز اور عرض ایک سو پیاس گز رکھا اور پھر کے ستون لگائے۔درود بواریں تمام پختہ بنوا کیں۔

### سنه ۱۳ هجری:

ولید بن عقبہ جیسا کہاوپر مذکور ہو چکا ہے، کوفہ کی گورنری پر مامور تھے۔ابوز بیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھا اوراب مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب خوری سے باز نہ آیا تھا، ولیدین عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔لوگوں نے ولید بن عقبہ یر بھی شراب خوری کا الزام لگایا۔ رفتہ رفتہ یہ شکایت خلیفۃ المسلمین تک پینچی۔ وہاں سے ولید بن عقبہ کی طلبی کا حکم آیا۔ بیدمدینہ منورہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہوئے۔ان کے مخالف بھی شکایتیں کرنے مدینے میں پہنچ گئے۔ولید جب مدینہ میں گئے ا درعثمان غَنی ڈٹاٹئے؛ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانہوں نے ولید سے مصافحہ کیا۔لوگوں کو بہمصافحہ کرنا بھی نا گوارگز را، پھرشراب خوری کےالزام کی تحقیق شروع ہوئی تو کوئی ایسا گواہ پیش نہ ہوا جو یہ کھے کہ میں نے ولید کوشراب پیلتے ہوئے دیکھا ہے۔الہٰدا شک وشبہ کی حالت میںعثمان ذوالنورین ڈلٹٹیا نے حد جاری کرنے میں تامل کیا۔لوگوں نے اس تامل وتو قف پر بھی بد گمانی کوراہ دی۔ بالآخر خلیفة المسلمین کی خدمت میں یہ گواہی پیش ہوئی کہ ہم نے ولید بن عقبہ کوشراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا کیکن شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔اس کے بعد عثمان غنی ڈٹاٹیئئے نے حکم دیا کہ ولید کو درے لگائے جائیں۔علی ڈٹاٹیڈا سمجلس میں موجود تھے۔عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ڈٹاٹیٹا نے ولید کے درے مارنے شروع کر دیئے۔ جب جالیس درے لگ چکے تو علی ڈٹاٹیڈ نے روک دیا اور کہا کہ اگر چہ فاروق اعظم (ڈٹاٹٹۂ) نے شراب خور کواسی در ہے لگائے ہیں اور وہ بھی درست ہیں لیکن صدیق ا کبر ( ڈٹاٹنڈ) نے شراب خوری کو جاکیس درے لگائے ہیں اور مجھ کواس معاملہ میں صدیق اکبر ( ڈٹاٹنڈ) کا عمل زیادہ محبوب ہے۔اس کے بعد خلیفہ وقت نے ولید بن عقبہ کو کوفیہ کی گورنری سے معز ول کر کے ان کی جگه سعید بن العاص ڈاٹنڈ کوکوفہ کا گورنرمقرر کیا۔



### ابوذ رغفاري طالعيُّ كا واقعه:

اسی سنه ۳۰ ه میں ابوذ رغفاری وٹاٹنۂ کا واقعہ پیش آیا کہ وہ ملک شام میں امیر معاویہ وٹاٹنۂ کی ما تحتی میں تشریف رکھتے تھے۔ وہاں انہوں نے آیت مبارکہ ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُوُنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيُمٍ ﴾ © كے معانی ومطالب ميں ا میرمعا و بیہ ڈاٹنڈ سے مخالفت کی۔ا بوذرغفاری ڈلٹنڈ فرماتے تھے کہ روپیے جمع کرنا اور سب کا سب راہ الٰہی میں خرچ نہ کردینا کسی طرح جائز نہیں اور امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ فرماتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد زکوۃ کا ادا کرنا ہے۔ جس روپیہ کی زکوۃ ادا کی جائے، اس کا جمع ہونا گناہ نہیں ۔اگر بلاشرط رو پییر کا جمع کرنا گناہ ہوتا تو قرآن کریم میں تر کہ کی تقتیم اور وراثت کے حصہ کا ذکر نہ ہوتا۔ابوذ ر غفاری ڈٹلٹئؤ کے اس عقیدے کا حال وہاں کےلوگوں کومعلوم ہوا تو سب نے ان کا مذاق اڑا یا اور نوعمر لوگ خاص کرزیادہ تمسنح کرنے گئے ۔ابوذ ر ڈٹاٹٹؤ کا اصرار بھی ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک نوبت پینچی کہ ا میرمعاوییہ ڈلٹٹۂ نےعثان غنی ڈلٹٹۂ کواس کیفیت کی اطلاع دی۔ خلیفہ وفت نے حکم بھیجا کہ ابوذ ر ( رہائیں) کونہایت تکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دو۔ مدینہ میں آ کرابوذر ڈاٹیو نے اپنے عقیدے کا اعلان شروع کردیا۔ چونکہان کے مزاح میں درشتی تھی، لہٰذا لوگ ان ہے عموماً چیثم پوشی و در گزر ہی کرتے تھے۔لیکن یہاں بھی نوعمر اور خوش طبع لوگ موجود تھے۔ وہ بھی نہ بھی ان کو چھیڑ ہی دييتے تھے۔ اتفا قاً اسى عرصه ميں عبدالرحمٰن بنعوف ﴿النَّيُّ كَى وفات ہوئى۔ وہ بہت مال دار شخص اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ کسی نے ابوذر ڈلٹنؤ سے کہا کہ عبدالرحمٰن (ڈلٹنؤ) نے اس قدر دولت چھوڑی ہے۔ ان کی نسبت آپ کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بلاتامل عبدالرحمٰن ڈٹاٹیڈ پر بھی اپنا فتویٰ جاری کردیا۔اس پر کعب احبار رشلٹے جو فاروق اعظم رٹائٹۂ کےعہد خلافت میںمسلمان ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے زبر دست عالم تھے،معترض ہوئے۔ابوذر ڈلٹنڈ نے بیا کہہ کر کہاہے بہودی! تجھ کوان مسائل ہے کیا واسطہ! اپنا عصا اٹھایا اور کعب احبار پڑلٹنڈ پرحملہ آور ہوئے۔ کعب احبار پڑلٹنڈ بھا گے اور عثمان غنی ڈٹاٹیُؤ کی مجلس کی طرف گئے۔ان کے پیھیے بیٹھیے ابوذر ڈٹاٹیُؤ بھی اپنا عصا لیے ہوئے پہنچے۔ بڑی مشکل سے عثمان غنی ڈلٹٹؤ کے غلاموں نے کعب احبار ڈٹرلٹنے کو بچایا اور ابوذر ڈلٹٹؤ کو باز رکھا۔ ابوذر ٹاٹٹۂ کا غصہ جب فرو ہوا تو وہ خودعثمان غنی ڈلٹٹۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا

<sup>🛭</sup> التوبه ۹:۳۲۔

عقیدہ یبی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا واجب ہے۔ شام کے لوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھ کو ستانا چاہا۔ اب مدینہ میں بھی لوگ اسی طرح میری مخالفت کرنے لگے میں۔ آپ بتائیں کہ میں کیا تدبیرا ختیار کروں اور کہاں چلا جاؤں؟ اس پرعثان غنی ڈالٹی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرما لیں۔ چنا نچہ ابوذر ڈالٹی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام موضع ربذہ میں جاکرسکونت پذیر ہوگئے۔

## خاتم نبوى مَالَّالِيَّا عِلَمُ

نبی اکرم عُلِیْم کی انگشتری جس سے خطوط اور فرامین مہر کیا کرتے تھے، وفات نبوی عَلَیْم کے بعد عا کنشہ صدیقہ فی اکثر میں اکبر خلفہ فی فیلی فی اکثر ہوگئی نے وہ انگوشی ان کے سپردکر دی۔ صدیق اکبر خلفہ کے بعد وہ انگوشی فاروق اعظم خلفہ کے پاس رہی۔ انگوشی ان کے سپردکر دی۔ صدیق اکبر خلفہ کے بعد وہ انگوشی فاروق اعظم خلفہ کے پاس رہی۔ فاروق اعظم خلفہ نے جب انتخاب کا کام اصحاب شور کی کے سپردکیا، وہ انگوشی ام المومنین حفصہ خلفہ کے سپردکر دی کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو، اس کو پہنچا دی جائے۔ جب عثمان غنی خلفہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حفصہ خلفہ نے وہ انگشتری ان کی خدمت میں پہنچا دی۔ اس سال یعنی سنہ سم سے میں مدینہ میں وہ دو میں میں جس کا نام بیراریس ہے، وہ انگشتری عثمان ڈلائٹ کے ہاتھ سے گر میل کے فاصلے پرایک کو یں میں جس کا نام بیراریس ہے، وہ انگشتری عثمان ڈلائٹ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کنویں کا تمام پانی بینچ دیا گیا اور انگوشی کے لیے بردی تلاش وکوشش کی گئی لیکن وہ کہیں ہاتھ نہ آئی۔ خاتم نبوی علیق کے اس طرح عائب ہو جانے سے عثمان غنی ڈلائٹ پرحاد ثاب وفت کا کرول شروع ہوا۔ عثمان غنی ڈلائٹ پرحاد ثاب وفت کا کرول شروع ہوا۔ عثمان غنی ڈلائٹ کی خلافی کے گم ہو جانے پر سے عثمان غنی ڈلائٹ پرحاد ثاب وفت کا کرول شروع ہوا۔ عثمان غنی ڈلائٹ پرحاد ثاب وفت کا کرول شروع ہوا۔ عثمان غنی ڈلائٹ پرحاد ثاب وفت کا کرول شروع ہوا۔ عثمان غنی ڈلائٹ کی بنوائی تھی۔ ایک اور انگوشی بالکل اسی طرح اسی نمونہ اور اسی شکل وشائل کی بنوائی تھی۔

اسی سال جب مبحد نبوی سَنَاتِیْما میں نمازیوں کی کثرت ہوئی اور جمعہ کے دن ایسی کثرت ہونے گئی کہ اذان کی آ واز سب نمازیوں تک پہنچی دشوار ہوئی تو عثان غنی ڈٹاٹیئا نے حکم دیا کہ موذن بلند مقام پر چڑھ کر خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان دیا کریں۔ © اس طرح جمعہ کے دن دو اذا نیس ہونے لگیں۔ اسی سال عثمان غنی ڈٹاٹیئا نے صحابہ کرام ڈٹاٹیئا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عراق وشام کی جائیدادیں فروخت کر کے مکہ، طائف وغیرہ میں جائیدادیں خریدلیں۔ چنا نچہ اکثر صحابہ ڈٹاٹیٹا نے

صحیح بخاری، کتاب الجمعه، حدیث ۲ ۹ ۹ ..... دوسری اذان مدینه کے ایک مقام زوراء پردی جاتی تھی۔



فتح طبرستان:

سعید بن العاص ڈٹاٹٹؤ نے کوفہ کی گورزی پر مامور ہوکراور کوفہ بیٹنج کرایک لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر میں میں حسن بن علی، عبداللہ بن عمر، ابن عمرو، عبداللہ بن زبیر، حذیفہ بن الیمان ڈٹاٹٹؤ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ سعید بن العاص ڈٹاٹٹؤ نے طبرستان پر حملہ کر کے طبرستان وجرجان کے تمام علاقے اور مشہور شہروں کو فتح کر لیا اور یزید بن المہلب کوقو مس کی طرف روانہ کیا۔

#### اشاعت قرآن مجيد:

#### سنهاسه کے دا قعات:

در بارخلافت سے جواحکام جاری ہوئے، ان کے موافق ہرم بن حیان گئری، ہرم حیان عیسی، حرث بن راشد بلاد فارس کے اضلاع میں، احف بن قیس خراسان میں اور حبیب بن قرہ مرو میں، خالد بن عبراللہ بلخ میں، قیس بن ہیرہ طبوس میں عامل مقرر ہوئے۔ خراسان کے کی شہروں میں محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بغاوت نمودار ہوئی۔ عبداللہ بن عامر ڈاٹھ نے فوج کشی کر کے تمام بغاوتوں کوفرو کیا، پھر نیشا پور پر پھائی کر کے ممام بغاوتوں کوفرو کیا، پھر نیشا پور پر پھائی کر کے وہاں کے سرکشوں کو درست کیا۔ نیشا پور سے فارغ ہو کر عبداللہ بن عامر ڈاٹھ نے ایک لئکر سرخس کی طرف روانہ کیا اورایک جمعیت لے کرخود ہرات کی جانب گئے۔ ہرات کو فتح کر کے بلخ وطبرستان کی بغاوتوں کوفرو کیا۔اس کے بعد کر مان، بھتان اور فارس کے صوبوں میں جا کر وہاں کے تمام سرکشوں کومطیع کیا۔اس طرح تمام بلاداریان وعراق میں عبداللہ بن عامر ڈاٹھ کی دھاک بیٹھ گئی اورلوگ ان کے نام سے خوف کھانے گئے۔

### یز د جرد کی ہلا کت:

ا برانی سلطنت تو فاروق اعظم ڈٹائٹۂ ہی کے عہد خلافت میں برباد ہو چکی تھی۔سلطنت کے بعد سرحدی صوبے یا بعض شہر جو باقی تھےوہ خلافت عثانی میں مسخر ہو گئے تھے کیکن پر در جردشاہ فارس کی حالت پیتھی کہ بھی رے میں ہے تو مبھی بلخ میں مبھی مرومیں ہے تو مبھی اصفہان میں مبھی اصطخر میں ہے تو بھی جیمون کو عبور کر کے تر کستان کو جلا گیا ہے۔ بھی چین میں ہے، بھی پھر فارس کے اضلاع میں آ گیا ہے۔غرض اس کے ساتھ کئی ہزار ایرانیوں کی جمعیت تھی اوروہ اپنی خاندانی عظمت اور ساسانی اقتد ار و بزرگی کی به دولت لوگول کواپنی طرف متوجه کر لینے میں کا میاب ہو جا تااورلوگ بھی اس تو قع میں کہ شایداس کا ستارہ اقبال پھر طلوع ہو، اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔سب سے بڑی یہی وجہ تھی کہ ابران کے اکثر صوبوں،ضلعوں اورشہروں میں گئی گئی مرتبہ بغاوت ہوئی اورمسلمان سرداروں نے اس کو بار بارفرو کیا۔اس مرتبہ لینی سنہا۳ھ میں بزد جرد چین وتر کستان کی طرف سےایک جمعیت کے ساتھ نواح کلخ میں آیا۔ یہاں اس نے بعض شہروں پر چندروز قبضہ حاصل کیالیکن اس کے اقبال کی نحوست نے اس کو نا کام فرار ہونے اور مسلمان کی قید میں پڑنے کے لیے بھاگ کر ایک پن چکی والے کی بناہ میں جانے پر مجبور کیا۔ پن چکی والے نے اس کے قیمتی لباس کے لا کچے میں جب کہوہ سور ہا تھا قبل کردیا اورلباس وزیوراور ہتھیار وغیرہ ا تارکر اس کی لاش کو یانی میں ڈال دیا۔ بیرواقعہ نواح مرو میں مقام مرغاب کےمتصل ۲۳اگست سنہا۲۵ء کو وقوع پذیر ہوا۔ یز د جرد کے حیار سال تو عیش وعشرت کی حالت میں گزرے۔سولہ برس تباہی و آ وار گی میں بسر ہوئے، ان سولہ برس میں آ خری دس سال مفروری کے عالم میں گز رے۔اس کے بعدا ریانی فتنے سب فرو ہو گئے۔

اسی سال محمد بن ابی حدیفه اور محمد بن ابی بکر والشی نے جومصر میں والی مصر عبدالله بن سعد بن ابی سرح کے پاس مقیم سے، عبدالله بن سعد والشیئ سے مخالفت و ناخوشی کا ظبار کیا۔ عبدالله بن سعد والشیئ سے مخالفت و ناخوشی کا ظبار کیا۔ عبدالله بن سعد والشیئ سے سے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوشی بڑھتے بہاں تک پینچی کہ انہوں نے علانہ عثمان غنی والشیئ میں معدول وطعن کیا کہ انہوں نے عبدالله بن سعد والشیئ جیسے اشخاص کو جن سے نبی اکرم سالی فی ناخوش رہے، صوبوں کا گورنر بنار کھا ہے اور ان کی زیادتیاں اور مظالم دیکھ کر بھی معزول نہیں کرتے۔

#### سنهٔ ۳۲ ه کے واقعات:

سنہاس ھے کے ماہ ذی الحجہ میں جب عبداللہ بن عامر ڈلٹٹؤ کج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو ملک ایران کے ایک ایرانی سردارمشمی قارن نے ملک کے مختلف صوبوں سے حیالیس ہزار کا ایک نشکر جمع کر کے ایرانی صوبوں پر قبضہ کر لینے کا مناسب موقع پایا۔ قارن کی اس شرارت و دلیری کے مقابلہ میں عبداللہ بن حازم ایک سردار نے صرف چند ہزارمسلمانوں کی جمعیت سے وہ کارنمایاں کیا کہ ایرانیوں کو سخت ترین ذلت ونا مرادی کے ساتھ شکست کھانی پڑی ۔عبداللہ بن حازم ا پیٰ تین چار ہزار جمعیت کو لے کرابرا نیوں کے حالیس ہزارلشکر کی طرف روانہ ہوئے۔قریب بینچ کر انہوں نے مجامدین کو تکم دیا کہ اینے اینے نیزوں کو کیڑا لپیٹ لیں اور کپڑے تیل و چر بی ہے تر کر لیں۔ جب کشکر قارن کے قریب پہنچا تو شام ہوکر رات ہو چکی تھی۔عبداللہ بن حازم نے حکم دیا کہ تمام نیزوں کے کیڑوں کو آگ لگا دیں اور دشمن پر حملہ آ ور ہوں۔اس اچا نک حملہ آ وری اور ان شعلوں کی روشنی دیکھے کرابرانی حواس باختہ ہو کر بھاگے اور کسی کو مقابلہ کرنے کا ہوش نہ رہا۔مسلمانوں نے بہتوں کو قتل کیا، بہتوں کو گرفتار کیا، بہت سے اپنی جان بچا کر لے گئے اور پچ کرنکل لیے۔ عبدالله بن عامر ڈلاٹئؤ کج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ عثمان غنی ڈلاٹئؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔بعض روایات کے بمو جب عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹاٹٹۂ نے ۸۵ برس کی عمر میں اس سال لینی سنهٔ ۳۲ هه میں و فات یا ئی اور بہت سی د ولت اور او لا دچھوڑی۔

#### سنه ۳۳ ھے واقعات:

ولید بن عقبہ کی معزولی کے بعد کوفہ کی گورزی پر سعید بن العاص وٹائٹؤ مقرر ہوئے تھے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ سعید بن العاص وٹائٹؤ نے کوفہ میں پہنچ کر اہل کوفہ کی دلجوئی اور مدارات میں کوئی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) (475) کوتا ہی نہ کی۔ مالک بن حارث تحفی جو مالک اشتر کے نام سے مشہور ہے، ثابت بن قیس ہمدانی، اسود بن يزيد، علقمه بن قيس، جندب بن زهير، جندب بن كعب از دي،عروه بن الجعد،عروه بن الحق خزاعی،صعصعه وزید پسران سو جان بن المواعدی،لمیل بن زیاد وغیره سب سعید بن العاص ژاننځا کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور بے تکلفانہ باتیں کرتے۔ بھی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوجاتیں۔ ایک روز سعید بن العاص ڈلٹنے گورنر کوفہ کی زبان سے نکلا کہ بیہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ بین کر ما لک اشتر نے فوراُ غصے کے لہجہ میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا ہے، تم اس کواپنی قوم کا بستان خیال کرتے ہو۔ ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے اس قتم کی باتیں شروع کیں۔شوروغل بلند ہوا تو عبدالرحمٰن اسدی نے لوگوں کوشوروغل مجانے سے منع کیا۔اس پر سب نے مل کرعبدالرحمٰن کو مارا اوراس قدر ز دوکوب کیا کہ بے جارہ بے ہوش ہو گیا۔اس وا قعہ کے بعد سعید بن العاص ڈاٹنڈ نے رات کی صحبت موقوف کر کے کچھ لوگ مقرر کر دیے کہ لوگوں کو آ نے سے باز ر کھیں ۔اس رات کی روزانہ مجلس کے برخاست ہونے کا لوگوں کو بہت ملال ہوا اوراب عام طور پر جہاں دو حار آ دمی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ، سعید بن العاص ڈلٹٹۂ کی اور ان کے ساتھ عثمان غنی ڈٹاٹیڈ کی بھی شکایت زبان پر لاتے ۔ ان شکایت کرنے والوں کے گرداور بہت سے بازاری آ دمی

رفتہ رفتہ بیسلسلہ طویل ہوا اور فتنہ بڑھنے لگا تو سعید بن العاص رفائیُّ نے بیرتمام رودادعثان عَني رُدَالِنَّهُ كَي خدمت ميں لكھ كر جھيج دى۔ عثمان غني رُخالِنَّهُ نے جواباً سعيد بن العاص رُخالِنَهُ كو لكھا كه ان لوگوں کو کوفہ سے شام کی طرف امیر معاویہ ڈاٹنؤ کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سعید بن العاص ڈاٹنؤ نے سب کوشام کی طرف روانہ کردیا۔امیرمعاویہ ڈٹاٹیڈ نے ان کی خوب خاطر مدارات کی۔ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اوران کا روزینہ بھی مقرر کر دیا۔ بات بیٹھی کہ عثان غنی ڈٹاٹٹؤ نے امیرمعاویہ ڈٹاٹٹؤ کولکھ دیا تھا کہ چندسرکش لوگوں کی ایک جماعت آ پ کی طرف جمجوائی جاتی ہے۔آ پ کوشش کریں کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔اسی لیے امیرمعاویہ ڈٹاٹٹُؤ نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت محبت و ہمدردی کا برتا و کیا۔ چندروز کے بعدانہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ قریش کی سیادت کو تشکیم کریں اورمسلمانوں کے باہمی ا نفاق کو درہم برہم نہ ہونے دیں لیکن خلیفدابن صوجان نے امیرمعا ویہ ڈٹاٹٹؤ کی نهایت معقول و همدر دانه باتو ل کا بهت ہی غیرمعقول اور سراسر نادرست جواب دیا اوراینی ضدیر

اڑا رہا۔ مجبوراً امیر معاویہ ڈاٹھ نے عثان ڈاٹھ کو کھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نظر نہیں آڑا رہا۔ مجبوراً امیر معاویہ ڈاٹھ نے عثان ڈاٹھ کو کھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نظر نہیں آتے۔ عثان غنی ڈاٹھ نے ان کو کھا کہ ان لوگوں کو مص کی جانب عبدالرحمٰن بن خالد کے پاس بھیج دو۔ امیر معاویہ ڈاٹھ نے ان کو مص کی جانب روانہ کر دیا۔ عبدالرحمٰن بن خالد والی مص نے ان کے ساتھ ان کے حسب حال تختی اور درشتی کابرتا و کیا، حتی کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ چندر وز کے بعد یہ لوگ سیدھے ہوگئے اور اپنی سابقہ سرکشی کی حرکات پر اظہار افسوس کیا۔ عبدالرحمٰن بن خالد نے اس کی اطلاع خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجی۔ وہاں سے اجازت آگئی کہ اگریہ لوگ اب کوفہ کی طرف جانا جا ہیں تو جانے دو۔

## عبرالله بن سبا

عبداللہ بن سبا المعروف بدا بن السوداء شہر صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ وہ عثمان غنی رفائیہ کے عہد خلا فت میں یہ د مکھے کر کہ مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یہی دنیا میں سب سے بڑی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہوگیا۔ مدینہ میں اس کا آنا اور رہنا بہت ہی غیر معروف اور ناقابل التفات تھا۔ اس نے مدینے میں رہ کر مسلمانوں کی اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو خوب جانچا اور مخالف اسلام تدابیر کو خوب سوچا۔ انہیں ایام میں بھرہ کے اندراکی شخص کیم بن جبلہ رہتا تھا۔ اس نے یہ طرہ اختیار کیا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہوجا تا تو موقع پاکر ذمیوں کولوٹ لیتا ہم بھی بھی اور لوگوں کو بھی اپنا شریک بناتا اور ڈاکہ میں شتیار کرتا۔ اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں مدینہ میں عثمان غنی ڈھائی تھی۔

انہوں نے گورنر بھرہ کو لکھا کہ حکیم بن جبلہ کو شہر بھرہ کے اندر نظر بندر کھوا ور حدود شہر سے باہر ہرگز نہ نکلنے دو۔ اس حکم کی تغیل میں وہ بھرہ کے اندر محصور ونظر بندر ہنے لگا۔ عبداللہ بن سبا، حکیم بن جبلہ کے حالات من کر مدینہ سے روانہ ہوا اور بھرہ میں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعہ سے اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے مراسم پیدا کیے، اپنے آپ کومسلمانوں کا حامی اور خیرخواہ آل رسول سائے کے المام کرکے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے موافق فسادا تکیز خیالات وعقا کہ پیدا کرنے لگا۔ بھی کہتا کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ عیسی علیا دوبارہ دنیا میں آئیں گے لیکن اس بات کو نہیں مانت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَرُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَا مِين صَرور آئين گے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُآنَ لَوَآدُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ ﴿ كَيْ عَلَمَ تَعْير سَا سَا كراس عقيد ہے پر قائم كرنا شروع كيا كہ نبى اللَّهُ وَانَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْ كَى مراجعت دنيا ميں صَرور ہوگی۔ بہت ہے احمق اس فریب میں آگئے، پھراس نے ان احقوں كواس عقيد ہے پر قائم كرنا شروع كيا كہ ہر پنجمبر كا ايك خليفه اور وصى ہوا كرتا ہے اور محمد ظَلِيْ الله احتجابِ النبياء بيں، اسى طرح على (اللَّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْلًا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَ

رفتہ رفتہ اس فلنے کا حال بھر ہے کے گورز عبداللہ بن عامر ڈاٹئی کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلاکر بوچھا کہتم کون ہو؟ کہال سے آئے اور یہال کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن سبا نے کہا کہ مجھ کواسلام سے دلچیں ہے۔ میں اپنے یہودی فدہب کی کمزوریوں کے خلاف ہوکر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔عبداللہ بن عامر ڈاٹئی نے کہا کہ میں نے تمہارے حالات اور تمہاری با توں کو حقیق کیا ہے۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہ کوئی فتنہ برپا کرنا اور مسلمانوں کو گراہ کرکے یہودی ہونے کی حیثیت سے جعیت اسلامی میں افتراق وانتشار بیدا کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبداللہ بن عامر ڈاٹئی کی زبان سے پتے کی با تیں نکل گئی تھیں، لہذا اس کے بعد عبداللہ بن سبانے بھرے میں اپنا قیام مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاص الخاص راز دار اور شریک کار لوگوں کو وہاں چھوڑ کر اور اپنی بنائی ہوئی جماعت کے لیے مناسب شجاویز وہدایات سمجھا کر بھرہ سے چل ویا اور دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ ﴿ میں آیا۔ یہاں پہلے ہی وہدایات سمجھا کر بھرہ سے چل ویا اور دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ ﴿ میں آیا۔ یہاں پہلے ہی

<sup>• &#</sup>x27;'(اے نبی نظیماً!) جس (اللہ) نے تم پر قر آن (کے احکام) کو فرض کیا ہے، وہتمہیں بازگشت (قیامت رجنت) کی جگہ لوٹا وےگا۔'' (القصص ۸۰:۲۸)

<sup>🗨</sup> پیروافض کا عقیدہ ہے کہ محمد طابعیؓ کے وصی علی ڈاٹھ میں، حالانکہ قرآن وحدیث ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ماتا۔

کوفه اس وقت سازشوں کاسب سے بڑا مرکز تھا۔ برعہدی میں تو وہ اوگ اس قدر مشاق ہوگئے تھے کہ بیر ضرب المشل مشہور ہوگئ:
 کوفی لا یو فی لعنی کوئی وعدہ یور انہیں کرتے۔

ر المراق المراق کے عامل کی دشمن ایک جماعت موجود تھی۔عبداللہ بن سبا کو کوف میں آ کر

بصرہ سے زیادہ بہتر موقع اپنی شرارتو <sub>ا</sub>ل کو کا میا بی بنانے کا ملا۔

عبدالله بن سبا کوایک طرف تو اسلام سے مخالفت تھی، دوسری طرف اس کوعثان غنی ڈلٹٹؤ سے خاص ذاتی عداوت تھی اور وہ عثان غنی ڈلٹھُ سے کوئی انتقام یا بدلہ لینے کا خواہش مندمعلوم ہوتا تھا۔ کوفہ میں آئر بہت جلد عبداللہ بن سبانے اپنے زید واتقا کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ عام طور پرلوگ اس کونعظیم ونکریم کی نگاہ ہے دیکھنے اوراس کاادب ولحا ظ کرنے گئے۔ جب کوفیہ میں عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے خیالات کا چرچا ہوا تو یہاں کے گورنر سعید بن العاص ڈٹاٹنڈ نے اسے بلا کرڈ انٹا اور وہاں کے سمجھدار اورشریف آ دمیوں نے بھی اس کومشتبہ آ دمی سمجھا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کوفہ سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا مگر جس طرح بصرہ میں وہ اپنی جماعت چھوڑ آیا تھا، اس طرح کوفہ میں بھی اس نے اپنی ایک زبر دست جماعت جھوڑی، جس میں ما لک اشتر وغیرہ مذکورہ بالا اشخاص اوران کے احباب اور اقارب زیادہ تر شامل تھے۔کوفہ سے وہ شام لینی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نہ گلی اور جلد ہی اسے یہاں سے شہر بدر ہونا پڑا۔عبداللہ بن سبا کی عداوت عثان غنی ٹھاٹھُ؛ اور بنوامیہ سے دم بہ دم ترقی کررہی تھی اور ہر جلاوطنی اس کے لیے ایک نیا میدان اور کامیابی کا نیا موقع پیدا کر دیتی تھی۔شام سے خارج ہو کر وہ سیدھا مصر میں پہنچا۔ وہاں کے گورنر عبداللّٰد بن سعد تھے۔مصر میں عبداللّٰہ بن سبا نے اپنے سابقہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر زیادہ احتیاط اور زیادہ گہرے پن کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہاں اس نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا مکمل نظام مرتب کیا اور محبت اہل بیت اور حمایت علی ( ٹٹاٹٹۂ ) کے اظہار کو خاص الخاص ذریعہ کامیابی بنایا۔مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کی نسبت بھی مصریوں کواور وہاں کے مقیم عربوں کو شکایت تھیں ۔عبداللہ بن سعد کوافریقہ، بربر نیز

قیصر قتطنطنیہ کے معاملات کی وجہ سے داخلی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی فرصت بھی نہتی۔
یہاں سے عبداللہ بن سبانے اپنے بھرہ وکوفہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی اور مقررہ
مجوزہ نظام کے موافق مصر، کوفہ اور بھرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایات میں مدینہ والوں کے پاس
پیم خطوط جانے شروع ہوئے۔ ساتھ ہی بھرہ والوں کے پاس کوفہ اور مصر سے خطوط پنچ کہ یہاں
کے گورنروں نے بڑے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اور رعایا پر عرصہ حیات ننگ کر رکھا ہے۔ اسی طرح
بھرہ اور کوفہ سے مصر والوں کے پاس اور بھرہ ومصر ودمشق سے کوفہ والوں کے پاس خطوط پہنچنے

479 SO CO JULY 1-16. گئے۔ چونکہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ سے رعایا پرظلم نہ ہوتا تھا، لہٰذا ہر جگہ کے آ دمیوں نے بیسمجھا کہ ہم سے زیادہ اورتمام صوبوں برظلم وتشدد اور بے انصافی روا رکھی جا رہی ہے اورعثان غنی ڈاٹٹؤ ظالمانہ طور پر اینے عاملوں اور گورنروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھتے اور معزول کرنے ے انکار کرتے ہیں ۔ $^{\odot}$  چونکہ ہرا یک صوبے اور ہرا یک علاقے سے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط بہنچ رہے تھے،لہذا عثان عنی ڈاٹٹۂ نے عمار بن یاسر ڈاٹٹھا کومصر کی جانب اورمجمہ بن مسلمہ کوکو فے کی جا نب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کرآئیں اور تیجے اطلاع دربارخلافت میں پہنچائیں۔عمار بن یا سر ڈاٹٹی جبمصر میں پہنچتو وہاں کے ان لوگوں نے عبداللہ بن سعد ڈلٹٹی کواپنا ہمنوا وہم خیال بنالیا اور ان کو مدینہ منورہ میں واپس جانے سے بیہ کہہ کرروک لیا کہ عثمان ( ڈٹاٹٹیُ) دیدہ و دانستہ ظلم وستم کوروا ر کھتے ہیں۔ان کی امدادومصاحبت سے پر ہیز کرنا مناسب ہے۔® محمد بن مسلمہ نے کوفہ بینچ کرعثان غَنی رُلِیْوُ کو اطلاع دی که یہاں کےعوام بھی اور شرفاء بھی علانیہ زبان درازی اور طعن وَتَشْنِیع پرزبان کھولتے اورغدر و بغاوت کی علامات کا اظہار کررہے ہیں۔انہیں ایام میںاشعث بن قیس،سعید بن قیس، صائب بن اقرع، ما لک بن حبیب، حکیم بن سلامت، جریر بن عبدالله، سلیمان بن رہیج وغیرہ حضرات جو صاحب اثر اورعزم وہمت کے وارث اور خلافت اسلامیہ کے حامی تھ، کوفہ سے دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔

سعید بن العاص ڈاٹیڈ نے ہر طرف شورش اور لوگوں کی زبانوں پرعلانیہ شکایت کو دیکھ کر قعقاع بن عمرو ڈاٹیڈ کو اپنا قائم مقام بنایا اور کوفہ سے مدینہ کا عزم کیا کہ خلیفہ وفت کو جا کرخو د زبانی تمام حالات سنائیں اور اندیشہ وخطرہ کی پوری کیفیت سمجھائیں ۔ سعید بن العاص ڈاٹیڈ کے روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مالک اشتر وغیرہ کو جو جمع میں مقیم تھا، لکھا کہ آج کل کوفہ بالکل خالی ہے۔ جس طرح ممکن ہو، اپنے آپ کو کوفہ میں پہنچا دیں۔ کوفہ میں خلافت کے بارعب عمال موجود نہ رہنے کے سبب سے عوام کی زبانیں بالکل بے لگام ہوگئیں اور علانیہ لوگ عثمان غنی ڈاٹیڈ اور ان کے

<sup>•</sup> يساز قى تحريك از حد خطرناك اورز ہريلى تھى دينتجاً سازشيوں كوبہت سے فتنے بريا كرنے ميں كاميا بي ال گا ۔

<sup>●</sup> حالانكه جناب رسول الله عليم الم كاتكم بيقا كم سلمانوں كى جماعت يا اجماعيت اور اس كام م كو لازم يكڑے رہنا (صحيح بخارى، كتاب الفتن، حديث ٢٠٨٤ صحيح مسلم، كتاب الاماره، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال)

یزید نے قعقاع بن عمر و دُولُولُو کی منت وساجت کر لی اور کہا کہ مجھ کوسعید بن العاص ( رُولُولُو ) سے بعض شکایات ہیں۔ اس کے سوااور کوئی مقصد نہ تھا کہ سعید بن العاص ( رُولُولُو ) کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرایا جائے۔ قعقاع بن عمر و رُولُولُول نے یزید کوچھوڑ دیا لیکن اس کے بعد ہی ما لک اشتراا پئی جماعت کے ساتھ مص سے کوفہ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں کے کوفے پہنچنے پر شورش پیندوں میں ایک تازہ قوت اور جوش پیدا ہوا۔ ما لک اشتر نے علانیہ لوگوں پر بزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہو کہ وفہ سے روانہ ہوا۔ ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی بزید بن قیس کے لشکریوں میں شامل ہو کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ قعقاع مُولُول بی ہوکہ وارنہ ہوکہ وارنہ ہوکہ وارنہ ہوکہ وارنہ ہوکہ قام جرعہ میں پنچے۔

#### سنه ۱۳۴ه کے واقعات:

کوفہ کی تو وہ حالت تھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ ادھر عثمان غنی ڈٹائیڈ نے اپنے دوسرے عاملوں کے نام بھی فرامین روانہ کر دیے کہ اس مرتبہ بعد حج سب مدینہ منورہ میں میرے پاس آ کرشر یک مشورہ ہوں۔ چنانچہ شام سے امیر معاویہ ڈٹائیڈ، مصر سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ڈٹائیڈ، کوفہ سے سعید بن العاص ڈٹائیڈ، بصرہ سے عبداللہ بن عامر ڈٹائیڈ اور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے صوبوں سے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آخر جمع ہوئے۔ عثمان غنی ڈٹائیڈ نے علاوہ ان اعمال کے مدینہ منورہ کے صاحب الرائے حضرات کو بھی شریک مجلس کیا اور دریافت کیا کہ یہ شورش جو میرے خلاف پھیلی ہے، اس کا سبب بتاؤ اور مجھے کومفید مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عامر ڈٹائیڈ نے کہا کہ میرے نزد یک ان لوگوں کو جہاد میں مصروف رکھا جائے۔ یہ جباد میں مصروف ہو جا کیں گو یہ شورشیں خود بخود

وہاں جوسیت کے کافی اثرات ابھی باتی تھے، منافقین اور دیگر ساز ثی گروہ بھی اپنا کام دکھار ہے تھے، اس لیے خلیفۃ اسلمین اور
 ان کے حکام کے خلاف لوگ علانیہ برز بانی پراتر آئے۔ ان لوگوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود تھی جومنا فتی اور سبائی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔
 گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔

ن ہو جائیں گے۔ سعید بن العاص ڈالٹی نے کہا کہ ان شریر لوگوں کے سرداروں یعنی شرارت کے اماموں کی بات بات پر معقول گرفت کی جائے اور ان کو منتشر کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پیرولوگ خود بخو دمنتشر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین عثمان غنی ڈالٹی نے کہا کہ بیرائے تو معقول ہے لیکن اس پڑمل درآ مدآ سان نہیں ہے۔ امیر معاویہ ڈالٹی نے کہا کہ ہم لوگ جوصوبوں کے گورنر بین، اپنے اپنے صوبوں کو سنجالیں اور ان مفسدوں سے ہرایک صوبے کو بالکل پاک کر دیں۔ عبراللہ بن سعد ڈالٹی نے کہا کہ بیلوگ سب کے سب لا لچی اور زبردست ہیں۔ ان کو مال وزر دے کرانیا بنالینا جا ہے۔

اسی مجلس میں جب شورش اور فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے دریا فت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ بیتمام شورش محض فرضی اور خیالی طور پر بریا کی گئی ہے۔اصلیت اس کی کچھ بھی نہیں۔ یہ معلوم ہو کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ بعض حضرات نے بیہ مشورہ دیا کہ جولوگ اس قتم کی شرارتوں ا در بغاوتوں میں حصہ لیتے ہیں، ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کرفتل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کسی نرمی اور رعابیت کوروا نه رکھا جائے ۔عثمان غنی ڈٹاٹٹیئا نے فر مایا که میں صرف اسی قدر سزا دے سکتا ہوں، جس قدر قرآن وحدیث نے مقرر کی ہے۔ جب تک میں کسی کو علانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ د کیھوں ، اس وقت کیسے کسی کوقتل کر سکتا ہوں۔ جن جن جرموں کی حدود مقرر ہیں ، انہیں پر حد جار ک کرسکتا ہوں۔ باقی اپنے خلاف ہرایک فتنہ کوصبر واستقامت کے ساتھ برداشت کرنے کا عزم رکھتا ہوں ۔غرض اس قتم کی باتیں ہو کر بیمجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز اورطرزعمل نہیں سوحیا گیا۔البتہ بیضرور ہوا کہ جہاد کے لیے بعض اطراف میں فوجیں روانہ کرنے کا حکم ضرور بعض عاملوں کو دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کرعمال اینے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعید بن العاص ڈٹاٹٹۂ اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرعہ پر پہنچ کرانہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں کا ا یک بڑا لشکر یزید بن قیس کی ماتحتی میں موجود ہے۔سعید بن العاص ڈلٹٹی کے پہنچنے پر یزید نے بڑی سختی اور درشتی سے کہا کہتم یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ۔ ہم تم کو کوفہ میں ہر گز داخل نہ ہونے دیں گے۔ بین کرسعید بن العاص ڈٹاٹیؤ کے غلام نے کہا کہ بیناممکن ہے کہسعید واپس چلے جائیں۔ بیہ س کر ما لک اشتر نے فوراً آ گے بڑھ کر سعید کے غلام کا پاؤں کپڑا اوراونٹ سے نیچے کھینچ کرفل کر دیا اور سعید بن العاص ڈلٹٹؤ سے کہا کہ جاؤ عثمان غنی سے کہہ دو کہا بوموسیٰ اشعری کو بھیج دے۔ سعید ڈلٹٹؤ

مجوراً وہاں سے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کرتمام ماجرا عثمان غنی ڈاٹئؤ کو سنایا۔ انہوں نے اسی مجوراً وہاں سے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کرتمام ماجرا عثمان غنی ڈاٹئؤ کو سنایا۔ انہوں نے اسی وقت ابوموی اشعری ڈاٹئؤ کو اپنے پاس بلا کر کوفہ کی گورزی پر مامور فر مایا۔ ابوموی اشعری ڈاٹئؤ مدینہ سے روانہ ہوکر کوفہ میں پنچے اورا پنے ہمراہ عثمان ڈاٹئؤ کا ایک خط کوفہ والوں کے نام لائے کہ تم نے جس شخص کو اپنے لیے پینداور نتخب کیا ہے، اسی کو تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ جہاں تک شریعت مجھ کو اجازت دے گی، میں تمہاری خواہشات پوری کیے جاؤں گا اور تمہاری زیاد تیوں کو برداشت کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔

ابومویٰ ڈاٹٹؤ نے کوفہ میں پہنچ کر جمعہ کے روز تمام لوگوں کے سامنے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔جس میں جماعت المسلمین کے اندر تفرقہ مٹانے اور امیر المومنین عثان عنی ڈلٹٹۂ کی اطاعت کرنے کی تا کید کی۔ابوموسیٰ ڈٹاٹیڈ کی اس تقریر سے کوفہ میں کسی قدر سکون نمودار ہوا اور عام لوگ جو سبائی جماعت سے بے خبراور بے تعلق تھے مطمئن ہو گئے کیکن عبداللہ بن سبا کے گروہ اورعثان ڈاٹٹۂ سے عناد رکھنے والوں نے رفتہ رفتہ عثمان غنی ڈلٹٹیؤ کے عمال اور کوفیہ کے ارد گرد کے اصلاع میں رہنے والے چھوٹے جھوٹے حکام کے متعلق جوعثان غنی ڈٹاٹھ کے مقرر کیے ہوئے تھے، شکایات کرنی شروع کیں اور خط و کتابت کے ذریعہ سے مدینہ منورہ میں دوسرے بااثر حضرات کو بھی عثمان غنی ڈلاٹیڈ سے بدمگمان بنا نا شروع کیا۔ مدینہ والوں کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایت میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت بیج وتا ب کھاتے۔عثمان غنی ڈاٹٹؤ کے پاس آتے اور ان کوعمال کی سزا دہی اور معزو کی کے لیے مجبور کرتے۔ عثمان غنی ڈلٹیُؤ عندالتحقیق چونکہ اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے ، لہذا وہ ان کو سزا دینے یا معزول کرنے میں تامل کرتے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں عثان غنی ڈاٹٹۂ کے متعلق لوگوں کی زبان پرعلانیہ شکایتیں آنے لگیں اور جابہ جا خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ىيەرنگ دىكىھ كر ابواسىد ساعدى، كعب بن مالك اور حسان بن ثابت دىمائىڭۇ وغىرە بعض حضرات مدينه میں لوگوں کوطعن وشنیع سے رو کتے اور طاعت خلیفہ کی تا کید کرتے تھے مگر لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن سباکے ایجنٹ تمام ممالک اسلامیداور تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں پہنچ چکے تھے اور اس کے متبعین ہر جگہ پیدا ہو چکے تھے۔

مما لک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار سے اس وقت پانچ بڑے بڑے مرکز تھے۔ مدینہ تو دار الخلافہ تھا اور شروع ہی سے وہ اسلامی طاقت وشوکت کا منبع ومرکز رہا تھا۔ کوفہ وبھرہ دونوں فوجی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(483) (90) (No. 1416). چھاؤ نیاں یالشکری لوگوں اور جنگجوعر بی قبائل کی بستیاں تھیں اور دونوں مقاموں پر اسلامی طافت اس قدر موجودتھی کہ تمام ایرانی صوبول پرجیحون کے پارتر کستان تک اور آرمینیا تک وجار جیہ کےصوبوں تک اور بح خضر اور بح اسود کے ساحلوں تک کوفہ وبصرہ کا رعب طاری تھا۔فسطاط یا قاہرہ بھی فوجی چھاؤنی تھی اورمصر کے علاوہ طرابلس وفلسطین تک اس کا اثریٹہ تا تھا، دشق تمام ملک کا دارالصدر تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی اس قدر فوجی طافت موجودتھی کہ قیصر روم اس طافت سے خائف تھااور جب کبھی دمشقی فوج کا قیصری فوج سے مقابلہ ہوا، رومیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی۔عبداللہ بن سبا شروع ہی میں ان پانچوں مرکزوں کی اہمیت کومحسوس کر چکا تھاا ور اس کومعلوم تھا کہان کےسوا کوئی چھٹا مقام ایسانہیں جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت اور عربوں کی جنگجو جمعیت ان میں سے کسی مقام کے برا برموجود ہو۔ الہذا وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آیا۔ یہاں سے وہ بھرہ پہنچا۔ بھرہ سے کوفہ، کوفہ سے دمثق اور دمثق سےمصر پہنچا۔ دمثق میں اس کوا میرمعاویہ ڈلٹٹؤ کی وجہ ہے کم کا میابی ہوئی۔ باقی ہرجگہ وہ کامیابی کے ساتھ لوگوں کے خیالات کوخراب کرتاا ورجھوٹی یا بڑی ایک جماعت بناتا اورا پنے راز دار شریک کارا بجنٹ ہرمقام پرچھوڑ تا گیا۔ دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ ابوذر ڈٹاٹیڈ کے واقعہ سے فائدہ اٹھا کرلوگوں میں اس خیال کو پھیلایا کہ ابوذر (ڈٹاٹیڈ) سچ کہتے ہیں اوروہ رائتی پر تھے کیونکہ بیت المال کوامیرمعاویہ (ٹاٹٹۂ) نے اللّٰد کا مال بتا کراس پر قبضہ کرنا اورا پنے ز پرتضرف رکھنا جا ہا ہے۔حالا نکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سار بےمسلمان اس میں شریک ہیں اور انہیں میں اس کو تقسیم کردینا چاہیے۔اسی سلسلے میں اس نے عثمان غنی ڈاٹٹۂ کو بھی مورد الزام گھہرایا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑ کا یا۔ ان کے بعد عبداللہ بن سبا ابوالدر داء ڈلٹٹۂ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنے خیالات فاسدہ ان کی خدمت میں پیش کرنے شروع کیے۔ انہوں نے عبداللہ بن سبا کی باتیں سن کرصا ف طور پر کہہ دیا کہتم یہودی معلوم ہوتے ہواور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھررہے ہو۔ وہاں جب اس کی دال نہ گلی تو وہ عبادہ بن صامت ڈلٹٹۂ کی خدمت میں پہنچا۔انہوں نے جب اس کے خیالات سنے اوراس کی باتوں سے اس کا اندازہ کیا تو فوراً اس کو پکڑلیا اورا میر معاویہ ڈلٹٹۂ کی خدمت میں لے جا کر کہا کہ مجھ کوتو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس نے ابوذر کو بہکا دیا اورتم سے لڑا دیا ہے۔ امیر معاویہ ڈاٹٹۂ نے اسی وقت اس کو دمشق سے نکلوا دیاتھا اور وہ وہاں سے مصر کی طرف جا کرمصروف کار اور اپنی سازشی تدابیر کے



جال کے پھیلانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ریاست

جب مما لک محروسہ کے ہر گوشے سے مدینہ منورہ میں خطوط آنے گے اور خود دارالخلافہ میں شورش کے سامان ہوئے تو عثان غنی ڈھائٹا کے پاس مدینہ کے بعض اکا برآئے اوران کو توجہ دلائی کہ اپنے عاملوں کی خبر لیس اور لوگوں کی شکایتیں دور کریں۔ عثان غنی ڈھائٹا نے صحابہ کرام ڈھائٹا کی جماعت میں چند معتبر ومعتمد حضرات کو منتخب کر کے ہر ایک صوبے کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اصل حالات معلوم کر کے آئیں اور یہاں آ کر بیان کریں۔ چنا نچہ محمہ بن مسلمہ کو کوفہ کی جانب، اسامہ بن زید ڈھائٹا بھرہ کی جانب، عبداللہ بن عمر الله بن عمر دھائٹا م کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی طرح ہرایک چھوٹے یا تو عاملوں اور والیوں میں کسی فتم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سب اپنے اپنے علاقہ میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ معروف کار ہیں اور کوئی خلاف شریعت حرکت بھی ان سے سرز دنہیں ہوتی۔ نہ رعایا کوشش کے ساتھ معروف کار ہیں اور کوئی خلاف شریعت حرکت بھی ان سے سرز دنہیں ہوتی۔ نہ رعایا کی شریف اور ذی عقل شخص ان کا شاکی ہے۔ یہ کیفیت اہل مدینہ نے سنی اور قدر سے ان کی شریف اور ذی عقل شخص ان کا شاکی ہے۔ یہ کیفیت اہل مدینہ نے سنی اور قدر سے ان گائٹوں چند ہی روز کے بعد پھر وہ ہی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب بیوہ وزمانہ تھا کہ ج کا موسم میں سے کوئی شریف اور ذی عقل شخص ان کا شاکی ہے۔ یہ کیفیت اہل مدینہ نے سنی اور مانہ تھا کہ ج کا موسم کی تسکین ہوئی لیکن چند ہی روز کے بعد پھر وہ ہی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب بیوہ زمانہ تھا کہ ج کا موسم قریب آگیا تھا۔ عثان غنی ڈھائٹو نے ایک منشور عام ہر شہر وقصبہ میں عام رعایا کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ:

"میرے پاس اس قسم کی خبریں بیٹے رہی ہیں کہ میرے عاملوں سے رعایا کو کچھ نقصان بیٹے رہا ہے۔وہ ظلم وستم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لہذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دیے ہیں کہ وہ اس مرتبہ جج میں ضرور شریک ہوں۔ پس جس شخص کو میرے کسی عامل سے پچھ شکایت ہو، وہ جج کے موقع پر آ کراپی شکایت میرے سامنے پیش کرے اور اپناحق مجھ سے یامیرے عامل سے بعد تقدریق وصول کرلے۔"

#### عثمان رفائية كافرمان:

ایک ایک علم ہر عامل کے پاس بھی پہنچ گیا کہ ضرور شریک جج ہونا چاہیے۔ چنا نچہ عبداللہ بن سعد ڈاٹٹی والئی مصر، معاویہ بن ابی سفیان ڈاٹٹی والئی شام، عبداللہ بن عامر ڈاٹٹی وغیرہ تمام عمال مکہ مکرمہ میں جج کے موقع پر جمع ہو گئے۔عبداللہ بن سباکی تجویز کے موافق لوگ ہر ایک صوبے اور ہر ایک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرکز سے روانہ ہوئے اور بجائے اس کے کہ مکہ مکر مہ بین آتے، مدینہ منورہ میں آکر جمع ہوگئے۔ جج کے ایام میں عثان غنی ڈاٹٹو نے اعلان کرایا کہ تمام عامل موجود ہیں، جس کا جی چاہ ہا پی شکایت پیش کرے۔ مگرکوئی شخص کسی عامل کی شکایت لیکر نہ آیا۔ خلیفہ وقت کی مجلس میں جو شخص موجود سے، وہ اس فساد اور فتنے کے مٹانے کی نبیت باہم مشورہ کرنے گے اور اس طرح ان کی با توں نے طول کھینچا۔ عثمان غنی ڈاٹٹو نے سب کو مخاطب کرکے فرمایا کہ یہ فتنہ تو ضرور برپا ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ عنقریب کھل جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ فتنہ کے اس دروازے کو کھو لئے کا انظام مجھ پر عائد تو اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ سوائے بہتری اور بھلائی کے اور پچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد سب خاموش ہوگئے اور بچھ نارغ ہوکر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں نہیں کیا۔ اس کے بعد سب خاموش ہوگئے اور بچھ نارغ ہوکر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں جاسہ میں علی، طلحہ اور زبیر ڈاٹٹو کے کھی بلوایا۔ امیر معاویہ ڈاٹٹو بھی مکہ سے عثمان غنی ڈاٹٹو کے ساتھ جور محدود تھے۔ اس مجل ہوایا۔ امیر معاویہ ڈاٹٹو کے کھڑے کے ساتھ آئے ور رحدوثا کے بعد کہا کہ:

'آپ سب حضرات جورسول الله علی کیا کے اصحاب اور صاحب حل وعقد ہیں، اس امت کے نگران ہیں۔ آپ حضرات نے اپنے دوست ( یعنی عثمان غنی ڈاٹٹی ) کو بلا رور عایت خلیفہ منتخب کیا۔ اب وہ بوڑھے ہوگئے ہیں۔ ان کی نسبت قسم تم کی با تیں لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔ آپ لوگوں نے اس معاملہ میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو ظاہر کرو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں میں بخا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو خلافت وامارت کی طبع ہوتو یادر کھو کہتم لوگ سوائے پیٹے پھیر کر بھا گنے کے اور پچھ حاصل نہ کر سکو گے۔'' اس تقریر کے قری خاتی کی طبع ہوتو یادر کھو کے خری فقرے کوئن کر علی ( ڈاٹٹی ) نے امیر معاویہ ( ڈاٹٹی ) کو جھڑک دیا۔ وہ بیٹھ گئے اور عثمان غنی ڈاٹٹی کھڑے ہوئے۔انہوں نے فرمایا کہ:

''اس میں شک نہیں کہ ابو بکر صدیق والمنہ اور عمر فاروق والنہ نے خلیفہ ہو کر احتیاط اور احتساب کی وجہ سے اپنے عزیز وا قارب کی مطلق بات نہ پوچھی۔ حالاتکہ نبی اکرم تالیہ اپنے است داروں کا لحاظ فر ماتے اور ان کو مدد دیتے تھے۔ میرے عزیز وا قارب غریب لوگ ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

486

میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگرتم اس کو ناجائز ثابت کر دوتو میں اس طرزعمل سے دست بردار ہونے کوتیار ہوں۔'

### اعتراض:

عثان غنی ڈٹاٹیڈ نے یہیں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کراعتراض کیا کہ آ پ اینے رشتہ داروں کو نا جائز طوریر مال دیتے ہیں۔مثلاً عبداللہ بن سعد کو آپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا۔ عثان غنی رہائٹۂ نے جواب دیا کہ میں نے اس کومال غنیمت کے تمس میں سے صرف یا نچواں حصہ دیا ہے۔ مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے اپنے عزیزوا قارب کو امارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں۔مثلاً معاویہ بن الی سفیان جن کو تمام ملک شام پر امیر بنا رکھا ہے۔ بھرے کی امارت سے ابوموسیٰ اشعری کومعزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عامرکو امیر بنایا۔کو فے کی امارت سے مغیرہ بن شعبہ کو جدا کر کے ولید بن عقبہ کواوراس کے بعد سعید بن العاص کو امیر بنایا۔ بیس کرعثمان ڈاٹنڈ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے امارتیں دے رکھی ہیں وہ میرے اقارب نہیں ہیں اور وہ اپنے عہدوں کے کام کو بحسن وخو بی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔اگر وہ آپ لوگوں کی رائے میں ا مارت کے قابل نہیں ہیں اور مجھ یران کی بے جا رعایت کا الزام عائد ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی جگہ دوسروں کومقرر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ میں نے سعید بن العاص کو ان کی امارت سے جدا کرکے ابوموسیٰ اشعری کو کوفہ کا گورز بنا دیا ہے۔اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ تم نے بلاا سخقاق اور نا قابل رشتہ داروں کو امارتیں دی ہیں جوان امارتوں کے اہل نہ تھے۔مثلاً عبداللہ بن عامرا یک نوجوان شخص ہیں۔ان کو والی نہیں بنا نا چاہیے تھا۔عثمان ڈلٹٹئؤ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عا مر عقل وفراست، دین داری و قابلیت میں خاص طور پر ممتاز ہے محض نو جوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ نبی اکرم عَالَیْاً نے اسامہ بن زید کو صرف کا سال کی عمر میں کیوں امیر بنایا تھا۔اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اپنے کنبے والوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ ان کو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں ۔عثان ڈلٹٹؤ نے جواب دیا کہاہل خاندان سے محبت کا ہونا کوئی گناہ نہیں۔ میں ان کو اگر عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہا بیے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسکو کی بالہ ہلاں ۔ بیت المال سے تو میں نے اپنے خرچ کے لیے بھی ایک کوڑی نہیں لی۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے بلا استحقاق کیسے لے سکتا ہوں۔ اپنے ذاتی مال کا مجھ کواختیار ہے، جس کو چاہوں دوں۔ ©

اس کے بعدایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے چرا گاہ کواپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ عثمان ڈلٹٹیُا نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینے میں مجھ سے زیاد ہ نہ اونٹ کسی کے تتھے نہ کجریاں، کیکن آج کل میرے یاس صرف دو اونٹ ہیں جو صرف حج کی سواری کے لیے رکھ لیے ہیں۔ میںان کو جرائی پربھی نہیں بھیجنا۔البتہ بیتالمال کےاونٹوں کی جرا گاہ ضرورمخصوص ہےاوروہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے ہے مخصوص چلی آتی ہے۔اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ پھرا یک شخص نے کہا کہتم یہ بتاؤ کہتم نے منلی میں یوری نماز کیوں پڑھی حالانکہ قصر کرنی چاہیےتھی؟ عثان رُلِيْنَا نِهِ جواب دیا که میرےاہل وعیال مکہ میں مقیم تھے۔لہذا میرے لیےنماز قصر نہ کرنا جائز تھا۔غرض اسی قتم کے اعتراضات <sup>©</sup> سرمجلس لوگوں نے کیے اورعثمان ڈٹاٹیڈ نے ہر ایک کا جواب کا فی وشافی دیا۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا اور لوگ خاموثی کے ساتھ اٹھ کرمنتشر ہو گئے ۔عمر بن العاص ڈاٹٹؤ نے عثان غنی ڈاٹٹؤ سے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہورہا ہے۔عمر فاروق کا پیطریقہ نہیں تھا۔ان سے سینئٹروں کوں پر بیٹھے ہوئے عامل ان کے پیش خدمت غلام سے اور بھی زیادہ ڈرتے تھے اور خائف رہتے تھے۔لوگوں کے ساتھ نرمی صرف اسی حد تک برتنی چاہیے، جہاں تک کہ فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک نہ ہو۔ آ پ جن لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرر ہے ہیں ،ان کوقتل کیوں نہیں کرا دیتے۔عثمان غنی ڈلٹٹؤ نے عمر و ڈلٹٹؤ کے اس مشورے کو سنا اور خاموش ہو گئے۔

#### سنه۳۵ھ کے واقعات:

مدینہ منورہ میں جن صوبول کے والی عثمان رٹائٹیئا کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہ سب یکے بعد دیگرے اپنے اپنے صوبول کی طرف رخصت ہو گئے۔ آخر میں معاویہ رٹائٹیئا بھی رخصت ہونے

جناب عثمان غنی ٹاٹٹو کے یہ جملے صورتحال کو پوری طرح واضح اور شکوک و شبہات کوختم کردینے کے لیے بہت کافی تھے۔لیکن اس
 باوجود جن لوگوں کے دلوں میں بیاری تھی ، انہوں نے خلیفۃ المسلمین اوران کے حکام وامراء کے خلاف برطینتی کا وطیرہ نہیں
 چھوڑ ااور برابرمنا فقانہ کر دارا دا کرتے رہے۔

یے بنیاداعتراضات ہی تھے، ثابت شدہ امورنہیں تھے۔

کے لیے عثان غنی والی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ کو اندیشہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ پر جملہ نہ ہواور آپ اس کی مدا فعت نہ کرسکیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملک شام کی جانب چلیں۔ وہاں تمام اہل شام میرے فرماں بردار اور شریک کار ہیں۔ عثان غنی والی میل شام کی جانب چلیں۔ وہاں تمام اہل شام میرے فرماں بردار اور شریک کار ہیں۔ عثان غنی والی میں کسی حالت میں بھی نبی اکرم علی تا قرب وہمسائیگی ترک نہیں کرسکتا۔ یہ س کرا میر معاویہ والی کہ ایک کہ اور سے سی کہ میں ایک زبردست اشکر ملک شام سے آپ کی حفاظت کے لیے یہاں بھی دوں کہ وہ مدینہ میں مقیم رہے۔ عثان والی کہ میں نبی اگرم علی تا کہ میں بی کرماویہ والی کہ کہ میں ایک فروردھوکہ کھا کی بیٹوں کے عثان غنی والی کو نگر کرنا نہیں چا ہتا۔ یہ بن کرمعاویہ والی کہ کہ کہ اکہ آپ ضروردھوکہ کھا کیں گے۔ عثان غنی والی اس کے جواب میں حبی اللہ وقعم الوکیل کہہ کرخاموش ہوگے۔ معاویہ والی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت معاویہ والی سے اٹھ کرعلی ،طلحہ ، زبیر مخالی کی خدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی کی مدمتوں میں حاضر ہوئے اور بوقت ضرورت عثان غنی والی کی کی امداد کی سفارش وفر ماکش کرے شام کی جانب روانہ ہو گئے۔

## عبدالله بن سباكي سازش:

عبدالله بن سبانے مصرمیں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام انتظامات خفیہ طور پرمکمل کر لیے تھے۔عمار بن یاسر ڈاٹٹۂ اور ورقہ بن رافع انصاری ڈاٹٹۂ جیسے صحابیوں کو بھی اس نے اپنے دام تزویر میں لے لیا تھا کیکن اس کی اصل تحریک اور مقصود حقیقی کا حال سوائے اس کے چند خاص الخاص مسلمان نما یہودیوں کے کسی کومعلوم نہ تھا۔ بظاہراس نے حب علی ڈاٹٹۂ اور حب اہل بیت کو خلافت عثانی کے درہم برہم کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ مٰدکورہ بالا فوجی مقاموں سے بہت سے سادہ لوح عرب اس کے فریب میں آ چکے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کی تحریک واشارے کےموافق ہرایک مقام پرمہم عثمان ڈٹائٹؤ کے لیے تیاریاں کیں۔ ہرمقام اور ہرگروہ کےآ دمی اس بات پرمثفق تھے کہعثمان ( ڈلٹٹؤ) کومعزول یا قتل کردیا جائے۔لیکن اس کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ اس میں اختلاف تھا۔ کوئی علی ڈلٹنے کا نام لیتا تھا، کوئی زبیر بن العوام ڈلٹنے کو بہتر سمجھتا تھا اور کوئی طلحہ ڈلٹٹے کوخلا فت کے لیے سب سے موزوں سمجھتا تھا۔ چونکہ عبداللہ بن سبا کو اسلام سے کوئی ہمدر دی تو تھی ہی نہیں، اس کا مقصد صرف عثمان غنی ڈلٹٹۂ کی مخالفت بھی! لہٰذا اس نے علی ڈلٹٹۂ کی حمایت و محبت کے بہانے کو اس موقع پر زیادہ استعال کرنا ترک کردیا اورلوگوں کوآ ئندہ خلافت کے انتخاب میں مختلف الخیال دیکھ کر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان کے حال پر چھوڑ دیا۔

فتنه برداز قافلوں کی روانگی:

سب سے پہلے ایک ہزار آ دمیوں کا ایک قافلہ مشہور کر کے کہ ہم مج کرنے جاتے ہیں،مصر سے روا نه ہوا، اس قا فلہ میں عبدالرحمٰن بن عدلیں، کنا نہ بن بشریمنی،سودان بن عمران وغیرہ شامل تھے۔ اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب مکی تھا۔ تجویز کی گئی تھی کہ مصر سے بیایک ہزار آ دمی سب کے سب ا یک ہی مرتبہ ایک ساتھ روانہ نہ ہوں بلکہ مختلف اوقات میں کیے بعد دیگرے چار چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں اور آ گے گئی منزل کے بعد مل کر سب ایک قافلہ بن جا ئیں۔ چنانچہ ا پیا ہی ہوا۔ا یک ہزار کا قافلہ مقام کوفہ سے ما لک اشتر کی سرداری میں اسی اہتمام کے ساتھ یعنی جار حصول میں منقسم ہوکر روانہ ہوا، اس قافلہ میں زید بن صفوان عبدی، زیاد بن النضر حارثی،عبدالله بن ا ماسم عامری بھی شامل تھے۔اس طرح ایک ہزار کا قافلہ حرقوس بن زہیر سعدی کی سرداری میں بصرہ سے روانہ ہواجس میں حکیم بن جبلہ عبدی، بشر بن تشریح قیسی وغیرہ شامل سے۔ بیتمام قافلے ماہ شوال سنہ ۳۵ھ میں اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوئے اور سب نے بیمشہور کیا کہ ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں ۔ان سب نے آپس میں پہلے ہی ہے یہ تجویز پختہ کر لی تھی کداس مرتبدا میرالمومنین عثان بن عفان رخاشۂ کو ضرور معزول یا قتل کریں گے۔اپنے اپنے مقاموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روانہ ہوئے، پھرسب یکجا ہوئے۔اس کے بعد چندمنزلیں طے کر کے نتیوںصوبوں کے قافلے مل کرایک ہو گئے اور سب کے سب مل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ منورہ تین منزل کے فا صلے پررہ گیا تووہ لوگ جوطلحہ ڈلٹٹُؤ کوخلیفہ بنانا چاہتے تھے، آ گے بڑھ کرزو خشب میں گھہر گئے۔ جو لوگ زبیربن العوام ڈلٹنُۂ کوخلیفہ بنا نا جا ہتے تھے، مقام اعوص میں آ کرمقیم ہو گئے۔ جولوگ علی ڈلٹنُۂ کوخلیفہ بنا نا چاہتے تھے، وہ دوالمروہ میں مقیم ہو گئے طلحہ ڈلٹٹیٔ کے حامیوں میں زیادہ تعداد بھرہ کے لوگوں کی ۔زبیر بن العوام ڈٹاٹٹؤ کے طرفداروں میں زیادہ تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی ۔ جولوگ علی ڈٹاٹٹؤ کوخلیفہ بنا ناچا ہے تھے،ان میں زیادہ ترمصر کےلوگ شامل تھے۔

زیاد بن المنظراور عبداللہ بن الاصم نے ان تمام بلوائیوں سے کہا کہتم لوگ بہیں گھہرے رہو، جلدی نہ کرو، ہم پہلے مدینہ میں داخل ہو کراہل مدینہ کی حالت معلوم کر آئیں کیونکہ ہم کومعلوم ہوا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس جگہ یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ عبداللہ بن سبا کے آ دمی جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے علی ،طلحہ، زبیر ٹٹاکٹڑا اور امہات المومنین ٹٹاکٹڑا کے نام سے بہت سے خطوط لکھ کھ کر کوفہ، بھرہ ومصر کے ان لوگوں کے نام روانہ کیے جوان بزرگوں کے نام سے عقیدت رکھتے تھے اورعبداللّٰد بن سبا کے دام تزویر میں پورےاور نیتنی طور سے نہیں تھینے تھے۔ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ عثمان اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت خلافت پر متمکن رہنے دیا جائے۔ مناسب یہی ہے اور امت مسلمہ کی فلاح اسی میں مضمر ہے کہ آنے والے ماہ ذی الحجہ میں اس ضروری کام کوسرانجام دے دیا جائے۔ یہی وجبھی کہ یہ تینوں قافلے مدینہ منورہ میں ہرفتم کا فساد مچانے اور کشت وخون کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ تین ہزار آ دمیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ اس مدینۃ النبی عَالَیْمُ پر تصرف کرتے اور زبردتی اینے ارادے پورے کرانے کے عزم سے آتے، جس مدینہ پر جنگ احزاب کے کثیر التعداد کفار دخل نہ یا سکے تھے۔ ان بلوائیوں کو یہی شیری اور دلیری تھی کہ مدینہ کے ا کا برسب ہماری حمایت پر آمادہ ہیں اور ہم جو کچھ کریں گے، گویا انہی کے منشاء کو پورا کریں گے۔ مدینہ میں جب ہرایک بزرگ نے ان کی آ مدکو نامناسب قرار دیااورانہوں نے مدینہ میں کسی قتم کی مستعدی اور جنگی تیاری بھی نہ دیکھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی مخالفت رائے کومصلحت اندیثی پر محمول کیا اور واپس جا کرتمام بلوا ئیوں کے نمائندوں اور سرداروں کوجمع کیا اور مدینہ والوں کی طرف ہےاطمینان دلا کریہ تجویز پیش کی ۔ سرداران مصر جن میں زیادہ ترعلی ڈاٹنڈ کے حامی تھے،علی ڈاٹنڈ کے یا س! بصرہ والے طلحہ ڈٹاٹنؤ کے پاس اور کوفیہ والے زبیر ڈلٹٹؤ کے پاس جا ئیں۔ چنانچہ بیدلوگ مدینہ میں داخل ہو کر تنیوں حضرات کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم عثمان کی خلافت کو کسی طرح پیندنہیں کرتے۔آپ ہم سے بیعت خلافت لے لیں۔ ہرایک بزرگ سے بیعت لینے کی فرمائش کی گئی اور ہرایک نے سختی ہےا نکار کیا۔ جب ا نکار دیکھا تو مصروالوں نے علی ڈٹاٹٹؤ سے کہا کہ ہمارے یہاں کا عامل عبداللہ بن سعد چونکہ ظالم ہے، ہم اس کومعزول کرائے بغیر مدینہ سے باہر

المراقب میں گے۔ بلوا ئیوں کے ان سر داروں کے اصرار وجرأت کو دیکھ کر اور مناسب وقت سمجھ کر

ہرگز نہ جائیں گے۔ بلوائیوں کے ان سرداروں کے اصرار و جراُت کو دکھے کر اور مناسب وقت سمجھے کر علی ڈٹاٹٹڈا اور بعض دوسرے اصحاب کرام ٹٹاٹٹٹر نے عثمان ڈٹاٹٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشورہ دیا کہ ان بلوائیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال دواوران کی ضد پوری کر دولیعنی عبداللّٰہ بن سعد کومصر کی امارت سے معزول کردیں۔عثمان غنی ڈٹاٹٹٹ نے دریافت کیا کہ پھر کس کومصر کا عامل تجویز کیا جائے؟

# على وْلِلنَّهُ نِهُ السِّي يرورده كى سفارش كى:

علی ڈٹاٹٹیٔ نے اور دوسر سے صحابہ ٹٹاٹٹیُ نے محمد بن ابی بکر ڈٹاٹٹیا کا نام لیا۔ وہ پہلے ہی سے علی ڈٹاٹٹیا کے حامی اور عبداللہ بن سبا کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔عثان غنی ڈلٹٹؤ نے محمہ بن ابی بکر ڈلٹٹھا کو مصر کی امارت کا فرمان لکھ کر دے دیاا ورعلی ڈٹاٹنڈ نے بلوائیوں کے سرداروں کو رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ، اب تمہاری ضدیوری ہوگئی۔طلحہ ڈٹاٹیڈ اور زبیر ڈٹاٹیڈ نے بھی بہت کچھ سمجھا بھا کرلوگوں کو رخصت کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے روز کیا دیکھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری کی ساری جماعت تکبیر کے نعرے بلند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی اور عثان ڈٹاٹٹۂ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔علی ڈٹاٹٹۂ نے کہا کہتم لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللّٰد بن سعد ڈٹائٹۂا کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانہ کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو وہ ہم کوملّ کر دے۔ ہم نے وہ خط پکڑ لیا ہے۔اس کو لے کر آئے ہیں۔ساتھ ہی مصری وکوفی قافلے بھی واپس آ گئے ہیں کہا ہے بھائیوں کےساتھ رنج وراحت میں شرکت کریں۔علی ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ واللہ! میتم لوگوں کی سازش ہے اور تمہاری نیت نیک نہیں۔ان لوگوں نے کہا کہ خیر جو پچھ بھی ہو،اس خلیفہ کو قتل کرنا ضروری ہے۔آ پ اس کام میں ہماری مدد کریں۔علی ڈٹاٹٹؤ نے برہم ہو کر فرمایا کہ میں بھلا تمہاری مدد کیسے کرسکتا ہوں۔ بیسن کر ان لوگوں نے کہا کہ پھر آ پ نے ہم کو کیوں لکھا تھا؟ علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں نے تم کوبھی کچھے بھی نہیں لکھا۔ بیہن کروہ آپس میں جیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ۔ <sup>© ع</sup>لی ڈٹاٹٹڈاس کے بعد مدینہ سے باہر مقام احجارالزیت میں تشریف لے گئے

یعنی لاجواب ہوگئے۔ کیونکہ جس شخص کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ یہ ہمارے دام فریب میں آ جائے گا اور انہوں نے سے ہنگا مہ گھڑا کہا تھا، ای نے ان کو جھوٹا ثابت کردیا تھا۔ ہماری مراد جناب علی ڈائٹٹ ہیں۔ اصل بات سے ہے کہ یہ لوگ خلافت اسلامیہ کوختم کرنے، خلیفۃ المسلمین کو شہیر کرنے اور صحابہ کرام ڈائٹٹ کی محترم جماعت میں انتشار وافتر اق پیدا کرنے کے لیے اسلامیہ کوختم کردہ عزائم کے تحت پہلے ہی سے ایک منصوبہ بنا کرآئے تھے۔

اور بلوائیوں نے عثمان غنی والٹیُو کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔اب تک بلوائی لوگ عثمان غنی والٹیُو کے پیچے اور بلوائیوں نے عثمان میں والٹیو کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔اب تک بلوائی لوگ عثمان غنی والٹیو کو تنگ کرنا شروع کیا۔ زبردتی عثمان والٹیو کے پیچے نماز پڑھنے سے روکنا شروع کیا۔

عثمان غنی ڈٹاٹٹؤ نے بیرنگ اور مدینہ کی گلیوں کو بلوا ئیوں سے پر دیکی کرمختلف مما لک کے والیوں کو خطوط لکھے اور امداد طلب کی یا پیرخبریں خود بخو د ہی ان مما لک میں کپنچیں۔ چنانچیہ مصر، شام، کوفیہ، بصرہ سے نیک دل لوگوں اور صحابہ کرام ٹٹائٹٹم نے مدینہ کی طرف لوگوں کوروانہ ہونے اور خلیفہ وقت کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ معاویہ ڈلٹٹؤ نے حبیب بن مسلمہ فہری کواور عبداللہ بن سعد ڈلٹٹؤ نے معاویہ بن خدیج کوروانہ کیا ۔ کوفہ سے قعقاع بن عمر و ڈلٹٹئ ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے ۔اسی طرح بھرہ سے بھی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ان خبروں کے پہنچنے اوران امدادی جمعیتوں کے روانہ ہونے میں ضرور کچھ نہ کچھ تامل وا قع ہوا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی عثمان عنی ڑھائٹی کی شہادت سے پہلے مدینہ میں نہ پہنچ سکا۔ سب نے راستہ ہی میں واقعہ شہادت کا حال سنا اور راستہ ہی سے اپنے ا پنے صوبوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے ۔تیس دن تک حالت محاصرہ میں عثمان غنی ڈاپٹیُؤ نمازوں کے لیے مسجد میں آتے رہے۔اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں یانی کا جانا بند کر دیا۔عثان ڈٹاٹٹۂ نے ہر چند کہا کہتم عینی شاہد پیش کرو کہ میں نے پیہ خط لکھا ہے جس کوتم نے بہانہ بنایا ہے، یا مجھ سے قتم لے لو، مجھ کواس کا کوئی علم نہیں۔ بلوا ئیوں نے کسی کی کوئی معقول بات پسند نہ کی۔ایک عام افراتفری کا زمانہ تھا۔عثان عنی ڈاٹٹۂ پر ہلوا ئیوں نے یانی کا جانا بند کردیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، پھرایک ہمسایہ کے ذریعہ سے پوشیدہ طوریریانی گھر میں پہنچتا رہا۔

## ابوابوب انصاری را الله ای امامت:

عثان غنی ڈٹائٹۂ جب خود مسجد میں نہ آ سکے تو انہوں نے نمازوں کی امامت کے لیے ابوالوب انساری ڈٹائٹۂ کو مقرر فرمایا لیکن چند روز کے بعد بلوا ئیوں کے سردار عافقی بن حرب کلی نے خود نمازوں کی امامت شروع کر دی۔مصر میں جس طرح محمد بن ابی بکر ڈٹائٹۂ عثان غنی ڈٹائٹۂ کے خلاف کوشش کرتے تھے، اسی طرح محمد بن حذیفہ بھی مخالفت عثانی میں مصروف تھے۔ جب مصر سے عبدالرحمٰن بن عدیس کی سرکردگی میں قافلہ روانہ ہوا تو محمد بن ابی بکر ڈٹائٹۂ ان لوگوں کے ساتھ ہی

عثمان غنی ڈٹائیڈ ایک بامروت اور نرم مزاج انسان تھے۔ اس لیے مروان کو اس جرات اور دیدہ ولیری کا موقع ملتار ہا۔ مروان اور اس کے باپ تھم کو نبی اکرم ٹٹائیڈ نے مدینہ سے خارج کر دیا تھا اور ابو کر صدیق ڈٹائیڈ اور فاروق اعظم ڈٹائیڈ نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت میں ان باپ بیٹوں کو مدینہ میں واخل ہونے نہ دیا تھا۔ لیکن جب عثمان غنی ڈٹائیڈ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو مدینہ میں بلا لیا اور قر ابت و رشتہ داری کے خیال سے ان پر احسان کرنا ضروری سمجھ کر اپنا میر منشی بنالیا۔ کا تب یعنی مروان بن کر مروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی زیادہ وخل پالیا۔ یہی وجہ تھی کہ باشندگان مدینہ مروان بن تھم سے ناراض تھا ور ان ایا مجا صرہ اور چہل روز برامنی کے دوران میں اہل مدینہ نے باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ مل کر گئی مرتبہ مروان کے مطالبہ کی آ واز بلند کر ائی اور عثمان ڈٹائیڈ مروان کو بلوائیوں کے سپر دکر دیتے تو یقیناً یہ فتنہ بھی فرو ہو جا تا کیونکہ کم از کم مدینہ میں تو کوئی شخص عثمان ڈٹائیڈ کا مخالف باقی نہ رہتا۔ مدینہ کے ہرشخص کواگر ملال تھا تو مروان سے تھا۔ عثمان ڈٹائیڈ سے عثمان ڈٹائیڈ کا مخالف باقی نہ رہتا۔ مدینہ کے ہرشخص کواگر ملال تھا تو مروان سے تھا۔ عثمان ڈٹائیڈ سے کسی کوکوئی خصوصی عناد اور عداوت نہ تھی ۔ عثمان ڈٹائیڈ نے مروان کو ان کے سپر دکرنے میں اس لیے کسی کوکوئی خصوصی عناد اور عداوت نہ تھی ۔ عثمان ڈٹائیڈ نے مروان کو ان کے سپر دکرنے میں اس لیے

🛭 درا زرہی لینی محاصرہ چالیس روز تک طول کھینچار ہا۔

انکار کیا کہ ان کو یقین تھا کہ بیاوگ مروان کو فوراً قتل کردیں گے۔ لہذا انہوں نے پند نہ کیا کہ مروان کے قتل کا موجب بنیں۔ جب بلوائیوں نے زیادہ شورش ہر پاکی اور بیہ معلوم ہوا کہ اب بلوائی عثان غنی ڈائٹیؤ کے مکان کا دروازہ گرا کراندر داخل ہونا اوران کوقتل کرنا چاہتے ہیں تو علی ڈائٹیؤ نے سیخ صاحبزادوں حسن اور حسین ڈائٹیؤ کو بھیجا کہ عثان ڈائٹیؤ کے دروازے پر سلح موجود رہو اور بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکو۔ اسی طرح طلحہ اور زبیر ڈائٹیؤ کے بروازہ پر پہنچ کر بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکو۔ اسی طرح طلحہ اور زبیر ڈائٹیؤ کے دروازہ پر پہنچ کر بلوائیوں کو صاحبزادوں کو عثان ڈائٹیؤ کے دروازے پر بھیج دیا۔ ان صاحبزادوں نے دروازہ پر پہنچ کر بلوائیوں کو مکان کواس لیے مجبوراً رکنا پڑا کہ اگر ان میں سے کسی کوکوئی صدمہ پہنچ جا تا تو تمام بنی ہاشم کے مخالف اور در پے مقابلہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ ادھر بلوائیوں کواس بات کا اندیشہ تھا کہ عثان ڈائٹیؤ کے عالموں نے محاصرہ کی خبرس کر ضرور مدینہ کی طرف فو جیس روانہ کی ہوں گی ۔اگر وہ فو جیس پہنچ گئیں تو پھر مقصد برآ ری دشوار ہوگی۔ لہذا انہوں نے فوری تدا بیرشروع کر دیں اور عثان غنی ڈائٹیؤ کے ایک متصلہ مکان میں داخل ہوکراور دیوار کودکر ایک جماعت ان کے مکان کے اندر داخل ہوگی۔

# عثمان عنى رُلِينَّهُ كَي شهادت:

بلوائیان مصر نے جب مدینہ منورہ میں دوبارہ واپس آ کر خط لوگوں کو دکھایا اور عثان غنی ٹاٹیؤ نے حلفیہ اس خط سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو عبدالرحمٰن بن عدلیں نے جو بلوائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہتم اپنے اس قول اور حلف میں جھوٹے ہوتب بھی اور سپے ہوتب بھی تہارا اخلیفہ رہنا کسی طرح جائز نہیں۔ کیونکہ اگرتم جھوٹ بول رہے ہوتو جھوٹے کومسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چا ہیے اور اگر سپے ہو تو ایسے ضعیف خلیفہ کوجس کی اجازت واطلاع کے بغیر جوجس کا جی چا ہے تھم لکھ کر بھیج دے، خلیفہ نہیں رکھنا چا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عدلیں نے عثمان ٹواٹئو سے کہا کہ آپ خود ہی خلافت کو چھوڑ دیں۔ نہیوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کرتے کوجس کو اللہ نے جھے پہنایا ہے، خود نہیں اتاروں گا لیعنی خلافت کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور خلافت کے منصب کو خو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور خلافت کے منصب کو خود نہیں جھوڑوں گا۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور خوان غنی ٹواٹئو اپنے مکان کی جھوت پر پانی بھی بند کر دیا گیا اور پانی کی نایا بی سے نکلیف واذیت ہوئی تو عثمان غنی ٹواٹئو اپنے مکان کی جھوت پر چڑھے اور اپنے حقوق جائے اور اپنا سابق الائیان ہونا بھی لوگوں کو یا و دلایا۔ اس تقریر کا بلوائیوں پر پچھاٹر ہوا کہ ان میں سے اکثر یہ کہنے گئے کہ بھائی اب ان لوگوں کو یا و دلایا۔ اس تقریر کا بلوائیوں پر پچھاٹر ہوا کہ ان میں سے اکثر یہ کہنے گئے کہ بھائی اب ان محتمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) (495) کو جانے دواوران سے درگز رکرو۔لیکن اتنے میں مالک اشتر آگیا۔اس نے لوگوں کے مجمع کو پھر مسمجھایا کہ دیکھو! کہیں دام فریب میں نہ آ جانا۔ چنانچہ لوگ پھرمخالفت برآ مادہ ہو گئے۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ مما لک اسلامیہ سے جو فوجیس آئیں گی، وہ ضرور عثان ( ڈلٹٹۂ) کی حامی اور ہماری مخالف ہوں گی تو انہوں نے لیتنی ان کے سردار وں نے عثمان غنی ڈٹاٹٹۂ کوشہید کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔انہیں ایام میں عائشہ ڈاٹٹا نے حج کا ارادہ کیا اورا بینے بھائی محمد بن ابی بکر ڈاٹٹھا کوبلوایا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں تو محمد بن اتی بکر ڈاٹٹئا نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ خظلہ ڈاٹٹؤ کا تب وحی نے کہا کہتم ام المومنین (ڈاٹٹو) کے ساتھ نہیں جاتے اور سفہائے عرب کی پیروی کرتے ہو، بیتمہاری شان سے بعید ہے۔ محمد بن ابی بکر ٹاٹٹھا نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، پھر خطلہ ڈاٹٹی کوفہ کی طرف چلے گئے ۔طلحہ اور زبیر ٹاٹٹیا اور دوسرے صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، نہ گھر سے باہر نکلتے تھے، نہ کسی سے ملتے تھے۔ ابن عباس ڈاٹٹھانے عثان غَنی ڈٹاٹنڈ کے دروازے برموجود رہ کر بلوائیوں کا مقابلہ کیا اوران کو روکا لیکن ان کوعثان غنی ڈٹاٹنڈ نے امیرالحجاج بنا کر بہ اصرار مکہ روانہ کیا۔ ورنہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ کوان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمہ بن طلحہ، سعید بن العاص ڈٹائٹڑ نے درواز ہ کھو لنے سے بلوائیوں کور وکا اورلڑ کران کو پیچھے ہٹا دیا۔

عثان غنی والنو نے ان لوگوں کو قسمیں دے کراڑنے سے روکا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ بلوا کیوں نے دروازہ میں آگ لگادی اور اندر گھس آئے۔ ان لوگوں نے ان کو پھر مقابلہ کر کے باہر نکال دیا۔ اس وقت عثمان غنی والنو قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جب اس آ بیت پر پہنچ ﴿ اللّذِینَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسُ قَدُ جَمَعُوا لَکُمُ فَا حُشُوا هُمُ فَزَادَهُمُ إِیُمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الُو کِیُلُ ﴾ ثنی دوہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آکر خبر دی کہ مخالف لوگوں نے تمہارے ساتھ لائے کے لیے بھیڑجمع کی ہے۔ ذرا ان سے ڈرتے رہنا۔ تو اس خبر کوئن کر ان کے ایمان اور بھی مضبوط ہو گئے اور بول اٹھ کہ ہم کواللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ "تو حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰہ عُلَیْمًا نے ایک عہد لیا ہے۔ میں اس عہد پر قائم ہوں اور تم ہرگز

🛭 آل عمران ٣:١٧٣ـ

496

ان بلوائیوں کامقابلہ اوران سے قبال بالکل نہ کرو۔حسن بن علی ٹھاٹیٹا کو حکم دیا کہتم بھی اپنے باپ کے پاس چلے جاؤلیکن انہوں نے جانا پیند نہ کیا اور دروازہ پر بلوائیوں کورو کتے رہے۔

مغیرہ بن النفس ڈائٹی یہ حالت و کیے کرتاب نہ لا سکے۔اپنے چند ہمراہیوں کو لے کر بلوا ئیوں کے مقابلہ پرآئے اوراڑ کرشہید ہوئے۔اسی طرح ابو ہریرہ ڈائٹی بھی یہ کہتے ہوئے ﴿ وَیَاقَوُمُ مَالٰیُ اَدْعُو کُیمُ اِلٰی النَّجَاةِ وَ تَدُعُو نَغِی اِلٰی النَّارِ ﴾ ﴿ ''لوگو! جھے کیا ہوا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتے ہو' 'بلوائیوں پرٹوٹ پڑے۔عثان غنی ہوائٹی کو طرف بلاتے ہو' 'بلوائیوں پرٹوٹ پڑے۔عثان غنی ہوائٹی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بداصرارا بوہریہ ڈائٹی کو واپس بلوایا اوراڑ ائی سے بازر ہنے کا حکم دیا۔ اس عرصہ میں عبداللہ بن سلام ڈائٹی تشریف لائے۔انہوں نے بلوائیوں کو سمجھانا اور فتنہ سے بازر کھنا ویا ہائیوں ہوائیوں کو سمجھانا اور فتنہ سے بازر کھنا کو ایک بلوائیوں کو سمجھانا اور فتنہ سے بازر کھنا کو ایک بیا ہوائیوں کو سمجھانا ور فتنہ سے بازر کھنا کو ایک بیا ہوائیوں کو سمجھانا ور فتنہ سے بازر کھنا کو ہوئے ہو ہوئے ۔عثان غنی ڈائٹی کے مکان میں جس قدر آ دمی سے ،ان میں سے پھوٹو کو سطے پر چڑھے ہوئے جو اور باغیوں کی کوشش اور نقل وحرکت کے گران سے ، پھولوگ دروازہ پر سے اور باغیوں کی کوشش اور نقل وحرکت کے گران سے ، پھولوگ دروازہ پر سے اور باغیوں کو اندر آ نے سے دوک رہے تھے۔عثان غنی ڈائٹی اور ان کی بیوی نا کلہ بنت الفراف میں ڈائٹی گھر میں سے۔

بلوائیوں نے ہمسائے کے گھر میں داخل ہوکر اور دیوار کودکر عثمان را ٹھٹٹ پر حملہ کیا۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر را ٹھٹٹ عثمان غنی را ٹھٹٹ کے قریب پہنچا اور ان کی داڑھی پکڑکر کہا کہ انے نعثل (لمبی داڑھی والے)! اللہ مجھ کو رسوا کرے۔ عثمان را ٹھٹٹٹ نے کہا کہ میں نعثل نہیں بلکہ عثمان امیرالمومنین ہوں۔ محمد بن ابی بکر را ٹھٹٹٹ نے کہا کہ جمعی خلافت کی ہوں ہے۔ عثمان را ٹھٹٹٹ نے کہا کہ تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھا پے میں بھی خلافت کی ہوں ہے۔ عثمان را ٹھٹٹٹ نے کہا کہ تمہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھا پے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کو اس طرح نہ پکڑتے ۔ محمد بن ابی بکر را ٹھٹٹٹ یوس کر پچھٹر ما گئے اور داڑھی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ان کے واپس جانے کے بعد بدمعا شوں کا ایک گروہ اس طرف سے دیوار کودکر اندر آیا۔ جس میں بلوائیوں کا ایک مرغنہ عبدالرحمٰن بن عدیس، کنانہ بن بشیر، عمرو بن عمق، عمیر بن حنابی، سودان بن حمران عافقی تھے۔ کنانہ بن بشیر نے آتے ہی عثمان غنی ڈھٹٹ پرتلوار چلائی۔ ان کی بیوی نائلہ ڈھٹٹٹ نے فوراً آگے بڑھ کر کنانہ بن بشیر ہو

المؤمن ٤١:٤٠

سر المستخدِر آن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ خون کے قطرات قرآن مجید کی اس آیت گے۔اس وقت آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ خون کے قطرات قرآن مجید کی اس آیت پر گرے ﴿ فَسَیکُفِیدُکُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴾ ©عمرو بن ممّق نے آپ پر نیزے سے نو زخم پہنچائے۔

عمیر بن حنا بی نے آ گے بڑھ کر تھوکریں ماریں،جس سے آپ کی پبلیاں ٹوٹ گئیں <sup>©</sup> اور ہر ٹھوکر لگاتے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ کیوں تم نے ہی میرے باپ کوقید کیا تھاجو بے چارہ حالت قید ہی میں مر گیا تھا۔ گھر کے اندر پیرطوفان بریا ہو گیا۔ حبیت والوں اور درواز ہے والوں کوخبر ہی نہ ہوئی۔ آ پ کی بیوی نا کلہ ڈاٹٹا نے آ وازیں دیں تو لوگ حیت پر سے اترے اور دروازے کی طرف سے اندر متوجہ ہوئے۔ بلوائی اپنا کام کر چکے تھے، وہ بھا گے۔بعض ان میں سے عثان ڈاٹٹیُ کے غلاموں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔اب کسی کو نہ دروازے پر رہنے کی ضرورت تھی، نہ کسی کی حفاظت باقی رہی تھی۔ حیاروں طرف سے بلوائیوں ، بدمعاشوں نے زور کیا۔ گھر کےا ندر داخل ہو کرتمام گھر کا سا مان لوٹ لیا۔حتیٰ کہ جسم کے کیڑے تک بھی نہ چھوڑے۔اس بدامنی اور ہلچل کے عالم میں بجلی کی طرح مدینه میں عثمان غنی ڈاٹٹۂ کی شہادت کی خبر چیل گئی۔ بیہ حادثہ ۱۸ ذی الحجہ سنہ۳۵ ھ یوم جمعہ کو وقوع پذیر ہوا۔ تین دن تک عثان غنی ڈاٹٹؤ کی لاش بے گورو کفن پڑی رہی۔ آخر حکیم بن حزام اور جبیر بن مطعم والنُّهُ ونول على وللنُّهُ ك ياس كئے ۔انہول نے دفن كرنے كى اجازت دى۔رات كے وقت عشاء ومغرب کے درمیان جنازہ لے کر نکلے۔ جنازہ کے ساتھ زبیر،حسن،ابوجہم بن حذیفہ ڈٹاکٹٹر اور مروان وغیرہ تھے۔ بلوائیوں نے جنازہ کی نماز پڑھنے اور فن کرنے میں رکاوٹ پیدا کرنی چاہی مگر على رُقَالِنَّهُ كومعلوم ہوا توانہوں نے تخق سے ان كومنع كيا \_جبير بن مطعم ڈلاٹيُّ نے جناز ہ كی نماز بڑھائی \_ بغیر عسل کے انہیں کیڑوں میں جو پہنے ہوئے تھے، دفن کیے گئے۔

عثمان عنی رفائی کی شہادت کے وقت مما لک اسلامیہ میں مندرجہ ذیل عامل وامیر مامور تھے: عبداللہ بن الحضر می مکہ میں، قاسم بن ربیعہ تقفی طائف میں، یعلی بن مینہ صنعاء میں، عبدالله بن ربیعہ نجد میں،عبداللہ بن عامل بصرہ میں،معاویہ بن ابوسفیان رفائی ملک شام میں،عبدالرحمٰن بن خالد حمص میں،عبداللہ بن مسلم قنسر بن میں، ابوالاعور سلمی اردن میں،عبداللہ بن قیس فزاری بحرین میں،

 <sup>&</sup>quot;اوران کے مقابلہ میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔" (البقرہ ۲: ۳۷)

اس طرح بلوائیوں نے امام مظلوم جناب عثمان غنی، ذوالنورین وہ اللہ کو شہید کر دیا۔

مرک این این میاوید و النواز کی طرف سے فلسطین میں، ابوموی اشعری والنواز کوف میں امام اور عقاع بن عمر وسالا رافشکر تھے۔ جابر مزنی اور ساک انصاری دونوں خراج سواد پر مامور تھے۔ جریر بن

فعقار) بن ممروسالا رسمر ہے۔ جابر مزی اور ساک انصاری دونوں برائ سواد پر مامنور ہے۔ بریر بن عبداللّٰد قرقیسیا میں، اشعث بن قیس آ ذر بائیجان میں، سائب بن اقرع اصفہان میں گورزمقرر تھے، مدینہ منورہ میں بیت المال کے افسر عقبہ بن عمرو اور قضا پر زید بن ثابت ڈاٹٹھامور تھے۔

عثمان غنی ڈٹاٹیئے ۸۲ سال کی عمر میں بارہ سال خلافت کر کے فوت ہوئے۔ جنت اکبقیع کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے کل گیارہ بیٹے اور چھ بیٹیاں ہوئی تھیں۔

# خلافت عثانی پرایک نظر:

خلافت عثانی کے واقعات بڑھ کر بے اختیار قلب بر بیہ نمایاں اثر ہوتا ہے کہ ہم عہدی نبوی ٹاٹیٹے اور خلافت صدیقی اور فارو تی کے زمانے کو طے کر کے کسی نئے زمانے میں داخل ہوتے ہیں۔اس زمانے کی آب وہوا بھی نئی ہے اور لوگوں کی وضع قطع میں بھی غیر معمو لی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ زمین و آ سان غرض ہر چیز کی کیفیت متغیر ہے۔ خلافت فاروقی تک مسلمانوں کی نگاہ میں مال ودولت کی کوئی وقعت و قیمت نه تھی۔خود خلیفہ کی حالت بیہ ہوتی تھی کہاینے اہل وعیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں ہے بھی بہت ہی کم روپییاس کے ہاتھ میں آتا تھا اور اس بے زری وافلاسی کو نہ خلیفہ وفت کوئی مصیبت تصور فرما تا تھا، نہ عام لوگ مال ودولت کی طرف خواہش مندنظر آتے تھے۔مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش اعلاء کلمیۃ اللہ اور ان کی سب سے بر مسرت راہ الہی میں قربان ہو جانا تھا۔عہدعثانی میں بیہ بات محسوں طور بریم ہو گئی تھی۔عثان غنی ڈٹائٹیُا تو پہلے ہی سے مال دار شخص تھے۔خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان کی اور سابقہ ہر دو خلفاء کی حالتوں میں نمایاں فرق نظرآ نا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ فرق نظر آیا۔ فاروق اعظم ڈٹاٹٹۂ کے آخر زمانے تک فتوحات کا سلسلہ جاری رہااور دولت مند وزرخیز علاقے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے مسخر و مفتوح کیے۔ ان کی دولت تو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی اور آ رہی تھی کیکن وہ اس دولت کے استعال اور عیش وراحت حاصل کرنے کے طریقوں سے نا آشنا تھے۔عثمان غنی ڈٹائٹۂ کے زمانے میں مسلمانوں نے حاصل شدہ دولت سے عیش حاصل کرنا شروع کیا۔ مدینہ کے معمولی چھپر محلوں اور الوانوں کی شکل میں تبدیل ہونے گئے۔لوگوں کے دلوں میں جائیداد حاصل کرنے اور روپیہ جمع

رکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کے ساتھ ہی سپہ گری و مردانگی کا خصوصی جذبہ جومسلمانوں اور عربی کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کے ساتھ ہی سپہ گری و مردانگی کا خصوصی جذبہ جومسلمانوں اور عربی خابی استان تھا، کا فور ہونے لگا۔ سپا ہیانہ اخلاق کی جگہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق رئیسا نہا خلاق پیدا ہونے لگے۔ جن کو حقیقتا زنانہ اخلاق کہنا جیا ہے اور بیسب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی جومسلمانوں پر وارد ہوئی۔ ©

صدیق اکبر ڈلٹٹۂ اور فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کے زمانے تک قریشی اور حجازی عرب جس میں اکثریت نبی اکرم مُلَاثِیُم کا زمانہ دیکھے ہوئے تھی، ایک غالب عضر کی حیثیت سے موجود تھے۔ وہ سب کے سب اسلام کواپنی چیز سمجھنے اور اپنے آپ کو اسلام کا وارث جانتے تھے۔ اسلام کے مقابلے میں قبا کُلی ا متیاز ان کے دلوں سے بالکل مٹ گئے تھے۔ اسلام کے رشتے سے بڑھ کران کے نز دیک کوئی رشتہ نہ تھا اور اسلام سے بڑھ کران کے لیے کوئی محبوب چیز نہتھی۔ فتوحات کے وسیع ہونے اور ممالک اسلامیہ کے کثیر ہونے سے مسلمانوں کی افواج اورمسلمانوں کی جمعیت میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی جو ابھی چندروز سے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں اسلامی محبت قبائکی امتیاز اور قومی و خاندانی خصوصیات پر غالب نہیں ہونے یائی تھی، الا ماشاء اللہ۔عہد فاروقی کی فتوحات کثیرہ وعظیمہ جن افواج کے ذرایعہ سے ہوئیں، ان میں بنی بکر، بنی وائل، بنی عبرالقیس، بنی رہیعہ، بنی ازد، بنی کندہ، بنی تمیم، بنی قضاعہ وغیرہ قبائل کے لوگ زیادہ تھے۔انہیں لوگوں نے ایرانی صوبوں، شامی علاقوں اور مصر وفلسطین وغیرہ کو فتح کیا تھا۔انہیں کے ذریعہ سے ایرانی ورومی بادشاہتوں کے پرنچے اڑے تھے لیکن ان مذکورہ قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ ایبا نہ تھا جو نبی اکرم ٹاٹیٹی کی شرف صحبت سے فیض یا ب ہوا ہو۔ ان میں سے اگر کوئی شخص نبی اکرم ٹاٹیٹی کا فیض صحبت یائے ہوئے تھا تو ایسے لوگوں کی تعداد الشاذ کالمعدوم کے حکم میں تھی۔ پیتمام قبائل جو اسلام کی جرار فوج ثابت ہوئے، سوز ایمان اور مجنونا نہ شیفتگی اسلام میں قریش اور حجازی صحابہ کرام ٹٹائٹڑ کے مرہبے کونہیں پہنچ سکتے تھے ۔گر فاروق اعظم ڈٹاٹٹڑ کی نگاہ اس قدر وسیع عمیق تھی کہ ہر مسکلہ کی جزئیات تک کاان کو احاطہ تھا۔ انہوں نے ایسا نظام قائم کر رکھا تھا اور مہاجر وانصار کی

اس ساری صورتحال میں جناب عثمان غنی دانشو کا کوئی قصور نہیں ۔اصل بات بہہے کہ جناب عمر فاروق دانشو کے زمانہ میں بہت ی
 فتو حات کی بناء پر مال غنیمت کی کثرت ہوگئی، بیت المال بھی قوی ہوگیا۔ لوگوں کو وظائف کی صورت میں زیادہ مال ودولت ملا۔
 جس سے ان کے معاشی حالات آسودہ ہوگئے۔

(500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) سیادت کی الیی حفاظت کی کہان کے عہد خلافت میں میمکن ہی نہ ہوا کہ کوئی غیر مہاجریا انصار کی ہمسری کا خیال تک بھی لاسکے ۔تمام مہا جرین وانصار کی حثیت فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کے زمانہ میں ایک معزز خاندان اور فاتح قوم کی تھی۔ فاروق اعظم ڈاٹٹۂ نے ایک طرف بڑی کوشش اوراحتیا ط کے ساتھ ا بنی فتح مند فوج اور صف شکن عربی سیامیوں کے خصوصی سیامیا نه اور جواں مردانه جذبات کی حفاظت ونگرانی کی حتیٰ کہ شام کے خوش سواد شہروں اور سامان عیش رکھنے والی بستیوں میں یا ان کے قریب بھی عہد فاروقی ڈاٹٹۂ میں اسلامی فوجوں کو قیام کرنے کا موقع نہیں دیا جا تا تھا۔ دوسری طرف سے انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ تدبراورانتہائی مّال اندیثی کے ساتھ حلیل القدراور صاحب اقتدار صحابیوں کو صحبت عوام بلکہ صحبت عام سے خاص خوبی کے ساتھ بچا کررکھا کہ کسی کو بھی محسوس نہ ہونے پایا اوران جلیل القدر اصحاب کرام ڈنائٹۂ کے رعب وعظمت کی ایک طرف حفاظت ہوئی، دوسری طرف ہمہ وقت ان کے گرد مدینہ منورہ میں نہصرف ملک عرب بلکہ تمام دنیا کے منتخب اور باا قتدار وصاحب اثر جماعت موجود رہتی تھی۔

عثان غنی ولٹی کے زمانے میں یہ باتیں رفتہ رفتہ کیے بعد دیگر مٹی گئیں۔ مذکورہ بالا عربی قبائل اپنے آپ کومہاجرین وانصار قریشی وحجازی لوگوں کا ہمسر بلکہان سے بڑھ کرسمجھنے لگے۔صحابہ کرام ڈٹائٹٹے جو شاہی خاندان کا مرتبہ رکھتے تھے، دور دراز صوبوں میںمنتشر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی جمعیت درہم برہم ہوگئی اورخود دارالخلا فہ قوت کا مرکز نہ رہ سکا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ساتھ ہی ساتھ قومی وقبائلی امتیازات تازہ ہونے گئے۔ ہرایک قبیلےاور ہرایک خاندان کی الگ الگ عصبیت قائم ہو گئے۔آ پس میں وہی عہد جاہلیت کی رقابتیں زیادہ ہونے لگیں اورا سلامی رشتہ اور دینی اخوت کا اثر قومی وخاندانی امتیازات پر فائق نہ رہ سکا۔مہاجرین وانصار نومسلموں کی کثرت کے اندر درخور ہونے کی وجہ سے اپنے اقترار وعظمت کو باقی نہ رکھ سکے۔

عثان غنی ڑگاٹیئے نرم مزاج تھے۔حکومت وانتظام کے باقی رکھنے کے لیے تنہا نرم مزاجی ہی کافی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے طافت و مختی کے اظہار کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔عثان غنی ڈاٹٹیؤ کے زمانے میں ایک طرف تو مسلمانوں کے دلوں میں مال ودولت اورعیش وراحت جسمانی کی قدر پیدا ہونے گئی اور دوسری طرف خلیفہ وقت کا رعب واقتد ار دلوں سے کم ہونے لگا۔ اس حالت میں شہرت پیندا ور جاہ طلب لوگوں کواپنی اولوالعزمیوں کے اظہارا وراپنے ارادوں کے بیرا کرنے کی کوششوں کا

(501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501) (501)

موقع ملنے لگا۔ قریشیوں اور حجازیوں میں جواس قتم کے اولوالعزم انتخاص تھے، ان کو بڑی آسانی کے ساتھ نومسلم قبائل کی حمایت اور فتح مندلشکریوں کی اعانت وحمایت حاصل ہونے گئی۔

اسلام سے پیشتر قبیلہ قریش دوحصوں میں منقسم سمجھا جاتا تھا: ایک بنوامیہ، دوسرے بنو ہاشم۔ اگرچہ بنو ہاشم اور بنوامیہ دونوں خاندان مل کرتمام قبیلہ قریش کو پورانہیں کرتے تھے بلکہ مثل اس کے اور بھی خاندان قریش میں تھے کیکن بنو ہاشم اور بنوامیہ چونکہ ایک دوسرے کے رقیب اور مخالف تھے، لہٰذا باقی خاندان بھی انہیں میں ہے کسی نہ کسی کے طرف دار تھے۔ بنوامیہ کی طافت اور ان کا اثر و رسوخ ظہور اسلام کے قریب زمانہ میں بنوہاشم سے بڑھ گیا تھا، اگر چہ ظہور اسلام سے بہت پہلے وہ بنو ہاشم سے کمزور تھے۔ جب نبی اکرم مُلَاثِيمًا قبيلہ بنو ہاشم ميں مبعوث ہوئے تو بنواميہ نے ہی آپ کی اور اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ا حدواحزاب کی خطرناک عظیم الشان لڑائیوں میں مخالفین اسلام کی فوجوں کا سیہ سالا را بوسفیان ڈاٹٹڑ تھے جو بنوامیہ سے تھے۔آ خرنتیجہ یہ ہوا کہ خود ابوسفیان ڈلٹٹڑ اور بنوامیہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔امویوں اور ہاشمیوں کا فرق اور امتیاز بالکل مٹ گیا۔ اسلام نے ہنوامیہاور بنو ہاشم دونوں کو بالکل ایک کر دیا نسلی اور قبائلی امتیازات کا نام ونشان باقی نہ ر ہا۔ ابو بکر صدیق ڈاٹٹۂ اور عمر فاروق ڈلٹٹۂ کے عہد خلافت میں بھی یہی کیفیت رہی اور سارے کے سارے قبائل ایک ہی رنگ میں رنگین نظر آتے تھے لیکن عثان غنی ڈاٹٹیُ کے عہد خلافت میں بنوامیہ کو عہد جاہلیت کی رقابتیں پھر یاد آ گئیں، ® پھرعثان غنی ڈٹاٹئۂ چونکہ بنوامیہ سے تھے اور ساتھ ہی ان کو ا پنے کنبے کی پرورش اورا پنے رشتہ داروں پراحسان کرنے کا زیادہ خیال تھا،لہذا بنوامیہ کوزیادہ منافع حاصل ہوتے۔ادھر فوجی اور جنگی اولوالعزمیوں کے ساتھ مالی اولوالعزمیاں بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے گئی تھیں۔ خلیفہ وفت کے رعب واقتذار کی گرفت بھی کم ہوگئی تھی۔ مہاجرین وانصار اور قریشیوں کا اقتدار بھی نومسلم بہادروں کی کثرت کے سبب سے ملکا پڑنے لگا تھا۔ مدینہ منورہ میں بھی بااثر اور طاقتورلوگوں کی یک دل جمعیت کمزور ہوکر قریباً معدوم ہوچکتھی۔للہذا بنوامیہ نے ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی۔عثان غنی والنفا کی زم مزاجی سے تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا که مروان بن الحکم کوان کا امیرمنشی ہونے کی حالت میں بنوامیہ کا ایسا حامی وطرف دار بنا دیا کہ اس

ان مبینہ رقابتوں کے لیں منظر میں سبائی گروہ اور منافقین کا ذہن کام کرر ہاتھا۔ ان چیقلشوں کو ہوا دینے والے یمی خیٹاء تھے۔
 رہی ان مبینہ رقابتوں کی حقیقت! تو بیاس مطلح کی نہیں تھیں جس قدر ان کو بیان کیا گیا ہے۔

(502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502) (502)

نے جا اور بے جا ہمہ وقت اور بہرطور بنوامیہ کو فائدہ پہنچوانے ، آگے بڑھانے ، طاقتور بنانے میں مطلق کوتا ہی نہیں کی۔

جب ملکوں اور صوبوں کی گورنریاں زیادہ تر ہنوا میہ ہی کومل گئیں اور تمام مما لک اسلا میہ میں ہر جگہ بنوامیہ ہی حاکم اورصاحب اقتدار نظر آنے لگے تو انہوں نے اپنے اقتدار رفتہ کے واپس لینے لینی بنو ہاشم کے مقابلہ میں اپنا مرتبہ بلند قائم کرنے کی کوشش کی۔اس کا لازمی نتیجہ بیتھا کہ بنو ہاشم اور دوسرے قبائل کوبھی بنوامیہ کی ان کوششوں کا احساس ہوا۔ یہ کہنا کہ خودعثان غنی ڈٹاٹٹۂ بنوامیہ کی الیی کوششوں کے متحرک اور خواہش مند تھے، سراسر بہتان وافترا ہے۔ کیونکہ ان کے اندر کسی سازش،کسی غلط یالیسی،کسی منافقت کا نام ونشان تک بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ان کی نرم مزاجی، درگز ر ا در رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنے کی دونو ں صفتوں نے مل کر بنوا میہ کوموقع دے دیا کہ وہ اپنے قومی وخا ندانی اقتدار کے قائم کرنے کی تدبیروں میںمصروف ہوں اوراس طرح عہد جاہلیت کی فراموش شدہ رقابتیں پھر تازہ ہو جائیں۔ان رقابتوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مال و دولت کی فراوانی اور عیش وتن آ سانی کی خواہش نے اور بھی سہارا دیا۔اس قتم کی با توں کا وہم و گمان بھی صدیقی وفارو قی عہد خلافت میں کسی کونہیں ہوسکتا تھا۔اس موقع پرمجبوراً پیرکہنا پڑتا ہے کہ اگر چہ خا ندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ایک خوبی کی بات ہے کیکن اس انچھی بات پر ا یک خلیفہ کوعمل درآ مد کرانے کے لیے بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے اورعثان عنی ڈٹاٹیڈ سے شاید کماحقہ احتیاط کے برہنے میں کمی ہوئی اور مروان بن الحکم اپنے بچازاد بھائی کو آخر وقت تک اپنا کا تب یعنی میرمنشی اور وزیر ومشیر رکھنا تو بلا شک احتیاط کے خلاف تھا۔ نہاس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دارتھا بلکہاس لیے کہ وہ انقا اور روحانیت میں ناقص اور اس مرتبہ جلیلہ کا اپنی قابلیت وخصائل کے اعتبار سے اہل اور حقدار نہ تھا۔ <sup>①</sup>

عثمان غنی خلٹیُؤ کے خلیفہ ہوتے ہی ایرانی صوبوں میں جگہ جگہ بغاوتیں ہوئیں۔مگراسلامی فوجوں نے باغیوں کی ہر جگہ گوشالی کی اورتمام بغاوت ز دہ علاقوں میں پھرامن وامان اوراسلامی حکومت قائم

جناب عثمان غنی دی افتا کا مروان بن الحکم کومیرمنشی مقرر کرنا فسادات کا باعث نبیں بنا بلکدان کے محرکات کچھ اور تھے، اوران میں سب سے بڑا سبب اور محرک سبائیوں، منافقین اور مجوسیوں کی خلیفة المسلمین ،خلا فت اسلامیہ، صحابہ کرام دی اللہ اور دیگر مسلمانوں کے خلاف خنیہ طور برز ہر بلا بیا پیگنڈ و کرنا تھا۔

کردی۔ان بعناوتوں کے فروکر نے میں ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ہر باغی صوبہ کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی توجہ کی گئ اوراس طرح بہت سے نئے نئے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔ مثلاً جنوبی ایران کی بعناوتوں کو فروکر نے کے سلسلے میں سیستان وکر مان کے صوبوں پر بھی مسلمانوں کا فبضہ ہوا۔ ثالی ومشرقی ایران کی بعناوتوں، ترکوں اور چینیوں کی چڑھائیوں کے انسداد کی کوششوں کا بتیجہ یہ ہوا کہ ہرات، کا بل، بلخ اور چیمون پار کے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ رومیوں نے مصرو اسکندریہ پر چڑھائیاں کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کو مسلمانوں نے قبست دے کر بھگا دیا اور جزیرہ سائیرس اور روڑس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔افریقہ کے رومی گورز نے فوجیں جع کر کے مصر کی اسلامی فوج کو دھمکانا چاہا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برقہ طرابلس تک کا علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں ان کو قرار واقعی سزا دے کر آرمینیہ اور طفلس تک کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔

یہ ضروری نہ تھا کہ بنوامیہ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر دوسر ہے مسلمان قبائل موافقت یا مخالفت میں بین بہنوامیہ کی غلط میں بین بین سے سمجھے حصہ لینے لگتے اور تو می جانب داری کی آگ میں کو دیڑتے بلکہ بنوامیہ کی غلط کاریوں کو محسوس کرنے کے بعد صحابہ کرام شائٹھ یعنی مہاجرین وانصار کی محترم جماعت اگر سہولت ومعقولیت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتی اور اس فتنہ کو نشوونما پانے سے پہلے دبا دینے کی کوشش کرتی تو محمد دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسحاب نبوی تالیق کا اتنا اثر امت محمد یہ تالیق میں ضرور موجود تھا کہ ان بزرگوں کی کوشش صدابصح ا ثابت نہ ہوتی۔ © بنوامیہ نے اپناا قترار بڑھانے کی کوششیں شروع کیں۔ ان کا احساس صحابہ کرام شکائی کو پچھ عرصہ کے بعد ہوا اور جب احساس ہوا تو اس وقت سے علاج کی کوششیں بھی شروع ہوکر کا میاب ہو عتی تھیں۔ لیکن برقسمتی اور سوء اتفاق سے امت مسلمہ کوایک شخت وشدید ابتلاء میں مبتلا ہونا پڑا، یعنی عین اسی زمانے میں نہایت جالاک وعقل مند اور صاحب عزم وارادہ یہودی

عبدالله بن سبااسلام کی تخریب و خالفت کے لیے آ مادہ و مستعد ہو گیا۔

نبی ا کرم مَنَاتِیْجُ کے عہد مبارک میں بھی منافقوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو بار ہا ہتلا میں مبتلا ہونا پڑا اوراب عہدعثانی میں بھی ایک منافق یہودی مسلمانوں کی ایذارسانی کا باعث ہوا۔ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ عبداللہ بن ابی زیادہ خطرناک منافق تھا یا عبداللہ بن سبا بڑا منافق تھا؟ کیکن ہیہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن انی کواییخ شرارت آ میزمنصوبوں میں کامیابی کم حاصل ہوئی اور نا مرادی ونا کامی بیشتراس کے حصے میں آئی کیکن عبداللہ بن سبا اگرچہ خود کوئی ذاتی کا میابی حاصل نہ کر سکا، تاہم مسلمانوں کی جمعیت کو وہ ضرور نقصان عظیم پہنچا سکا کیونکہ اس نقصان عظیم کے موجبات پہلے سے مرتب ومہیا ہور ہے تھے۔عبداللہ بن سبا کی مسلم کش کوششوں کا سب سے زبردست پہلو ہیہ تھا کہاس نے بنوامیہ کی مخالفت میں یک لخت و ایکا یک تمام عرب قبائل کو برا محیختہ اور مشتعل کر دیا، جس کے لیے اس نے علی ڈالٹڑ کی حمایت و محبت کو ذریعہ اور بہانہ بنایا۔ جن قبائل میں اس نے مخالفت بنوامیہ اور عداوت عثانی پیدا کرنی جاہی، یہ سب کے سب وہی لوگ تھے جواپی فتو حات پر مغرور اور اینے کارنا ہے کے مقابلے میں قریش واہل حجاز کو خاطر میں نہ لائے تھے کیکن سابقون الاسلام نہ تھے بلکہ نومسلموں میں ان کا شارتھا۔عبداللہ بن سبا نے بڑی آ سانی سے بنوامیہ کے سوا با قی اہل مدینه کوعثان ڈلٹٹؤ کی بدگوئی اور بنوامیہ کی عام شکایت پرآ مادہ کر دیا، پھروہ بصرہ، کوفہ، دمشق وغیرہ فوجی مرکزوں میں گھوما۔ جہاں سوائے دمثق کے ہر جگہاں کو مناسب آب و ہوا اور موافق سامان میسر ہوئے۔ دمشق میں بھی اس کو کم کامیا بی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ یہاں بھی اس نے

<sup>●</sup> صلح جو سحابہ کرام ٹھائیٹر نے اصلاح کی مجرپور کوشش کی اور اس کی کوشش کا خاطر خواہ اثر بھی ہوالیکن فسادی اور شرارت پیشدلوگ لیعنی منافقین اور سبائی گروہ کے افراد بار بار ان اصلاحی کوششوں پر پانی چھیرنے میں گئے رہے اور فریقین میں بداعتادی کی فضا قائم کرنے میں اپنی جان کی بازی لگاتے رہے۔

ابوذ رغفاری ڈٹاٹٹو والے واقعہ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ آخر میں وہ مصر پہنچا اور تمام مرکزی مقاموں کے اندر جہاں وہ خودسا مان فراہم کرآیا تھا، مصر میں بیٹھے بیٹھے اپنی تحریک کوتر تی دی۔مصر کواس نے اپنا

اندر جہاں وہ خودسامان فراہم کرآیا تھا،مصر میں بیٹھے بیٹھے اپنی تحریک کوتر قی دی۔مصر کواس نے اپنا مرکز اس لیے بنایا کہ یہاں کا گورنر عبداللہ بن سعدخود مختاری میں تو دوسرے گورنروں سے بڑھا ہوااور دفت نظر میں دوسروں سے کم اور رومیوں وغیرہ کے حملوں کی روک تھام کے خیال اور افریقہ وطرابلس وغیرہ کی حفاظت کی فکر میں اندرونی تحریکوں اور داخلی کا موں کی طرف زیادہ متوجز نہیں ہوسکتا تھا۔

اس نے بصرہ میں طلحہ رٹائٹۂ اور کوفہ میں زبیر ڈلٹٹۂ کی مقبولیت کو بڑھا ہوا دیکھا کیکن وہ جانتا تھا کہ تمام عالم اسلام میں علی ڈٹاٹیُؤ کی مقبولیت ان دونوں حضرات سے بڑھ جائے گی۔ لہذا اس نے بھرہ، کوفہ، دمثق کو بڑی آ سانی ہے حچوڑ دیا اورمصر میں بیٹھ کر اپنے کام کواس طرح شروع کیا کہ بھرہ و کوفیہ والوں کی اس مخالفت کو ترقی دی جوان کو بنوامیہا ورعثان ڈٹاٹیڈ کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی۔ کیکن مصر میں اس مخالفت کے پیدا کرنے اور اس کوتر قی دینے کےعلاوہ علی ڈٹاٹٹڈ کی محبت اور ان کے مظلوم ہونے،حقدارخلافت ہونے،وصی ہونے وغیرہ کے خیالات کو شائع کیا۔اس اشاعت میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیا اور علی خلافۂ کے طرفداروں کی ایک زبر دست جماعت بنالینے میں کامیاب ہوا۔عبداللہ بن سبا کی ان کا رروائیوں نے بہت ہی جلد عالم اسلام میں ایک شورش پیدا کر دی۔اس شورش کے پیدا ہوجانے کے بعد صحابہ کرام ٹٹائٹیج سے وہ موقع جا تا رہا کہ وہ خود بنوامیہ کوراہ راست یرر کھنے کی کوشش میں کا میاب ہوتے ۔عبداللہ بن سبا کی شرارتوں میں غالبًا سب سے پلیدشرارت بیہ تھی کہاس نے مدینہ منورہ سے علی ڈاٹٹۂ کی طرف سے فرضی خطوط کوفیہ وبصرہ ومصر والوں کے پاس تججوائے اور اس طرح اپنے آپ کو بھی علی ڈٹاٹنڈ کا ایجنٹ تعین کرانے اور لوگوں کو دھوکا دینے میں خوب کا میاب ہوا۔ بیاس کا ایبا فریب تھا کہ ایک طرف عثمان غنی ڈٹاٹیئے شہید ہوئے اور دوسری طرف آج تک لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نعو ذیا للہ! علی ڈلٹٹؤ کے اشار ہے اور سازش سے عثان غنی ڈلٹٹؤ شہید کیے گئے۔ حالانکہاس سے زیادہ غلط اور نادرست کوئی دوسری بات نہیں ہوسکتی۔ وہ لیتنی عبداللہ بن سبا نہ عثمان ڈاٹٹئۂ کا دوست تھا، نہ علی ڈاٹٹئۂ سے اس کو کوئی ہمدردی تھی۔ وہ تو دونوں کا کیساں دشمن اورا سلام کی بربادی کا خواہاں تھا۔ اس لیے جہاں اس نے ایک طرف عثمان غنی ڈٹاٹیئا کوشہید کرایا، دوسری طرف علی ڈائٹیُ کوشریک سازش ثابت کر کے ان کی عزت وحرمت کوبھی سخت نقصان پہنچانا جایا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بوبکر صدیق ڈلٹٹؤ اور عمر فاروق ڈلٹٹؤ کے بعدا گر علی ڈلٹٹؤ منتخب ہوتے تو بیا متخاب عین وقت پر

رس اور ترتیب کے اعتبار سے بالکل موزوں اور مناسب تھا۔ علی ڈٹائٹی اگر عمر فاروق ڈٹائٹی کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوجاتے تو فاروق اعظم ڈٹائی اور علی ڈٹائٹی کی خلافت میں بے حد مشابہت نظر آتی۔ © وہی سادگی، وہی زہد وتقوی ، وہی مال و دولت سے بے تعلق ہونا، وہی خاندانی اور قومی حمایت سے بے تعلق ہونا وغیرہ باتیں علی ڈٹائٹی میں موجود تھیں جو عمر ڈٹائٹی میں پائی جاتی تھیں اور اس طرح شاید عرصہ دراز تک تو می پاسداری اور خاندانی حمایت کا مسئلہ مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتا۔ عثان غنی ڈٹائٹی کے بعد علی ڈٹائٹی کا خلیفہ مقرر ہونا ہی علی ڈٹائٹی کے عہد خلافت کی عام ناکامیوں کا اصل سبب ہے، جیسا کہ بعد علی ڈٹائٹی کے عہد خلافت کی عام ناکامیوں کا اصل سبب ہے، جیسا کہ

#### خصائل وخصائص عثاني:

آ ئندہ حالات سے ثابت ہوجائے گا۔

عثان غنی ڈائٹو کی فطرت نہایت ہی سلیم و بردبار ثابت ہوئی تھی۔ عہد جاہلیت ہی میں شراب اپنے او پرحرام کر لی تھی۔ کبھی عہد جاہلیت میں بھی زنا کے پاس تک نہیں بھٹے، نہ کبھی چوری کی۔ عہد جاہلیت میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ہرسال جج کو جاتے، منی میں اپنا خیمہ نصب کراتے۔ جب تک جاج کو کھانا نہ کھلا لیتے، واپس اپنے خیمہ میں نہ آتے اور موسیع دعوت صرف اپنی جیب خاص سے کرتے۔ جیش العمر ۃ کا تمام سامان عثمان غنی ڈائٹو نے مہیا فرمایا تھا۔ نبی اکرم عالیہ اورائل بیت نبوی پر بارہافا قہ کی مصیبت آتی تھی۔ اکثر موقعوں پر عثمان ڈائٹو ہی واقف ہوکر ضروری سامان جبحواتے تھے۔ نبی اکرم عالیہ آتی تھی۔ اکثر موقعوں پر عثمان ڈائٹو کی مصیبت آتی تھی۔ اکبر موقعوں پر عثمان ڈائٹو کی مصیبت آتی تھی۔ اکبر موقعوں پر عثمان ڈائٹو کی مصیبت آتی تھی۔ اکبر موقعوں پر عثمان ڈائٹو کے لیے دعا کی ہے کہ اللہم انبی قد رضیت عن عشمان فارض عنه اللہم انبی قد رضیت عن عشمان فارض عنه اللہم انبی قد رضیت عن عشمان موارض عنه ''ایک مرتبہ یہ دعا آپ علیہ عثمان سے شبح تک عثمان سے راضی ہو جا۔' ایک مرتبہ یہ دعا آپ علیہ عثمان سے شبح تک سے مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ یہ دعا آپ علیہ موارت نی میں سخت تکلیف ہوئی۔ ایک مرتبہ نہ اور غلہ دستولدے ہوئی آتے ہیں۔ مدینہ کے تاجر فوراً عثمان ڈائٹو کے پاس پنچے اور کہا کہ ہم کو ڈیوٹر سے نفع سے غلہ دے دو دور آتے ہیں۔ مدینہ کے تاجر فوراً عثمان ڈائٹو کے پاس پنچے اور کہا کہ ہم کو ڈیوٹر سے نفع سے غلہ دے دو

کہا کہتم سب لوگ گواہ ر ہو کہ میں نے اپنا تمام غلہ فقراء ومساکیین مدینہ کو دے دیا ہے۔ عبدالله بن عباس وللنهم فرمات میں کہ اسی شب میں نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم مَثَالَیْمُ ایک گھوڑے پر سوار حلہ نوری پہنے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں دوڑ کرآ گے بڑھاا ورعرض کیا:'' مجھ کوآ پ کی زیارت کا بے حداثتیا ت تھا۔'' آپ سُلِیمؓ نے فرمایا کہ مجھے جانے کی جلدی ہے۔عثان نے آج ا یک ہزار اونٹ غلہ صدقہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما کر جنت میں ایک عروس کے ساتھ عثان وللنَّهُ كا عقد كيا ہے۔اس عقد ميں شريك ہونے جار ہا ہوں۔عثمان عنی وللنيُّ جب سے ايمان لائے، آخر وفت تک برابر ہر جمعہ کوایک غلام آ زاد کرتے رہے۔ بھی اگرکسی جمعہ کوآ زاد نہ کر سکے تو ا گلے جمعہ کو دوغلام آزاد کیے۔ایا محاصرہ میں بھی جبکہ بلوا ئیوں نے آپ پرپانی تک بند کر رکھا تھا، آپ نے غلاموں کو برابر آزاد کیا۔ آپ نہایت سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ نہایت لذیذ اور قیمتی کھانا کھلاتے تھے۔عہد خلافت میں بھی آپ نے دوسرے لوگوں سے برتری اور فضیلت تلاش نہیں کی۔سب کے ساتھ بیٹھتے،سب کی عزت کرتے اور کسی سے ا بنی تکریم کے خواہاں نہ ہوتے تھے۔ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تیرےاویر زیادتی کی تھی۔تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔غلام نے آپ کے کہنے سے آپ کے کان پکڑے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی! خوب زور سے پکڑو کیونکہ دنیا کا قصاص آخرت کے بدلہ سے بہرحال آسان ہے۔قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کی ایک قرأت پرسب کوجمع کرنا اوپر مٰہ کور ہو چکا ہے۔مسجد نبوی مُناتِیْمُ کی توسیع کا حال بھی اوپر آچکا ہے۔ آپ نے روزینوں کی نقسیم اور وظا ئف دینے کے لیے ایام واوقات مقرر فرما رکھے تھے۔ آپ کو ہرایک کام وقت پر اور با قاعدہ کرنے کی عادت تھی۔ نبی اکرم مُناٹیجا ، ابوبکر صدیق ،عمر فاروق ڈٹاٹٹا کے زمانے میں جمعہ کے دن اذان اس وفت ہوتی تھی جب امام منبر پر جاتا تھا۔عثان غنی ٹٹاٹٹیئا کے زمانے میں لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ خطبہ کی اذان سے پہلے بھی ایک اذان ہوا کرے۔ چنانچہاس وقت سے

لے کر آج تک جمعہ کے دن میداذ ان دی جاتی ہے۔



### بعض ضروری اشارات:

جس وقت بلوائیوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر بدتمیزیاں شروع کر دی تھیں، اس وقت عائشہ صدیقہ دلائٹا مدینہ سے مکہ کی جانب حج کے لیے روانہ ہو کیں۔ حج سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ کو واپس آ رہی تھیں کہ مقام سرف میں بنی لیث کے ایک شخص عبید بن ابی سلمہ نامی کے ذریعہ سے خبرسنی کہ عثمان غنی ڈلٹٹا کو بلوائیوں نے شہید کردیا۔ بیخبرسن کر آپ مکہ واپس چلی گئیں۔

جس وقت بلوائیوں نے مدینہ میں ہجوم کیا تو عمر و بن العاص رفائیۃ بھی مدینہ میں موجود تھے گر جب انہوں نے بید کی بلوائیوں کی گستاخیاں اور ان کا تسلط ترقی کر کے تمام مدینہ کو مغلوب کر چکا ہے اور شرفائے مدینہ بلوائیوں کے مقابلے میں مجبور ہو چکے ہیں تو عمر و بن العاص رفائیۃ نے مع اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے مدینہ سے کو چ کیا اور فلسطین میں آ کر رہنے گئے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس فلسطین میں قان غنی رفائیۃ کے شہید ہونے کی خبر پنجی ۔

عبدالله بن سعد والني گورزمصرية سن كركه مدينه منوره ميں بلوائيوں نے عثمان غنی والني كا محاصره كر ركھا ہے، مصر سے مدينه كى جانب روانه ہوئے مگر راستے ميں بيس كر كه عثمان غنی والني شهيد ہو كئے، مصر كى جانب لوٹے تو معلوم ہوا كه وہاں محمد بن ربعه نے مصر پر قبضه كرليا ہے۔ عبدالله بن سعد والني مجبوراً فلسطين ميں مقيم ہو كئے اور پھر دمش كى طرف چلے گئے۔

قتل عثمان عنی ( را النظائی ) کے وقت مدینہ منورہ میں علی، طلحہ اور زبیر شاکنی میں بڑے اور صاحب اثر حضرات موجود تھے۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عمر شائنی اور سعد بن ابی وقاص ڈائنی وغیرہ بھی اسی مرتبہ کے حضرات تشریف رکھتے تھے مگر بلوائیوں اور باغیوں کے ہاتھوں سب کی عزبیں معرض خطر میں تھیں۔ مدینہ کی حکومت تمام و کمال ان بلوائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اول الذکر ہرسہ اصحاب اگر چہ بلوائیوں کی نگاہ میں خاص عزت و وقعت بھی رکھتے تھے لیکن ان سب نے اپنی اپنی عزتوں کی حفاظت کے خیال سے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے اور سب خانہ نشین ہو بیٹھے تھے۔ کوئی گھرسے باہر نہیں نکلتا تھا۔ علی ڈائنی بعض ضرورتوں سے مدینہ سے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے اور بعض کا بیہ خیال ہے کہ آپ مدینہ سے باہر بھی تشریف کے جاتے تھے اور بعض کا بیہ خیال ہے کہ آپ مدینہ سے باہر بھی تشریف کے خات کے شادتوں سے محفوظ رہیں۔ خیال ہے کہ آپ مدینہ سے باہر اسی غرض سے گئے تھے کہ ان بلوائیوں کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ خیال ہے کہ آپ مدینہ سے باہر بھی تشریف کے فاصلہ پر تھے۔



## مدینه منوره میں بلوائیوں کی حکومت:

مصر، کوفہ اور بصرہ کے باغیوں نے جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہو کرعثان غنی ڈٹاٹیڈ کو گھر سے نکلنے اورمسجد میں آنے سے روک دیا تھا، اسی روز سے مدینہ منورہ میں ان کی حکومت تھی۔ کیکن چونکہ خلیفہ وقت گو حالت محاصرہ ہی میں کیوں نہ ہو، موجود تھا، لہذا بلوائیوں کی ظالمانہ حکومت کو حکومت کے نام سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کیکن عثان عنی ڈاٹنؤ کے شہید ہونے کے بعد مدینہ میں تقریباً ا یک ہفتہ غافقی بن حرب مکی بلوائیوں کے سردار کی حکومت رہی۔ وہی ہرا یک حکم جاری کرتا اور وہی نمازوں کی امامت کرا تاتھا۔ان بلوائیوں میں بعض لوگ مّال اندیش اور سمجھ دار بھی تھے۔انہوں نے اینے دل میں سوچا کہ اگر ہم اسی طرح مل عثان ( ڈٹاٹٹی) کے بعدیہاں سے منتشر ہو گئے تو ہمارے لیے بھی کوئی نیک نتیجہ پیدانہیں ہوسکتا۔ ہم جہاں ہوں گے قتل کیے جائیں گے اور بیشورش محض فساد اور بغاوت جھی جائے گی، پھراس طرح بھی ہم جائز احتجاج کا جامہ نہیں پہنا سکیں گے۔لہذا انہوں نے آپس میںمشورہ کر کے سب کواس بات پر آ مادہ کیا کہاب کسی کوجلد خلیفہ منتخب کراؤاور بغیر خلیفہ منتخب کرائے ہوئے یہاں سے واپس ہونے اور جانے کا نام نہلو۔انہیں ایام شورش کے دوران میں یہاطمینان کر لینے کے بعد کوفیہ وبھرہ ہے بھی اس تجویز وقرارداد کےموافق لوگ روانہ ہوکر مدینہ بھنج گئے ۔عبداللّٰدین سبابھی مصر سے روانہ ہواا ورنہایت غیرمشہورا ور غیرمعلوم طریقے پر مدینہ میں داخل ہو کراینے ایجنٹوں اور دوستوں میں شامل ہو گیا۔ چونکہ بلوائیوں کے اس تمام کشکر میں سب کے سب ہی ایسے اشخاص نہ تھے جوعبداللہ بن سبا کے راز دار ہوں بلکہ بہت سے بے وقوف واقعہ پیند اور دوسرے ارادوں کے لوگ تھے، لہذا عبداللہ بن سبا نے یہاں آ کرخود کوئی سرداری یا نمبرداری کی شان مصلحتًا حاصل نہیں کی بلکہ اپنے دوسرےا یجنٹوں ہی کے ذریعہ سے تمام مجمع کومتحرک کر کے اپنے حسب منشاء کام لیتا رہا۔ بیا متخاب خلیفہ کی تجویز بھی عبداللہ بن سبا کی تھی۔ چنانچہ بیالوگ جمع ہو کر طلحہ، زبیراورعلی ٹٹائٹڑے کے پاس الگ الگ گئے اوران بزرگوں میں سے ہرایک سے درخواست کی کہ آ پ خلافت قبول فرمالیں اور ہم ہے بیعت لیں۔ ہرایک بزرگ نے خلافت کو قبول کرنے ہے ا نکار کیا اور بیم مجبور و نامراد ہوکر رہ گئے۔ آخرعبداللہ بن سبا نے ایک تدبیر بھھائی اور مدینہ منورہ میں ان باغیوں اور بلوائیوں نے ایک ڈھنڈورا پڑوا دیا کہ اہل مدینہ ہی ارباب حل وعقد ہیں اور اہل مدینہ ہی ابتدا سے خلیفہ کا انتخاب کراتے آئے ہیں اوراہل مدینہ ہی کےمشور ہےاورا نتخاب سے







# على خالادٍ،

#### نام ونسب:

على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئى بن غالب \_

نبی اکرم سُلَیْمُ نے آپ کو ابوالحن اور ابوتر اب کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ آپ کی والدہ ما جدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ بہلی ہاشمیہ قیس جو خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہوئیں، اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی علی ڈاٹھ نبی اکرم سُلیمُ کے پچازاد بھائی تھے اور داماد بھی لیمن فاطمہ ڈاٹھ بنت نبی اکرم سُلیمُ کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد، مائل بہ پستی تھے۔ دو ہرابدن، سرکے بال کسی قدراڑ سے ہوئے، باقی تمام جسم پر بال اور لمبی گھنی داڑھی، گندم گول تھے۔

### آپ کی خصوصیات:

علی ڈٹائٹ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کرکے نبی اکرم ناٹیٹ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ اکرم ناٹیٹ نے جب مکہ سے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائے عمر سے بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ نبی اکرم ناٹیٹ نے جب مکہ سے مدینہ کو بجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام اما نتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ نبی اکرم ناٹیٹ کے اس عکم کی لتمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کرکے مدینہ میں پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کو جاتے وک باقی تمام لڑا نیوں میں آپ نبی اکرم ناٹیٹ کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کو نبی اکرم ناٹیٹ کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے میں دیا تھا اور مبارک پرسولہ زخم آگے تھے۔ جنگ خیبر میں نبی اکرم ناٹیٹ نے جھٹڈ ا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور محکم دلاقل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسکو ہے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ © آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پشت پراٹھا لیا تھا۔ یہ دروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھا نا چاہا تو بہت ہے آ دمیوں کا زور گے بغیرا پی جگہ ہے نہ ہلا۔ © آپ کواپنا نام ابوتراب بہت پہند تھا۔ جب کوئی شخص آپ کواس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ ہیہ ہے کہ ایک روز آپ گھر سے (فاطمہ ٹھا سے کی وجہ سے ناراض ہوکر) نکل کر مبحد میں آئے اور وہیں پڑ کر سور ہے۔ نبی اکرم تھا ہے (کو جب معلوم ہوا تو آپ تھا ہے) مبحد میں تشریف لائے اور علی ڈھائے کواٹھایا تو ان کے جم سے مٹی یو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابوتراب (مٹی کے باپ) اٹھو۔ ©

#### آپ کے فضائل:

سعد بن ابی وقاص و واقع و النظام الله و الله

صحیح بخاری، کتاب الجهاد، حدیث ۲۹۷۵ صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل علی داشید

یےروایت موضوع ہے۔

 <sup>☑</sup> صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی مَلْ الله عَلَیْمُ ، حدیث ۳۷۰۳۔

<sup>4</sup> صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۱٦ ٤٤.

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٧٥ - صحيح مسلم، كتاب الفضائل ،باب فضائل على الانتخار

 <sup>⊙</sup> صحيح مسلم بحواله مشكوة المصابيح المحقق الالباني أطله كتاب المناقب والفضائل، حديث ١٣٥ ٦ـ

رکھ۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سُلُیْمُ نے فرمایا کہ چار آ دمی ایسے ہیں جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا نام بتا و بیجے۔ آپ سُلُیُمُ نے فرمایا: ''علی ، ابوذر ، مقداد اورسلمان فارسی © ( مُوَالَیُمُ)۔' ابن عمر رفائیہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم سُلُیُمُ نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو علی مُوالیُمُ نو ہوئے نبی اکرم سُلُیُمُ نے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہرایک میں مواخا ق الام کرایا تو علی مُوالی ہوں تو علی اس کا دروازہ ہیں۔ © عمر مُوالیُمُ کا قول ہے کہ ہم سب میں علی زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ عاکشہ مدیعہ میں کا دروازہ ہیں۔ © عمر مُوالیُمُ کا قول ہے کہ ہم سب میں علی زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ عاکشہ مدیعۃ میں اس کا دروازہ ہیں۔ © عمر مُوالیُمُ کا قول ہے کہ ہم سب میں سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔ عبار بن یاسر مُناہُمُ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سُلُیُمُ نے مالی مُوالی کی اونٹنی کی کونچیں کا ٹیس اور دوسراوہ شخص جو تیرے سر پرتلوار مارکر تیری داڑھی کوجسم سے جدا کرے گا۔ ©

#### آپ کے قضایا وکلمات:

علی ڈٹاٹیؤ نے فرمایا: ''اللہ کا شکر ہے، دین کے معاملہ میں میرا دشمن بھی مجھ سے استفتاء کرتا ہے۔ © معاویہ نے مجھ سے بوچھ بھیجا ہے کہ خنثی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے؟ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی پیشاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چا ہے یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہوتو اس کا حکم مرد کا ہوگا اور اگر عورت کی طرح ہوتو عورت کا علی ڈٹاٹیؤ جب بھر سے میں تشریف لے گئے تو قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی میں تشریف لے گئے تو قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اگرم مُٹاٹیؤ نے آپ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا؟ آپ نے کہا کہ آپ مُٹاٹیؤ نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا تو میں ابوبکر (ڈٹاٹیؤ) اور فرمایا تھا۔ اگر فی اکرم مُٹاٹیؤ کے منبر پر کیوں گھڑا ہونے دیتا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قبل نہ کر دیتا۔

• برایت موضوع بین جون جوئی ہے۔

- سيرت النبي مَثَاثَيْنِ امام ابن كثير مِثَالِثْهُ ١٠٨٠١ ٥٠٨
- پیچان، صفحه ۱۳۱۳
  - طبقات ابن سعد ۳: ۱۹۰ ..... اس روایت کی سند کا پیتنهی چلا۔
- 🗗 یہ گھڑا ہوا قول لگتا ہے کیونکہ جناب علی ڈٹاٹؤ سے بیمتو قع نہیں کہ وہ جناب امیر معاویہ ڈٹاٹؤ کے بارے میں''میرا دشن'' کے الفاظ کہیں

عا ہے میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم طَالِیْمُ کی بیاری نے طول کھینچا تو ایک روز مؤذن نے حاضر ہو کرآ یہ ٹائیٹم کونماز کے واسطے بلایا تو آپ ٹائیٹی نے فرمایا کہ ''ا بوبکر( ڈٹاٹٹۂ) کو لے جاؤ۔ وہ میری جگہ نماز پڑھا ئیں گے۔'' کیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ ( ڈاٹٹہا) نے آپ ٹاٹیٹی کواس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو نبی اکرم ٹاٹیٹی کوغصہ آیا اورفر مایا کہ''تم یوسف (عَلَيْلًا) کے زمانے کی سی عورتیں ہو۔ <sup>©</sup> ا بوبکر ( ڈاٹٹٹا) ہی کو لے جاؤ۔'' جس دن نبی ا کرم مَثَاثِیَّا نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کواپنی دنیا کے لیے بھی قبول کرلیا جس کو نبی اکرم مٹائیٹیا نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ پس ہم نے ابوبکر صدیق ( ڈٹاٹٹۂ) کومستحق سمجھ کران سے بیعت کر لی اور اسی لیے کسی نے بھی اختلا ف نہیں کیا اور کسی نے کسی کو نقصان پہنچا نے کا ارادہ نہیں کیا۔ نہ کوئی متنفس ا بوبکر ( ڈٹاٹنڈ) سے بیزار ہوا۔لہٰذا میں نے ابوبکر ( ڈٹاٹنڈ) کا حق ادا کیا۔ان کی اطاعت کی ،ان کے کشکر میں شامل ہوکران کی طرف سےلڑا۔وہ جو کچھے جھے دیتے تھے، لے لیتا تھا۔ جہاں کہیں مجھےلڑنے کا تحكم ديتے تھے،لڑتا تھا اوران كے تكم سے حد شرع لگا تا تھا۔ جب ان كا انتقال ہوا تو وہ عمر ( ڈلٹٹۂ ) كو ا پنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے عمر (ڈٹاٹٹۂ) کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا اوران کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح ابوبكر ( والنُّولُةِ ) كے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب عمر ( وُلِنْدُ ) كا انتقال ہواتو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے عمر ( ڈاٹٹؤ) میری خلافت کا حکم دے جائیں گےلیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے شخص کا انتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام ا چھانہ ہو۔ چنانچہانہوں نے اپنے گفس کے ساتھا بنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔اگر عمر ( ڈاٹٹؤ) بخشش وعطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو مستحق سمجھتے ۔غرض انتخاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔عبدالرحمٰن بنعوف ( ڈٹاٹیُّۂ) نے ہم سے وعدے لیے کہ جوکوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھرانہوں نے عثان ( ڈٹاٹٹۂ) کا ہاتھ کپڑلیا۔اب جومیں نےغور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جووعدہ لیا گیا تھا، وہ غیر کی اطاعت کے لیے لیا گیا تھا۔لہٰذا میں نے عثمان ( ڈٹاٹٹۂ) سے بیعت کر لی اوران کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا

● صحیح بخاری، کتاب الاذان، حدیث ۲٦٤ صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب استخلاف الامام محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اوران سے اسی طرح پیش آیا جس طرح ابوبکر وعمر ( والنبی ) کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو نبی اکرم ٹالٹی نے ہمارا امام بنایا تھا اور وہ گزر گئے جن کے جن کے جن کے بھی اور گئے جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا، تو میں بیعت لینے پر آمادہ ہوگیا۔ چنا نچہ اہل حرمین ( مکہ ومدینہ ) نے اور کوفہ اور بھرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اب اس معاملہ ظلافت میں ایک ایسا شخص میرا مدمقابل ہے جس کی نہ قرابت میری ما نند ہے نہ علم، نہ سبقت اسلام، حالانکہ میں مستحق خلافت ہوں۔''

ایک شخص نے علی ڈائٹی سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ الہی! ہم کو و لیم ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو فرمائی تھیں۔ تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کو فرمائی تھیں۔ تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ بیس کر علی بڑائٹی آئکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے:''وہ میرے دوست ابو بحر وعمر (ڈاٹٹی) ہیں۔ دونوں امام الهدی اور شخ الاسلام تھے۔ قریش نے رسول اللہ تالیق کے بعد ان دونوں کی پیروی کی ، انہوں نے نجات پائی اور جولوگ ان کے داستے پر پڑ گئے وہی اللہ کا گروہ ہیں۔'' علی ڈاٹٹی کو جھوٹ سے شخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے حالے فرمارے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھالایا۔ آپ نے بددعا کی ، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آئکھیں جاتی رہیں۔ ®

ایک مرتبہ دوآ دمی کھانا کھانے بیٹھے۔ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس بین ایک مرتبہ دوآ دمی کھانا کھانے ہیں۔ این دونوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ جب وہ تیں۔اتنے میں ایک آ دمی اور آ گیا۔ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ جب وہ تیسرا آ دمی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے آ کھ درهم ان دونوں کو دے کر کہا کہ جو کچھ میں نے کھایا ہے،اس کے عوض میں سمجھو۔اس کے جانے کے بعدان دونوں میں درهموں کی تقسیم کے متعلق جھڑا اور پھی دوسری سے کہا کہ میں پانچ درهم لوں گا اور چھوکو تین ملیس کے کیونکہ تیری روٹیاں تین تھیں۔ تین روٹیوں والے نے کہا: ''میں تو نصف سے کم پر ہرگز راضی نہ ہوں گا تین چار درهم لے کر چھوڑوں گا۔''اس جھڑے نے کہان تیاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں علی ڈاٹیڈ کی لیٹن چار درهم لے کر چھوڑوں گا۔''اس جھڑے نے بیاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں علی ڈاٹیڈ کی

کیا اب بھی اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ علی ڈٹٹٹو، جناب ابو بمرصدیق وجناب عمر فاروق ڈٹٹٹٹے ہے ناراض تھے؟ بقیناً علی ڈٹٹٹؤ
 کے اس قتم کے جملوں ہے اس لغواعتر اُس کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

عواله نامعلوم؟

(516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) (516) خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونول کابیان سن کرتین روٹیوں والے سے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھیں۔ تین درھم تجھ کوزیادہ مل رہے ہیں۔ بہتر ہے کہتو رضامند ہوجا۔اس نے کہا کہ جب تک میری حق رسی نہ ہو گی، میں کیسے راضی ہوسکتا ہوں۔علی ڈٹلٹیئا نے فرمایا کہ پھر تیرے حصہ میں صرف ایک درهم آئے گا اور تیرے ساتھی کے حصے میں سات درهم آئیں گے۔ بیری کراس کو بہت ہی تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قتم کاانصاف کرر ہے ہیں۔ ذرا مجھ کو سمجھاد بیجیے کہ میرے حصہ میں ایک اوراس کے حصہ میں سات کس طرح آتے ہیں؟ علی رٹائٹۂ نے فرمایا:''سنو! کل آٹھ روٹیاں تھیں اورتم تین آ دمی تھے۔ چونکہ بیرمساوی طور پرتقسیم نہیں ہوسکتیں، لہذا ہرا یک روٹی کے تین گلڑے قرار دے کرکل چوہیں ٹکڑے سمجھو۔ بیتو معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ؟ لہٰذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ نتیوں نے برابر کھانا کھایا اور ہر ایک شخص نے آٹھ آٹھ آٹھ کھڑے کھائے۔ تیری تین روٹیوں کے نوٹکڑوں میں سے ایک اس تیسرے شخص نے کھایا اور آٹھ تیرے حصہ میں آئے،اور تیرے ساتھی کی یانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑوں میں سے سات اس تیسر سے شخص نے کھائے اور آٹھ تیرے ساتھی کے حصہ میں آئے۔ چونکہ تیراایک ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے سات <sup>-</sup> گلڑے کھا کر اس نے آٹھ درھم دیے ہیں، لہذا ایک درھم تیرا ہے اور سات درھم تیرے ساتھی کے۔'' بین کر اس نے کہا کہ ہاں ،اب میں راضی ہوتا ہوں۔ایک مرتبہ ایک مخض نے آ پ کے یہاں ناکش کی کہ فلاں شخص میہ کہتا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں سے جماع کیا ہے۔آپ نے فرمایا کہاس خواب بیان کرنے والے کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سامیہ کے کوڑے لگاؤ۔

## آپ کے اقوال حکیمہ:

آپ نے فرمایا: ''لوگو! اپنی زبان اورجہم سے خلا ملا اور اپنے اعمال وقلوب سے جدائی پیدا کرو۔ قیامت میں آ دمی کواس کا بدلہ ملے گا جو کچھ کر جائے گا اور ان ہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جن سے اسے محبت ہوگا۔ قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قابل قبول نہیں۔ اے عالم قرآن! عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کراس برعمل کیا اور اپنے علم وعمل میں موافقت پیدا کی ۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم وعمل میں سخت اختلاف ہوگا۔ وہ لوگ حلقے باندھ کربیٹھیں گے اور ایک دوسرے پرفخر ومباہات کریں گے حتی کہ کوئی محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شخص ان کے یاس آبیٹھے گا تو اس کوالگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یا درکھو کہ اعمال حلقہ ومجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات الٰہی ہے۔حس خلق آ دمی کا جو ہر،عقل اس کی مددگار اورادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت،غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔''ایک شخص نے علی ڈٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے مسّلہ تقدیر سمجھا دیجیے۔ آپ نے فر مایا کہا ندھیرا راستہ ہے۔ نہ یو چھے۔ اس نے پھر و ہی عرض کیا ۔ آپ نے فر مایا کہ وہ بح عمیق ہے،اس میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کر۔اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فر مایا کہ بیاللہ تعالیٰ کا بھید ہے۔ تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھراصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کواپی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟اس نے کہا کہاللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔آپ نے فرمایا کہ بس پھر جب وہ چاہے، مختجے استعال کرے، مختجے اس میں کیا چارہ ہے۔''ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو جاہیے کہ مصیبت میں گرفتار ہوتو بھٹلتا نہ پھرے اور اس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے کیونکہ اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے برکسی کو کچھ دینا تو تجنشش ہے اور بغیر مانگے دینا سخاوت۔عبادت میں سستی کا پیدا ہونا،معیشت میں تنگی واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔حسن ڈاٹٹیؤ کو آ پ نے آ خری بار نصیحت کی کہ سب سے بڑی تو نگری عقل ہے اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔احمق کی صحبت سے برہیز کرو۔ وہ چا ہتا تو ہے کہ مہیں نفع پہنچائے کیکن نقصان پہنچا تا ہے۔ جھوٹے سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پر ہیز کرو کیونکہ وہ تم سے وہ چیز حچٹرا دے گا جس کیتم کوسخت احتیاج ہے۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلہ میں چھ ڈالے گا۔ پانچ باتیں یاد ر کھو: کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا جا ہیے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آ دمی سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ جوشخص کوئی چیز نہ جانتا ہو، اس کے سکھنے میں بھی شرم نہ کرے۔کسی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہوتو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سراورجسم میں۔ جب صبر جاتا رہے توسمجھو کہ ایمان بھی جاتا رہا۔ جب سر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے نچ سکتا ہے۔ فقیہ اس شخص کو کہنا چاہیے جولوگوں کو اللہ سے ناامید نہ کرےاور گنا ہوں کی رخصت نہ دے اور اللہ کے



# خلافت علوی کے اہم واقعات

#### بيعت خلافت:

عثمان غنی واٹن کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد ۲۵ ذی الحجہ سنہ ۳۵ ھوکو کی ڈاٹن کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی ۔ شہادت عثانی کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثان واٹن کا ہی زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کوڈرا دھم کا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد علی واٹن کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی علی واٹن کے متعلق کثرت آراء تھی ۔ لوگ جب علی واٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہتم لوگ تو مجھ کو خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہولیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ کتا ہوتا ہے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ کی خدمت میں کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا، ان کو جمع کر کے علی واٹن کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی۔ اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ برطائے۔

علی ڈھائیڈ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنما کی نیت بھی معلوم ہونی چا ہے۔ چنا نچہ ما لک اشتر طلحہ ڈھائیڈ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو زبروسی پکڑ کر علی ڈھائیڈ نیسر ڈھائیڈ نیسر ڈھائیڈ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آ پ میں سے جو شخص خلافت کا خوا ہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا، پھران دونوں سے کہا گیا کہ اگرتم خود خلیفہ بنا نہیں چا ہے ہوتو علی (ڈھائیڈ) کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں پچھ سوچنے گے تو ما لک اشتر نے تلوار کھنچ کر طلحہ ڈھائیڈ سے کہا کہ ایسی آ پ کا بیعت کرو۔ یہ دونوں پچھ سوچنے گے تو ما لک اشتر نے تلوار کھنچ کر طلحہ ڈھائیڈ سے کہا کہ ایسی آ پ کا بیعت کرتا ہوں کہ ایس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ ایس اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کا ایسے کہا کہ ایسی آپ کی مطابق تھم دیں اور حدود شرعی جاری کریں یعنی محکم دلائل و بداہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قاتلان عثمان (ر النفو ) سے قصاص لیں علی والنفو نے ان با توں کا اقرار کیا۔ طلحہ والنفو نے بیعت کے لیے اپناہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ (جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثر ت سے بیکار ہو گیا تھا)۔ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے طلحہ والنفو کے کئے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لیے بڑھتے ہوئے دکھے کر بدفالی سمجھی۔ اس کے بعد زبیر والنفو کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی طلحہ والنفو والی شرطیس پیش کر کے بیعت کی ۔ سعد بن ابی وقاص والنفو سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے، اس کے بعد میں بھی بیعت کرلوں گا اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے، اس کے بعد میں بھی بیعت کرلوں گا اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قشم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو علی والنفو کے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر والنفو نے سعد بن ابی وقاص والنفو کی طرح بیعت میں تامل کیا۔ ان سے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔

ما لک اشتر نے تلوار نکال کر کہا کہ ان کوفتل کیے دیتا ہوں ۔علی ڈٹاٹٹؤ نے مالک اشتر کورو کا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر ( ڈٹائٹۂ) کا ضامن میں ہوں۔اس کے بعد عبداللہ بن عمر ڈائٹۂ عمرے کے ارادے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے ۔اس کا حال علی ڈٹاٹنۂ کومعلوم ہواا ورلوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادے لے کرروانہ ہوئے ہیں۔علی ڈٹاٹنڈ نے فوراً ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کوروانہ کرنا چاہا۔اتنے میں علی ڈلاٹیُؤ کی صاحبزادی ام کلثوم ڈلٹھا جوعمر فاروق ڈلٹھۂ کی زوجہ تھیں، آئیں اور انہوں نے علی ڈاٹٹۂ کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر (ڈاٹٹۂ) آ پ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کریں گے۔وہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔تب علی ڈٹاٹنڈ کو اطمینان ہوا۔ان کے علاوہ محمر بن مسلمه، اسامه بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن ما لک، ابوسعید خدری، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت،مغیرہ بن شعبہ،عبداللہ بن سلام ٹٹائٹۂ وغیرہ جلیل القدرصحابہ کرام نے بھی بیعت نہیں گی۔ بہت سے اشخاص، بالخصوص بنوامیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف فوراً روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکہ کی طرف چل دیے۔ جو صحابہ ڈٹاکٹی مدینہ منورہ میں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی ، ان کوعلی ڈاٹٹؤ نے طلب کر کے وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف جواب دیا که ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنہ کا مکمل انسداد نہیں ہوا، اس لیے ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانب دارر ہنا جا ہتے ہیں۔

اس کے بعدعلی ڈٹاٹٹۂ نے مروان بن الحکم کو طلب کیا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ نا کلہ زوجہ عثان غنی (ٹاٹٹیا) سے قاتلوں کا نام دریا فت کیاتو انہوں نے دو اشخاص کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکیں۔محمد بن ابی بکر ڈائٹھ کی نسبت ان سے یو چھا کہ بیر بھی قاتلوں میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان ڈٹاٹٹئؤ کے قتل ہونے سے پہلے بید دروازے سے باہر واپس جا چکے تھے۔ بنوامیہ کے بعض افراد ز وجہ عثمان ڈٹاٹنڈ ناکلہ ڈٹاٹیا کی کٹی ہوئی انگلیاں اورخون آ لود کرنتہ لے کر ملک شام کی طرف معاویہ بن ا بی سفیان طالتہ کا کیا گئے۔

#### خلافت کا دوسرا دن:

طلحہ ڈاٹٹیُؤ اور زبیر ڈلٹٹیُؤ دونوں اگلے دنعلی ڈلٹٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو بیعت اسی شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان ( ڈٹاٹٹۂ) سے قصاص لیں۔اگر آپ نے قصاص لینے میں تامل فرمایا تو ہماری بیعت فنخ ہو جائے گی۔علی ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ میں قاتلدین عثان ( ڈٹاٹیڈ) سے ضرور قصاص لوں گا اور عثان ( ڈٹاٹٹیا ) کے معاملہ میں بورا بورا انصاف کروں گا۔لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہےاورا مرخلافت پورےطور پرمتھ کم نہیں ہوا۔ میںاطمینان وسہولت حاصل ہونے پر اس طرف توجه کروں گا۔ فی الحال اس معاملہ میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں صاحب علی ڈاٹٹؤا کی گفتگوین کرا دراٹھ کراپنے اپنے گھروں کو چلے آئے لیکن لوگوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ قاتلین عثان ڈاٹٹۂ اور بلوائیوں کو تو یہ فکر ہوئی کہاگر قصاص لیا گیا تو پھر ہماری خیرنہیں اور ان لوگوں کو جوعثان غنی ڈاٹٹؤ کومظلوم سجھتے تھے اور بلوائیوں سے سخت نفرت رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یقین ہوا کہ بیاوگ جنہوں نے عثمان ڈاٹٹی کو ظالمانہ طور پر شہید کیا ہے، اپنے کیفرکر دار کو نہ پینچیں گے اور مزے سے فاتحانہ کچھڑ ے اڑاتے ہوئے پھریں گے۔اس فتم کے خیالات کا لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوناعلی ڈلاٹٹؤ کی خلافت کے لیے مصرتھا مگران کے پاس اس کے لیے کوئی حیارہ کار بھی نہ تھا اور وہ حالت موجودہ میں جبکہ پہلے ہی سے نظام حکومت درہم ہو کر دارا لخلافه کی ہوا بگڑ چکی تھی ، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔

## بلوائيوں کی سرتاني:

بیعت خلافت کے تیسرے دن علی ڈٹاٹنڈ نے تھم دیا کہ کوفیہ وبصرہ ومصر وغیرہ ممالک اور دوسرے

صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جائیں۔ اس علم کوس کر عبداللہ بن سبا اوراس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ کو خالی کرنے سے انکار کیا اور اکثر بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔ علی ڈاٹٹو کی خلافت کی بیر حقیقتاً سب سے پہلے بدفالی تھی کہ ان کے علم کو انہیں لوگوں نے مائے سے انکار کیا جو بظاہرا پے آپ کوان کا بڑا فدائی اور شیدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد طلحہ اور زبیر ڈاٹٹو علی ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہم کو بصرہ کوفہ کی طرف بھیج دیجے۔ وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونہ عقیدت ہے، للہذا ہم وہاں جا کر لوگوں کے منتشر خیالات کو یکسوکر دیں گے۔ علی ڈاٹٹو کو شبہ ہوا اور انہوں نے ان صاحبوں کی مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کردی۔

#### مغيره وابن عباس طالنينها كامفيدمشوره:

علی دائش کے آپی خلافت کے تیسرے چوتھ ہی دن عثان دائش کے زمانے کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فر مان لکھوایا اور ان والیوں اور عاملوں کی جگہ دوسرے لوگوں کا تقرر فر مایا۔ بین کر مغیرہ بن شعبہ دائش جو بڑے مدبر و دورا ندلیش اور علی دائش کے قریبی رشتہ دار تھے علی دائش کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے طلحہ اور زبیر دائش اور دوسرے قریش کو جو مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو روک لیا ہے ، اس کا اثر بیہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے لیے باعث تکلیف سمجھیں کے اور ان کو آپ کے ساتھ ہمدر دی نہ رہے گی۔ دوسرے آپ نے عہد عثانی کے عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے ۔ مناسب بیہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے روانہ کی ہوئے عاملوں کو واپس بلوا لیں اور انہیں عاملوں کو اپنے علاقوں میں مامور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت واطاعت کا مطالبہ کریں۔

علی ڈاٹنڈ نے مغیرہ ڈاٹنڈ کی اس گفتگو کوئن کر اس کوتسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن جب مغیرہ ڈاٹنڈ آئے اور عبداللہ بن عباس ڈاٹنڈ بھی علی ڈاٹنڈ کی خدمت میں موجود تھے، اور عندالنہ کرہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف علی ڈاٹنڈ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو عمال عثمان ڈاٹنڈ کو معزول کرنے میں بہت عجلت سے کام لینا چا ہیے۔ جب مغیرہ ڈاٹنڈ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو عبداللہ بن عباس ڈاٹنڈ نے علی ڈاٹنڈ سے کہا کہ مغیرہ (ڈاٹنڈ) نے کل آپ کو تھیجت کی تھی اور آج دھوکا محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرکز در ہوجائے گانگئ نے کہا کہ پھرآپ کی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس ڈانٹیا نے کہا کہ مناسب تو یہ ہے۔ ©علی ڈانٹیئ نے کہا کہ پھرآپ کی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس ڈانٹیا کے وقت آپ مکہ سے چلے جاتے لیکن اب مناسب یہی ہے کہ عمال عثان (ڈانٹی) کو بحال رکھو، یہاں تک کہ آپ کی خلافت کو استقلال واستحکام حاصل ہو جائے۔ اور اگرآپ نے عمال عثان ڈانٹیئ کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنوا میہ لوگوں کو دھوکا دیں گے کہ ہم قاتلین عثان (ڈانٹی) سے قصاص طلب کرتے ہیں جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگ ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں گے اور آپ کی خلافت کا شیرازہ در ہم برہم ہو کر کمزور ہوجائے گا۔

یہ سن کر علی ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ میں معاویہ کو صرف تلوار کے ذریعہ سے سیدھا کروں گا۔ کوئی رعایت نەر کھول گا۔ابن عباس ڈھائٹیانے کہا کہ آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں لیکن نبی اکرم مُٹاٹیج ہے۔ فرمایا:الحرب خدعة ®اگر آپ میرے کہنے برعمل کریں تو میں آپ کوالیں تدبیر ہتاؤں کہ بنو امیہ سوچتے ہی رہ جائیں اور ان سے کچھ نہ بن پڑے ۔علی ڈاٹٹؤ نے فر مایا کہ مجھ میں نہ تو تمہاری سی خصلتیں ہیں نہ معاویہ( ڈٹاٹٹئ) کی ہی۔ابن عباس ٹاٹٹیانے کہا کہ میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تم ا پنا مال و اسباب لے کرینوع چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔عرب لوگ خوب سرگرداں ویریشان ہوں گے کیکن آپ کے سوانسی کو لائق امارت نہ یا نیں گے اورا گرتم ان لوگوں لینی قاتلین عثان (ڈٹاٹیڈ) کے ساتھ اٹھو گے تو لوگ تم پر خون عثان ( ڈٹاٹیڈ) کا الزام لگا ئیں گے۔ علی ڈٹاٹھٔ نے کہا کہ میں تمہاری بات پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ تم کو میری بات پر عمل کرنا چاہیے۔ ابن عباس ڈائٹہانے کہا کہ بےشک میرے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔علی ڈٹاٹٹۂ نے فرمایا کہ میںتم کو بجائے معاویہ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا حیاہتا ہوں۔ابن عباس ڈٹاٹئیا نے کہا کہ معاویہ ( ڈٹاٹٹی)،عثان ( ڈٹاٹٹی) کا ایک جدی بھائی ہے اور مجھ کو آپ کے ساتھ تعلق وقرابت ہے۔ وہ مجھ کوشام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کر ڈالے گا یا قید کردے گا۔ 🗨 یہاں دھوکہ دینے سے مرا د دھوکہ دینے کا وہ مفہوم نہیں جوعموماً لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام ٹاکٹا جیسی محترم ہستیوں کے

😢 "جنگ ایک چال اوروهوکه ہے۔" (صحیح بخاری، کتاب الجهاد، حدیث ۳۰۲۹ و ۳۰۳۰)

یبی د و ندر سے سے موارد و ندر سے افاظ استعال کی صحبت عالیہ سے براہ راست تربیت حاصل کی تھی، ہمیں ایسے الفاظ استعال کی ان سے بناب رسول اللہ عظیماً کی صحبت عالیہ سے براہ راست تربیت حاصل کی تھی، ہمیں ایسے الفاظ استعال کرنے کی ہرگز ضرورت اور اجازت نہیں اور نہ کوئی ایسا مفہوم ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں جس کی ان سے توقع ہی نہ ہو۔اس واقعہ کی سند کہیں ہے؟ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے!

مناسب یبی ہے کہ معاویہ سے خط و کتابت کی جائے اور کسی طرح بیعت لے لی جائے علی و اللہ نے اس بیات کو ماننے سے انکار فرما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ و اللہ نے دیکھا کہ علی واللہ نے ان کے مشورہ پر عمل نہیں کیا اور ابن عباس واللہ کے مشورہ کو بھی رد کر دیا تو وہ نا راض ہوکر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی

#### عمال كاعزل ونصب:

طرف چلے گئے۔

علی ڈلٹٹؤ نے بھرہ پرعثان بن حنیف ڈلٹٹؤ کو ،کوفہ پرعمارہ بن شہاب کو، بمن پر عبداللہ بن عباس ڈلٹٹہا كو،مصر يرقيس بن سعد ﴿النَّهُ وَءَشَام يرسَهُل بن حنيف ﴿النَّهُ ۚ كُوعا مَل ووا لي مقرر كركے روانه كيا۔ عثمان بن حنیف ٹھاٹھ جب بھرہ بینچ تو بعض لوگوں نے ان کو عامل وحاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت قبول کر لی مگر بعض نے کہا کہ ہم فی الحال سکوت اختیار کرتے ہیں۔ آئندہ جو طرز عمل اہل مدینہ کا ہوگا، ہم اس کے مطابق معاملہ کریں گے۔ کوفیہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے تھے۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ طلیحہ بن خویلد ڈٹاٹنۂ سے ملاقات ہوئی۔طلیحہ ڈٹاٹنۂ نے عمارہ سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہتم واپس چلے جاؤ۔ اہل کوفہ ابوموسیٰ (وٹائٹیُّ) کوسی دوسرے عامل سے تبدیل کرنا نہیں جا ہتے۔اوراگرتم میرا کہنانہیں مانتے ہوتو میں تمہاری گردن ابھی اڑائے دیتا ہوں ۔ بین کر عمارہ خاموثی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیئا کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر ہی وہاں کے سابق عامل یعلٰی بن مدیہ مکہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔عبداللہ بن عباس رہائیٹا نے بہاطمینان یمن کی حکومت سنھالی۔ قیس بن سعد رہائیٹا مصر میں نہنچے تو وہاں کے بعض اشخاص نے ان کی اطاعت قبول کی۔ بعض نے سکوت اختیار کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ سے مصر میں واپس نہ آ جائیں گے،اس وقت تک ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ سہل بن حنیف ڈٹاٹئۂ جو امیر شام ہو کر جارہے تھے، تبوک پہنچ کر چند سواروں سے ملاقی ہوئے۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ سہل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جا رہا ہوں۔ ان سوار وں نے کہا کہتم کوعثان ( ڈٹاٹٹۂ) کے سواکسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو تمہارے لیے بہتریمی ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ بیرن کرسہل ڈاٹنؤ مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ بیہ جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں توان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ عمال بھی مدینے میں پہنچے۔ جریر بن عبداللہ انجبلی ڈاٹٹیُا عثان ڈاٹٹیُا کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔علی ڈاٹٹیُا نے ان کو



کھا کہا پنے صوبہ سے بیعت لے کر ہمارے پاس چلے آؤ۔وہ اس حکم کی فقیل میں مدینہ چلے آئے۔ ...

## امير معاويه رهاينيُّ كي حمايت حق:

علی ڈاٹٹؤ نے معبد اسلمی کے ہاتھ ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹؤ کے پاس ایک خط روانہ کیا۔جس کے جواب میں ابوموسیٰ اشعری ڈٹاٹیئئے نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اکثر نے بیہ بیعت برضاورغبت کی ہے اوربعض نے بہ اکراہ۔اس خط کے آ جانے سے گونہ اطمینان کوفہ کی طرف سے حاصل ہوا۔ جب ابوموسیٰ ڈھائٹۂ کے نام کوفہ کی جا نب خط روانہ کیا گیا،اسی وفت دوسرا خط جریر بن عبداللّٰداورسبزہ جہنمی ڈٹاٹیٹا کے ہاتھ امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ کے نام دمشق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے تین مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ نے کئی مہینے تک قاصد کوٹٹہرائے رکھا، پھرایک خط سربمہر اپنے قاصد قبیصہ عبسی کو دے کر جربر بن عبداللّٰد ڈٹاٹنڈ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔اس خط کے لفافہ برعلی ڈٹائٹۂ کا پیۃ صاف ککھا ہوا تھا یعنی"من معاویہ الی علی" پیزخط لے کر دونوں قاصد ماہ رہیج الاول سنہ ۳ سھ کے آخرایام میں مدینے پہنچے۔قاصد نے علی ڈٹاٹٹۂ کی خدمت میں حاضر ہو کرخط پیش کیا۔علی ڈاٹٹؤ نے لفا فہ کھولا تو اس کے اندر سے کوئی خط نہ لکا۔ آپ نے عصہ کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا کہ میں قاصد ہوں۔ مجھ کو جان کی امان ہے۔علی ڈاٹنڈ نے فرمایا:''ہاں تجھ کوامان ہے۔'' اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرےگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساٹھ ہزار شیوخ عثان غنی ڈاٹٹۂ کے خون آلودہ قمیص پر رور ہے تھے۔ وہ قمیص لوگوں کو مستعل کرنے کی غرض سے جامع دمشق کے منبر پر رکھی ہے۔علی ڈٹاٹیؤ نے فرمایا:''لوگ مجھ سے خون عثان ( ڈلٹٹۂ) کا بدلہ طلب کرتے ہیں حالانکہ میں خون عثان ( ڈلٹٹۂ) سے بری ہوں۔اللہ قاتلین عثمان ( (النفيُّ ) ہے سمجھے۔' ' یہ کہہ کرقا صد کو معاویہ رٹائفیُّ کی طرف واپس کر دیا۔

### سبائیوں کی گمراہی:

۔ بیات سے سوت وہ ہوں ہے۔ بیاں قاصد کو گالیاں دے کر مارنا چاہا لیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کو آزار پہنچنے سے بچایا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا۔ جریر بن عبداللہ ڈٹائٹۂ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرداروں نے معاویہ ڈٹائٹۂ سے ساز باز کرنے کا الزام لگایا کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے تھے اور فوراً واپس نہ آسکے تھے۔ جریر ڈٹائٹۂاس الزام کوس کر کبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرقیسا

### شام کے ملک پر حملہ کی تیاری:

مدینہ والوں کو جب امیرمعاویہ ڈٹاٹئۂ اورعلی ڈٹاٹئۂ کے قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ دیکھئے آپس میں کہیں اور عظیم الثان کشت وخون نہ ہو۔ چنانچہ اہل مدینہ نے زیاد بن حظلہ قصی کوعلی ڈلٹٹی کی مجلس میں بھیجا کہ ان کا عندیہ جنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کرے ۔علی ڈاٹٹۂ نے زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیار ہو جاؤ۔اس نے کہا کہ کس کام کے لیے؟ آپ نے فر مایا کہ ملک شام پر حمله آور ہونے کے لیے۔ زیاد نے عرض کیا کہ نرمی اور مہر بانی سے کا م لینا تھا۔علی ڈٹاٹئؤ نے فر مایا کہنہیں، باغیوں کی سزا وہی ناگزیر ہے۔ اہل مدینہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ علی ڈٹائٹۂ ضرور ملک شام پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو طلحہ اور زبیر والنَّهُ دونوں علی والنَّهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم عمرہ کرنے مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں۔ہم کو مدینہ سے جانے کی اجازت دی جائے۔علی ڈٹاٹنڈ نے ان دونو ں حضرات کا مدینہ میں زیادہ رو کنا اور نظر بندر کھنا مناسب نہ سمجھ کر اجاز ت دے دی اور مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ ملک شام پر فوج کشی کرنے کے لیےلوگ تیار ہو جا کیں اورا پنا اپنا سامان درست کرلیں ، پھرا یک خط عثان بن حنیف دلانٹھٔ کے پاس بھرہ کی جانب، ایک ابوموسیٰ دلانٹھٔ کے پاس کوفہ کی جانب اور قیس بن سعد دلانٹھُ کے پاس مصر کی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہوا پی طافت اوراثر کوکام میں لاکرلشکر فراہم کرو اورجس وفت ہم طلب کریں، فوراً ہمارے یاس بھیج دو۔

#### مسلمانوں کےخلاف فوج کشی:

جب اکثر اہل مدینہ علی ڈاٹٹیئے کے علم کے موافق تیار ہو گئے تو آپ نے قاسم بن عباس ڈاٹٹیئہ کو اپنی جگہ مدینہ کا اپنی جگہ مدینہ کا حکم وعامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیف ڈاٹٹیئہ کولشکر کا جھنڈا عطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیئہ کومقر مفر فر مایا۔ میسرہ پر عمر و بن ابی سلمہ کو مامور کیاا ور ابولیل بن الجراح برا در ابوعبیدہ بن الجراح ڈاٹٹیئہ کومقد منہ انجیش کی سرداری سپر دفر مائی اور اس احتیاط کو محوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد ابھی تک مدینہ میں موجود تھی، کسی کوفوج کے کسی حصہ کا سردار

تہیں بنایا۔ ابھی علی ڈاٹٹؤ فوج کے حصوں کی سرداریاں ہی تقسیم فرما رہے تھے لیکن فوج ابھی مرتب ہو کرمدینہ سے روانہ نہیں ہوئی تھی کہ مکہ کی جانب سے خبر پینچی کہ وہاں آپ کی مخالفت میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خبرین کرآپ نے سردست ملک شام کا ارادہ ملتوی کر دیا۔

## مكه ميں ام المومنين عائشه رفيفيًا كى تيارياں:

جیسا کہاو پر بیان ہو چکا ہے،ام المومنین عائشہ صدیقہ ٹھٹا بعدادائے حج مدینہ کو واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں مقام سرف میں عثان غنی ڈٹاٹئۂ کی شہادت کا حال سن کر مکہ کووایس چلی کئیں۔اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو بی خبر بھی معلوم ہوگئی تھی کہ علی ڈلٹٹیؤ کے ہاتھ پرلوگوں نے مدینہ میں بیعت کر لی ہے۔ جب آ پ مکہ میں واپس تشریف لے آئیں تو آ پ کی اس طرح واپسی کا حال سن کرلوگ آپ کی سواری کے ارد گرد جمع ہو گئے ۔آپ نے اس مجمع کے روبہر و فرمایا کہ واللہ! عثان ( ڈاٹٹؤ) مظلوم مارے گئے۔ میںان کےخون کا بدلہاوں گی۔افسوس ہے کہاطراف وجوانب کےشہروں اور جنگلوں سے آئے ہوئے لوگوں اور مدینہ کے غلاموں نے مل کر بلوہ کیاا ورعثان (ڈٹاٹٹۂ) کی مخالفت اس لیے کی کہاس نے نوعمروں کو عامل مقر کیا تھا۔ حالا نکہاس کے پیش روؤں نے بھی ایسا کیا تھا۔ بیہ بلوائی جب اینے دعوے پر دلیل نہ لا سکے تو عثمان ڈلاٹٹؤ کی عداوت پر کمر بستہ اور بدعہدی پر آ مادہ ہو گئے۔جس خون کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا،اس کو بہایا اور جس شہر کواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُثَاثِيْرًا کا دار ججرت بنایا تھا، وہاں خون ریز ی کی اور جس مہینے میں خون ریز ی ممنوع تھی،اس مہینے میں خون ریزی کی اور جس مال کالینا جا ئز نه تھا، اس کولوٹ لیا۔ واللہ! عثان ( ڈٹاٹٹۂ) کی ایک انگلی بلوائیوں جیسے تمام جہان سے افضل ہے۔جس دجہ سے بیالوگ عثمان (رٹائٹیز) کے رشمن ہوئے تھے، عثمان (رٹھائٹۂ)اس سے پاک وصاف ہو چکا تھا۔

مکہ میں عثان غنی کواٹی کی جانب سے عبداللہ بن عامر حصری ٹواٹی عامل سے۔ انہوں نے عاکشہ صدیقہ ٹولٹی کی بیتقریرس کر کہا کہ 'سب سے پہلے خون عثان (ڈواٹی کا بدلہ لینے والا میں ہوں ۔'
یہ سنتے ہی تمام بنوامیہ جو بعدشہادت عثان غنی ڈواٹی ایسی مکہ میں پنچے سے، بول اٹھے کہ ہم سب
آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہیں میں سعید بن العاص ڈواٹی اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل سے۔
عبداللہ بن عامر ڈواٹی بھرہ سے معزول ہوکر مکہ ہی کی طرف آئے۔ یعلی بن مدیہ یمن سے آئے اور چھ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سواونٹ اور چھ لا کھدینار لے کرآئے اور یہ تجویزیں ہونے لگیں کہ عثمان ڈٹاٹٹۂ کا معاوضہ لیا جائے۔

طلحه اورزبیر والنفیًا جب مدینه سے روانه ہو کر مکه میں پہنچاتو ام المومنین عائشہ صدیقه والنی نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہتم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں صاحبوں نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پراعراب اور بلوائی مستولی ہوگئے ہیں۔ انہیں کے خوف سے بھا گ کریہاں آئے ہیں۔عائشہ ڈٹٹٹانے فرمایا کہ پھرتو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ دونوں صاحبوں نے آ ماد گی ورضا مندی کا اظہار کیا۔اہل مکہ سب ام المونین عا کشہ ڈاپھیا کے تابع فرمان تتھے۔عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ سا بق گورنر بصر ہ، یعلی بن منبہ گورنریمن ،طلحہ ڈاٹٹؤاورز بیر ڈاٹٹؤ یہ چار شخص ام المومنین ڈاٹٹا کے لشکر میں سردار اور صاحب حل وعقد سمجھے جاتے تھے۔ اول کسی نے بیہ مشورہ دیا کہ مکہ سے روانہ ہوکر اور مدینہ سے کتر ا کر ہم کو شام کے ملک میں جانا جا ہیے۔اس پر عبدالله بن عامر ڈلٹٹڈ نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ ڈلٹٹڈ موجود ہیں اور وہ ملک شام سنجالے رکھنے کی کافی طاقت وا ہلیت رکھتے ہیں۔ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بصرہ کی جانب چلیں ۔ وہاں میرے دوستوں اور ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد ضرورموجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت سے رہاہوں۔ نیزاہل بصرہ کا رجحان طبع طلحہ ( ڈٹاٹٹیُّ) کی جانب زیادہ ہے۔لہٰذا بھرہ میں ہم کو یقیناً کامیا بی حاصل ہوگی اوراس طرح ایک زبردست صوبہاور بہت بڑی جعیت ہارے ہاتھ آ جائے گی ۔ کسی شخص نے کہا کہ ہم کو مکہ ہی میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ نے کہا کہ مکہ والوں کوضر ور ہم خیال بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں البتہ ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر وہ لوگ جو مدینہ میں موجود ہیں ،حملہ آ ور ہوں تو ان کاحملہ سنجال سکیں ،لیکن یہاں ہےا پنی طاقت اور جمعیت کو لے کر ہم بصرہ کی طرف گئے تو جس طرح اہل مکہ ہمارے ساتھ ہو گئے،اسی طرح اہل بھرہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہوجا ئیں گےاور پھر ہماری طاقت اس قدر ہو گی کہ ہم ہرایک حملہ کوسنجال سکیں اور خون عثان ( ڈٹاٹٹیز) کے مطالبہ میں طاقت پیدا کرسکیں۔

غرض اس رائے کوسب نے پیند کیا اور بھرہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔اس کے بعدسب کی سے رائے ہوئی کہ عبداللہ بن عمر والنظم مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بھی شریک کرو بلکہ انہیں کو اپنا سردار بناؤ۔ چنا نچہ عبداللہ بن عمر والنظم بلوائے گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### عائشه رفي الله على مكه سے بصره كى جانب روانگى:

عبدالله بن عامر وللفيَّ اور يعلى بن منبه بصره اوريمن سے كافى رو پيداور سامان لے كر مكه ميں پہنچے تھے۔لہٰذاانہیں دونوں نے کشکرام المومنین ڑھٹا کے سامان سفر کی تیاری وفراہمی میں حصہ لیا۔ان د ونوں نے روانگی سے پہلے تمام مکہ میں منا دی کرا دی کہام المومنین عائشہ ( ڈٹائٹ)،طلحہ اور زبیر (ڈائٹٹر) بصرہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو شخص اسلام کا ہمدرد اور خون عثان (ڈاٹٹیُ) کا بدلہ لینا جا ہتا ہو، وہ آئے اور شریک کشکر ہو جائے۔ اس کوسواری وغیرہ دی جائے گی۔غرض اس طرح مکہ مکرمہ سے ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کالشکر روانہ ہوا۔ عین روانگی کے وقت مروان بن الحکم اور سعید بن العاص ڈاٹٹؤ بھی مکہ میں آپنچے اور شریک لشکر ہوئے۔ مکہ سے تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اطراف وجوانب سے جوق در جوق لوگ آ آ کر شریک ہوئے اور بہت جلداس لشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔ام فضل بنت الحرث اورعبداللہ بنعباس ٹٹائٹیا بھی شریک کشکر تھے۔انہوں نے قبیلہ جہدیہ کےایک شخص ظفر نامی کو ا جرت دے کرعلی ڈاٹٹؤ کی جانب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس کشکر اور اس کی روا گلی کے تمام حالات لکھ کرعلی ڈٹائٹۂ کوآگاہ کیا گیا تھا۔ باقی امہات المومنین رضی اللہ عنہن جو عائشہ وٹائٹۂ کے ہمراہ آئی تھیں، مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں، پھر عا کشہصدیقیہ ڈٹائٹا سے رور وکر رخصت ہوئیں اور مدینه کی طرف روانه ہو گئیں۔

جبیںا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مروان بن الحکم بھی اس کشکر کے ہمراہ ہے۔ مروان بن الحکم ہی وہ شخص ہے جس نے عثان غنی ڈٹائٹؤ کو مورد اعتراضات بنایا۔ مروان بن الحکم ہی نے عثان ڈٹائٹؤ کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(529) (Sold Park) مسلمانوں کی عام خواہش کےموافق اپنے طرزعمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے باز رکھا۔مروان بن الحکم ہی سے لوگوں کونفرت تھی۔اگر ایام محاصرہ میں بھی عثمان غنی ڈٹائٹۂ مروان بن الحکم کو بلوائیوں کے مطالبہ کےموافق بلوائیوں کے سپرد کر دیتے تو عثمان غنی ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ ہرگز اس تختی کا برتا وُ نہ کر سکتے اور نہان کی شہادت تک نوبت پہنچتی بلکہ تمام جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ کیکن عثان ڈٹاٹیڈ نے مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن الحکم کو بلوائیوں کے ہاتھ میں دے دیں جواس کو یقیناً قتل کردیتے۔مروان بن الحکم ہی وہ شخص ہے جس کو نبی اکرم مَالیّٰیّا نے اس کے کسی جھوٹ بولنے پر مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔  $^{\odot}$  غرض مروان بن الحکم ایک نہایت حالاک اور خطرناک آ دمی تھا۔ اس کشکر کے ہمراہ ہو کر بھی اس نے اپنی فطرت کے تقاضے سے مجبور ہو کر فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی۔ مکہ سے نگلنے کے بعداول نماز کا وفت آیا تو مروان نے اذان دی، پھر طلحہ وزبیر ٹھا ٹھٹا کے پاس آ کرکہا کہ آپ دونوں میں سے امامت کس کے سپرد کی جائے؟ بید دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ یائے تھے کہ ابن زبیر وِنْ ثِبَّا نِهَ کہا کہ میرے باپ کو .....ابن طلحہ ڈاٹٹۂ فوراً بول اٹھے کہ نہیں، میرے باپ کو ..... بیرحال ام المومنين راثينًا كومعلوم ہوا تو انہوں نے مروان كو ياس بلا جھيجا اور كہا:'' كياتم ہمارے كام كو درہم برہم كرنا جايتے ہو؟ اما مت ميرا بھانجا عبدالله بن زبير ( ڈٹاٹٹُ) كرے گا۔''

ربا چاہے ہو! اہا مت بیر ابھا مجا حبراللد بن رابھا کا حبار اللہ بن رہے ہو۔

چند منزل اور چل کرایک روز مروان بن الحکم نے طلحہ اور زبیر ڈاٹٹیا ہے پوچھا کہ اگرتم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں ہے جس کولوگ منتخب کر لیں گے، وہی حاکم بن جائے گا۔ بیہ ن کر سعید بن العاص ڈلٹیئ نے کہا کہتم لوگ تو صرف عثمان (ڈلٹیئ) کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہو۔ حکومت عثمان (ڈلٹیئ) کے لڑکے کو دینی چاہیے۔ ان دونوں بررگوں نے جواب دیا کہتم کسی اور کا نام لیتے تو خیر، کین بیہ کیسے ممکن ہے کہ مہاج بن کے بوڑھ برزگوں نے جواب دیا کہتم کسی اور کا نام لیتے تو خیر، کین بیہ کیسے ممکن ہے کہ مہاج بن کے بوڑھ برزگوں کو چھوڑ کر نوعمر لڑکوں کو حاکم بنا دیا جائے۔ سعید بن العاص ڈلٹیئو نے کہا کہ اگر بیہ بات ہو تھیں شریک نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل دیے۔ ان کے لوٹی بی عبداللہ بن خالد بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ ڈلٹی بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ فبیلہ ثقیف کے بہت سے بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ ڈلٹی بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ فبیلہ ثقیف کے بہت سے آدمی واپس چلے گئے۔ طلحہ وزبیر ڈلٹی بھی باتی تمام آدمیوں کو لیے ہوئے آگے روانہ ہوئے۔ اتفا قابل کے چشمہ پر بہنچ تو کتوں نے بھوئنا شروع کردیا۔ اس چشمہ کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یہ خواب کے چشمہ پر بہنچ تو کتوں نے بھوئنا شروع کردیا۔ اس چشمہ کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ یہ

<sup>🗨</sup> بیچی کہا جاتا ہے کہ بعد میں عثان غنی والٹیا کی درخواست پر مروان کو معانی مل گئی تھی، واللہ اعلم! کہ بیروایت کیسی ہے؟

جشمہ خواب ہے۔ یہ نام سنتے ہی ام المومنین عائشہ را کھا نے فرمایا کہ مجھ کولوٹاؤ، لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سالی کے پاس بیویاں بیٹی ہوئی تھیں۔ آپ سالی کے کواٹ کہ کواٹ بیٹی ہوئی تھیں۔ آپ سالی کے کاش! مجھے معلوم ہو جاتا کہتم میں سے کس کو دیکھ کرخواب کے کتے بھوٹکیں گے؟ یہ ہم کرعا کشہ را کھا نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اوراس کو وہیں بٹھا دیا۔ ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہیں اور تمام لشکر آپ کے ساتھ خیمہ زن رہا۔ یہاں تک کہ لشکر میں لکا یک شور مجا کہ جلدی کرو۔ علی (را کھی کا کہ جلدی کرو۔ علی (را کھی کھی کے یہ یہ ن کر عجلت کے ساتھ تمام لشکر بھرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔ عاکشہ صدیقہ را کھی لشکر کے ساتھ را نہو کیں کیونکہ ان سے پہلے ہی یہ کہ دیا گیا تھا کہ خلطی سے کسی نے اس چشمہ کا نام خواب بتا دیا تھا۔ در حقیقت یہ وہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستہ میں آ سکتا ہے۔ ای طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔

#### امير بصره كي مخالفت:

بي لشكر جب بصره كے قريب بہنچا تو عائشہ ڈاپھا نے اول عبداللہ بن عامر ڈلٹھا كواہل بصرہ كی طرف بھیجا اوربھرہ کے نمائدین کے نام خطوط بھی روانہ کیے اورخود جواب کے انتظار میں ٹھہر گئیں۔ بصرہ کے موجودہ گورنر عثان بن حنیف رہائٹۂ کو جب عائشہ رہائٹا کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بصرہ کے چند بااثر لوگوں کو بلا کر بطور ایکچی عائشہ ڈاٹٹٹا کے کشکر کی جانب بھیجا۔ ان لوگوں نے ام المومنین را اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تشریف لانے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عام بلوائیوں اور قبائل کے فتنہ پرداز لوگوں نے بیہ ہنگامہ بریا کیا ہے اورمسلمانوں کی جمعیت کونقصان پہنچا کراسلام کونقصان پہنچانا حایا ہے۔ میںمسلمانوں کی بیہ جماعت لے کراس لیے نگلی ہوں کہان کواصلی واقعات سے مطلع کروں اوران کی اصلاح کروں۔اس خروج سے میرامقصود اصلاح بین المسلمین کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کریپ لوگ طلحہ اور زبیر ڈاٹٹھا کی خدمت میں آئے اور آنے کا سبب دریا فت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثمان (ٹھاٹیڈ) کا بدلہ لینے کے لیے فکے ہیں، پھران بھرہ والوں نے دریافت کیا کہ کیاتم دونوں نےعلی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے بیعت کی تھی مگر اس شرط پر کہ قاتلین عثمان (ٹٹلٹٹ) سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم سے جب بیعت کی گئی تھی تو تلوار ہمارے سر پر تھی۔ یہاں سے اٹھ کریپلوگ بھرہ میں عثان بن حنیف ڈٹاٹٹۂ کے پاس واپس گئے اور جوس کر گئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(531) (So) (July 14 ) (F) تتھے سنایا۔عثمان بن حنیف ڈٹاٹنڈ نے سن کرا ناللہ وا ناالیہ راجعون پڑھا، پھران لوگوں سے بینی عما کدین بصرہ سے کہا کہ تمہارا کیاارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو۔عثمان بن حنیف ڈٹاٹٹھ نے کہا کہ میں ان کوروکوں گا، جب تک علی ( ڈٹائٹۂ) یہاں تشریف نہ لے آئیں ۔عمائدین بصرہ اپنے اپنے گھروں میں آ کربیٹھ رہے۔عثان بن حنیف ڈٹاٹٹا نے تمام کوفہ والوں کولڑائی کے لیے تیار کرنے اورمسجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو عثمان بن حذیف ڈالٹھُؤ نے کوفیہ کے ایک شخص قیس نامی کوتقر برکرنے کے لیے کھڑا کیا۔اس نے کہا کہ لوگو!ا گرطلحہ اور زپیر ( ڈائٹھُ) اور ان کے ہمراہی مکہ سے یہاں اپنی جان کی امان طلب کرنے آئے ہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ مکہ میں تو چڑیوں تک کو جان کی امان حاصل ہے۔ کوئی کسی کو نہیں ستا سکتا۔ اور اگر یہ لوگ خون عثان( ﴿النَّوْرُ ﴾ كا بدله لينے آئے ہیں تو ہم لوگ عثان ( ﴿النَّوْرُ ﴾ كے قاتل نہیں ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہ ان کو جس طرف سے بیآ ئے ہیں ، اسی طرف لوٹا دو۔ بیتقریرین کراسدو بن سریع سعدی نے اٹھ کر کہا کہ بیدلوگ ہم کو قاتلین عثان (ڈلٹٹۂ)سمجھ کرنہیں آئے بلکہ قاتلین عثان (ڈلٹٹۂ) کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے مدد طلب کرنے آئے ہیں۔ بیالفاظ سن کرلوگوں نے قیس فدکور پر کنگریاں تجيينكي شروع كين اور جلسه در جم برجم هو گيا۔عثان بن حنيف رالفيُّ كويه معلوم هو گيا كه بصره ميں بھي طلحہوز بیر طانٹیٹاکے ہمدر دومعاونین موجود ہیں۔

#### صف آرائی:

عائشہ صدیقہ ڈاٹھا اپنے لشکر کو لیے ہوئے مقام مرور تک آ پہنچیں تو عثان بن حنیف ڈاٹھا پنا الشہ صدیقہ ڈاٹھا پنا الشکر لیے ہوئے ام المومنین ڈاٹھا کے شکر کے ہوئے الشکر لیے ہوئے بھرہ سے نکے اور صف آ را ہوئے۔ ام المومنین ڈاٹھا کے شکر کا میمنہ طلحہ ڈاٹھا کے سپرد تھا اور میسرہ کے سردار زبیر ڈاٹھا تھے۔ جب دونوں لشکر آ منے سامنے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو اول میمنہ کی جانب صف لشکر سے طلحہ ڈاٹھا نکے اور انہوں نے حمد وصلو ق کے بعد عثمان ڈاٹھا کی فضیلتیں بیان کیس اور ان کے خون کا بدلہ لینے کی لوگوں کو ترغیب دی۔ اس کے بعد میسرہ کی جانب سے زبیر ڈاٹھا نکے اور انہوں نے طلحہ ڈاٹھا کی تقریر کی تصدیق کی، پھر اس کے بعد ام المومنین ڈاٹھا کی تقریر کی تصدیق کی تھر اس کے بعد ام المومنین ڈاٹھا کے فرما کیں۔ ام المومنین ڈاٹھا کی تقریر کی تصدیق دو تھا ور دوسرے وہ گئے۔ ایک تو عثمان بن حنیف ڈاٹھا کے ساتھ مقادمت اور مقابلہ پر آ مادہ تھا ور دوسرے وہ جو طلحہ وزبیر ڈاٹھا سے لڑنے کو انجھا نہیں جانتے تھے۔ ام المومنین ڈاٹھا اور طلحہ وزبیر ڈاٹھا نے جب بید

(S32) دیکھا کہ عثمان بن حنیف ڈاٹٹؤ کے کشکریوں میں خود ہی چھوٹ پڑ گئی ہے تو میدان سے واپس چلے آئے اور پیچھے ہٹ کرا پنے خیموں میں مقیم ہو گئے ۔لیکن عثمان بن حنیف ڈٹاٹٹڈ اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے برابر مقابلہ پر کھڑے رہےاور جارہہ بن قدامیہ کوام المومنین طانیا کی خدمت میں جیجا،جس نے آ کر عرض کیا کہا ہے ام المومنین! عثان غنی (ٹھاٹیُّ) کا قُلَّ ہونا زیادہ پیندیدہ تھا بمقابلہ اس کے کہ تم اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر نگلیں ۔تمہارے لیے اللہ تعالٰی نے پردہ مقرر کیا تھا۔تم نے پردہ کی ہتک کی۔اگرتم اپنے اراد ہے ہے آئی ہوتو مدینہ منورہ کی طرف واپس چلی جاؤ اورا گربجبر واکراہ آئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چا ہواورلوگوں سے واپس چلنے کو کہو۔ بیرتقریرا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حکیم بن جبلہ نے ام المومنین ڈاٹٹا کے لشکر پرحملہ کر دیا۔ادھر سے بھی مدا فعت کی گئی مگر شام ہونے کے سبب سےلڑائی ختم ہوگئی۔ا گلے دن علی الصباح حکیم بن جبلہ نے صف آ رائی کی اور طرفین سےلڑائی شروع ہوئی۔ حکیم بن جبلہ مارا گیا۔خلاصہ بیہ کہ عثمان بن حنیف ڈلٹٹۂ کو انجام کارشکست ہوئی۔ بصرہ ير طلحہ وزبير رہائٹیا کا قبضہ ہو گيا۔عثان بن حنيف ڈھاٹیا گرفتار ہوکر طلحہا ور زبير ڈھاٹٹیا کے سامنے آئے تو ام المومنین راٹٹا کو اطلاع دی گئی۔انہوں نے جھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں سے چھوٹ کرعلی ڈاٹٹا کی طرف روانہ ہوئے ۔ابطلحہ وزبیر ڈاٹٹھا ور ام المومنین ڈٹاٹھا کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا لیکن یہ قبضہ بھی و پیا ہی تھا جبیبا کہ عثمان بن حنیف ڈکاٹئۂ کا قبضہ تھا لیعنی موافق ومخالف دونوں قشم کے لوگ بھرے میں موجود تھے۔<sup>(1)</sup>

## على خالتيُّهُ كى مدينه سے روانگى:

علی ڈٹائٹڑ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہیں تو آپ نے ملک شام کی طرف روائگی کا قصد ملتوی فرمادیا۔ اس کے بعد ہی خبر پنجی کہ عائشہ ڈٹائٹا، زبیرا ورطلحہ ڈٹائٹا مع لشکر مکہ سے بھرے کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے امداد طلب کی۔ خطبہ پڑھا اور لوگوں کولڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو یہ بہت ہی شاق گزرتا تھا کہ وہ عائشہ ڈٹائٹا، طلحہ اور زبیر ڈٹائٹا کے مقابلے میں لڑنے کوئکلیں لیکن جب ابواہشم بدری، زیادہ بن خظلہ، خزیمہ بن ثابت، ابوقادہ ڈٹائٹا کے مقابلے کی طاہر کی تو اور لوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ماہ رئیچ الثانی خزیمہ بن ثابت، ابوقادہ ڈٹائٹان (ٹائٹا) ہے تھاس لینے کی خاطر عائشہ صدیقہ ﷺ کی اس مم کا ذرکتے کے حیاب عثان غن ڈٹائٹی ٹائٹا کی فاطر عائشہ صدیقہ ﷺ کی اس مم کا ذرکتے کے حیاب عثان غن ڈٹائٹی ٹائٹا کی فاطر عائشہ صدیقہ ﷺ کی اس مم کا ذرکتے کے حیاب عثان غن ڈٹائٹان

بخاری، کتاب الفتن ،حدیث ۱۰ اے وا ۱۰ اے میں مخضراً موجود ہے۔

(533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533) (533)

سنہ ۳ سے کوعلی ڈاٹٹؤ مدینہ سے نکل کر بھر ہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کو فیوں اور مصربوں کے گروہوں نے بھی آپ کی معیت اختیار کی۔

## عبدالله بن سبايهودي منافق الشكرعلي مين:

ای کشکر میں عبداللہ بن سبا بھی مع اپنے ساتھیوں اور راز داروں کے موجود تھا۔ جب آپ مدینہ سے رواننہ ہوئے تو راستہ میں عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ مل گئے علی ڈاٹٹؤ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ اے امیرالموشین! آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جا کیں۔ واللہ! اگر آپ یہاں سے نکل جا کیں گاوگ گالیاں دیتے ہوئے عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤ کی طرف دوڑے علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: 'اس کوچھوڑ دو۔ نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم کے صحابہ میں سلام ڈاٹٹؤ کی طرف دوڑے ۔ علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا: 'اس کوچھوڑ دو۔ نبی اکرم مُٹاٹیؤ کم کے صحابہ میں میا چھا دئی ہے۔'' اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور مقام زیزہ میں پہنچ تو خبرسی کہ طلحہ اور نہیر ڈاٹٹؤ بھر میں داخل ہوگئے۔

علی ڈٹاٹٹؤ نے مقام زیزہ میں قیام کر دیا اور تہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام ا حکام جاری کردیے۔محمد بن ابی بکر ڈٹائٹا ورمحمد بن جعفر ڈٹائٹا کوکوفہ کی جانب روانہ کیا کہ وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لائیں۔خود زیزہ میں گھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے۔ چند روز کے بعد مدینه منورہ سے اپنا اسباب اور سواری وغیرہ منگوا کر روانگی کا عزم فرمایا ۔لوگوں کو چونکہ طلحہ وزبیر ٹاٹٹھا سے لڑنا پیند نہ تھا،اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پرحملہ نہ کروں گا اور جب تک وہ خود حملہ کر کے مجھ کومجبور نہ کر دیں گے، ان سے نہ لڑوں گا۔ اور جہاں تک ممکن ہوگا، ان کوراہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی زیزہ سے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت آ کرشر یک لشکر ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیذہ سے روانگی کے وقت آپ نے عمر و بن الجراح کومقدمۃ انجیش کا افسر مقرر فرمایا۔ مقام فید میں پہنچے تو قبیلہ طے اور قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکا ب چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ اپنے اقرار پر نابت قدم رہو، یمی بہت ہے اور لڑنے کے لیے مہاجرین کافی ہیں۔اسی مقام پرآپ کو کوف سے آتا ہواا یک شخص ملا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ ابوموی اشعری ( ڈٹاٹٹی) کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ پھراس نے کہا کہ اگرتم صلح و صفائی کے ارادے سے نکلے ہو یعنی طلحہ و زبیر ( ڈائٹیًا) وغیرہ سے سلح كرنا چاہتے ہوتو ابوموى ( ولائن تنہارا شريك نہيں۔ آپ نے فرمايا كه جب تك ہم پر كوئى حمله آور

نہ ہو، ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ فید سے روانہ ہو کر مقام ثعلبیہ پر قیام ہوا تو وہاں خبر پنچی کہ مکیم بن جبلہ مارا گیا اور عثمان بن حنیف ڈاٹیئو خود آ کر حاضر خدمت ہوئے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا

کہ تم کو تہہاری مصیبتوں پراجر ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ وزبیر (ڈھٹٹیا) نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی، پھر انہوں نے بدعہدی کرکے مجھ پر خروج کیا۔ان لوگوں نے ابو بکر وعمر وعثمان (ڈھٹٹیا) کی اطاعت کی اور میری مخالفت کرتے ہیں۔کاش! بیلوگ جانتے کہ میں ان سے جدانہیں ہوں۔ یہ کہہ کرآپ طلحہ اور زبیر ڈھٹٹیا کے حق میں بددعا کرنے لگے۔

#### محمرین کوفیه میں:

میں پہنچ کرعلی دائشا اور محد بن جعفر رہائشا کوعلی دائشا نے کوفہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کوفہ میں پہنچ کرعلی دائشا اور موری دائشا کو دیا اور لوگوں کوعلی دائشا کے حکم کے موافق لڑائی پر آمادہ کرنے میں پہنچ کرعلی دائشا کا خطا بوموی دائشا کو دیا اور لوگوں کوعلی دائشا نے زیادہ اصرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ لڑائی کے لیے ٹکلنا دنیا کا راستہ ہے اور بیٹھ رہنا آخرت کی راہ ہے۔ لوگ بیس کر بیٹھ رہے۔ محمد بن ابی بکر ( ڈائشا ) اور محمد بن جعفر ( ڈائشا ) کو بید دکھ کر غصہ آیا اور ابوموی ڈائشا سے سخت بیٹھ رہے۔ محمد بن ابی بکر ( ڈائشا ) اور محمد بن جعفر ( ڈائشا ) کو بید دکھ کر غصہ آیا اور ابوموی ڈائشا نے ان دونوں سے کہا کہ عثمان غنی ( ڈائشا ) کی بیعت میری اور علی ( ڈائشا ) برتاؤ کیا۔ ابوموی ڈائشا نے ان دونوں سے کہا کہ عثمان غنی ( ڈائشا ) کی بیعت میری اور علی ( ڈائشا ) کے خدمت دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان ( ڈائشا ) سے جہاں کہیں وہ ہوں، لڑنا بیا ہے۔ یہ دونوں صاحب ما یوس ہو کر کوفہ سے چل دیے اور مقام ذی قار میں علی ڈائشا کی خدمت میں پہنچ کر کوفہ کا تمام حال گوش گزار کیا۔

#### اشتروابن عباس طالتيُّهُ كوفه مين:

علی ڈائٹؤ نے محمد بن ابی بکر ڈائٹھا اور محمد بن جعفر ڈاٹھا کے ناکام واپس آنے پر اشتر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم ابن عباس ڈاٹھا کو ہمراہ لے کر جاؤ اور ابوموی (ڈاٹھا) کو جس طرح ممکن ہو سمجھاؤ۔ چنانچہ یہ دونوں کو فے پہنچے۔ ہر چند ابوموی ڈاٹھا کو سمجھانیا اور فوجی امداد طلب کی لیکن ابوموی ڈاٹھا آخر تک ہر ایک بات کا صرف ایک ہی جواب دیتے رہے کہ جب تک فتنہ فرونہ ہو جائے ، میں تو سکوت ہی اختیاررکھوں گا۔ ابن عباس ڈاٹھا ورا شتر دونوں مجبور ہو کروا پس چلے آئے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اورعرض کیا کہ وہاں ابوموی ( ڈٹاٹٹۂ) پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔

#### عمار بن ياسراور حسن بن على والثينيًا كوفه مين:

علی ڈائٹو نے ابن عباس ڈاٹٹو کے واپس آنے پراسے خیسے حسن ڈاٹٹو اور عمار بن یاسر ڈاٹٹو کو فہ کی جانب روانہ کیا۔ جب یہ دونوں کو فہ میں پہنچے تو ان کے آنے کی خبرس کر ابوموی ڈاٹٹو مہمجہ میں آئے۔ حسن بن علی ڈاٹٹو نے معانقہ کیا اور عمار بن یاسر ڈاٹٹو کی کوئی امداد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عمار ڈاٹٹو نے کہا: نہیں ، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسے میں حسن ڈاٹٹو بول پڑے کہ لوگوں نے اس معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور مہیں کیا۔ اسے میں حسن ڈاٹٹو بول پڑے کہ لوگوں نے اس معاملہ میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور اصلاح کے سوا ہمارا دوسرا مقصود نہیں اور امیرالمومنین (ڈاٹٹو) اصلاح امت کے کاموں میں کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں۔ ابوموسی ڈاٹٹو نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کے فرمایا لیکن نبی اگرم شائٹو نے فرمایا ہے کہ عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ اس میں بیشا ہوا شخص کھڑا ہونے والے سے ، کھڑا ہوا بیادہ چلنے والے سے ، پیادہ چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا اور کل مملمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ان کا خون و مال حرام ہے۔ ® عمار بن کیا سر ڈاٹٹو کو اور کی گئو کو کے اور کے این دوسرے کے بھائی ہیں۔ ان کا خون و مال حرام ہے۔ ® عمار بن کیا سر ڈاٹٹو کو اور کی کہ دوہ ابوموسی ڈاٹٹو کی مون و مال حرام ہے۔ گائوں ہوئی کی دوہ ابوموسی ڈاٹٹو کو جواب دیا۔ بیسے ابوموسی ڈاٹٹو کی میں اور کے گر حاضرین میں سے کسی نے ترکی بہتر کی جواب دیا۔ بیسے بیات بڑھی اور لوگ عمار ڈاٹٹو کو بیالیا۔

انہیں ایام میں ام المومنین عائشہ را بھی نے بھرہ سے اہل کوفہ کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں کھا تھا کہ اس زمانہ میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہو یا ہماری مدد کرو کہ ہم عثمان (رٹائٹ کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہیں۔ اس جلسہ میں زید بن صوحان نے ام المومنین رٹائٹ کا خطم عجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ شبت بن ربعی گالی دے بیٹھا۔ اس سے حاضرین میں ایک جوش بیدا ہوگیا اور علانیا م المومنین رٹائٹ کی طرف داری کا اظہار کرنے لگے۔ ابوموی ڈائٹ اس جوش وخروش کو کم کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ فتنہ کے فرو ہونے تک گھروں میں بیٹھ رہو، میری اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ مظلوم تمہارے سائے میں آ کر پناہ اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ مظلوم تمہارے سائے میں آ کر پناہ

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الفتن، حدیث ۷۰۸۱ و ۷۰۸۲

السنن ترمذي، ابواب البر، حديث ١٩٢٧، حديثُ حسنٌـ

(536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) (536) گزیں ہوں۔تم لوگ اینے نیز وں کی نوکیں نیچے کرلوا وراپنی تلواروں کو نیام میں کرلو۔

ان باتوں کوسن کر زید بن صوحان نے کھڑے ہو کر لوگوں کوا میرالمومنین علی ڈاٹٹۂ کی مدد کرنے

کی تر غیب دی۔اس کے بعداور کئی تخص کیے بعد دیگرے تا ئید کرنے کو کھڑے ہو گئے ۔اس کے بعد عمار بن یاسر ٹاٹٹۂ بولے کہ لوگو! علی ( ڈٹاٹٹۂ) نے تم کوحق دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ چلواور ان کے ساتھ ہوکرلڑو۔ پھرحسن بن علی ڈائٹھا نے فر مایا:''لوگو! ہماری دعوت قبول کرو، ہماری اطاعت کرواور جس مصیبت میںتم اور ہم سب مبتلا ہو گئے ہیں، اس میں ہماری مدد کرو۔امیرالمومنین کہتے ہیں کہ ا گرہم مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرواورا گرہم ظالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ وہ پیربھی فرماتے ہیں کہ طلحہ و زبیر( ڈاٹٹیا) نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بدعہدی کی۔'' حسن بن علی ڈٹاٹٹی کی تقریر سے لوگوں کے دلوں پر ایک فوری اثر ہوا اور سب نے اپنی آ ماد گی ظاہر کر دی۔ عمار بن یاسر ڈٹائٹٹٹااور حسن ڈلٹٹئ کوروانہ کرنے کے بعد علی ڈلٹٹئٹ نے ما لک اشتر کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ اشتر

تقویت ہوئی اور ابوموسیٰ اشعری ڈٹاٹی کی بات پھر کسی نے نہ سنی۔ حالانکہ وہ آخر تک اپنی اسی رائے کا ا ظہار کرتے رہے کہ گوشینی اور غیر جانب داری اختیار کرو۔ مالک اشتر نے پہنچ کر قبائل کو آمادہ کرنے

کوفہ میں اس وقت پہنچا جبکہ حسن بن علی رہائٹیا تقریر کررہے تھے۔ اشتر کے آ جانے سے اور بھی

میں خوب کارنمایاں کیا۔ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹؤ کوحکم دیا گیا کہتم کل تک دارالا مارے کو خالی کردو۔ غرض ریہ کہ حسن بن علی رہائٹیا، عمار بن یاسر رہائٹیا اشتر کوفہ سے نو ہزار کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔جس وفت اہل کوفہ کا پہلشکر مقام ذی قار کے متصل پہنچا تو علی ڈلٹٹؤ نے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کی ستائش کی ، پھر فرمایا کہ اے اہل کوفہ! ہم نے تم کواس لیے تکلیف دی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو کراہل بھرہ کا مقابلہ کرو۔اگر وہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کرلیں تو سجان اللہ،اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے اصرار کیا تو ہم نرمی سے پیش آئیں گے تاکہ ہماری طرف سے ظلم کی ابتداء نہ ہو۔ ہم کسی کام کو بھی جس میں ذرا سا بھی فساد ہو گا، بغیر اصلاح نہ چھوڑیں گے۔ یہ باتیں سننے کے بعداہل کوفہ بھی علی ڈٹاٹٹؤ کے ساتھ مقام ذی قارمیں قیام پذیر ہو گئے ۔ دوسرے دن علی ڈاٹنئؤ نے قعقاع بن عمر و ڈاٹنئؤ کوبصر ہ کی طرف روانہ کیا۔اسی مقام ذی قار میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اولیس قرنی رشلگۂ مشہور تابعی نے علی طالٹۂ کے ہاتھ پر بیعت کی۔



## مصالحت کی کوشش:

قعقاع بن عمرو ڈٹاٹیُڈ کوعلی ڈٹاٹیُڈ نے اس لیے بصرہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر ام المومنين اورطلحه وزبير ﴿ مَالَنَهُمُ كَا عند بيه معلوم كرين اور جہاں تك ممكن ہو، ان حضرات كوصلح وآشتى كى طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آ مادہ کریں ۔ قعقاع بن عمر و ڈٹاٹٹۂ بڑے زبان آ ور، عقلمند اور ذی اثر اور نبی اکرم علیم الم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے۔ انہوں نے بصرہ میں پہنچ کر مذکورہ بزرگوں سے ملا قات کی۔ عائشہ ڑا ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کواس کام پر کس چیز نے آ مادہ کیا ہے اور آ پ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرا مدعا صرف مسلمانوں کی اصلاح اوران کو قر آ ن پر عامل بنانا ہے۔طلحہ وزبیر ڈاٹٹی بھی وہیں موجود تھے۔ان سے بھی یہی سوال کیا گیاا ورانہوں نے بھی وہی جواب دیا جو کہ عائشہ صدیقہ رہا ہیں نے دیا تھا۔ بین کر قعقاع بن عمرو رہا ہیں کہا کہا گرآ پ کا منشاء اصلاح اورعمل بالقرآن ہے تو بیہ مقصد تو اس طرح پورا نہ ہو گا جس طرح آپ حاصل کرنا حیا ہے ہیں۔ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قر آ ن کریم میں قصاص کا حکم ہے۔ہم خون عثان ( ڈالٹُڈ) کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔قعقاع ڈاٹٹی نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیاجا تا ہے۔اول امامت وخلافت کا قیام واستحکام ضروری ہے تا کہامن وا مان قائم ہو۔اس کے بعد قاتلین عثان ( رہائٹی ) سے بہآ سانی قصاص لیا جا سکتا ہے،لیکن جب امن وامان اور کو ئی نظام ملکی باقی ندر ہے تو ہر شخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے۔ دیکھو! بہیں بھرہ میں آپ نے بہت سے آ دمیوں کو قصاص عثان ( ڈٹاٹٹؤ) میں فٹل کر دیالیکن حرقوص بن زہیر آ پ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو چھ ہزار آ دمی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کو آ مادہ ہو گئے اور آپ نے مصلحاً اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ اس طرح علی ( ڈاٹٹؤ) اگر مصلحتاً فتنہ کے دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبورانہ طور پر فوراً قصاص نہ لے سکے تو آپ کوا نظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے پیکہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اوراس فتنہ کو اور بڑھائیں۔اس طرح تو فتنہ ترقی کرےگا۔مسلمانوں میں خون ریزی ہو گی اور قاتلین عثان (ڑکھٹیُ) قصاص سے بیچر ہیں گے۔

یہ باتیں کہہ کرآخر میں قعقاع بن عمرو ڈٹاٹیڈ نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ اے بزرگو! اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لوتا کہ مسلمانوں کو امن وعافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتیج خیر اور انجم ہدایت ہیں۔ آپ اللہ کے لیے ہم لوگوں کو بلاء میں نہ ڈالیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رس التراب كرا يہ الله على مبتلا ہو جائيں گے اور امت مسلمہ كو بھى برا انقصان پنچے گا۔

قعقاع ڈائٹیڈ کی ان باتوں کا ام المومنین اور طلحہ اور زبیر ڈوائٹیڈ کے دلوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر علی (ڈائٹیڈ) کے بہی خیالات میں جو آپ نے بیان کیے اور وہ قاتلدین عثان (ڈائٹیڈ) سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے میں تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی باتی نہیں رہتی ۔ ہم اب تک بہی سیجھتے رہے کہ ان کو قاتلین عثان (ڈائٹیڈ) ان کے لئکر میں شریک اور ان کو قاتلین عثان (ڈائٹیڈ) ان کے لئکر میں شریک اور ان کے زرجہایت سب اہم کا مول میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عمرو ڈائٹیڈ نے کہا کہ میں نے جو پچھ کہا ہے، یہ علی (ڈائٹیڈ) کے خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی ۔ اس گفتگو کے بعد قعقاع ڈائٹیڈ بھرہ سے رخصت ہو کر کہا میں مار کوئٹیڈ کا بیارا کوگوں کا ایک وفد بھی ہو امیرالمومنین علی ڈائٹیڈ کے لئکر کی طرف چلے ۔ ان کے ساتھ ہی بھرہ کے بااثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہو لیا۔ یہ لوگ اس لیے گئے کہ علی ڈائٹیڈ اور اہل کوفہ کے خیالات معلوم کر کے آئیں کہ وہ حقیقاً مصالحت لیا۔ یہ لوگ اس لیے گئے کہ علی ڈائٹیڈ کے لئکر میں شریک سے ، بھرہ کوئٹی کا بیارادہ ہے کہ بھرہ کو فتح کر کے جوانوں کوئٹ کرا دیں گے اور ان کی عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنا لیس گے۔ یہ خبر یں عبداللہ بن سبا

جب قعقاع بن عمرو ڈلاٹیؤ، علی ڈلاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہوں نے تمام کیفیت گوش گزار کی تو علی ڈلاٹیؤ بہت ہی خوش ہوئے ، پھراہل بھرہ کے وفد نے کوفہ والوں سے جوعلی ڈلاٹیؤ کے کشکر میں شریک تھے، مل کران کی رائے دریافت کی تو سب نے صلح و آشتی کو مناسب اور بہتر بتایا، پھر

علی ڈٹاٹنؤ نے ان بھرہ والوں کو اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر طرح سے اطمینان دلایا۔ بیلوگ بھی خوش وخرم واپس آئے اور سب کو صلح ومصالحت کے بقینی ہونے کی خوش خبری سنائی۔

#### فتنه پردازی کے لیے مشورت:

صلح کی تمہید قائم ہو جانے کے بعد علی ڈاٹٹو نے تمام اہل لشکرکو جمع کرکے ایک فصیح وہلیغ اور نہایت پر تا ثیر تقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھرہ کی جانب کوچ ہوگا،لیکن ہمارا بھرہ کی جانب بڑھنا جنگ و پیکار کے لیے نہیں بلکہ صلح وآشتی قائم کرنے اور آتش جنگ پر پانی ڈالنے کے لیے ہے۔ساتھ ہی آپ نے بی تھم دیا کہ جولوگ محاصرہ عثمان (ڈٹٹٹو) میں شریک تھے، وہ ہمارے ساتھ

کوچ نہ کریں بلکہ ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ تقریرین کر اہل مصرا ورعبداللہ بن سبا کو بڑی

فكرييدا ہوئی۔ علی ڈٹاٹٹؤ کے لشکر میں ایسے لوگوں کی تعداد دواڑ ھائی ہزار کے قریب تھی ، جن میں بعض بڑے بااثر اور جالاک بھی تھے۔ ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھ داروں کوعبداللہ بن سبا نے الگ ایک خاص مجلس میں مدعو کیا۔اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا، ابن ملجم، اشتر، اشتر کے خاص خاص ا حباب علیا بن اُہتیم ، سالم بن نقلبہ، شریح بن او فی وغیرہ بلوائی سر دارشر یک ہوئے اور آ پس میں کہنے گے کہ اب تک طلحہ اور زبیر ( ڈاٹٹیا) قصاص کے خواہاں تھے کیکن اب تو امیرالمومنین ( ڈاٹٹیا ) بھی انہیں کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔آج ہم کو جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے۔اگر آپس میں ان کی صلح ہوگئی تو متفق ہونے کے بعد یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزا دیں گے۔اشتر نے کہا: حقیقت بیہ ہے کہ طلحہ وزبیر ( وہائٹیہا) ہوں یا علی ( وہائٹیا ) ہوں، ہمارے متعلق تو سب کی رائے ایک ہی ہے۔اب جو پیٹلح کر لیں گے تو یقیناً ہمارے خون پر ہی صلح کریں گے۔لہٰذا میرے نزدیک تو مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ و زبیر اور علی ( ڈٹاکٹٹر) تینوں کوعثان ( ڈٹاٹٹر) کے پاس پہنچا دیں ۔اس کے بعدخود بہخودامن وسکون پیدا ہو جائے گا۔عبداللہ بن سبانے جواس مجلس کا پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا، کہا کہتم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اورعلی ( ڈاٹٹؤ) کے ہمراہ اس وقت بیس ہزار کالشکر موجود ہے۔ اسی طرح بصرہ میں طلحہ وزبیر ( ڈٹاٹٹیًا) کے ہمراہ بھی تبیں ہزار سے کم فوج نہیں۔ ہمارے لیے اپنے مقصد کا بورا کرنا سخت دشوار ہے۔سالم بن نغلبہ بولا کہ ہم کوسکح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا چاہیے۔شرح نے بھی اسی رائے سے اتفاق ظاہر کیالیکن عبداللہ بن سبابولا کہ بیرائے بھی کمزور اور غیرمفید ہے۔اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کرتا رہا اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر کار سب نے عبداللّٰہ بن سبا سے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ممکن ہے کہاسی پرسب متفق ہو جا ئیں۔ عبدالله بن سبانے کہا کہ بھائیو! ہم سب کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ سب کے سب علی ( ڈاٹٹؤ) کے لشکر میں ملے جلے رہیں اوران کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض وہ اگر جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کےلشکر کے قریب ہی رہیں، زیادہ فاصلداختیار نہ کریں اور کہہ دیں کہ ہم اس لیے آ پ سے قریب رہنا جا ہتے ہیں کہ مباداصلح نہ ہواورلڑائی چھڑ جائے۔تو ہم بروقت لشکر جانبین سے جب ایک دوسرے کے قریب ہول تو کسی صورت سے لڑائی چیٹر جائے اور صلح نہ ہونے



### جنگ جمل

صبح اٹھ کرعلی رفائیڈنے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کالشکر جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھا،شریک لشکرر ہا۔ ان کا ایک حصہ الگ ہو کر لشکر کے قریب قریب رہا اور ایک حصہ لشکر میں ملاجلا رہا۔ راستے میں بنو بکر بن وائل اور بنوعبدالقیس وغیرہ قبائل بھی لشکرعلی ڈلائیڈ میں شریک ہو گئے ۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر مقام قصر عبیداللہ کے میدان میں علی ڈٹاٹیڈ خیمہ زن ہوئے ۔ادھر سے ام المومنین اور طلحہ اور ز بیر ٹٹائٹٹ بھی مع لشکر آ کراسی میدان میں فروکش ہوئے۔ تین روز تک دونوں لشکرایک دوسرے کے مقابل خاموش بڑے رہے۔ اس عرصہ میں زبیر رفائنۂ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔زبیر طائفۂ نے فرمایا کہ قعقاع بن عمرو ڈلٹٹۂ کی معرفت مصالحت کی گفتگو ہو ربی ہے۔ ہمیں اس کے نتیجہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ صلح کی گفتگو کے دوران میں حملہ آوری کرناکسی طرح جائز نہیں۔علی ڈٹاٹیُّ کی خدمت میں بھی ان کے بعض کشکریوں نے جنگ شروع کرنے کا تقاضا کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ایک روز ایک شخص نے علی ڈٹاٹیڈ سے استفسار کیا کہ آپ بھرہ کی طرف کیوں تشریف لائے؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ فتنہ فروکرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے۔ اس نے کہاکہ اگر بھرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مدمقا بل لوگ صلح و آثتی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ علی ڈٹاٹیڈ نے فرمایا کہ ہم ان کوان کے حال پر جھوڑ دیں گے۔اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو جھوڑ دیں گے کیکن اگرانہوں نے آ ب کو نہ چھوڑا تو پھرآ ب کیا کریں گے؟ علی دلائٹۂ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدا فعت کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر (ٹاٹٹیا) وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک ان کے یاس بھی خون عثان (ٹٹاٹٹڈ) کا بدلہ لینے کی کوئی دلیل ہے؟ علی ٹٹاٹٹڈ نے فرمایا کہ ہاں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ پھراس نے دریا فت کیا کہ آپ کے پاس بھی اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کیوں کی ؟ علی ڈٹاٹیئا نے فر مایا کہ ہاں جب کوئی ا مرمشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا دریافت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرنا دشوار ہوتو فیصلہ احتیاط سے کرنا چاہیں۔ جلدی کرنا کسی طرح منا سب نہیں۔ پھرائ شخص نے پوچھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئ تو ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ علی ڈاٹنڈ نے فر مایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔

اس کے بعد علی ڈاٹئؤ نے تھم بن سلام اور مالک بن حبیب کو طلحہ اور زبیر ڈاٹئؤ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرار پرجس کی قعقاع بن عمرو (ڈاٹئؤ) نے اطلاع دی ہے، قائم ہیں تو لڑائی سے رکے رہیں جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ طلحہ اور زبیر ڈاٹئؤ نے کہلا بھوایا کہ آپ مطمئن رہیں۔ ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد زبیرا ورطلحہ ڈاٹئؤ صف لشکر سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دکھے کرادھر سے علی ڈاٹئؤ بھی دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دکھے کرادھر سے علی ڈاٹئؤ بھی اسٹی لگئے۔ علی ڈاٹئؤ بھی اول طلحہ ڈاٹئؤ سے نکا اور اس قدر قریب بہن گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپس میں مل گئے۔ علی ڈاٹئؤ کے اول طلحہ ڈاٹئؤ سے نکا طب ہو کر کہا کہ تم نے میرے خلاف پر شکر فراہم کیا اور میرے مقابلہ پر آئے۔ کیا عنداللہ تم کوئی عذر بیش کر سکتے ہوا اور اپنے اس کام کوجا نز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں تہمارا دین نے عثمان (ڈاٹئؤ) کے قاتلوں سے قصاص لینے میں سستی کی؟ علی ڈاٹئؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالی دانا و بینا عنداللہ تعالی دانا و بینا عنداللہ تعالی دانا و بینا عندان دیات نے عثمان (ڈاٹئؤ) پر لعنت بھے گا اور اے طلحہ ! کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ علی حرائی میری کردن پر توارتھی یعنی میں نے مجوراً طلحہ ڈاٹئؤ نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کہی لیکن میری گردن پر توارتھی یعنی میں نے مجوراً عبیت کی تھی اور وہ قاتلین عثان (ڈاٹئؤ) سے قصاص لینے کے ساتھ مشروط تھی۔

اس کے بعد علی ڈائٹو، زبیر ڈائٹو کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیاتم کو وہ دن یاد ہے جب نبی اکرم شاٹٹو نے تم سے فر مایا تھا کہ تم ایک شخص سے لڑو گے اور تم اس پرظلم کرنے والے ہو گے؟ ﴿ یہ سن کر زبیر ڈاٹٹو نے فر مایا کہ ہاں، مجھ کو یاد آ گیا لیکن آپ نے میری روائٹی سے پہلے مجھ کو یہ بات یاد خدد لائی ورخہ میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا اور اب واللہ! میں تم سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسر سے جدا ہوکر اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس آ کر ام المومنین ڈاٹٹو کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کو علی (ڈاٹٹو) نے ایک ایس بات یاد ولائی ہے کہ میں ان سے کس حالت میں لڑنا پہند نہ کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں سب کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ ام

یه حدیث ضعیف هے۔ ملاحظه هو: سیرت النبی تَالَّقَیْم ۔ امام ابن کثیر رَالله ۳:۳۶ ع۔

المونین و الله بھی پہلے ہی سے اس قتم کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر نبی اکرم سُلِیْم کی پیشے بھی پہلے ہی سے اس قتم کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر نبی اکرم سُلِیْم کی پیش گوئی یاد آ چکی تھی۔ مگر ام المونین و الله نے زبیر و الله بی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ عبداللہ بن زبیر و الله بن زبیر و الله نہ سے کہنے گئے کہ آ پ نے جب دونوں فریق میدان میں جمح کو تو جمع کرد یے اور ایک دوسرے کی عداوت پر ابھار دیا تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھوکو تو بید معلوم ہوتا ہے کہ آ پ علی (وائی کے کشکر کود کھے کر ڈر گئے اور آ پ کے اندر بزدلی پیدا ہوگئی ہے۔ بید سن کر زبیر واللہ نے اس وقت الحے اور تن تنہا ہتھیا راگا کر علی وائی کے اندر داخل ہو کر اور ہر طرف گئے اور ان کی فوج کے اندر داخل ہو کر اور ہر طرف کھر کر والیس آ ئے۔ علی وائی نے ان کو آ تے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی اپنے آ دمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ خبر دار! کوئی شخص ان سے معرض نہ ہواور ان کا مقابلہ نہ کرے۔ چنا نچکسی نے ان کی شان میں کوئی گئا تی نہیں گی۔

ز بیر ٹٹاٹیڈ نے واپس جا کراپنے بیٹے سے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہا علی (ٹٹاٹیڈ) کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی ( ٹھاٹی کے سامنے شم کھا لی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اورتم سے نہلڑوں گا۔عبداللہ بن زبیر( ڈلٹٹی) نے کہا کہآ پے تشم کا کفارہ دے دیں اور ا پنے غلام کوآ زاد کر دیں۔ زبیر ڈاٹنۂ نے کہا کہ میں نے علی ( ڈاٹنڈ) کے کشکر میں عمار ( ڈاٹنڈ) کو دیکھا ہے اور محمد مُثَاثِیْمٌ نے فرمایا ہے کہ عمار (ڈاٹٹؤ) کو باغی گروہ قُلْ کرے گا۔ © غرض جنگ و پیکار کے خیالات اوراراد ے طرفین کے سرداروں نے بہتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے اور نتیجہ یہ ہوا کہ علی ڈٹائٹۂ کی طرف سے عبداللہ بن عباس ڈٹائٹۂ، زبیر وطلحہ ڈٹائٹۂا کی خدمت میں آئے اور صلح کی تمام شرا لَط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئیں اوریہ بات قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جائیں۔ دونوں کشکروں کو ایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے تین دن گزر چکے تھے۔اس تین دن کےعرصہ میں عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو جوعلی ڈاٹٹؤ کے کشکر سے متصل پڑے ہوئے تھے، کوئی موقع اپنے شرارت آ میز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا۔اب جبکہان کو بیمعلوم ہوا کہ صبح کوسلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکرمند ہوئے اور رات بھرمشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے طلحہ وزبیر ڈٹاٹٹھا کے کشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصہ فوج پر پیحملہ ہوا،اس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الصلوة، حدیث ٤٤٧ ..... يهال باغی گروه سے مراو سبائی پارٹی ہے۔

543 W 1 1 1 5 T D

کااستعال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروع ہوگئ تو فوراً ہر طرف طرفین کی فوجیس لڑائی میں مستعد ہوکرایک دوسرے پرحمله آور ہوگئیں۔

لڑائی کا بیہشورس کر طلحہاور زبیر <sup>وہائ</sup>ٹھا پنے خیموں سے نکلے اور شور وغل کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ علی (وٹائٹۂ) کی فوج نے اچا نک حملہ کر دیا۔طلحہ و زبیر وٹائٹۂ فرمانے لگے کہ افسوس! علی ( ڈٹاٹٹۂ ) بغیر کشت وخون کیے باز نہ آ ئیں گے ۔ادھر شوروغل کی آ واز س کرعلی ڈٹاٹٹۂ اپنے خیمہ سے باہر نکلے اور شوروغل کی وجہ یو چھی تو وہاں پہلے ہی سے عبداللہ بن سبانے اینے چند آ دمیوں کو لگا رکھا تھا۔انہوں نے فوراً جواب دیا کہ طلحہ وزبیر ( ڈٹائٹہا) نے ہمارے لشکر پراجا نک بے خبری میں جملہ کر دیا ہے اور مجبوراً ہمارے آ دمی بھی مدافعانہ لڑائی برآ مادہ ہو گئے ہیں۔علی ڈٹٹٹٹ نے فر مایا کہافسوس! طلحہ وزبیر (ٹٹائٹ) بغیرخون ریزی کیے باز نہ آئیں گے۔ بیفر ماکراینی فوج کےحصوں کواحکام جھیجے اور '' دشمن'' کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کرنے لگے۔غرض بڑے زورشور سے لڑائی شروع ہو گئی۔فریقین کے سیہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبر وناواقف رہے۔ تاہم فریقین کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعدایک ہی فتم کی منادی ہوئی کہ اس معرکہ میں کوئی شخص بھا گنے والے کا تعاقب نہ کرے، کسی زخمی پرحملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال و اسباب جیھینے۔ یہ منادی طلحہ وزبیر ڈٹائٹۂا کی جانب سے بھی ہوئی اورعلی ڈٹاٹٹۂ کی طرف سے بھی۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت و دشمنی موجود نہ تھی بلکہ دونوں فریق اس لڑائی کو بہت ہی گراں اور نا گوار محسوں کرر ہے تھے اور مجبوراً میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔اوران سبائی اور بلوائی جماعت کے سرداروں نے علی ڈٹاٹیڈ کےارد گر درہ کر ا بنی جاں فروشی و جاں فشانی کے نظارے ان کو دکھائے۔ کعب بن مسور ڈاٹٹیُا ام المومنین ڈاٹٹیُا کی خدمت میں آ کرعرض کرنے لگے کہاڑائی شروع ہوگئی ہے۔مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ پاونٹ یر سوار ہو جائیں اور میدان قال کی طرف چلیں ۔ممکن ہے کہ آپ کی سواری کو دیکھ کرلوگ قال ہے رک جائیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ بین کرام المومنین ڈاٹٹا نے آ ماد گی ظاہر کی اور فوراً اونٹ پر سوار ہو کئیں۔آ پ کے ہودن پرلوگوں نے احتیاط کی غرض سے زر ہیں بھیلا دیں اوراونٹ کوا پیےموقع پرلا کھڑا کر دیا جہاں ہےلڑائی کا ہنگامہخوب نظر آتا تھا مگرتو قع کے خلاف بجائے اس کے کہ لڑائی کم ہوتی اور رکتی، اس اونٹ یعنی ام المومنین ڈپٹٹا کی سواری کو دیکھ کر لڑائی میں اور بھی



زیاده اشتعال واشتد اد پیدا هوگیا۔

لڑنے والوں نے بیسمجھا کہ ام المومنین واللہ بحثیت سپر سالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کو زیادہ بہادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ادھر سے علی ڈاٹٹؤ نے اہل جمل کی شدت و چیره دستی د مکیه کرخود مسلح هو کرحمله آور هونا اوراینی فوج کوتر غیب جنگ دینا ضروری سمجها ـ لڑائی کوشروع ہوئے تھوڑی ہی در گزری تھی کہ طلحہ ڈٹائٹؤ کے پاؤں میں ایک تیرلگا اور تمام موزہ خون سے بھر گیا۔اس تیر کا زخم نہایت اذبیت رساں تھاا ورخون کسی طرح نہ رکتا تھا۔طلحہ ڈٹاٹیڈ کی بیرحالت قعقاع بن عمرو ڈلٹٹیُا نے دیکھی جوعلی ڈلٹیُا کے کشکر میں شامل تھے، تو فر مایا کہ اے ابومجمہ! آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فوراً بصرہ میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ طلحہ ڈٹاٹٹۂ بھرہ کی طرف متوجہ ہوئے ۔ بھرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کے صدمہ سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ وہیں مدفون ہوئے۔مروان بن الحکم اس لڑا کی میں طلحہ وزبیر ڈٹائٹیا کے لشکر میں شامل تھا۔ جب لڑائی شروع ہو گئی تو طلحہ ڈاٹٹؤ نے ارادہ کیا کہ میں بھی علی (ڈاٹٹؤ) کا ہرگز مقابلہ نہ کروں گا ۔اسی خیال میں وہ کشکر ہےا لگ ہوکرایک طرف کھڑ ہے ہوئے علی ڈٹاٹیڈ کی با توں برغور کر ر ہے تھے اور زبیر وعلی والٹیکا کی گفتگو اور عمار بن میاسر والٹیکا والی پیش گوئی کو یاد کر کے اس لڑائی سے بالكل جدا اور غير جانب دار ہونا جا ہتے تھے۔اس حالت میں مروان بن حکم نے ان كو ديكھا اور سمجھ گيا کہ پیلڑائی میں کوئی حصہ لینانہیں جا ہے اور صاف نچ کرنگل جانا جا ہے ہیں۔ چنانچیاس نے اپنے غلام کواشارہ کیا۔اس نے مروان کے چبرے پر جا در ڈال دی۔مروان نے جادر سے اپنا منہ چھیا کر كه كوئي شاخت نه كرے، ايك زهر آلود تير كمان ميں جوڑ كر طلحه دلائيُّ كونشانه بنايا۔ يه تير طلحه دلائيُّ ك یاس کو زخمی کر کے گھوڑ ہے کے پیٹ میں لگاا ور گھوڑ اطلحہ ڈٹاٹنڈ؛ کو لیے ہوئے گرا۔ © طلحہ ڈلٹنڈ نے اٹھ كرعلى وللفيُّؤ كے غلام كو جوا نفا قاً اس طرف سامنے آ گيا، بلايا اور اس كے ہاتھ پريا قعقاع وللفيُّؤ ك ہاتھ پر جو وہاں آ گئے تھے نیابتاً علی ڈٹاٹٹۂ کی بیعت کی اوراس تجدید بیعت کے بعد بصرہ میں آ کر فوت ہوئے۔علی ڈلٹیُؤ کو جب بیمعلوم ہوا تو انہوں نے طلحہ ڈلٹیُؤ کے لیے دعا کی اوران کی بہت تعریف فر ماتے اورافسوس کرتے رہے۔

<sup>🛭</sup> پیروایت شخفیق طلب ہے۔



زبير رفالغُهُ كي صلح بسندي:

جب لڑائی شروع ہوگئی تو زبیر بن العوام ڈٹائٹی جو پہلے ہی سے اراد ہ فر ما چکے تھے کہ علی ڈٹاٹٹی سے نہ لڑیں گے، میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ اتفا قاً عمار ڈٹاٹنڈ نے ان کو دیکھ لیا اور بڑھ کر ان کولڑائی کے لیے ٹو کا۔ زبیر ڈلائٹۂ نے فرمایا کہ میں تم سے نہاڑ وں گا لیکن عمار ڈلاٹٹۂ کولڑائی کا بانی سمجھ کر سخت ناراض تھے۔انہوں نے حملہ کیا۔ زبیر ڈلٹٹٹان کے ہرایک دار کورو کتے اوراینے آپ کو بچاتے رہے اورخودان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عمار ڈلٹٹؤ تھک کر رہ گئے اور زبیر ڈلٹٹؤ وہاں سے نکل کر چل دیے۔اہل بھرہ سےا حنف بن قیس اپنے قبیلہ کی ایک بڑی جمعیت لیے ہوئے دونو ں کشکروں سے الگ بالکل غیرجانب دار حالت میں ایک طرف خیمہ زن تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سے دونوں طرف کے سرداروں کومطلع کردیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔ ز ہیر ڈلٹٹۂ میدان جنگ سے نکل کر چلے احنف بن قیس کی کشکر گاہ کے قریب سے ہو کر گزرے۔ ا حنف بن قیس کےلٹکر سے ایک شخص عمرو بن الجرموز زبیر ڈٹاٹیڈ کے پیچھے ہولیا اور قریب پہنچ کران کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسکہ ان سے دریافت کرنے لگا۔ جس سے زبیر ڈکاٹیڈ کو اس کی نسبت کوئی شک وشبہ پیدا نہ ہوالیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔ وہ فاسد ارادہ سے ان کے ہمراہ ہوا تھا۔ وادی السباع میں پہنچ کرنماز کا وقت آیا تو زبیر ڈاٹٹؤ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بہ حالت نماز جب کہ بہتجدہ میں تھے،عمرو بن الجرموز نے ان پر وار کیا۔ وہاں سے وہ سیدھاعلی ڈٹاٹیُڑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اول کسی شخص نے آ کرعلی ڈٹاٹٹۂ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبیر بن العوام (ڈٹاٹٹۂ) کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔آپ نے فرمایا کہاس کواجازت دے دو مگر ساتھ ہی اس کوجہنم کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس زبیر ڈٹاٹٹۂ کی تلوار دیکھی تو آپ کے آنسونکل پڑے اور کہا کہا سے ظالم! بیروہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی ہے۔عمرو بن الجرموز پران الفاظ کا پچھالیااثر ہوا کہ وہ علی ڈٹاٹیڈ کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گستاخانہ الفاظ کہہ کر اور تلوار خود ہی اینے پیٹ میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حھونک کرمر گیااوراس طرح واصل بہجہنم ہو گیا۔

الله الله كي علي حركي :

لڑائی کے شروع ہی میں طلحہ اور زبیر ڈاٹٹیا میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے افسر اور جھوٹے جھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے عائشہ رہائیا کی طرف سے مقابلہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ عائشہ ٹاٹٹا خود اس کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو۔لہٰذا اس طرف یعنی اہل جمل کی طرف فوج کولڑانے والا کوئی ایک سردار نہ تھا۔لڑنے والوں کو بہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جو کوشش کر رہے ہیں، بیہ ام المومنین ﷺ کا منشاءاصلی ہے یا نہیں؟ام المومنین ڈاٹھا اوران کا تمام کشکرعلی ڈاٹھا کی نسبت یہ خیال رکھتے تھے کہانہوں نے صلح کی گفتگو کرکے ہم کو دھوکا دینا جا ہاا ور پھر ظالمانہ طور پرا جا نک ہم پرحملہ کر دیا۔اس حالت میں وہ اپنے لشکر کولڑ نے اور مدا فعت کرنے ہے روک بھی نہیں سکتی تھیں ۔ادھراہل بھرہ کواس بات کا یقین ہو گیا کہ جوخبریں ہم نے علی ( ڈاٹٹیا ) کی نسبت پہلے سی تھیں کہ وہ اہل بھر ہ کوفل کر کے ان کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنالیں گے، وہ صحیح تھیں۔غرض دس ہزار سے زیاد ہ مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے ا در آخر تک اصل حقیقت کسی کومعلوم نه ہوئی که بیاڑائی کس طرح ہوئی ؟ ہرشخص اینے فریق مقابل ہی کو ظالم اور خطا کار سمجھتا رہا۔ <sup>©</sup> علی ڈلٹٹؤ: چونکہ خودلشکر کی سپہ سالاری فرما رہے تھے،لہذا ان کی طرف ہے ایسے ایسے سخت حملے ہوئے کہ اہل جمل کو پسیا ہونا پڑا اور عائشہ صدیقہ ڈاٹٹیا کا اونٹ علی ڈاٹٹیکا کی حملہ آ ور فوج کی زد میں آ گیا۔اسی اونٹ کی مہار کعب ڈلٹٹۂ کے ہاتھ میں تھی۔ وہی عائشہ کومشورہ دے کرمیدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید سلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جب ام المومنین وٹ<sup>ائٹ</sup>ا نے دیکھا کہ حملہ آ ور فوج کسی طرح نہیں رکتی اور اونٹ کو بیجانے کے لیے بصرہ والوں نے جو اول پسیا ہو گئے تھے، از سرنو اپنے قدم جمالیے ہیں اور بڑے جوش وخروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے تو انہوں نے کعب ڈلاٹیڈ کو تکم دیا کہتم اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن مجید کو بلند کر کے آگے بڑھواور لوگوں کو قرآن مجید کے محاکمہ کی طرف بلاؤ اور کہو کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب ڈاٹٹؤ نے آگے بڑھ کریوں ہی اعلان کیا۔عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے یک لخت ان پر تیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔اس کے بعد اہل بھرہ میں اور بھی جوش پیدا ہوا

اور عائشہ وہ اللہ کا اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اہل بھرہ برابرقتل ہورہ سے لیکن اور ہے تھے لیکن عائشہ وہ کہا کے اونٹ تک حریف کونہیں پہنچنے دیتے تھے۔ علی وہ کا نیٹ اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ جب تک بینا قد میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا، لڑائی کے شعلے بھی فرونہ ہوں گے۔ عائشہ وہ کا کا اونٹ لڑائی اور کشت وخون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے عائشہ وہ کہا کے کجاوہ پر تیروں کی بارش ہورہی تھی اور وہ قاتلیں عثمان (وہ کا نیٹر) پر بدد عاکر رہی تھیں۔

علی دائی نے اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ اس ناقہ کو کسی طرح مارو۔جس وقت ناقہ گرا، فوراً لڑائی ختم ہوجائے گی۔ <sup>©</sup> علی دائی کا طرف سے اشتر جو بلوائیوں کا سرگروہ تھا، اس وقت میدان جنگ میں بڑی بہادری سے لڑر ہا تھا۔ اس طرح اور بھی بلوائی سردار اور سبائی لوگ خدمات انجام دے رہے تھے۔علی دائی کی طرف سے پہم کئی زبردست حملے ہوئے مگر اہل جمل نے ہر ایک جملہ کو بڑی ہمت وشجاعت کے ساتھ روکا۔عبداللہ بن زبیر دائی اللہ بن علیم دائی ہوئے مگر اہل جمل نے ہر ایک جملہ کو بڑی مفاقت کرتے ہوئے شہید ہوئے دائلہ بن زبیر دائی اور عبداللہ بن زبیر دائی کہا ورعبداللہ بن زبیر دائی کہا کہ سے ناقہ کی مہار کے بعد دیگرے لوگ کی گڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ سینکڑ وں آ دمی ناقہ کی مہار پر شہید ہو گئے۔ آخرکاراہل جمل نے ایساست جملہ کیا کہ ناقہ کے سامنے دور تک میدان صاف کر لیا۔ علی ڈائی والوں کی صفیں آگے بڑھیں اور پیچے ہٹیں۔ آخرکارا ایک شخص نے موقع پا کر ناقہ کے سامنے لوان کی وقع کے لیا کہ بیٹھ گیا۔

اس وقت قعقاع بن عمر و رفائق ناقد کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناقد کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور علی رفائق کے لئیر نے حملہ کر کے ناقد کا محاصرہ کرلیا علی رفائق نے محمد بن ابی بکر رفائق کو جوان کے ساتھ تھے، حکم دیا کہ جا کراپی بہن کی حفاظت کر واور ان کو کسی قتم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ قعقاع بن عمرو، محمد بن ابی بکر اور عمار بن یاسر رفائی نے کجاوہ کی رسیاں کاٹ کر کجاوہ کو او گھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جا کر رکھا اور پردہ کے لیے اس پر چا در یں تان دیں۔ علی رفائق خود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر سلام علیک کے بعد کہا کہ امال جان! آپ کا مزاج بخیر ہے؟ پھر عاکشہ رفائق

علی شائلا کا اس سے مقصود معاذ الله! عائشہ صدیقہ بیٹی کی دشمنی ، ان کی بے حرمتی کرنایا ان کوکوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ لڑائی کو روکنا تھا جیسا کہ نفس مضمون بتا رہا ہے۔

سے فرمایا: "اللہ تعالیٰ آپ کی ہرا یک غلطی کو معاف کرے۔" عائشہ وٹائٹ نے فرمایا: "اللہ تمہاری بھی ہرا یک غلطی کو معاف کرے۔" عائشہ وٹائٹ نے فرمایا: "اللہ تمہاری بھی ہرا یک غلطی کو معاف کرے۔" اس کے بعد سرداران لشکر کیے بعد دیگرے ام المومنین وٹائٹ کے سلام کو حاضر ہوئے۔ قعقاع وٹائٹ سے عائشہ وٹائٹ نے فرمایا کہ کاش! میں آج کے واقعہ سے میں برس پہلے مرجاتی۔ جاتی ۔ قعقاع وٹائٹ نے جب علی وٹائٹ سے اس قول کوروایت کیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ کاش! میں آج سے میں برس پہلے مرجاتا۔

اس جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے مشہور ہوا کہ عائشہ را جھی جس جمل (لیعنی اونٹ) پر سوار سے سن جنگ کا نام جنگ جمل اس لیے مشہور ہوا کہ عائشہ را جھی جس جمل الرائی کا مرکز بن گیا تھا۔ اس لڑائی میں عائشہ را جھی کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد تعین ہزارتھی ، جس میں سے نو ہزار آ دمی میدان جنگ میں کام آئے۔ علی را تھی کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں ہیں ہزارتھی ، جس میں سے ایک ہزار ستر آ دمی کام آئے۔ علی را تھی نے تمام مقتولین کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ سب کو فون کرایا۔ لشکر گاہ اور میدان جنگ میں جو مال واسباب تھا، اس کے متعلق منادی کرا دی کہ جو شخص اپنے مال واسباب کی شناخت کرے، وہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی تو ام المومنین را بھی کو محمد بن ابی بکر را بھی ہیں ابی طلحہ کے پاس تھروایا۔

اگے دن علی ٹاٹیڈ بھرہ میں داخل ہوئے۔ تمام اہل بھرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد علی ٹاٹیڈ ام المونین ٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ عبداللہ بن خلف اس معرکہ میں کام آگئے تھے، لہذا عبداللہ بن خلف کی والدہ نے علی ٹاٹیڈ کو د کھے کر بہت کچھ سخت وست کہا گر علی ٹاٹیڈ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ بعض ہمراہیوں نے پچھ گرال محسوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں، اس لیے ہم تو مشر کہ عورتوں سے بھی درگز رہی کیا کرتے ہیں اور بیتو مسلمان عورتیں ہیں۔ ان کی ہرایک بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ ام المونین ٹاٹیڈ سے علی ٹاٹیڈ نے ہم مراہیوں سے بھی درگز رہی کیا کرتے ہیں اور بیتو مسلمان عورتیں ہیں۔ ان کی ہرایک بات کو برداشت کرنا چاہیے۔ ام المونین ٹاٹیڈ سے بی ٹاٹیڈ نے ہم معاملات میں ہر طرح سے سلح وصفائی ہو گئی علی ٹاٹیڈ نے بھی معذرت کی اور عاکشہ ٹاٹیڈ نے بھی معذرت کی اور عاکشہ ٹاٹیڈ نے بھی معذرت کی اور عاکشہ ٹاٹیڈ کو کسی شم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ پھر تمام معذرت کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن عباس ٹاٹیٹ کو علی ٹاٹیڈ نے بھی معذرت کی اور عاکشہ ٹاٹیٹ کو کسی نار ٹاٹیٹ کو کسی ٹاٹیٹ کو کسی ہو گئی نے کہ کسی میں ہوتوں اور محد بن درست کر کے علی ٹاٹیٹ نے ام المونین عاکشہ صدیقہ ٹاٹیٹ کو کسی ہو کسی ہوتوں اور محد بن درست کر کے علی ٹاٹیٹ نے ام المونین عاکشہ صدیقہ ٹاٹیٹ کو کسی ہوتوں اور محد بن مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابی بکر ڈاٹٹی کے ہمراہ بھرہ سے روانہ کیا۔ کی کوس تک خود بہ طریق مشایعت ہمراہ آئے اور دوسری منزل تک حسن بن علی ڈاٹٹی پہنچانے آئے۔ ام المومنین ڈاٹٹیا اول مکه مکرمہ گئیں اور ماہ ذی الحجہ تک مکہ

میں رہیں۔ وہاں جج اداکر کے محرم سند۔ ۲۳ ہے میں مدینہ منورہ تشریف لے کئیں۔ جنگ جمل میں بہت سے بنوامیہ بھی شریک تھے اور اہل جمل کی طرف سے لڑے تھے۔ لڑائی کے بعد مروان بن الحکم، عتبہ بن ابی سفیان، عبدالرحمٰن ویچیٰ برادران مروان وغیرہ تمام بنوامیہ بصرہ سے شام کی طرف چل دیے اور امیر معاویہ ڈاٹٹیئ کے پاس دمشق میں پنچے۔ عبداللہ بن زہیر ڈاٹٹیئ جو معرکہ جمل میں زخمی ہو گئے تھے، بھرہ میں ایک شخص از دی کے یہاں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ عائشہ ڈاٹٹیئا نے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر ڈاٹٹیئ کو بھیج کر انہیں بلوایا اور اپنے ہمراہ مکہ کو لے کر روانہ ہوئیں۔

### فرقه سبائيه كي ايك اور شرارت:

عائشہ بھٹے کو بھرہ سے روانہ کر نے کے بعد علی بھاٹھ نے بھرہ کے بیت المال کو کھولا اور اس میں جس قدر زر نقد تھا، وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جو معرکہ جمل میں علی بھٹھ کے زرعکم لڑ رہے ہے۔ ہر شخص کے حصہ میں پانچ پانچ سودر هم آئے۔ بید و پیتھیم کر کے آپ نے فرمایا کہ اگرتم لوگ ملک شام پر تملہ آ ور ہو کر فتح یا ب ہو گئے تو تمہارے مقررہ وظائف کے علاوہ اتنا ہی رو پیداور دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے دیا جائے گا۔ عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کو فرقہ سبائیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی علی بھٹائی کے خلاف علانیہ بدز بانیاں شروع کر چکا تھا اور اس بدز بانی اور طعن و تشنیع کے لیے علی بھٹائی کے اس حکم کو وجہ قرار دیا تھی کہ آپ نے مال واسباب کو لوٹے سے منع کر دیا تھا۔ اب جبکہ ہرا یک لشکر کو پانچ پانچ کی سودر هم ملے تو اس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ خالفت یہاں تک شختی و شدت کے ساتھ شروع کی کہ علی بھٹائی کی اس کی طرف سے چشم پوشی اختیار کرنا و شوار ہو گیا۔ © علی بھٹائی نے اس کروہ کو جس قدر نصیحت و فہمائش کی ، اس قدر اس نے شوخ چشمی میں ترقی کی اور نو بت یہاں تک کہیں اس کروہ کو جس قدر نصاد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائین کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ملک میں جا کرفساد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائین وہ ملک میں جا کرفساد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائین وہ کو بیا میں جا کرفساد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائیا کو کہائیں وہ کرفساد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائیا کو کو کی میں جا کرفساد بریا نہ کریں! ان کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نظر لے کر نظائیا کی کریا اس کے تعاقب کے لیے آپ بھرہ سے نشکر لے کر نظائیا کو کھوں کے کہائی کو کھوں کو کیا تھا کہ کہائی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا تھا کہائی کو کھوں کو کھوں کے کہائی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

<sup>●</sup> اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرقہ سبائیہ ہرحالت میں مسلمانوں کے درمیان بلوہ وفسا دات برپا کرنے اور خلافت اسلامیہ کوختم کرنا کا تہیہ کے ہوئے تھا۔

ہو نہ آئے اور غائب ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آئے جلاللہ بن سبا نے اپنے آئے کہ عبداللہ بن سبا نے اپنے آئے کہ عبداللہ بن سبا عثان غنی ڈاٹنؤ کی محبت کے پردہ میں اس نے عثان غنی ڈاٹنؤ کی شہادت کے سامان مہیا کیے تھے۔ اب تک وہ علی ڈاٹنؤ کے شیدائیوں میں اپنے آپ کو شار کرتا اور لوگوں کو بہکاتا تھا لیکن اب فتح بصرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سبائی گروہ نے دیکھا کہ علی ڈاٹنؤ کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ بلاتا مل مخالفت پر کہ مادہ ہو گیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا، آئندہ چل کر گروہ خوارج کے نام سے نمودار ہونے والا ہے۔

عمر فاروق ر اللَّهُ كَلُّ شہادت كے بعد سے دشمنان اسلام كى خفيه سازشوں، خفيه سوسائليوں اور خفیہ انجمنوں کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے اور کوئی زمانہ اییا نہیں بتایا جا سکتا جس میں بیروشمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میںمصروف نهر ہا ہو۔ تھی یہ ابولولو اور اس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، بھی یہ عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا۔ بھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا۔ بھی بیہ بنوا میہ کے خلاف عباسیوں اورعلویوں کی سازش کرتا تھا۔ بھی پیعباسیوں کےخلاف علو بوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا۔ بھی اس کا نام فدائی اسا عیلیه گروه ہوا۔ بھی اس نے فریمیسن ® کی شکل اختیار کی۔ بھی اس خفیہ سوسائٹی نے نہلسٹوں اورا نارکسٹوں کی شکل وصورت میں ظہور کیا۔ بھی اس نے ڈیلومیسی اوریالیسی کا جامہ یہنا۔ تھی بادشا ہتوں کی وزارت خارجہ کے دفتر وں میں اس کوجگہ ملی۔اسی طرح نبی اکرم مُثاثِیْمُ کی زندگی کے آخری ایام سے پہلے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں۔ بھی بیہ بابل میں ہاروت وماروت اور حزقیل ودانیال کی تدا ہیر کو کامیاب بنانے میں مصروف تھا۔ بھی اس نے بابلیوں کو یک لخت برباد کر دیا۔ بھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الثان سلطنت کومٹا کر جا نکیہ برہمی کے ذریعہ سے چندر گیت کو کا میاب بنایا ۔ بھی اسی گروہ نے رشم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی۔ بھی اس نے بودھ ندہب کو ہی نہیں بلکہ بودھوں کی حکومت، تدن، معاشرت وغیرہ ہرایک چیز کو ہندوستان سے نیست ونابود کر کے د کھایا۔ بھی جولیس سیزر کوقتل کرا کر سلطنت روما کی عظمت وشوکت کے طلسم کومٹایا۔غرض کہ دنیا میں

فری مین ایک خطرناک عالمی یبودی تنظیم ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر پیرس (فرانس) میں ہے۔

فرقہ سبائیہ جوعلی الاعلان اظہار مخالفت کرکے بھرہ سے فرار ہوا، اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہوکر اوباش اور واقعہ پیندلوگوں کواپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فراہم کر لی اور اول صوبہ سجتان کا رخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا یہ تقا کہ یکے بعد دیگرے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفۃ المسلمین کو یہ موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ چاہتے تھے کہ علی ڈٹائیئا کواطمینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہواور وہ ملک شام پر جملہ آ ور ہونے اور فتح پانے کا موقع بھی نہ پاسکیں۔ © علی ڈٹائیئا نے ان لوگوں کی ہوتان کی طرف توجہ کا حال من کر عبدالرحمٰن بین جروطائی کوان کے استیصال کی غرض سے روانہ کیا۔ ان لوگوں سے جب مقابلہ ہوا تو لڑائی میں عبدالرحمٰن طائی شہید ہوئے۔ بیخ جرس کر ربعی بن کاس چار ہزار کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے نے ان اوباشوں کو شکست دے کر منتشر کر دیا۔ اس عوصہ میں جنگ صفین کے لیے طرفین سے تیاریاں شروع ہوگئیں اور ان مسلم نما یہودیوں یعنی گروہ سبائیہ نے علی ڈٹائیڈ کے لشکر میں شامل ہوجانا ضروری سمجھا۔ چوانچہ وہ ہرایک ممکن اور منا سب طریقے سے آ آ کرلشکرعلی (ڈٹائیڈ) میں شامل ہوجانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ وہ ہرایک ممکن اور منا سب طریقے سے آ آ کرلشکرعلی (ڈٹائیڈ) میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا۔

#### كوفه كا دارالخلافه بننا:

جنگ جمل سے فارغ ہو کرعلی ڈاٹئؤ کے لیے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لانا اور امیر معاویہ ڈاٹئؤ سے بعت لینا تھا۔ اس کام کے لیے انہوں نے کوفہ کواپنی قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔علی ڈاٹٹؤ کے لشکر میں سب سے بڑی طافت کوفیوں کی تھی۔ اس لیے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیز بیا کہ مدینہ کے مقابلہ میں مدینہ کے شرفاء لینی صحابہ کرام ڈاٹٹؤ میں سے اکثر صوبوں مناسب تھا۔ نیز بیا کہ مدینہ کے مقابلہ میں مدینہ کے شرفاء لینی صحابہ کرام ڈاٹٹؤ میں سے اکثر صوبوں مناسب تھا۔ نیز بیا کہ طرف سے امیر معاویہ ڈاٹٹو کی حمایت ظاہر نہیں ہوتی۔ بیلوگ دراصل چاہتے سے کہ ملمانوں کے اس سے فرقہ سبائیہ کی طرف سے امیر معاویہ ڈاٹٹو کی حمایت ظاہر نہیں ہوتی۔ بیلوگ دراصل چاہتے سے کہ مسلمانوں کے

درمیان انتشار کی کیفیت رہے اورخلافت اسلامیہ کمزور ہوجائے تا کہ ان کے مذموم مقاصد پورے ہوں۔

کی حکومت پر مامور ہو ہوکر باہر چلے گئے تھے اور ہر ایک شخص جو کسی صوبہ کا عامل ہوکر مدینہ سے روانہ ہوتا تھا، وہ اپنے ہمراہ اپنے عزیز وں اور دوستوں کی ایک جمعیت بھی ضرور لے کر جا تاتھا کہ وہاں رعب قائم رہے اور ملکی انتظام میں سہولت ہو۔ لہذا مدینہ منورہ کی جمعیت عہد ثانی میں منتشر ہوکر کن دور ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم ڈھائیڈ نے اپنے زمانے میں مدینہ کوسب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنار کھا تقا اور اس کی خلافت اسلامیہ کو ضرورت بھی تھی لیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی۔ علی ڈھائیڈ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فو جمیں جانے اور سپہ سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی لیکن علی ڈھائیڈ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فو جمیں لے میدان میں نگلیں اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے کام کریں ( یہی مجبوری تھی جو آخر کار نظام خلافت کے لیے بے حد مضر ثابت ہوئی )۔ لہذا اس حالت میں ان کے لیے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ مناسب اور ضروری تھا۔ چنا نچھ علی ڈھائیڈ بھرہ میں عبراللہ بن عباس ٹھائیڈ کو حاکم مقرر کرکے خود مع لشکر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔

اس جگہ بیہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ قاتلین عثمان (ٹٹائٹۂ) اور بلوائیوں میں سے ایک حصہ عبداللہ بن سبا کی کوششوں سے ماؤف ہوکر اس کا معتقد بن چکا تھا اور اس کو عبداللہ بن سبا کی جماعت کہہ سکتے تھے۔لیکن اس سبائی جماعت میں چونکہ بہت سے فریب خوردہ مسلمان اپنی سادہ لوحی سے شریک تھے،لہٰذااصل سبائی جماعت جوبطور تخم کے کام کرتی تھی، وہ صرف چندافراد پرمشتمل تھی اور وہ جس وقت جیسی ضرورت ہجھتی تھی ،اینے گروہ میں اسی قتم کے لوگوں کو شامل کر کے انہیں میں سے کسی کو سردار بنا لیتی تھی اور جن لوگوں سے پہلے کام لے رہی تھی ، ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ عثان ڈٹاٹیئے کے قتل میں سبائی جماعت نے تمام بلوائیوں سے کام لیااور جنگ جمل تک ان کے بڑے ھے سے کام لیتی رہی۔ جنگ جمل کے بعد علی دلائٹۂ کی مخالفت اور عیب چینی کا کام جب شروع کیا تو بلوائی لوگوں کا بڑا حصہ اس سبائی جماعت سے الگ تھا۔ بیالوگ علی ڈٹاٹٹڈ کے ساتھ رہے ا دراین کارگز اریوں اور جاں فشانیوں کی بہ دولت ان کووہاں کا فی رسوخ بھی حاصل ہو گیا۔ کوفیہ میں جب علی ڈٹاٹیئئے نے ا قامت اختیار فرمائی تو کو فیوں کے اعتبار واعتاد نے اور بھی زیادہ ترقی کر لی۔اس طرح قاتلین عثان ڈٹاٹیڈ کا علی ڈٹاٹیڈ کے لشکر میں نہ صرف پناہ گزیں بلکہ بااعتبار ہونا اس کا اور بھی باعث ہوا کہ امیرمعاویہ ڈاٹٹئ کوقوت وطافت حاصل ہوئی۔ کیونکہ جولوگ قاتلین عثان ( ڈلٹٹئ ) سے قصاص لینا ضروری سمجھتے تھے، وہ جب ان قاتلین میں سے بعض کوعلی ڈاٹٹؤ کے کشکر میں باعزت

ر کھتے تھے تو با وجو داس کے کہ ان کو امیر معاویہ ڈاٹنڈ کے مقابلہ میں علی ڈاٹنڈ کی فضیلت تسلیم تھی، پھر بھی معاویہ ڈاٹنڈ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے کیونکہ امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے خون عثمان (ڈاٹنڈ) کا بدلہ لینے کے لیے عکم مخالفت بلند کیا تھا۔

### امارت مصراورمجربن ابي بكر رُفاتُفَةُ:

عثمان غنی رہائٹۂ کی شہادت کے وفت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد رہائٹۂ کو برطرف کر کے مُحد بن ابی حذیفه مصریر قبضه کر چکے تھے، حبیبا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے علی ڈٹاٹیڈ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد ڈاٹٹئؤ کو مصر کا عامل بنا کر مدینہ منورہ سے روانہ کر دیا تھا۔قیس بن سعد ڈلٹٹؤ اینے ہمراہ صرف سات آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچتے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے ۔مصر میں پزید بن الحرث اورمسلمہ بن مخلد وغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوخون عثمان ( ڈٹاٹٹۂ) کا مطالبہ کررہے تھے۔ان لوگوں نے قیس کی بیعت سےاس عذر کے ساتھ ا نکار کیا کہ ہم کوبھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان ( ڈٹاٹٹیُّا ) کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے؟ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا ،اس وقت ہم بیعت کر لیں گے اور جب تک بیعت نہیں کرتے ،اس وقت تک خاموش ہیںا ورتمہاری مخالفت نہ کریں گے۔قیس بن سعد ڈلٹٹؤ نے اپنے اخلاق اور اپنی قابلیت سے مصرمیں بورے طور پر قوت حاصل کرلی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔ جب جنگ جمل ختم ہو گئی اور علی ڈاٹٹؤ کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کوفکر ہوئی کہ اب ہمارے او پرحملہ آوری ہوگی۔ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد (ڈٹاٹٹۂ) کو بہ خوبی قوت وقبو لیت حاصل ہے اور وہ علی (ڈٹاٹٹۂ) کے بھیجے ہوئے اور انہیں کے ہمدرد و ہوا خواہ ہیں۔ پس علی ( ڈاٹٹؤ) جب کوفہ کی طرف سے حملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد ( ڈاٹٹیُز) کو حکم دیں گے کہتم دوسری طرف مصر سے فوج لے کرحملہ کرو۔ جب دوطرف سے ملک شام پرحملہ ہوگا تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔امیر معاویہ ڈٹاٹیئ کو قدر ماً اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بہ خوبی مل گئی تھی۔ دوسرے انہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی بھی بالکل نہیں کی ۔عثمان غنی ڈٹاٹٹۂ کاخون آلود پیرائن اور ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے پاس پہنچے گئی تھیں ۔ وہ روزانہ اس خون آلود پیرا ہن اوران انگلیوں کو جامع مسجد دمثق میںمنبر پر رکھتے تھے اور

(554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) (554) لوگ ان کو دیکیے دیکیے کر آہ و زاری کرتے تھے۔شام کا صوبہ چونکہ ہر وقت قیصر روم کے حملوں کا مقام بن سکتا تھا، لہذا ملک شام میں پہلے ہی سے زبر دست فوج ہمہ وقت موجو درہتی تھی۔ان تمام لوگوں نے قشمیں کھا لی تھیں کہ جب تک خون عثان ( ڈلٹٹیا ) کا بدلہ نہ لے لیں گے،اس وقت تک فرش پر نہ سوئیں گےاور ٹھنڈا یانی نہ پئیں گے۔ ملک عرب کے ناموراور بہادرلوگوں کواپنی طرف مائل کرنے اوران کی خاطر مدارات کرنے میں بھی معاویہ ڑاٹٹؤ کمی نہ کرتے تھے۔ کام کے آ دمی کواپنے ساتھ ملانے اور اس کی دلجوئی کرنے میں ان سے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہوتا تھا۔ اپنے دعوے اور مطالبے کی معقولیت ثابت کرنے اور اپنے آپ کوعثمان ڈاٹٹۂ کا وارث بنا کر مظلوم ظاہر کرنے سے غافل نہ تھے۔عثان غنی ڈٹاٹئؤ کی شہادت کے بعد ان کو ایک سال کی مہلت مل چکی تھی، جس میں سوائے ان تیاریوں کے ان کواور کو ئی کام نہ تھا لیکن علی ڈاٹٹئؤ کواس عرصہ میں برابرمصروفیت درپیش ر ہی۔اگر چہکوفہ میں تشریف لانے کے بعد بظاہرعلی ڈٹاٹیؤ کے دائرہ حکومت میں سوائے ایک صوبہ شام کے تمام مما لک اسلامیہ شامل تھے،لیکن ان کوان اسلامی مما لک میں وہ اثر اور وہ اقتدار حاصل نہ ہوا جو فاروق اعظم ڈلٹٹۂ کے زمانے میں خلیفہ اسلام کو حاصل تھا۔حجاز، یمن،عراق،مصر،ایران وغیرہ ہر جگہ ان کے فرماں برداروں کے ساتھ ایسے لوگ بھی برابر پائے جاتے تھے جوعلی ڈٹاٹیڈیراعتراضات کرتے اوران کےطرزعمل پرنکتہ چینی کرنے میں خوب سرگرم ومستعدیائے جاتے تھے۔للہذاعلی ڈٹاٹٹیا

کی صوبہ سے پوری پوری فوجی امداد حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔اگر چہ وہ صرف ملک شام پر نصرف رکھتے تھے۔
تھے لیکن سارا کا سارا ملک ان کا ہم خیال وہم عنان تھا اور تمام ملک میں ان کو پوری پوری قبولیت حاصل تھی۔علی ڈٹاٹیڈ کے ساتھ ان کو معرکہ آرائی کرنی پڑے گی، اس کا یقین ان کو پہلے سے ہو چکا تھا۔ لہذا سب سے بڑی تدبیر جو انہوں نے پیشتر کی، یہ تھی کہ مصر کی جانب سے تملہ آوری کے امکان کو دورکیا۔امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ کی قوت وقا بلیت سے مرعوب تھے۔ان کی خوش قسمتی سے ایک ایک وجہ پیدا ہوگئی کہ وہ اپنے ارادے اورخوا ہش میں پورے کامیاب ہو گئے۔امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ نے قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ کو خط لکھا کہ عثمان غنی (ڈٹاٹیڈ) مظلوم شہید ہو گئے ہیں۔لہذا آپ کو مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم مطالبہ قصاص میں میری مدد کرنی چاہیے۔قیس بن سعد ڈٹاٹیڈ نے جواباً لکھا کہ مجھ کو جہاں تک معلوم

ہوں کی ( روائی اور وہ خلیفہ کی سازش میں ہرگز شریک نہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر جب کہ لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو پھرتم کو ان کا مقابلہ اور مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اب امیرمعا و میہ واٹی مجبور تھے کہ علی واٹی کے تملہ آور ہونے سے پہلے پہلے مصر پر پوری طاقت سے تملہ آور ہوکے تیں بن سعد واٹی کے خطرہ کو مٹا دیں اور پھرعلی واٹی کے تملہ کوروکیں، لیکن بیکام خطرہ سے خلدا پی خالی نہ تھا۔ کیونکہ اگر مصرکی لڑائی میں ذرا بھی طوالت ہوجائے اور امیر معاویہ واٹی اور امیر معاویہ واٹی اور امیر معاویہ واٹی طاقت اس طرف واپس نہ لا سکیس تو پھرتمام ملک شام علی واٹی کے قبضہ میں ہوتا اور امیر معاویہ واٹی کے لیے کوئی مفر باقی نہ تھا۔ اوھر قیس بن سعد واٹی لڑائی کو ٹالنا اور وقت کو گزارنا چاہیے تھے کہ علی ( واٹی کی کہ مار کی طرف سے فوج لے جا کر واٹی کے حملہ آ ور ہونے کی خبر ان کو پہنچ جائے تو فوراً وہ مصرکی طرف سے فوج لے جا کر امیر معاویہ ( واٹی کی کو مجبور کر دیں۔

اسی دوران میں قیس بن سعد رہائٹۂ کا ایک مراسلہ علی رہائٹۂ کی خدمت میں منتعلم کوفہ پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر بہت ہے لوگ ابھی خاموش ہیں ۔ان کو ان کے حال برچھوڑ دیا گیا ہے اور کسی قتم کی شختی کومنا سب نہیں سمجھا گیا۔علی ڈلٹٹؤ کوعبداللہ بن جعفر ڈلٹٹھانے بیمشورہ دیا کہ قیس بن سعد ڈاٹنڈ کوحکم دیا جائے کہ وہ سکوت اختیار کرنے والوں سےلڑیں اور ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں،اس طرح آ زاد اور خاموش نہ رہنے دیں۔ چنانچہ بیچکم قیس بن سعد ڈاٹٹیا کے پاس بھیج دیا گیا۔قیس بن سعد رفاٹیئا نے اس حکم کی فتیل کو غیر ضروری اورمضر خیال کر کے علی رفاٹیئا کو کھھا کہ وہ لوگ فی الحال خاموش ہیں۔وہ آ پ کے لیے نقصان رساں نہیں ہیں،لیکن اگران کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا گیا تو وہ سب کے سب آ پ کے دشمنوں سے جا ملیں گے اور بے حد نقصان رسال ثابت ہوں گے۔ مناسب یہ ہے کہان کواسی حال میں رہنے دیا جائے۔اس خط کے پہنچنے برعلی ڈاٹٹؤ کے سفیروں نے ان کو یقین دلایا کہ قیس بن سعد (ٹھاٹھُ؛) امیرمعاویہ (ٹھاٹھُ؛) سے ساز باز رکھتے ہیں۔ علی ڈٹائٹڈا س بات کو ماننے میں متامل تھے اور قیس بن سعد ڈٹائٹڈ کومصر کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ ا میرمعاویہ ڈاٹٹۂ کو جب بیمعلوم ہوا کہ قیس ڈاٹٹۂ کی نسبت علی ڈاٹٹۂ کے دربار میں شبہ کیا جا رہا ہے تو انہوں نے علانیہ اپنے دربار میں قیس بن سعد ڈاٹٹۂ کی تعریفیں بیان کرنی شروع کر دیں اور لوگوں سے کہنے لگے کہ قیس ہمارے طرفدار ہیں۔ ان کے خطوط بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیں ضروری باتوں کی اطلاع بھی دیتے ہیں۔ بھی لوگوں کے مجمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن

سعد ( ﴿ النَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ کیے ہیں اوران کو بڑی عزت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دمشق سے امیر معاویہ ڈٹٹٹٹ کی ان باتوں کا حال علی رفائقۂ کوان کے جا سوسوں نے بلاتو تف لکھا۔ جس کا نتیجہ ریہ ہوا کہ علی ڈاٹٹۂ نے قیس بن سعد ڈاٹٹۂ کومصر کی امارت سے فوراً معزول کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر ڈٹائٹیا کوروانہ کیا۔محمد بن ابی بکر ڈٹائٹیا نے مصر میں پہنچ کرا بنی امارت اور قیس بن سعد ﴿النَّمُوا كَي معزولي كا فرمان ان كو دكھايا تو قيس ﴿النَّمُوا بهت ملول وافسردہ ہوئے اورمصر سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔

مدینہ منورہ میں علی ڈلٹٹؤ کے وہاں سے تشریف لے آنے کے بعد کسی کی حکومت نہ تھی۔ وہاں بعض ایسے انتخاص بھی موجود تھے جوعلی ڈاٹٹیؤ کوخلیفہ برحق تسلیم کرتے اور ان کے ہرا یک حکم اور ہر ا یک فعل کو واجب التعمیل و واجب الاقتدا یقین کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی بکثر ت موجود تھے جو عثمان غنی ﴿النَّهُ؛ كے قاتلوں سے قصاص نہ ليے جانے كے سبب سے سخت بے چين اور اس معاملہ ميں علی ڈاٹنڈ کی ڈھیل اور درگز رکو سخت قابل اعتراض سجھتے اور ان کونشانہ ملامت بنانے سے ذرانہ چو کتے تھے۔قیس بن سعد رٹائٹۂ جب مدینہ پہنچے تو ان کے تعاقب ہی میں امیرمعاوییہ رٹائٹۂ نے مروان بن الحکم کوروانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو، قیس بن سعد (ڈٹاٹٹ) کو ترغیب دے کر لے آؤ۔ مروان بن الحکم نے قیس بن سعد رفائیءٌ کواول سمجھایا۔ جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کیا۔ یبہاں تک کہ وہ دق ہو کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں علی ڈٹاٹیؤ کے یا س پہنچ گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سائے اور علی ڈٹاٹنڈ نے مطمئن ہوکران کواپنی مصاحبت میں رکھا۔معاویہ ڈٹاٹنڈ نے پیخبرس کر مروان کوککھا کہا گر تو ایک لاکھ جنگجو کشکر سے علی( ڈٹاٹٹۂ) کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کہ قیس ( والنه یا) علی (والنه یا) کے پاس چلے گئے۔

محمد بن ابی بکر ٹاٹٹیئا نے مصر پہنچ کران اوگوں کو جو سکوت کی حالت میں تھے، اعلان دے دیا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرو اور امیرالمومنین علی (رٹائٹیُّ) کی بیعت میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور تحقی بریخ میں جلدی نہ فرما ہے۔زیادہ نہیں تو چندروز کی مہلت دیجیے تا کہ ہم اپنے مآل کار پرغورکر لیں۔مجمہ بن ابی بکر ڈٹائٹھا نے کہا کہتم کو قطعاً مہلت نہیں دی جا سکتی ۔انہوں نے اس نئے عامل سے یہ جواب سن کر فوراًا پنی حفاظت کا معقول انتظام کر لیا اور مدا فعت پر آ مادہ ہو بیٹھے۔مجمہ بن انی بکر ڈٹاٹٹیان لوگوں کے ساتھ

ر المستقبان کے ختم ہونے کے بعد تک الجھے رہے اور امیر معاوید ڈاٹٹٹ مصر کی جانب سے بالکل بے فکر ہوکر جنگ صفین کی تیار یوں میں مصروف ہوئے۔

## عمرو بن العاص طالتُهُ ،معاويه طالتُهُ كياس:

عمرو بن العاص ڈوائنو نے خلافت فاروتی میں مصرکو فتح کر کے مما لک اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔
جب بلوائیوں نے مدینہ میں داخل ہو کر عثمان غنی ڈوائنو کا محاصرہ کیا تھا تو یہ مدینہ میں موجود تھے۔ بلوائیوں کے نامناسب طرزعمل اور اس فساد کے نتیج پرغور کر کے انہوں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ مدینہ سے نکل جا کیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور جھہ کو ہمراہ لے کر مدینہ سے تعال جا کیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور جھہ کو ہمراہ لے کر مقیم ہو گئے۔ وہاں نہایت خاموثی سے حالات پرغور کرتے اور وقعات کی خبریں سنتے رہے۔ اول عثمان غنی ڈوائنو کی شہادت کا حال سنا، پھرخبر پہنچی کہ علی ڈوائنو کے ہتے پر بیعت ہوگئی ہے مگر انہوں نے قاتمیں عثمان غنی (ڈوائنو) سے قصاص لینے میں تامل فر مایا ہے، پھر سنا کہ عا کنشہ ڈوائنو کی ہوانب پر جیت سے انکار کرکے خون عثمان ڈوائنو کا مطالبہ کیا ہے، پھر سنا کہ علی ڈوائنو بھی بھرہ کی جانب پر وانہ ہوگئے۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں طلحہ ڈوائنو اور نہر ڈوائنو دونوں شہید ہو گئے اور علی ڈوائنو کی جانب بھرہ پر قابض ومتصرف ہوکر اور وہاں عبداللہ بن عباس ڈوائنو کو عامل مقرد کرکے کوفہ میں تشریف لے بھرہ پر قابض ومتصرف ہوکر اور وہاں عبداللہ بن عباس ڈوائنو کو عامل مقرد کرکے کوفہ میں تشریف لے آئے اور ملک شام پر حملہ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ ڈوائنو بھی مقابلہ پر آمادہ ومستعد

یون کرعمرو بن العاص ڈاٹنٹو نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب موقع آگیا ہے کہ میں امیر معاویہ (ڈاٹنٹو) کے پاس چلا جاؤں اور وہاں اس مسکہ خلافت میں دخیل ہو کراس کو طے کرا دوں۔ جنگ جمل سے پہلے مرعیان خلافت چار شخص تھے۔اول: علی ڈاٹنٹو کہ وہ خلیفہ نتخب ہوہی گئے تھے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ دوم: طلحہ ڈاٹنٹو کہ بھرہ والے ان کے حامی وردگار تھے اور ان کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔سوم: زبیر ڈاٹنٹو کہ، کوفہ میں ان سے محبت رکھنے اور ان کو مستحق خلافت سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چہارم: امیر معاویہ ڈاٹنٹو کہ یہ ملک شام کے گورنر شھے اور ابو بکر صدیق ڈاٹنٹو کے زمانے سے ذمہ دارانہ عہدوں پر منصوب اور عرصہ دراز سے شام کی

(558) (Sold ) 1-13. حکومت پر مامور تھے۔عثمان غنی ڈاٹٹؤ کے رشتہ داراور وارث ہونے کی وجہ سے ان کےخون کا دعو کی کرتے اور قصاص چاہتے تھے۔اب طلحہ وزبیر رہائیم کی شہادت کے بعد صرف دوہی تخص باقی رہ گئے تھے۔ امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کہتے تھے کہ''علی (ڈلٹٹؤ) صرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں، جنہوں نے عثمان غنی ( ڈٹاٹٹۂ) کوشہید کیا تھا۔ا کثر جلیل القدرصحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ سے باہر تھی۔حالائکہاس سے پہلے بیعت خلافت میںان کی شرکت ضروری مجھی جاتی رہی ہے۔اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ قاتلین عثمان (ٹٹاٹیڈ) کوعلی (ٹٹاٹیڈ) نے اینے لشکر میں پناہ دے رکھی ہے۔'' اسی طرح علی ڈلٹٹُ فرماتے تھے کہ'' امیرمعاویہ (ڈلٹٹِ) خد مات اسلام میں، نبی اکرم مَثَاثِیُمُ کی قربت میں، رشتے میں، سابق الاسلام ہونے میں ہرگز ہرگز میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔'' غرض دونوں ایک دوسرے کے مقابل دعاوی رکھتے تھے۔عمرو بن العاص ڈاٹنیڈ نے اب اینے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نہ سمجھا۔عبداللہ بن عمروبن العاص ڈٹائٹبانے باپ کومشورہ دیا كه نبي اكرم مَثَاثِيمً ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثان غني (حْمَاثَيُمُ) سب آخر وفت تك آپ ہے خوش رہے۔لہذا اب مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش اور گوشہنشین رہیں، یہاں تک کہ لوگول کا کسی ایک شخص پرا تفاق واجماع ہو جائے۔ دوسرے بیٹے محمد بن عمر و ڈٹاٹٹھا نے کہا کہ آپ عرب کے عمائدین وبااثر اورصا حب الرائے لوگوں میں سے ہیں۔ جب تک آپ دخل نہ دیں گے، معاملہ کسے طے ہوسکتا ہے۔

عرو بن العاص والنون نے دونوں بیٹوں کی تقریریں سن کر کہا کہ 'عبداللہ کے مشورہ میں دین کی بھلائی اور محمد کے مشورہ میں دنیا کی بہتری ہے۔' اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر عمر و بن العاص والنون بیت المقدس سے روانہ ہو کر دمشق میں امیر معاویہ والنون کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کے تشریف بیت المقدس سے روانہ ہو کر دمشق میں امیر معاویہ والنون سے کہا کہ خلیفہ مظاوم کا بدلہ لینا طرح بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ والنون سے کہا کہ خلیفہ مظاوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبہ میں حق پر ہیں۔ ابتداء میں امیر معاویہ والنون ان سے احتیاط کے ساتھ مطبح رہے لیکن پھر ان پر پورے طور پر اعتماد کرکے ان کو اپنی حکومت کا رکن رکین اور مشیر ووزیر بنا لیا۔ عمر بن العاص والنون نے امیر معاویہ والنون کو مشورہ دیا کہ عثمان (والنون) کا خون آلود قبیص اور نا کلہ کی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریح کم ہونے لئے گا۔ مناسب بہ ہے کہ ان چیزوں کی نمائش بھی بھی خاص خاص موقعوں پر کی جائے۔ اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رائے کوامیر معاویہ ڈاٹئؤ نے پند فر مایا اور وہ گریہ وزاری جوروزانہ قمیص کو دیکھ کر لوگ کیا کرتے سے موقوف ہوئی۔ عمر و بن العاص ڈاٹئؤ نے امیر معاویہ ڈاٹئؤ کو یہ بھی سمجھایا کہ ''علی (ڈاٹئؤ) در حقیقت واقعہ جمل کے بعدا پنی فوجی طافت کو بہت پچھ کمزور بنا چکے ہیں ، کیونکہ جنگ جمل میں اہل بھرہ ان کیم موزر تھے۔اب جواہل بھرہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کراڑ ائی میں پوری جاں فشانی نہیں دکھا کیں کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کراڑ ائی میں پوری جاں فشانی نہیں دکھا کیں گے اور علی (ڈاٹئؤ) کی فوج میں سارے کے سارے سپائی میک دل اور آپس میں پورے طور پر متفق نہیں ہیں۔'' یہ اندازہ عمر و بن العاص ڈاٹئؤ کی غلط نہ تھا اور اس حقیقت سے سبائی فرقہ بھی نا آشنا نہ تھا۔

### محاربات صفین کا دیباچه:

علی برات کی اللہ بن کو اللہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کی۔ عبداللہ بن عباس ڈوائٹی نے کوفہ میں تشریف لا کر ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کی۔ عبداللہ بن عباس ڈوائٹی اپنا لشکر لے کربھرہ سے روانہ ہو گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی علی بڑائٹی ہمی کوفہ میں ابومسعود انصاری بڑائٹی کو اپنا قائم مقام مقرر فرما کر مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے ہوئے آ پہنچے۔ علی بڑائٹی میں مصورف ہوئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس ڈوائٹی بھی اہل بھرہ کا لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ علی بڑائٹی کے بعد یہاں زیاد بن نفر حارثی کو آٹھ ہزار فوج دے کر بطور مقدمۃ الجیش آ گے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن ہائی کو چار ہزار کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کرکے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود ثقنی کو عامل مقرر کرکے معقل بن قیس کو تین ہزار لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد علی ڈوائٹی مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی طرف چلے۔ رقہ کے قریب دریائے فرات کو بورکیا اور یہاں زیاد، شریح ، معقل وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہوگیا۔

فرات لوجبور لیا اور بہاں زیاد، سری، سس و عیرہ کمام سرداروں کا سعر بی ہو لیا۔

ادھر معاویہ ڈاٹٹو کو جب یہ معلوم ہوا کہ علی ( جاٹٹو ) لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کے قصد سے آرہے ہیں، تو انہوں نے ابوالاعور سلمی کوایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمۃ انجیش روانہ کیا۔ علی ڈاٹٹو نے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد و شریح دونوں سرداروں کو پھر مقدمۃ انجیش کے آگ روانہ کیا۔ زیاد وشریح کو صدود شام میں داخل ہوکر معلوم ہوا کہ ابوالاعور اسلمی لشکر شام لیے ہوئے آر ہا ہے۔ انہوں نے فوراً علی ڈاٹٹو کو اطلاع دی۔ علی ڈاٹٹو نے اشتر کو روانہ کیا اور تھم دیا کہ '' جب زیاد وشریح تک پہنچوتو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے کر زیادو شریح کو میمنہ ومیسرہ کی سرداری پر مصحکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متعین کردینا اور جب تک لشکرشام تم پر تمله آور نه ہو، اس پر تمله آور نه ہونا۔ 'اشتر نے پہنچ کر تمام کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کرزیاد وشرح کو میمنہ ومیسرہ سپر دکیا۔ ادھر ابوالاعور بھی مقابل آکر خیمہ زن ہوا۔ صح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے لیکن شام کے وقت ابوالاعور نے حملہ کیا۔ تھوڑی در پر گر کر فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو ابوالاعور صف لشکر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک صف لشکر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں گڑتے رہے، پھرایک دوسرے سے جدا ہوکر اپنے اسٹرکو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے دونوں گڑتے رہے، پھرایک دوسرے سے جدا ہوکر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے تھے کہ اشتر نے رہا۔ رات کی تاریکی نے حاکل ہوکر لڑائی کو ملتوی کیا۔ فریقین اپنے اپنے حیموں میں رات بسر کر نے رہا۔ رات کی تاریکی نے حاکل ہوکر لڑائی کو ملتوی کیا۔ فریقین اپنے اپنے حیموں میں رات بسر کر نے کے لیے حلے گئے۔

ا گلے دن علی ڈاٹٹیُ بھی پہنچ گئے اور معلوم ہوا کہ امیر معاویہ ( ڈٹاٹٹیُ) بھی اپنالشکر لیے ہوئے قریب آپنچے ہیں۔علی ڈلٹٹئ نے لڑائی اورحملہ آوری موقو ف کرا کراشتر کو تھم دیا کہتم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کریانی پر قبضہ کرو۔اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ ڈاٹنؤ نے پہلے ہی آ کر پانی پر قبضہ کرلیا ہے۔علی ڈھٹٹ کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صعصعہ بن صوعان کوا میرمعاویہ ڈلٹٹؤ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ''ہمتم سےاس وقت تک نہاڑتے جب تک کہ تمہارے عذرات ندس لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر ججت پوری ندکر لیتے الیکن تمہارے آ دمیوں نے شتاب کرکےلڑائی چھیڑ دی۔ا ب ہم مناسب یہی شجھتے ہیں کہتم کواول راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک جحت پوری نہ کر لیں، لڑائی شروع نہ کریں۔ مگر افسوس ہے کہتم نے فرات پر قبضہ کر کے ہارے لیے یانی بندکر دیا۔لوگوں کا پیاس سے براحال ہورہا ہے۔تم اپنے ہمراہیوں کو تکم دوکہ یانی لینے سے ہم کو نہ روکیں یہاں تک کہ نزعی امور کا فیصلہ ہو جائے۔اورا گرتم یہ جا ہتے ہو کہ جس غرض ہے ہم یہاں آئے ہیں، اس کوفراموش کرکے پانی پراڑیں اور جو غالب ہووہی پانی بی سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔'' امیرمعاویہ ڈلٹھُؤنے اسی وقت اپنے مثیروں کوطلب کر کے بیرمسکدان کے سامنے پیش کیا۔عبداللہ بن سعد والنائد سابق گورزمصراورولید بن عقبہ والنی نے کہا کہ' ہم کو پانی سے قبضہٰ اٹھانا چاہے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے بھی عثان غنی ( ڈاٹٹؤ) کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو پیا سا شہید کیا تھا۔'' عمر و بن العاص ڈلٹٹُؤ نے اس کے خلاف رائے دی کہ یانی

561 Sold July 1-16. ہرگز بند نہ کیا جائے اور علی ( ڈاٹٹۂ) کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔اسی مجلس میں صعصعہ وہاں سے ناراض اٹھ کرعلی ڈٹاٹٹؤ کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے علی ر ولٹنڈ نے اشعث بن قیس کوسوار وں کا دستہ دے کر بھیجا کہ یانی پر زبرد تی قبضہ کر و۔ادھر سے ابوا لاعور سلمی نے مقابلہ کی تیاری کی اور طرفین سے تیربازی بھی ہوئی، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چمکیں، خون بھی بہا اور سر بھی جسم سے جدا ہوئے لیکن یہ فیصلہ ابھی نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پرکون فریق قابض ومتصرف ره سكے گا؟ اتنے ميں عمرو بن العاص ڈلٹنؤ نے اميرمعا ويه ڈلٹنؤ كوسمجھايا كه اگرتم نے یانی کے اوپر سے قبضہ نہ اٹھایا اور علی (ٹھاٹھ) اور ان کے لشکر کو پانی کی تکلیف پیچی اور وہ پیاس کے مارے تڑینے گئے تو یقیناً خودتمہارےلشکر کے بہت سے آ دمیوں کا جذبہ رحم متحرک ہوگا اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ چھوڑ کرعلی ( ڈٹاٹٹۂ) کے لشکر میں جا ملیں گے اورتم کو قساوت قلبی اورظلم سے متہم کر کے علی ( ﴿ وَلِنْهُ اِنْ ﴾ كَي طرف ہے لڑیں گے۔ا میرمعا ویہ ڈاٹٹؤ نے اس وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو یانی سے ندرو کا جائے اور پانی کی تکلیف نددی جائے۔اس طرح یہ ہنگامہ بھی مشتعل ہو کر جلد فروہو گیا۔ اس کے بعد دودن تک دونو ل لشکر بلا جدال وقبال خاموثی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑ رہے ۔علی ڈٹاٹنڈ کے پاس حجاز ویمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں سے بھی جمعیتیں آگئی تھیں اور علی ڈٹاٹیئا کے لشکر کی کل تعداد نوے ہزارتھی۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیئا کے پاس آ دمیوں کی کل تعداد اسی ہزارتھی۔ان دونو ںلشکروں کے سپہ سالاراعظم علی ڈٹاٹیڈا ور امیر معاویہ ڈٹاٹیڈا تھے۔ فوج کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اس طرح تقسیم ہوئی تھیں کہ علی زائنۂ کے لشکر میں سواران کوفه پراشتر، سواران بصره پرسهل بن حنیف ڈٹاٹیؤ، کوفه کی پیاده فوج پرعمار بن یاسر ڈٹاٹیؤ، بصرہ کی پیاد ہ فوج پر قبیں بن سعد بن عبادہ افسر تھے اور ہاشم بن عتبہ کولشکر کاعلم دیا گیا تھا۔ باقی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کےاپنے اپنے الگ الگ افسر اورعلم تھے۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کےلشکر میں میمنہ کی سرداری ذ والکلاع حمیری کو، میسره کی حبیب بن مسلمه کو، مقدمه کی ابوالاعورسلمی کو سپرد ہوئی تھی۔ سواران دمشق پر عمرو بن العاص ڈاٹٹئے، پیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر کیے گئے تھے۔ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے حصول پرعبدالرحمٰن بن خالد، عبیداللہ بنعمر، بشیر بن ما لک کندی وغیرہ افسر

دونوں کی خاموش کے بعد تیسرے دن کیم ذی الحجہ سنہ ۳۹ ھوکوعلی ڈاٹنی نے بثیر بن عمرو بن محصن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(562) (So) (So) (M) (1-15) انصاری ڈٹاٹیءٔ، سعید بن قیس اور شیت بن ربعی تمیمی کا ایک وفد معاویہ ڈٹاٹیءً کے پاس بھیجا کہ ان کو ستمجھا ئیں اوراطاعت قبول کرنے پرآ مادہ کریں۔ بہلوگ جب امیر معاویہ ڈٹاٹٹۂ کی خدمت میں پہنچے تو اول بشیر بن عمرو ڈلٹؤئے نے کہا کہ'' اے معاویہ (ڈلٹٹؤ')! تم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرواورخون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔'' امیر معاویہ ڈٹاٹیئے نے جواب دیا کہتم نے اپنے دوست علی کو بھی نصیحت کی یانہیں؟ بشیر ڈٹاٹنڈ نے جواب دیا کہوہ سابق بالاسلام اور نبی ا کرم مُٹاٹیظ کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت وامارت کے زیادہ حق دار ہیں۔تم کو حاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کرلو۔ا میرمعا ویہ ڈلٹٹؤ نے جواب دیا کہ بیکسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان ( ڈلٹٹؤ) کا مطالبه چھوڑ دیں۔شیت بن ربعی نے کہا:''اےمعاویہ( ڈٹائٹۂ)! خون عثمان (ڈٹائٹۂ) کےمطالبہ کے متعلق ہم تہہارےاصل مدعا کوخوب سبھتے ہیں۔تم نے اسی لیےعثان (ٹھاٹیُّ) کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہوجا ئیں اورتم ان کے خون کے مطالبہ کو بہانہ بنا کرخلافت وامارت کا دعویٰ کرو۔ اےمعاویہ! تم اپنے خام خیال سے درگز ر کرواورعلی ( ڈٹاٹیئز) سے جھگڑا نہ کرو۔'' معاویہ ڈٹاٹیئز نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ شیت نے بھی وہیا ہی تر کی بہتر کی جواب دیا اور پیہ سفارت بلانتیجہ واپس چلی آئی۔اسی وقت سےلڑائی شروع ہوگئی۔

## جنگ صفین کا پہلا حصہ:

جب صلح کی کوشش ناکام رہی تو مجوراً لڑائی شروع ہوئی۔ گر چونکہ دونوں طرف مسلمان اور ایک دوسرے کے عزیز دوست تھ، لہذا دلول میں جدال وقال کا ویسا جوش نہ تھا جیسا کہ کھار کے مقابلہ میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پرلوگ یہی چاہتے تھے کہ بیٹرائی ٹل جائے اور مصالحت ہوجائے۔ مقابلہ میں ہوا کرتا تھا۔ عام طور پرلوگ یہی چاہتے تھے کہ بیٹرائی ٹل جائے اور مصالحت ہوجائے۔ لڑائی کی صورت بیتی کہ طرفین سے ایک ایک آئی ایک آئی میدان میں نکلتا اور ایک دوسرے سے لڑتا۔ باقی لشکر دونوں طرف سے ای لڑائی کا تماشا دیکھا۔ چند روز تک تو روز انہ اس جنگ مبارزہ ہی کا سلسلہ جاری رہا، پھرلڑائی نے کسی قدرتر تی اور اشتعال کی صورت اختیار کی تو صرف یہیں تک محد ودر ہی کہ طرفین سے ایک ایک بیاعت کی دوسری طرفین سے ایک ایک بیاوت کی دوسری طرفین سے ایک ایک ہوتی ۔ باقی لشکر اپنی جگہ خاموش اور تماشائی رہتا۔ بیسلسلہ ایک مہینہ تک جاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی جاری رہا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک دونوں لشکروں نے آئندہ بڑی محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خون ریز جنگ کے لیے آپس میں جنگی مثق کو جاری رکھا۔اس ایک مہینے کی معرکہ آ رائیوں کو جنگ صفین کا پہلا حصہ سمجھنا جا ہیے۔ ماہ ذی الحجہ ختم ہو کر جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو کیم محرم سنہ ۳۷ھ تک ایک مہینے کے لیے طرفین نے لڑائی کی بالکل تعطیل کر دی۔ اس ایک مہینہ میں دونوں طرف کی فوجیس بالکل خاموش رہیں ۔مصالحت کی گفتگو اور سلسلہ جنبانی پھر جاری ہو گیا۔اس جگہ بیہ بات یا د رکھنے کے قابل ہے کہ محرم کے اس مہینے میں مسلمانوں کی دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہونا ضرور یہ نتیجہ پیدا کر دیتا اور یہ خیال خود بہ خود طاقت پیدا کر لیتا کہ جنگ سے سلح بہرحال بہتر ہے اور مسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ جب تمام کشکری لوگوں میں پیکرہ ہوائی پیدا ہو جاتا تو سرداران کشکر کو بھی مجبوراً صلح پررضا مند ہونا پڑتا۔لیکن اس سکون اور خاموشی کے ا یام میں سبائی جماعت جوشر کیکتھی اور جس کا کوئی جدا گانہ وجود نہ تھا، بڑی سرگرمی ہے مصروف کار رہی۔اس نے اپنی انہائی کوشش اس کام میں صرف کر دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ورعایت مطلق پیدا نه ہو سکے اور نفرت وعداوت ترقی کرے۔سرداران کشکر کی حالت میتھی کہ علی ڈٹاٹیئؤ کسی طرح سے خلافت سے دستبر دارنہیں ہو سکتے تھے۔ وہ قاتلین عثان ڈٹاٹیؤ اور بلوائی لوگوں کوبھی سزا نہ دے سکتے تھے کیونکہ ما لک اشتر جیسے زبردست سیہ سالار، محمد بن ابی بکر ڈٹاٹٹھا جیسے گورنراور عمار بن ياسر رُكانُيُّ جيسے محتر م صحا بي كوسزا دينا اور تمام كوفى ومصرى لشكر كو باغى و دشمن بنالينا كوئي آسان کام نہ تھا۔ نیز بیہ کہ قاتلین اور سازش قتل کے شرکاء کا تعین شہادتوں کے ذریعہ سے امرمشتبہ کی حد ہے آگے بڑھ کریفتین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کے مقابلے میں وہ یقیناً ہر طرح سے مستحق خلافت تھے۔

ادھرا میرمعاویہ ڈاٹٹیڈا پنے آپ کو مکہ کے رئیس اور احدواحزاب کی عظیم الشان فوجوں کے سپہ سالار اعظم ابوسفیان ڈاٹٹیڈ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے امیر عرب سیجھتے تھے۔ © نبی اکرم طُاٹیڈ کا دوجہ محتر مدکے بھائی اور کا تب وحی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔عثمان غنی ڈاٹٹیڈ کے ہم جداور وارث ہونے کی حیثیت سے خون عثمان ڈاٹٹیڈ کا قصاص طلب کرنے میں وہ اپنے آپ کوسراسر حق وراسی پریفین کیے ہوئے تھے۔اتنے بڑے قمل کو مشتبہ قرار دے کر ٹال دینا اور کسی کو بھی زیر قصاص خدلا نا ان

امیرمعاویہ ٹاٹٹو کو صحابہ کرام ٹالٹی اور دیگر مسلمانوں نے خلیفہ بنایا تھا اوران پر مجتمع ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے اور ہما ای کو درست مجھتے ہیں۔

کنزدیک زندہ کمھی نگلنا تھا اور علی ٹاٹٹو کی توجیہہ نہ ان کی سمجھ میں آتی تھی اور نہ وہ سمجھنا چاہتے سے طلحہ وزبیر ٹاٹٹو کے خروج اور مدینہ کے گئ اکابر صحابہ کا بیعت علی ٹاٹٹو سے پر ہیز کرنے اور عمر و بین العاص ٹاٹٹو وغیرہ حضرات کے تائید کرنے سے ان کے ارادے اور یقین میں اور بھی زیادہ قوت بیدا ہوگئ تھی۔ طرفین اپنی اپنی باتوں اور ارادوں پرضیح نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے بیدا ہوگئ تھی۔ طرفین اپنی اپنی باتوں اور ارادوں پرضیح نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے بالکل فئ جانے کے قابل ہو جاتے ۔ اگر ان کے ساتھی اور لئکری خود صیح راستہ کو اختیار کرکے انہیں مجود کر دیتے اور اس کے لیے یہ محرم یعنی تعطیل کا زمانہ بہترین موقع تھا، لیکن سبائی مماعت اپنی شرارت پاثی کے کام میں خوب مستعدتھی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیا بہوگئ کہ مسلمان مصالحت کی طرف نتیجہ خیز طور پر متوجہ نہ ہو سکے۔

# ایام تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش:

لڑائی کو بند کرنے کے بعد سنہ ۳۷ھ کی کسی تاریخ میں علی ڈٹاٹٹؤ نے ایک سفارت امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس روانہ کی کہ پھرصلح ومصالحت کی سلسلہ جنبانی کریں۔اس سفارت میں عدی بن حاتم ڈٹاٹٹؤ، زید بن قیس، زیاد بن حصفه ، شیت بن ربعی شامل تھے۔ شیت بن ربعی کہلی مرتبہ بھی گئے تھےاورانہیں ہے امیر معاویہ ڈلٹٹی کی سخت کلامی تک نوبت بہنچ گئی تھی۔اس مرتبہ پھر شیت کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔اس وفد نے امیر معاویہ رفائیءً کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا فرض ادا کیا۔اول عدی بن حاتم ڈلٹٹئ نے حمدوثنا کے بعد کہا کہ''اے معاویہ (ڈلٹٹٹ)! علی ( ڈلٹٹٹ) کی اطاعت قبول کرلو۔تمہارے بیعت کر لینے سے مسلمانوں میں ا نفاق پیدا ہو جائے گا۔تمہارےاورتمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت ہے منحرف نہیں۔اگرتم نے مخالفت پر اصرار کیا تو ممکن ہے کہ وہی صورت بیش آئے جواصحاب جمل کو بیش آئی۔'' معاویہ ڈٹاٹٹھ نے قطع کلام کرکے کہا کہ''اے عدی( ڈٹاٹٹۂ)! تم صلح کرانے آئے ہو یا لڑنے؟ کیا تم مجھ کواصحاب جمل کاواقعہ یاد دلاکرلڑائی ہے ڈرانا چاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں حرب کا بوتا ہوں۔ مجھےلڑائی کامطلق خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہتم بھی قا تلان عثمان ( ڈٹائٹۂ) میں سے ہو۔اللہ تعالیٰ تم کو بھی قتل کرائے گا۔'' اس کے بعد یزید بن قیس بو لے کہ'' ہم لوگ سفیر ہو کر آئے ہیں۔ ہمارا یہ منصب نہیں کہتم کونصیحت کریں لیکن ہم کو اس امر کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں میں انفاق پیدا ہواور ناا تفاقی دور ہو۔'' یہ کہہ کر علی ڈٹاٹنڈ کے فضائل اور ان کالمستحق خلافت ہونا بیان کیا ۔اس کے جواب میں امیر معاویہ ڈٹاٹنڈ نے کہا

کودنتم ہمیں جماعت کی طرف کیا بلاتے ہو۔ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم تمہارے دوست کو مستحق خلافت نہیں جمعت کیونکہ انہوں نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا اوراس کے قاتلین کو پناہ دی۔ صلح تو اس وقت ہوسکتی ہے جب کہ وہ قاتلین عثان (ڈاٹٹو) کو ہمارے سپرد کر دیں۔' معاویہ ڈاٹٹو بہیں تک کہنے پائے شے کہ شیت بن ربعی فوراً بول اٹھے کہ''اے معاویہ (ڈاٹٹو)! کیا تو عمار بن یاسر (ڈاٹٹو) کو قتل کر دے گا؟'' امیر معاویہ ڈاٹٹو نے جواب دیا کہ مجھ کو عمار (ڈاٹٹو) کے قتل میں کون می چیز منع کر علی ہے؟ میں تو اس کو عثمان (ڈاٹٹو) کے غلام کے عوض میں قتل کر ڈالوں گا۔'' شیت بن ربعی نے کہا کہ''تو اس کے قتل پر ہرگز قادر نہ ہو سکے گا، جب تک کہ زمین تھھ پر تنگ نہ ہو جائے گی۔'' اس قسم کی سخت کلامی کے بعد یہ وفر بھی بلانتیجہ واپس چلا آیا۔

# على رَثِالنُّهُ كَي تاريخي تقرير:

اس کے بعدامیر معاویہ ڈٹاٹنڈ نے حبیب بن مسلمہ، شرحبیل بن السمط، معن بن زید کوعلی ڈلٹنڈ کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا۔ حبیب بن مسلمہ نے علی ڈاٹٹؤ سے کہا کہ عثمان ( ڈاٹٹؤ) خلیفہ برحق تھے اور کتاب وسنت کے موافق حکم دیتے تھے۔ ان کی زندگی تم کو نا گوار گزری اور تم نے اس کوفل کر ڈ الا۔اگرتم نے ان کوفتل نہیں کیا تو ان کے قاتلین کو ہمارے سپرد کر دو، پھر خلا فت ہے دستبردار ہوجاؤ۔اس کے بعدمسلمان جس کو جا ہیں گے، اپنا خلیفہ اور امیر مقرر کر لیں گے۔ یہ کلام س کر علی ڈٹاٹنے کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ تو خاموش ہو جا۔ امارت وخلافت کے متعلق ایسی تقریر کرنے کا تچھ کوکوئی حق حاصل نہیں۔ حبیب بن مسلمہ نے کہا کہتم مجھ کوالیں حالت میں دیکھ لو گے جو تم کو نا گوار ہوگی ۔ مدعا پہتھا کہ تلوار کے ذریعیہ سے ہم فیصلہ کر لیں گے۔علی مٹاٹیڈ نے کہا کہ جا جو تیرا جی چاہے کر۔ بیہ کہر کم علی ڈٹاٹنڈ کھڑے ہو گئے اور حمدو ثنا کے بعد نبی اکرم ٹٹاٹیٹی کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا، پھر خلافت شیخین ( ڈٹاٹٹی) اوران کے خصائل پیندیدہ کا ذکر کر کے فر مایا کہ ہم نے ان دونو ں کو اپنے فرائض عمدگی سے ادا کرتے ہوئے پایا۔ لہذا ہم نے باوجوداس کے کہ نبی اکرم مُثَاثِیُم سے رشتہ میں قریب تر تھے،ان کی خلا فت میں کوئی دست انداز ی نہیں گی۔ پھرلوگوں نے عثان ( ڈٹاٹٹۂ ) کو خلیفہ بنایا۔ان کا طرزعمل ایبا تھا کہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے عثان ( ڈلٹٹٹ) کونل کر ڈ الا۔اس کے بعدلوگوں نے میر ہے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اس درخواست محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو قبول کرلیا۔ بیعت کے بعد طلحہ و زبیر (ڈاٹٹیا) نے عہد شکنی کی اور معاویہ (ڈاٹٹیا) نے میری مخالفت کی، حالانکہ وہ میری طرح سابق بالاسلام نہیں۔ مجھے کو تعجب ہے کہ تم لوگ کس طرح اس کے مطبع ہو گئے۔ حالانکہ میں کتاب وسنت اور ارکان دین کی طرف بلاتا، احیاء حق اور ابطال باطل کی کوشش کرتا ہوں۔ شرحبیل بن السمط نے یہ تقریر سننے کے بعد علی ڈاٹٹیئے ہے کہا کہ کیا آپ اس امرکی شہادت نہیں ہوں۔ شرحبیل بن السمط نے یہ تقریر سننے کے بعد علی ڈاٹٹیئے نے جواب دیا کہ میں نہ عثمان (ڈاٹٹیئے) کو مظلوم کہتا ہوں نہ ظالم۔ بیس کر متنیوں شخص میہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوئے کہ جو شخص عثمان (ڈاٹٹیئے) کو مظلوم نہیں کہتا، ہم اس سے بیزار ہیں۔ ان لوگوں کو تھیجت کرنا نہ کرنا مساوی ہے۔ ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر مصالحت کی کوئی کوشش جو قابل تذکرہ ہو، عمل میں نہیں آئی۔

## جنگ صفین کا ایک ہفتہ:

ماہ محرم سنہ ۳۰ ھی آخری تاریخ کوعلی ڈاٹٹیانے اپنے لشکر کو حکم عام دے دیا کہ کل کیم ماہ صفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہو گی۔ ساتھ ہی ہے بھی اعلان کر دیا کہ حریف جب تمہارے سامنے سے پسیا ہو تو بھا گئے والوں کا نہ تو تعا قب کیا جائے، نہان کوفٹل کیا جائے۔ زخمیوں کا مال نہ چھینا جائے۔کسی لاش کا مثلہ نہ کیا جائے۔عورتیں اگر چہ گالیاں بھی دیں، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔اسی قتم کے ا حکام امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ نے بھی اینے لشکر میں جاری کر دیے۔ کیم صفر کو صبح سے لڑائی شروع ہوئی۔ اس روزاہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اوراہل شام نے حبیب بن مسلمہ کی سر داری میں ایک دوسر ہے کا مقابلہ کیا۔ صبح سے شام تک برابر ہنگامہ کارزار گرم رہا مگر کوئی فیصلہ شکست وفتح کی شکل میں نمودار نہ ہوسکا۔ دوسرے دن علی ڈٹاٹیڈ کی طرف سے ہاشم بن عتبہ سوار وپیادہ اشکر لے کر نکلے اور اہل شام کی طرف سے ابوالاعورسلمی نے مقابلہ کیا۔ اس روز بھی شام تک بڑی خون ریز لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تیسرے روزعلی ڈٹاٹیڈ کی طرف سے عمار بن پاسر ڈٹاٹیڈااورامیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی طرف سے عمرو بن العاص ڈٹائٹڈ لشکروں کو لے کر مقابل ہوئے۔ بیاٹرائی سابقہ دودن کی لڑائیوں سے بھی زیادہ سخت وشدید تھی۔ عمار بن یاسر ڈاٹٹھا نے شام کے قریب آخر میں ایبا سخت حملہ کیا کہ عمرو بن العاص ڈٹاٹٹۂ کو کسی قدر پسیا ہو جانا پڑا۔ تا ہم آج بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ چوتھے روز معاویہ ڈٹاٹٹۂ کی طرف سے عبیداللہ بن عمر دلائٹۂاورعلی دلٹنُۂ کی طرف سے ان کے صاحبزا دے محمہ بن الحنفیہ لشکر لے كر فكلے ۔اس روز بھی خوب زور شور كى الرائى ہوئى۔ جب شام ہونے كو آئى تؤ عبيدالله بن عمر والنائبانے

محمد بن الحفقية كوصف كشكر سے جدا ہوكر مبارزہ كى لڑائى كے ليے للكا دا۔ ثمد بن الحقية جوش شجاعت ميں مقابلة كے ليے للكا دا۔ ثمد بن الحقية كو واپس كر ديا۔
ميں مقابلة كے ليے نكاليكن على مثاني في في الني نئے گھوڑا دوڑا كر اور قريب جا كر ثمد بن الحقية كو واپس كر ديا۔
ان كے واپس ہونے كے بعد عبيداللہ بن عمر والني بھى كشكر شام كى طرف واپس چلا ہے۔ پانچويں روز على والني في طرف سے وليد بن عتبہ نكلے اور ضبح سے شام تك بڑى سخت لڑائى جارى ربى ۔ چھے روز ادھر سے مالك اشتر اور ادھر سے حبيب بن مسلمه دوبارہ نبرد آزما ہوئے۔ اس روز بھى شام تك كى زور آزمائى وخون ريزى نے كوئى نتيجہ بيدا نہيں كيا۔ ساتويں روز على والني وادامير معاوية والني نيو الني اس موئے ہوئى مگر دونوں فرات مورد شارى برا بركا جوڑ ثابت ہوئے۔

اس ہفت روزہ جنگ میں ہرروز دونوں طرف سے نئے نئے سپہ سالار مقرر ہو ہوکراپی اپنی جنگی قابلیت کا اظہار کرتے رہے۔ چونکہ دونوں لئکروں کی تعداد بھی نوے اور اسی ہزار یعنی قریباً برابر ہی تھی اور طرفین کے لڑنے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اور ایک ہی سی طاقت و شجاعت والے ہی تھی اور طرفین کے لڑنے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اور ایک ہی سی طاقت و شجاعت والے گوگ تھے، لہذا کسی کونہ فتح حاصل ہوئی نہ شکست ۔ البتہ اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ طرفین میں لڑائی کے لیے کافی جوش اور اظہار شجاعت کا کافی شوق ہے۔ یہ ہفتہ اسلام کے لیے بڑا ہی سخت تھا کہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی تھیں اور دشمنان اسلام اطمینان کے ساتھ مصروف تماشہ تھے! لیکن اس ہفتہ سے بھی زیادہ منحوں دودن اور آنے والے تھے۔

### جنگ صفین کے آخری دو دن:

(568) (Sold ) July 11 (ST) بن یزید بھی رجز خوانوں کی افسری پر مامور تھے۔

امیر معاویہ ڈاٹنٹ نے اپنے خیمہ میں بیٹھ کرلوگوں سے موت پر بیعت لی تھی۔ان کے لشکر میں

حبیب بن مسلمہ میسرہ کے اور عبیداللہ بن عمر ڈاٹٹھا میمنہ کے افسر تھے۔علی ڈلٹٹھا کے کشکر کا میمنہ اول آ گے بڑھا اور عبداللہ بن بدیل خزاعی نے اپنی ماتحت فوج لینی میمنہ کو لے کر امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے میسره لیغی حبیب بن مسلمه برحمله کیا۔ بیرحملها گرچه نهایت سخت اورنقصان رسال تھا،کیکن اس کا نتیجه لشکر شام کے لیےا جھا نکلا۔ حبیب بن مسلمہ کی رکا بی فوج کوعبداللہ بن بدیل دباتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہاں امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پرموت کے لیے بیعت کی گئی تھی۔ اپنے میمنہ کی اس نازک حالت کو دیکھ کر امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ نے ان لوگوں کو جوان کے گرد تھے،حملہ کا تکم دیا۔ان لوگوں کا حملہ ایباز بردست تھا کہ عبداللہ بن بدیل صرف ڈھائی سوآ دمیوں کے ساتھ رہ گئے۔ باقی تمام عراقی پسیا اورفرار ہوکراس مقام تک پہنچ گئے جہاں علی ڈٹاٹنڈ کھڑے تھے۔اینے میمنہ کی الیمی ابتر حالت دیکھ کرعلی ڈاٹٹؤ نے سہبل بن حنیف کو اہل مدینہ کا افسر بنا کرعبداللہ بن بدیل کی حفاظت وامانت کے لیےروانہ کیا لیکن شامیوں نے سہیل بن حنیف کوعبداللہ بن بدیل تک نہ پہنچنے دیاا ورتھوڑی دیر کے بعدعبداللہ بن بدیل شامی لشکر کے ہاتھ سے مع اپنے ہمراہیوں کے کام آئے۔ ادھر میمنہ کی بیشکست علی ڈاٹٹؤ کواپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھی کہادھران کے میسرہ کو بھی شامیوں کے مقابلہ میں ہزیمیت ہوئی۔میسرہ میں صرف ایک قبیلہ ربیعہ یا مردی واستقلال کے ساتھ اپنی جگھ یر قائم رہا۔ باقی دستے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔اپنے میسرہ کوفرار ہوتے دیکھ کرعلی ڈاٹٹؤ نے حسن، حسین اورمجمہ ٹٹائٹاً ہے تینوں بیٹوں کواس طرف روانہ کیا کہ قبیلہ رہیعہ کے بھی کہیں یاؤں نہا کھڑ جائیں اوراشتر کو حکم دیا کہ میمنہ کے فراریوں سے جا کریہ کہو کہتم اس موت سے کہاں بھاگے جاتے ہو جس کوتم حیات کے ذرایعہ سے مجبور نہ کرسکو گے۔اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کوعلی ڈلٹٹیؤ کا بیہ پیغام سنایااور بلند آواز سے غیرت دلانے والے نعرے کہہ کران کورو کا اور ا پنے ہمراہ لے کرشام کے مقابلہ پرمستعد کیا۔ادھرعلی ڈلٹٹۂ میسرہ کی حالت سنجالنے کے لیے خود متوجہ ہوئے۔ قبیلہ ربیعہ نے جب دیکھا کہ علی ڈاٹٹۂ خود ہم میں شامل ہو کر تلوار چلا رہے ہیں تو ان کی ہمتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

علی ڈٹاٹٹۂ کو بہذات خودلڑتے ہوئے دیکچرکرا بوسفیان ڈٹاٹٹۂ کا غلام احمران کی طرف جھیٹا لیکن علی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(C69) (S69) ٹٹاٹنے کے غلام کیسان نا می نے آ گے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں تلوار چلنے گی۔ بالآخراحمر کے ہاتھ سے کیسان مقتول ہوا۔علی ڈٹاٹٹۂ نے اپنے خادم کومقتول دیکھ کراحمر پرحملہ کیااور جوش غضب میں اس کواٹھا کراس زور سے زمین ہر دے مارا کہاس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔اشکر شام نے على وْلِالنَّهُ كُومِصروف جنَّك ديكِيركران يرحمله كيا مَّكرا بل ربيعه نے ان كےحمله كوروك ليا اورعلى وْلاثَهُ وَك انہیں نہ پہنچنے دیا۔اشتر نے بھی ادھر میمنہ کی حالت کوسنجال لیا اور لڑائی کا عنوان جوعلی ڈٹائٹۂ کے لیے بہت خطرناک ہو چکا تھا، کسی قدر درست ہوا اور طرفین نے میدان میں جم کر تلواریں چلانی شروع کیں ۔عصر کے وقت تک برابرتلوار چلتی رہی ۔عصر کے قریب مالک اشتر نے امیرمعاویہ ڈاٹنڈ کے میسرہ کو د باکر پیچیے ہٹایالیکن امیر معاویہ ڈٹاٹٹا کی رکانی میں فوج نے جو مرنے پر بیعت کر چکی تھی، ا بیخ میسر ہ کوسہارا دیا اورعلی ڈاٹٹؤ کے میمنہ کو دھکیل کر دور تک بیچھے ہٹا دیا۔ 🛈 علی ڈاٹٹؤ کی طرف سے عبداللہ بن حصین جو عمار بن یاسر ٹائٹھا کے ہمراہیوں میں سے تھے، رجز پڑھتے ہوئے آ گے لگے۔ مخالف سمت سے عقبہ بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔عقبہ کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے سخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑالیکن وہ اپنی جگیہ پر قائم رہے۔ علی ڈٹائٹۂ میسرہ کی طرف سے میمنہ والوں کی ہمت بندھانے اوران کولڑائی کی ترغیب دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں خوب جم کر نہایت زور شور سے تلوار چل رہی تھی۔ ادھر ذوالکلاع حمیری اور عبیداللہ بن عمر ڈاٹٹیا نے علی ڈاٹٹیا کے میسرہ پراس شدت سے حملہ کیا کہ قبیلہ رہیمہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم نہرہ سکا اور کشتوں کے پشتے لگے گئے۔میسرہ کی اس تباہ حالت کودیکھ کر بنوعبدالقیس نے آ گے بڑھ کرر بیعہ کوسنجالا اوراہل شام کی پیش قدمی کوروکا۔ اس بروقت امداد سے میسرہ کی حالت پھر سنجل گئی اورا نفاق کی بات بیر که ذوالکلاع حمیری اورعبیدا لله بن عمر طانعیُا دونوں لڑائی میں کا م آئے۔ غرض صبح سے شام تک میمنہ ومیسرہ سے بڑے زور شور سے تلوار چکتی رہی مگر دونوں فوجوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شوروغل سے خالی اور خاموش تھے۔ آخرعلی ڈٹاٹیڈ کی طرف سے عمار بن یاسر وٹائٹیئ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کرے کہا کہ جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا جا ہتا ہواوراس کو مال واو لا د کی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہو، وہ میرے ساتھ آ جائے۔وہ بیہ

میمنه میسره اور مقدمة انجیش جنگی فوج کی اصطلاحات ہیں۔ فوج کے اگلے حصے کو مقدمة انجیش ، دائیں حصے کو میمنہ اور بائیں
 حصے کو میسرہ کہتے ہیں۔

کہتے ہوئے چلے اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ مارنے اور م نے پر مستعد ہوکر شامل ہو گئے۔ آخر وہ علی ڈاٹٹؤ کے علمبردار ہاشم بن عتبہ کے پاس پہنچ۔ وہ بھی عکم لیے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے۔ عمار بن یاسر ڈاٹٹؤ کے علمبردار ہاشم بن عتبہ کے پاس پہنچ۔ وہ بھی عکم لیے ہوئے ان کے ساتھ ہو لیے۔ عمار بن یاسر ڈاٹٹؤ کا میتملہ نہایت سخت تھا، جس کو عمر و بن العاص ڈاٹٹؤ نے بڑی مشکل سے روکا۔ خوب تلوار چلی اور آخر کارعمار ڈاٹٹؤ اسی لڑائی میں کام آئے۔

عمار بن یاسر را الله علی مارے جانے کی خبر جب علی را الله کو معلوم ہوئی تو سخت صدمہ ہوا اور اس کے بعد لشکر اہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہو گیا۔ تلواروں کی خچاخج اور نیزوں کی طعن وضر ب نیز رجز خوانوں کی آ وازوں اور لڑنے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب معمور رہا۔ بیرات جعه کی رات تھی جولیلۃ الہریر کے نام سے مشہور ہے۔ اسی شب میں اولیس قرنی بھی شہید ہوئے علی را الله کی میمند میں ہوتے تھے، بھی میسرہ میں نظر آتے اور بھی لشکر میں شمشیرزنی کرتے ہوئے و کھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس والله میسرہ میں نظر آتے اور بھی لشکر میں شمشیرزنی کرتے ہوئے و کھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس والله میسرہ کو سنجالے ہوئے تھے اور اشتر نے میمند کو سنجال رکھا تھا۔ اسی طرح معاویہ والله میں بسر ہوگئی۔ دن کے بعد داری بھی ختم ہوگئی مگر لڑائی کے ختم ہونے کی ساری رات اسی جنگ و پیکار میں بسر ہوگئی۔ دن کے بعد رات بھی ختم ہوگئی مگر لڑائی کے ختم ہونے کی مور نے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قال دیوا اور آفاب افق مشرق سے طلوع ہوا تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قال دیکھا۔

لیة الہریر کی جنگ و پیکار میں ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ بھی ہوا کہ علی ڈٹاٹیڈا ایک مرتبہ بارہ ہزار سواروں کا زبردست دستہ لیے ہوئے اس سرعت وقوت سے حملہ آور ہوئے کہ امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کے خیے تک پہنچ گئے اور امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کو آواز دے کر کہا کہ مسلمانوں کے قل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ! ہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ ہم میں جو کامیاب ہو، وہی خلیفہ ہو جائے گا۔ اس آواز کوس کر عمرو بن العاص ڈٹاٹیڈ نے امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ سے کہا کہ بات تو معقول ہے، آپ کومقابلہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ نے کہا کہ اس فیصلے کوتم اپنے لیے کیوں پند نہیں آپ کومقابلہ کے لیے نکلنا چاہیے۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ نے کہا کہ اس فیصلے کوتم اپنے لیے کیوں پند نہیں کرتے ؟ کیا تم کومعلوم نہیں کہ علی (ڈٹاٹیڈ) کے مقابلہ پر جوشخص میدان میں نکاتا ہے، وہ جاں بر نہیں ہوتا۔ پھر ہنس کر کہا کہ شایدتم محمد کو اس لیے مقابلہ پر جوشخص میدان میں نکاتا ہے، وہ جاں بر نہیں موتا۔ پھر ہنس کر کہا کہ شایدتم ملک مقابلہ کی طرف سے علی ڈٹاٹیڈ کوکوئی جواب نہیں دیا گیا اور شام کے مالک بن بیٹھو۔ غرض امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی طرف سے علی ڈٹاٹیڈ کوکوئی جواب نہیں دیا گیا اور شام کے مالک بن بیٹھو۔ غرض امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی طرف سے علی ڈٹاٹیڈ کوکوئی جواب نہیں دیا گیا اور میں دیا گیا اور شام کے مالک بن بیٹھو۔ غرض امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کی طرف سے علی ڈٹاٹیڈ کوکوئی جواب نہیں دیا گیا اور

ر المرک الموالی الموا

اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑ کر ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جواس تیں گھنٹہ کی مدت میں مسلمانوں پر وارد ہوئی۔ستر ہزارا پسے بےنظیر بہادروں کوفٹل کرا کرتو مسلمان نہ صرف اس زمانه کی ساری دنیا بلکه الیمی کئی دنیاؤں کو فتح کر سکتے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو ما لک اشتر نے اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج عیان بن جوزہ کوسپرد کیا اورخود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف لے جا کراہل شام پر حملہ کرنے اور جان دینے کی تر غیب دی۔ سواروں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فتح حاصل کیے یا جان دیے بغیر واپس نہ آئیں گے۔سواروں کا ایک حصہ علی ڈٹاٹیئا کی رکاب میں رہااور بڑے حصہ کواشتر نے لے کر ایک مناسب ست سے شامی لشکر پرحملہ کیا۔لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ وقت بھی بہت ہی مناسب آ گیا تھا، کیونکہ اب تک کی لڑائی میں پہلے دن لینی جمعرات کے روز شامی کشکر چیرہ دست اور غالب نظر آتا تھا۔علی ڈٹاٹیڈ کے کشکر کی حالت جمعرات کے دن شام تک الیی خطرنا ک تھی ، جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ شکست انہیں کے حصے میں آئے گی ا در لشکر شام فتح مند ہو جائے گا لیکن رات کےمعر کہ میں شامیوں کے آ دمی زیادہ مارے گئے اور اب جمعہ کے دن دو پہر ڈھلے تک اگر چہ لڑائی کا نٹے کی تول برابر تلی ہوئی نظر آتی تھی مگر شامیوں کے نصف سے زیادہ آ دمی مارے جا چکے تھے اور ان کی تعداد اب بجائے اسّی ہزار کے صرف ۳۵ ہزار رہ گئی تھی۔علی ڈٹاٹیڈ کے کشکر میں اب تک بیس بچیس ہزار آ دمی مارے گئے تھے اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی یعنی علی ڈٹائٹۂ کےلشکر کی تعداد اب امیر معاویہ ڈٹائٹۂ کےلشکر کی تعداد سے دوگنی تھی۔

ہزار باقی تھی یعنی علی ڈاٹیڈ کے لشکر کی تعداداب امیر معاویہ ڈاٹیڈ کے لشکر کی تعداد سے دوگئی تھی۔

الیں حالت میں علی ڈاٹیڈ کے لیے موقع تھا کہ وہ دشمن کو مصروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کے ایک معقول حصہ کو جدا کر کے مصروف ومشغول دشمن کے پہلویا پشت پر ایک زبردست ضرب لگا ئیں کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فوراً برآ مد ہو جائے۔ چنانچہ ما لک اشتر نے اپنے فدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت ہیبت ناک حملہ کیا۔ یہ حملہ سواروں ہی کے ذریعہ سے ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ جوفوج تمیں یا بتیں گھنٹہ سے برا برم عروف جنگ تھی ، اس کے سیا ہیوں میں بہت پچھ جسمانی طافت ضعف و تکان سے مغلوب ہو چکی ہوگی۔ ایسے سیا ہیوں کے حملے میں مرعوب

تر شان کا پیدا کرنا آسان نہ تھا لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا بڑا تھا اوروہ پیدل سپاہیوں کی نبیت سے بقیناً تازہ دم تھے۔اشتر نے برق وباد کی طرح حملہ کیا ۔صفوں کو ریلتا ، دھکیا اور روندتا ہوا شامیوں کے قلب شکر تک پہنچ گیا ۔علی ڈٹاٹئ نے جب اشتر کو کامیاب جملہ کرتے اور اس کے علم کو دم بدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو ادھر سے اپنے رکابی سواروں کے کمکی دستے کیے بعد دیگر سے پہم بھیجنا شروع کیے تا کہ اس جملہ کی ترقی کسی جگہر کئے نہ پائے اور اشتر دم بدم زیادہ طاقتور موتا جائے۔

اس مّد ہیر کا تیرٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ شامی فوج کاعلمبر دار بھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عمرو بن العاص ڈلٹٹۂ اورمعا ویہ ڈلٹٹۂ کی فرودگاہ کے سامنے کشت وخون ہونے لگا۔اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلاؤ سمٹ چکا تھا۔ میمنداور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہو گئے تھے اور پوری تیزی ہے ایک دوسرے کوفٹل کرنے میں مصروف تھے۔اگرمیمنے اورمیسرے تھیلے ہوئے ہوتے اورلڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا پیرحملہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکتا تھا، کیونکہ فوج کے ایک حصے کا زور بآسانی دوسرے حصے کی جانب منتقل کیا جا سکتا تھا اور سيه سالاراعظم كوئى نهكوئى تدبير فكال سكتا خفاليكن بدحملها يسطيح موقع اورمناسب وفت يركيا كيا خلا کہ شامی لشکر کی شکست میں کوئی کسر باقی نہتھی ۔لشکر شام کے سردار حریف کو اپنے قلب لشکر میں چیرہ دست اور اپنے علمبردار کو مقتول دیکھ کر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ ساری کی ساری طاقت اپنے مدمقابل سے زورآ زمائی میںمصروف تھی اوران اچا تک آپڑنے والے حملہ آوروں کی مدافعت کے لیے کوئی محفوظ طافت باقی نہ تھی۔ ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے منہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خور دہ نہیں کہے جا سکتے تھے، لیکن ان کے شکست یانے اور ہزیمت یافتہ ہونے میں اب گھنٹوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی در تھی کہ عمر و بن العاص ڈاٹھنا کی انگشت تدبیر کے ایک اشارے نے نتیجہ جنگ کوادھر سے ادھریلیٹ دیا ہے

### ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

### خاتمه جنگ:

علی رفائیڈا شتر کے کامیاب حملہ کو دیکھ کر جس قدر مسرور و مطمئن تھے، امیر معاویہ رفائیڈاسی قدر پریشان وحواس باختہ ہورہے تھے۔عمرو بن العاص رفائیڈ نے معاویہ رفائیڈ سے کہا کہ اب دیکھتے کیا ہو، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(573) (ST) (ST) (ST) (ST) لوگوں کو حکم دو کہ وہ فوراً نیزوں برقر آن مجید کو بلند کریں اور بلند آواز ہے کہیں: هذا کتاب الله بیننا وبینکم ''ہمارے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔'' چنانچہ فوراً بیچکم دیا گیااوراہل شام نے نیزوں پر قرآن مجید کو بلند کر کے کہنا شروع کیا کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔بعض حصوں سے آواز آتی تھی کہ مسلمانو! ہماری لڑائی دین کے لیے ہے۔ آؤ! قر آن مجید کے فیصلے کومنظور کرلیں اورلڑائی کوختم کر دیں ۔بعض سمتوں سے آ واز آتی تھی کہمسلمانو! قر آ ن مجید کوحکم بنا لو۔اگر لڑائی میں شامی لوگ تباہ ہو گئے تو رومیوں کے حملے کو کون رو کے گا اور اہل عراق برباد ہو كئة تو مشرقى حمله آورول كالمقابله كون كرے گا؟ على ولائيًّا كے لشكر والول نے جب قرآن مجيد كو نیز وں پر بلند دیکھا تو لڑائی ہے ہاتھ تھینچ لیا۔عبداللہ بن عباس ڈٹٹٹیا نے شامیوں کی بیتر کت دیکھ کر کہا کہ اب تک نو لڑائی تھی لیکن اب فریب شروع ہو گیا۔علی ڈٹاٹیڈ نے لوگوں کوسمجھایا کہتم اس وقت کوتا ہی نہ کرو، بہت جلدتم کو کا میابی حاصل ہوجائے گی۔لوگ مسلسل لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور اس لڑائی کو جومسلمانوں کے درمیان ہورہی تھی،مضراسلام بھی سیجھتے تھے۔اس لیے انہوں نے لڑائی کو بند کرنے اور صلح پر رضامند ہو جانے کی اس درخواست کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور فوراً تلواریں میا نو ں میں رکھ لیں ۔اب تک دونو ں کشکروں کی طافت مقا بلہ میں بالکل مساوی ثابت ہوتی رہی تھی اور فتح كا قريب مونا جس طرح على وللفيُّ اوربعض تجربه كار وباخبر سردارول كونظرة تا تها، عام سياميول اورلڑنے والوں کو اسے سمجھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ بہ رنگ دیکھ کر سپائی گروہ کے افراد کی بھی آ تکھیں تھلیں۔وہ فوراً میدانعمل میں نکل آئے اور علی ڈاٹٹؤ کے گرد جمع ہو کران کو مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اشتر کوواپس بلالیں۔

ا پ اسر ووا پی بلا ۔..
اشتر اپنی کامیابی کو بیتی سجھتا اور فتح و فیروزی کو پیش پا افیادہ د کھتا تھا۔ اشتر کے واپس بلا نے اور
لڑائی بالکل بند کرد یے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ عام لشکری آ آ کر شریک ہونے گے۔ ادھر
لوگوں نے لڑائی بند کر دی اور اشتر کے حملہ کو رو کئے کے لیے شامی فوج فارغ ہوگئی، ادھر علی ڈھائٹی کو
لوگوں نے بازوں طرف سے گھیر کر یہاں تک گتا خانہ کلام کیا کہ اگر آپ اشتر کو واپسی کا حکم نہ دیں
لوگوں نے جاروں طرف سے گھیر کر یہاں تک گتا خانہ کلام کیا کہ اگر آپ اشتر کو واپسی کا حکم نہ دیں
گوتو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جوہم نے عثمان غنی (ڈھائٹی) کے ساتھ کیا ہے۔ یہ
خطرناک صورت دیکھ کرعلی ڈھائٹی نے اشتر کے پاس فوراً آ دمی دوڑ ایا کہ یہاں فتنہ کا دروازہ کھل گیا
ہے، جس قدر جلدمکن ہوا ہے آپ کو میرے پاس واپس پہنچاؤ۔ اشتر ہدادل ناخواستہ واپس آیا اور
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوائی کا ہنگامہ یک گخت بند ہوکر تمام میدان پرسکون وخاموثی طاری ہوگئ۔اشتر کے واپس آنے پر علی ڈاٹٹؤ نے صورت واقعہ بیان کی۔اشتر نے افسوس کیا اور کہا کہ اے اہل عواق! جس وقت تم اہل شام پر غالب ہونے والے سے ،اسی وقت ان کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے۔لوگوں میں یہاں مثار لڑائی کے خلاف جوش پیدا ہو چکا تھا کہ انہوں نے اشتر پر جملہ کرنا چاہا مگر علی ڈاٹٹؤ کے ڈائٹے اور روکنے سے وہ رک گئے۔ اس کے بعد افعث بن قیس نے آگے بڑھ کرعوش کیا کہ امیرالمومنین! لوگوں نے قرآن کو حکم تسلیم کرلیا اور لڑائی بند ہوگئی۔اب اگر چہ آپ اجازت دیں تو میں معاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس جا کران کے منشائے دلی کو معلوم کروں۔علی ڈاٹٹؤ کے پاس جا کران کے منشائے دلی کو معلوم کروں۔علی ڈاٹٹؤ کے پاس جا کران کے منشائے دلی کو معلوم کروں۔علی ڈاٹٹؤ کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ تم نے قرآن مجید کو کس غرض سے نیزوں پر بلند کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا:''ہم اور تم دونوں اللہ اور رسول ڈاٹٹؤ کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ایک شخص کو ہم نے جواب دیا:''ہم اور تم دونوں اللہ اور رسول ڈاٹٹؤ کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ایک شخص کو ہم وہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کریں۔اس پر ہم تم دونوں راضی ہو جا کیں۔'

راضی ہوجا ہیں۔ افعد بن قیس بین کرعلی ڈاٹئو کی خدمت میں واپس آئے اور امیر معاویہ ڈاٹئو سے جو پھے سنا تھا، وہ سب بیان کیا۔ علی ڈاٹئو کے اردگردجس قدر لوگ موجود تھے، بین کران سب نے کی زبان ہوکر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اور الیے فیصلے کو پیند کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ ڈاٹئو اور اہل شام سے دریا فت کیا گیا کہ تم اپنی طرف سے کس کو حکم منتخب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عمرو بن العاص (ڈاٹئو) کو۔ اب علی ڈاٹئو کی مجلس میں یہ مسکلہ پیش ہوا کہ ہماری طرف سے کون حکم مقرر کیا جائے؟ علی ڈاٹئو نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس (ڈاٹئو) کو ابند کرتا ہوں۔ ان کے اہل مجلس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس (ڈاٹئو) آپ کے کرشتہ دار ہیں۔ ہم ایسے شخص کو حکم مقرر کرنا چا ہے ہیں جس کا آپ سے اور امیر معاویہ (ڈاٹئو) آپ کے کرشتہ دار ہیں۔ ہم ایسے شخص کو حکم مقرر کرنا چا ہے ہیں جس کا کہ بین ابوموی (ڈاٹئو) کو بہت مناسب سیحصے ہیں۔ علی ڈاٹئو نے کہا کہ ابوموی اشعری (ڈاٹئو) کو بہت مناسب سیحصے ہیں۔ علی ڈاٹئو نے کہا کہ ابوموی اشعری (ڈاٹئو) کو بہت مناسب سیحصے ہیں۔ علی ڈاٹئو نے کہا کہ ابوموی اشعری (ڈاٹٹو) کو نہی میں ابوموی دو اور ہونے کی وجہ سے میں ابوموی (ڈاٹٹو) کو نبی کرتے ہوتو ما لک اشتر کو مقرر کر دو۔ وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابوموی استر کو مقرر کر دو۔ وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابوموی دیں دور دیں۔ میں اور ما لک اشتر اس شرف سے محروم موی (ڈاٹٹو) کو نبی اگرم نگا ہے کہا کہ ابو موی دین در دیں اور ما لک اشتر کا معتبہ موی در دائل و بر ابین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و بر ابین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر المحال المحا

## اقرارنامه کی تحریراورمیدان جنگ سے واپسی:

عمر و بن العاص ڈلٹنڈ نے علی ڈلٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہو کرا قرار نامہ تح ریکر نے کے لیے عرض کیا۔ چنانچہ اسی وفت مندرجہ ذیل اقرار نامہ کھھا گیا:

'' بیاقر ارنامه علی بن ابی طالب ( رائی ) اور معاویه بن ابی سفیان ( رائی ) کے درمیان علی بن ابی طالب ( رائی ) نے اہل کوفہ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جوان کے ساتھ ہیں ، ایک منصف یا خی مقرر کیا ہے اور اس طرح معاویہ بن سفیان ( رائی ) نے اہل شام اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جوان کے ساتھ ہیں ، ایک خی مقرر کر دیا ہے۔ ہم اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے حکم کوقاضی قرار دے کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکم المی اور کتاب المی کے ساتھ ور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حکم المی اور کتاب المی کے سوا دوسرے کو دخل نہ دیں گے۔ ہم الحدمد سے لے کر والناس تک تمام قرآن مجید کو مانتے اور وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید جن کا مول کے کرنے کا حکم دے گا ، اس کی تعمیل کریں گے اور جن سے منع کرے گا ، ان کی تعمیل کریں گے اور جن سے منع کرے گا ، ان سے رک جا کیں گے۔ دونوں خی جو مقرر ہوئے ہیں ، ابوموی عبداللہ بن قیس اشعری ( رائی ان سے رک جا کیں گے۔ دونوں ( رائی ہیں ۔ یہ دونوں جو کے کتاب اللہ میں یا کیں گے ، اس کے موافق فیصلہ کریں گے اور اگر کتاب اللہ میں نہ اکس گا تہ ہیں ۔ مانہ اللہ میں نہ اکس گا تہ ہیں ۔ مانہ اللہ میں یا کیں گی ، اس کے موافق فیصلہ کریں گے اور اگر کتاب اللہ میں نہ اکس گا تہ ہیں ۔ مانہ اللہ میں یا کیں گی ہیں گی ہیں گی ہیں ۔ مانہ کی سے ''

پائیں گے تو سنت عادلہ جامعہ غیر مختلف فیہا پڑکل کریں گے۔'
اس کے بعد حکمین لیعنی ابوموی اشعری ڈٹٹٹ اور عمرو بن العاص ڈٹٹٹ سے اقر ارلیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سکٹٹ کے موافق صحیح فیصلہ کریں گے اور امت مرحومہ کو جنگ و فساد اور تفرقہ میں مبتل نہ کریں گے۔ اس کے بعد رمضان تک یعنی چھ مہینے کی مہلت حکمین کو دی گئی کہ اس مدت کے اندر اندر ان کو اختیار ہے کہ جب چاہیں، فریقین کو اطلاع دے کر علم ماوزج متصل دومۃ الجندل جو دمشق وکوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، مقام اوزج متصل دومۃ الجندل جو دمشق وکوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، آکر اپنا فیصلہ سنا دیں اور اس عرصہ میں زیر بحث مسلہ کے متعلق اپنی تحقیقات کو مکمل اور اپنا محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خیالات کو مجتمع کرلیں۔ یہ بھی تجویز ہوا کہ جب کوفہ سے ابوموی اشعری ( راٹھیڈ) اور دمشق سے عمر و بن العاص ( راٹھیڈ) مقام اوزج کی طرف فیصلہ سنانے کے لیے روانہ ہوں تو علی ( راٹھیڈ) ، ابوموی اشعری ( راٹھیڈ) کے ہمراہ چارسو آ دمی اور امیر معاویہ ( راٹھیڈ) ، عمر و بن العاص ( راٹھیڈ) کے ہمراہ چارسو آ دمی تمام مسلمانوں کے قائم مقام سمجھے جا ئیں گے ، جن کو حکمین اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔

ان مٰدکورہ باتوں کے طے ہو جانے کے بعد قرار داد کے موافق علی ڈٹاٹیڈ نے اپنے تما ملٹکر سے اورامیر معاویہ ٹاٹیڈ نے اپنے تمام لشکر ہے اس بات کا اقرار کرلیا کہ فیصلہ سنانے کے بعد حکمین کے جان و مال اوراہل وعیال سب محفوظ اورامن میں ہوں گے۔ دونوں کشکروں نے بہ خوشی اس کا اقرار کیا۔اس کے بعدا قرار نامہ کی دونقلیں کی گئیں ۔ان پرعلی ڈٹاٹیڈ کی طرف سےاشعث بن قیس، سعد بن قيس جمداني ، ورقا بن ليجلي الجبلي ،عبدالله بن فخل عجلي ، حجر بن عدى كندي ،عبدالله بن الطفيل عامري ، عقبہ بن زیاد حضرمی، یزید بن فجیمہ حمیمی، ما لک بن کعب ہمدانی نے بطور گواہ اور ضامن کے دستخط کیے اور امیرمعاوییہ زلالیٰ کی طرف سے ابوالاعور، حبیب بن مسلمہ، زعل بن عمرو عذری، حمزہ بن مالک ہمدانی،عبدالرحمٰن بن خالدمخزومی،سہیع بن بزیدانصاری، عتبہ بن ابوسفیان، بزید بن الحرعبسی کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہو گئیں تو ایک ابومویٰ اشعری ڑاٹٹؤ کو دی گئی اور دوسری عمر و بن العاص ڈاٹٹؤ کے سیرد کی گئی۔علی ڈاٹٹؤ کی طرف سے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کیے،ان میں مالک اشتر سے دستخط کے لیے کہا گیا لیکن اس نے دستخط کرنے سے صاف ا نکار کیا۔ اشعث بن قیس نے اصرار کیا تو دونوں میں سخت کلامی تک نوبت نینچی مگر کوئی فساد نہ ہونے یا یا۔اقرار نامہ کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے طے ہونے میں چار دن صرف ہو گئے۔۱۳ ماہ صفر کو اقرار نامے حکمین کے سپرد کیے گئے اور دونوں کشکر میدان صفین سے سفر کی تیاری کر کے کوفہ اور دمثق کی جانب روانہ ہوئے۔امیرمعاویہ ڈٹاٹیڈ کوچ ومقام کرتے ہوئے یہ خیریت دمشق پہنچ گئے کیکن علی ڈٹاٹیڈ کے لیےاس وفت سے ایک اور نئے فتنے کا درواز ہ کھل گیا۔

#### فتنه خوارج:

علی ڈٹاٹئؤ نے جب۱۳ ماہ صفر سنہ ۳۷ ھ کو میدان صفین سے کوفہ کی طرف والیسی کا قصد کیا تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ والیسی کا ارادہ فنخ کردیں اور شامیوں پر جملہ آور ہوں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علی بڑا ہے گئے گئے گئے کہا کہ میں اقرار نامہ کلصنے کے بعد کیسے بدعہدی کرسکتا ہوں۔ اب ہم کو ماہ رمضان تک انظار کرنا اور سلح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہے۔ بیس کروہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے لیکن الگ ہوکر اپنے ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ علی ( ڈاٹٹیؤ) سے جدا ہو کر اپنی راہ الگ اختیار کرنی چاہیے۔ چنا نچے علی ڈاٹٹیؤ جب لشکر کو کوفہ لے کر روانہ ہوئے تو راستہ بھر لشکر علی ڈاٹٹیؤ میں ایک ہنگا ہیں ہوئے تو استہ بھر لشکر علی ڈاٹٹیؤ میں ایک ہنگا ہیں ہوئے تو راستہ بھر لشکر علی ڈاٹٹیؤ میں ایک ہنگا ہی ہوئے ہیں کہ بتا تھا کہ برا تھا کہ برا تھا کہ اللہ تعالی کے معاملہ میں معاملہ میں بنچا یت کا مقرر ہونا شرعاً جائز ہے۔ کوئی جواب دیتا تھا کہ اللہ تعالی نے زوجین کے معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے خوا میں میں اس میں میں بینو سے کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکم دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمین کے معاملہ میں حکمین کے خوا میں حکمیا میں خوا میں میں بینو کی میں میں بینوں کے معاملہ میں حکمین کے تقرر کا حکمی دیا ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ اس معاملہ میں حکمیان کے تقرر کی کھنا تھا کہ اس میں خوا میں کی خوا میں کیا تھا کہ اس میں خوا میں کیا تھا کہ اس میں کیا تھا کہ اس میں کر دور کیا ہو تو اس میں کوئی کر دور کیا گئی کیا تھا کہ اس میں کر دور کیا ہو کیا ہو کر دور کیا ہو کہ کیا تھا کیا ہو کر دور کیا ہو کر دور کیا گئی کیا تھا کہ کیا تھا کہ کر دور کیا گئی کر دور کیا گئی کیا تھا کہ کر دور کیا ہو کہ کیا تھا کہ کر دور کیا ہے کوئی کر دور کر کے کوئی کر دور کیا ہو کر دور کیا کہ کر دور کر کر دور کر

سے تشبیہ دیناغلط ہے۔ بیہم کوخودا پنی قوت باز وسے طے کرنا چاہیے تھا۔ مجھی کوئی بیداعتر اض کرتاتھا کہ مکمین کا عادل ہونا ضروری ہے۔اگر وہ عادل نہیں ہیں تو ان کو عَلَم کیوں شکیم کیا، پھر کوئی کہتا تھا کہ علی ( ڈاٹٹۂ) نے جنگ کوملتوی کرنے اور اشتر کو واپس بلانے کا جو تھم دیا وہ ناجائز تھا، اس کو ہر گزنہیں ماننا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے علی (ڈٹاٹٹۂ) کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ان کا ہرا یک حکم ما ننا ہمارا فرض ہے۔ بین کر تیسرا فوراً بول اٹھتا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے۔ ہم مختار ہیں،عقل وفہم رکھتے ہیں۔ کتاب اللّٰد اور سنت رسول اللّٰد مَثَاثِيْلِمْ جمارے ليے كافى ہے۔ اس كےسوا ہم اور كسى كى اطاعت كا جوا اپنى گردن پرنہیں رکھ سکتے۔ بین کر کچھلوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی ( ڈٹائٹۂ ) کے ساتھ ہیں اوران کی اطاعت کوفرض اور عین شریعت سمجھتے اوران کی نافرمانی کو کفر جانتے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت کینچی کہ ہرمنزل پرآ پس میں گالی گلوچ اور مارپیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ لشکر کی اس ابتر حالت کواصلاح پر لانے اور لوگوں کو سمجھانے کی علی ڈٹاٹیڈ ہر چند کوشش فرماتے مگر جلتی ہوئی آ گ پر پھوس اور تیل ڈالنے والے لوگ بھی چونکہ کشکر میں موجود تھے، لہٰذا علی ڈاٹٹیُؤ کی کوششیں حسب منشاءنتائج پیدا نه کرسکیس۔ وه نشکر جو کوفیہ سے صفین تک جاتے ہوئے بالکل متفق اوریک دل نظر آتا تھا، اب صفین سے کوفہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب وغریب حالت تھی۔ تشت وافتراق کا اس میں ایک طوفان موجزن تھا اور اختلاف آ راء نے مخالفت وعداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط ونظام کو بالکل درہم برہم کر دیا تھا۔ بیسیوں گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات وعقا ئد کاا ظہار کرر ہے تھے اور ایک دوسرے کو برا کہنے،طعن وتشنیع کرنے، چا بک رسید کر

(578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578) (578)

دینے اور شمشیر و خجر کی زبان سے جواب دینے میں تامل نہ کرتے تھے۔ <sup>©</sup>

لیکن ان میں دوگروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش وخروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک وہ جوعلی ڈاٹٹو کو مطرح کے اور ان کی اطاعت وفر ما نبرداری کو مطلق ضروری نہیں سجھتے ہے اور دوسرے وہ جو پہلے گروہ کی ضد میں علی ڈاٹٹو کو معصوم عن الحظا کہتے اور ان کی اطاعت وفر ماں برداری کو اللہ اور رسول تالیق کی فرماں برداری پر بھی ترجیج دینے کے لیے تیار سجھے۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا شیعیا ن علی ڈاٹٹو کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے گروہ میں وہی لوگ امام اور لیڈر تھے، جنہوں نے علی ڈاٹٹو کو مجبور کیا تھا اور کہا تھا کہ اشتر کو جلدوالیس بلائے اور لڑائی کوختم سیجھے ور نہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جوعثمان غنی (ڈلٹٹو) کے ساتھ کیا تھا۔ علی ڈاٹٹو کو بند کرایا اور صلح کو پہند کیا۔ ابتم ہی صلح کو نا پہند کرتے اور مجھے کو ملزم تھہراتے ہو، مگر ان کی لڑائی کو بند کرایا اور صلح کو پہند کیا۔ ابتم ہی صلح کو نا پہند کرتے اور مجھے کو ملزم تھہراتے ہو، مگر ان کی اس بات کوکوئی نہیں سنتا تھا۔ آخر نوبت بایں جارسید کہ کو فہ کے قریب پہنچ کر بارہ ہزار آدی علی ڈاٹٹو کی کوئی نوٹیو کی کہراتے ہو، مگر ان کی کے کہا کہوں ہے جدا ہوکر مقام حروراء کی طرف چیل دیے۔

یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اس نے حروراء میں جا کر قیام کیا اور وہاں عبداللہ بن الکواء کواپی نمازوں کا مام، شیث بن ربعی ہیں جن کوعلی ڈواٹیڈ نے میدان صفین کا مام، شیث بن ربعی ہیں جن کوعلی ڈواٹیڈ نے میدان صفین کے زمانہ قیام میں دومر تبہ سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر معاویہ ڈواٹیڈ کے پاس بھیجا تھا اور دونوں مرتبہ انہیں کی سخت کا می امیر معاویہ ڈواٹیڈ سے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس گروہ نے حروراء میں اپنا نظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ:

''بیعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عَلَیْظِ کے موافق نیک کا موں کے لیے حکم دینا، برے کا مول سے منع کرنا ہما را فرض ہے۔کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثرت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔امیر معاویہ ( دلائٹیا ) اور علی ( دلائٹیا ) دونوں یکساں اور خطا کار ہیں۔'' خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے علی ڈلائٹیا نے نہایت ضبط و خمل اور درگزر سے کا م لیا۔

کوفہ میں داخل ہوکراول ان لوگوں کے اہل وعیال کو جوسفین میں مارے گئے تھے، تسکین وشفی دی اور کہا کہ جولوگ میدان صفین میں مارے گئے جیں۔ پھرآپ نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھا کو خوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھا کیں اور راہ راست پر لائیں۔عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھا نے ان کی لشکرگاہ میں پہنچ کر ان کو سمجھانا چاہا مگر وہ بحث ومباحثہ کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹھا کی باتوں کورد کرنا شروع کیا۔

اس طرح عبداللہ بن عباس ڈھ النہ سے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ علی ڈھ النہ کی خود ان کی لشکرگاہ میں تشریف لے گئے۔ اول آپ بزید بن قیس کے خیمے میں گئے کیونکہ بزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔ علی ڈھ النہ نے بزید بن قیس کو جمعے میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی، پھر بزید بن قیس کو اصفہان ورے کا گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد اس جلسہ میں تشریف لائے، جہاں عبداللہ بن عباس ڈھ اس دھ اس جاس عبداللہ بن عباس ڈھ ہور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا: ''تم سب میں زیادہ جمھے دار اور پیشوا کون ہے ؟'' انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن الکواء۔ آپ نے عبداللہ سے خاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے کے بعد پھر اس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بے جاتھ کم کی وجہ سے۔

ہے؛ ان سے بواب دیا تدا پ سے بے جا ہی وجہ ہے۔

علی ڈاٹنڈ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کور و کنے اور بند کرنے کی نہ تھی مگرتم نے لڑائی کو بند کرنا ضروری سمجھا اور مجھکو مجبوراً پنچابت کے فیصلے پر رضا مندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کیا تو ہم اس انہوں نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا تو کوئی نقصان نہیں اورا گرقرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔ خوارج نے بیہ من کر کہا کہ بیا میر معاویہ ڈھاٹیئے نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں تکم کا مقرر کرنا ہرگز عدل کی بات نہیں۔ اس کے لیے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القنل ہیں۔ علی ڈھاٹیئے نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القنل ہیں۔ علی ٹھاٹیئے نے فرمایا کہ ہم نے در حقیقت خوارج نے اعتراض کیا کہ بھلا چھ مہینے کی طویل مہلت دینے کی کیا ضرورت تھی ؟ علی ڈھاٹیئے نے فرمایا کہ کہ کہ اس کا حکم کیا بی مردرت تھی ؟ علی ڈھاٹیئے نے فرمایا کہ کہ کہ کہ کہ کہ مسلمانوں کا اختلاف خود یہ خود دور ہوجائے۔ غرض اسی قسم کی باتیں دیر کہ ہوتی رہیں۔ خوارج کے ایک سردار کوعلی ڈھاٹیئوا صفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر کی ہوتی رہیں۔ خوارج کے ایک سردار کوعلی ڈھاٹیئوا صفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔ ادھر

رس کی بات با توں کا پھھاٹر ہوا۔خوارج خاموش ہو گئے، پھر علی ڈاٹئؤ نے نری کے ساتھ ازراہ شفقت فرمایا کہ چلوشہر کوفہ کے اندر چل کر قیام کرو۔اس چھ مہینے کے عرصہ میں تمہاری سواری اور بار برداری کے جانور بھی موٹے تازے ہوجا کیں گے، پھراس کے بعد دشمن کے مقابلہ کو ککیں گے۔ بیس کروہ رضامند ہو گئے اور علی ڈاٹئؤ کے ساتھ روانہ ہو کر بھرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔عبداللہ بن عباس ڈاٹئو کو کا فیٹؤ نے بھرہ کی طرف رخصت کر دیا کیونکہ وہ بھرہ کے گورنر تھے اور ان کواب بھرہ میں پہنچ کروہاں کے انتظامات کو درست کرنا تھا۔

## مقام اذرج میں حکمین کے فیلے کا اعلان:

جب چھے مہینے کی مہلت ختم ہونے کوآئی تو علی ڈاٹنؤ نے بھرہ سے عبداللہ بن عباس ڈاٹنٹ کو بلایا اور شرح کی مہلت ختم ہونے کوآئی تو علی مرداری پر اور عبداللہ بن عباس ڈاٹنٹ کو نمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابوموئی اشعری ڈاٹنٹ کے ہمراہ مقام اذرح کی طرف روانہ کیا اور شرح کی میں امامت کی مقرو بن العاص (ڈاٹنٹ کے ہمراہ مقام اذرح کی طرف روانہ کیا اور شرح کی میں عمرو بن العاص (ڈاٹنٹ کے سے ملاقات ہوتو کہد دینا کہ راستی اور صدافت کو شرک نہ تیجے اور قیا مت کے دن کو یا در کھے۔ اسی طرح امیر معاویہ ڈاٹنٹ نے بھی عمرو بن العاص ڈاٹنٹ کو چارسوآ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کو سنے اور مقام اذرج کی مجلس میں شرک بہونے کے لیے مکہ اور مدینہ سے بھی بعض بااثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا باہمی اختیا فرون میں جمع ہونے کے اختیا فرون میں جمع ہونے کے اختیا فرون کو تو کی گئی مقام اذرج میں جمع ہونے کے زیر اور سعد بن ابی وقاص ڈاٹنٹ وغیرہ گئی حضرات تشریف لے آئے اور اذرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو شخت انظار تھا کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے؟ لیکن مقام اذرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ وہاں آپس میں حکمین کوخود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بزرگوں کا انظار بھی ضروری تھا۔

(S81) خلاف بدعہدی برآ مادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی حرقوص بن زہیر ہے جوعثان غنی رہائیا کے واقعہ قبل کے ہنگا مہ میں بلوائیوں کا خاص الخاص سردار تھا اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ ر کھتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری ڈلٹیُؤ بھی عمرو بن العاص ڈلٹیُؤ کے پاس روزانہ بذریعہ قاصد خطوط اور پیغامات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ہی ایساتھا کہ دونوں صاحبوں کواس کا خاص خیال ہونا جا ہے تھا۔ علی ڈٹاٹنڈ کے خطوط عبداللہ بن عباس ڈٹاٹئہا کے نام آتے تھے اور امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کے خطوط عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ کے نام ۔عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ کے ہمراہیوں میں ضبط ونظام اعلی درجہ کا تھا۔ وہ سب کے سب عمر و بن العاص ڈٹاٹنڈ کے فرماں بردار تھے اوران میں سے کسی کو بھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمرو بن العاص ڈلٹنڈ سے بیددریافت کریں کہا میرمعا و بیر( ڈلٹنڈ) نے آپ کو کیا لکھا ہے؟ کیکن علی ڈلٹنڈ کے بیسیج ہوئے حیار سوآ دمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔وہ روزانہ علی ڈٹاٹٹۂ کا خطآ نے پر عبدالله بن عباس ( وُلِنْهُمُا) كے گرد جمع ہوجاتے تھے۔ ہر تخض یو چھتا تھا کہ علی ( وُلِنْهُوُ) نے کیا لکھا ہے؟ اس طرح کوئی بھی بات صیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فوراً اس کی شہرت ہو جاتی تھی۔عبداللہ بن عباس ڈھاٹئیٹا سخت مصیبت میں گرفتار تھے۔بعض باتوں کووہ پوشیدہ رکھنا حیاہتے تھے اور بیان کرنے میں تامل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس ڈٹاٹیُہا سے ان کے تمام ہمراہی ناخوش ہو گئے اور علانیہان کی شکایتیں کرنے لگے کہ بیعلی ( ڈلٹٹؤ) کے خطوط کو چھیاتے ہیں اور باتیں ہم کوئہیں ساتے۔

یں برالا کے عبداللہ بن عمر، عبدالرحمٰن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبدالرحمٰن بن الحرث، عبدالرحمٰن بن عبدالعوث، زبری، ابوجم بن حذیفه، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص ٹؤنڈ اُوغیرہ حضرات جب سب اذرج میں پہنے گئے توان خاص الخاص اور نامور حضرات کی ایک محدو دمجلس منعقد ہوئی اوراس میں ابو موی اشعری ڈاٹنڈ اور عرو بن العاص ڈاٹنڈ اور ابوموی اشعری ڈاٹنڈ بھی تشریف لائے۔ اس خاص صحبت میں عمرو بن العاص ڈاٹنڈ اور ابوموی اشعری ڈاٹنڈ کی گفتگو شروع ہوئی۔ عمرو بن العاص ڈاٹنڈ نے ابوموی اشعری ڈاٹنڈ سے اول اس بات کا افرار کرایا کہ عثان غنی (ڈاٹنڈ) مظلوم قل کیے گئے، پھراس بات کا بھی اقرار کرایا کہ معاوید (ڈاٹنڈ) ہم جد ہونے کی حیثیت سے عثان (ڈاٹنڈ) کے خون کا دعوی کرنے میں حق پر ہیں۔ بید دونوں باتیں الی تھیں کہ ابوموی ڈاٹنڈ نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کو تسلیم کرنے میں ان کو خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کو تسلیم

(582) (582) (582) (14) (14) (17) (18) (14) (14) (17) (18) کچرعمرو بن العاص ڈپاٹنڈ نے مسکلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیرمعاویہ (ڈپاٹیڈ) قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹی کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ( وہاٹیا) کے بھائی ہیں۔صحابی بھی ہیں اور کا تب وحی بھی۔ان با تول کوس کرا بوموسیٰ ڈٹاٹٹیُ نے مخالفت کی اور کہا کہا میر معاویہ (ڈٹاٹنڈ) کی ان خصوصیات ہے مجھ کوا نکارنہیں کیکن امت مرحوم کی امارت ، ان کوعلی ( ڈٹاٹنڈ) یا دوسرےمحتر م حضرات کی موجود گی میں کیسے سیرد کی جاسکتی ہے۔ بیہ باتیں علی ( ڈٹاٹٹۂ) میں فائق موجود ہیں لیعنی وہ رشتہ نبی اکرم مُناٹیٹی سے بہت ہی قریب ہیں۔شریف خاندان سے تعلق ر کھتے اور سرداران قریش میں سے شار ہوتے ہیں علم، شجاعت، تقو کی وغیرہ صفات میں بھی وہ خاص طور پر ممتاز ہیں ۔عمرو بن العاص ڈلٹنڈ نے کہا کہا میر معاویہ (ڈلٹنڈ) میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے۔ابوموسیٰ ڈٹاٹیئے نے کہا کہ تقویٰ اور ایمانداری کے مقابلہ میں بیہ چیز قابل لحاظ نہیں۔غرض اسی قتم کی باتیں ہوتی رہیں۔آخر ابوموٹی اشعری ڈلٹٹؤ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علی ( رہائٹیا) دونوں کومعز ول کر کے عبداللہ بن عمر رہائٹیا کو خلیفہ بنا دیا جائے۔عبداللہ بن عمر رہائٹیااس وقت آ تکھیں بند کیے ہوئے اپنے کسی خیال میں محو بیٹھے تھے۔انہوں نے اپنانا م س کراور آ تکھیں کھول کر بلندآ واز سے کہا کہ مجھ کومنظور نہیں۔عمرو بن العاص ڈٹاٹیڈ نے کہا کہتم میرے بیٹے عبداللہ کو کیوں

منتخب نہیں فرماتے۔
ابوموی والٹی نے کہا کہ ہاں تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے لیکن تو نے اس کواس لڑائی میں شریک کر کے فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی الیمی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے تو عمر و بن العاص والٹی نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ معاویہ اور علی رونوں کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہورہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیس۔ عمر و بن العاص والٹی نے اس رائے کو پیند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیس۔ عمر و بن العاص والٹی نے اس رائے کو پیند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہم چل کرجلسہ عام میں اس کا اعلان کر دیں۔ اگر چہ دونوں صاحب اس رائے پر متفق ہو گئے لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی کیونکہ علی والٹی اپنی معزولی کو ہر گزشلیم نہیں فرما سکتے تھے۔ امیر معاویہ والٹی معاون رکھتے ہوئے امیر معاویہ والٹی معاون کر کھتے ہوئے امیر معاویہ والٹی معزولی کو ہر گزشلیم نہیں فرما سکتے ہوئے امیر معاویہ والٹی معزولی کو ہرگزشلیم نام کی پوری حمایت اور بعض صحابہ کرام وی گئی گوائی معاون رکھتے ہوئی

رس فیصلے کو رضا مندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ © بہر حال با قاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوا۔ تمام آ دمی جو فیصلے کے لیے گوش برآ واز وچشم بدرراہ تھے، فوراً جمع ہو گئے۔منبر لاکر رکھا

> گیااوردونوں پنج مع دیگر بااثر حضرات کے وہاں آئے۔ حکمین کا فیصلہ:

عمر و بن العاص ولانتيئا نے ابوموی اشعری ولائیئا کی خدمت میں عرض کیا که آپ اعلان کر دیجیے اور فیصلہ جو ہو چکا ہے لوگوں کو سنا دیجیے۔ ابومویٰ اشعری ولائیئائے نے منبر پر چڑھ کر فر مایا کہ:

''لوگو! ہم دونوں نے بہت غور کیا لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہو سکے۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سنا تا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی نااتفاقی دور ہوکر ان میں صلح قائم ہوجائے گی۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمر و بین العاص ( والی دونوں متفق ہیں ، یہ ہے کہ اس وقت علی اور معا ویہ ( والی کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے اتفاق رائے سے جس کو چاہو، خلیفہ منتخ کرلو''

مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابوموی ڈٹاٹیئ منبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عمر و بن العاص ڈٹاٹیئ منبر پر چڑھے اورانہوں نے لوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ:

''آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابو موسیٰ ( ڈاٹٹیٔ) نے اپنے دوست علی ( ڈاٹٹیُ) کو معزول کردیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متنفق ہوں اور علی ( ڈاٹٹیُ) کو معزول کرتا ہوں لیکن معاویہ ( ڈاٹٹیُ) کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کی قائم مقامی کے مستحق ہیں۔''

ا گر عمرو بن العاص ڈاٹنڈ، ابوموسؑ اشعری ڈاٹنڈ کی رائے کی تمام وکمال تائید کرتے اور امیر معاویہ ڈاٹنڈ کی جمایت میں پچھ نہ فرماتے تو حکمین کے فیصلہ کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی، ہرگز نہ

حکمین پررضامندی اور ان کا تقرراس بات کی علامت تھی کے فریقین یعنی جناب علی ٹٹٹٹو اور جناب امیر معاویہ ٹٹٹٹو ووٹوں صلح کرنا
 چاہتے تھے اور حکمین کے فیصلہ پرراضی تھے چاہے وہ جو بھی فیصلہ کرتے۔ اس لیے ان محترم ہستیوں کے بارے میں کوئی بدگمانی
ہرگز نہیں کی جاسکتی کی عام مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا درست نہیں، یہاں تو خلفاء وصحابہ ٹالٹ کا معاملہ ہے۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتی۔ابوموی والٹیو نے جو کھو فر مایا، اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہولیکن کم از کم بددیا تی اور خیانت کا شائیہ اس میں نہ تھا۔ اس سے آٹھ سومسلمانوں کے اس مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حکمین کی طرف سے انہیں آٹھ سوآ دمیوں کو دیا گیا تھا کر جو پچھ بعد میں ہوا، بیسب پچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتیں کیونکہ علی ڈاٹٹو اپنی معزولی کوتسلیم کرنے سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتیں کیونکہ علی ڈاٹٹو اپنی معزولی کوتسلیم کرنے سے یقینا انکار فرماتے۔اس طرح امیر معاویہ ڈاٹٹو بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردار نہ ہوتے اور میں ایک تیسرا خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا، امیر معاویہ ڈاٹٹو اور علی ڈاٹٹو سے زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا گیا۔ اس طرح بجائے دور قیبوں کے تین شخص پیدا ہوجاتے اور مسلمانوں کی تباہی و ہوا خیزی اور بھی ترقی کرجاتی۔

بات دراصل ہے ہے کہ امیر معاویہ ڈاٹھ مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ اگر وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے پیشتر جب کہ علی ڈاٹھ کی کا طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی بہی صورت یعنی طرفین سے ایک ایک تکم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھے کین انہوں نے بیخواہش اس وقت پیش کی جب کہ ان کواپی شکست کا یقین ہونے لگا تھا۔ لہذا ان کی طرف سے پنچوں کے تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور ھَدَا کِتَابُ اللّٰهِ بَیْنَنَا وَ مَعْدِنَ کُو حَدِی کُو اَللّٰهِ بَیْنَنَا کُو اَللّٰهِ بَیْنَا اور ھَکَا اور ھَکَا اور ھَکَا تَکُو کُو اَللّٰهِ بَیْنَا کُو اَللّٰهِ بَیْنَنَا کُو اَللّٰهِ بَیْنَا اور ھَکَا اور شکی اور خدعہ کو اور کی خواہش کا پیش ہونا اور ھکی تعرف میں مانا تھا۔ وہ تو اس کے خلاف تھے مگر لوگوں نے ان کو مجبور کر کے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلوایا اور لڑائی کو ختم کرایا تھا۔ لہذا یہ یقین کر لینا کہ اگر عمرو بن العاص ڈاٹھ ہُم عام میں ابوموئی اشعری ڈاٹھ کے کوشلیم کو اسلام کو اسلام کو سے بیر حال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو او پر کرتے یا نہ کرتے ، آسان نہیں۔ بہر حال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو او پر کرتے یا نہ کرتے ، آسان نہیں۔ بہر حال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں جو او پر کرتے بالکن غلا ہے کہ امیر موادیہ ٹاٹھ مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ یہ ان پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اس لیے ہمیں فاضل مؤلف کے ان خیالات سے شدید اختلف ہے۔ ہمارا ایمان کی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیا کہ ہم ظافاء اسلام اور صحابہ کے ان خیالات سے شدید اختلاف ہے۔ ہمارا ایمان کی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیا کہ ہم ظافاء اسلام اور صحابہ کے ان خیالات سے شدید اختلاف ہے۔ ہمارا ایمان کی طرح بھی اس کی اور خات میں دیا کہ ہم ظافاء اسلام اور صحابہ کے ان خیالات سے میں بیا میان کے ان خیالات کیا کہ بیا کہ بیانہ کو بیا کہ بیا کہ بیانہ کہ بیا کہ بیانہ کے ان میانے کہ بیا کہ بیانہ کو بیانہ کو بیا کہ بیانہ کیا کے کر انہ کو بیانہ کو بیا کہ کو بیانے کے انہوں کے کا کہ کو بیانے کو کیا کے کہ کو بیانے

فرماے اور قلب لیم عنایت فرماے ، آین! محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرام ڈاٹٹائے بارے میں بدگمانی کریں۔اس لیے ہم اوپر کے پیرا گراف اوراس پیرا گراف میں فاضل مؤلف کے بیان کردہ خیالات کو قابل رد بچھتے ہیں اوراللہ تعالیٰ سے بناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ نہیں اور دیگر مسلمانوں کو شیطان کے حربوں سے محفوظ رج ہو چکی ہیں، کیں۔ عمر و بن العاص را الله کی تقریر س کر عبداللہ بن عباس والله اور دوسرے

درج ہو پچکی ہیں، کیں۔ عمرو بن العاص والنی کی تقریرین کر عبداللہ بن عباس والنی اور دوسرے حصرات نے ابوموی والنی کو ملامت کرنا شروع کیا کہتم فریب کھا گئے۔ ابوموی والنی نے عمرو بن العاص والنی کو سخت ست کہا کہتم نے باہمی قرارداد کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکا دیا۔ غرض فوراً مجلس کا سکون درہم برہم ہوکر بنظمی کی کیفیت پیدا ہوگئ۔

شریح بن ہانی نے عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ پر تلوار کا وار کیا۔عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ نے بھی اپنے آپ کو بچا کر شرح پر جوا بی وار کیا۔لوگ در میان میں آ گئے اور لڑ انی کو بڑھنے نہ دیا۔اس مجلس میں بنظمی اور افرا تفری پیدا ہو جانے کا نتیجہ بھی امیرمعا ویہ ڈٹاٹٹؤ کے لیے بہتر اورعلی ڈٹاٹٹؤ کے لیے مضر ثابت ہوا کیونکہ اب شامی وعراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میںمضر تھا۔لہٰذا نہان آٹھ سومسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے یاس کرسکتی تھی، نہا کابر صحابہ ڈٹائٹۂا۔ا بوموسیٰ اشعری ڈٹاٹٹۂ اورعمرو بن العاص ڈٹائٹۂ بھی وہاں سے اپنی جمعیت کوہمراہ لے کرفوراً دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔شریح اور عبداللہ بن عباس ٹاٹٹیا نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ اور مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آئے تھے، وہ بھی متاسف حالت میں اپنے ا پنے گھروں کوروانہ ہوئے ۔غرض تھوڑی ہی دیر میں اذرج کی انجمن درہم برہم ہوکر چڑیاں ہی اڑ گئیں۔ شامی لوگ عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ کے ہمراہ خوشی خوثی دمشق کو جارہے تھے اور انہوں نے امیر معاوبہ ڈاٹٹؤ کوامیرالمومنین اورخلیفۃ المسلمین کہنا شروع کر دیا تھا۔ دمثق میں پہنچ کر شامیوں نے ا میرمعاویہ ڈلٹٹۂ کوکامیا بی کی خوشخری سنائی اوران کے ہاتھ پرسب نے بیعت کی۔عراقی جمعیت جو عبداللہ بن عباس ٹٹاٹٹۂاورشر تکے بن مانی کے ہمراہ کوفہ کو جارہی تھی ،اس کی حالت شامیوں کے خلاف تھی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کہتے اور جھگڑتے تھے۔کوئی ابوموسیٰ ڈاٹٹؤ کو برا کہتا اورملزم تھہرا تا ، کوئی ابوموسیٰ دفاٹیءً کی تا ئید کر تا اور بے خطا ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوئی علی ڈاٹیءً کو برا کہتا اور حکمین کے تقرر پر رضامندی ظاہر کرنے کے فعل کوغلطی بتاتا اور کوئی اس رائے کی مخالفت کر کےعمرو بن العاص ڈاٹٹوُ؛ کو گالیاں دیتا تھا۔غرض ان چارسو آ دمیوں کی بالکل وہی حالت تھی جو صفین سے کوفہ کی طرف جاتے ہو ئے علی ڈاٹٹؤ کے کشکر کی تھی۔ کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو نے تمام روئدا دعلی وٹاٹیئا کو سنائی اور انہوں نے ابو موسیٰ وٹاٹیئا اور عمر و بن العاص، حبیب بن مسلمہ، عبدالرحمٰن بن مخلد، ضحاک بن قیس ، ولید ، ابوالاعور کے لیے بددعا کی اوران پرلعت بھیجی۔ اس لعت

بردعا کی اوراسی وقت سے ایک دوسرے پرلعنت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، انا للہ وا نا الیہ راجعون!
مقام اذرح کی کارروائی سے امیر معاویہ ڈاٹٹو کوصرف اس قدر فائدہ پہنچا کہ جولوگ ان کے ساتھ شامل سے، پہلے وہ ان کوا میرالمومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ نہیں کہتے سے، اب وہ علانیہ ان کو امیرالمومنین کہنے گے مگر کوئی نئی جماعت محض اذرح کی کارروائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ علی واٹٹو کے لیے پہلے ہی سے دو گونہ مشکل تھی۔ اب وہ سہ گونہ ہو گئی۔ امیر معاویہ ڈاٹٹو اور شامیوں کو زیر کرنا اور خارجیوں کو قابو میں رکھنا، یہ کام تو پہلے سے در پیش سے۔ اب تیسری مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور معتقدوں کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی بیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور معتقدوں کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ حکمین کو قرآن مجید نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اللہ اور رسول شاہیم کرنے کے اہل کو فہ کو یہی بات سمجھانی کہ حکمین کا فیصلہ ہرگز قابل شام پر چڑھائی کرنی چا ہیے۔ جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آگئی اور وہ نہیں جاور ہم کو اہل شام پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ ہونے گئی تو گروہ خوارج نے بھی جو کوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ موجود تھا، کروٹ کی۔

## خوارج کی شورش:

او پر بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت علی بڑا ٹیؤ حکمین کا فیصلہ سننے کے لیے چارسوآ دمی مقام اذر ب او پر بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت علی بڑا ٹیؤ حکمین کا فیصلہ سننے کے لیے چارسوآ دمی مقام اذر ب کی طرف جیجنے گئے سے تو حرقوص بن زہیر نے کہا تھا کہ آ پ اب بھی اپنی پنچایت کی کارروائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑھائی کریں کین ٹی ٹی ٹی اس بات کو مانے سے صاف انکار فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے اور اپنے تحریری اقرار نامہ سے نہیں پھر سکتے ۔اب حرقوص اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ علی (ٹراٹنٹو) پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور نا قابل النفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پر جملہ آ ور ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں تو زرعہ بن البرح اور حقوص بن زہیر دونوں خارجی سردار علی ٹراٹنٹو کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہا کہ آ پ نے اور حقیح مشورہ کو پہلے حقارت سے رد کر دیا اور اب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لیے ہم کہتے ہمارے سے مشورہ کو کہا کہ آ پ نے ناس غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ تھے۔ پنچایت کے تسلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی لیکن آ پ نے اس غلطی کو تسلیم نہیں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المراقب المرا

حالانکہ اب آپ پنچایت کو بے حقیقت بنانے اور ملک شام پرحملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس اب ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کرکے اس سے تو بہ کریں گے۔

علی ڈاٹٹؤ نے فرمایا کہ پنجایت کوتسلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے تو مجھ کو مجبور کیا تھا۔ ورنہ لڑائی کے ذریعہ سے اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ پیکسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کو خطا کارٹھبراتے اور مجھ سےتوبہ کراتے ہو۔انہوں نے کہا کہاجھا ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا، لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں، پھر شامیوں سے لڑنے چلیں۔علی ڈٹاٹٹۂ نے فر مایا کہ جب میں گناہ ہی تشلیم نہیں کرتا تو تو بہ کیسے کروں۔ بیہن کروہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لاحکم الا اللہ، لاحکم الا اللہ کہتے ہوئے اپنی قیام گا ہوں کی طرف چلے گئے۔اس کے بعدعلی ڈلٹٹۂ مسجد کوفیہ میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک گوشہ سے ایک خار جی نے بلند آ واز ہے کہا کہ لاحکم الا اللہ۔علی ڈاٹٹۂ نے فرمایا کہ دیکھو! بیرلوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں۔ ©اس کے بعد آ پ نے پھر خطبہ شروع کیا تو یہی آ واز آئی: لاحکم الااللہ۔علی ڈٹاٹٹۂ نے فرمایا کہتم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کر رہے ہو۔ ہم تم کومسجدوں میں آنے ہے منع نہیں کرتے۔ جب تک تم ہمارے ساتھ رہے، ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر حصہ دیا اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہاڑیں گے، جب تک کہتم ہم سے نہاڑ واور ہم اب تمہاری بابت اللہ کے حکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ بیفر ما کرعلی ڈاٹٹیُ مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے ۔ان کے بعد خارجی لوگ بھی عبداللہ بن وہب کے مکان پر بغرض مشورت جمع ہوئے۔عبداللہ بن وہب،حرقوص بن زہیر،حمزہ بن سنان، زید بن حصین الطائی،شریح بن ادنی عنسی وغیرہ کی یہی رائے قرار پائی کہ بصرہ سے نکل کر پہاڑی مقامات کوقرارگاہ بنانا اورعلی ڈاٹنی کی حکومت ہے آ زاد ہوکراینی الگ حکومت قائم کرنا جا ہے۔حمزہ بن سنان اسدی نے کہا کہروائگی سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ایک شخص کوامیر بنالیں اور اس کے ہاتھ میں اپنا حجضڈا دیں۔

اس کام کے لیے اگلے دن شری کے مکان پر پھر مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو وہب کو خوارج نے اپناامیر بنایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو

كَلِمَةُ حَقُّ أُرِيدُ بِهَا الْبَاطِلُ.

یہاں سے اب کسی ایسے شہر کی جانب چلنا چاہیے، جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کرسکیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں۔شری نے کہا کہ ہم کو مدائن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آ سانی سے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کو ہم بہ آسانی مغلوب کرسکیں گے۔ وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کوبلوالیں گے جوبصرہ میں موجود ہیں۔ زید بن حصین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجتمع ہوکر نکلے تو عجب نہیں کہ ہمارا تعاقب کیا جائے۔للہذا مناسب بیہ ہے کہ دودو، چار چار، دس دس کی ٹولیوں میں یہاں سے نکلیں اور اول مدائن نہیں بلکہ جونہر وان کی جانب چلیں اور وہیں اپنے بھا ئیوں کوخط بھیج کر بصرہ سے بلوا کیں۔اسی آخری رائے کو سب نے پیند کیا۔ قرارداد کے موافق ہیاوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوفہ سے نکلے۔ کونے سے نکل کر انہوں نے خوارج بھرہ کو لکھا کہتم بھی بصرے سے نکلوا ور ہم سے نہروان میں آ ملو۔ بصرہ سے مشعر بن عذکی تیمی یانچ سوخوارج کی جمعیت کے کر نکلا۔ جب کوفیہ میں حضرت علی ڈاٹٹؤ کو معلوم ہوا کہ خوارج کی جمعیت کثیر کوفیہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے تو انہوں نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کے پاس تیز روا پلی بھیجا کہ خوارج کی روک تھام کریں اوران سے غافل نہر ہیں۔سعد بنمسعود نے اپنے بھیتیجکوا پنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑ ااور خود فوج لے کرخوارج کے روکنے کو روانہ ہوئے۔ راستے میں خوارج کی ا یک جمعیت سے مقام کرج میں مقابلہ ہوا۔شام تک لڑائی رہی۔ رات کی تاریکی میں خوارج د جلہ کو عبور کر گئے۔اس کے بعد بھرے کے خوارج پہنچ گئے۔ان سے بھی مقابلہ ہوا۔ وہ بھی د جلہ کوعبور کرنے اور مقام نہروان میں اینے بھائیوں سے جا ملنے میں کامیاب ہو گئے۔نہروان میں خوارج نے اپنی جمعیت کوخوب مضبوط اور منظم کر لیا اورعلی ڈاٹٹؤ اور ان کے تابعین پر کفر کا فتو کی لگا کر ان لوگوں کو جوعلی ڈاٹٹؤ کوحق پرتشلیم کرتے تھے،قل کرنا شروع کیا۔ان کی جمعیت روز بہروز ترقی کرتی گئی، یہاں تک کہ تجییں ہزار تک نوبت بہنچ گئی۔

### جنگ نهروان:

علی ڈٹاٹیئ نے خوارج کے کونے سے خارج ہونے کے بعد اہل کوفہ کو جنگ شام کے لیے ترغیب دی۔ انہوں نے یہی مقدم سمجھا تھا کہ امیر معاویہ ڈٹاٹیئ کو ملک شام سے بے دخل کیا جائے۔خوارج کے فتنہ کو وہ زیادہ اہم اور شام کی مہم پر مقدم نہیں کرنا چا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بھرہ کی جانب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) (589) عبداللہ بن عباس ٹٹائٹا کے پاس خط بھیجا کہ جنگ شام کے لیے جس قدرفوج ممکن، ہوروانہ کر دو۔ بھرہ سے بھی خوارج چونکہ خارج ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے اس اخراج کوغنیمت سمجھا گیا کہ نہ بیالوگ شہر میں ہوں گے نہ فساد ہریا کریں گے۔ بھرے میں اس وقت ساٹھ ہزار جنگجوموجود تھے کیکن جب عبداللہ بن عباس ٹاٹٹئا نے علی ٹاٹٹۂ کا خطالوگوں کو سنایا اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے ترغیب دی تو بڑی مشکل سے صرف تین ہزارا یک سوآ دمی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ باقی سب نے اس کان سنا اوراس کان اڑا دیا۔کو نے میں بھی لوگوں پر سردمہری حصائی ہوئی تھی۔ جب بصرہ کی پیرتین ہزارفوج حارثہ بن قدامہ کی سرداری میں کونے کینچی تو علی ٹاٹٹو نے اہل کوفہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور لوگوں کولڑائی کے لیے آ مادہ کیا۔ آخر کو فے والے آ مادہ ہو گئے۔ حالیس ہزار سے زیادہ کشکرعلی ڈاٹنٹ کے حبضائے کے پنیے جمع ہو گیا۔علی ڈٹاٹئؤ نے مناسب سمجھا کہ خوارج کو بھی ایک مرتبہ پھراپنے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیں ۔ چنانچہ انہوں نے نہروان میں عبداللہ بن وہب کے پاس ایک خط بھیجا اور لکھا کہتم لوگ شامیوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس چلے آؤ۔ہم اسی پہلی رائے براور اہل شام سے جنگ کرنے پر آ مادہ ہیں۔عبداللہ بن وہب نےعلی ڈٹاٹٹۂ کا پیہ خط اپنے ساتھیوں کو سنایا اورسب کے مشورے سے جواب لکھا کہ:

''نتم نے حکمین کا تقر راللہ اور رسول عَلَیْ اِ کے حکم کے خلاف کیا تھا اور اب جو اہل شام سے لڑائی کا ارادہ کررہے ہو، یہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے کررہے ہو۔ اگرتم اپنے کا فرہونے کا اقرار کرنے کے بعد تو بہ کروتو ہم تمہاری مددکو تیار ہیں، نہیں تو ہم تم سے لڑنے کوآ مادہ ہیں۔' اس خط کے آنے سے علی ڈاٹی کوخوارج کی طرف سے مایوسی ہوگئی مگر انہوں نے ملک شام پر چڑھائی کرنے کے ارادے کو فتح نہیں کیا۔ علی ڈاٹی کی تمام تر کوشش خوارج کو راہ راست پر لانے میں صرف ہوئی لیکن وہ کسی طرح مصالحت کی جانب نہ آئے۔ علی ڈاٹی جب ان سے یہ کہتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے تو جھے کولڑائی بند کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اب تم کس منہ سے مجھ کو ملزم قرار دیتے ہیں۔ تم بھی اپنی خطا کوسلیم کرو۔ ہم مانتے ہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تم بھی اپنی خطا کوسلیم کرو۔ ہم مانتے ہیں ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تم بھی اپنی خطا کوسلیم کرو۔ ہم مانتے ہیں ہو جاؤ تا کہ ہم اپنا فتو کی جو تہ ہم رک نسبت صادر کر چکے ہیں، واپس لے لیں، نہیں تو ہم تم کو کا فر ہو جاؤ تا کہ ہم اپنا فتو کی جو تہ ہم رک نسبت صادر کر چکے ہیں، واپس لے لیں، نہیں تو ہم تم کو کا فر یہ جائے کہ کر ہے۔ ہم خور کی نسبت صادر کر چکے ہیں، واپس لے لیں، نہیں تو ہم تم کو کا فر یہ جائے کہ کہ مانے کہ مانے کہ مانے کی خواف جہاد کریں گے۔

590 M 590 M 1-12. ان مجنونانہ باتوں کی طرف ہے چیثم پوثی اختیار کرے علی ڈٹاٹیۂ ملک شام پرحملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہونے ہی کو تھے کہ عبداللہ بن خباب صحابی ڈٹاٹنڈ کے شہید ہونے کی خبر پینچی۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ عبداللہ بن خباب ڈٹاٹٹۂ کسی سفر میں تھے کہ نہروان کے قریب سے گز رےاورخوارج کی ایک جماعت کومعلوم ہوا کہ بیصحانی ہیں۔انہوں نے آ کرسوال کیا کہ آپ ابوبکر وعمر (والنَّمْیا) کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن خیاب ڈاٹٹؤ نے جواب دیا کہ وہ دونوں بہت اچھے اوراللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے۔ پھرخوارج نے دریافت کیا کہ آپ عثمان غنی ( ڈٹاٹٹی) کی خلافت کے اول اور آخر زمانے کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن خباب ڈٹاٹنڈ نے جواب دیا کہ وہ اول سے آ خر تک حق برست اور حق پیند تھے۔ پھرخوارج نے یو چھا کہ علی ( ڈٹاٹٹیا) کی نسبت حکمین کے مقرر کرنے سے پہلے اور حلمین کے مقرر کرنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی ( ڈٹاٹٹۂ) تم لوگوں سے زیادہ اللہ اور رسول ٹاٹٹائِ کے حکم کوشبجھنے اور اس پرعمل کرنے والے ہیں۔ خوارج نے یہ سنتے ہی طیش میں آ کرعبداللہ بن خباب ڈلٹیُؤاوران کی بیوی اوران کے ہمراہیوں کو قُتَلِ کر ڈالا ۔علی ڈلٹٹُؤ نے جب پیخبرسی تو تتحقیق حال کے لیے حرث بن مرہ کوروانہ کیا ۔خوارج نے ان کوبھی مار ڈالا ۔ساتھ ہی خبر پینچی کہ خوارج بلادر پنج ہراس شخص کو جوان کا ہم خیال وہم عقیدہ نہ ہو، قتل کر ڈالتے ہیں۔اب ان لوگوں کو جوعلی ڈٹاٹٹڈ کے لشکر میں تھے، یہ فکر ہوئی کہ ہم اگر شام کے ملک کی طرف گئے تو خوارج کوفہ وبصرہ وغیرہ تمام عراق پر قابض ومتصرف ہوکر ہمارے اہل وعیال کوفکل کردیں گے۔علی ٹٹاٹیئے نے بھی یہ خیال کیا کہ اگرخوارج نے کوفہ وبھرہ پر قبضہ کرلیا تو پھر ملک شام پر حمله آوری بجائے مفید ہونے کےمضر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جنگ شام کوملتوی کرکے خوارج کی طرف کوچ کیاا ور شکرخوارج کے قریب بہنچ کران کے پاس پیغام بھیجا کہ:

''تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، ان کو ہمارے سپر دکر دوتا کہ ہم ان کو قصاص میں قتل کردیں اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر اہل شام کی طرف روانہ ہوں۔ اس عرصہ میں جب تک کہ ہم جنگ اہل شام سے فارغ ہوں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوراہ راست برلے آئے۔''

اس کے بعد علی وٹائٹو نے کئی بزرگ صحابیوں کو یکے بعد دیگرے خوارج کو نصیحت اوروعظ و پند کرنے کے لیے روانہ کیا اور خوارج کے وفو د کو بلا کرخو د بھی نصیحت کی کہ غلطی حکمین کے مقرر کرنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میں اگر ہوئی تو اصلی باعث تم ہی لوگ تھے۔ اب جو پھی گزراہ اس کو فراموش کر دواور ہمارے ساتھ شامل ہوکر اہل شام سے لڑنے کو چلو۔ خوارج نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ بے شک ہم لوگوں نے اللہ اور رسول اللہ شاہی کے تھم کی خلاف ورزی کی اور کا فر ہوئے لیکن تو بہ کر کے چرمسلمان ہو گئے۔ اب تم بھی جب تک گناہ کا اقرار کر کے تو بہ نہ کرو گے ، کا فرر ہو گے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کو تا ہی خبر میں باللہ کی راہ میں جہاد کوتا ہی خہر کریں گے۔ علی ڈاٹٹو فرماتے تھے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ہجرت کی ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ میں کس طرح اپنے آپ کو کا فرکہوں۔ آخر علی ڈاٹٹو خود لشکر خوارج کے قریب تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو وعظ و پند فرمانے گئے۔خوارج کے سرداروں نے یہ دکھے کر کہ ہمارے عوام پر کہیں علی (ڈاٹٹو) کی تقریر کا اثر نہ ہو جائے ، بلند آواز سے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ:

''علی کی باتوں کو ہرگز ہرگز نہ سنو۔ نہ ان سے باتیں کر و بلکہ اللہ کی ملاقات کے لیے دوڑو، یعنی لڑائی شروع کر دو۔''

یہ حالت و کھے کرعلی ڈائٹی واپس تشریف لے آئے اور اپنے لشکر کومرتب فر ماکر ہر حصہ پر سردار مقرر کیے اور ابوا یوب انصاری ڈائٹی کوامان کا جھنڈا دے کر فر مایا کہتم اس جھنڈے کو لے کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہوجا و اور بلند آواز سے اعلان کردو کہ جو شخص بغیر جنگ کیے ہوئے چلا آئے گا، اس کوامان دی جائے گی اور جو شخص کوفہ یا مدائن کی طرف چلا جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کومن کرخوارج کے لشکر سے ابن نوفل اشجعی پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہوگیا۔ پچھلوگ کوفہ کی طرف چل دیے ہوئے سے مدا ہوگیا۔ پچھلوگ کوفہ کی طرف چل دیے، پچھ مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ پچھامیر المونین علی ڈائٹی کے لشکر میں شامل ہو کئے۔ غرض خوارج کے لشکر میں ایک تہائی سے بھی کم آ دمی باقی رہ گئے۔ ان پر جملہ کیا گیا اور سب کو گھیر کرتہ تی کیا۔ عبداللہ بن وہب، زید بن حصین ، حقوص بن زہیر، عبداللہ بن شجر، شریح بن عنسی مخیرہ خوارج کے زندہ خ کر فرار وغیرہ خوارج کے زندہ خ کر فرار ہوئے ، باقی سب میدان جنگ میں لڑ کرمارے گئے۔ علی ڈائٹی خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کیے ہوئے اسی طرح میدان میں چھوڑ کروہاں سے واپس آئے۔ علی ڈائٹی خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کیے ویا ہی آتے۔ علی ڈائٹی خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کیے ہوئے اسی طرح میدان میں چھوڑ کروہاں سے واپس آئے۔

اس لڑائی میں بظاہر خارجیوں کا پورے طور پر استیصال ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ ان کی طرف سے باقی نہ رہا تھا۔ علی ڈلٹئؤ نے جنگ نہروان سے فارغ ہو کر ملک شام کا عزم فرمایا تو اشعث بن قیس نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ فی الحال چندروز کے لیے شام کے قصد کو ملتوی کر کے لشکر کو آرام محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہے کا موقع دیجے۔علی ڈاٹٹو نے اس بات کو ناپند فرمایا اور مقام نخیلہ میں آ کر قیام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص کوفہ میں نہ جائے، جب تک اہل شام پر فتح مند نہ ہوکر واپس آئے۔ نخیلہ کے قیام میں لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور لشکرگاہ کو خالی دیکھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔علی ڈاٹٹو اس طرح لشکرگاہ کو خالی دیکھ کر خود بھی کوفہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر کے اس سستی اور تن آسانی کی وجہ دریافت کی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شام پر حملہ آوری کے لیے آمادگی ظاہر کی، باقی خاموش رہے، پھر علی ڈاٹٹو نے تمام لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی اور ان کو جنگ کے لیے ترغیب دی گرسب نے خاموش سے اس تقریر کوسنا اور کسی قسم کی آمادگی و مستعدی کا مطلق اظہار نہ کیا۔علی ڈاٹٹو کوگوں کی اس سر دمہری کو دیکھ کر مجبوراً خاموش ہو گئے اور ملک شام پر حملہ آور نہ ہو سکے۔

#### مصر کی حالت:

جیسا کہ او پر تحریر ہو چکا ہے کہ جنگ صفین کے وقت مصر کے عامل محمد بن ابی بکر وہا تھے اور وہ اس لڑائی میں علی وہائی کی حمایت اورا میر معاویہ وہائی کی مخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ دے سکے سخے کیونکہ وہ امیرالمومنین عثمان وہائی کے بہی خواہوں کے ساتھ معرکہ آرائی اور اندرونی جھگڑوں میں گرفتار سخے ۔ بہی خواہان عثمان وہائی نے معاویہ بن خدی کوا بنا سردار بناکر با قاعدہ مقابلہ اور معرکہ آرائی شروع کردی اوران کوئی معرکوں میں کا میابی بھی حاصل ہوگئ تھی۔ جنگ صفین سے فارغ ہو کرعلی وہائی نے اول مالک اشتر نحی کو جزیرہ کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا لیکن چندروز کے بعد مالک کومصر کی گورزی پر نامزد کر کے۔ اس طرح امیر معاویہ وہائی نے اس خبر کوسنا تو وہ بھی بہت فکر مند ہوئے کیونکہ وہ مالک اشتر کو صاحب تدبیر شخص سمجھتے اور جانے تھے کہ مالک اشتر کے مصر پر قابض ہونے کے بعد مصر کا معاملہ بہت تکلیف دہ اور خطرناک صورت اختیار کرلے گا۔

مگرا تفاق کی بات کہ ما لک اشتر کا مصر میں پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں انتقال ہوگیا اور محمد بن ابلی بکر ڈاٹنڈ مصر پر بہ دستور قابض ومتصرف رہے۔ مالک اشتر کے مرنے کی خبرسن کرعلی ڈاٹنڈ نے محمد بن ابی بکر ڈاٹنڈ کو خط لکھا کہ ہم نے مالک اشتر کو مصر کی حکومت پر اس لیے نا مزد نہیں کیا تھا کہ ہم تم سے ناراض شے بلکہ اس کا تقر رمحض اس لیے عمل میں آیا تھا کہ وہ بعض سیاسی امور کو قابلیت سے انجام دے سکتا تھا جس کی حکومت مصر کے لیے ضرورت تھی۔ اب جبکہ اس کا راستے ہی میں انتقال ہوگیا تو ہم تم ہی کومصر کی حکومت کے لیے بہتر شخص سیجھتے ہیں۔ تم کو چا ہیے کہ جرائت واستقلال سے مولیا تو ہم تم ہی کومصر کی حکومت میں متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(S93) کام لو۔ اس خط کے جواب میں محمد بن ابی بکر ڈلٹٹؤ نے لکھا کہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں اور آپ کے دشمنوں سےلڑنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ بیروا قعات حکمین کے فیصلہ سنانے سے پہلے وقوع پذیر ہو چکے تھے۔ جب مقام اذرج میں حکمین کے فیصلہ کا اعلان ہو گیا تواہل شام نے امیرمعاویہ و اللہ کا طاقت اللہ کا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔اس سے ان کی قوت وشوکت میں پہلے سے ا اضافہ ہو گیا اور انہوں نے معاویہ بن خدج سے خط و کتابت کر کے اس جماعت کی ہمت افزائی کی جو محمد بن ابی بکر ڈلٹٹؤ سے برسر برخاش تھی۔انہوں نے امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ سے اعانت وامداد طلب کی۔ یبی امیرمعاوید ولٹی کا منشاء تھا۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن العاص ولٹی کوچھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اور ایک خط بھی محمد بن اپی بکر ڈٹاٹنڈ کے نام لکھ کر دیا۔عمرو بن العاص ڈٹاٹنڈ نے مصر کے قریب پہنچ کرا میرمعاویہ ڈٹائٹۂ کا خطامع اپنے خط کے محمد بن الی بکر ڈٹائٹۂ کے یاس بھیجا۔ محمہ بن ابی بکر ڈاٹٹؤ نے یہ دونوں خط علی ڈاٹٹؤ کے پاس کوفہ میں بھیج دیے۔علی ڈاٹٹؤ نے لوگوں کو جمع کر کے بہت کچھ ترغیب دی، مگر دو ہزار سے زیادہ آ دمی مصر کی مہم کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخرانہیں د و ہزار کو مالک بن کعب کی سرداری میں مصر کی جانب روانہ کیا۔ ادھر عمرو بن العاص ڈٹاٹٹۂ کے مقابلہ پرمجمہ بن اپی بکر ڈٹاٹیڈ نے دو ہزار کی جمعیت کنانہ بشر کی سرداری میں روانہ کر دی تھی ۔ کنانہ بشرانشکر شام کے مقابلہ میں شہید ہو گئے ۔ ان کے ہمراہی کچھ مارے گئے، کچھادھرادھر بھاگ گئے ۔

ے معابلہ یں سہید ہو ہے۔ ان ہے ہمرائی پھ ارکے ہے: پھاد طراد طربھا ل سے۔

اس شکست کا حال سن کر محمد بن ابی بکر رٹائٹؤ نے خود میدان جنگ کا قصد کیا لیکن ان کے ہمراہیوں پراہل شام کا پچھالیارعب طاری ہوا کہ وہ بغیر لڑے ان کا ساتھ چھوڑ کرعلیحدہ ہو گئے۔ محمد بن ابی بکر رٹائٹؤ اپنے آپ کو تنہا پا کر میدان جنگ سے واپس آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان میں پناہ گزیں ہوئے ۔لٹکر شام اور معاویہ بن خدی کے ہمراہیوں نے آ کر جبلہ بن مسروق کے مکان کا محاصرہ کیا۔ محمد بن ابی بکر رٹائٹؤ زندگی سے مایوس ہوکر نکلے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ معاویہ بن خدی نے ان کوتل کر کے ایک مردہ گھوڑ ہے کی کھال میں بھر کر جلا دیا۔ اس حادثہ کی خبرعلی رٹائٹؤ کے جاسوس عبدالرحمٰن بن ہبت فرازی نے شام سے آ کرعلی رٹائٹؤ کو سنائی۔ آپ نے کی خبرعلی رٹائٹؤ کے جاسوس عبدالرحمٰن بن ہبت فرازی نے شام سے آ کرعلی رٹائٹؤ کو سنائی۔ آپ نے اس وقت ما لک بن کعب نے تھوڑا ہی راستہ میں علے۔ انہوں نے محمد بن ابی محمد میں جانے اور عمرو بن العاص رٹائٹؤ کے مصر پر قابض ہونے کا حال سنایا۔ استے میں محمد مدلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تر المركب المرك

# دوسر مصوبول بربھی قابض ہونے کی کوشش:

مصر پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد امیر معاویہ ڈائٹا کے حوصلے پہلے سے زیادہ ترقی کرگئے۔مصر کے بعد انہوں نے بھرہ کوعلی ڈاٹٹا کی حکومت سے نکالنے کی کوشش کی۔ بھرہ کی حالت بھی مصر سے مشا بہتھی۔ واقعہ جمل کی وجہ سے بہت سے اہل بھرہ علی ڈاٹٹا سے ناخوش سے اورعثمان غنی ڈاٹٹا کے خون کا معاوضہ طلب کرنا ضروری سجھتے سے۔ امیر معاویہ ڈاٹٹا نے عبداللہ بن الحضر می کو بھرہ کی طرف روانہ کیا اور سجھایا کہ ان لوگوں کو جوعلی (ڈاٹٹا) سے خوش نہیں ہیں اورخون عثمان (ڈاٹٹا) کے مطالبہ کوضروری سجھتے ہیں، اپنی طرف جذب کریں اور ان کی تالیف قلوب میں پوری کوشش عمل میں لاکر بھرہ پر قابض ہو جا کیں۔ ابن حضری جب بھرہ پنچے تو ان دنوں وہاں عبداللہ بن عباس ڈاٹٹا کے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ چنا نچہ بھرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہوگئ۔ یہ خبر کسے یہ بہت اچھا موقع تھا۔ چنا نچہ بھرہ میں ایک طاقتور جمعیت ان کے ساتھ شامل ہوگئ۔ یہ خبر حب کوفہ میں علی ڈاٹٹو کے پاس بیٹجی تو انہوں نے اعین بن ضعیہ کو یہ ہدایت کر کے بھیجا کہ جس طرح ممکن ہوا، بن الحضر می کے گر دجمع ہونے والے لوگوں میں نا تفاقی اور پھوٹ بیدا کرنے کی کوشش ممکن ہوا، بن الحضر می کے گر دجمع ہونے والے لوگوں میں نا تفاقی اور پھوٹ بیدا کرنے کی کوشش میں کامیا بی حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن الحضر می بھرہ میں مقبول ہوئے۔ عبداللہ بن الحضر می بھرہ میں علی کوشش میں کامیا بی حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن الحضر می بھرہ میں سے کھوٹ کی کوشش میں کامیا بی حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن الحضر می بھرہ میں سے کہ خری ایا میں مقبول ہوئے۔

سنہ ۳۹ ھ میں اہل فارس نے بیرد کیے کر کہ بھرہ کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے اور وہاں کچھ لوگ علی ڈلٹنؤ کے ہمدرد بیں تو کچھ امیر معاویہ ڈلٹنؤ کے ہمدرد بھی پائے جاتے ہیں، بغاوت اختیار کرکے اپنے حاکم سہیل بن حنیف کو زکال دیا علی ڈلٹنؤ نے ابن عباس ڈلٹنؤ حاکم بھرہ کو لکھا کہ زیاد کو فارس کی حکومت پر روانہ کر دو۔ چنانچہ زیاد نے فارس میں جا کر اہل فارس کو بہزور شمشیر سیدھا کر دیا۔ امیر معاویہ ڈلٹنؤ نے ان حالات میں کہ کی ڈلٹنؤ کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کرلڑنے کے امیر معاویہ ڈلٹنؤ نے ان حالات میں کہ علی ڈلٹنؤ کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کرلڑنے کے لیے لوگ آ مادہ نہ ہوئے تھے اور جا بہ جا ان کے خلاف بغاوتوں کی سازشوں کے سامان نظر آتے

تھے، خوب فا کدہ اٹھایا اور اپنی سخاوت، درگزر، چشم پوشی، احسان، قدردانی، مآل اندیشی سے کام لینے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ مدینہ طائف اور یمن وغیرہ سے لوگ تھنچ کھنچ کر دشق میں جمع میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ مدینہ طائف اور یمن وغیرہ سے لوگ تھنچ کی دشق میں جمع ہونے گئے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر کوعین التمر کی طرف بھیجا۔ وہاں کے والی ما لک بن کعب کوعلی ڈائٹی کی طرف سے کوئی امداد نہ پینچی اور نعمان نے عین التمر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ سفیان بن عوف کو ایک زبردست جمعیت دے کر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ سفیان بن عوف نے انبار اور مدائن وغیرہ کے علاقوں سے مال وا سباب لوٹ کراورجس قدر خزانہ ل سکا، سب لے کر دمشق کارخ کیا۔ علی ڈائٹی بین کرتعا قب کے لیے فکے گرسفیان بن عوف ہاتھ نہ آئے۔

## على رُلِينَهُ كَي خلافت صرف عراق وابران تك:

اسی طرح بسرین ارطاط کو حجاز و نیمن کی طرف روانه کیا۔ اہل مدینہ نے امیرمعاویہ ڈٹاٹٹۂ کی بیعت اختیار کی۔اس کے بعدامل مکہ اور اہل یمن نے بھی امیرمعاویہ رٹٹائٹۂ کی بیعت کر لی اور عبیداللہ بن عباس ڈاٹنۂ کو یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے نکال دیا۔غرض سہ۔ ۴۰ھ کی ابتدا میں ا ميرمعا وبيه رُفاتُنهُ کي حکومت يمن، حجاز ، شام، فلسطين، مصر..... وغيره مما لک پر قائم هو چکي تقي اور ان مقبوضہ مما لک کی حکومت میں کسی قتم کی کمزوری واضحلال کے آ ثار بھی نہیں یائے جاتے تھے، نہ کسی بغاوت اورا ندرونی مخالفت کا ان کواندیشه تقا \_ مکه مکرمه اور مدینه منوره دونو ں شہروں کو غیر جانب دار اور آ زاد حچورٌ دیا گیا تھا لیحنی ان شہروں میں نہ علی ڈاٹنۂ کی حکومت تھی، نہ امیرمعا ویہ ڈاٹنۂ کی اور اس یر دونوں حضرات رضامند ہو گئے تھے ۔علی ڈاٹٹۂ کی حکومت عراق وایران پر قائم تھی مگرعراق میں عر بی قبائل کی ایک بڑی تعدادالیں تھی جوان کی حکومت کے ساتھ دلی ہمدردی نہر کھتے تھے۔اسی طرح ا ریان میں بھی سازشوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کے مجوسی لوگ اپنی گئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ قائم کریلنے کےخواب ابھی تک دیکھ رہے تھے اورکسی موقع کوفوت نہ ہونے دیتے تھے۔کوفہ اور بھرہ جو دو مرکزی شہر سمجھے جاتے تھے،خود ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کوعلی ڈاٹٹؤ کے خلاف امیرمعاویہ سے ہمدردی تھی۔علی ڈلٹٹؤا بی شجاعت اور بلند ہمتی سے سب کچھ کرنا جا ہتے اور ا پنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند تھے کیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سےعموماً پیت ہمتی اور نافر مانی کا اظہار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبور تھے۔ علی ڈٹاٹنڈ کے لشکر میں مجمی لوگ زیادہ تھے اور امیر معاویہ ڈٹاٹنڈ کی فوج میں عربی لوگوں کی کثر ہے تھی۔



#### عبدالله بن عباس والنفيُّ كا بصره سے رخصت مونا:

انہیں ایام یعنی سنہ ہم ھے کے ابتدائی ایام میں ایک اور نا گوار واقعہ پیش آیا۔ یعنی عبداللہ بن عباس ڈٹٹٹٹا،علی ڈٹٹٹڈ سے ناراض ہوکر بھرہ کی حکومت جھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے ۔اس نا گوار واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ بھرہ سے ابوالاسود نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیا کی جھوٹی شکایت علی ڈاٹٹیا کو ککھ کر جیجی کہ انہوں نے بیت المال کے مال کو آپ کی اجازت کے بغیر خرج کرڈ الا علی ڈاٹنؤ نے ابوالاسود کوشکرید کا خط لکھا کہ اس قتم کی اطلاع دینا اور عاملوں کی بےراہ روی سے آگاہ کرتے رہنا ہمدردی ومحبت کی دلیل ہے، اور عبداللہ بن عباس ڈاٹٹی، کولکھا کہ ہمارے پاس اس قتم کی اطلاع پیچی ہے۔تم جواب میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عباس ڈاٹٹٹا کے خط میں ابوالاسود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ عبدالله بن عباس ڈاٹٹھا نے جواباً لکھا کہ آپ کو جو خبر کیبنجی ہے، وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ میں نے جو مال خرج کیا ہے، وہ میرا ذاتی مال تھا۔اس کو بیت المال سے کوئی تعلق نہ تھا۔علی ڈاٹنؤ نے دوبارہ خطاکھا کہا گروہ تمہارا ذاتی مال تھا تو یہ بتاؤ کہوہ تم کوکہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا تھا اورتم نے اس کو کہاں رکھا تھا؟ اس خط کے جواب میں عبداللہ بن عباس ڈاٹٹیا نے لکھا کہ میں ایسی گورنری سے باز آیا۔ آپ جس کو مناسب مجھیں، بھرہ کا عامل مقرر کر کے بھیج دیں۔ میں نے جو مال خرچ کیا ہے، وہ میرا ذاتی مال تھا اور میں اس کواپنے اختیار سے خرچ کرنے کاحق رکھتا تھا۔ یہ لکھ کروہ اپنا سامان سفر درست کر کے بھرہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے ۔

### على خالعين كي شهادت:

انہیں ایام میں جب کہ عبداللہ بن عباس والنی ایس میں حکومت چھوڑ کر مکہ مکر مہ میں چلے آئے،
علی والنی کے بھائی عقبل بن ابی طالب والنی بھی علی والنی سے ناراض ہو کرامیر معاویہ والنی کی پاس
چلے گئے۔ امیر معاویہ والنی نے ان کا معقول روزینہ مقرر کر دیا۔ علی والنی کو عقبل والنی کے اس طرح
محکم دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر این با اس میں معاویہ ڈالٹوئو کے پاس چلے جانے کا سخت ملال ہوا اور آپ نے امیر معاویہ ڈالٹوئو کے خلاف جنگی تیاریوں کو ضروری سمجھا۔ کو فیوں کو شام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کو فیوں کرتا ہے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کو فیوں پر آپ کی ترغیب کا بیما اثر ہوا کہ ساٹھ ہزار کو فیوں نے آپ کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کی کہ ہم تازیست آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور مار نے مرنے پرآ مادہ ہوگئے۔ آپ ان ساٹھ ہزار کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فراہم کرنے اور سامان حرب درست کرنے میں مصروف تھے۔ خارجیوں کی فوجی طاقت جنگ نہر وان میں زائل ہو چکی تھی اور بہ ظاہران کی طرف سے کوئی اندیشہ باتی نہ رہا تھا۔

## خوارج کا خطرناک منصوبه:

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف نو آدمی نی گئے تھے۔ان نو آدمیوں نے جوخوارج میں امامت وسرداری کی حثیت رکھتے تھے، اول فارس کے مختلف مقامات میں علی ٹی النائوں کے خلاف بعناوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا گر جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو عراق و جاز میں آ کر ادھرادھر آوارہ پھرنے گئے۔ آخر مکہ مکرمہ میں عبدالرحمٰن بن ملجم مراوی، برک بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن بکر تمیمی تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کرکے دیر تک افسوس کرتے رہے، پھر تینوں اس رائے پر شفق ہوئے کہ آؤ! تین سب سے بڑے سرداروں کو جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کررکھا ہے، قتل کرڈالیں۔ تینوں نے باہم عبدو پیان کیا اور بیقرار پایا کہ عبدالرحمٰن ابن مجم مراوی مصری، علی ڈاٹٹی کواور ابرک بن عبداللہ تمیمی، معمود بین العاص ڈاٹٹی کواور ابرک بن عبداللہ تمیمی، معمود بین العاص ڈاٹٹی کواور عمرو بن بکر تمیمی سعدی، عمرو بن العاص ڈاٹٹی عالم مصرکوقتل کرے اور یہ تینوں قتل معاویہ ڈاٹٹی کواور عمرو بن بکر تمیمی سعدی، عمرو بن العاص ڈاٹٹی عالم مصرکوقتل کرے اور یہ تینوں قتل ایک بی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنانچہ ۱۲ رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آ دی کوفہ، دمشق اور مصرکی طرف روانہ ہو گئے۔

رف رور بہ ارتفان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برک بن عبداللہ شمیں نے دمثق کی معجد میں داخل جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برک بن عبداللہ شمیں نے دمثق کی معجد میں داخل ہو کر جبکہ امیر معاویہ ڈٹائیڈ زخی تو ہوئے مگرزخم مہلک نہ تھا۔ چندروز ہاتھ کاری لگا ہے بھا گالیکن گرفتار کرلیا گیا۔ امیر معاویہ ڈٹائیڈ زخی تو ہوئے مگرزخم مہلک نہ تھا۔ چندروز کے علاج معالجہ سے اچھا ہو گیا۔ برک کو ایک روایت کے مطابق اسی وقت اور دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قید رکھ کرفتل کیا گیا۔ امیر معاویہ ڈٹائیڈ نے اس کے بعد معجد میں اپنے لیے

(S98) محفوظ جگہ بنوائی اور پہرہ بھی مقرر کیا۔اسی طرح تاریخ اور مقررہ وقت میں عمر و بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی اما مت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عا مرکوعمرو بن العاص ڈلٹنٹ سمجھ کر تلوار کے ا یک ہی وار میں قتل کر دیا۔اس روز ا نفا قاً عمر و بن العاص ڈلٹنڈ بیار ہو گئے تھے اورانہوں نے اپنی جگه خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افسر کونماز پڑھانے کا حکم دیاتھا۔عمرو بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمرو بن العاص ڈٹاٹٹۂ میں اور ان کوقتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبدالرحمٰن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں علی ڈٹاٹنڈ پرحملہ کیا اور اس زخم کے صدمہ ہے دو روز کے بعد کےارمضان المبارک سنہ ۴۰ ھے کوعلی ڈٹاٹنڈ شہید ہوئے۔اس حادثہ جا نکاہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ عبدالرحمٰن بن ملجم کوفیہ میں آ کراپنے دوستوں سے ملامگر کسی سے اپنے اراد ہ کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کراپنے ایک دوست شہیب بن شجرہ اشجعی پرا پنا راز ظا ہر کیا اور اس سے امداد حیا ہی اور کہا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض میں علی ڈٹاٹیئؤ کوقل کرنا چاہیے۔اول تو شبیب نے اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ متامل ہوا اور آخر کار ابن مجم کے کام میں امداد کرنے پر آ مادگی ظاہر کی۔قبیلہ تمیم کے دس آ دمی جو خارجی ہو کرلشکر خوارج میں شامل تھے، جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ان مقتولین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو کوفیہ میں رہتے تھے،علی خلٹیۂ سےعناداور ملال تھا۔

ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں جاتا آتا رہتا تھا۔ اس نے ایک نہایت حسین وجمیل عورت دیکھی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہیں دس مقولین میں شامل سے۔ ابن مجم نے قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہرادا کردو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس سے مہرکی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ تین بزار درہم، ایک لونڈی، ایک غلام اور علی (ڈٹائٹی) کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن مجم تو علی ڈٹائٹی کے قتل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کرسکتا ہوں۔ باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔

ا وری سے ان وقت ببور ہوں۔ قطام نے کہا کہ اگرتم آخری شرط کو پورا کر دوتو میں باقی چیزوں کو خود چھوڑتی ہوں۔ ابن مجم نے کہا کہ اگرتو جا ہتی ہے کہ میں علی ( ڈلٹٹی ) کے قتل پر قادر ہو جاؤں تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرنا۔ قطام نے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص وردان نامی کو ابن مجم محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

599 Sept 1-16. کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ابن مجم کی مدد کرے۔ آخر مقررہ تاریخ بیغنی ۱۲ رمضان المبارک جمعہ کا دن آ پہنچا اور ابن ملہم، شبیب بن شجرہ، ور دان ، تینوں تیجیلی رات کے وقت مسجد کوفیہ میں آئے اور در واز ہ کے قریب حیب کر بیٹھ گئے ۔علی ڈٹائٹیا لوگوں کو حسب عادت نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے وردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا مگراس کی تلوار دروازہ کی چوکھٹ یا د بوار پر پڑی اور علی ٹٹاٹٹۂ آ گے بڑھ گئے۔ابن ملجم نے فوراً آ گے لیک کر آ پ کی بیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا جو بہت کاری پڑا۔علی ڈٹاٹٹڑ نے زخم کھا کرحکم دیا کہان کو پکڑو۔لوگ نماز کے لیے مبجد میں آ چکے تھے۔ بیتکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ وردان اورشہیب دونوں مسجد سے نکل کر بھا گے مگرا بن سمجم مسجد سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھیا اور گرفتار کر لیا گیا۔شبیب کوایک شخص حضری نے کپڑا مگر وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا۔ ور دان بھاگ کرا پنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جالیا اور و ہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم گر فتار ہو کر علی ڈٹائٹۂ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہا گر میں اس زخم سے مرجاؤں تو تم بھی اس کوقتل کر دینا اورا گر میں اچھا ہو گیا تو خود جومنا سب مسمجھوں گا کروں گا۔ پھرآ پ نے بنوعبدالمطلب کو وصیت کی کہ میرے قتل کومسلمانوں کی خون ریزی کا بہانہ نہ بنانا۔صرف اسی ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے، قصاص میں قتل کر دینا، پھر حضرت حسن بن علی وٹائٹھا ہے بیٹے کومخاطب کر کے فرمایا کہا ہے حسن وٹائٹۂ!اگراس زخم کے صدمہ سے میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایبا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور مثلہ ہر گز نہ کرنا کیونکہ نبی اکرم مَنَالِیًا نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

بی الرم طالبیم کے متلہ لرئے سے سے فرمایا ہے۔

ابن ملحم کی تلوار کا زخم علی ڈاٹئو کی کنپٹی تک پہنچا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی مگر آپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ کے روز کا رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کے وفات پائے نے سے پیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کرعرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جا کیں لیعنی وفات پا جا کیں تو کیا ہم حسن (ڈٹٹٹو) کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جہنا۔ تم جو مناسب سمجھنا، کرنا۔ پھر حسنین ڈٹٹٹو کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالی کا تقوی کی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرنا ہوں۔ تم کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا۔ ہمیشہ حق بات کہنا۔ قیموں پر رحم اور بیکسوں کی مدد کرنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ قرآن مجید پر عامل رہنا اور تکم الہی کی تعیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

رس الحفید شائین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی انہیں باتوں کی اور دونوں بھائیوں کی بختی مدنظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کاحق تم پرزیادہ ہے۔ ان کی منشاء کے خلاف تم کوکوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حسنین والٹی کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو بھی حمد بن الحفیہ شائین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور عایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت قریب آگیا اور سوائے لا المالا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ فکلا۔

## على رُكَانُونُهُ كَى قبر كا يبته بين:

علی ڈاٹٹیٔ کی شہادت کے بعدا بن مجم کوحسن ڈلٹیٔ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔علی ڈلٹٹۂ تریسٹھ سال کی عمر اور پونے یانچ سال کی خلافت کے بعد شہید ہوئے۔حسن بن علی ،حسین بن علی اور عبداللہ بن جعفر ڈٹائٹؤ نے آپ کوفنسل دیا اور تین کپڑوں میں کفنایا، جن میں قمیص نہ تھا۔حسن ڈٹاٹٹۂ نے آ پ کے جنازہ کی نماز پڑھائی ۔بعض روا تیوں کے بہ مو جب مسجد کوفیہ میں، بعض کے موافق اپنے مکان میں، بعض کے موافق کوفہ سے دس میل کے فا صلہ پر فن کیے گئے۔ بعض روایتوں کے بہموجب حسن ڈاٹٹؤ نے آپ کے جسد مبارک کوخارجیوں کے خوف سے کہ کہیں آ پ کی بےحرمتی نہ کریں، نکال کرایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ایک اور روایت کے موافق آ پ کے تابوت کومدینہ منورہ لے جانے گگے کہ نبی اکرم مُثَاثِیمٌ کے قریب دُن کریں۔ا ثناء راہ میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا، بھاگ گیا اور پھر اس کا کہیں پیۃ نہ چلا۔ ایک اور روایت کے موافق وہ اونٹ طے کی سرز مین میں ملا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ کا جنازہ و ہیں دفن کر دیا۔غرض آج تک اتنے بڑے اورعظیم الثان شخص کی قبر کا تھیجے حال کسی کومعلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے؟ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کےخوف سے آپ کوالیں جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کومعلوم نہ ہو۔ اس میں ایک بیرجھی حکمت الٰہی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں لوگوں نے علی ڈلٹٹیُ کومشکل کشائی اور حاجت روائی کامر تبہ دینے میں تامل نہیں کیا۔اگر ان کی قبر کا صحیح علم ہوتا تواس کولوگ شرک کی منڈی بنائے بغیر ہرگز نہ رہتے۔جبیبا کہ ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں کولوگوں نے قبلہ اور بت بنا رکھا ہے اور مسلمان کہلا کر مشرکین مکہ سے کسی حالت میں کم نظر نہیں آتے۔جس کا جی جاہے، سالا نہ عرسوں کے موقع پر جو بزرگوں اور نیک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) (601) لوگوں کی قبروں پر ہوتے ہیں،مسلم نما مشرکوں کے کرتو توں کا تما شا جا کر دیکھ آئے۔

#### ازواج واولاد:

علی ٹٹاٹٹؤ نے بداوقات مختلف نو بیویاں کیں، جن سے چود ہ لڑکے اور ستر ہ لڑ کیاں پیدا ہو کیں۔ آ پ کا پہلا نکاح فاطمہ ڈھائٹیا بنت رسول اللہ مُلائیکم سے ہوا، جن کے بطن سے دولڑ کے حسن وحسین ڈلائٹیا اور دولڑ کیاں زینب اورام کلثوم ڈاٹھیا پیدا ہوئیں ۔ فاطمہ ڈاٹھیا کےفوت ہونے کے بعد آپ نے ام الہذین بنت حرام کلا ہیہ سے نکاح کیا جن کے بطن سے عباس، جعفر، عبداللّٰدا ورعثمان ﷺ پیدا ہوئے تیسرا نکاح آپ نے ایلی بنت مسعود بن خالد ہے کیا جن کےبطن سے عبیداللہ اور ابوبکر پیدا ہوئے۔ چوتھا نکاح آپ نے اساء بنت عمیس ٹاٹٹہا سے کیا جن کے بطن سے محمہ الاصفر اور کیمیٰ رحمہم اللہ پیدا ہوئے۔ یہ آخر الذکر آٹھوں بھائی معرکہ کربلا میں اپنے بھائی حسین ڈٹاٹٹیا کے ساتھ شہید ہوئے۔ یا نچواں نکاح آی نے امامہ بنت ابی العاص سے کیا۔ جن کی ماں زینب ڈاٹٹیابنت رسول الله مَاٹیٹیا تھیں۔ان کے بطن سے محمد الا وسط ٹھائیٹٹ پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح آپ نے خولہ بنت جعفر سے کیا جو قبیلہ هبہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ان کے بطن سے محمد الا کبر ٹھائیٹا پیدا ہوئے جن کو محمد بن الحفیہ ٹھائیٹا بھی کہتے ہیں۔ساتواں نکاح آپ نے صہباء بنت رہیعہ تغلبیہ سے کیا، جن کےبطن سے ام الحسٰ، زملة البری اورام کلثوم صغرا پیدا ہوئیں۔ آٹھوال نکاح آپ نے ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفیہ سے کیا، جن سے تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔نوال نکاح آپ نے بنت امراءالقیس بن عدی کلبی سے کیا، جن کےبطن سے صرف ایک لڑکی پیدا ہو کر کم سنی میں فوت ہو گئی۔مندرجہ بالالڑ کیوں کے سوا اور بھی لڑ کیاں تھیں، جن کے نام نہیں معلوم ہو سکے ۔ا یک لڑ کے آ پ کے عون بن علی (ڈاٹٹیا) بھی تھے جن کی نبیت بیان کیا گیا ہے کہ وہ بھی اساء بنت عمیس کےبطن سے پیدا ہوئے تھے۔سلسلہ نب آ پ کا صرف حسن ، حسین ٹائٹہا، محمد بن الحنفید ، عباس اور جعفر حمہم اللہ سے چلا، باقیوں کی نسل باقی نہ رہی۔

# خلافت علوی پر ایک نظر:

علی ٹٹاٹٹیان عالی جاہ و بلند پایہ ہزرگوں کے خاتم تھے، جن کے بعد کوئی شخص باقی نہ رہا، جس کی عزت وعظمت تمام عالم اسلامی میں مسلم ہواور وہ جرأت وہمت کے ساتھ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف كرسكے۔ عائشەصدىقە ﴿ لَهُ اللَّهُ عَلَى جَبِ عَلَى رَاللَّهُ كَى شَهادت كا حال سنا تو فرمايا: ' ابعرب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علی ڈاٹٹؤ یا لیسی اور چالا کی سے قطعاً پاک اور مبرا تھے۔ان کے نزدیک حق اور پچ کوتسلیم کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ ابتداء میں نبی اکرم ٹاٹٹٹا کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے آ پ کوسب سے زیادہ حق دار خلافت سمجھتے تھے۔ لہٰذاانہوں نے نہایت صفائی کے ساتھاس کااظہار کر دیا اور چند روز تک ابوبکر صدیق ڈٹاٹئ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، پھر انہیں ایام میں جب ابوسفیان ڈاٹھ؛ نے ان کو ابو بکر صدیق ڈاٹھ؛ کے خلاف خروج پر آمادہ کرنا جاہا تو انہوں نے ابوسفیان ڈٹاٹٹۂ کونہایت حقارت کے ساتھ جھڑک دیا کیونکہ وہ اس فعل کو برا جانتے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں بیہ بات آ گئی کہ خلافت کے معاملہ میں کسی رشتہ داری کو کوئی دخل نہیں بلکہ اس کے لیے اور ضروری باتیں قابل لحاظ ہیں اور ابو بکر رہائیڈ نبی ا کرم ٹاٹیڈی کے بعد خلافت کے مستحق تھے تو وہ خود بخو د آ کرصدیق اکبر ڈٹائٹۂ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعدوہ صدیق اکبر ڈٹائٹۂ کے معین ومد د گارا ور دل سے فرماں بردار تھے۔ فاروق اعظم ڈاٹٹؤا سینے عہد خلافت میں علی ڈاٹٹؤا کے مشوروں کی بہت قدر کرتے اوراعاظم امور میںعمو مانہیں کی رائے کو قابل عمل جانتے تھے۔عثان غنی ڈاٹٹے کو بھی انہوں نے ہمیشہ سیجے اور اچھے مشورے دیے اور اس بات کی مطلق برواہ نہ کی کہ عثمان ڈاپٹیُان کے مشورے برعمل کرتے ہیں یا دوسرے کی بات مانتے ہیں ۔انہوں نے عثمان غنی ڈٹاٹٹؤ کے بعض کا موں کو قابل اعتراض یایا تو بلاتامل ان پر اعتراض بھی کیا۔ لوگوں نے عثان غنی ڈٹاٹیڈ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو جہاں تک ان کے نز دیک بیاحتجاج جائز تھا، وہاں تک انہوں نے اس کواطمینان کی نظر سے دیکھا اور جس قدر حصہانہوں نے ناجا ئزشمجھا، اسی قدراس کی مخالفت کی اور روکنا حایا۔ مدینہ منورہ میں جب بلوائیوں کا زورشور دیکھا اور ناشدنی علامات ظاہر ہوئیں تو انہوں نے حیالا کی اور حال بازی کے ساتھا پنی یوزیشن صاف دکھانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی بلکہ صرف اپنی یاک طینتی اور صاف باطنی پرمطمئن رہے۔شہادت عثان ڈلٹٹۂ کے بعد جب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(M) 603 (M) 1-12; " D) بیعت کرنا چاہی تو چونکہ وہ اب اپنے آپ کوعثان ڈٹائٹۂ کے بعد سب سے زیادہ اس عہدہ کامستحق سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کسرنفسی اور تکلف کو کام میں لانے اور انکار کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔عثان غنی ڈاٹٹۂ کے خلیفہ منتخب ہونے کے وقت ان کوتو قع تھی کہ مجھ کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ عمر فاروق ڈلٹٹؤ کے بعدوہ اگر خلیفہ منتخب ہوتے تو عالم اسلامی کوان پریشا نیوں سے دوچار ہونا نہ پڑتا جو بعد میں پیش آئیں۔لیکن صحابہ کرام ٹٹائٹٹا کی اس احتیاط نے کہ خلافت اسلامی میں کسی رشتہ داری کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے،علی ڈاٹٹؤ؛ کی قابلیت کوعثان غنی ڈلٹؤ؛ کے مقابلہ میں موخر کر دیا ® تو علی ڈٹاٹیؤ نے اپنے اقرار پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھا اور بلااظہار مخالفت بیعت عثانی میں داخل ہو گئے۔غرض علی ڈاٹٹیؤ کے تمام کاموں سے آ فتاب نصف النہار کی طرح پیامر ثابت ہے کہ وہ جس بات کوحق اور پچ جانتے تھے،اس کوحق اور پچ کہنے میں کسی مصلحت اور یالیسی کی وجہ سے تامل کرنا ہرگز ضروری نہ سمجھتے تھے۔ان کا چہرہان کے قلب کی تصویراوران کا ظاہران کے باطن کا آئینہ تھا۔ وہ ایک شمشیر برہنہ تھےاور حق کوحق کہنے میں بھی نہ چو کتے تھے۔اسی طرح بیعت خلافت کے بعد عام افواہوں کے اثر کو زائل کرنے اور بنوامیہ کی مخالفانہ کوششوں کو نا کام رکھنے کی غرض سے محمد بن ا بی بمر ڈاٹٹڈ اور ما لک اشتر وغیرہ چند بلوائی سر داروں کا قصاص عثانی میں قتل کرا دینا اور زیر سیاست لا نا زیادہ کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ عام عالم اسلامی اس معاملہ میں علی ڈاٹٹؤا کی تائید کے لیےمستعد تھا۔لیکن ان کوالیی پختہ شہادتیں نہاں سکیں جن کی بنأ پر وہ ان لوگوں کوشرعاً زیر قصاص لا سکتے ۔لہذا انہوں نے تامل فرمایا اوراس تامل سے جو فتنے پیدا ہوئے ،ان سب کا مقابلہ کیا مگراینے نزد یک جس کام کونا کر دنی سمجھا تھا،اس کو ہرگز نہ کیا۔

علی خلفیٰ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا، ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو چالا کیوں، مصلحت اندیشیوں اور چال بازیوں سے کام لینا جانتے تھے۔ وہ خالص اسلامی کرہ ہوائی جو نبی اکرم شکھیٰ کے زمانے سے پیدا ہوکر فاروق اعظم ڈٹاٹیئ کے آخرعہد تک قائم تھا، دنیا طبی، جاہ طبی، نبلی وخاندانی تفوق وامتیاز اور ایران ومصروغیرہ کے کثیر التعداد نومسلموں کے اسلامی برادری کے شامل

<sup>•</sup> صحابہ کرام ٹھائیئر نے عثمان غنی ڈٹٹٹو کو خلیفہ منتخب کرنے کا جو فیصلہ کیا، وہ بالکل صحیح تھا۔ جس خلیفہ پر صحابہ ٹھائیٹہ جیسی محترم جماعت مجتع ہوئی تھی، اس کا امتخاب انہوں نے پورے دینی شعورا ورائیمان کے تقاضوں کے تحت کیا تھا۔ اب ہما را کام ان کے انتخاب پر تنقید کر مائیس بلکہ اسے تسلیم کرنا ہے۔

(604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) (604) ہو جانے کے سبب سے کسی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔علی ڈٹائٹیڈ فاروق اعظم ڈٹائٹڈ کے بعد خلیفہ ہوتے ا تو عہد فاروقی کی حالت کو باقی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے کیکن عثان غنی رٹائٹۂ کی خلافت کے بعدوہ عہد فاروقی کی حالت کو واپس لانے میں نا کام رہے۔ان کے زمانے میں صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کی جماعت بہت مختصر رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے صاحب اثر اور جلیل القدر صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی سی تعداد باقی تھی، وہ سب منتشر تھی ۔ کوئی کوفہ میں تھا، کوئی بصرہ میں ۔ کوئی دمشق میں تھا، کوئی مصر میں۔کوئی یمن میں تھا، کوئی فلسطین میں۔کوئی مکہ میں تھا اور کوئی مدینہ میں۔ فاروق اعظم ڈاٹٹیُا کے زمانے تک صحابہ کرام ٹٹائٹی کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجودتھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسرے شہروں میں ضرور تا جاتے اور مدینے میں واپس آتے رہتے تھے۔علی والٹی نے مدینہ کی سکونت ترک کرکے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور سوءا تفاق سے وہ فائدہ جو کوفہ کو دارالخلافہ بنانے میں انہوں نے سوچاتھا، حاصل نہ ہوا۔ساتھ ہی اس فائدہ سے جو مدینہ کے دارالخلافہ ہونے میں مضمرتھا، وہ محروم ہو گئے۔ عالم اسلام میں ملک حجاز کو جواہمیت حاصل تھی ، کوفہ کے دارالخلافہ ہونے سے حجاز کی حثیت اور اہمیت کم ہو گئی۔ جس کے سبب سے وہ امداد جوعلی رفائنۂ کو ملک حجاز سے حاصل ہوتی، حاصل نہ ہوسکی ۔

ما نقو اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے نبی اکرم کالیا کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کو کئی مرتبہ پریشانیوں میں مبتلا کیا لیمن وہ اپنے پلیدو ناستودہ مقاصد میں ناکام ونامراد ہی رہے۔ عہد صدیقی اور عہد فاروتی میں بہتر پر لوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہد عثانی میں ان کو پھر شرانگیزی کے مواقع میسر آگئے اور علی ڈھٹٹ کا تمام عہد خلافت انہیں شریروں کی شرارتوں کے پیدا کیے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر علی ڈھٹٹ کو اور بھی مواقع ملتے اور ان کی شہادت کا واقعہ اس قدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقیناً وہ چندروز کے بعد تمام مفسدوں کی مفسدہ پردازیوں پر غالب آ کر عالم اسلامی کو ان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک وصاف کر دیتے کیونکہ ان کے عزم و ہمت اور استقلال و شجاعت میں بھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آئے استقلال و شجاعت میں بھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آئے طاری نہ ہوسکتی تھی اور بیدہ جاتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوی اور بیت ہمتی طاری نہ ہوسکتی تھی ۔ وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چالا کیوں اور بیت ہمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر ہوسکتی تھی ۔ وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چالا کیوں اور بیت ہمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر وہ کھی تھی ۔ وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چالا کیوں اور بیت ہمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر وہ کھی تو تو تو کسی دو ہو سے ہمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر

ر المراق المراق

بنوامیہ کا قبیلہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاخر کو مٹا اور بھلا دیا تھا۔ عثمان غنی ڈھٹنڈ کے عہد خلافت نے ان کو پھر چوزکا دیا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیادت کو واپس لانے کے لیے تد ابیر سوچنے میں مصروف ہو گئے اور منافقوں کی ساز شوں نے ان کی تد ابیر کو عملی جامہ پہنا نے اور کا میاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثمان غنی ڈھٹنڈ کے عہد خلافت میں جو ناگوار اور ناشد نی حالات بیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو روبدا صلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں علی ڈھٹنڈ کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے پر بھی وہ مشکلات پر غالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہوئے۔ لیکن اگر عثمان غنی ڈھٹنڈ کو بید میمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت کے بعد میمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت کے بعد میمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت نے ہاتھوں میں لے لیتے تو بھینا وہ چند ہفتوں میں وہی پہلی حالت قائم کر لیتے۔ مگر بیسب ہماری خیالی با تیں ہیں۔ مصلحت البی اور مشیت ایز دی نے اسی کو مناسب سمجھا، جوظہور میں آیا۔

علی ڈائٹڈ اورامیر معاویہ ڈائٹڈ کی معرکہ آرائیوں اور زبیر وطلحہ اور علی ڈائٹڈ کی لڑائیوں وغیرہ کوہم

لوگ اپنے زمانہ کی مخالفتوں اور لڑائیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھو کے اور فریب میں مبتلا ہوجاتے

ہیں۔ ہم ان ہزرگوں کے اخلاق کو اپنے اخلاقی پیانوں سے ناپنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہڑی

غلطی ہے۔خوب غور کرواور سوچو کہ جنگ جمل کے موقع پر طلحہ وزبیر ڈاٹٹٹا کی ایک حدیث یاد دلائی

ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی لیکن جب ان کو نبی اکرم ٹاٹٹٹا کی ایک حدیث یاد دلائی

ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی لیکن جب ان کو نبی اکرم ٹاٹٹٹا کی ایک حدیث یاد دلائی

گئو کس طرح وقت کے وقت پر جب کہ ایک زبردست فوج جاں نئاروں کی ان کے قبضہ میں تھی،

وہ میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ ان کو غیرت بھی دلائی گئی۔ ان کو ہز دل بھی کہا گیا۔ وہ لڑائی اور

میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ سجھتے تھے۔ ان کی شمشیر خاراشگاف ہمیشہ ہڑے ہڑے

میدانوں کوسرکرتی رہی تھی مگر انہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ دین وایمان کے مقابلہ میں نہ کی۔

میدانوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام اولوالعزمیوں کو یک گئت ترک

کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جومسلمانوں میں بڑی عزت و تکریم کا مقابلہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) (606) رکھتے ہیں ،اگرکسی مسکلہ میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں تو برسوں مباحثوں اور منا ظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ایک دوسرے کی ہرطرح تذلیل وتنقیص کرتے اوربعض اوقات کچہریوں میں مقد مات تک دائر کرا دیتے ہیں۔گالیاں دینا اور اپنے حریف کو برا کہنا اپناحق سجھتے ہیں مگریہ سراسرمحال ہے کہان دونوں میں ہے کوئی ایک اپنی غلطی تسلیم کر لے اورا پنے حریف کی سچی بات تشکیم کرکے لڑائی جھکڑے کا خاتمہ کر دے۔ جنگ صفین اور فیصلہ حکمین کے بعد ایک مرتبہ ا میر معاویه ڈلٹٹؤ نے علی ڈلٹٹؤ کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور فتو کی طلب کیا کہ خنثی مشکل کی میراث کے متعلق شریعت کا کیا تھکم ہے؟ علی ڈلٹنڈ نے ان کو جواب میں لکھ بھیجا کہ اس کے ببیثاب گاہ کی صورت سے حکم میراث جاری ہو گا لینی اگر پییثاب گاہ مردوں کی مانند ہےتو حکم مرد کا ہوگا اورا گر عورت کی مانند ہے تو عورت کا تھم جاری ہوگا۔ بصرہ میں جنگ جمل کے بعد آپ داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہ لوگ بیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ٹُلٹیٹی نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعدتم خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ کیا بیہ بات درست ہے؟ علی ڈلٹٹٹا نے فر مایا کہ بیہ بات غلط ہے۔ میں نبی اکرم ٹائٹائی پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا ۔اگرآ پ مجھ سے بیہوعدہ فرماتے تو میں ابو بکرصدیق اورعمر فاروق اورعثان غنی ( رُمُالَّيُّمُ) کوخلیفه کیوں بننے دیتااور کیوں ان کی بیعت کرتا۔ آج کےمولو یوں اورصوفیوں سے اس قتم کی تو قعات کہاں تک ہوسکتی ہیں۔ ہر ایک شخص خود ہی اینے دل میں اندازہ کر لے۔اس قرآن مجید کی نسبت بھی جس کی ابتدائی آیت ﴿ ذَالِكَ الْكِتَابُ لَارَیْبَ فِیُهِ ﴾ ® ہے۔ الله تعالیٰ خود فرما تا ہے ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيُرًا وَّ يَهُدِيُ بِهِ كَثِيْرًا ﴾ ۞ آ دم مَالِيًا كے وقت سے لے كر قیا مت تک حق و باطل کی معرکه آ رائی اورلژائی کا سلسله جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ رحمانی اور شیطانی دونوں گروہ دنیا میں ہمیشہ یائے گئے ہیںاور یائے جائیں گے۔ارباب حق اورارباب باطل کا وجود دنیا کو بھی خالی نہیں حچپوڑ سکتا اور یہی حق و باطل کا مقابلہ ہے جس کی وجہ سے نیکوں کے لیے ان کی نیکی کا اجر مرتب ہوتا ہے اور اللہ کی جناب میں مومن کے ایمان کی قدر کی جاتی ہے۔ پس جس قر آن مجید کا وجودا کثر کے لیے ہدایت اور کسی کے لیے گمراہی کا موجب بن جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں ۔مومنوں اورمسلمانوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ﴿ أُمَّةً وَّ سَطًا ﴾® فرمائی ہے۔اسلام میانہ روی سکھا تا اور افراط وتفریط کے پہلوؤں سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ علی ڈاٹٹۂ

(607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) (607) کے معاملہ میں افراط وتفریط کے پہلوؤں کواختیار کر کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ان گمراہ لوگوں میں سے ا یک گروہ نے علی ڈلٹٹۂ کے خلاف بہلو پراس قدر زور دیا کہاینی مخالفت کوعداوت بلکہ ذلیل ترین درجہ تک پہنچایا اوراللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کو گالیاں تک دینے میں تامل نہ کر کے اپنی گمراہی اور خسران وخذلان میں کوئی کی نه رکھی۔ دوسرے گروہ نے ان کی محبت میں ضرورت سے زیادہ مبالغہ کر کے ان کومعبود کے مرتبہ تک پہنچا دیا اور ایک بندے کو اُلو ہی صفات کا مظہر قرار دے کر دوسرے پاک اور نیک بندوں کو گالیاں دینااور برا کہنا تو اب سمجھا اور اس طرح اپنی گمراہی کو حد کمال تک پہنچا کر پہلے گروہ کا ہمسر بن گیا۔اس معاملہ میں علی زلائٹۂ کا وجود بہت کچھ سے علیّا کے وجود سے مشابہ نظر آتا ہے کیونکہ یہودی ان کی مخالفت کے سبب سے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی محبت و تعظیم میں مبالغہ کرنے اوران کواُلُوہیّت تک کا مرتبہ دینے میں گمراہ ہوئے۔ سیجے کیےمسلمان جس طرح عیسیٰ ملیّلا کے معاملہ میں افراط و تفریط کے پہلوؤں تعنی یہودونصاریٰ کے عقائد سے پچ کر طریق اوسط پر قائم ہیں ، اسی طرح علی ڈٹاٹنڈ کے معاملہ میں بھی وہ خارجیوں اور شیعوں کے عقائد سے محتر زرہ کر طریق اوسط پر قائم ہیں۔ یہ چند سطریں غالبًا ایک تاریخ کی کتاب میں غیرموزوں اور تاریخ نویسی کے فرائض سے بالاتر مجھی جا ئیں گی لیکن ایسے عظیم الثان معاملہ کی نسبت جو آئندہ چل کر عالم اسلام برنہایت قوی اثر ڈالنے والا ہے، ایک مسلمان کے قلم سے چندالفاظ کا نکل جانا عیب نہ سمجھا جائے گا جبکہ تاریخی وا قعات کو بلا کم وکا ست لکھ دینے کے بعد مؤلف کی رائے بالکل الگ اور غیر ملتبس طور پرنظر آئے۔

جس طرح صحابہ کرام بھائی کو آج کل کے مسلمانوں، مولو یوں اورصوفیوں پر قیاس کرناغلطی ہے، اسی طرح ان کو عالم انسانیت سے بالاتر جتیاں سجھنا اور انسانی کمزور یوں سے قطعاً مبرا یقین کرنا بھی غلطی ہے۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے، پینے اورسونے کی تمام ضرور تیں ان کو اسی طرح کرنا بھی غلطی ہے۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے، پینے اورسونے کی تمام ضرور تیں ان کو اسی طرح الاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو جوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام ٹھائی کا تو کہنا ہی کیا، خود نبی اگرم ٹھائی کو بھی اپنے انسان ہونے کا افرار اور بشررسول ٹھائی ہونے پر فخر تھا۔ ہم روزاند اپنی نمازوں میں اٹھد ان محمد ان جمنے اور نبی اگرم ٹھائی کے عبداللہ جونے کا قرار کرتے اور بند ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں! ہم نبی اگرم ٹھائی کو محصوم عن الخطا اور جامع جمیح کمالات انسانیے وہ بونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہاں! ہم نبی اگرم ٹھائی کو محصوم عن الخطا اور جامع جمیح کمالات انسانیے یہیں کرتے اور اب نوع انسان کے لیے آپ کی زندگی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ یہیں کرتے اورا ب نوع انسان کے لیے آپ کی زندگی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے ایس کے لیے آپ کی زندگی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے گئی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے گئی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے گئی کو نہ کی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے گئی کو گئی کو ایک ہی سب سے بہتر کامل و کمل خمونہ کے گئی کو نہ کو کو کی کو ایک کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو ک

جانے اور آپ ہی کی افتدا میں سعادت انسانی تک پہنچنے کا طریق مانے ہیں۔ صحابہ کرام وہ انسانی کی پہنچنے کا طریق مانے ہیں۔ صحابہ کرام وہ انسانی کی پہنچنے کا طریق مانے ہیں۔ صحابہ کرام وہ انسانی کی خاعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلاتو سط غیر نبی اکرم علی ہی کی زندگی کے نمونہ کود یکھا اور ہدایت یاب وسعادت اندوز ہوئے۔ لیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے، معصوم بھی نہ تھے، ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں، لہذا ان میں ایک طرف صدیق وفاروق وہ کی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان کی جماعت میں معاویہ ومغیرہ وہ کی ہی موجود ہیں۔ ایک طرف ان میں عائشہ وعلی وہ کی جسے علماء موجود ہیں تو دوسری طرف ان میں ابو ہریہ وابن مسعود وہ کی ہی ہیں۔ اوری ومحدث علماء بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف ان میں عرو بن العاص وہ کی ہی ہیں۔ ایک طرف ان کی معاددوں کی بنا پراگر میں عبداللہ بن عروف ابوذر وہ کی ہی ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف در حقیقت ہمارے لیے ان کے کا موں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف در حقیقت ہمارے لیے ایک رحمت اور سامان ترقی ہے۔ © ہمارا فرض ہے کہم ان کے اختلاف کو اپنے لیے صبروسکون کے ساتھ سامان رحمت بنا لیں اور عجلت وکوتاہ نبی کے ذریعے سے باعث گرائی نہ بننے دیں۔

نبی اکرم عُلَیْم کی وفات کے بعد سنه ۳۳ ہو تک یعنی میں سال برابر صحابہ کرام مُلی کو دنیا میں فتوحات حاصل ہوتی رہیں اور ہر سال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہوکر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا۔ اِن فتوحات نے براعظم ایثیا وافریقہ کے قریباً تمام متمدن مما لک کو اسلامی حکومت کے دائرہ میں داخل کر دیا تھا اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ سنه ۳۳ ہے سنه ۳۴ ہو تک فتوحات کا سلسلہ قریباً رکارہا اور اس دس سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندر آپس کے جھڑے اور اندرونی نزاعات برپا رہے۔ چھم ظاہر ہیں وہ دس سالہ مدت کو سراسر زیاں ونقصان ہی محسوس کرتی ہے لیکن فہم وفر است اور غورو تامل کے لیے اس میں بہت ہی جھلا ئیاں اور خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ وہ فتوحات جس طاقت کے ذریعہ سے حاصل ہوئیں، وہ طاقت نتیج تھی اس روحانیت اور تعلیم کا جو آن مجیدا ور اسلام کے ذریعہ سے صحابہ کرام جی گئی کو حاصل ہوئی تھی اور بیروہ اندرونی خرجے جس کے بیدا کے جو اور بیت اور اس دنیا کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہر جس نے پیدا کیے تھے سے اس طاقت کا جو مادیت اور اس دنیا کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہر

اختلاف رحمت نہیں ، زحمت ہے۔ حدیث میں اس سے تحق سے روکا گیا ہے۔ (صحیح الحجامع الصغیر ، حدیث ۷۲ ۰۵ کی
 الیکن امتیوں نے اختلاف امتی رحمة 'میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔'' جیسی روایت وضع کر کے یعنی جھوٹی روایت بنا
 کرامت کو اختلاف کی ترغیب دی ، انا لله وانا الیه راجعون!

ا نسان میں پیدا ہوسکتی ہے۔ان دس سالہ رکا وٹوں اور اندرونی جھگڑوں نے عالم اسلام کے لیےاسی طرح قوت اور سامان نمونه بهم پہنچایا، جس طرح الله کی قدرت سے موسم خزال میں درخت اینے نشوونما کے مادے جمع کر لیتا اور موسم بہار کے آنے پر پھل، پھول اور پتے پیدا کرتا ہے۔اگران ا بتدائی ایام میں مسلمان آپس کی لڑا ئیوں اور تباہیوں کے نظارے نہ دیکھے لیتے اوران کی تاریخ کے ا بتدائی صفحات میں دس سالہ در دانگیز صفحہ موجود نہ ہوتا تو آ گے چل کر قرون اولیٰ کے بعد جب بھی وہ الیی زبردست ٹھوکر کھاتے تو ایسے حواس باختہ ہوتے اوراس طرح گرتے کہ پھر کبھی سنجل ہی نہ سکتے۔ ٹھوکریں کھانا، آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کےاندر بلند ہونا، ہا بیل وقا بیل کے زمانہ کی انسانی سنت ہےاور بنی نوع انسان جب تک اس ربع مسکون میں آباد ہے، یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابرموجود رہیں گی۔حق وباطل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے، اسی طرح روحانیت کے کمزوراور مادیت کے نمایاں ہوجانے پر حامیان حق کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفول کے بعد کھٹ پٹ ہوتی رہی ہے۔مویلٰ علیلا بھی جبکہ ہارون علیلہ کی داڑھی اورسر کے بال پکڑ کر کھینچ سکے، یوسف علیلہ کوان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند درہموں کےعوض میں فروخت کر سکتے اور حواریین مسیح علیا میں سے بعض بہ روایت انا جیل مروجہ خود مسیح علیلا کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں تو اہل حق کی اندرونی مخالفتوں اور صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کے مشاجرات پر حیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھڑوں سے نوع انسان مجھی بہ گلی محفوظ نہیں ہو سکتی۔ پس بی فطری تقاضا اگر صحابہ کرام ٹھا لُڈھ کے زمانے میں ظہور پذیر نہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اندرونی نزاعات کی مصیبت سے گزر کر پھر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے، گر کر پھر سنجھلنے، رک کر پھر چلنے کاموقع نہیں رہتا اور اسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے ہے بھی کسی کو نہمل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ علی ڈلٹٹۂ اورا میرمعاوییہ ڈلٹٹۂ اور طلحہ وزبیر ڈلٹٹۂ کی مخالفتیں اسلامی عکومت کی آئندہ زندگی کے لیے اس ٹیکہ کی مثال تھیں جو چیک سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کولگایا جا تا ہے یا طاعون سے بیخے کے لیے لوگوں کے جسم میں ٹیکہ کے ذریعہ سے طاعونی مادہ داخل کیا جا تا ہے۔ چنانچہ میہ ٹیکہ بھی بہت مفید ثابت ہوا اور اس کی ناگوار یاد آج تک مسلمانوں کے لیے درس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) (610) عبرت بن کر ہر تباہی وہر بادی کے بعد ان کو پھر مستعد اور چوکس بناتی رہتی ہے۔ $^{\odot}$  بنوامیہ اور بنو عباس رھائٹیا کی مخالفت بنوعباس کے عہد خلافت میں سادات کاخروج، سلجو قیوں اور دیلمیوں کی رقابت، غز نویوں اور غور یوں کی لڑا ئیاں، فاظمین وموحدین کی کشکش، عثانیوں اور صفو یوں کی زورآ زمائیاں،افغانوں اورمغلوں کی معرکہ آ رائی۔غرض ہزار ہا خانہ جنگیاں ہیں جن میں سے ہرایک مسلمانوں کی تباہی وبر بادی کا کافی سامان رکھتی تھیں اور ہرموقع پرغیروں کی طرف سے یہی تھم لگایا جا تا کہاب مسلمان سنجھلنےاور ا بھرنے کے قابل نہیں رہے کیکن دنیا نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنجھلے اور ا بھرے۔انہوں نے مایوی کو کافروں کا حصہ سمجھا اورا پنے آپ کو ہمیشہامیدوں سے پراستقامت واستقلال سےلبریز رکھا۔اسلام کی عزت کواپنی عزت پراوراسلام کی بقا کواپنی بقا پرتر جیح دی۔ ہلا کو نے بغداد کو برباد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلا کو کی اولاد کے قلوب کو اسلام سے آباد کردیا۔ عالم عیسائیت نے متحد ومتفق ہو کربیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا مگر صلاح الدین ایو بی نے تمام یور پی طاقتوں کو نیچا دکھا کراس مقدس شہر کو واپس لے لیا۔انگورہ کے میدان نے بایزید بلدرم کی تمام ا ولوالعزمیوں کو عملی جامہ پہنا دیا۔غرض خلافت راشدہ کے آخری دس سال میں جو جو کچھ ظہور میں آیا، اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے زیادہ باہمت، زیادہ صعوبت کش، زیادہ سخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ اولوالعزم بنا دیا۔ بہرحال علی ڈٹاٹیڈ کے زمانے کی لڑائیوں کواگر اسلام اور عالم اسلام کے لیے نقصان رسال کہتے ہوتو کم از کم ان کے فوائد کوبھی، گووہ نقصان کے مقابلہ میں کم ہی کیوں نہ ہوں، بالکل فراموش نہ کر دو۔

دن کے ساتھ رات، روشنی کے دامن میں تاریکی، بہاری آغوش میں خزاں، گل کے پہلو میں خزاں، گل کے پہلو میں خار، شیری خوبصورت اور دل رباشکل و وضع میں درندگی، سانپ کی دل کش صورت ورفتار میں سم قاتل اور دریا کی پراز گو ہر تہہ میں غرق وہلاکت موجود پائی جاتی ہے۔ ایمان کی نعمت کا ہم کومطلق احساس نہ ہوتا، اگر کفر کی لعنت دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ چاندنی رات ہم کو ہرگز مسرور نہ کرسکتی، اگر شب دیجور سے ہم کو واسطہ نہ پڑا کرتا۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہرخو بی کے دامن سے ایک برائی کو شب

<sup>●</sup> یہاں ایسی مثال دیناا ور ایسی تشبیه دینا درست نہیں ۔مشاجرات صحابہ ٹواڈیٹم میں جو واقعات عجیح اساد سے ثابت ہیں، وہ بہت معمولی ہیں۔مشاجرات صحابہ ٹواڈیٹم کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ملاحظہ ہو: مشاجرات صحابہ ٹواڈیٹم کر ایک نظر قاضی مجمد اسلم سیف فیروزیوری۔

(611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) (611) باندھ دیا ہے اور ہرنوش میں نیش رکھ دیا ہے۔اسی اصول پرایک کارخانہ عالم چل رہا ہے۔خلافت اسلامیہ یا حکومت وسلطنت اسلامیہ نوع انسان کے لیے دنیا میں ایک نعمت کہی جاسکتی ہے۔ جبکہ چا ندا ورسورج کے چېروں کو بھی گہن کی سیاہی ہے مفرنہیں تو اس نعمت کو مکدر کرنے اور زوال و نکال میں مبتلا کرنے کے سامان بھی اگر دنیا میں موجود ہوتے رہے ہوں تو ہم کو حیران ویریشان ہونانہیں چا ہیے۔عثمان غنی ٹ<sup>ھائٹ</sup>ؤ کےعہد خلافت میں منافقوں اورمسلم نما دشمنان اسلام کے سازشی گروہ کا پیدا ہو جانا تاریخ کے مطالعہ کرنے والے کوسخت نا گوارمعلوم ہوتا ہےاور وہ اس سازشی گروہ کے ہو سکنے کی ذمہ داری اسلام پرعائد کرنے سے درگز رنہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ غور کرے گا تو زندگی یا حیات کووہ تنازع للبقاء، کشکش، جدوجہد اور کشکش کا ایک سلسلہ تسلیم کرے گا۔ اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہمہاوقات کمربستہ رہنے کا اور شیطانی طاقتوں کومغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔ شیطانی طاقتوں میں سے اسلامی سلطنت کے خلاف سب سے زیادہ نقصان رساں منافقوں اور سازشی گروہوں کی شرارتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تک جب بھی اور جہاں کہیں خلافت اسلامیہ لیتنی سلطنت اسلامیہ کو نقصان پہنچا ہے، وہ انہیں منافقوں اور سازش کنندوں کی بہ دولت پہنچا ہے۔ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔اس کی پیدائش عثمان غنی ڈاٹٹؤ کے عہد خلافت میں ہوئی بلکہ یوں کہیے کہ شہادت فاروقی (ڈٹاٹٹۂ)سے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جلد نشوونما ہو کر شہادت عثانی ( ڈٹاٹٹۂ ) سے شہادت علوی ( ڈٹاٹٹۂ ) تک اس کونمایاں کا میابیاں حاصل ہوئیں ، پھر آج تک اس کا سلسله موجود یا یا جاتا ہے۔ حذیفہ ڈاٹنئ سے روایت ہے کہ جب سے عمر فاروق ( ڈاٹنٹ) نے شہادت یائی، اسلام کے اقبال میں کمی آگئی۔ نبی اکرم ٹاٹیٹے نے ارشاد فرمایا کہ جب تک پیر شخص (عمر فاروق ڈاٹٹۂ کی طرف اشارہ فر ماکر) تم میں موجود ہے، فتنوں کا دروازہ بندرہے گا<sup>©</sup>اور زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈر تا ہے۔ <sup>©</sup> ایک روز کعب احبار ڈِطلیّۂ سے فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے یو چھا کہتم نے کہیں میرا ذکر بھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی نسبت لکھا

 <sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلوة، حدیث ۲۰ ٥ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام
 بدأ غریباً

صحیح بخاری، کتاب بدء الحلق، حدیث ۲۹۶۳۔







#### حسن خاللار؛ حسن رضي عنه

#### نام ونسب وحليه وغيره:

حسن بن علی بن ابی طالب و النه خافاء راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔
آپ نصف شعبان سنہ اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی صورت نبی اکرم علی اللہ ع

## خصائل حميده:

حسن ولالله نهایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نهایت تنی تھے۔ فتنہ وخون ریزی سے آپ کوسخت نفرت تھی۔ آپ نے ہمراہ ہوتے آپ کوسخت نفرت تھی۔ آپ نے ہمراہ ہوتے

<sup>•</sup> صحیح بخاری، کتاب الصلح، حدیث ۲۷۰٤

علامه ناصر الدين الالباني الشين في اس حديث كى سندكوضعف قرار ديا ہے۔ ويكھے: مشكوة المصابيح المحقق الالباني الله عن كتاب المناقب والفضائل، حديث ٢١٧٢۔

آئی لے الموال میں میں کہ الموال کی سے کہ جب بات کرتے تھے تو میں جات کرتے تھے تو میں جات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ بات میں اور آپ کی زبان سے میں نے بھی کوئی فخش کلمہ نہیں بنا۔

مروان بن الحکم جب مدینه کا عامل تھا اور حسن ڈلٹٹۂ بھی بعد ترک خلافت مدینه ہی میں رہتے تھے تو مروان نے ایک مرتبہ حسن ڈلاٹٹؤ کے پاس ایک آ دمی کے ہاتھ کہلا کر بھجوایا کہ تیری مثال خچر کی سی ہے (نعوذ باللہ) کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں بیہ بات بھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلاسبب گالیاں دیتا ہے۔ آخرایک روز تجھ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھکو بچے بولنے کی جزائے خیر دےاورا گرتو جھوٹا ہے تو خوب یا در کھ کہاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ منتقم ہے۔جربر بن اساء ڈلاٹھ کہتے ہیں کہ جب حسن (ڈلٹٹی) نے وفات یائی تو مروان آ پ کے جنازے پررونے لگا۔ حسین (ٹٹاٹٹۂ) نے فرمایا کہ اب تو تو روتا ہے اور زندگی میں ان کوستا تارہا۔ مروان نے کہا:'' جانتے بھی ہو کہ میں اس شخض کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ جلیم تھا'' علی بن زید کہتے ہیں کہ حسن ( ڈٹاٹٹیا ) نے دومر تبہ اپنا مال راہ الٰہی میں خیرات کیا اور تین مرتبہ نصف نصف خیرات کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا، ایک دے دیا۔ ایک موزہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ آپ عورتوں کوطلاق بہت دیا کرتے تھے، بجز اس کے جس کوآپ سے محبت ہو جاتی ،حتیٰ کہ علی ٹٹاٹنڈ کواہل کوفیہ ہے کہنا بڑا کہتم میرے بیٹے حسن (ٹٹاٹنڈ) کولڑ کیاں نیدو و کیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے یہ نہ ہو گا کہ لڑکیاں ان کے نکاح میں نہ دیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابوذر( رفاٹیڈ) کہتے ہیں کہ میں تو نگری سے مفلسی کو اور تندر سی سے بیاری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آ پ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پررم کرے، میں توایخ آ پکو بالکل اللہ کے ہاتھ میں جھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنانہیں کرتا۔ وہ جو کچھ جا ہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔

آپ نے رئیج الاول سنا ۴ ھے میں خلافت امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کے سپر دکر دی تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو عار المسلمین کے نام سے بکارتے تو آپ فرمایا کرتے کہ عار (شرمندگی)، نار (جہنم) سے بہتر ہے۔ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے! تجھ پر سلام ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والانہیں ہوں بلکہ مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا

## حسن ڈاٹٹۂ کی خلافت کے قابل تذکرہ واقعات:

علی دفائی سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حسن ( مُثاثِدُ ) کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ علی دفائی نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں۔تم جس کو پیند کرو، اس کے ہاتھ پر بیعت کے ہاتھ پر بیعت کے ہاتھ پر بیعت کی ہاتھ پر بیعت کی ۔سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔اس کے بعداورلوگ بھی آ آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حسن رٹائٹو لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ:

''میرے کہنے پرعمل کرنا۔جس سے میں جنگ کروں ہتم بھی جنگ کرنااورجس سے میں شلح کروں،تم بھی اس سے صلح کرنا۔''

اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے گئے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ ڈاٹنؤ کو جب علی ڈاٹنؤ کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اگر چہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اگر چہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت کرنے لیے چکے تھے لیکن اب تجدید بیعت کرائی۔ قیس بن سعد ڈاٹنؤ جب سن ڈاٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ شکاٹیؤ میز محد کتاب اللہ اور سنت پر بیعت کرتا ہوں۔ حسن ڈاٹنؤ کے ان سے فرمایا تھا کہ قبال و جہاد وغیرہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ شکاٹیؤ میں شامل ہیں۔ ان کے علیحہ ہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو رسول اللہ شکاٹیؤ میں شامل ہیں۔ ان کے علیحہ ہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو

مذکورہ سرگوشی کا موقع ملاتھا اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔
امیرمعاویہ ڈاٹٹی تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہوکر اور ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر دمش سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور مناسب یہی ہے جانب روانہ ہوئے اور حسن ڈاٹٹی کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ جمچھ کو خلیفہ وقت تسلیم کرکے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حسن ڈاٹٹی نے یہ من کر کہ امیر معاویہ (ڈاٹٹی) کوفہ کا عزم رکھتے ہیں، چالیس ہزار کا لشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیس طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبدالرحمٰن میں پہنچ تو قیس بن سعد ڈاٹٹی کو بارہ ہزار کی جعیت سے لیطور مقدمہ انجیش آگے روانہ کیا۔ ساباط مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد ڈاٹٹی مارے گئے۔ حسن ڈاٹٹی نے یہاں ایک روز قیام کیا تا کہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کرکے ایک خطبہ ارشاد فرایا اور حمد وثنا کے بعد کہا کہ:

''لوگو! تم نے میرے ہاتھ پراس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ میں اللہ تعالی برتر و تو انا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض وعداوت نہیں۔مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور سلح واصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہر حال بہتر سمجھتا ہوں۔''

### حسن خالفة بركفركا فتوى:

اس تقریر کون کرخوارج اور منافقین نے فوراً تمام الشکر میں یہ بات مشہور کردی کہ حسن ( ڈاٹٹؤ ) معاویہ ( دیائٹؤ ) سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی حسن ڈٹٹٹؤ پر کفر کا فتو کی لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتو کی لگا نے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کر دہ رسم ہے۔ انہیں لوگوں نے علی ڈٹٹٹؤ پر بھی کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ © کس قدر چیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے اعلم العلماء اور افضل الفضلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما بہودیوں کی اس پلید سنت کو زندہ رکھنے اور امت محمدید شاہ ٹیٹٹا کے شیرازہ کواپنی تکفیر بازی وفتو کی گری کے نتیجر سے پارہ پلید سنت کو زندہ رکھنے اور امت محمدید شاہ ٹیٹٹا کے شیرازہ کواپنی تکفیر بازی وفتو کی گری کے نتیجر سے پارہ

<sup>📭</sup> على دانشي برخوارج نے کفر کا فتو کی لگا یا تھا، جن میں سبائی اور منافقین بھی شامل تھے۔

(617) (617) (617) (617) (617) پارہ اور پریشان کرنے میں پوری مستعدی وسر گرمی کو کا م میں لا رہے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حسن ڈاٹٹۂ کے لشکر پر بیراثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچے گئی۔کوئی کہتا تھا کہ حسن ( ﴿ اللَّهُ أَنَّ ﴾ كا فر ہو گئے ۔ كوئى كہتا تھا كہ كافر نہيں ہوئے۔ آخر كافر كہنے والوں كا زور ہو گيا اور انہوں نے اپنے نخالف خیال کےلوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی، پھر بہت سےلوگ کافر کہتے ہوئے حسن ٹٹاٹیڈ کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھنچیا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پرتمام لباس یارہ ہو گیا۔ آپ کے کا ندھے پر سے جا در تھینج کر لے گئے اور ہرچیز خیمے کی لوٹ لی۔ بیرحال دیکھ کرحسن ڈاٹٹؤ فوراًا پنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیعہ و ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت وحفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ا در بدمعا شوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیا ب ہوئے ۔ کچھ دیر کے بعد وہ شوروشر جو لشکر میں بریا تھا،فرو ہوا۔ وہاں ہے آ پشہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔راستے میں ایک خار جی نے جس کو جراح بن قبیضہ کہتے تھے، موقع یا کر آ پ کوایک نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آ پ کو ایک حاریائی یاسرپر پر اٹھا کر مدائن کے قصر ابیض میں لائے اوروہیں آپ مقیم ہوئے۔عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن ظبیان نے جراح بن قبیضہ خارجی کو قتل کیا۔ قصر ابیض میں آ پ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیاا ور جلد بیر زخما جھا ہو گیا۔قیس بن سعد جو بارہ ہزار کالشکر لے كر بطور مقدمة الحبيش آ كے روانہ ہوئے تھے، مقام انبار ميں مقيم تھے كدامير معاويد رفائغة نے آكران کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کوتح کیک صلح کے لیے مدائن کی طرف بطور مقدمہ انجیش روانہ کیا۔ ادھر مدائن میں پہنچ کراوراپنے لشکر والوں کی بیہ بدتمیزیاں دیکھ کرحسن ڈٹاٹٹڈ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کے پاس ایک قاصد لعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو جوامیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کے بھانجے تھے،مع درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔

عبدالله بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا س کر حسن رہائیًا مقابلہ کے لیے مع کشکر مدائن سے نکلے۔عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلہ پرلشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کرکے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ میں امیر معاویہ ( ڈٹاٹٹۂ) کا مقدمہ انجیش ہوں اور امیر معاویہ ( ڈٹاٹٹۂ) انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ مقیم ہیں۔تم لوگ حسن ( ڈٹاٹٹۂ) کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تا کہ

ہور کے اور عبداللہ کے ساتھ کے جا کہ میں امیر معاویہ ڈاٹی کے ساتھ کے کہ اور عبداللہ کے ہاں پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ (ڈاٹی کے ساتھ کے کہ نے اور خلافت سے دست بردار ہونے پر آمادہ ہوں، اگر امیر معاویہ ڈاٹی میری چند شرطیں منظور کر لیں، جن میں سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ ڈاٹی میری چند شرطیں منظور کر لیں، جن میں سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ ڈاٹی کتاب وسنت پر عالی رہنے اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور ہمارے طرف داروں کو جان کی امان دینے کا وعدہ کر لیں، اصلی خیر! عبداللہ بن عامر، یہ بن کر فوراً امیر معاویہ ڈاٹی کے پاس واپس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حسن (ڈاٹی کا فورٹ خلافت بن آمادہ ہیں۔ امیر معاویہ ڈاٹی نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں؟ عبداللہ حسن (ڈاٹی کا فورٹ خلافت حسن (ڈاٹی کا کہ دوشری شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے بعد خلافت حسن (ڈاٹی کا کے دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم زندہ رہو، ہر سال پانچ لاکھ درھم سالانہ بیت المال سے حسن (ڈاٹی کے پاس جیجے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز وفارس کا خراج حسن (ڈاٹی کا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو، ہر سال پانچ لاکھ درھم سالانہ بیت المال سے حسن (ڈاٹی کا کے پاس جیجے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز وفارس کا خراج حسن (ڈاٹی کا کہ دوسری شرط یہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ اہواز وفارس کا خراج حسن (ڈاٹی کا کہ سے کہ علاقہ اہواز وفارس کا خراج حسن (ڈاٹی کا کہ رہو۔

یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے خود حسن ڈاٹٹٹ کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو حسن ڈاٹٹٹ نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بجھوائی تھیں۔ امیر معاویہ ڈاٹٹٹٹ نے کہا کہ جھوکو یہ تمام شرطیں منظور ہیں اور حسن (ڈاٹٹٹ) ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آت ہیں۔ شیب کہ کرامیر معاویہ ڈاٹٹٹٹ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر ودستخط شبت کر کے عبداللہ بن عامر ڈاٹٹٹ کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ سر کاغذ حسن (ڈاٹٹٹ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیں آپ چاہیں ، اس کاغذ پر کلھ لیس میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسین ڈاٹٹٹٹ اور عبداللہ بن جعفر ڈاٹٹٹ کو یہ معلوم ہوا کہ حسن (ڈاٹٹٹ کی سام ہوں کے پاس آئے اور اس ارادے سے باصرار باز کرکھنا چاہا لیکن حسن ڈاٹٹٹٹ نے ان کی رائے کو لیسند نہ فر مایا۔ وہ علی ڈاٹٹٹ کے زمانہ سے اہل کوفہ اور اہل عمومت کی مضبوطی عموان کے پیش نظر تھی۔ اہذا سلح کے ارادے پر قائم رہے۔

<sup>🗨</sup> اس سیاق کلام سے بھی صحابہ کرام ﷺ کے باہم رحیم اور خیر خواہ ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے۔

<sup>🛭</sup> یہاں ان کی ریشہ دوانیاں اور بدعہد یوں کی طرف اشارہ ہے۔



#### صلح نامه:

جب عبداللہ بن عامرامیر معاویہ ڈاٹٹی کا مہری و دخطی کا غذیے کر آئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو حسن ڈاٹٹی نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پیند نہیں کرتا کہ امیر معاویہ (ڈاٹٹی) کے بعد خلیفہ بنایا جاؤں کیونکہ اگر مجھ کوخلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت کیوں اس کوچھوڑنے پر آمادہ ہوجا تا۔اس کے بعدایے کا تب کو بلایا اور صلح نامہ کیھنے کا تحکم دیا جو اس طرح کھا گیا:

'' پیریکن نامه حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے۔

دونوں مندرجہ ذیل با توں پرمتنق اور رضامند ہیں: امر خلافت معاویہ بن ابی سفیان کوسپر د کیا گیا۔معاویہ کے بعدمسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو چاہیں گے،خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ وہامون رہیں گے اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔علی کے متعلقین اوران کے طرف داروں سے امیر معاویہ کوئی تعرض نہ کریں گے۔حسن بن علی اورحسین بن علی اوران کے متعلقین کوامیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچا ئیں گےا دریپہ دونوں بھائی اوران کے متعلقین جسشہراورجس آ بادی میں جا ئیں گے، سکونت اختیار کریں گے۔امیرمعاویہ اوران کے عاملوں کو بیرتن نہ ہوگا کہ وہ ان کواپنا محکوم سمجھ کرایئے کسی ذاتی حکم کی تغمیل کے لیے مجبور کریں۔صوبہ اہواز کا خراج حسن بن علی کوامیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔کوفہ کے بیت المال میں جس قدر رویبیاب موجود ہے، وہ سب حسن بن علی کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنے اختیار سے اس پر جس طرح چاہیں گے، تصرف کریں گے۔امیرمعاویہ بنی ہاشم کوانعام وعطیہ میں دوسروں پرمقدم رکھیں گے۔'' اس عہد نامہ پر عبداللہ بن الحارث بن نوفل اورعمر بن ابی سلمہ وغیرہ کئی اکا بر کے دستخط بہ طور گواہ اور ضامن کے ہوئے۔ جب میں کم نا مەمرتب ہو کرامیر معاویہ ڈٹاٹیڈ کے پاس مقام انبار میں پہنچا تووہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کراورقیس بن سعد ٹٹاٹٹۂ کوآ زاد چھوڑ کر کوفیہ کی طرف روانہ ہوئے ۔قیس بن سعد ڈلٹٹۂ بھی اسی روز شام کومع اپنے ہمراہیوں کے کوفیہ میں پہنچ گئے ۔امیرمعاوییہ ر رہائنگا نے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کرحسن ڈاٹٹیا اور اہل کوفہ سے بیعت لی۔ قیس بن سعد ڈاٹٹیا نے بیعت سے انکار کیا اورمسجد میں نہآئے۔امیرمعاویہ ڈٹاٹٹئ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذیراپی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسک ہے ہیں۔ اور دستخط ثبت کر کے بھیج دیا اور کہلا بھی ایا کہ جو کچھ تمہاری شرطیں ہوں، اس پر لکھ لو۔ مجھ کو منظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اسپنے ہمراہیوں کی جان کی امان چاہی۔ مال وغیرہ مطلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے فوراً ان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے کیا۔ امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے فوراً ان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے

حسین ڈائٹؤ نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ امیر معاویہ ڈائٹؤ کی طرف سے اصرار ہوا تو حسن ڈائٹؤ نے معاویہ ڈاٹٹؤ سے کہا کہ آپ حسین (ڈاٹٹؤ) سے اصرار نہ کریں۔ آپ کی بیعت کرنے کے مقابلہ میں ان کواپنا فخر عزیز ترہے۔ بیس کر امیر معاویہ ڈاٹٹؤ خاموش ہو گئے لیکن بعد میں پھر حسین ڈاٹٹؤ نے بھی امیر معاویہ ڈاٹٹؤ سے بیعت کرلی۔ اس سفر میں امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے ہمراہ عمر و بن العاص ڈاٹٹؤ بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ ڈاٹٹؤ سے کہا کہ اب آپ حسن (ڈاٹٹؤ) سے فرمائش کیجے کہ وہ مجمع عام کے رویہ رو ایک خطبہ بیان فرما کیں۔ امیر معاویہ ڈاٹٹؤ نے اس رائے کو پیند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حسن ڈاٹٹؤ نے خطبہ ارشا وفر مایا کہ:

''مسلمانو! میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔اپنے جدامجد ﷺ کی امت میں سے فساد اور فتنے کو دورکرنے اورمسلمانوں کو جان ومال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے امیر معاوید ( ڈاٹٹیا) سے سلح کی اوران کوامیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا اوراگر بیرمیراحق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔''

## نبي اكرم مَنَاتَيْنِمُ كَي بِيشِ كُونَي:

ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کر لی۔

اس کے بعد صلح کے تمام مدار ج طے ہو گئے اور نبی اکرم تَنْظِیم کی وہ پیش گوئی بھی جو حسن وٹائیکا کی نسبت آپ تائیکی نے ارشاد فر مائی تھی، پوری ہو گئی کہ''میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔''<sup>©</sup> حسن وٹائیکا منبر سے اترے تو امیرمعاویہ وٹائیکا نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہوکر کہا کہ:

''ابو محمد! آپ نے آج اس قتم کی جواں مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ الیمی جواں مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔''

۵ صحیح بخاری، کتاب الصلح، حدیث ۲۷۰٤۔

الجماعت كے نام سے موسوم كيا گيا۔

بعد پیمیل صلح امیر معاویہ ڈٹائٹۂ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے اور جب تک حسن ڈٹائٹۂ زندہ رہے ، ان کے ساتھ امیر معاویہ ڈٹائٹۂ نے بڑی تکریم و تعظیم کا برتاؤ کیا اور برابران کی خدمت میں حسب قرار داوسلے نامہ روپیہ جیجتے رہے۔ امیر معاویہ ڈٹائٹۂ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ چہ چا کرنا شروع کیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال نمنیمت ہے۔ ہم حسن (ڈٹائٹۂ) کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حسن ڈٹائٹۂ نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ:

''اےاہل عراق! میں تم سے بار ہا درگز ر کر چکا ہوں۔تم نے میرے باپ کوشہید کیا ، میرا گھر بارلونا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیاتم دوقتم کے مقتولین کو یاد رکھتے ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے۔ دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ ( ڈاٹٹؤ) نے جومعاملہ تم سے کیا ہے، اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے۔ پس اگرتم موت پر راضی ہوتو میں اس سلح کوفٹخ کر دوں اور تیز تینے کے ذرایعہ ہے فیصلہ طلب کروں، اور اگرتم زندگی کوعزیز رکھتے ہوتو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں ۔'' یہ سنتے ہی ہر طرف سے آ وازیں آنے لگیں کہ صلح قائم رکھیے۔ بات پیھی کہ حسن ڈاٹٹڈا ہل کوفہ کی کم ہمتی اور بیوتو فی سے خوب واقف تھے۔انہوں نے صرف دھمکی سےان کوسیدھا کرنا مناسب ستمجعا۔ا میرمعاویہ ڈاٹٹۂ اب بلاا ختلاف عام عالم اسلام کےخلیفہ ہو گئے۔سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹۂ جو مکی معاملات سے قطع تعلق کر کے اونٹوں اور بکریوں کو چرانے اور گو شدشینی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے۔انہوں نے بھی امیرمعاویہ ڈاٹٹیا کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔غرض کوئی ایسا قابل تذکرہ مخض باقی نہ رہا جس نے جلدیا کچھ تامل کے بعد امیر معاویہ ڈٹاٹٹۂ کوخلیفہ وقت تسلیم کرکے بیعت نہ کی ہو۔ بعدا نعقاد صلح حسن ڈلٹٹؤ چند روز کوفہ میں رہے پھر کوفہ کی سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینه منوره کی جانب روانه ہوئے۔اہل کوفہ تھوڑی دور تک بہطریق مشابیت ہمراہ آئے۔ مدینه آکر پھرآپ نے بھی کسی دوسری جگه کی سکونت کا قصد نہیں فر مایا۔



#### زهر کا افسانه:

سنہ ۵ھ یا سنہ ۵ھ میں آپ نے وفات پائی۔ عام طور پر بیہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث نے زہر دیا تھا گر جبکہ خود حسن والٹیڈ اور حسین والٹیڈ کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا؟ اور کیوں دیا تو دوسروں کا بیدی نہیں کہ وہ سینکٹروں، ہزاروں برس کے بعدیقینی طور پراسے مجرم قراردیں۔

وفات کے وقت حسن دالتی نے حسین دالتی سے کہا کہ '' نبی اکرم علیا ہے کے بعد علی دالتی تک خلافت کینجی اور تلواریں میا نوں سے نکل آئیں اور بیہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں۔ بی بھی ایک اندیشہ ہے کہ شہائے کوفہتم کو یہاں سے نکا لئے کی کوشش کریں گے۔ تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے عائشہ صدیقہ (ڈاٹھ) سے کہا تھا کہ مجھے نبی اکرم علیا ہے کہا تھا کہ مجھے نبی اکرم علیا ہے کہ اس وفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہتم پوچھو گے تو نہ مانیں گی۔ مگر میرے بعد تم ان سے پھر دریافت کرنا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔'' حسن دلائی کی وفات کے بعد حسین دلائی کی عائشہ دلائی سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بہ سر وچپتم منظور ہے لیکن مروان نے جب بی خبر سنی کہ عائشہ صدیقہ دلائی نے اجازت دے دی حب تو وہ مانع ہوا۔ حسین دلائی اور سے بازرکھا۔ چنا نچہ موکر چلے مگر ابو ہر رہی ڈلائی نے آکر حسین دلائی کو مجھایا اور کشت وخون کے ارادے سے بازرکھا۔ چنا نچہ حسن دلائی کو اللہ ہاجدہ فاطمہ دلائی کے باس وفن کر دیا گیا۔ حسن دلائی کو الدہ ماجدہ فاطمہ دلائی کے باس وفن کر دیا گیا۔ حسن دلائی کے اور جے بیٹیاں کل پندرہ (۱۵) اولاد تھیں۔

#### خلافت حشى پرايك نظر:

بعض مؤرخین نے حسن والٹیو کی شش ماھی خلافت کو خلافت را شدہ میں شامل نہیں سمجھا کیونکہ وہ قلیل مدت کے لیے تھی اور نامکمل تھی۔ نامکمل کہنا اس لیے نا درست ہے کہ پھر علی والٹیو کی خلافت کو جھی تو نامکمل کہہ کر خلافت را شدہ سے خارج کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ جائز نہیں۔ مدت خلافت کا کم ہونا بھی کوئی معقول وجہ نہیں۔ حسن والٹیو کی خلافت پر اگر صبر وسکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو وہ خلافت را شدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے۔ اور حسن والٹیو کی خلافت اگر چہمکی فتو حات اور جنگ و

(623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) (623) پیکار کے ہنگاموں سے خالی ہے لیکن حسن ڈلٹٹھ نے جنگ کے میدان گرم کیےا ورخون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کواس قدر فائدہ پہنچایا جوشاید بیسیوں برس کی خلافت اور سیننگڑ وں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے حسن رٹائٹۂ یقیناً خلفاء راشدین کے پہلو بہ پہلوجگہ یانے کاحق رکھتے ہیں۔اللہ کی توفیق سےانہوں نے دس سال کی خانہ جنگی کوجس کے دور ہونے کی تو قع نہ تھی، یک لخت دور کر دیا۔انہوں نے منافقوں اورمسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کو جودس سال ہےنشو ونما یا کراب بہت طاقتو راور عظیم الثان ہو چکی تھیں، یکا بیک درہم برہم کردیااورشرارت پیشہاوگ جیران ومبہوت ہوکران کا منہ تکنے لگے۔انہوں نے دس سال سے رکی ہوئی فتوحات اسلامی کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو جو دس سال ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے لے کر دیکھ رہے تھے، ہرباد کر دیا۔ انہوں نے ان خاراشگا ف تلواروں اور آ ہن گداز نیزوں کا رخ دشمنان اسلام کی طرف پھیردیا جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید ڈٹاٹیڈا کے بعد خالد بن ولید ڈاٹنٹ سے بھی بڑھ کر بہا دری کا نمونہ دکھایا جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ ڈاٹنٹؤ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ان کے اپنے ان مختصر الفاظ سے کہ:

''اگرامارت وخلافت امیر معاویه ( ڈٹاٹٹؤ ) کاحق تھا تو ان کو پہنچ گیا اور اگریہ میراحق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔''

نہ صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الثان درس معرفت حاصل ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الثان کام انجام دینے کی غرض سے خون خوار و بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہو گیا۔ حسن ڈٹاٹو کے پاس چالیس ہزار جنگجونوج موجود تھی۔ یہ فوج خواہ کیسے ہی بیوتو ف اور تملون مزاج لوگوں پر مشتمل ہواور ان سے کیسی گتا خیاں بھی سرز دہوئی ہوں لیکن اہل شام اور امیر معاویہ ڈٹاٹو سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے سے ۔ ایسی حالت میں ایک کا سالہ جوان العمر، جنگ آ زمودہ اور بہادر باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقب اور مدمقابل سے دودوہ اتھ کے بغیر ہر گرنہیں رہ سکتا تھا۔ © حسن ڈٹاٹو یہ بھی جانتے تھے کہ تمام وقب اور مدمقابل سے دودوہ اتھ کے بغیر ہر گرنہیں رہ سکتا تھا۔ © حسن ڈٹاٹو یہ بھی جانتے تھے کہ تمام اسلام اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ساتھ نبی اکرم شائی کے کوکس قدر محبت تھی اور ان کو یہاں ناضل مؤلف کے انداز تحریبے ہمیں شدیدا ختان ہے۔ وہ صحابہ ڈٹاٹی جن کے بارے میں قرآن کریم یہ گوائی =

علی ڈاٹنؤ سے بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام ٹھاٹیڈ اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت وہمدردی کو تھوڑی سی مدت اور بڑی آ سانی سے اپنی طرف جذب کر سکیس۔ ہم چشموں، بھائیوں، ماتخوں، جنگی افسروں کی ترغیب اور سلح کی حالت میں طعن و تشنیع بھی ان کے لیے دامن گیر تھے۔ وہ خود سپہ سالاری کی قابلیت اور حکومت کرنے کی اہلیت بخوبی رکھتے تھے۔ اولوالعزمی اور بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزاراور بے شار رحمتیں حسن ڈاٹنؤ کی روح پر نازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص، ایٹار اور خدمت اسلام کاوہ بہترین نمونہ امت مجمد یہ ٹاٹنؤ کے لیے چھوڑا، جس کی توقع خیر البشر، رحمة اللعالمین اور جامع جمیع کمالات انبانیت تائیؤ کے نواسہ سے ہوسکتی تھی۔

اے حسن! تو نے مسلمانوں کے دوٹکڑوں کو آپس میں ملاکرایک کردینے کا وہ عظیم الشان کا م کیا ہے جو دولخت شدہ کرہ زمین کے جوڑنے بتل شدہ آسان کا باہمی جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔اے حسن! تو نے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کارزار گرم نہیں کیالیکن تو نے دنیا کے تمام بہادروں، تمام شمشیرزنوں، تمام سیہ سالاروں، تمام ملک گیروں، تمام شیرافکنو ں کی سر دار ی حاصل کر لی۔اے حسن! تیرے ہی فعل حسن کا متیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحر روم اور بحر روم کے جزیروں پر قبضه کیا۔ قنطنطنیه کی قصیل تک پہنچ کر عیسائی بادشاہی کو ذکیل وفضیحت کیا۔طرابلس الغرب، مرا کو، سپین، سندھ، افغانستان، تر کستان وغیرہ مما لک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اےحسن! تونے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔اےحسن (ٹٹاٹٹۂ)! تونے اپنی شرافت کا نمونه دکھا کر کشت اسلام کو از سرنو سرسنر کیا۔ اے حسن (ٹٹاٹٹۂ)! مسلمانوں کی ہرایک کامیابی، مسلمانوں کی ہرایک فتح مندی،مسلمانوں کی ہرایک سربلندی تیری روح پر رحمت الٰہی کی ایک بارش بن جاتی ہو گی۔اے فاطمۃ الزہرا ڈلٹھا کے لا ڈلے، اے خاندان ابی طالب کے ماہتا ب اور اے امت مسلمہ کے چثم و چراغ! میری روح تیری محبت میں گداز ہے۔میرا دل تیری عزت وعظمت سے = دے کہ بیآ پس میں بہت رحیم ہیں،منافقین اوردیگر دشمنان اسلام وساز تی لوگ ان کو جھٹر الوبنا کر پیش کریں اور ہم ساز شیول کا پیمؤقف تشلیم کرلیں تو پیشعوراور دیانت وایمان کا تقاضهٔ ہیں۔العیاذ باللہ! چھر یہ بھی تو دیکھناچاہیے کہ ہم نے ان محتر مصحابہ ڈٹائٹھا کا سینہ چیر کرنہیں دیکھا کہ وہ آپس میں لڑتے تھے۔روافض وسہائیوں کے چھوڑے ہوئے شوشوں کی بناء برصحابہ ڈٹائٹم کو ہاہم رقیب کہناان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اللهم احفظنامنه! حدیث نبوی ٹاٹیٹر کے مطابق ہرسی سنائی بات کو آ گے پھیلانے والاجھوٹا ہوتا ہے۔اس لیےانتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔

سر رہے۔ میرے جسم کے ہر رو نگٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے سے تیری مدح کا ایک شور بر پا کہ بریز ہے۔ میرے جسم کے ہر رو نگٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے سے تیری مدح کا ایک شور بر پا ہے۔ تیری بہادری کوہ ہمالہ سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ تیری مردانگی بحراکابل سے زیادہ شوکت وجبروت رکھتی ہے۔ اوا شجع الناس اوراوا ہل جنت کے سردار! میری طرف سے تجھ پر لا تعداد سلام و برکات ہوں، آمین!

### خلافت راشدہ کے متعلق چند جملے:

خلافت راشدہ کی تاریخ ختم ہو چک ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنوامیہ کا بیان شروع ہوگا۔ خلافت بنوامیہ اور اس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافتوں کے مقابلہ میں خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت بیر ہے کہ خلفاء راشدین میں سے ہر ایک خلیفہ مسلمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کواس کے پیشتر خلیفہ نے پہلے ہی سے نا مزد اور جوین کی قاد ورتین بھی صاحب الرائے حضرات سے مشورہ لینے کے بعد عمل میں آتا تھا، جس میں وراثت اور خاندانی حقوق کو مطلق دخل انداز نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ دوسری خلافتوں میں بیر بیندیدہ طرز نہیں پائی گئی بلکہ وراثت وولی عہدی کی نامعقول رسم جاری ہوگئی۔

خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اورانتظام سلطنت میں دخل دیے، اعتراض کرنے، جواب طلب کرنے، مشورہ دینے کا پورا پوراحق حاصل تھا لیکن بعد کی خلافتوں میں بیرحق مسلمانوں کونہیں مل کا۔

خلافت راشدہ میں خلفاء راشدین کی خاہری حیثیت، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی سواری، ان کی خوراک، ان کی نشست و برخاست سب عام لوگوں کی مانند ہوتی تھی۔ خلیفہ کو دوسر بے لوگوں پر کوئی فو قیت حاصل نہ تھی لیکن بعد کی خلافت میں خلیفہ کی شان شاہانہ اور دوسروں سے بہت برتر واعلیٰ ہوتی تھی۔

خلاف راشدہ میں خلفاء اپنے اختیار سے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے یابلااستحقاق کسی اپنی ذات کے لیے یابلااستحقاق کسی اپنے عزیز ورشتہ دار کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تھے لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پر خلیفہ بیت المال کا ما لک سمجھا جانے لگا اور اپنے اختیار سے لوگوں کو بلااستحقاق بھی انعام واکرام دیتا اور کوئی اعزاض کی جرائت نہ کرسکتا تھا۔

تین با جلال میں میں میں میں امیر معاویہ ڈائٹی میں سے تھاور نبی اکرم طالی کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں امیر معاویہ ڈائٹی اور عبداللہ بن زبیر ڈائٹی کے سواکوئی قابل تذکرہ صحانی خلیفہ نہ تھا۔

خلفاء راشدین سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو نبی اکرم عُلَیْمِ کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت من چکے تھے لیکن بعد کی خلافتوں میں ایسے صحابہ نہیں پائے گئے۔ خلفاء راشدین مسلمانوں کواپنی اولا دسمجھ کران پر شفقت فرماتے تھے،مسلمانوں کواپنا غلام نہیں جانتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرح اپنے احکام کی تعیل نہیں کراتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برگس اور حالات پیدا ہوئے اور خلفاء نے اپنے آپ کو قیصر و کسر کی کا نمونہ بنا کر ظاہر کیا۔ ©

خلفائے راشدین کی حکومت وسلطنت دنیوی اعتبار سے قیصروکسر کی کرح قہرو جبر کی حکومت نهُ هی ۔ دینی معاملات میں بھی وہ بہاختیارخود کچھنہیں کر سکتے تھے۔ جب کسی دینی مسکلہ میں اختلاف یا شبہ پیداہوتا تو دوسرے صحابہ ٹٹائٹٹر کو بلا کران سے دریافت کرتے اور جو بات نبی اکرم مُٹاٹیٹر سے ثابت ہو جاتی ،اس کےموافق احکام جاری کرتے۔اگر کسی دینی معاملہ میںان سے غلطی ہو جاتی اور بعد میںان کواپنی غلطی کاا حساس وعلم ہوتا تو فوراًاس کی اصلاح کر لیتے تھے۔غرض دینی ودنیوی ہردو پہلوؤں میںان کی سیادت وحکومت آج کل کی جمہوری حکومتوں کےصدراورآج کل کے دینی علاء کی سیادت وحکومت ہے بھی بہت کم تھی۔ان کا کام شریعت کے احکام کا نفاذ اور امن وامان کا قائم رکھنا تھا۔ان کے زمانے میں لوگوں کو ہرفتم کی جائز آ زادی حاصل تھی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے معا ملے میں ہرشخص ان سے جواب طلب کرسکتا تھا۔ ان کواینے احکام کے نافذ کرنے کے لیے کسی طانت اورفوج کی ضرورت نہ تھی بلکہ ہر تخص ان کے حکم کو جاہے وہ اس کے خلاف ہو، خود ہی اپنے ا و پر جاری اور صا در کر لیتا اور اس کی تعمیل کرتا تھا۔ جو اس امر کی دلیل ہے کہ ان کی حکومت محبت اور عقیدہ کی بنیاد پر قائم تھی،خوف و دہشت اور قہر و جبر کے ذرایعہ سے قائم نہتھی۔لیکن بعد کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ و قیام کا کام خلفاء نے خود چھوڑ کرمولو یوں ،مفتیوں اور قاضوں کے سپر دکر دیا۔ مساجد کے خطیب وامام الگ مقرر ہوئے ۔فوج اورخزانے کا اختیار اپنے قبضہ میں رکھ کر ان

سب کے بارے میں بیہ بات نہیں کھی جا سکتی۔ اگرچہ اموی اور عباسی بہت سے خلفاء نے کروفر اور عیش وعشرت کی بہت سی عادات واطوار کو اپنالیا تھا لیکن جناب حسن ڈاٹٹو؛ جناب امیر معاویہ ڈاٹٹو؛ وغیرہ کو ان میں شامل کرنا درست نہیں۔

دونوں قو توں کا استعال مطلق العنان ہو کر شروع کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت وسلطنت، قبر وجر، خوف و دہشت پر قائم ہوئی۔ لوگوں کی جائز آزادی چھن گئی۔ نہ ہجی احکام کے نفاذ وقیام میں بھی افہام و تفہیم اورر فع شکوک کی جائز آزادی لوگوں سے سلب ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی خض کی ہجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی نواب یا رئیس کی جس قدر ہیت اور اس قدر تعظیم و تکریم خوف و دہشت کی وجہ ہے کسی کے قلب پر طاری نہ تھی۔ ان کی ہیت و عظمت شفق استاد اور والدین کی ہیت و عظمت شفق استاد اور والدین کی ہیت و عظمت کے مانند تھی۔ آج ایک صوفی، ایک مفتی، ایک جبہ پوش مولوی کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو لوگ جس قدر ڈرتے اور خوف زدہ ہوتے ہیں، خلفاء راشدین کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو لوگ آزادانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ جس قدر ڈرتے اور خوف زدہ جونے کر تر تہ

خلفائے راشدین ملکوں کے محاصل اور مال غنیمت کی آمدنی کوخزانہ میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہ تھے۔ جس قدر مال ودولت آتی، وہ سب مسلمانوں کوتقسیم کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کردیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المال کا تمام مال خرچ کر کے بیت المال میں جھاڑ ودلوا دیا کرتے تھے لیکن بعد میں قائم ہونے والی خلافتوں کی حالت اس کے خلاف رہی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود جج کے لیے جاتے اور وہاں عالم اسلام کے ہر چھے اور ہرگوشے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملتے اور ان کی ضرورتوں اور شکا یوں سے واقف ہوکر وہاں کے عاملوں کی قابلیت سے واقف ہوتے۔ضروری ادکام جاری کرتے اور اس طرح جج کے عاملوں کی قابلیت اور نا قابلیت سے واقف ہوتے۔ضروری ادکام جاری کرتے اور اس طرح جج کے موقع پرعظیم الثان اجتماع سے فائدہ اٹھا کراپنے فرائض کو پورا کرتے۔ اگر کسی ضروری کام یا مجبوری کی وجہ سے خود جج کے لیے نہ جا سکتے تو اپنا قائم مقام بھیج کر ان ضرورتوں کو پورا کر لیتے تھے۔لیکن خلافت راشدہ کے بعد جج کے سے خلفاء نے یہ فائدہ اٹھانا ترک کر دیا۔

خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے اور جمعہ کا خطبہ بیان فرماتے تھے لیکن بعد میں صرف خلافت بنوامیہ کے اندریہ رسم باقی رہی۔ ان کے علاوہ باقی خلافتوں میں خلفاء نے نمازوں کی امامت اور جمعہ کے خطبے دوسرے کے ذمے ڈال دیے۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندرالگ الگ مذہبی فرقے اور جماعتیں قائم نہ تھیں۔ آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھالیکن دین و ملت اور عقائد کے معاملے میں اس گروہ بندی کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رشر المراق المر

خلفائے راشدین کے زمانے میں مذہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، قومیت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کی رعایت ضروری نہیں سمجھتاجب دین وملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے۔ ہر شخص کورائے کی آزادی حاصل تھی۔ خلیفہ کو برسر منبر معمولی طبقہ کا آدمی روک اور ٹوک سکتا تھا۔ بعد میں رائے کی بی آزادی اور دین وملت کی بی پاس داری کم ہوگئ تھی۔خلفائے راشدین اپنے آپ کومسلمانوں کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت کرتے اور مسلمانوں کا جوا ہا اور چوکیدار شمجھ کران کی پاسبانی کرتے۔خلفاء راشدین کومسلمانوں کی خدمت صلاح وفلاح کا خیال سب سے زیادہ تھا۔ وہ اعلاء کلمۃ اللہ اور اجراء احکام شرع کے سب سے زیادہ خوا ہاں سے لیکن ملک گیری ان کا نصب العین نہ تھا۔

تاریخ اسلام کی اس پہلی جلد میں خلافت راشدہ کی مخضر و مجمل تاریخ بیان ہو چکی ہے۔ اس پہلی جلد میں اکثر صحابہ کرام ڈکائٹی کے نام واقعات کے سلسلہ میں بیان ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس جلد کا مطالعہ قار کین کرام کے لیے ضرور مبارک ہوگا۔ صحابہ کرام ڈکائٹی میں دس صحابی جن کوعشرہ مبشرہ کے مام سے یاد کیا جاتا ہے ، زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ بیروہ دس بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال حسنہ کی بہد دولت اس دنیا ہی میں نبی اکرم ٹائٹی کی زبان مبارک سے اپنے جنتی ہونے کی بشارت سن لی۔ ان بزرگوں میں سے ابو بکر صدیق ، عمر فاروق ، عثمان غنی ، علی ، عبدالرحمٰن بن عوف ، طلحہ ، زبیر ، سعد بن ابی وقاص ، ابو عبیدہ بن الجراح ڈکائٹی نوبزرگوں کا ذکر تھوڑا یا بہت اس جلد میں بیان ہو چکا ہے اور قارئین کرام ان سے ضرور واقف ہو گئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے صرف ایک بزرگ سعید بن زید دی لئی خراح سعید بن

وہانی کوئی فرقہ نہیں۔ بینام یا خطاب انگریزوں اوران کے ایجنٹوں نے قر آن وحدیث پر گہرا عمل کرنے اورای کی دعوت دینے
 والے خلص مسلمانوں کو بدنام کرنے اوران کی مساعی میں خلل ڈالنے کے لیے اپنے تین مختص کیا تھا۔

آج جوامت کی حالت ہے اور ہرفتم کی ذلت امت پر چھا گئ ہے، اس کی وجہ اسلی یبی ہے کہ بیامت گمراہ فرتوں میں بٹتی چلی
 گئے۔ نتجاً بیاللہ تعالیٰ کی نصرت ہے محروم ہو کرتوت وطاقت کھویٹھی۔



#### سعير بن زيد ظائفة

آپ عمر فاروق ڈھائی کے چجیرے بھائی اور بہنوئی تھے۔ آپ کاشجرہ نسب اس طرح ہے:

سعید ڈھائی بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبداللہ بن قرط بن رباح بن عدی۔ تمام غزوات میں نبی
اکرم مگائی کے ساتھ رہے۔ صرف بدر میں شریک نہ تھے مگر نبی اکرم مگائی نے ان کو بدر کے مالِ
غنیمت سے حصہ دیا اور بدریوں میں شار کیا۔ آپ بڑے باکرامت اور مستجاب الدعوات تھے۔
سندا ۵ ھیں بہتر سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ پر زمین کا جموٹا دعویٰ کیا۔ آپ بتو دوائی میں جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر جموٹا دعویٰ کیا۔ آپ نے بددعا کی کہ الہی! اگر یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ عورت اندھی ہوگئی اور چندہی روز کے بعد کہیں جارہی تھی کہ ایک کنویں میں گر پڑی اور مر گئی۔ ایک روز کوفہ کی ایک جامع مسجد میں علی ڈھائی کی نسبت ایک شخص سے ناشد نی الفاظ س کرآپ نواشخاص عشرہ میں میں جو بھی وطلحہ وزیبر وابوعبیدہ وسعد و وقاص و عبدالرحمٰن بن عوف (ڈھائی کی) سے نیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت! اس دسویں کا بھی نام بنا دیجے۔
نواشخاص عشرہ میں سے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت! اس دسویں کا بھی نام بنا دیجے۔
تو ایک میں کرخاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ بہاصرار دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ 'دسواں میں ہوں۔' الٰہی! مجھ گنہگار کوبھی جنت عطافر ما اور حسنات دارین عطاکر ،آ مین یارب العالمین!

₩...₩



(با فجمو (١٥ بـاب

## خلافت بنواميه

تمهيد:

خلافت راشدہ کے بعدا ب سلطنت بنوامیہ کے حالات ہم کوشروع کرنے ہیں۔خلافت راشدہ میں پہلے دوخلیفہ نہ بنی امیہ تھے نہ بنی ہاشم۔ان دونوں کا عہد خلافت، خلافت را شدہ کا بہترین نمونہ تھا۔ تیسرے بنوامیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھے بنو ہاشم سے۔ خلافت راشدہ کے آ خری نصف زمانہ میں بنوامیداور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کے خلیفہ تخت پر متمکن رہے۔ یہ آخری نصف زمانہ، پہلے نصف زمانے کے مقابلے میں ناکام زمانہ کہا جا سکتا ہے۔اگرچہ بعد کی خلافتوں سے یقیناً اچھاتھا کیونکہ صحابہ کرام ٹٹائٹی ہی برسر حکومت تھے اور اکثر صحابہ کرام ٹٹائٹی دنیا میں زندہ موجود تھے۔ اسلام دنیا میں شرک کومٹانے اورتو حید قائم کرنے کے لیے آیا۔ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے کامل تو حیداور حقیقی کا مرانی کا راستنسل انسانی کو دکھایا۔ شرک سے بڑھ کر کوئی نقصان و زیاں اور توحید سے بڑھ کر کوئی سعادت وکامیا بی انسان کے لیےنہیں ہوسکتی۔شرک درحقیقت ایک ناانصافی اورظلم کا نام ہے۔اسی لیے قرآن کریم میں اس کوظلم عظیم کہا گیا ہے۔اس سے بڑھ کراور کیاظلم ہوسکتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان مجبور ہستیوں کو معبود گھہرائے جو معبود حقیقی کی مخلوق اور غلام ہیں، پس شرک میں وہی شخص مبتلا ہوسکتا ہے جو عدل کے خلاف نا انصافی اورظلم کواپنا شعار بنائے۔اس ظلم ونا انصافی میں مبتلا کرنے والی سب سے بڑی چیز جہالت اور بے جا محبت ہے، جس کوا صطلاح قرآنی میں صٰلال اور گمراہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ابغور کرو اور سوچو کہ اپنے خاندان اور قبیلے کے بزرگوں کی بے جامحت میں ان کے ناموں، ان کی تصویروں، ان کے جسموں، ان کی قبروں کی بے جا تعظیم کے ذریعہ سے دنیا میں سب سے زیادہ شرک نے رواج پایا اوراسی گمراہی کے ذریعہ سے نوع انسان نے اپنے خالق و ما لک ومعبود کوفراموش کرکے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رایا۔ نبی اکرم طابقی نے مبعوث ہوکر جہاں شرک کے اور امکانات کومٹا دیا، وہاں اس بے جا خاندانی عصبیت اور عدل و انصاف سے دور وہجور کرنے والی گمراہ کن بے جا محبت سے نوع انسان کو بھایا۔ دوسری چیز جوانسان کوظم عظیم میں مبتلا کر سکتی ہے اور کرتی رہی ہے، تکبر اور بے جا نقاخر ہے۔ بھایا۔ دوسری چیز جوانسان کوظم عظیم میں مبتلا کر سکتی ہے اور کرتی رہی ہے، تکبر اور بے جا نقاخر ہے۔ اس نے البیس کوالبیس بنا کر شیطان الرجیم بنایا اور اس کے ذریعہ سے اس کے اکثر انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ہلاکت آفریں را ہوں پر چلایا۔ یہ بے جا نقاخر جب بے جا محبت کے ساتھ مل جا تا ہے۔ تبی اگرم ساتھ مل جا تا ہے۔ نبی اگرم ساتھ کو منانے اور دور کرنے کے لیے فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ کے نیاس ہلاکت آفریں سامان شرک کو مٹانے اور دور کرنے کے لیے فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ کے دروازہ میں کھڑے ہوکرتمام باشندگان مکہ اور شرفائے عرب کے اجتماع عظیم کوخاطب فرمایا:

يامعر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم خلق من تراب قال الله تعاللي

﴿ ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ﴾ (الحجرات ١٣:٤٩)

''اے گروہ قریش! اللہ تعالی نے تم سے جاہیت کے تکبر اور باپ دادا کے فخر کو دور کردیا۔ تمام انسان آ دم کی اولا د ہیں اور آ دم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے لوگو! ہم نے تم کو نرو مادہ سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبائل بنائے تا کہ الگ الگ

پیچان ہو۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والاتم میں وہی ہے جومتی ہے۔''<sup>©</sup> نسلی وقبائلی تفاخر کو مٹانا اور حقیقت شرک کے امکا نات کو مٹا کر تو حید کی استعداد کا پیدا کرنا تھا،

ں وہاں مل وہ ماں اور شعبوں کے وجود اور ان کے امتیاز ات سے بھی انکار نہیں۔لیکن بزرگی اور فضیلت کونسل و خاندان سے متعلق نہیں رکھا گیا۔ بزرگی و برتری صرف خوف اللی اور فرض شناس سے تعلق رکھتی ہے۔ ہرایک شخص متی و پر ہیزگار بن کر مستحق کرا مت بن سکتا، اور ہر ایک فتبیلہ کا ہر ایک شخص

ر میں ہے۔ ہوئیف میں مرد الت و ذلت کما سکتا ہے۔اس صحیح روش اور جادہ متنقیم پر گامزن اپنی بدا عمالیوں کے ذریعہ سے رذالت و ذلت کما سکتا ہے۔اس صحیح روش اور جادہ متنقیم پر گامزن

 <sup>●</sup> سيرت ابن هشام(مترجم) شائع كرده مقبول اكيدهي، لاهور، صفحه ٤٩٩ و ٥٠٠٠ الرحيق المختوم (اردو)، صفحه ٥٥٠ و ٥٥١-

(632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) (632) کرکے نبی اکرم مُثَاثِیًا نے لوگوں کو فلاح دارین اور سعادت انسانی تک پہنچایا۔ خلافت راشدہ کے ا بتدائی نصف زمانہ میں مسلمانوں کوترک کر دہ سامان گمراہی اور فراموش شدہ خاندانی عصبیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلال حبثی ڈاٹٹۂ کوا کابر قریش سیدی کہہ کر یکارتے اورا عمال نیک کی بنا پران کو اپنے آپ سے زیادہ مکرم ومعظم جانتے تھے۔اسامہ بن زید ڈٹٹٹیا کی سیہ سالاری میں بڑے بڑے خا ندانی مہاجرین وانصار کومحکوم بنا کر جیجنے میں یہی حکمت تھی کہ کسی کے گوشہ قلب میں بیہ خیال باقی نہ رہ سکے کہ محض قوم یانسل یا خاندان کی وجہ ہے کوئی مکرم ومعظم بن سکتا ہے ۔حکومت وخلافت اگر کسی خاص قبیلہ اور خاص خاندان کاحق ہوتا تو نبی اکرم مَثَاثِیُمْ صو بوں اور ولا یتوں کی حکومت میں بنی ہاشم کے سواکسی دوسرے کو عامل بنا کر نہ بھیجتے اور فو جوں کی سیہ سالا ری سوائے بنی ہاشم کےکسی دوسرے کو عطا نہ فر ماتے لیکن آپ مُناتِیْماً نے بہت ہی کم کسی ہاشمی کوفوج کی سیہ سالا ری یا کسی ولایت کی حکومت یر مامور فرمایا۔ آپ ٹاٹیٹیا نے ہمیشہ ذاتی قابلیت کے موافق لوگوں کو سرداریاں اور حکومتیں عطا فرما <sup>ئ</sup>یں اور کسی خاندان یا فتیلہ ہے تعلق رکھنے کو حکومت وسرداری کے لیے جائز استحقاق نہیں سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ نبی مُلَیْظُ سے غلاموں تک کو قابلیت کے سبب اکابر قریش کی سرداری اور عظیم الشان فوجوں کی سیہ سالا ری حاصل ہوسکتی تھی۔

(633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) (633) گورنر مقرر فرمایا تھا۔ فاروق اعظم ڈاٹٹۂ نے ان کوعمان و بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ عتاب بن ا سید ڈاٹنڈ، ابوسفیان ڈلٹنڈ کے چیا ابوالعیص کے بوتے تھے، مکہ کی فتح کے دن مسلمان ہوئے اور مکہ کے حاکم مقرر کیے گئے۔ خالد بن سعید ڈاٹنڈ؛ ابوسفیان ڈاٹنڈ کے چیا عاص کے بوتے تھے، ان کو نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ نے یمن کا عامل مقرر فر مایا تھا۔ اگر نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ کے دل میں ذرا بھی بنوا میہ اور بنو ہاشم كى قد يمى رقابت كا كوئى شائبه موتا اور نبي مُثَالِيمٌ ذاتى قابليتوں برنسلى وخاندانى تعلقات كوتر جحج ديتے تو ہنوامیہ کے افراد کو اس طرح صوبوں کے عامل ہرگز مقرر نہ فرماتے۔ مگر نسلی امتیازات کو ذاتی قابلیت پرآ پ ہرگز تر جیح نہیں دیتے تھے۔ ہاں نسلی امتیازات کوآ پے نشلیم کرتے تھے مگراسی حد تک کہ جن خاندانوں میں انتظامی قابلیت اور سرداری کی لیافت ہمیشہ زیادہ پائی گئی، آپ نے بھی ا نظامی کاموں اورسیہ سالا ریوں کے لیے انہیں خا ندانوں کےافراد میں سے قابل آ دمیوں کو زیادہ تلاش کیا۔ بنوامیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کی پرانی رقابت اسلام نے ابھی نئی نئی مٹائی تھی۔ الہذا احتیاطاس کی متقاضی تھی کہان کوخلافت کے معاملہ میں کچھ دن مزیداییا موقع نہ دیا جا تا کہ وہ اپنی فراموش شدہ رقابت کو پھر تازہ کرسکیں۔ چنانچہ نبی اکرم ٹاٹیٹی نے اس خطرہ کا بہ خو بی احساس فر مایا اور ا پنے بعد محض قابلیت کی بنا پر ابو بکر صدیق ڈلٹٹؤ کونمازوں کا امام بنا کران کی خلافت کے لیے اشارہ فرمایا جس پر صحابہ کرام ٹھائٹھ کی فہم و فراست والی جماعت نے بہ خوبی عمل کیا۔ اس طرح ابوبکر صدیق ڈلٹٹؤ نے بھی اپنے بعد ایسا جانشین مقرر فرمایا جو قابلیت کے اعتبار سے سب پر فائق اور مذکورہ بالا دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح عمر فاروق ڈٹاٹٹؤ کے بعدا گر ابوعبیدہ بن الجراح یا سالم مولی ڈاٹٹھا میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوتا جیسا کہ عمر فاروق ڈاٹٹھا کی آرز وتھی ، تو بیمردہ رقابت دوبارہ زندہ نہ ہوئی، مگر بید دونوں بزرگ فاروق اعظم ڈٹاٹٹیُ سے پہلے ہی وفات یا چکے تھے۔ پھراگر ہرشش اصحاب شوریٰ اپنے آپ میں سے کسی کوا نتخاب کرنے میں صرف اس اصول پر کار ہند ہوتے کہ کوئی بنوامیداور کوئی بنو ہاشم میں سے خلیفہ نہ بنایا جائے تو آئندہ پیش آنے والے خطرات ممکن ہے کہ پیش نہ آتے اور کم از کم ان دونوں قبیلوں کواپنی فراموش شدہ رقابت یا د نہ آتی۔ ا گرعلی رٹائٹیُّ ،عمر ڈلٹیُّ کے بعد خلیفہ ہوتے ، تب بھی بہت زیادہ ممکن تھا کہ بیر آتش خاموش دوبارہ مشتعل نہ ہوتی کیونکہ علی ڈٹاٹیڈ سے بیاتو تع نہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کی اس طرح غیرمعمولی اور قابل احساس رعایت

مرتے جیسی کہ عثمان عنی بڑائی کے ہاتھوں بنوامیہ کی ہوئی۔ بہرحال ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا، مشیت اللی کے ماتحت ہوا اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایمان ہم کو مقابیا نہیں ہے کہ ہم وقوع یافتہ اعمال وافعال کے نتائج پر اپنی نابودہ وغیر واقع شدہ تجاویز کے نتائج کو یقینی طور پر ترجیح دے سکیں۔ ہاں ہم میضرور کہہ سکتے ہیں کہ بی ہاشم اور بی امیہ کی رقابت کا اسلامی عہد میں دوبارہ پیدا ہوکر تادیر باقی رہنا اسلام کے لیے بے حد نقصان رساں تھا اور آج اس رقابت کے قائم اور باقی رکھنے والے اور سی خاندان یا قبیلہ کے تعلق کو خلافت کے لیے ضروری سجھنے والے لوگ اسلامی تعلیم کے سخت مخالف اور اسلام کے لیے بے حد نقصان رسال ثابت ہور ہے ہیں۔

بنوامیداپی ذاتی قابلیتوں کی وجہ سے پہلے ہی خلافت اسلامیہ کے ایک ضروری جزو ہے ہوئے سے عثمان غنی والٹیؤ کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعدان کی نرم مزاجی اور مروان بن الحکم کے اقتدار سے فاکدہ اٹھا کر بن امیہ نے اپنی طاقت اور اثر کو کیلے گخت اس قدر بڑھا لیا کہ تمام عالم اسلامی پر چھا گئے اور اپنی سیادت تمام ملک عرب پر قائم کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہو گئے، جس کووہ عہد جابلیت میں بنو ہاشم کے مقابلہ میں قائم نہ کر سکے سے عثمان غنی والٹیؤ کی شہادت نیز منافقوں اور جابلیت میں بنو ہاشم کے مقابلہ میں قائم نہ کر سکے سے عثمان غنی والٹیؤ کی شہادت نیز منافقوں اور بر بیشانیوں اور دِتوں کی سازشوں نے ان کو اور بھی امداد پہنچائی علی والٹیؤ کو اپنے عہد خلافت میں زیادہ پریشانیوں اور دِتوں کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑا کہ وہ بنی ہاشم سے ۔ تمام اہل عرب کی نگاہوں میں بنو ہاشم اور بنوامیہ کی رقابتوں کے نقشے گھو منے لگے۔ انہوں نے علی والٹیؤ کی ہر اس کوشش کو جو معا و یہ والٹیؤ اور بنوامیہ کے خلاف وہ کرتے سے، اسی رقابتوں کر کے ان کا پورے طور پر ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ ان دونوں قبیلوں کی پرانی رقابتوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی حصہ لینا نہیں جیا ہتے سے دیا، کیونکہ وہ انہوں نے حسین والٹیؤ کے وہ تہ خری الفاظ یاد آ جاتے ہیں جو انہوں نے حسین والٹو کوفوت ہوتے وقت بہطور وصیت سنائے تھے کہ:

'' نبی اکرم طُلِیمؓ کے بعد علی تک خلافت پینچی تو تلواریں میا نوں سے نکل آئیں اور بیہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہنگتیں۔'' ®

(635) (635) (14) (14) (5) حسن رھائٹیئا کے ان الفاظ کی صدافت پر مستقبل جو آج تک ماضی بن چکا ہے، اپنی مہر صدافت ثبت کر چکا ہے۔خلافت راشدہ کے بعد قریباً نوےسال تک بنوامیہ نے دمثق کو دارالخلا فہ بنا کرتمام عالم اسلام پرحکومت کی ۔ اندلس میں بھی کئی سو سال تک ان کی شان دار خلافت وحکومت قائم رہی ۔ خا ندان بنوعباس کی حکومت بغداد میں یا نجے سو برس سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ بنوعباس بنو ہاشم تو ضرور ہیں لیکن وہ نبی اکرم مُٹاٹیٹا کے چیا کی اولاد ہیں۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹا کی بیٹی کی اولاد نہیں ہیں۔ کیونکہان میں نبی اکرم مُٹاٹیکم کا خون، فاطمہ ڈاٹٹیا کے ذریعیہ سے شامل ہے کیکن عباسیوں میں خاص نبی ا کرم مَلَاثِیْمُ کے خون کی آ میزش نہیں۔لہذا ان کو خاندان نبوت نہیں کہا جا سکتا۔مصر کے ایک حکمران خاندان نے اپنے آپ کو فاطمی 🛈 کہا لیکن محققین نے ان کو اپنے اس دعو کی میں حجموٹا پایا۔ ہندوستان میں بھی ایک حکمران خاندان گز را ہے جس کو خاندان سادات کے نام سے یاد کیا جا تا ہے گریدحقیقت عالم آشکارا ہے کہ خضر خاں حاکم ملتان جواس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا، ہرگز سید نہ تھا۔ اس کے سیدمشہور ہونے کی وجہ صرف بیٹھی کہ ایک صوفی نے اس کوسید (سردار) کہہ کر پکارا تھا۔ آج کل بھی لوگ مغل اور بٹھان سرداروں کو''سیدی'' کہہ کرمخاطب کر لیتے ہیں۔غرض کہآج تک کسی ملک میں سادات کی کوئی قابل تذکرہ خود مختار حکومت اور بادشا ہت بھی قائم نہ ہوسکی۔ ایک طرف یہ حقیقت ہمار بے سامنے ہے، دوسری طرف حسن ڈاٹٹۂ کے ان آخری الفاظ کود کیھتے ہیں تو بے اختیار ہمارا دل ان الفاظ کی برعظمت صدافت کا مقراور ان الفاظ کی ہیبت وشوکت سے مرعوب ہو

حَن وَالْفَوْ نِهِ اللَّهِ وَات کے وقت جو پچھا پنے بھائی حسین والفو سے فرمایا، بیصرف انہیں کا اجتہاد نہ تھا بلکہ صحابہ کرام وقائی کی اس تمام جماعت کا جس کو نبی اکرم طالبی کی صحبت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا تھا، یہی خیال تھا کہ نبی اکرم طالبی نے کسی ہاشمی کو نہ کسی صوبے کی مستقل حکومت عطا فرمائی، نہ کسی بڑی فوج کا خود محتار اور ذ مہ دار سپہ سالار بنایا۔ جنگ موتہ میں نبی طالبی نے جعفر بن ابی طالب والد و بین حارث والد کو ان پر مقدم طالب والد و وال پر مقدم کا ایک کا ان پر مقدم کا ایک مقدم

<sup>=</sup> حدیث ۳۷ ۳۷)اس لیے ہماراحسن ظن میہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکال سکتے جن سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہوں، واقعلم عنداللہ!

<sup>🛭</sup> وہ فاطمی کہلاتے تھے۔ ندھیا وہ شیعہ تھے۔اس خاندان کوعبیدی خاندان/عبیدیین بھی کہا جاتا تھا۔

(636) (636) (636) (144) (145) اور فا نُق رکھا۔علی ڈٹاٹیُّۂ کو چند روز کے لیے یمن کے خراج کی وصولی پر مقرر فرمایا مگریمن کی اعلٰی حکومت وا فسری معاذین جبل اورا بوموسیٰ اشعری رہائیا کو تفویض کی ۔ اسی طرح ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ڈٹھٹٹا نے بنو ہاشم کو ذیمہ دارانہ عہدوں اور صوبوں کی حکومتوں پر مامور نہیں فرمایا۔ حالانکہ بیہ دونوں اولین خلیفہ بنوہاشم کی بڑی تعظیم وتکریم کرتے اوران کی راحت وخوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔اینے کاموں میں انہیں سے مشورہ طلب کرتے اور عمو ماً انہیں کے مشوروں برعمل بھی کرتے تھے۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ نے ایک موقع برصا ف فرما دیا تھا کہاگر شرف نبوت کے ساتھ ان لوگوں کو حکومت بھی مل گئی تو وہ لوگوں کواپنا حد سے زیادہ محکوم ومغلوب پا کرغرور قوی میں مبتلا ہو جا کیں گے اور اس طرح اسلام کی حقیقی روح کو ضائع کر کے خود بھی ضائع ہوجائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عہد جاہلیت کی عصبیت کی طرح ترغیب دلائے، وہ واجب القتل ہے، پھرایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی قرابت داری یا دوستی کی وجہ سے کسی کو امیر یا حاکم بنا دیا حالانکہ<sup>ہ</sup> مسلمانوں میں اس سے بہتر مخص مل سکتا تھا تو اس نے اللہ اور رسول عَلَيْهُم اور تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔غرض صرف حسن ڈھاٹیڈ ہی کا بیہعقیدہ نہ تھا کہ خاندان نبوت کے لیے شرف نبوت ہی کافی ہے اوراس کے ساتھ شرف حکومت کو جمع نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہی عقیدہ اکثر دوسرے صحابہ کرام ٹٹاکٹٹر کا بھی تھااور حقیقت ہیہ ہے کہ دنیا سے شرک کومٹانے اور شرک کے امکانات کا استیصال کرنے کے لیے ان کو جو سردار دو جہاں نبی ا کرم مُلَاثِیَّا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، دنیا کی حکومت اور مادی دولت كاخوائش مند بھى نه ہونا چاہيے تا كه وہ فرزندى محد ( عَالَيْكِم ) اور اينے آل رسول عَالَيْكِم ہونے كا یورا بورا ثبوت پیش کرسکیں۔اگر نبی اکرم ٹائٹیا میچکم نہ فرماتے کہ اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے تو ہم کو بیرتو قع ہو سکتی تھی کہ اہل بیت یعنی خاندان نبوی ٹاٹیٹی ہی مستحق خلافت اور حکومت کا حقدار ہے لیکن آپ تالی کا خاندان نبوت کے لیے بیانظام فرمانا اس امرکی سب سے بڑی دلیل ہے کہ د نیوی حکومت وسلطنت اور مادی دولت سے بے تعلق ہونا اپنے خاندان والوں کے لیے آپ مناشیم پہلے تجویز فرما چکے یا وحی الہی سے معلوم کر چکے تھے۔ اہل بیت کے لیے بیاتنا بڑا فخر ہے اور ان کے مرتبہ کواس قدر بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جوشریعت اسلام ہے تعلق رکھتی ہیں،ان پر جس قدر رشک کریں کم ہے۔ دنیوی دولت اور حکومت بھی وہ چیز ہے جوانسان کواللہ تعالیٰ ہے دورو مبجور کر دیتی ہے اور اسی لیے قرآن وحدیث میں دولت دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسک جھر کو بتاتی ہے کہ دولت و حکومت کی وجہ سے علم سیح بھی لوگوں کو اعمال صالحہ پر آ مادہ نہیں کر سکا۔ پس شریعت حقہ کی حفاظت انہیں لوگوں نے کی ہے جو دولت و حکومت سے کچھ زیادہ تعلق نہ رکھتے تھے اور اسی قتم کے لوگ قیامت تک اسلام کی حفاظت کا کام کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم سکالیا کے فرمایا ہے کہ اسلام غریوں ہی میں انجام کار رہےگا۔ © اب اس نے فرمایا ہے کہ اسلام غریوں ہی اس میں انجام کار رہےگا۔ © اب اس کے بعد اس حدیث پرغور کرو کہ نبی اکرم سکالیا ہے کہ میں قرآن اور اپنی آل یعنی اہل سے کوچھوڑتا ہوں۔ © پس میر حدیث بھی اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ حسن جلائے نے عین منشائے صدیث کے موافق فرمایا تھا کہ:

''میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں۔''

# اميرمعاويه طاليه

## ابتدائی حالات:

امیر معاویہ والنو ہجرت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئے تھے یعنی وہ علی والنو سے چھ سال چھوٹے تھے۔ امیر معاویہ والنو کی ماں ، ہند بنت عتبہ کی شادی اول فا کہ بن مغیرہ قریش سے ہوئی تھی۔ فا کہ کو ایک مرتبہ اپنی ہیوی کی عصمت و پاک دامنی کے متعلق شبہ گزرا ، اس نے ہند کو تھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چہ چا ہوا اور ہند کے باپ عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صاف بتاؤ۔ اگر فا کہ تم کو تہم کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہد دیں گے، وہ فا کہ کوتل کر دے گا اور ہم بدنا می سے ن جا تیں گے لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلاوجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملہ کو کسی کا بہن کی طرف رجوع کریں گے۔ ہند نے اپنی برأت و بے گنا ہی کا بیت کرنے کے لیے قسمیں کھا کیس اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کی بے گنا ہی کا یقین آ گیا تو اس نے فا کہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ بی گئا ہی کا ہین کے پاس چلے۔ اسی مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ بی گئا ہی کا بین کے پاس چلے۔ اسی مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ بی نمین کے بیس چلے۔ اسی

صحيح مسلم بحواله مشكوة المصابيح المحقق الالباني شُلَّشًا، كتاب المناقب و الفضائل، حديث ٢١٤٠ و ٢٠ و توث الله بيت ين ازواج مطبرات ثامَّةً جمي شامل بين \_

ع صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان ان الاسلام بدا عريباً

کرے متبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد مناف کے چند لوگوں اور ہندکو مع اس کی ایک سیملی کے لے کر طرح متبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد مناف کے چندلوگوں اور ہندکو مع اس کی ایک سیملی کے لے کر روانہ ہوا۔ کا بمن کے پاس ان لوگوں نے پہنچ کر کہا کہ ان دونوں عورتوں کے معاملہ کی طرف توجہ سیجیے۔

کا ہمن اول ہندکی سیملی کے پاس گیا اور اس کے دونوں مونڈ ھوں پر پچھ ضربیں لگا کر کہا کہ اٹھ، نہ چھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے نہ تو نے زنا کیا پھر ہند کے پاس آیا اور اس کو بھی مارکر کہا کہ اٹھ، نہ چھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے نہ تو نے زنا کیا ہے اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاکہ نے بین کر ہند کا ہاتھ پکڑلیا مگر ہند نے

اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ اگر میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفہ سے

نہ ہو گا۔ چنا نچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاکہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب رہائیﷺ نے ہند سے شادی کر لی اور معاویہ رہائیؓ پیدا ہوئے۔

معاویہ ڈاٹٹؤ کی پیدائش کے وقت ابوسفیان ڈاٹٹؤ کی عمر چالیس سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابوسفیان ڈاٹٹی نبی اکرم مُناٹیئے سے دس سال عمر میں بڑے تھے۔ امیرمعاویہ ڈلٹٹی میں لڑ کین ہی سے الیمی علامات یائی جاتی تھیں جس سے لوگ ان کو کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پیندی کی خاص طور پرشهرت تھی۔ وہ طویل القامت،سرخ وسفید رنگ،خوبصورت اورمہیب آ دمی تھے۔ نبی ا کرم ٹاٹیٹی نے امیرمعاوییہ ڈلٹٹی کو دیکھ کرفر مایا کہ بیعرب کے کسر کی ہیں۔ <sup>©</sup> جس روز معاویہتم میں سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سے سرجسموں سے جدا کیے جائیں گے۔ آخرعمر میں امیر معاویہ ڈٹاٹٹو کا پیٹ کسی قدر بڑھ گیا تھا اور منبریر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کرخطبہ سنانے کی ابتداءامیر معاویہ ڈلٹٹۂ ہی سے ہوئی۔امیرمعاویہ ڈلٹٹۂ خوب پڑھے لکھے آ دمی تھے۔ فتح کمہ کے روز اپنے باپ ابوسفیان ٹٹاٹٹؤ کے ہمراہ آ کر بچیس سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی مُثَاثِيَّا تک نبی اکرم مُثَاثِیْا کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طا ئف میں بھی شریک تھے۔اس کے بعد نبی ا کرم ٹاکٹیا مکہ میں تشریف لا کرعمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ ڈلٹٹۂ بھی نبی مُناٹیاً کے ہمراہ مدینہ میں آئے اور کا تب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے وفود کی مدارات اور ان کے قيام وطعام كاا ہتمام بھى نبى اكرم مَثَاثِيَّا كى طرف سے امير معاويه رٹائنڈ كوسير د تھا۔ نبى اكرم مُثَاثِيَّا كى وفات کے بعد ابوبکر صدیق وٹاٹنۂ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ وٹاٹنۂ کے بھائی بزید بن ابی

اس روایت کی سند نامعلوم ہے۔

سفیان واٹھ کو ایک لئی کو ایک لئی کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ واٹھ کو ایک دستہ فوج دے کران کا کمکی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمۃ الحیش کار ہائے نمایاں انجام دیے اورا پی شجاعت و مردا گی کا سکہ دلوں پر بڑھایا۔ فاروق اعظم واٹھ نے ان کوعلاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کیا۔ طاعون عمواس میں جب ابوعبیدہ اور بزید ابن الی سفیان واٹھ وغیرہ صحابی فوت ہوگئے تو فاروق اعظم واٹھ نے ان کوان کے بھائی بزید واٹھ کی ولایت دشق کا والی مقرر فرمایا۔ علاقہ اردن اور دوسر نے اصلاع بھی ان کی حکومت میں شامل رہے۔ فاروق اعظم واٹھ واٹھ جس مقرر کیا۔ علاقہ اردن اور دوسر نے اصلاع بھی ان کی حکومت میں شامل رہے۔ فاروق اعظم واٹھ کو کا فائی مقرر میت المقدس تشریف لے گئے تو معاویہ واٹھ نے بھی ان کا استقبال کیا اور فاروق اعظم واٹھ کو کا فائی مقرر کے بیں۔ امیر معاویہ واٹھ نے جواب دیا کہ ملک شام کی ہے اور سنا ہے کہ تم نے دربان بھی مقرر کے بیں۔ امیر معاویہ واٹھ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سے اور سنا ہے کہ تم نے دربان بھی مقرر کے بیں۔ امیر معاویہ واٹھ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سے اور سنا ہے کہ تم نے دربان بھی مقرد کے بیں۔ امیر معاویہ واٹھ بری شان وشوکت اور قیصر کے جاسوس ملک شام میں بھیلے ہوئے بیں۔ قیصر اور عیسائیوں کو مرعوب رکھنے کے لیے ظاہری شان وشوکت اور قیصر کے جاسوس ملک شام میں بھیلے ہوئے بیں۔ قیصر اور بیانوں کو ضروری شبھتا ہوں۔

جاسوسوں سے صوظ رہے کے سے دربا بول و مروری بھتا ہوں۔

فاروق اعظم ڈاٹٹو نے اس جواب کو معقول سمجھ کر پھرکوئی تعرض نہیں فر مایا۔امیر معاویہ ڈاٹٹو نے فاروق اعظم ڈاٹٹو سے بحری حملے کی اجازت طلب کی کہ قسطنطنیہ پر بحری حملہ کیا جائے اور بحر روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے لیکن فاروق اعظم ڈاٹٹو نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم ڈاٹٹو کے بعد جب عثان غنی ڈاٹٹو خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ ڈاٹٹو کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ بحری فوج تیار کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا۔امیر معاویہ ڈاٹٹو کو تمام ملک میں مکومت اسلامیہ کو خوب مضبوط و مشحکم کیا اور بھیشہ قیصر روم کو اپنی طرف سے خاکف و مرعوب رکھ کراس کا موقع نہیں دیا کہ عیسائی لوگ اسلامی مما لک پر جملہ آوری کی جرائت کر سمیں۔عثان غنی ڈاٹٹو کی مقابلے میں جو بچھ کیا، اس کا ذکر پہلی جلد میں آچکا ہے۔ رہے الاول سندا مہ ھے آخری عشرہ میں امیر معاویہ ڈاٹٹو اور حسن ڈاٹٹو کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلامی نے امیر معاویہ ڈاٹٹو کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔اس وقت یعنی رہے اسلامی نے امیر معاویہ ڈاٹٹو کیس سال اور زندہ رہے۔ان کی عکر انی کا کل زمانہ چاکیس سال اور ندہ رہے۔ان کی عکر انی کا کل زمانہ چاکیس سال محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرکس ہے۔ اس چالیس سال کے نصف اول میں وہ ایک صوبہ داریا گورز تھے اور نصف آخر میں خلیفہ۔ نصف اول کے مجمل حالات اور اہم واقعات پہلی جلد میں بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ ہم کوان کے حالات بحثیت خلیفہ یعنی نصف آخر کے واقعات بیان کرنے ہیں اور ان کانام بطور خلیفہ زیب عنوان کیا گیا ہے۔

#### فضائل وخصائل:

امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ سے ایک سو تریسٹھ (۱۶۳) احادیث مروی ہیں۔ جن کو بعد میں ابن عباس،ابن عمر،ابن زبير،ابوالدردا وغيره صحابه ﴿ مَا أَيُّهُ اورا بن المسيب وحميد بن عبدالرحمٰن وغيره تا بعين رجم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی احادیث مشہور ہیں۔ تر مذی نے احادیث حسن کے ذیل میں لکھا ہے کہ نبی اکرم عَلَّاتِیْمُ نے امیرمعاویہ ڈلٹیُؤ کی نسبت فرمایا کہ''الہی! معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔'<sup>°©</sup> مند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ نبی ا کرم مُثَاثِیُمُ نے فرمایا کہ: ''الہی! معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔''<sup>®</sup> خود امیر معاویہ ٹاٹٹیئ کہتے ہیں کہ مجھ کوخلافت کی اس وقت سے امید تھی جب کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے مجھ سے بیہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے بہ حسن سلوک پیش آنا۔امیرمعاویہ ڈ<del>لاٹیُ</del>ا یے عہد خلافت میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ میں آئے اور یہاں چند روز گھبرے۔ایک روز عبداللہ بن محمہ بن عقیل بن ابی طالب امیر معاویه ڈلائٹؤ کے پاس بیٹھے کہ ابوقیا دہ انصاری ڈلٹٹؤ بھی اس طرف آ نکلے۔ ا میرمعاویہ ڈاٹنڈ نے ان کو دیکھ کرفر مایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمام لوگ آئے مگر انصار نہیں آئے۔ ابوقادہ ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ جمارے پاس سواری نہیں ہے، اس کیے نہیں آسکے۔ امیر معاویہ ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کیا ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور تمہارے باپ کے تعاقب میں ہمارے سارے اونٹ تھک گئے ہیں، پھر کہنے لگے کہ ہم نے نبی اکرم تالیکی سے سنا ہے کہ ''میرے بعدایک ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حق دار کے مقابلہ میں غیر حقدار کو ترجیج دیں گے۔''® امیرمعاویہ ڈلٹٹئ نے فر مایا کہ پھرالیی حالت کی نسبت نبی اکرم ٹلٹٹٹا نے کچھفر مایا ہے کہ کیا

جامع ترمذى المحقق الالباني تِمُلِثْدُ، ابواب المناقب.

فضائل صحابه ثَالَثُهُ مسند امام احمد بن حنبل بحواله حكمران صحابه ثَالَثُهُ الشيخ محمود غضنفر۔

۵ صحیح بخاری، کتاب الفتن، حدیث ۷۰۵۷۔

(641) (89) (C) July 146. كرنا جاہيے؟ ابوقاده واللهُ نے فرمايا كه نبي اكرم تَلاَيْظِ نے اس نسبت كى حالت ارشاد فرمايا كەصبر كرنا

چاہیے۔امیرمعاویہ ڈلٹھُ نے فرمایا کہ بس پھرتم صبر کرو۔

قریش میں سے ایک جوان آ دمی امیر معاویہ ڈلٹنڈ کے پاس گیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ ا میرمعاویہ ڈاٹنۂ نے اس کی بدزبانی سن کر فرمایا کہ میرے جیتیج! اس حرکت سے باز آ جا، کیونکہ بادشاہ کا غصہ بیچے کا سا ہوتا ہے اور اس کا مواخذہ شیر کا سا۔ شعبی کا قول ہے کہ عاقلان عرب حیار ہیں: معاویه،عمرو بن العاص،مغیره بن شعبه اور زیاد «کاکنژاً معاویه رفانندٌ حکم وخرد مندی کی وجه ہے،عمرو بن العاص رُلِينَيْهُ مشكلات بيش آمدہ كے سلجھانے كى قابليت كے سبب سے،مغيرہ رُلينيُّا وسان خطا نہ ہونے کی وجه سے اور زیاد ہر چھوٹی بڑی بات میں۔ نیز قاضی بھی جار ہیں: عمر، علی، ابن مسعود اور زید بن ثابت ٹٹائٹٹا۔ جابر ٹٹاٹٹۂ کا قول ہے کہ عمر (ٹٹاٹٹۂ) سے بڑھ کرقر آن وتفقہ فی الدین کا عالم اور طلحہ بن عبیداللّٰہ ( ڈٹاٹیڈ) سے بڑھ کر بغیرسوال کے عطا کرنے والا اور معاوییہ ( ڈٹاٹیڈ) سے بڑھ کرحلیم وعثیل اور عمرو بن العاص (خلافیّۂ) سے بڑھ کر خالص دوست میں نے نہیں دیکھا۔عقیل بن ابی طالب ڈلٹیُؤا یک روز امیرمعاویہ ڈٹاٹنڈ کے پاس گئے۔امیرمعاویہ ڈٹاٹنڈ نے ان کو دیکھ کر ازراہ خوش طبعی کہا کہ دیکھو! پیہ عقيل ميں۔ان کا چچا ابولہب تھا۔عقیل ڈلٹنڈ نے فوراً جواب میں کہا کہ دیکھو! پیمعاویہ ہیں۔ان کی پھو پھی حمالیۃ الحطب تھی ۔عبداللہ بنعباس ڈاٹٹھا ہے کسی نے امیرمعا ویہ ڈلٹھ کی نسبت دریا فت کیا، تو انہوں نے فر مایا کہان کاحلم غصہ کے لیے تریاق تھاا وران کی سخاوت زبانوں پرففل لگا دیتی تھی۔ان کو دلوں کو جوڑ نا خوب آتا تھا اور یہی ان کے استحکام حکومت کا سبب ہوا۔ ایک روز امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ نے خود فر مایا کہ علی ( ڈٹاٹٹۂ ) کے مقالبے میں مجھ کو جو کامیا بی حاصل ہوئی، اس کے حیار سبب ہیں: اول یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا اور علی ( ڈاٹٹیُا ) تمام با تیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم پیہ کہ میرے پاس فرماں بردار فوج تھی اور علی ( ڈھاٹیئ) کے پاس نا فرمان لوگ تھے۔سوم پیر کہ میں نے جنگ جمل میںمطلق حصہ نہیں لیا اور چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اورعلی (ڈلٹٹؤ) ہے لوگ ناراض تتھے

## امير معاويه ر اللهُ كَيْ خَلَا فَتَ كَهَا هُمُ وا قعات:

ا میرمعا ویه ڈاٹٹیُ تخت خلافت پرمتمکن ہوئے تو عالم اسلام میں عقائد واعمال کےاعتبار سے تین قشم کےلوگ موجود تھے۔ یہلا گروہ شیعان علی ڈلٹٹۂ کا تھا۔ بیاوگ علی ڈلٹٹۂ کو مستحق خلافت سمجھتے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اب ان کے بعدان ہی کی اولاد کو منصب خلافت کا حق دار مانتے تھے۔ یہ گروہ عراق واریان میں زیادہ آبادہ قا اور مصر میں بھی اس خیال کے لوگ بکٹرت پائے جاتے تھے گرحسن ڈٹائٹؤ کے خلافت کو چھوڑ دینے اور امیر معاویہ ڈٹائٹؤ کے ساتھ صلح کر لینے سے اس گروہ کی تعداد پہلے سے بہت کم ہوگئ تھی۔ دوسرا گروہ شیعان معاویہ ڈٹائٹؤ یا شیعان بنوامیہ کا تھا۔ اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو کلب وغیرہ بعض تجازی قبائل بھی شامل تھے۔ یہ لوگ عثان ڈٹائٹؤ کے قتل کی وجہ سے امیر معاویہ ڈٹائٹؤ اور بنو میں ہی کو مستحق خلا فت سمجھے اور ان کی امداد واعانت کے لیے ہر طرح آ مادہ تھے۔ تیسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ شیعان علی ڈٹائٹؤ اور شیعان بنی امیہ دونوں کو گراہ اور کافر یقین کرکے ان کے مقابلہ کی ہر مرتم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ انہیں میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر میں ہر متم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ انہیں میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر میں ہر مرتم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ انہیں میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر میں ہر مرتم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ انہیں میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر میں ہودھی۔

ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی ایسے لوگوں کا موجود تھا جوان تمام جھگڑوں اور ہنگاموں سے الگ تھلگ رہنا اور خاموثی وگوشنشنی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ان لوگوں میں اکثر جلیل القدر صحابہ ڈڈائٹی شامل تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ اور مکہ مکر مدیں پائے جاتے اور جانز کے دیہات یا اونٹوں کی چرا گا ہوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔امیر معاویہ ڈٹائٹی کوخلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے خوارج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب رئے الاول سنہ اسم ھے کے آخری عشرہ میں صلح نامہ تحریر ہوا اور کوفہ میں امیر معاویہ ڈٹائٹی کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی تو فردہ بن نوفل اشجعی خارجی پانچ سوخارجیوں کی جمعیت لے کر علانیہ خالفت پر آمادہ اور کوفہ سے فردہ نکل کر مقام مخلیہ میں جا کر خیمہ زن ہوا۔

امیر معاویہ ڈٹائٹٹ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ تخق وتشدد کو منا سب نہ سجھ کر تد ہیر سے کام لیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے نصیحت کی اور کہا کہ بیالوگ تمہارے ہی بھائی بند ہیں۔ تم ہی ان کو سمجھاؤ اور جنگ و مخالفت کے بدنتائج سے آگاہ کرو۔ قبیلہ اشجع کے لوگوں پر بیاثر ہوا کہ وہ گئے اور فر دہ بن نوفل انتجی کو پکڑ کر باندھ لائے۔ خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الحوسا کو اپنا سردار بنالیا اور سلح کی طرف قطعاً اپنا میلان ظاہر نہ کیا۔ آخر کو فیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور عبداللہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعدان کی تعداد صرف ڈیڑھ سورہ گئی اور حوثرہ سدی کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا۔ ان بقیہ لوگوں کو بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترکی این انہوں نے لڑکر مرجانا پیند کیا اور مصالحت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ مصالحت کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے لڑکر مرجانا پیند کیا اور مصالحت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر ابوحوژہ اور اس کے ہم راہی لڑکر مارے گئے اور پچھ لوگ عراق وا بران کے مخلف شہروں میں چلے گئے۔ امیر معاویہ ڈاٹٹی کو خلیفہ مقرر ہوتے ہی کوفہ میں یہ پہلا مقابلہ پیش آیا اور ساتھ ہی خارجیوں کی اس قتم کی جمعیت کا حال معلوم ہوا کہ وہ ہر شہر میں موجود اور تمام عراق میں پائی جاتی ہیں۔ عمال کا تقرر:

ا میرمعاویه ڈاٹنٹۂ نے مصر کی حکومت تو پہلے ہی عمر و بن العاص ڈاٹنٹۂ کو دے دی تھی۔اب تمام عالم اسلام کے خلیفہ ہونے پر سعید بن العاص ڈلٹٹُۂ کو مکہ کا اورمروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا۔ سعید ڈٹاٹٹۂ ومروان دونوں ان کے رشتہ دار تھے۔اس لیے مکہ و مدینہ میں انہوں نے ان دونوں کو مامور ومقرر فرمایا تا کہ عالم اسلام کےان دونوں مرکز ی شہروں میںان کےخلا ف کو کی گروہ پیدا اور کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے۔وہ ہرسال حج کے لیےخودنہیں جاتے تھے۔اس لیےانہیں دونوں میں سے کوئی ایک امیر حج بھی ہوتا تھا۔ان کواس بات کا بھی خیال تھا کہ مکہ و مدینہ کی مرکزیت سے فائدہ اٹھا کران دونوں میں سے کوئی ایک اگر چاہے تو ان کے خلاف طاقت واثر پیدا کرسکتا ہے۔ لہٰذا وہ ان دونوں کو ہر سال ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ کوفہ میں بیعت خلافت لینے کے بعد ہی امیرمعاویہ ڈاٹنۂ نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنۂ کوکوفہ کا گورنرمقرر فرمایا اورسمجھایا کہ خوارج کے فتنے کو جس طرح ممکن ہو دور کرو۔ باقی صوبوں اور ولا یتوں کے حاکموں کے نام پروانے بھیجے اوران کولکھا کہلوگوں سے ہمارے نام پر بیعت لےلواورا پنے آپ کو ہماری جانب سے منصوب و مامور متجھو۔ فارس کی حکومت بر علی ڈکاٹنڈ نے زیاد بن ابی سفیان ڈکٹٹٹا کو مقرر و مامور کر رکھا تھا۔ زیاد ڈاٹنیٔ کو شدیعان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد ڈلٹیُّ کی عقل و دانائی تمام ملک عرب میں مشہور تھی۔ فارس کےصوبہ برزیاد ڈٹاٹٹۂ کی حکومت نہایت عمدگی سے قائم تھی۔ امیر معاویہ ڈٹاٹٹۂ کو پیفکر پیدا ہوئی کہاگر زیادمنحرف ہوکرعلی ڈٹاٹٹۂ کی اولا دییں ہے کسی کوخلیفہ بنا کراس کی بیعت کر لےاور مجھ سے باغی ہوجائے توبر ی مشکل پیش آئے گی۔اس لیےانہوں نے زیاد ڈاٹٹؤ کو قابو میں لانے کی تدبیرسب سے مقدم مجھی۔



# زياد بن اني سفيان رهافيها:

زیاد ڈاٹٹۂ کی ماں سمیہ، حارث بن کلاب تعفی کی لونڈی تھی۔زیاد ڈاٹٹۂ کے باپ کی نسبت لوگوں کو کچھ شبہ تھا۔ حقیقت بیتھی کہ سمیہ کے ساتھ ابوسفیان ڈلٹٹڑ نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور ابوسفیان ٹاٹنٹ کے نطفہ سے زیاد ڈاٹنٹ کی پیدائش ہوئی تھی۔ زیاد ٹاٹنٹ کی شکل و صورت بھی ابوسفیان ڈٹاٹٹؤ سے بہت مشابہ تھی کیکن ابوسفیان ڈٹاٹٹؤ کے خاندان والے اورا میرمعاویہ ڈٹاٹٹؤ زیاد ڈٹاٹٹؤ كو ابوسفيان ولائنيُّ كا بيثانشليم نه كرتے تھے۔ زياد دلائنيُّ نے جب بيسنا كه اميرمعاويه ولائنيُّ كوخليفه وقت تشلیم کرلیا گیا ہے تو انہوں نے بیعت کرنے اورا میرمعا ویہ ڈاٹٹے کوخلیفہ نشلیم کرنے میں تامل کیا۔ امیر معاویہ ڈاٹٹۂ نے اس موقع پریہی مناسب سمجھا کہ مغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹۂ کو جو زیاد ڈلٹٹۂ کے دوست بھی تھے، امان نامہ دے کرزیاد ڈلٹیُڑ کے پاس جھیجیں اور ان کوابوسفیان ڈلٹیُڑ کا بیٹانشلیم کرکےا پیے خاندان اورنسب میں شامل کر لیں۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹُؤامان نامہ لے کرزیاد کے پاس فارس گئے اور وہاں کے تمام حساب و کتاب اور خزانہ کی تصدیق کرکے زیاد ڈٹاٹٹۂ کو اپنے ہمراہ امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ کے پاس لے آئے۔امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ نے زیاد ڈلٹٹؤ کی خوب آؤ بھگت کی،ان کواپنا بھائی تسلیم کیا۔تمام تحریروں میں ان کا نام ابن ابی سفیان ڈلٹٹؤ لکھا جانے لگا۔علی ڈلٹٹؤ زیاد ڈلٹٹؤ کوائی سفیان ڈاٹٹی کا بیٹا یقین کرتے تھے کیونکہ ان کے سامنے ابی سفیان ڈاٹٹی نے خود ایک موقع پر فاروق اعظم ڈٹاٹٹۂ کی مجلس میں تشلیم کیا تھا کہ زیاد میرابیٹا ہے۔اسی لیےانہوں نے زیاد ڈٹاٹٹۂ کو فارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔اب امیر معاویہ ڈلٹنڈ نے زیاد کی عزت اور مرتبہ بڑھا کر زیاد ڈلٹنڈ کو بھرہ کا گورنرمقرر فر مایا اور اہل بھر ہ کو درست کرنے اور درست ر کھنے کی فر ماکش کی ۔ زیاد ڈٹاٹٹیاُ نے بھر ہ میں پہنچ کر اہل بھر ہ کو جامع مسجد میں مخاطب کر کے ایک نہایت زبردست تقریر کی ۔اہل بھرہ اس ز مانے میں زیاد ہ نا ہموار ہو گئے تھے اور چور یوں ، ڈ کیتیوں اور بغاوتوں کا بہت زورتھا۔ زیاد ڈٹٹٹٹ نے بھرہ میں جاتے ہی مارشل لاء جاری کر دیا اور حکم دیا کہ جو تحض رات کو اپنے گھر سے باہر راستے یا میدان میں دیکھا جائے گا، وہ فوراً بلاساعت عذر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کی بڑی شختی سے تعمیل ہوئی اور چند روز کے بعد اہل بھرہ کے تمام بل تکلے کی طرح نکل گئے ۔ اميرمعاوبه خاتنهٔ بصره ميں زياد خاتنهٔ كو اور كوفيه ميں مغيره خاتنهٔ كومقرر فرما كرعراق وفارس كي

طرف سے بہت مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ ایران کے تمام صوبے کوفہ اور بھرہ کے ماتحت تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ریاد ڈائٹی کی حکومت امیر معاویہ ڈاٹٹی نے براہ راست فارس، جزیرہ اور بجتان تک وسیع کر دی تھی اور انہوں نے یہ تمام علاقے گورز بھرہ کی حکومت میں شامل کر کے مشرقی فتنوں کا سدباب کر دیا تھا۔ خوارج کے فتنے آئے دن عراق وفارس میں برپا ہوتے رہتے تھے لیکن زیاد و مغیرہ ڈاٹٹیا دونوں نے ان فتنوں کو بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ فروکیا اور کوئی ایسی نازک حالت پیدا نہ ہونے دی جس سے امیر معاویہ ڈاٹٹیا کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ زیاد ڈاٹٹیا نے اپنے متعلقہ علاقوں میں صرف تی سے ہی کام نہیں لیا بلکہ جہاں کہیں نری اور محبت کی ضرورت ہوتی تھی، وہاں نری اور رعایت سے بھی کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ ابوالخیر جوایک بہا در اور متظند شخص ہے،خوارج کا ہم خیال ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ابوالخیر کو بلایا اور جندی سابور کا عامل مقرر کر کے بھیج دیا اور اس طرح پیش ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ابوالخیر کو بلایا اور جندی سابور کا عامل مقرر کر کے بھیج دیا اور اس طرح پیش

آنے والے خطرہ کا نہایت عمر گی کے ساتھ سدباب ہو گیا۔ مصر کے حاکم عمر و بن العاص ڈلائٹۂ سنہ ۳۳ ھ میں فوت ہوئے۔ان کی جگہ امیر معاویہ ڈلائٹۂ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کومصر کا حاکم مقرر کیا۔اسی سال کوفیہ میں خوارج نے بیدد مکیے کر کہ مغیرہ بن شعبہ وٹاٹنڈازیاد بن الی سفیان (وٹاٹنٹ) کی طرح زیادہ تختی نہیں کرتے اور چیثم بیثی سے بہت کام لیتے ہیں، بغاوت کے لیے ایک سازش کی ۔مغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹۂ کی جگہ اگر کوفیہ میں زیاد بن ابوسفیان ڈلٹٹۂ ہوتے تو خوارج کو اس سازش کی جرأت نہ ہوتی۔ زیاد بن ابی سفیان ٹاٹٹھا خوارج کی نبض کوخوب پیچانتے تھےاور بھرہ والوں کوانہوں نے اچھی طرح سیدھا کر دیا تھا۔مستورد بن علقمہ کی سرداری میں تین سو سے زیادہ خوارج کمیمشوال سنہ ۴۷ ھے کوعین عیدالفطر کے روز کوفیہ سے نکلے۔مغیرہ ڈٹاٹیڈ نے ان تین سو کی گرفتاری کے لیے تین ہزار کا لشکر جھجا۔ مقابلہ ہوا اور تین سوخوارج نے تین ہزار کے لشکر کو شکست دی۔اس کے بعداور فوج جھیجی گئی اوراس کو بھی شکست ہوئی۔ آخر کار معقل بن قیس ڈلاٹیڈ کی سرداری میں ایک زبردست کشکر مغیرہ ڈاٹٹؤ نے روانہ کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ معقل بن قیس ڈاٹٹؤ اور مستور دبن علقمہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے اورخوارج کے پانچ آ دمیوں کے سوا سب کے سب کھیت رہے۔اس وا قعہ کا بیاثر ہوا کہ خوارج کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹؤ زیادہ چوکس رہنے گئے۔

قیصرروم کی طرف سے ملک شام کی شالی سرحدول کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ شام کے ساحل پر بحری حملوں کا بھی اندیشہ تھا۔ مصر و افریقہ پر بھی رومیوں کو بحری چڑھائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ امیرمعا و یہ ڈاٹئ نے مشرقی مسائل کی طرف سے مطمئن ہو کر رومی خطرہ کی طرف اپنی تمام تر ہمت مصرف کی۔ بحری فوج تیار کی، بحری فوج کے سپاہیوں کی تخوا ہیں زیادہ مقرر کیس تا کہ بحری فوج میں داخل ہونے کی لوگوں میں ترغیب ہو۔ قریباً دو ہزار جنگی کشتیاں تیار کرائیں۔ جنادہ بن امیہ کو بحری فوج کا سپہ سالار یا امیر البحر مقر رفر مایا۔ بری فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ انظامی فوج کے علاوہ مصافی فوج اور جارحانہ پیش قدمی کرنے والی فوج کا جداگانہ انظام کیا۔ اس فوج کے دو جے بنائے۔ ایک کانام شاتیہ یعنی سرمائی فوج رکھا اور دوسری کا نام صاکفہ یعنی گرمائی لشکر تجویز کیا۔ گری و میردی دونوں موسموں میں بری فوج سرحدوں پر رومی لشکر کو ہٹانے اور دبانے میں مصروف رہنے گی۔ ادھر بحری لشکر کے جہازوں کو بحروم سے بخوظ کر دیا۔ سنہ سے جہازوں کو بحروم محمد و شیرہ جنان کے سے محفوظ کر دیا۔ سنہ سے میں سجستان کے محمد و شیرہ فتے ہوئے۔ اس سال برقہ وسوڈان کی طرف اسلامی لشکر نے میش قدمی کی اوران علاقوں میں حکومت اسلامیہ کارقبہ بہت وسیع ہوا۔

## فتطنطنيه يرحمله

سنہ ۴۸ ھ میں امیر معاویہ ڈاٹنؤ نے قیصر کی طاقتوں کا اندازہ کرنے کے بعد مناسب سمجھا کہ اب قیصر کے دارالسلطنت قسطنطنیہ پر بحری حملہ کر کے قیصر کی دارالسلطنت قسطنطنیہ پر بحری حملہ کر کے قیصر کی مطرف نظر بھر کرنہ دیکھ سکیں۔انہوں عیسائیوں کے حوصلوں کو ایسا پست کیا جائے کہ وہ اسلامی حدود کی طرف نظر بھر کرنہ دیکھ سکیں۔انہوں نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کرنے کا مصم ارادہ فرما کر مکہ و مدینہ میں بھی اعلان کرا دیا کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کرام ڈاکٹی میں چونکہ نبی اکرم ٹاکٹی کی بید حدیث مشہور تھی اور سب کو معلوم تھا کہ نبی اگرم ٹاکٹی نے فرمایا ہے کہ:

" پہلالشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حمله آور ہوگا، وہ مغفرت یا فتہ ہے۔" 🔍

لہذا صحابہ کرام ٹٹائٹٹ میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی، ابوا یوب انصاری ٹٹائٹٹ وغیرہ وعدہ مغفرت کے شوق میں آ کر شریک لشکر ہوئے۔ایک عظیم الشان لشکر مرتب ہوگیا تو سفیان بن عوف کی سیہ سالاری میں قسطنطنیہ کی جانب روانہ کیا۔ سفیان بن عوف کی

صحیح بخاری، کتاب الجهاد، حدیث ۲۹۲۶۔

محتی میں اپنے بڑے بیٹے بیا مبلال بنا کردوانہ ماتی ہوسا کفہ فوج کا افرتھا، ایک حصہ فوج کا سپہ سالار بنا کردوانہ کیا۔ پیشکر بحری راستے سے بھی قسطنطنیہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا جانب روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا عاصرہ کیا۔ چونکہ فسیل شہر مضبوط اور شہر کامکل وقوع قدرتی طور پر بے حد مضبوط تھا، لہذا یہ محاصرہ اور مسلمانوں کا حملہ کا میاب نہ ہو سکا۔ اسلامی لشکر کے بعض بڑے بڑے جانباز شیر مردشہید ہوئے۔ ابوایوب انصاری ڈاٹٹی نے اثناء محاصرہ ہی میں وفات پائی اور فسیل شہر کے نیچو فن کیے گئے۔ سردی کی شدت اور قدرتی موانع کے سبب سے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کے بغیر واپس چلے آئے۔ بہ ظاہر یہ حملہ ناکام ثابت ہوا کیونکہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو سکا لیکن نتا گئے۔ کا عتبار سے مسلمانوں کو بہت بڑی کا میابی حاصل ہوئی یعنی قیصر اور قیصری لشکر نے مسلمانوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور اس کے بعد قیصر کی طرف سے کسی حملہ آوری کا خطرہ واپس چلے جانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور اس کے بعد قیصر کی طرف سے کسی حملہ آوری کا خطرہ بالکل دور ہوگیا۔ وہ تمام علاقے جواب تک مسلمانوں اور عیسا ئیوں کے متنازعہ فیہ چلے آتے تھے، منتقل طور پر مسلمانوں کے قبضہ وقصر فیس آگے۔

سنہ ۵ ھی میں امیر معاویہ ڈاٹٹو نے عقبہ بن نافع کو مصر و برقہ وسوڈان کا سپہ سالار بناکر بھیجا اور بعد میں دس ہزار کالشکر ان کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ مغرب کی جانب براعظم افریقہ کو فتح کرتے ہوئے چلے جا کیں۔ بربری لوگوں کی اب تک یہ حالت رہی تھی کہ جب بھی اسلامی لشکر ان کے علاقے میں پہنچتا، وہ مسلمانوں کے فرماں بردار بن جاتے۔ جب مسلمانوں کو غافل اور دوسری طرف مصروف دیکھتے، باغی ہوکراپی خود مختاری کا اعلان کر دیتے۔ عقبہ بن نافع نے مصرو برقہ سے گزر کر مغرب الاوسط مغرب الادنی یعنی تیونس وطرابلس پر حملہ کیا اور اس تمام علاقے کو فتح کرنے کے بعد مغرب الاوسط مغرب الاوسط لیحنی تعمیان والجزائر (الجیریا) کی طرف بڑھے۔ اسی سال مکران و بلوچتان کے عامل عبداللہ بن سوار نے سندھیوں کی تاویب کے لیے سندھ پر حملہ کیا اور سندھیوں نے جو پہلے سے جنگ کی تیاری کے ہوئے سے مقام کیقان میں جم کر مقابلہ کیا۔ عبداللہ بن سوار میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان

## يزيد کې ولی عهدي:

اس سال لیعنی سنہ ۵ھ میں مغیرہ بن شعبہ والنَّمُوا کوفہ سے دمشق آگئے اور انہوں نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(648) (80) (648) (144) (145) ا میرمعا ویہ ڈلٹیُؤ سے کہا کہ میں نے عثان غنی ڈلٹیُؤ کی شہادت کا واقعہ مدینہ میں دیکھا ہے اور تمام نظارے میری آئکھوں میں گھوم رہے ہیں کہ خلافت کے متعلق مسلمانوں میں کیسی کیسی ہنگامہ آرائیاں ہوئی ہیں۔ پس میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کواپنے بعد خلیفہ نامزد فرما دیں ۔اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور رفا ہیت ہے۔ا میرمعاویہ ڈٹاٹیئ کواب تک اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہاینے بیٹے کوخلیفہ بنانے کی تمنا کریں۔مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیڈ سے بیالفاظ سن کریملی مرتبدان کی توجداس طرف مائل ہوئی۔انہوں نے مغیرہ ڈٹاٹیئا سے کہا کہ کیا بیمکن ہے کہ لوگ میرے بعد میرے بیٹے کی خلافت کے لیے بیعت کر لیں؟ مغیرہ ڈٹائٹۂ نے کہا کہ یہ بات بڑی آسانی سے ممکن ہے کہ کوفیہ والوں کو میں آ مادہ کرلوں گا۔ بھرہ والوں کوزیاد بن ابی سفیان مجبور کر دیں گے۔ مکہ و مدینہ میں مروان بن حکم اور سعید بن العاص ڈاٹٹؤ لوگوں کو ہموار کرسکیں گے۔ ملک شام میں کسی قتم کی مخالفت کا امکان ہی نہیں۔ بیس کر امیرمعاویہ ڈٹائٹۂ نے مغیرہ ڈلٹٹۂ کو کوفیہ کی جانب واپس جیجا کہ وہاں جا کر اس کام کو انجام دو۔ اسی واقعہ کو ایک دوسری روایت میں اس طرح لکھا ہے کہ ا میرمعا و بیر ڈاٹٹؤ نے مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹؤ حا کم کوفہ کوکھا کہتم میرا پیرخط پڑھتے ہی اینے آپ کومعزول مستجھو مگر جب یہ خط مغیرہ ڈاٹٹؤ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تقمیل میں دریر کی۔ جب وہ امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے یاس گئے تو انہوں نے تعمیل حکم میں دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔مغیرہ ڈاٹٹؤ نے کہا کہ دیر کی وجہ بیتھی کہ میں ایک خاص کا م کی تیاری میںمصروف تھا۔ امیرمعاویہ ڈٹاٹیڈ نے بیہ ن کر یو چھا کہ وہ کیا کام تھا؟ مغیرہ ڈاٹٹؤ نے کہا کہ میں لوگوں سے آپ کے بیٹے پزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ امیرمعاویہ ڈاٹنڈ بیرس کرخوش ہو گئے اورانہوں نےمغیرہ ڈاٹنڈ کو پھر بحال کر کے کوفیہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جب دمثق سے کوفیہ میں واپس آئے تو کوفیہ والوں نے یو چھا کہ کھیے کیا گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں معاویہ (ڈٹاٹٹۂ) کوایک ایسی دلدل میں پھنسا آیا ہوں کہ وہ اس سے قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہا میرمعاویہ ڈلٹٹؤ کومغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹؤ ہی نے ایک ایسے کام پر آ مادہ کیا جس سے آئندہ مسلمانوں میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا اورمشورہ وانتخاب کا دستور جاتا رہا۔ پزیدا میرمعاوید ڈٹائٹٹا کا بیٹا تھا۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہونا اور باپ کا بیٹے کی حکومت وعزت بڑھانے کی کوشش کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔اس لیے امیر معاوید را الله کچھ نہ کچھ معذور بھی سمجھے جا سکتے ہیں لیکن مغیرہ بن شعبہ راتنا کی طرف سے کوئی

ر المال ا المال ال معذرت پیش نہیں ہوسکتی۔ 🛈

مغیرہ وٹاٹیئا نے کوفہ میں آ کر وہاں کے شرفاء اور رؤساء کو بلا کراس بات پر آمادہ کیا کہ یزید کی و لی عہدی پر رضامند ہو جائیں۔ جب کوفہ کے بااثر لوگ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور انہوں نے اس بات کوشلیم کرلیا کہ آئندہ مسلمانوں کو فتنہ وفساد اورخون ریزی سےاسی طرح نجات مل سکتی ہے کہ امیرالمومنین اپنے بیٹے کو ولی عہد نامز دفر ما دیں تو مغیرہ ڈلٹٹؤ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے ہمراہ ا کابر کوفہ کا ایک وفد امیر معاویہ وہائٹھ کے پاس روانہ کیا۔ ان لوگوں نے دمشق میں حاضر ہو کرامیر معاویہ ٹاٹٹی کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اس رائے کو پیند کرتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے کی جائے۔اس وفد کے آنے سے امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کے ارادے اور خواہش میں جو مغیرہ ڈلٹٹیٔ پیدا کر گئے تھے، اور بھی قوت پیدا ہوگئی۔ انہوں نے وفد مذکور کوعزت کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ جب وقت آئے گا تو تم لوگوں سے بیعت لے لی جائے گی۔امیر معاویہ ڈٹاٹٹڑ بہت دور ا ندلیش اور احتیاط کو کام میں لانے والے تھے۔ وہ بیا نداز ہ کرنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کی کثرت آ راءان کی خواہش کےموافق ہے یا نہیں؟ اب انہوں نے ایک طرف مروان بن علم والی مدینہ کو، دوسری طرف زیاد بن ابی سفیان ڈاٹئیاوالی بصرہ کولکھا کہ میں اب بوڑ ھا ہو گیا ہوں۔ مجھ کوخوف ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے فتنہ وفساد بریا نہ ہو۔ میں حابتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو نامزد کر دوں کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہو۔ بوڑھے لوگوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا، نو جوانوں میں میرا بیٹا پزیدسب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔تم کو چاہیے کہلوگوں کے ساتھ احتیاط سے اس معاملہ میں مشورہ کرواوران کویزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیاد بن انی سفیان والی اور ہ کے پاس خط پہنچاتو انہوں نے بھرہ کے ایک رئیس عبید بن کعب تمیری کو بلا کرا میرمعاوییہ ڈٹاٹیئے کا خط دکھایا اور کہا کہ میر بےنز دیک امیرالمومنین نے اس معاملہ میں عجلت سے کام لیا ہے اور اچھی طرح غورنہیں فرمایا کیونکہ یزید ایک لہودلعب میں مصروف رہنے والا نوجوان ہے ۔لوگوں کواچیمی طرح معلوم ہے کہ وہ سیروشکار میں بہت مشغول رہتا ہے ۔وہ ضروراس کی بیعت

<sup>🗨</sup> صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ثابت نہیں ۔ روافض اور منافقین نے ہزار وں جھوٹی روایات کواحادیث کے طور پرمشہور کیا۔ جولوگ نبي اكرم ﷺ كے معاملہ ميں اللہ كے خوف كولمح ظانبيں ركھتے ، وہ خلفاء اور صحابہ ٹاللہ كا خب ميں اللہ كا خوف كيسے كريں گے۔ اليے جھوٹے واقعات وروايات سے كتب تاريخ جرى بڑى ہيں۔ان ميں جہال صحح الاسنا دروايات موجود ہيں، وہال سينكروں جھوٹی روایات بھی جگہ یا گئی ہیں۔

میں پس و پیش کریں گے۔ عبید بن کعب نے کہا کہ آپ کوامیرالمومنین کی رائے کے خلاف اظہار رائے کی ضرورت نہیں۔ آپ جھے کو دشق بھیج دیجے۔ میں یزید سے جا کر ملوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا نہ ہو۔ یقین کہ تم اپنی حالت میں اصلاح پیدا نہ ہو۔ یقین ہے کہ یزید ضرور اس نصیحت کو مان لے گا۔ جب اس کی حالت میں خوشگوار تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر لوگوں کو بھی بیعت میں کوئی تامل نہ ہوگا اور امیرالمومنین کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ زیاد ڈوائٹی نے اس رائے کو پہند کر کے فوراً عبید کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ عبید نے بزید کو تمام نشیب وفراز سمجھائے اور بزید نے اپنی حالت میں نمایاں تبدیلی کر کے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔

مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس بیہ خط پہنچا تو اس نے شرفائے مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیرالمومنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ وفساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کوا پنے بعد خلافت کے لیے نامز دفر ما دیں۔ بیس کر سب نے کہا کہ بیرائے بہت لیندیدہ ہے، ہم سب اس کے موید ہیں۔ چندروز کے بعد مروان بن حکم نے پھرلوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیرالمومنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے بزید کو ولی عہدی کے لیے نتی کیا ہے۔ بیس کر عبدالرحمٰن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عرب عبداللہ بن علی ڈوائی کا گھڑا نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ بیا بتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح تو خلا فت اسلامیہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح تو خلا فت اسلامیہ قیصرو کسری کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کر ہے۔ بیا بتخاب منشائے اسلام کے خلاف ہے۔

اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حکم نے امیر معاویہ ڈائٹؤ کی منشاء کا اعلان کیا ہے توحسن ڈاٹٹؤ کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے سے ۔ لوگوں کو عام طور پر اس بات کا بھی علم تھا کہ حسن ڈاٹٹؤ سے مصالحت کرتے وقت عبداللہ بن عامر ڈاٹٹؤ کی کوشش کے موافق امیر معاویہ ڈاٹٹؤ معاہدہ صلح میں اس اقرار کواپی طرف سے درج کرانے پر آمادہ تھے کہ ان کے بعد حسن ڈاٹٹؤ خلیفہ بنائے جائیں کیکن حسن ڈاٹٹؤ نے یہ بات صلح نامہ میں درج نہیں کرائی ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر چہ حسن ڈاٹٹؤ کی آئندہ خلافت کا کوئی تذکرہ عہدنامہ میں نہیں ہوا مگر عالم اسلام حسن ڈاٹٹؤ کی خلافت پر منفق ہو جائے گا۔ مروان بن حکم نے مدینہ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(651) (651) (651) (651) (651) (651) (651) (651) جب پہلی مرتبہا میرمعاویہ ڈلٹیُؤ کے خط کامضمون سنایا توا کثر کا خیال اسی طرح گیا کہ حسن( ڈلٹیُؤ) کی وفات کے سبب سے معاویہ ( ڈٹائٹیًا) کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ کسی کوخلا فت کے لیے نا مزد کر دیں۔ کیونکہ جب تک حسن ڈلٹٹؤ زندہ تھے،اس وقت تک وہ حسن ڈلٹٹؤ ہی کو نامز دشدہ آئندہ خلیفہ مسجصتے تھے۔ اس تصور میں ایک طرف امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کی پاک طبنتی وانصاف پیندی مضمر تھی تو دوسری طرف ان لوگوں کے دلوں میں جواپنے آپ کو تخت خلافت کامستحق سبچھتے تھے،امید کی جھلک پیدا ہوگئی تھی۔ مروان نے جب دوسری مرتبہ یزید کی نسبت اعلان کیا تو وہ دونوں باتیں جو پہلے اعلان سے پیدا ہوئی تھیں، یک گخت منہدم ہو گئیں اور حسن ڈاٹٹیٔ کی وفات کے بعد ہی اس کارروائی کے متعلق قشم قشم کے شبہات پیدا ہونے لگے۔بعض لوگوں نے تو یہاں تک مضمون آ فرینی کی کہ ا میرمعا و بید( ڈکٹٹیز) ہی نے حسن ( ڈکٹٹیؤ) کو زہر دلوایا تھا۔ بیزید کی ولی عہدی کے ابتدائی اعلان سے پیشتر کسی قشم کا وہم وگمان بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا کہ حسن ڈٹاٹیئؤ کی وفات اور امیر معاویہ ر بھاٹھ کی کوشش وخواہش میں کوئی تعلق ہے یانہیں؟ اس جگہ قارئین کرام کواس طرف توجہ دلانا مناسب ہے کہ امیر معاویہ والنی کا دامن زہر خورانی حسن رہائی سے قطعاً یاک ہے اور مغیرہ بن شعبہ والنی نے حسن ڈٹاٹٹیٔ کی وفات کے بعدامیر معاویہ ڈٹاٹٹۂ کو بزید کی ولی عہدی کے متعلق توجہ دلائی تھی ،خودان کو تو پہلے سے کوئی خیال ہی نہ تھا۔

مغیرہ بن شعبہ والنی جس طرح یزید کی ولی عہدی میں محرک تھے، اسی طرح وہ اس کام کوسرانجام دلانے کے مہتم اور سب سے زیادہ کوشش کرنے والے بھی تھے۔ امیر معاویہ والنی اللہ مدینہ اور اہل جاز کی مخالفت کا حال مروان بن حکم کے خط سے معلوم کرنے کے بعد پچھے خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ اہل مدینہ کوکس طرح رضا مند کیا جائے؟ کہ است میں خبر پنجی کہ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ والنی نے وفات پائی۔ یہ سنہ اہ ھکا واقعہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ والنی کی خبر وفات بن کر انہوں نے زیاد بن ابی سفیان والنی کوفہ کی حکومت بھی سپر دکر دی اور زیاد حاکم عراقین کہلائے۔

#### زياد بن انې سفيان کوفه ميں:

زیاد بن ابی سفیان ٹائٹی کو بھرہ وکوفہ دونوں جگہ کی حکومت سپر دکرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیعت بیزیر پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے، کوئی دوسرا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(652) (652) (652) (652) اس کام کو بہ حسن وخو بی پورانہیں کرسکتا تھا۔مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیڈ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگز ر بھی تھی کیکن زیاد بن ابی سفیان ڈاٹٹھا عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ تختی نہ برتی جائے ، بدراہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے۔اس لیےان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو کوفیہ وبصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے اور بعد میں تمام ایران وخراسان بھی تر کستان تک ان کے سپر د کر دیا گیا تھا۔ زیاد بن ابی سفیان ڈاٹٹٹا نے بصرہ میں سمرہ بن جندب ڈاٹٹیٔ کو اینا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو دو ہزار آ دمی لے کر روانہ ہوئے۔کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہانہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے جو ا بینے حا کموں کی تحقیرا ورحکومت وقت کی خلاف ورزی کے عادی تھے،ان کے ساتھ بھی تمسخرانہ برتاؤ شروع کیا لینی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریزے آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے ا پنے ہمرا ئیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نگلنے دیں، پھرمسجد کے دروازے پر کرتی بچیا کر بیٹھ گئے اور چار چار شخصوں کو بلا کرفتیمیں لینے لگے کہ انہوں نے سنگریزے چھینکے ہیں یا نہیں؟ کل تمیں آ دمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزے تھے۔ باقیوں کوچھوڑ کر ان تمیں کے ہاتھ کٹوا دیے۔اسی طرح اوربعض سخت سزائیں اہل کوفہ کوان کی غلطیوں پر دی گئیں تو چند روز میں وہ بالكل سيد هے ہو گئے۔ زياد ڈلٹٹياچھ مہينے كوفہ ميں اور چھ مہينے بھر ہ ميں رہنے لگے۔

باس سیر ہے ہوئے۔ ریاد تاہی ہے ہوئے ہو ایک تھم جاری کیا کہ لوگوں سے بزید کی خوبیاں بیان امیر معاویہ ڈاٹیڈ نے اپنے عمال کے نام ایک تھم جاری کیا کہ لوگوں سے بزید کی خوبیاں بیان کرواور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت بزید کی نسبت لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبے سے ایک ایک وفد دمشق میں آیا۔ امیر معاویہ ڈاٹیڈ نے ان لوگوں سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھرایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہوکر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حمدوثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء میں جمع کیا اور کھڑے ہوکر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حمدوثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں، خلفاء کے فرائض وحقوق، حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان فرما کریزید کی شجاعت، سخاوت، عقل و تدبر اورا نظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ بزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی تدبر اورا نظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ بزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی امیر المومنین! آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہیں لیکن ذرا اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ قیامت امیر المومنین! آپ یو این اللہ تعالی کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ ڈاٹیڈ نے کے دن آپ کواپنے اس فعل کا اللہ تعالی کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ ڈاٹیڈ نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے میں کرفر مایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے کے موافق میری خیرخواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے ہی لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹاان میں زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی زبردست تقریر میں امیر معاویہ ڈٹائٹؤ کے خیال کی خوب زور شور سے تائید کی۔ ان کے بعد اور لوگ کیے بعد دیگر ہے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید ہی کی مصر سے احف بن قیس ڈٹائٹؤ گئے تھے۔ جب سب کی تقریر میں ہو چکیں تو امیر معاویہ ڈٹائٹؤ نے احف بن قیس ڈٹائٹؤ کی طرف مخاطب ہو کر یو چھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جموٹ بولوں تو اللہ تعالی سے ڈرلگتا ہے اور پچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں لیے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری پر میں مشورہ کیوں لیتے ہیں۔ آپ ہم سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں لیتے ہیں۔ آپ ہم سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں لیتے ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ پڑید کی حالت سے واقف ہیں۔ آپ کی ذمہ داری پر میں مشورہ کیوں لیتے ہیں۔ آپ ہم سے نیادہ پڑید کی حالت سے واقف ہیں۔ آپ کی ذمہ داری پر میں مشورہ کیوں این میں دائٹؤ کے ان الفاظ کو بھی بہت غذیمت سمجھا اور بعد میں ان کو بھاری انعام دے کرخوش کیا۔ اس طرح باہر سے آئے ہوئے وفود کو خوب انعام دے کرخوش کیا۔ اسی طرح باہر سے آئے ہوئے وفود کو خوش کیا۔ اسی طرح باہر سے آئے ہوئے وفود کو خوب انعام واکرام سے مالا مال وخوش حال کرے واپس بھیجا۔ ©

امیرمعاویہ ٹٹاٹیئۂ کوسب سے زیادہ حجاز لیعنی مکہ و مدینہ کے لوگوں کا خیال تھااور و ہیں ایسے لوگ موجود تھے جوجراُت کے ساتھ اظہارمخالفت کر سکتے تھے۔

و بو بو بو برات کے سات کا مقاصی کر سے سے۔

انہوں نے سنہ ۵ ھے کہ آخرایام میں جج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ اس میں بینجی مصلحت تھی کہ وہ

اہل حجاز کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوں۔ چنانچہ وہ اول مدینہ منورہ پہنچ۔ ان کی آمد کی خبرسن

کر عبداللہ بن زہیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین شکائٹی مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ انہوں

نے مدینہ پہنچ کر لوگوں کوخوب انعام واکرام دیے اور ان کے دلوں پر قبضہ پاکراپنا ہم خیال بنایا اور
مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینے والوں کے روزینے بڑھا دو۔ ان کو قرض کی ضرورت ہوتو بلا در لین بیت المال سے قرض دو اور قرض کی وصولی کا تقاضا نہ کرو، جس سے مخالفت کا زیادہ اندیشہ ہو۔ اس طرح ان کو زیر بار احسان بناؤ۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں فہ کورہ بالا چاروں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملہ میں گفتگو کی۔ عبداللہ بن عمر شاھیا نے کہا کہ میں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملہ میں گفتگو کی۔ عبداللہ بن عمر شاھیا نے کہا کہ میں

• معاویہ ڈاٹٹ اس طرح خلافت کی بقا واستحکام چاہتے تھے نہ کہ اپنی بادشاہت واقر با نوازی۔ان پر بادشاہت یا اقر بانوازی کا الزام ہر گر نہیں لگا یا جاسکتا۔ ایسے کسی الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو احادیث میں صحابہ ڈاٹٹ پر لعن طعن کرنے سے سختی ہے منع کیا گیا ہے۔ قرائن سے پید چاتا ہے کہ معاویہ ڈاٹٹ خلافت کو فتنوں وغیرہ سے بچانا چاہتے تھے کیونکہ وہ قبل ازیں خوارج وغیرہ کے فتنے دکھے بچکے تھے، واللہ اعلم سجانہ، وتعالیٰ!

(654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) (654) صرف اس قدرا قرار کرسکتا ہوں کہ آپ کے بعد جس شخص کی خلافت پرلوگ متفق ہو جائیں گے، میں اسی کو خلیفہ تشلیم کر اوں گا۔ اگر ایک عبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ <sup>©</sup> عبداللہ بن زبیر ٹ<sup>اٹٹی</sup>انے کہا کہ ہم آ پ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آ ب ان میں سے جس کو جا ہیں اختیار فرمالیں۔اول یہ کہ آ پ نبی اکرم علی ﷺ کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملہ کو ویسے ہی بلانا مزدگی مسلمانوں کے ا متخاب پر چھوڑ جا ئیں کہ وہ جس کو جا ہیں خلیفہ بنا لیں۔اورا گرآ پ کو یہ پیندنہیں ہے تو سنت صدیقی پرعمل کریں کہایسے شخص کواپنا قائم مقام مقر فرما جائیں جو نہ آپ کی قوم کا ہونہ خاندان کا۔ یہ بھی پند نہ ہوتو پھر آپ سنت فارو تی پرعمل ہوں کہا ہے چھواشخاص کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خا ندان و قبیلے کے ہوں نہان میں آپ کا بیٹا ہو۔ وہ چھٹخص اپنے آپ میں سے جس کوچا ہیں ، خلیفہ منتخب کر کیں۔ ان متیوں صورتوں کے سوا چوتھی اور کوئی صورت نہیں جس پر ہم رضا مند ہو سکیں۔ عبدالله بن زبیر طانتیکا کی ان باتوں کی تائید باقی اصحاب نے بھی کی۔امیرمعاویہ طافیہ نے جج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے بزید کی ولی عہدی کے متعلق بیعت لی اور لوگوں کو اپنی جود وعطا سے مالا مال کیا۔اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو پزید کے معاملہ میں اپنا ہم خیال وہمنوا بنانے کے لیے امیر معاویہ رہائٹۂ نے مال و دولت سے زیادہ کام لیا اور ممکن ہے کہ وہ یزید کی نا مزدگی و ولی عہدی کو حقیقتاً عالم اسلام کے لیے زیادہ مفید اور مسلمانوں کی فلاح وصلاح کا موجب یقین کرتے ہوں اور اس کے مصر پہلو قطعاً ان کی نگاہ کے سامنے نہ آئے ہوں۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہوکروہ واپس دمثق میں آئے تو خبر سیٰ کہ کوفیہ میں ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹیڈ فوت ہو گئے۔

امیر معاویہ والنون کے زیاد والنون کو بھرہ و کوفہ کا حاکم تو پہلے ہی بنادیا تھا اور جستان کا علاقہ ان کے ماتحت تھا۔ اب انہوں نے مناسب سمجھا کہ سندھ، کابل، بلخ جیمون اور ترکستان کے تمام مشرقی ممالک زیاد والنون کے ماتحت مقرر کردیے جائیں۔ چنا نچہ زیاد والنون کا مرتبہ اب اس قدر بلند ہوگیا کہ وہ خود فارس و خراسان وغیرہ صوبوں کے گورنر اپنے اختیار سے مقرر کرتے اور جس کو چاہتے معزول کردیتے۔ زیاد والنون نے ان تمام مشرقی ممالک کا انتظام بڑی قابلیت اور خوبی کے ساتھ قائم رکھا اور کردیتے۔ زیاد والنون کے ساتھ قائم رکھا اور

<sup>●</sup> انہوں نے جناب رسول اللہ ﷺ فرمان کے مطابق الیا کہاتھا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ''امیرکی بات سنواور مانو خواہ تم پر چھوٹے سروالا غلام امیر بنایا جائے۔' (صحیح بخاری، کتاب الاحکام، حدیث ۷۱٤۲)

ترک کو بھی سرا بھارنے کا موقع نہیں دیا۔ امیر معاویہ واٹنٹو کو زیاد واٹنٹو کی وجہ سے بہت بڑی امداد ملی اورا لیے لائق اور قابل شخص کا ہاتھ آ جانا ان کی خوش قسمتی تھی ۔ اگر زیاد واٹنٹو ان مشرقی مما لک میں امن وامان قائم نہ رکھ سکتے تو خوارج کے خروج اور منافقوں کے فتنے برپا ہو کر امیر معاویہ واٹنٹو کو اتنا ہوش ہی نہ لیے دیے کہ وہ بزید کی بیعت کے اہتمام وانصرام میں اطمینان سے مصروف ہو سکتے۔ ادھر مشرقی مما لک کے ہنگاموں کا مغربی مما لک پر بھی بہت برا اثر پڑتا اور قیصری حملوں سے بھی امیر معاویہ واٹنٹو کواطمینان وسکون حاصل نہ ہوتا۔

مصرا ورا فریقه وغیره کا حاکم امیرمعاویه ڈٹاٹنڈ نے مسلمہ بن مخلد کوعبداللہ بن عمرو ڈٹاٹنٹا کے بعد مقرر فرمایا تھا۔عقبہ بن نافع فہری جوطرابلس الغرب اورالجيريا ومراكو كى طرف پيش قدمی كرر ہے تھےاور جن کوا میرمعا و بیر ڈٹائٹئا نے خود اس مہم پر نامز د و مامور فرما کر روانہ کیا تھا، ابمسلمہ بن مخلد گورنرمصر کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ مدینہ میں مروان بن حکم اور مکہ میں سعید بن العاص ڈاٹٹؤ حاکم تھے۔ شام وفلسطین براہ راست امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کے زیرانتظام تھے۔ ادھر عقبہ بن نافع فہری نے شالی ا فریقہ کی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر ایک جنگل کو صاف کرے شہر قیروان کی آبادی کا سنگ بنیادر کھا۔ ا فریقہ کے لیے قیروان کی فوجی چھاؤنی ایسی ضروری تھی جیسی عراق کے لیے بصرہ وکوفہ۔ سنہ۔ ۵ ھ میں قیروان کی آبادی پایہ پھیل کو پیچی تھی کہ مسلمہ بن مخلد نے عقبہ بن نافع کومعزول کر کے ان کی جگہ ا پنے ایک غلام ابوالمہا جر کوسیہ سالار مقرر کر دیا۔عقبہ بن نافع دمثق میں امیرمعاویہ ڈٹاٹٹۂ کے یاس چلے آئے۔مروان،سعیداورعقبہ وغیرہ کئی صاحب الرائے اور صاحب عزم و ہمت سرداروں کے دمشق میں موجود ہو جانے اور زیاد بن ابی سفیان ڈاٹٹھا کے اکثر بلا داسلامیہ برمستو کی ہوجانے کے بعد سند ٦٥ ه ميں يزيد كى ولى عهدى كے ليے تمام عالم اسلام ميں عالموں كى معروفت بيعت عام لى گئی۔ صرف تین حیار شخص لیعنی عبداللہ بن زبیراور حسین بن علی ٹٹائٹۂ وغیرہ نے بیعت نہیں کی۔ان لوگوں کوا میرمعاویہ ڈٹائٹۂ نے ان کے حال برچھوڑ دیا اور زیادہ مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

## زياد بن ابي سفيان طالبيُّهَا كي موت:

سنہ ۵ سے میں زیاد بن ابی سفیان ڈائٹٹیا مرض طاعون سے فوت ہوئے اور امیر معاویہ ڈائٹٹو کو ان کے فوت ہونے کا سخت ملال ہوا۔ زیاد ڈائٹٹو نے امیر معاویہ ڈاٹٹٹو سے فرمائش کی تھی کہ مجھ کو عراق محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) (656) و فارس کے علا وہ تجاز وعرب کی حکومت عطا کی جائے۔امیرمعاویہ ڈاٹٹیُئٹ نے اس فر ماکش اورخواہش کو منظور کرلیا تھالیکن اہل حجاز اس خبر کوس کر خا کف ہوئے اور عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹیا کے یاس گئے کہ زیاد کی حکومت سے کس طرح محفوظ رہیں۔انہوں نے قبلہ رو ہو کر دعا کی ، سب نے آ مین کہی۔اس دعا کا نتیجہ بہ ہوا کہ زیاد ڈلٹٹؤ کی انگلی میں ایک دانہ نکلا اور اسی میں وہ فوت ہوئے۔ زیاد ڈلٹٹٹؤ نے کوفیہ کے اندر ماہ رمضان المبارک میں وفات یائی۔ زیاد ڈٹاٹھٔ نے کوفہ کی حکومت اپنی طرف سے عبداللہ بن خالدین اسید کوسیرد کر رکھی تھی۔ زیاد ڈٹاٹٹؤ کی وفات کے بعدان کے بیٹے عبیداللہ بن زیاد جس کی عمر نجییں سال کی تھی کوا میرمعا ویہ ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ تمہارے باپ نے کس کس کوکہاں کہاں کی حکومت عطا کی؟ عبیداللہ نے کہا کہ بھرہ کی حکومت سمرہ بن جندب رہاٹی کو اور کوفہ کی حکومت عبیداللہ بن خالد بن اسید کو۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیؤ نے کہا کہ تہمیں کہاں کی حکومت دی تھی؟ عبیداللہ نے کہا کہ مجھ کو کہیں کی حکومت سیردنہیں کی۔امیرمعاویہ ڈٹاٹیُ نے فرمایا کہ جب کہ تمہیں تمہارے باپ نے تم کو کہیں کی حکومت نہیں دی تو پھر میں بھی تم کوکہیں کا حاکم مقرر نہ کروں گا۔عبیداللہ نے کہا کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت و بدنامی ہو گی کہ میرے باپ نے بھی مجھ کو کہیں کا حاکم مقرر نہیں فر مایا اور اب آپ میرے چیا ہیں، آپ بھی مجھ کو کوئی سرداری عطانہیں فرماتے۔امیرمعاویہ ڈٹاٹٹھ نے کچھ سوچ کرا ورعبیدالله کو قابل یا کر بصره وخراسان وفارس کا حاکم اعلیٰ مقرر فرما دیا۔سعید بن عثان بن عفان ( ڈلٹٹۂ) نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس،حسین بن علی ڈٹائٹۂ وغیرہ نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ ان لوگوں کے باپ سے کم نہ تھا۔ میں نے ناحق پزید کے لیے بیعت کی۔ پھرانہوں نے امیرمعاویہ ڈلٹٹُؤ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی۔ آپ بتائیے کہ آپ نے مجھ پر کیا احسان کیا؟ امیرمعاویہ ڈاٹٹۂ نے خراسان کا صوبہ عبیداللہ بن زیاد سے نکال کرسعید بن عثمان کو دے دیا اور مہلب بن ابی صفرہ کوسعید کا کمکی اور سیہ سالار مقرر کیا۔ زیاد کے بعدانہوں نے مروان وسعید کو پھر مدینہ و مکہ کی حکومت پر بھیج دیا۔

زیاد بن ابی سفیان و گئیئا کے فوت ہوتے ہی خارجیوں نے پھر سراٹھایا اور عبیداللہ بن زیاد کو بھرہ کا حاکم مقرر ہوتے ہی اول خارجیوں سے معرکہ آراء ہونا پڑا۔ خارجیوں کی جماعتوں نے متواتر خروج شروع کر دیا اور امیر معاویہ ڈاٹٹیئا کی وفات تک عبیداللہ بن زیاد خارجیوں کی سرکو بی میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مصروف رہا۔

### ام المومنين عا ئشه صديقه رالها كل وفات:

سنہ ۵۸ ھ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ واٹھا فوت ہوکر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھیں کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ مروان نے ایک روز دھو کے سے دعوت کے بہانے سے بلا کرایک گڑھے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیے تھے، آپ کو گرا دیا تھا۔ آپ بہت ضعیف اور بوڑھی تھیں، زخمی ہوئیں اور انہیں زخموں کے صدمہ سے فوت ہو گئیں۔ <sup>©</sup>

سنہ ۵۹ ھ میں ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ نے وفات پائی۔ ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ البی! میں لڑکوں کی حکومت اور سنہ ۲ ھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ان کی بیدعا قبول ہوئی اور وہ سنہ ۲ ھ سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔

شروع ماہ رجب سنہ ۱ ھ میں امیر معاویہ ڈھاٹھ بیار ہوئے۔ اس بیاری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وفت قریب آگیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وفت دمش سے باہر شکار میں یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ:

''اے بیٹے! میری وصیت کوتوجہ سے من اور میرے سوالوں کا جواب دے۔اب اللہ تعالیٰ کا فرمان لیعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہے؟''

يزيدنے جواب ديا كه:

" میں کتاب الله اور سنت رسول الله طَالِيَّا کی پیروی کروں گا۔"

اميرمعا وبه خالتُهُ نے کہا:

''سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔''

پیرواقعہ غلط ہے۔ سیجے سندسے ثابت نہیں۔



یزیدنے کہا:

" ننہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول تَالِيْزُمُ کی پیروی کافی ہے۔"

ا ميرمعا وبيه رِ رَالتُنَّهُ نِهِ كِيمر كها:

''اے بیٹے! سیرت عمر کی بھی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کوآباد کیا اور فوج کوقوی کیا اور مال غنیمت فوج برتقسیم کیا۔''

یزیدنے جواب دیا کہ:

"د نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول الله مَنْ اللهِ كل پیروى كافى ہے۔"

ا میرمعا ویه خالفهٔ نے کہا کہ:

''اے بیٹے! سیرت عثمان پر بھی عامل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کوزندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی ۔''

یزیدنے کہا کہ:

" دونهيں صرف كتاب الله اور سنت رسول الله تَالِيَّةُ بِي ميرے ليے كافى ہے۔"

امیرمعاویه طالعین نے بین کرفر مایا که:

''اے بیٹے! تیری ان باتوں سے مجھ کو یقین ہوگیا ہے کہ تو میری باتوں پڑمل درآ مد نہ کرے گا۔ میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ © اے بزید! تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنا دیا ہے اور تمام مخلوق نے تیری فرماں برداری کا افر ارکر لیا ہے۔عبداللہ بن عمر ( رہائی) کی طرف سے زیادہ اندیشہ نہیں کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں۔ حسین بن علی ( رہائی) کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے۔اگر تو ان پر فتح پائے وان کو ہرگر قال نہ کرنا اور قرابت ورشتہ داری کا پاس ولحاظ رکھنا۔ عبداللہ بن زبیر ( رہائی) بھی روباہ باز شخص ہیں۔اگر تو ان پر قابو پائے تو ان کو قبل کر دینا۔ مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا اور اہل عراق اگر ہرروز عامل کے تبدیل کرنے کہ نہ بیل کرتے رہنا۔اہل شام کو کرنے کی فرمائش کریں تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔اہل شام کو کرنے کی فرمائش کریں تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔اہل شام کو کے کے تبدیل کرتے رہنا۔اہل شام کو کوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا۔

پہ بھی جھوٹا واقعہ ہے، سیح سند سے ثابت نہیں ۔



ہمیشہ اپنا مد دگا رسمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔''

اس کے بعد یزید پھر شکار میں چلا گیا۔ امیر معاویہ ڈٹٹٹؤ کی حالت دم بددم نازک ہوتی گئی۔ آخر بروز جمعرات بتاریخ ۲۲ رجب سنه ۲۰ ھے کو اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی جانب رخصت ہوئے، ستر سال کی عمریائی۔

ان کے پاس نبی اکرم مُنَافِیْمُ کے بال اور ناخن تھے۔مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ بیہ بال اور ناخن میرے منداور آئکھوں میں رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ دمشق میں باب جابیہا ور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔

## امير معاويه رفاتينًا كي خلافت برايك نظر:

ا میرمعا و بیر زلانی کی سلطنت کو جس کا زمانہ بیس سال ہے،ضرور کا میاب سلطنت کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں کوئی مدعی سلطنت اور ان کا رقیب ان پر خروج نہیں کرسکا۔ان کے زمانے میں مشرق،مغرب،شال اور جنوب ہر طرف اسلامی حکومت کے رقبہ نے وسعت یا گی۔ کوئی ملک اور کوئی علاقہ سلطنت ا سلامیہ سے خارج نہیں ہوا۔ کوئی ایسی بغاوت اس عرصہ میں نہیں چھوٹی جو قابل تذکرہ ہو۔ ملک میں ڈاکہ زنی اور شورش جیسی کہ علی ڈٹاٹٹیا کے زمانے میں عراق واریان کے ا ندریائی جاتی تھی، باقی نہیں رہی ۔مسلمانوں نے بحری لڑائیاں لڑنی شروع کیں اورمسلمانوں کی بحری طافت کا لوہا بھی رومیوں اورعیسا ئیوں نے مانا۔ان کے زمانے میں زیاد بن ابی سفیان ڈٹاٹٹٹااور بعض دوسر ےعاملوں نے عراقیوں اورا برانیوں پرنسی قدر شختی اور تشدد کور وا رکھالیکن ان عراقیوں اور ا رِانيول پِراگر بيتختي اورتشدد نه موتا تو ظلم تھا اورا ميرمعا وييه څاڻيئ کي حکومت کا ايک نقص سمجھا جا تا۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے امیر معاویہ ڈلٹٹئانے بریدمقرر کیے اوران کے لیے ایک نظام اور آئین مقرر فرمایا جس کومحکمہ ڈاک کہا جاتا ہے۔سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور ہر حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اورا میرمعاویہ ڈاٹٹئے کی مہریرلکل عمل ثواب کندہ تھا۔ خانہ کعبہ پراب تک غلاف پہلے غلافوں کے اوپر ہی چڑھائے جاتے تھے، انہوں نے تمام غلافوں کواتر وا دیا اور حکم دیا کہ جب نیا غلاف چڑھایا جائے تو پرا نا غلاف اتار لیا جائے۔ اسلام میں سب سے <u>سہلے</u> ا میرمعا و یہ طافیہ بی نے پہرہ دار اور دربان مقرر کیے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے محکمہ ڈاک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660) (660)

ورجسڑی قائم کیا۔سب سے پہلے انہوں ہی نے جہازات بنائے اور بحری فوج تیار کی۔

امیرمعاویہ ڈلٹٹۂ اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنی قوم اور خاندان کے اقتدار کو بنو ہاشم پر فائق کرنے کے ضرورخوا ہش مند تھے لیکن ساتھ ہی وہ اپنی اس خوا ہش کے پورا کرنے میں کسی ایسے مخض کو چیرہ دستی کا موقع نہیں دینا جاہتے تھے جو بنوامیہ اور بنو ہاشم یا معاویہاورعلی ڈلٹٹۂ دونوں کا کیساں دنتمن ہو یا سلطنت عثانیہ کو نقصان پہنجانا جاہتا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب کہ علی اور معاویہ ڈاٹٹھا کے درمیان مخالفت کی آ گ مشتعل تھی، عیسا ئیوں کی ایک زبردست فوج نے ایران کے شالی صوبوں پر جوعلی ڈاٹنی کی حکومت میں شامل تھے، حملہ کرنا اور مسلمانوں کی نااتفاقی سے خود فائدہ اٹھانا جا ہا۔ علی ٹاٹھ اس علاقے کو جس پر عیسائیوں کا حملہ ہونے والاتھا، بچانے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔اگر عیسائیوں کا پیرحملہ ہوتا تو سلطنت اسلامیہ کا ایک وسیع ٹکڑا کٹ کر عیسائی حکومت میں شامل ہو جاتا۔ عیسائی علی ڈاٹٹیا کی مشکلات سے واقف اور امیرمعاویہ ڈاٹٹیا کی طرف سے مطمئن تھے کیونکہ امیرمعاوییہ ڈٹاٹنڈا اورعلی ڈٹاٹنڈ کی مخالفت اور ایک دوسرے کے خلاف زور آ زمائی بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کوتو قع تھی کہا میر معاویہ ( ڈاٹٹۂ) ہماری حملہ آوری سے خوش ہوں گے جوعلی ( ڈاٹٹۂ) کے خلاف کی جائے گی۔ کیکن امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ نے اس خبر کے سنتے ہی عیسائی قیصر کی تو تع کے خلاف ا یک خط قیصر کے نام بھیجا۔جس میں لکھا تھا کہ ہماری آ پس کی لڑائی تم کودھو کے میں نہ ڈالے۔اگرتم نے علی ( والنونیا ) کی طرف رخ کیا تو علی (والنونیا ) کے جینٹرے کے بنچے سب سے پہلا سردار جوتمہاری گوشالی کے لیے آ گے بڑھے گا، وہ معاویہ (ٹٹائٹیا) ہوگا۔اس خط کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوا جوایک زبردست فوج کے بھیجے سے ہوتا اور عیسائیوں نے اپنا ارادہ فیخ کر دیا۔

على رالغيُّ اور امير معاويه رالغيُّ كي مخالفتوں كي وہ حيثيت اور وہ حقيقت ہرگز نه تھي جو آج كل جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور ہے۔اس کا سیح انداز ہ کرنے کے لیے ہم کو بیر بات فراموش نہیں کر دینی چاہیے کہ علی ڈلٹٹۂ کے بھائی عقیل بن ابی طالب ڈلٹٹۂ امیرمعاویہ ڈلٹٹۂ کے مصاحب تھے اورا میر معاویہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان ڈاٹٹھا،علی ڈاٹٹھ کی طرف سے فارس کے گورنر مقرر تھے۔ على دلانٹنځ كوزياد بن ابي سفيان دلانٹئې پر پورااعتاد تھا اورا مير معاوييه (لانٹنځ كوغفيل بن ابي طالب (لانٹنځ سر دربار برا بھلا کہہ سکتے تھےاور ہمیشہ امیر معاویہ ڈلٹٹۂ کی طرف سےموردالطاف رہتے تھے۔



### ایک خدشه کا جواب:

امیر معاویہ ڈاٹی کی خلافت کا تذکرہ ختم کرنے سے پیشتر ایک خدشہ کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ علی ڈاٹی نبی اکرم خالی کے تربیت کردہ ،اہل بیت میں شامل، نبی خالی کی کہ ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور نبی ڈاٹی کی گا زاد بھائی اور داماد سے۔ امیر معاویہ ڈاٹی نبی اکرم خالی کی ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور نبی ڈاٹی کے بھائی اور داماد سے۔ امیر معاویہ ڈاٹی کے سحابی کی تاتب وی، دوست، نبی ڈاٹی کے سالے یعنی ام حبیبہ ڈاٹی کے بھائی اور نبی کریم خالی کی سے۔ ان دونوں یعنی علی ومعاویہ ڈاٹی میں مخالفت اور لڑائی کیوں ہوئی، پھر عمرو بن العاص، طلحہ، زبیر، عائشہ وغیرہ صحابہ ڈاٹی کی ایک معقول تعداد نے ان آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں میں بہ ظاہر کوئی عائشہ وغیرہ صحابہ کرام ڈاٹی کے ان مشاجرات اور آج کل کے دنیا داروں کی لڑائیوں میں بہ ظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پس کیوں نہ سلیم کیا جائے کہ ان لوگوں پر صحبت نبوی خالی کے مواب بھی جہ کہ صحابہ کرام ڈاٹی میں سے ہرا یک صحابی یقینا نجم ہدایت ہے اور اس بزرگ و برتر پاک جماعت پر صحبت نبوی خالی کا بے شبہ و ربیب و بھی اثر ہوا ہے جو ہونا ور اس بزرگ و برتر پاک جماعت پر صحبت نبوی خالی کا بے شبہ و ربیب و بھی اثر ہوا ہے جو ہونا ور سے تھا۔ ہماری کوتاہ فہمی اور تنگ نظری ہے کہ ہمارے قلوب اس قتم کے شکوک وشبہات کا مقام وسکن بن جاتے ہیں۔

سنواورغور سے سنوکہ نبی اکرم سُلُ الله جوشریعت لے کر آئے، اس میں نوع انسان کی بہود وفلاح کے جمیع اصول اتم واکمل طور پر موجود ہیں۔ نبی سُلُیْم نے اس کامل وکمل شریعت کی تعلیم وہلی وفلاح کے جمیع اصول اتم واکمل طور پر موجود ہیں۔ نبی سُلُیْم نے اس کامل وکمل شریعت کی تعداب قیا مت تک کوئی دوسری شریعت نازل ہونے والی نہیں جب کہ اس شریعت کا دامن قیامت کے دامن سے ملا ہوا ہے اور نوع انسان کوا پنی سعادت اور صلاح وفلاح تک پہنچنے کے لیے اسی شریعت کی احتیاج ہے۔ تو اس جیسا عظیم الشان سعادت اور مبلا و وفلاح تک پہنچنے کے لیے اسی شریعت کی احتیاج ہے۔ تو اس جیسا عظیم الشان سما ان اور بندو بست بھی ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ نوع انسان کی تسکین کی خاطر اور اطمینان قلب سما ان اللہ تعالی نے نوو ارشاد فر مایا کہ ﴿ إِنَّا نَدُنُ نَزَّ لُنَا اللّٰہ کُور وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ پس معلوم ہوا کہ اس شریعت کی حفاظت کے سامان اللہ تعالی خود ہی حسب ضرورت پیدا کرتا رہے گا اور اس ساڑھے تیرہ سوسال کے عرصہ میں ہم نے دکھ لیا ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت حقہ کی حفاظت کے سامان خود ہی چیز کے سامان خود ہی بیدا کرتا رہے گا اور کے سامان خود ہی بیدا کہ جو بی جی سامان خود ہی جیں۔ جس طرح ہم نے رخم مادر میں اپنی حفاظت کے سامان خود ہی تیں مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بداہین سے مذین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) (662) اور فراہم نہیں کیے تھے، جس طرح اپنی تھیتیوں کو سرسبز رکھنے کے لیے سمندر سے بخارات اٹھانے ،

بادل بنانے ، ہوائیں چلانے اور مینہ برسانے کامشورہ ہم نے اللہ تعالیٰ کوئہیں دیا تھا، اسی طرح ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی حفاظت کے سامان اور طریقے خود تجویز کریں اور اللہ تعالیٰ کو

مجبور کرنے کی جرأت کریں کہوہ فلا ں طریقہ استعال کرےاور فلاں سامان کو کام میں نہ لائے۔ ہارا تو جی حابتا ہے کہ آسان سے کی رکائی روٹیاں برس جایا کریں اور سالن کی کیل رکائی دیگچیاں زمین سےخود بہخودابل پڑا کریں،لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کا پابندو ماتحت نہیں بن سکتا۔اس نے تمازت آ فتاب سے سمندروں کے یانی کو بھاپ بنایا، کرہ ہوائی کی بلندیوں نے بادلوں کواینے کا ندھوں پراٹھایا، ہوا وُں نے چل کر ان بادلوں کوایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا اور طبقات ہوا کی حرارت و برودت نے تغیرات پیدا کر کے بادلوں کو برسایا۔ کا شت کاروں نے زمین کو ا پنے بیلوں اور آلات کشاوری کے ذریعہ سے نرم کیا، جبج بھیمرا، بادلوں سے بارش ہوئی، درخت ا گے، ان کی حفاظت کی گئی، پپ جانے کے بعد کھیتی کائی گئی، غلہ اور بھس الگ کیا گیا، غلہ کو چکی میں بییں کرآٹا تا تیار ہوا، پھراس کو گوندھا گیا، پھرخاص صنعت کے ذریعہ سے روٹی بیک کر تیار ہوئی۔غور کرو اور سوچو کہ ایک روٹی کومہیا کرنے میں اللہ تعالی نے کس قدر طویل و پیچیدہ کا موں کا سلسلہ فرمایا ہے۔ گریہ ہماری حماقت اور کج فہمی ہو گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کوملزم ٹھبرائیں اورا پنے مجوزہ اختصار کو ترجیح دیں۔اللہ تعالیٰ کے کاموں کو طوالت پسندی سے متہم کرنا حقیقتاً ہماری نابینائی اور بے بصیرتی

ہے کیونکہ وہ لا تعداد حکمتیں جو اس سلسلہ کار اور پیچیدہ راہ عمل میں مضمر ہیں، ہماری جیثم کوتاہ وفہم نا

تمام سے او مجل ہیں۔

اس تمہید کو ذہن میں رکھ کرسو چو گے تو یقیناً تسلیم کرلو گے کہ صحابہ کرام ڈٹاکٹڑ کے مشاجرات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سامان تھا حفاظت شریعت کا اور نبی اکرم مُلَّاثِیْمٌ کا بیدارشاد که ا ختلاف امتی رحمۃ  $^{\odot}$  ایک باب تھا، حق و حکمت کا لیکن ہم نالا نَقوں نے رحمت کو اپنے لیے زحمت بنا لیا اور بجائے اس کے کہ بصیرت اندوز وعبرت آ موز ہوتے، گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ امیرمعاویہ ڈٹاٹٹۂ اورعلی ڈٹاٹٹۂ اور دوسرے صحابہ کرام ڈٹاٹٹۂ کے

<sup>🕡</sup> بيروايت موضوع لينمن جموتى ہےـ ملاحظہ ہو: احاديث ضعيفه كا مجموعه، الشيخ ناصر الدين الالباني أَمُاللهُ ...... مترجم: الشيخ محمد صادق خليل، صفحه ١٣٧

علی ڈاٹٹؤ نے جو کچھ کیا، اینے نزدیک حق سمجھ کر کیا۔ اس طرح امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ جو کچھ کرتے تھے،اینے آپ کوحق وراستی پرسمجھ کر کرتے تھے۔ یہی حالت دوسرے صحابہ کرام ڈٹاٹٹر کی تھی۔جس نے جس کوحق سمجھا ، وہ اسی کا طرفدار و حامی بن گیا اور پیرسب کچھ منشائے الٰہی کے ماتحت ہوا۔ الله تعالیٰ نے بیاندرونی جھگڑے پیدا کرکے <sup>©</sup> صحابہ کرام ٹھائٹیم کی ایک جماعت کوتو ان کاموں میں مصروف کر دیا اور دوسری جماعت نے ان آلیس کے تنازعات سے بددل ہوکر حکومت وسلطنت کے کاموں سے بالکل بے تعلقی اختیار کرکے تنہائی و گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جب تک یہ اندرونی ا ختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام ٹھائٹٹم کی تمام تر کوشش و ہمت کفار کا مقابلیہ کرنے اور جنگ و پیکار کے میدانوں میں کامیا بی حاصل کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ٹاٹٹا کی خلافتوں کا تمام زمانہ الیی معرکہ آرائیوں اور جنگ آزمائیوں سے پر ہے کہ صحابہ کرام ٹٹائٹٹا کے تمام طبقات کی نگاہیں میدان کارزار اور ملکی فتوحات کی طرف گلی رہتی تھیں۔ ان دونوں متبرک خلافتوں کے زمانہ میں بھی اگر چہ جمع قر آن کا کام انجام دیا گیا جواسی ابتدائی زمانہ میں ہونا چاہیے تھالیکن میمکن نہ تھا کہ صحابہ کرام ڈٹائٹڑ کی کوئی معقول تعداد اور بزرگ جماعت یک سو ہو کر اور فارغ بیٹھ کر اپنی تمام تر توجہ اور پوری مفاہم دینی مسائل کی ترتیب و تنظیم اور احادیث نبوی مَنْالِیْا کِم کُونا ظت و تبلیغ میں صرف کر سکے۔

مدینہ منورہ ایک ایسا فوجی کیمپ بنا ہوا تھا جس کے حاکم نشین خیمہ میں گویا میدان جنگ کے نقشے ہروقت کھے رہتے اور بڑے بڑے مدبر جنگی پالیسی متعین کرنے اور سرداران لشکر کی نقل وحرکت کے

<sup>●</sup> و ﴿ مثنا جرات صحابہ عُوالَيُّمُ يعنى صحابہ كرام عُوالَيُّمُ كى با ہمى لا ائيوں كى كوئى حقيقت نہيں۔ جو واقعات بھى ہوئے ، ان ميں منافقين اور سبائى گروہ نے جر پور كردارا داكيا۔ صحابہ عُوالَيُّمُ اقواز روئے قرآن باہم بہت شفيق اور رحيم شخصاور ف كفار كے ليے حت شے۔
اسلام و شمنوں چا ہے وہ غير مسلم ہوں يا منافقين اور سبائى لوگ، انہوں نے صحابہ كرام عُوالَيُّمُ كے درميان لا ائياں كروانے كے ليے
بہت سازشيں كيں اور فقتہ بھيلائے۔ رہا فاضل مصنف كا بيہ ہناكہ بيہ جھلائ اللہ تعالى نے بيدا كيے تھے، بيغلط ہے۔ اللہ تعالى
تو جھلاؤں كو ناپسند فرما تا ہے اور ان سے منع كرتا ہے۔ وہ آخر كس طرح جھلاؤں كا تھم دے سكتا ہے! ہم اللہ تعالى سے پناہ
جا ہے تيں كما ہے خول ميں جگدوں ۔

(664) (664) (664) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) پروگرام تیار کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا تھا، یہ جنگی مصروفیت بڑھتی جاتی تھی اور وہ لوگ جوایک استاد کی حیثیت سے درس شریعت دیتے اور نکات حکمت سمجھاتے ،تلواروں کے گھاٹ اور تیروں کی انی درست کرنے میں مصروف اور نیز وں کی انی کے مقابلے میں اپنے سینوں کو سپر بنانے میں زیادہ مشغول ہوتے جاتے تھے۔ اس زمانے کی دنیا میں اسلام کو قائم رکھنے اورمسلمانوں کو بے خوف بنانے کے لیےاس جنگی مظاہرہ کی بھی بے حد ضرورت تقی ـ خلافت عثانیه میں وہ مطلوبہ حالت پیدا ہوگئی اوراسلام تمام دنیا میں ایک غالب مذہب ا در زبر دست طافت تتعلیم کرلیا گیا۔ا ب اس امر کی ضرورت تھی کہ اسلام کامکمل نظام اور شریعت کے تمام پہلومحفوظ و مامون ہو جائیں اور صحابہ کرام ڈٹائٹٹر کی محترم جماعت کوموقع وفراغت میسر ہو کہ وہ ا پنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تا بعین کی ایک الیی جماعت تیار کرسکیں جوان کے بعداوروں کو تعلیم دے سکےاور بیسلسلہ آئندہ جاری رہ کراسلام کی حفاظت کا موجب ہو۔ پس اللہ بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کا ملہ سے عبداللہ بن سبا اور اس کے متبع لینی مسلم نما یہودیوں کی ایک جماعت پیدا کر کے عثمان ڈٹاٹنۂ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین کے سامان کیے بعد دیگرے مہیا کر دیے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی جومیدان جنگ میں رہتم واسفندیار کے کارناموں کوحقیر ثابت کر رہے تھے،ا بنی اپنی کمانوں اورتلواروں کوتوڑ کر گھروں میں آبیٹے اور سیہ سالاری کے کام سے جدا ہو کرمعلمی کے کام میںمصروف ہو گئے۔

گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص ڈھٹٹی فات ایران جن کی سیہ سالاری میں جنگ قادسیہ کا خون ریز میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا،ان اندرونی اختلافات کے وقت گوشہ نشینی و گمنامی کی زندگی اپنے لیے پیند کر کے اونٹوں، بحریوں کے ریوڑ کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہی حالت اور بھی بہت سے صحابہ ڈھٹٹٹی کی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ رکنے اور اندرونی مخافقتیں بریا ہونے کے بعد بہت سے صحابہ ڈھٹٹٹی شمشیرو تیر کے استعال کو براسمجھنے گئے۔ حالا نکہ اور کوئی صورت ایسی ممکن ہی ختھی کہ ان کومیدان جنگ کی صف اول سے ہٹا کر چیچے لایا جا سکتا۔ عبداللہ بن عمر ڈھٹٹیاوہ شخص تھے جن کو خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لیے تمام عالم اسلام متفق اور ہم

آ ہنگ ہوسکتا تھالیکن ان اندرونی جھگڑ وں نے ان کو بالکُل گوشہ گزین اور زاویہ نشین بنا دیا تھا۔اس کتا ب میں جن لوگوں کے نام اب تک تم بار بار پڑھ چکے ہو، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کسی

ترکسی حقیت سے اندرونی اختلافات میں شریک تھے لیکن صحابہ کرام شائش کی ایک بہت بڑی تعداد الی بھی تھی جنہوں نے ان جھڑوں میں کوئی حصہ نہیں لیا اور اسی لیے ان کا نام ان واقعات میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس عظیم الثان جماعت نے ان اختلافات کے زمانے میں ان لوگوں کو جو ادب و محبت کے جذبات لے کران کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، شریعت اسلام کی حقیقت سمجھائی اور سیرت نبوی سی ان کوآگاہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک مدرس اور لوگوں کو حقیقت شرع سمجھانے میں مصروف تھا۔

مدینہ منورہ مہا جرین وانصار کا گہوارہ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکر مہ دوسرا مرکز اسلام تھا۔ جب تک صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کو تعلیم و تدریس کی فرصت میسر نہ تھی، مدینہ منورہ دارالخلافہ رہا لیکن جب اللہ تعالی نے صحابہ کرام ٹھ اُٹھ سے تعلیم اسلام کا کام لینا چاہا تو مدینہ منورہ سے مرکز خلافت ہٹا دیا اوروہ مدینہ جو کچھ دنوں پہلے جنگی طاقت کا مرکز اور فوجی کیمپ بنا ہوا تھا، ایک دارالعلوم کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں کو شخیق و تدقیق کی نگاہ سے دیکھوتو بیہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ حدیث اور تفسیر کا تمام تر مواد صرف اسی زمانے کا رہین منت ہے جس زمانہ میں صحابہ کرام ٹھ اُٹھ کے درمیان مشاجرات برپا تھے۔

اگرید مشاجرات برپا نہ ہوتے، اگر امیر معاویہ اور علی ڈاٹٹیا کی معرکہ آرائیاں نہ ہوتیں تو ہم آج شریعت اسلام کے ایک بڑے اور ضرور می حصے سے محروم و تہی دست ہوتے ۔ ® گرید کیوں ہونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوداس دین کا محافظ و نگہبان ہے۔ وہ خوداس کی حفاظت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ چنا نچہ اس نے وہ سامان لیعنی علی اور امیر معاویہ ڈاٹٹی میں اختلاف پیدا کیا۔ اب اسی مذکورہ مدعا کے ایک دوسرے پہلو پر نظر کرو۔ ہر ایک حکومت، ہر ایک سلطنت اور ہر ایک نظام تمدن کے لیے جس جس قسم کی رکاوٹیں، وقتیں اور پیچید گیاں پیدا ہونی ممکن ہیں اور آج تک دنیا میں دیکھی گئی ہیں، ان سب کے نمونے امیر معاویہ اور علی ڈاٹٹیا کے مشاجرات میں موجود ہیں۔ ان مشکلات کے پیدا ہونے پر عام طور پر حکمرانوں، حکمران خاندانوں اور بادشاہوں نے آج تک جن اخلاق اور جن کوششوں کا اظہار کیا ہے، ان سب سے بہتر اور قابل شخسین طرز عمل وہ ہے جو صحابہ کرام ڈاٹٹیا نے ایسی حالتوں

<sup>●</sup> اس کا بیر مطلب نہیں کہ بیر مشاجرات بہتر تھے اور ان کا ہونا مفید ثابت ہوا۔ قبل ازیں بیت خریر ہو چکا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے ضمن میں منافقین اور سائی گروہ کی بہت می سازشیں تھیں، انہوں نے فتنو ل کو ہوا دی۔

میں ظاہر کیا۔ سلطنوں کے بنے اور بگرنے، قوموں کے گرنے اور ابھرنے، خاندانوں کے ناکام رہے اور بامراد ہونے کے واقعات سے اس دنیا کی تمام تاریخ لبریز ہے۔ چالا کیوں، ریشہ دوانیوں اور خریب کاریوں کے واقعات سے کوئی زمانہ اور کوئی عہد حکومت خالی نظر نہیں آتا۔ ان سب چیزوں کے متعلق ہم جب تلاش کرتے ہیں تو علی اورا میرمعاویہ ڈٹائٹی کی مخالفتوں کی روئداد ہمارے سامنے کیجا سب کے نمونے پیش کر دیتی ہے اور ہم اپنے لیے بہترین طرز کار اور اعلیٰ ترین راہ عمل تجویز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری نامینائی اور برتھیبی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام ڈٹائٹی کی اجتہادی مخالفتوں اورا میرمعاویہ وعلی ڈٹائٹی کے مشاجرات کو بجائے اس کے کہ اپنے لیے موجب عبرت وبصیرت اور باعث خیرونافع بناتے، اپنی نااتفاقی و درندگی اورانی فلاکت و عبت کا سامان بنالیا ہے وبصیرت اور باعث خیرونافع بناتے، اپنی نااتفاقی و درندگی اورانی فلاکت و عبت کا سامان بنالیا ہے وبصیرت اور باعث خیرونافع بناتے، اپنی نااتفاقی و درندگی اورانی فلاکت و عبت کا سامان بنالیا ہے موجب

آ نچہ گیرد کا ملے مِلّت شود
مندرجہ بالا سطور کی نسبت شایداعتراض کیا جائے کہ تاریخ نولی کی حدود سے باہر قدم رکھا گیا
ہے لیکن میں پہلے ہی اقرار کر چکا ہوں کہ میں لاند ہب مورخ بن کر اس کتاب کونہیں لکھ رہا۔ میں
مسلمان ہوں اور مسلمانوں ہی کے مطالعہ کی غرض سے میں نے اس کتاب کولکھنا شروع کیا ہے۔لہذا
اس اظہار خیال سے کوئی چیز مجھ کوروک نہیں سکتی تھی۔

اب امیرمعاویہ والی کے حالات ختم کرنے سے پیشتر ان الفاظ کانقل کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جوسید امیرعلی سابق جج ہائی کورٹ کلکتہ نے جن کوشیعہ اور معتزلی کہا جاتا ہے، اپنی کتاب "تاریخ اسلام" میں مسعودی کے حوالے سے درج کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیرمعاویہ والی توانہ نماز فجر کے بعد مقامی فوج داریا کپتان پولیس کی رپورٹ سنتے۔ اس کے بعد وزراء اور مثیران ومصاحبین خاص، امور سلطنت اور مہمات ملکی سرانجام دہی کے لیے حاضر ہوتے۔ اس مجلس میں پیش کاروبار اور محکمہ جات کے ناظم صوبہ جات سے آئی ہوئی رپورٹیس اور تحریریں سناتے۔ ظہر کی مامت کے لیے وہ کو سے باہرنگل جاتے اور نماز پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے ۔ وہاں لوگوں کی زبانی فریادیں سنتے، عرضیاں لیتے۔ اس کے بعد محل میں واپس آ کر رئیسوں کوشرف ملاقات بخشے، پھر دو پہر کا کھانا کھاتے اور تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، نماز عصر سے فارغ ہوکر وزیروں، مصاحبوں اور مشیروں سے ملاقات کرتے۔شام کے وقت سب کے ساتھ در بار میں کھانا

ر فرا کے اور ایک مرتبہ لوگوں کو ملاقات کا موقع دے کر آج کا کا مختم کر دیتے۔

جیشیت مجموعی امیرمعاویہ ڈاٹیؤ کے عہد میں سلطنت کے اندراور باہر فتوحات کا سلسلہ قائم رہا۔
عمرو بن العاص ڈاٹیؤ کا قول ہے کہ میں نے امیر معاویہ (ڈاٹیؤ) سے بڑھ کرمستقل مزاج و برد بارشخص نہیں دیکھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں امیر معاویہ (ڈاٹیؤ) کی مجلس میں موجود تھا اور وہ مند پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس تحریری رپورٹ بیٹھی کہ قیصر روم اپنی فوج کے ساتھ عملہ آور ہونا عالیہ تاہے۔ امیرمعاویہ (ڈاٹیؤ) نے اس کاغذ کو پڑھ کرمیری طرف ڈال دیا۔ میں نے پڑھا اور منتظر رہا کہ دیکھوں اب یہ کیا کہتے ہیں؟ مگر وہ اس طرح بیٹھے رہے اور پچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور تحریر بیٹھی کہ دیکھوں اب یہ کیا گئے ہیں؟ مگر وہ اس طرح بیٹھے رہے اور پچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور تحریر بیٹھی کہ ایک بین ایک ہو کہ ایک بین ایک موالی کے اس تحریر کو بھی پڑھ کرمیری طرف بھینک دیا اور بھی نہ کہا۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر اور بھی زیادہ منتظر ہوا کہ اب یہ کیا گئے ہیں؟ مگر وہ اس طرح بیٹھے رہے اور اس طرح بیٹھے کہا۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر اور بھی زیادہ منتظر ہوا کہ اب یہ کیا گئے ہیں؟ مگر وہ اس طرح بیٹھے کہا۔ میں اس تحریر کو پڑھ کر اور بھی پڑھ کر میری طرف بھینک دیا اور موصل کے قریب ان کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کے جیل خانہ کو تو ٹر کر خوارج قیدی پڑھ کر میری طرف بھینک دی اور اس طرح تکیدگائے ہیٹھے رہے۔ کے جیل خانہ کو تو ٹر کر خوارج قیدی پڑھ کر میری طرف بھینک دی اور اس طرح تکیدگائے ہیٹھے رہے۔ کے جیل خانہ کو تو ٹر کر خوارج قیدی پڑھ کر میری طرف بھینک دی اور اس طرح تکیدگائے ہیٹھے رہے۔ کے جیل خانہ کو تو ٹر کو اور تک کے میاتھ شام پر محملہ آور ہونے کے جیم عدا یک اور خط بہتھا کہ علی (ڈاٹیؤ) ایک بڑی فوج کے بعدا یک اور خط بہتھا کہ علی دھائی دھائی کیا گئے کی میں تھو تام میں میں میں کہ کہتھ کی دور کو کیا گئے کا کہتے کی اور خط بہتھا کہ علی دھائی دھائی کی کیور کی فوج کے ساتھ شام پر محملہ آور دہونے کے جیمائی کے دور کو کر کے اس تھو شام پر محملہ آور دہونے کے موسل کے دیا دور کی کور کے ساتھ شام پر محملہ کے دور کور کر کور کیائیڈ کا کور کہ کے کیا تھائی کی دیں دور کور کے کیا تھائی کیا کہ کور کیائیڈ کا کیا کی کیا تھائی کی کور کور کور کے کیا تھائی کیا کہ کیا تھائی کیا کہ کیا کی کور کیا گئی کیا کی کیا کی کور کیا گئی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کور کیا گئی کیا کیا کی کی کر کیا گئی کیا

مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا کہ چار طرف سے غم کی خبریں آئی ہیں ،اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ قیصرا گرچہ بڑی فوج رکھتا ہے لیکن وہ مجھ سے سلح کرکے واپس چلا جائے گا۔

ناکل بن قیس اپنے مذہب اور عقیدہ کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ وہ جس ایک شہر پر قابض ہو گیا ہے،

چاہتا ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھے۔ میں اس کو چھوڑ دوں گا تا کہ وہ اسی میں مشغول رہے۔ وہ خوارج جو جیل خانہ تو ڑکر بھاگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قید خانے سے کہاں بھاگ کر جائیں گے لیکن علی ڈاٹٹو کے معاملہ میں ہم کو سوچنے اور تدبیر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان سے خون عثان (ڈاٹٹو کی) کا بدلہ لیا جائے۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ہرا یک معاملہ کے متعلق بندوبست کر کے احکام جاری کردیے اور پھر بدوستور سابق تکید لگا کر بیٹھ گئے۔ ©

والے ہیں۔اس خط کوبھی پڑھ کرمیری طرف بھینک دیا اوراسی طرح بیٹھے رہے۔

<sup>📭</sup> اس واقعہ کانفس مضمون ہی بتا رہا ہے کہ بیرجھوٹا واقعہ ہے، لینی امیر معاوید ڈٹلٹٹ قیصرروم اورخوارج کے مملہ آور ہونے کی رپورٹیس سن کرفو آ رام ہے بیٹھے رہے کیکن علی ڈٹلٹٹ کی خبرس کرمقابلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

(668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668) (668)

عمر فاروق ڈلٹٹؤ نے ملک شام میں امیر معاویہ ڈلٹٹؤ کے شان وشکوہ کو دکیھ کر فرمایا تھا کہ جس طرح ایران میں کسر کی اور روم میں قیصر ہے، اسی طرح عرب میں معاویہ ہے۔ <sup>©</sup>

سرے ایران یں سری اور روم یں فیصر ہے، ای سری سرب یں معاویہ ہے۔ اس سے بعد عبداللہ بن زبیر ڈائٹھا کی صحابہ کرام ڈوائٹھا کی حکومت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر ڈائٹھا کی خلافت صحابہ کرام ڈوائٹھا کی سب سے آخری حکومت وسلطنت ہو گی جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آنے والا ہے۔

# يزيد بن معاويه ( طالنيهُ)

ابوخالدیزیدین معاویه بن الی سفیان سنه ۱۵ هه یا سنه ۲ ه هه میں جب که امیرمعاویه دلینی تمام ملک شام کے حاکم تھے، پیدا ہوئے۔ان کی ماں کا نام میسون بنت بحدل تھا جو قبیلہ بنو کلب میں سے تھی۔ نہایت موٹے تازے تھے اور جسم پر بال بہت تھے۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی حکومت وامارت کے گھر میں آئکھیں کھو لی تھیں۔امیرمعاویہ ڈاٹٹیًا بہت ذی ہوش و مال اندیش شخص تھے۔ انہوں نے پزید کی تعلیم وتربیت کی طرف خاص طور پرانی توجہ منعطف رکھی تھی۔ایک یا دومر تبہان کو ا میر حج بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فوجی کشکر کی سرداری بھی اس کو دی تھی ۔قسطنطنیہ کے حملے اور محاصر ہے میں بھی وہ ایک حصہ فوج کے سردار تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ کے مرض الموت میں وہ دمشق کےاندرمو جود نہ تھے۔ آ دمی جھیج کران کو بلوایا گیاا ورا میرمعاویہ ڈاٹٹؤ نے ان کو وصیت کی لیکن اس وصیت کے بعد ہی وہ باپ کے مرض کو خطرناک نہ سمجھ کر پھر شکار میں چلا گیا۔ چنانچہ جب امیرمعاویہ ڈلائٹۂ فوت ہوئے تو وہ دمشق میں موجود نہ تھا۔ کئی دن کے بعدوا پس آیا اور ان کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔شعروشاعری میں بھی اس کو کامل دست گاہ حاصل تھی ۔ا میرمعا و یہ ڈٹائٹیا کی زندگی میں اس کے لیے بیعت ہو چکی تھی لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے اور بھی زیادہ اس کی طرف سے تقبض اور دل سے ناراض تھے۔ مدینہ منورہ کے بعض ا کابر نے تو بیعت سے قطعی ا نکار ہی کر دیا تھا۔ امیرمعاویہ ڈلٹٹؤ کا اپنی زندگی میں بزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی۔ یہ غلطی غالبًا محبت پدری کے سبب سے ان سے سرز دہوئی لیکن مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹۂ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے کیونکہاس غلطی کا خیال اور اس پر عامل ہونے کی جراُ ت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹیا ہی کی تحریک کا نتیجہ تھا۔

<sup>🛈</sup> حكمران صحابه مخالفةً \_الشيخ محمود احمد غضنغ ،صفحة ٣٣٣\_

ای کرحسن بھری ڈاٹٹ نے ماما کہ مغیرہ بن شعبہ جائٹ نے معلمانوں میں ایک ایسی جاری

اس لیے حسن بھری ٹھاٹھ نے فرمایا کہ مغیرہ بن شعبہ ٹھاٹھ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کردیا، جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا۔

امیر معاویہ رفائی کے بعد اہل شام نے تو بلاتا مل بطیّب خاطریزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے صوبے کے لوگوں نے بھی عمال کے ذریعہ سے بیعت کی اور رعب سلطنت کے مقابلے میں افکار کی جرائت نہ کر سکے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولا یتوں کے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانہ میں مدینہ کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر دولئوں سفیان اور کوفہ مزاج میں بلکل نہتی۔

جب یزید کا تھم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا، ولید نے اکابر مدینہ کو جع کرکے یزید کا خط سنایا۔ حسین ڈاٹٹوئ نے امیر معاویہ ڈاٹٹوئ کی وفات کا حال سن کر اظہارافسوس کیا اوران کے لیے دعائے مغفرت کی اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجے۔ میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن تھم جو پہلے مدینہ کا عامل اوراب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ حسین (ڈاٹٹوئ) سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اوران کو جانے نہ دیا جائے لیران کو جانے نہ دیا جائے لیکن ولید نے مروان کے مشورہ کو قبول نہ کیا اوران کی بیعت کوا گلے دن پر ماتوی رکھا۔

با کے لیکن ولید نے مروان کے مشورہ کو قبول نہ کیا اوران کی بیعت کوا گے دن پر ملتوی رکھا۔
عبداللہ بن زبیر را گائیا ولید کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو بلوایا گیا۔ انہوں نے آنے سے انکار
کیا اورا لیک شب کی مہلت طلب کی۔ ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ
بن زبیر رفی ٹی معمالل وعیال مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے معروف راستہ کو چھوڑ کر کسی غیر معروف
راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید تمیں آ دمیوں کا ایک دستہ
لا کر نکلے گر کہیں سراغ نہ ملا۔ شام کو والیس آگئے۔ بیتمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر رفی ٹی کی کہوس
میں گزرا، الہذا حسین رفی ٹی کی طرف کوئی توجہ نہ ہوسکی۔ اس دوسری شب میں حسین رفی ٹی بھی موقع پا کر
میں گزرا، الہذا حسین رفی ٹی کی طرف کوئی توجہ نہ ہوسکی۔ اس دوسری شب میں حسین رفی ٹی بھی موقع پا کر
مدینہ سے معمالل وعیال روانہ ہو گئے۔ جب کو ان کی روائی کا حال معلوم ہوا تو ولید نے کہا کہ میں
مدینہ سے معمالل وعیال روانہ ہو گئے۔ جب کہ وہ مقابلہ کریں اور مجھ کو ان کے خون سے اپنے
مائی رفی ٹی پر یں جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روائی کی کہا کہ بیں
ہاتھ رنگنے پڑیں جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روائی کی کہا کہ بیت بیا تھو رنگنے پڑیں جو مجھ کو کسی طرح گوارا نہیں۔ ولید بن عتبہ نے ان دونوں صاحبوں کی روائی کی کہا کہ بعد الل معلوم ہی نہ تھا کیونکہ انہوں
محکم دلائل و بدابین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(670) (670) (670) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) (141) نے بھی خلافت کی خوا ہش ہی نہیں کی ۔ادھریزید نے بھی لکھ دیا تھا کہ اگرعبداللہ بن عمر ڈٹائٹۂ بیعت نہ کریں توان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے ۔ لہذا عبداللہ بن عمر رہائٹیاسے بیعت کے لیے کسی نے کچھ نہ کہا۔ عبداللّٰد بنعمر ڈٹائٹۂاورعبداللّٰہ بن عباس ڈٹائٹۂا چندروز کے بعد مکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ مکہ میں حارث بن حرکویزید نے عامل بنا کر جھیج دیا تھا۔عبداللہ بن زبیر رہائٹیااور حسین بن علی رہائٹیا دونوں مکہ میں ساتھ ہی داخل ہوئے۔ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن صفوان بن امیہ نے جوشر فائے مکہ میں سے تھے،ان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ پھراس کے بعد مکہ کے دو ہزارآ دمیوں نے جوشر فاءوعما ئدین شار ہوتے تھے،عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھانے حارث کو گرفتار كرك قيدكر ديا اور مكه كى حكومت اپنے ہاتھ ميں لے لى حسين الله الله ميں موجود تھے۔نه انہوں نے عبداللہ بن زبیر ڈالٹھاکے ہاتھ پر بیعت کی نہ عبداللہ بن زبیر ڈالٹھانے حسین ڈالٹھایا ان کے اہل خاندان سے بیعت لینی جا ہی۔اسی طرح جب عبداللہ بن عمر ڈٹائٹۂا ورعبداللہ بن عباس ڈاٹٹۂا مکہ میں تشریف لے آئے تو ان سے بھی عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹا نے اپنی بیعت کے لیے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی ۔عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹۂاا پنازیادہ وقت خانہ کعبہ میںمصروف عبادت رہ کربسر کرتے تھے۔ان چند حضرات کے سواتمام اہل مکہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تھے۔

حسین و النی سے عبداللہ بن زبیر و النی اکثر ملتے اور مشورہ بھی کرتے رہتے تھے۔ معلوم ایبا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر و النی نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس بیعت کا منشاء صرف یہ تھا کہ یزید کو خلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اور جب تک خلیفہ عالم اسلام کے لیے متفقہ طور پر متعین نہ ہو، اس وقت تک امن وا مان اور انتظام قائم رکھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر و النی مکہ کے حاکم تسلیم کیے جائیں لیکن حسین و النی کو یہ بات کچھ گراں گزرتی تھی کہ عبداللہ بن زبیر و النی کو کومت مکہ کیوں عاصل ہے۔ اس لیے کہ وہ اور ان کے اہل خاندان عبداللہ بن زبیر و النی کے پیچھے نماز پڑھتے اور عشر یک جماعت نہ ہوتے تھے۔

ادھر عبداللہ بن زبیر ڈھٹئ اور حسین بن علی ڈھٹئ کے مدینہ سے چلے جانے اور اہل مدینہ کے بیعت کر لینے کی کیفیت مروان نے بزید کے پاس لکھ کر بھبی ۔ بزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کرے ان کی جگہ عمرو بن سعید بن العاص کو مدینہ کا حاکم مقرر کر کے بھبجا ۔ عمرو بن سعید نے آ کر مدینہ کی حکومت سنجالی اور ولید بن عتبہ مدینہ سے بزید کے پاس چلے گئے ۔ ادھر مکہ پر عبداللہ بن مدینہ کی حکومت سنجالی اور ولید بن عتبہ مدینہ سے بزید کے پاس چلے گئے ۔ ادھر مکہ کر عبداللہ بن محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ربیر والٹھا کے قابض ہو جانے اور حارث کے قید ہونے کی کیفیت حارث بن خالد نے جو مکہ میں موجود تھے اور این گھر سے باہر نہ نکلتے تھے، لکھ کر بزید کے پاس روانہ کی۔ مکہ کی حالت سے واقف ہو کر بزید نے عمر و بن سعید کو لکھا کہ مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر والٹھا کو گرفتار کر واور پابہ زنجر میر بے پاس روانہ کر دو۔ عمر و نے ایک زبردست فوج مکہ کی جانب بھیجی۔ وہاں لڑائی ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر والٹھا کو فتح حاصل ہوئی اور مدینہ سے آئی ہوئی فوج کا سیسالار گرفتار ہوکر قید ہوا۔

کوفہ والے امیر معاویہ رہائٹۂ ہی کے زمانے میں حسین رہائٹۂ کے ساتھ خط و کتابت رکھتے اور بار بار لکھتے رہتے تھے کہآ پ کوفہ میں چلے آئیں۔ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کوفہ والوں کی ان خفیہ کا رروا ئیوں اور ریشہ دوانیوں سے امیر معاویہ ڈلٹٹئۂ بھی واقف تھے ۔حسن ڈلٹٹئۂ کوفہ والوں کی عادت کا نہایت صحیح اندازہ رکھتے تھے۔اسی لیے انہوں نے فوت ہوتے وقت حسین طالتی کو وصیت کی تھی کہتم کو کوفیہ والوں کے فریب میں نہیں آنا جا ہیے۔ادھرا میرمعاویہ ڈٹاٹٹڈیزید کو بتا گئے تھے کہ کوفہ والے حسین ڈٹاٹیئ کوضرور خروج پر آ مادہ کریں گے۔ اگر الیی ضرورت پیش آئے اور تم حسین ( والفیه ) بر قابو یاؤ تو ان کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرنا۔ چونکہ مکہ کی حکومت عبراللہ بن ز بیر ڈاٹٹھا کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لہذا حسین ڈاٹٹھا کی توجہ اب کوفہ کی طرف زیادہ مبذول رہتی تھی۔ کوفہ میں جب وہاں کے حاکم نعمان بن بشیر ڈاٹٹھ کے یاس پزید کا خط پہنچا اور عام طور پر امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کےانقال کی خبرمشہور ہوئی توشیعان بنوامیہ نے فوراً نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر خلافت یزید کی بیعت کی کیکن شیعان علی اور شیعان حسین نے جو پہلے ہی سے حسین ڈاٹٹی کو کوفیہ میں بلانے کی کوشش کررہے تھے، بیعت میں تامل کیا اور سلیمان بن صرد کے مکان میں جمع ہوئے۔سب نے اس قرارداد پرا نفاق کیا کہ بزید کوخلیفہ تسلیم نہ کیا جائے اورحسین (ٹٹاٹیڈ) کو کوفہ میں بلایا جائے۔ ابھی پیزخفیدمشورے ہوہی رہے تھے کہ انہول نے سنا کہ حسین مدینہ سے مکہ چلے گئے ہیں مگر وہاں اہل مکہ نے حسین ( ڈٹاٹٹۂ ) کونہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر ( ڈٹاٹٹۂ) کواپنا حاکم بنالیا ہے اور حسین مکے میں ہی موجود ہیں اور حسین ( ڈٹاٹٹی) نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر اب تک بیعت نہیں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حسین والٹھ کے یاس ایک خط روانہ کیا کہ:

" ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور بنوا میہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی جمایت میں طلح اور زبیر ( واٹنی سے جنگ کی۔ ہم نے میدان صفین میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہنگامہ کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی ہنگامہ کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کے دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں آئے تا کہ ہم نعمان بن بشیر ( ڈٹائٹ) کوفل کرکے کوفہ آپ کے سپر دکر دیں۔ کوفہ وعراق میں ایک لاکھ سپاہ موجود ہیں۔ وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقد ارخلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں

ہم آپ تو حقد ارحلافت سین کرتے ہیں۔ یزیدتو کی طرح جی آپ کے مقابیع یک خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ سیجیے۔ ہم یزید کو قبل کرتے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربر آوردہ لوگوں نے یزید کے عامل لینی نعمان بن بشیر ( دلائی کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی بھی ترک کر دی ہے کیونکہ ہم امامت کا مستق آپ کو اور آپ کے نائیین کو جمعتے ہیں۔"

حسین ڈاٹھئے کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چپا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ (یہ مسلم انہیں عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں جوامیر معاویہ ڈاٹھئے کے مصاحب خاص اور مشیر بااخلاص سے ) اور فر مایا کہتم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ۔ پوشیدہ طور پر جاؤ، پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جولوگ میں رہواور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جولوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کی تعداد اور خاص خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کرو۔ تم اپنے آپ کو پنہاں رکھنے کی بہت کوشش کرواور ان لوگوں کو جو بیعت میں داخل ہوں، سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں، ہرگز لڑائی نہ کریں۔

مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ کہ عبداللہ بن زبیر ٹائٹہا کو اطلاع نہ ہو سکے، مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں انہوں نے کچھ سوچا اورا یک خط حسین ٹائٹہ کولکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ مجھ کو معاف رکھے اور بجائے میر کسی دوسر شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں کین حسین ٹائٹہ نے ان کو خط کھا کہتم بزدلی کا اظہار نہ کرواور تم ہی کوفہ میں جاؤ۔ چنا نچہ مسلم بن عقبل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر مختار بن عبیدہ کے مکان پراتر ہے۔ اسی وقت بیخ شیعان علی میں بھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق آ آ کر بیعت ہونے شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن بارہ ہزار آ دمیوں نے بیعت کی ۔ مسلم نے حسین ٹرائٹھ کے نام اپنے بخیریت بہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال لکھا اور بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن صرد، ان کو اطلاع دی کہ پہلے دن بارہ ہزار آ دی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن صرد، محتمد دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتمد دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں بن ناجیہ، رقاطہ بن شداد اور ہانی بن عروہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گاور علانیہ بیت بن ناجیہ، رقاطہ بن شداد اور ہانی بن عروہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گاور علانیہ بیت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آ دمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط حسین ڈاٹٹؤ کے پاس قیس وعبدالرحمٰن دوشخص لے کر روانہ ہوئے۔ حسین ڈاٹٹؤ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نامہ بروں کوفوراً والیس کر دیا اور کہلا بجوایا کہ میں بہت جلد کوفہ پنتجا ہوں۔ اب حسین ڈاٹٹؤ نے بین مین بہت جلد کوفہ پنتجا ہوں۔ اب حسین ڈاٹٹؤ نے بین مین میں ملی ڈاٹٹؤ کے گروہ کی کافی تعداد موجود ہے، اپنے ایک معتمد کو احف بن مالک اور دوسرے شرفاء بھرہ کے نام خطوط دے کر بھرہ کی جانب روانہ کیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ آپ کومیرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جانا چاہیے۔

کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچ اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلم الحضر می، نعمان بن بشیر دلائٹۂ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر! خلیفہ وقت کے کا م میں الی ستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز ہوئے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کرلوگوں سے حسین بن علی ڈلٹٹۂ کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کوچا ہیے کہ مسلم کوفل کر دیں یا گرفتار کر کے بیزید کے پاس بھیج دیں اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کوبھی قرار واقعی سزا دیں۔ نعمان بن یزید کے پاس بھیج دیں اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کوبھی قرار واقعی سزا دیں۔ نعمان بن بن شر ڈلٹٹۂ نے کہا کہ بیلوگ جس کا م کو مجھ سے چھپا کرکر رہے ہیں، میں اس کو آشکارا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تک بیلوگ مقابلہ کے لیے نہ کلیں گے، میں ان پر حملہ نہ کروں گا۔ عبداللہ یہ جواب س کر با ہر آیا اور اسی وقت بزید کوایک خط کھا کہ:

''مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی ( واٹھ) کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثر ت سے بیعت کررہے ہیں۔ حسین بن علی ( واٹھ) کے آنے کی بھی خبر ہے۔ نعمان ( واٹھ اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو این قبضہ میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست گورز کوفوراً کوفہ میں بھیجیں تا کہ وہ آکر مسلم کو گرفتار کرے اور لوگوں سے بیعت فنخ کرائے اور حسین بن علی واٹھ کو کوفہ میں داخل ہونے ہے۔ اس کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کواسٹے قبضہ سے نکلا ہوا سمجھے۔'' اسی مضمون کے خطوط عمارہ بن عقبہ اور ابی معیط نے بھی یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت پریشان و فکر مند ہوا۔ امیر معاویہ واٹھ کا ایک آزاد کردہ غلام سر جون نامی تھا۔ امیر معاویہ واٹھ کا ایک آزاد کردہ غلام سر جون نامی تھا۔ امیر معاویہ واٹھ کیا سے مشورہ لیا کرتے اور اس کے امیر معاویہ واٹھ کو براہیں سے مشورہ لیا کرتے اور اس کے محمد دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(674) (674) (674) (145) (145) (145) مشورہ سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یزید نے اس کو بلایا اور عبداللہ بن الحضر می کا خط دکھا کرمشورہ طلب کیا۔ اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ بزید ہمیشہ زیاد بن الی سفیان ( دلٹٹی) سے ناراض رہتا تھا۔ زیاد ڈلٹٹیٔ کے بعدوہ عبیداللہ بن زیاد سے بھی بہت نا خوش اور متنفر تھا۔عبیداللہ بن زیاد کوا میرمعاویہ ڈٹاٹئ نے بھرہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ یزیدارادہ کررہا تھا کہ بھرہ کی حکومت سے عبیداللہ بن زیاد کومعزول کر کے کسی دوسر ہے تحض کو بصر ہ کا حاکم بنائے۔اب کوفیہ سے یہ وحشت ناک خبریں آنے پریزیدنے جب امیرمعاویہ ڈاٹٹؤ کے آزاد کر دہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلا جا ہتا ہے۔اگر آپ عراق کو بجانا چا ہے ہیں تو عبیداللہ بن زیاد کے سوا کوئی دوسرا تخص آپ کی مددنہیں کرسکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو بیہ میرا مشورہ نا گوار گزرے گا مگر عبیداللہ بن زیاد کے سواجس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت پر بھیجیں گے، وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ا میرمعا ویہ ڈلٹٹؤ نے عبیداللہ کے باپ زیاد کو بھر ہ وکوفید دونوں ولایتوں کی حکومت سپر دکرر کھی تھی، اسی طرح آ پ بھی عبیداللہ کوبصرہ و کوفیہ د ونوں ولا بیتیں سپر د کر دیں۔ بھرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو ا متخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید نے بیس کر تھوڑی دیر تامل کیا، پھر فوراً عبیداللہ بن زیاد کے نام حكم نامه لكهاكه:

" تهم نے بھرہ کے ساتھ کوفد کی ولایت بھی تم کوسپر دکی۔اب تم کوچاہیے کہاس حکم کے پہنچتے ہی بصرہ میں کسی کواپنا نائب بنا کر حچھوڑ د واورخود بلا تو قف کوفیہ میں پہنچو۔وہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کر قید یافل کر واور جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے، وہ اگر فنخ بیعت سے انکار کریں تو ان کوتلوار کے گھاٹ اتار دواوراس قتم کے ہرایک خطرہ کا بندوبست کر دو۔''

عبیداللّٰدین زیاد کو یقین تھا کہ یزید مجھ کو بصرہ کی حکومت سے معزول اور برطرف کیے بغیر نہ رہے گا۔اس کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی کیونکہاس تھم کے پڑھنے سے اس کے دل میں پی خطرہ بھی پیدا ہوا تھا کہ یزیداس بہانہ سے مجھ کو بھرہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے اس تھم کی تعمیل کو مناسب سمجھا اور اپنے بھائی عثان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خودا گلے دن کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔اتنے میں منذر بن الحارث اس کے یاس

رسک کے بیال ہوا آیا اور کہا کہ حسین بن علی ( ڈائٹؤ) کا فرستادہ ایک شخص آیا ہے اور آپ سے چھپا کر خفیہ طور پر لوگوں سے حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔عبیدالله بن زیاد نے بین کر ای رات میں دھوکے سے حسین ڈائٹؤ کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا:

''حسین بن علی ( والنی کا ایک قاصد بھرہ میں آیا ہے اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا ہے۔ میں نے اس قاصد کو گرفتار کرلیا ہے۔ بھرہ میں جن جن لوگوں کے نام وہ خطوط پیغا م لایا ہے، میں نے اس قاصد کو گرفتار کرلیا ہے۔ بھرہ میں جن جن لوگوں کے نام وہ خطوط پیغا م لایا ہے، میں نے سب کے نام اس سے دریا فت کر لیے ہیں اور جن بولوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقبل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں اب کوفہ کو جا رہا ہوں، وہاں مسلم بن عقبل اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سب کوئل کر ڈالوں گا اور اگر تمام کوفہ بیعت کر چکا ہے تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تمہارے ساتھ اس وقت بیر عایت کرتا ہوں کہ بجرجسین بن علی ( دولئی کے قاصد کے اور کسی کو بچھ نہیں کہتا لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی کان ہلایا تو بھر اس کی خیر نہ ہوگی۔''

یہران کی بیرہ ہوں۔

یہ کہہ کر حسین ڈالٹیئ کے قاصد کو بلوایا اوراس کوتمام جمع کے روبہ روقل کروا دیا ہے کہ نے اف تک نہ کی۔ اس کارروائی کے بعد مطمئن ہو کر وہ کوفہ کی طرف روا نہ ہوا۔ حسین ڈالٹیئ مکہ مکر مہ میں بیٹے ہوئے بیہ خیال کر رہے تھے کہ بھرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہورہی ہوگی لیمن یہاں ان کا فرستادہ قبل کیا جا رہا تھا۔ عبیداللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کراپنی رکا بی فوج کو وہیں چھوڑا اورخودا پنے باپ کے آزاد کر دہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب وعشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ عبیداللہ بن زیاد نے جازیوں کی وضع کا عمامہ با ندھ رکھا تھا۔ یہاں لوگوں کو حسین ڈالٹیئ کی آمد کا انتظار تھا۔ ہیعا ن علی وحسین کا یہاں تک زور ہوگیا تھا کہ نعمان بن بثیر ڈالٹیئشام ہی سے اپنے دیوان خانے کا احاطہ کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے۔ دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا پیت معلوم کرنے کے بعدا گر وہ اندرآنے کے قابل ہوتو دروازہ کھولے ورنہ انکار کردے۔ والے کا پیت معلوم کرنے کے بعدا گر وہ اندرآنے کے قابل ہوتو دروازہ کھولے ورنہ انکار کردے۔ عبیداللہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین (ڈالٹی جن کا انتظار تھا)

کوفیہ میں آ گئے ۔ جس طرف عبیداللہ کا اونٹ گزرتا، لوگ کہتے: السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عبیداللّٰداینا اونٹ لیے سرکاری دیوان خانے تک پہنچا۔وہاں دیکھا تو دروازہ بند تھا۔عبیداللّٰہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر ٹاٹٹٹؤاپنے دوستوں کے ساتھ حجیت پر بیٹھے ہوئے تھے۔وہ اٹھے اور حیت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ حسین ڈٹاٹٹیا کا تمام شہر میں انتظار کیا جار ہاتھا، عبیداللہ کے بارے میں یہی سمجھے کہ حسین (ٹھاٹٹ) آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اویر ہی ہے کہا کہ اے ابن رسول اللہ! آپ واپس چلے جائئے اور فتنہ بریا نہ کیجیے۔ یزید ہرگز کوفہآ پ کو نہ دے گا۔نعمان کے دوستوں نے جوحیت پر بلیٹھے تھے،نعمان ڈلٹٹڈ سے کہا کہ حسین ( ڈلٹٹڈ) کے ساتھ ا تنی ہے مروتی نہ کیجیے ۔ کم از کم دروازہ کھول کر ان کوا ندرتو آنے دیجیے کیونکہ وہ سفر سے آرہے ہیں اورسید ھے آ پ کے پاس مہمان بن کرآ ئے ہیں۔نعمان ڈلٹٹ نے کہا کہ میں اس کو پیندنہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین قتل کیے گئے۔عبیداللہ نے اپنا عمامها تارا اور کہا کہ کمبخت! دروازہ تو تھول۔عبیداللہ کی آ واز س کرلوگوں نے اس کو پیچانا، دروازہ کھولا، سب ادھرادھرمنتشر ہو گئے ۔عبیداللّٰداندر داخل ہوا اورتھوڑی ہی دیر کے بعد عبیداللّٰد کا لشُكر كوفيه ميں داخل ہونا شروع ہوا، جس كو چيجھے چھوڑ آيا تھا۔ اسى وقت مسلم بن عقبل كوخبر پېچى كه ابن زیاد مع کشکر آ گیا ہے۔ وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کاعلم تھا، اسے حچوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزیں ہوئے۔اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفیہ میں اٹھارہ ہزار تک پہنچ چکی تھی۔عبیداللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبدروتقریر کی اوریزیدکا حکم نامه جواس کے پاس بھرہ میں پہنچا تھا، سنایا عبیداللہ نے کہا کہ: ''تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کوخوب جانتے ہوا ورتم کومعلوم ہے کہ وہ کس قتم کی سیاست برتنے کے عادی تھے۔ مجھ میں اینے باپ کی تمام عادات موجود ہیں۔تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہواور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہرایک کا گھراورمحلّه پہچانتا ہوں۔ مجھ ہے تم کوئی چیز چھپانہیں سکتے۔ میں پینہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤل اورتم کولل کروں۔ مجھ کومعلوم ہے کہتم نے حسین بن علی ( ٹاٹٹ) کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کوامان دیتا ہوں ،اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے، اس کو کوئی شخص اینے مکان

میں پناہ نہ دے ورنہ ہرایک پناہ دہندہ کو ای کے دروازے پر قتل کیا جائے گا۔"

اس تقریر کے بعد عبیداللہ نےمسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہوہ کس جگہ ہیں ۔کسی نے پتہ نہ بتایا۔ آخر عبیداللہ کواییے جاسوسوں کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں جھیے ہوئے ہیں۔عبیداللہ نے معقل نامی ایک شخص کو جوتمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا اوراس کو کوفیہ میں کوئی بھی نہیں پیچانتا تھا، بلا کر تنہائی میں تین ہزار درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلّہ میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچوتو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں فلاں شخصوں نے بھیجا ہےاور تین ہزار درہم دیے ہیں کہ کوفیہ میں جا کرمسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دواور ان سے کہوکہ ہمارے پاس مکہ سے حسین (ٹھٹٹ) کا خطآ یا ہے۔انہوں نے ہم کولکھا ہے کہتم فلا ں تاریخ کو کوفہ پننچ جاؤ۔ اسی تاریخ کو حسین (ٹاٹٹیا) بھی کوفہ میں پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن ر ہیں۔ ہم سب تاریخ مقررہ پر حسین ( ڈٹاٹٹۂ) کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ تین ہزار درہم اپنی ضروریات میں صرف کرواور جاری طرف سے بطور ہدیہ قبول کرو۔ لہذا آپ مجھ کومسلم بن عقیل کے یاس پہنچا دیجیے تا کہ میں تمام پیغامات اور بیروپیہان کی خدمت میں پہنچا دوں اورفوراً کوفہ سے چلا جاؤں کیونکہ عبیداللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پیچانتا ہے۔ ایبا نہ ہو کہ میں گرفتار ہوجاؤں۔ معقل تین ہزار درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا۔ وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔معقل کی باتیں س کر فوراً مسلم بن عقیل کے یاس لے گیا۔

بایں ن روورا ہے بن یں سے پان سے بیا۔
مسلم بن عقبل نے خوش ہو کروہ تھیلی لے لی اور پیغامات من کر معقل کو رخصت کر دیا۔ معقل وہاں سے چل کر سیدھا عبیداللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقبل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی ہیں۔ وہ ہانی کے مکان میں موجود ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہیں؟ ہانی نے لاعلمی بیان کی۔ عبیداللہ نے معقل کو بلوا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں! میرے پاس مسلم بن عقبل بناہ گزیں ہیں لیکن میں اپنی بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں! میرے پاس مسلم بن عقبل بناہ گزیں ہیں گرفتار سے بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب ان کو آپ کے سپر دکردوں۔ عبیداللہ نے ہانی کو و ہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبیداللہ نے قبل کر دیا ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں ہیس کر رونے لگیں۔ مسلم بن عقبل نے جب بیصورت دیسی تو وہ ضبط نہ کر سکے اور فوراً شمشیر بہ

(678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) (678) دست ہانی کے گھر سے نکل کران لوگوں کوآ واز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔اٹھارہ ہزار میں سے صرف حار ہزار آ دمی ان کے گرد جمع ہوئے ۔مسلم نے باقیوں کوبھی بلایا کیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت بیا قرار لیا گیا ہے کہ جب تک حسین (ٹٹاٹٹۂ) نہ آ جائیں، کسی سے جنگ نہ کریں گے۔ان کے آنے تک آپ کوبھی صبر کرنا چاہیے۔مسلم بن عقیل چونکداب باہر آ بچلے تھے، لہذا دوبارہ نہیں حجیب سکتے تھے۔ انہیں جار ہزار آ دمیوں کو لے کرمسلم بن عقیل نے عبیداللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔اس وقت عبیداللہ دارالا مارۃ میں تمیں حیالیس آ دمیوں کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کرمحاصرین پر تیروں کی بارش شروع کی۔مسلم کے ہمرا ہیوں کوان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ آ کرسمجھانا شروع کیا کہا ہے آ پ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔غرض رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف تیں جالیس آ دمی رہ گئے۔

# مسلم بن عقيل اور باني كاقتل:

اس حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور اہل کوفیہ میں سے کسی شخص کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمرو بن جربرمخز دمی کوان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔مسلم بن عقیل نے کوئی مفرنہ دیکھ کر تلوار تھینچی کیکن عمرو بن جریر نے کہا کہ آپ اپنی جان ناحق کیوں ضائع کرتے ہیں۔آپایے آپ کومیرے سپر دکر دیں۔ میں اپنی ذمہ داری پرآپ کوامیر عبیداللہ بن زیاد کے یاس لیے چاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔مسلم بن عقیل نے تلوار ہاتھ سے رکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ مسلم کو عبیداللہ کے پاس لے گیا۔ عبیداللہ نےمسلم کو بھی اسی کمرہ میں قید کر دیا جس میں ہانی بن عروہ پہلے سے قید تھے۔ا گلے روز بیعت کرنے والوں میں سے دس ہزار آ دمی جمع ہوئے اور عبیداللہ بن زیاد کے مکان کو جا کر گھیر لیا اورمسلم و ہانی دونوں کی رہائی کا مطالبہ کیا کہا گررضامندی سے دونوں کورہا کر دوتو بہت اچھاہے، نہیں تو ہم زبردی چین کر لے جائیں گے۔عبیداللہ بن زیاد نے اپنے آ دمیوں کو تکم دیا کہ حجیت پر لے جا کرمسلم اور ہانی دونوں کوان لوگوں کے سامنے قتل کر دو۔ چنانچہ دونوں کوقل کر دیا گیا۔ بیدد مکھ کرسب کے سب منتشر ہو گئے ۔ گویاوہ ان دونوں کومل ہی کرانے آئے تھے۔عبیداللہ نے حکم دیا کہ محل کا دروازہ کھول دیں اور ان دونوں کے جسموں کو دار پر لئکا دیں اور سروں کویزید کے پاس دمشق میں لے جائیں۔ یزید نے عبیداللہ کو ککھا کہ حسین ( ڈٹاٹٹۂ) مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفیہ

المركب المسلم المواد ا

## حسين خالليُّ كي مكه سے روانگي:

سین خالفی نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی ( خلافیہ) کوفہ کو جانے والے ہیں۔ توحسین خلافی سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ آ کران کواس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آ پ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرہ سے خالی نہیں۔ اول عبدالرحمٰن بن حارث ڈلائی نے آ کرعرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں کیونکہ وہاں عبیداللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لا کچی لوگ ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے، وہی آ پ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ عبداللہ بن کہ جن لوگوں نے بلایا ہے، وہی آ پ کے خلاف لڑنے کے لیے بہر نہ جاؤ۔ نبی اکرم علی ہے کواللہ بن عربی ہیں ہے میدان میں نگلیں۔ عبداللہ بن عربی ہی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کی آلائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔

یہ نصبحت کر کے عبداللہ بن عمر ڈاٹٹہا رو پڑے، حسین ڈاٹٹہا بھی رو پڑے گر انہوں نے عبداللہ بن عمر ڈاٹٹہا کی رائے پرعمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر ڈاٹٹہا رخصت ہو کر چلے گئے، پھر عبداللہ بن عباس ڈاٹٹہا نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑ واور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو تہارے والدمحرّ م عبداللہ بن عباس ڈاٹٹہا نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑ واور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو تہارے والدمحرّ م نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کرکوفہ کو ترجیح دی تھی گرتم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کوشہید ہی کر کے چھوڑا۔ تہہارے بھائی حسن (ڈاٹٹہ) کو بھی کوفیوں نے لوٹا قبل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔اب تم کوان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ نہ ان کی بعت پر اور قسم کا کوئی بھر وسہ ہے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ ابن عباس (ڈاٹٹہ) کو بھی کوفہ کے فیل کا خط آگیا ہے۔ بارہ ہزار آ دمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور اس سے پہلے شرفائے عقیل کا خط آگیا ہے۔ بارہ ہزار آ دمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے ڈیڑ ھسوخطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔اب کوئی خطرے کی بات نہیں۔ میرا وہاں جانا ہی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) (680) مناسب ہے۔عبداللّٰہ بن عباس ( ڈلٹٹۂ) نے بیہ جواب سٰ کر کہا کہا حیصا، کم اس ذوالحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کوشروع ہو لینے دو، پھرعزم سفر کرنا۔اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہان کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں اورتم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو۔محض اس لیے کہ دنیا اور د نیا داروں برتم کوحکومت حاصل ہواور متاع د نیا تمہارے قبضہ میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہتم بھی جج میں شریک ہواورلوگوں کو حج سے فارغ ہوکر واپس ہو لینے دو، پھرا گرضروری ہی سمجھتے ہوتو روانہ ہو جا ؤ۔حسین ٹٹلٹٹؤ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کرسکتا۔ مجھے کوفو را روانہ ہی ہو جا نا چاہیے ۔عبداللّٰہ بنعباس طانیُٹانے کہا کہ اچھا اگرتم میرا کہنا نہیں مانتے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ کیونکہ کوفہ والول کا کوئی اعتبار نہیں۔ بارہ ہزار شخص جب کہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول پزید کے عامل کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے لیکن موجودہ صورت میں تو بیم علوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی جراًت بھی نہیں۔تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کوخوف دلا کراور لا کچ دے کراینے حسب منشاء جب جاہے گا استعال کر سکے گا، اور ہوسکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئیں۔ان حالات پرغور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ ا گرعورتیں اور بیج بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی ( ڈلٹٹۂ) اپنے اہل وعیال کے روبہ روقتل کیے گئے ،اسی طرح آپ کے اہل وعیال کوبھی آپ کاقتل ہونا دیکھنا پڑے گا اور دشمن کے ہاتھ میں گر فتار ہو کرلونڈی غلام بننے کا اندیشہر ہےگا۔ جب حسین ڈٹلٹٹئ نے عبداللہ بن عباس ڈٹلٹٹ کی اس بات کوبھی نہ ما نا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت وخلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائے، وہاں آ یا کے بہت سے جمدر دبھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آسکتا ہے۔ حجاز کی حکومت بھی اگر آپ جا ہیں تو بڑی آسانی ہے آپ کومل سکتی ہے۔ آخر عبداللہ بن عباس ڈاٹئیٹا مجبور ہو کر رہ گئے اور حسین رہائٹیؤ نے ان کے کسی مشورہ کو بھی نہ مانا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹیا آئے اور انہوں نے حسین ڈلٹٹیا سے کہا کہآ یہ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرما <sup>ئ</sup>یں۔ آ پ کی روا<sup>نگ</sup>ی کےعزم کا حال جب سے مکہ میںمشہور ہوا ہے، میں بعض لوگوں سے بی<sup>جھی</sup> سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر ( ڈٹائٹہ) اب حسین بن علی ( ڈٹائٹہ) کے چلے جانے سے بہت خوش ہو گا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کونکہ مکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا۔ لہذا میں ان بد کمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے کیونکہ مکہ میں اس کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا۔ لہذا میں ان بد کمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرما کیں اور اپناہا تھ برخھا کیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلوں اور آپ کے حکم کی تغیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ حسین ڈٹاٹیڈ نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا اور روائلی کا عزم مصمم کر چکا ہوں، کسی طرح رک نہیں سکتا۔

آ خرس ماہ ذ والحجہ سنہ ۲ ھے بروز دوشنبہ حسین ڈاٹٹۂ کمہ سے معداہل و خاندان روانہ ہوئے۔اسی تاریخ لینی بروز دوشنبہ ہتاریخ ۳ ذوالحجہ کوفیہ میں مسلم بن عقبل قتل کیے گئے۔حسین ڈاٹٹی جب مکہ سے روا نہ ہو نے لگے تو عمرو بن سعد بن العاص اور بعض دوسر ہے اہل مکہ نے آ کر ان کو رو کنا جا ہاا ور کہا کہ اگر آپ ویسے نہیں مانتے تو ہم آپ کو زبردتی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حسین ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ جو کچھتم سے ہو سکے کر گزروا درلڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ بیہ ن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹٹانے کہا کہ میں اس وفت تمہارےاونٹ کے آ گے لیٹ جا تا کہ وہ مجھ کو بغیر کیلے ہوئے آ گے نہ بڑھ سکے کیکن میں جانتا ہوں کہتم پھر بھی نہ رکو گے اور عزیم کوفہ سے باز نہ رہو گے۔ آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔مقام تیغمہ میں قافلہ ملاجو بزید کے یاس عامل یمن کی طرف سے تحا نف لیے جا رہے تھا۔ آ پ نے اس قافلہ کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلہ سے لے کر آ گے روانہ ہوئے ۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفاح میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وفت تک عبیداللہ بن زیاد کوفیہ میں داخل نہ ہوا تھا۔حسین ڈھاٹیئے نے فرز وق سے کوفیہاور کوفیوں کا حال یو حصا تواس نے کہا کہامل کوفیہ تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہوسکتیں۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر (ڈٹائٹۂ) کا خط جو انہوں نے مدینے سے اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا، پہنچا۔عبداللہ بن جعفر ( الله الله الله الله على آپ كوالله كا واسطه دے كرعرض كرتا مول كه كوفه كے اراد سے سے باز رہیےا در مدینہ میں آ جائے۔ مجھ کواندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔اللہ کے لیے آپ اس معاملہ میں جلدی نہ کریں ۔ ساتھ ہی مدینہ کے والی کا خط بھی انہیں قاصدوں نے دیا۔ جس میں لکھا تھا کہ آ پ مدینہ میں آ کرر ہنا جا ہیں تو آپ کوا مان ہے مگر حسین ڈاٹٹؤ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔محمد اور

مرک این است ہمراہ لے لیا اور اپنے دلیل راہ سے جو بھرہ کا ایک شخص تھا، کہا کہ جس قد رجلد ممکن ہو، ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تا کہ ہم عبیداللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جا کیں۔ وہاں لوگ ہمار ہے شخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اس روز عبیداللہ بن زیاد کے پاس بزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرواور چونکہ حسین ( ڈاٹٹو کا کہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے، البذا ہرا کی راستے پر فوجیس متعین کردوکہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔

حسین ٹٹاٹٹا پنے دل میں بیرخیال کرتے ہوئے جار ہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہرروز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اوراب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی۔لیکن کوفیہ میں عبیداللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجیں نامز د کر رہا تھا۔ اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔انہوں نےحسین ڈٹاٹیڈ کےارادے سے داقف ہوکر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قشمیں دلا ئیں، پھران کوسمجھایا کہ آ پوا قیوں کے فریب میں نہآ ئیں ۔اگر آ ب بنوامیہ سے خلا فت جھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آ پ کو ضرور قتل کردیں ، گے اور ہرا یک ہاشمی ، ہرایک عرب اور ہرایک مسلمان کے قبل پر دلیر ہوجائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام،عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں ۔مگر حسین رہائٹۂ پران کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہ دستور کوفیہ کی جانب گرم سفر رہے۔ مقام عاجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے منتظرر ہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکرابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے ۔ابن زیاد کےروبہرومعہ خط پیش کیے گئے ۔اس نے قصرامارت سے حجیت پر چڑھا کراوپر سے گروا دیا اورقیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھرا گلی منزل سے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقطر کو اسی طرح خط دے کر جھیجا۔ وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصرامارت سے گرا کرفتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام نغلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفیہ میں قتل کردیے گئے اور اب کوئی متنفس کوفیہ میں حسین ( ڈٹاٹٹیڈ) کا حمایتی نہیں۔اس خبر کے سننے سے تمام قافلہ پر مایویں چھا گئی اور والیسی کا ارادہ ہوا کیونکہ کوفیہ کی جانب جانے میں قوی احتمال تھا کہ جوسلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے، وہی اس قافلہ کے ساتھ ہوگا۔ بیس کرمسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا جا ہیے۔ اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہیں کی طرح جان دیں گے۔ دوسرے یہ کہ حسین بن علی (ٹاٹھ) مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں۔ان کو جب کوفیہ

والے دیمیں گے تو ضروران کے شریک حال ہوجا ئیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کرلیں گے۔اس قافلے میں کئی سوآ دمی شامل سے اور راستے میں لوگ شامل ہو ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے۔۔۔ لیکن تعلیبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بہ تدریج جدا ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد ستر، استی کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روا تیوں میں ڈھائی سو کے قریب بیان کی گئی ہے۔

#### حا د شەكرېلا

عبیداللہ بن زیاد نےعمرو بن سعد بن ابی وقاص کورے کی حکومت پر نامز د کیا اور فی الحال حار ہزار فوج دے کر مامور کیا کہ صحرا میں نکل کر تمام راستوں اور سڑکوں کی گلرانی کروا ؤ۔حسین بن علی (ٹٹٹٹؤ) کا کھوج لگاؤ کہ وہ کس طرف سے آ رہے ہیں اور کہاں ہیں؟ اورا بک ہزار آ دمی حربن پزید تحمیمی کے سپرد کر کے اس کو بھی گشت و گرد اوری پر مامور کیا۔عمرو بن سعد مقام قادسیہ میں ہو کر ہر سمت کی خبریں منگوانے کا انتظام کرنے گئے۔حسین ڑھٹٹڑا یک عجیب شش و پنج کے عالم میں مقام شراف تک پہنچے۔اس ہے آ گے بڑھے تو حربن پزید تمیمی معدانی ایک ہزار فوج کے سامنے آیا۔ حسین ڈٹاٹھ نے آگے بڑھ کرحر سے کہا کہ میں تم ہی لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں۔اگرتم لوگ اینے عہدوا قرار پر قائم ہوتو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں! نہیں تو جس طرف سے آیا ہوں، اسی طرف واپس چلا جاؤں گا۔حرنے کہا کہ ہم کوعبیداللہ بن زیاد کا تھم ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں اورآ پکواس کے سامنے زیر حراست لے چلیں ۔حسین ڈاٹٹۂ نے کہا کہ پیذلت تو ہرگز گوارانہیں ہو سکتی کہ ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کر جائیں ۔اس کے بعد انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو حرنے ابن زیاد کےخوف سے واپس ہونے سے رو کا اور واپسی کے راستے میں اپنی فوج لے کر کھڑا ہو گیا۔حسین ڈٹاٹنڈ نے وہاں سے شال کی جانب کوچ کیا اور قادسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عمرو بن سعدایک بڑی فوج کے ساتھ مقیم ہے۔ حرآ پ کے پیھیے چیھیے تھا۔ قادسیہ کے قریب بہنچ کر حسین دلائٹۂ وہاں سے لوٹے اور دس میل چل کر مقام کر بلا میں آ کر مقیم ہوئے۔عمرو بن سعد آپ کی خبرس کر معہ فوج روانہ ہوا اور سراغ لیتا ہوا اگلے روز کر بلا پہنچ گیا۔قریب پہنچ کرعمرو بن سعداینی فوج سے جدا ہوکر آ گے آیا اور حسین ٹاٹٹُؤ کو آواز دے کراینے قریب بلایا۔ سلام علیک کے بعدا بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



عدنے کہا کہ:

"بینک آپ بزید کے مقابلے میں زیادہ مستحق خلافت ہیں لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں کہ آپ کے خاندان میں حکومت و خلافت آئے۔ علی اور حسن ( رہا ہے) کے حالات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ اگر آپ اس سلطنت و حکومت کے خیال کو چھوڑ دیں تو بڑی آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے اور ہم لوگ آپ کی گرفتاری پر مامور ہیں۔''

حسین ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کہ میں اس وقت تین باتیں پیش کرتا ہوں۔تم ان تین میں سے جس کو چاہو، میرے لیے منظور کرلو:

''اول تو یہ کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں ، اس طرف مجھے واپس جانے دوتا کہ میں مکہ مرمہ میں پہنچ کر عبادت البی میں مصروف رہوں۔ دوم یہ کہ مجھ کوکسی سرحد کی طرف نکل جانے دو کہ وہاں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوجاؤں۔ سوم یہ کہتم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھ کو سیدھا بزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ میرے پیچھے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں بزید کے پاس جا کر براہ راست اس سے اپنا معاملہ اس طرح طے کرلوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حسن ( دیائیوں) نے امیر معاویہ ( دیائیوں) سے طے کیا تھا۔''

عمرو بن سعدیہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بطور خود کوئی پختہ جواب آپ کواس معاملہ میں ان با توں کے متعلق نہیں دے سکتا۔ میں ابھی عبیداللہ بن زیاد کواطلاع دیتا ہوں۔ یقین ہے کہ وہ ضروران میں سے کسی ایک بات کو منظور کر لے گا۔ عمرو بن سعد بھی اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا اور ابن زیاد کو یہ تمام کیفیت کھی بھی کہ مسلم الاھ کو کر بلا میں عمرو بن سعد، حسین خلائی کے پہنچنے سے اگلے دن جا کر مقیم ہوا تھا اور اس نے کہا کہ حسین (خلائی ) نے وہ بات پیش کی ہے جس سے فتہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا اور وہ بزید کے پاس جا کر بیعت کر لیس گے تو پھرکوئی خطرہ باقی نہ رہ کا لیکن شمرذی الجوشن اس وقت اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر! اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے کہ تو حسین (خلائی) کو بلاتکلف قتل کر دے، تجھ پرکوئی الزام عائد نہ ہوگا لیکن اگر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اے امیر! اس وقت تھو کو موقع حاصل ہے کہ تو حسین (خلائی) کو بلاتکلف قتل کر دے، تجھ پرکوئی الزام عائد نہ ہوگا لیکن اگر موجود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) (685) حسین ( وٹاٹٹ؛ )یزید کے پاس چلے گئے تو پھران کے مقابلے میں تیری کوئی عزت وقدر باقی نہ رہے گی اور وہ تچھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ بین کرابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب میں لکھا کہ: '' یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں ہوسکتیں۔ ہاں صرف ایک صورت قابل پذیرائی ہے۔ وہ بیر کہ حسین اپنے آپ کو ہمارے سپر د کر دیں اور یزید کی بیعت نیابتاً اول میرے ہاتھ پر کریں، پھرمیںان کو یزید کے پاس اپنے اہتمام سے روانہ کروں گا۔'' اس جواب کے آنے پرعمرو بن سعد نے حسین ڈاٹٹؤ کواطلاع دی اور کہا کہ میں مجبور ہوں۔ ا بن زیاد خلافت بزید کی بیعت اول اینے ہاتھ میں چاہتا ہے اور کسی دوسری بات کو منظور نہیں کرتا۔ حسین ڈٹاٹنڈ نے کہا کہاس سے تو مرجانا بہتر ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ ا بن سعد اس کوشش میں مصروف تھا کہ کسی طرح کشت وخون نہ ہو۔ یا تو حسین ( رٹاٹنڈ) ہی ابن زیاد کی شرط کو مان لیس یا ابن زیاد حسین ( ڈھاٹیئہ) کی منشاء کے موافق ان کو جانے کی اجازت دے دے۔اسی خط و کتابت اورا نکار واصرار میں ایک ہفتہ تک حسین ڈلٹٹڈ اورا بن سعد دونوں اینے اپنے ہمرائیوں کے ساتھ مل کر کر بلا کے میدان میں خیمہزن رہے۔حسین ڈاٹٹیُ صفوں کو درست کرتے۔ ا بن زیاد کے یاس پیخبر جب پیچی تواس کوفکر پیدا ہوئی کہ کہیں ابن سعد،حسین ( ڈٹاٹٹۂ ) سے سازش نہ كر لے۔اس نے فوراً ايك چوب دار جويرہ بن تميمي كو بلايا اورا بن سعد كے نام ايك خطاكھ كرديا كه: ''میں نے تم کوحسین بن علی ( وہیٹیا) کی گرفتاری پر مامور کیا تھا۔ تبہارا فرض تھا کہان کو گرفتار کرکے میرے پاس لاتے یا گرفتار نہ کر سکتے تو ان کا سر کاٹ کر لاتے۔ میں نے تم کو پیچکم نہیں دیا تھا کہتم ان کی مصاحبت اختیار کرکے دوستانہ تعلقات بڑھاؤ۔ابتمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ فوراً بلاتامل اس خط کو پڑھتے ہی یا توحسین بن علی ( ڈٹائٹے) کومیرے یاس لاؤورنہ جنگ کرکےان کا سرکاٹ کر جیجو۔اگر ذرابھی تامل تم سے سرز د ہوا تو میں نے اپنے سر ہنگ کو جو یہ خط لے کر آ رہا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ تم کو گرفتار کرکے میرے پاس پہنچائے اور لشکر وہیں مقیم رہ کر دوسرے سردار کا منتظر رہے جس کو میں تمہاری جگہ ما مور کر کے جیجوں گا۔'' جویرہ بیزخط لے کر جمعرات کے دن 9 محرم الحرام سنہا۲ ھے کو ابن سعد کے پاس پہنچا۔ابن سعد اس وفت اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا، خط کو پڑھتے ہی کھڑا ہو گیاا ور گھوڑے پر سوار ہو کرلشکر کو تیاری کا حکم دیا اور جو رہ بن بدر سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے امیر کا حکم پڑھتے ہی اس کی قعمیل کی ہے، پھر

(686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) (686) صفوف جنگ آ راستہ کر کے جو رہ کو ہمراہ لے کر آ گے بڑھا اور حسین ڈٹاٹٹۂ کوسا منے بلوا کر کہا کہ امیر ابن زیاد کا بیتکم آیا ہے کہ اگر میں اس کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کروں تو بیقا صدموجود ہے، جس کوحکم دیا گیا ہے کہ فوراً مجھ کو قید کر لے۔حسین ٹاٹٹھ نے کہا کہ مجھ کوکل تک کے لیے اور سوچنے کی مہلت دو۔ ابن سعد نے جویرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ کل کچھ دور نہیں، اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ابن سعد میدان سے واپس آیا اور فوج کو حکم دیا کہ کمر کھول دو، آج کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ عبیداللدین زیاد نے جویرہ بن بدر کے ہاتھ بیچکم روانہ کرنے کے بعد سوچا کہ اگر ابن سعد نے سستی کی اور جویرہ نے اس کو قید کر لیا تو فوج بغیر افسر کے رہ کرمنتشر ہو جائے گی اورممکن ہے کہ حسین ( رفانیُّ ) ہی ہے جا ملے۔اس صورت میں ضرور دفت ویریشانی کا سامنا ہو گا اورحسین ( رفانیُّ ) کوموقع مل جائے گا کہ وہ مکہ کی طرف فرار ہو جائیں اور قابو میں آئے ہوئے نکل جائیں۔ چنانچہ اس نے فوراً شمر ذی الجوش کو بلوایاا ور کہا کہ میں جویرہ کو بھیج چکا ہوں اوراس کو حکم دے دیا ہے کہا گر ابن سعدلڑائی میں تامل کرے تو اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ابن سعد کی طرف سے مجھ کومنا فقت کا شبہ ہے۔ اگر جوری نے ابن سعد کو گرفتار کر لیا تو فوج جو میدان میں بڑی ہوئی ہے، سب آ وارہ اور ضائع ہو جائے گی۔ میں تجھ سے بہتر اس کا م کے لیے دوسرا شخص نہیں یا تا، تو فوراً میدان کر بلا کی طرف جااورا گرابن سعد گرفتار ہو چکا ہوتو فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لےاورحسین سےلڑ کران کا سر کاٹ لا۔اگرابن سعد گرفتار نہ ہوا ہواورلڑائی میں تامل کر رہا ہوتو فوراً جاتے ہی لڑائی چھیڑ دے ا در کام کو جلدی ختم کردے۔شمرذی الجوثن نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ بیر کہ آپ کومعلوم ہے کہ میری بہن ام البنین بنت حرام، علی ( ڈاٹٹؤ) کی بیوی تھی جس کے بطن سے علی ( ڈاٹٹؤ) کے جار بیٹے عبیداللہ، جعفر، عثان اور عباس پیدا ہوئے۔ میرے یہ جاروں بھانجے بھی اینے بھائی حسین ( ڈٹاٹٹۂ ) کے ہمراہ میدان کر بلا میں موجود ہیں۔ آپ ان چاروں کو جان کی امان دے دیں۔عبیداللہ بن زیاد نے اس وقت کا غذمنگوا کر حیاروں کے لیے امان نامہ لکھ کر اور مہر لگا کرشمر ذی الجوثن کے سپر دکیا اور اسی وفت اس کورخصت کر دیا۔

جویرہ رات کے وقت روانہ ہوا تھا اور جمعرات کے دن علی الصباح لشکر گاہ کر بلا میں پہنچ گیا تھا۔ شمر صبح کے وقت روانہ ہوا اور عصر کے وقت پہنچا۔ شمر کے آنے پر تمام کیفیت جو پیش آئی تھی، سنا دی۔ شمر نے کہا کہ میں تو ایک لحمہ کی بھی مہلت نہ دوں گا۔ یا تو اسی وقت لڑائی کے لیے مستعد ہو جاؤ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## حسين والنفؤير ياني كي بندش:

رات کے وقت عبیداللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ''اگرابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تواسی وقت جبکہ بیحکم پہنچے، پانی پر قبضہ کرلواور حسین بن علی (ٹاٹٹ) اوران کے ہمرائیوں کے لیے پانی بند کردو۔اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آگئی ہے تو شمر کواس حکم کی تعیل کرنی چاہیے۔''

عمرو بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمرو بن الحجاج کو پانچ سوسوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفا قاً دن میں حسین ڈاٹٹؤ کے ہمراہیوں نے یانی اینے لیے نہیں بھرا تھا۔ ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب یانی بھرنا جا ہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے یانی پر قبضہ کرلیا ہے۔ حسین بن علی (ڈٹائٹۂ) نے اپنے بھائی عباس بن علی کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ یانی لینے کو بھیجا کہ زبردتی پانی لائیں گران ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔اب دم بددم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ بیالیں اذیت تھی جو تیر وشمشیر کی اذیت سے زیادہ سوہان روح تھی۔حسین ڈٹاٹٹؤ کے حچوٹے بیٹے علی بن حسین بیار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اوران کی بہن ام کلثوم پیہ د کھے کر کہ مجھ کو دشمنوں کا حملہ ہو گاا درتمام عزیز وا قارب جواس وقت موجود ہیں قمل وشہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کے رونے کی آ واز س کر حسین رہائٹۂ خیمہ کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہی خیمہزن ہے۔تمہارے رونے کی آواز من کروہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے۔تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی جا ہیے۔ان کو بہمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ان کو ہر گز ہمراہ نہ لا نا چاہیے تھا۔اس کے بعد حسین ڈاٹٹؤ نے اپنے تمام ہمراہیوں کواپنے پاس بلا کر کہا کہتم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جا ؤیتم کوکو ئی بھی کچھ نہ کیے گا کیوں کہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے۔تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم

ر المنظام المعلول المعلول المعلول المنظام الم

اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص طرماح بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، حسین ڈاٹیکا اور ابن سعد کے لشکروں کا حال من کر حسین ڈاٹیکا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کوایک ایسے داستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی اور اپنے قبیلہ بنی میں آپ کوایک ایسے داستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلق اطلاع نہ ہو سکے گی اور اپنے قبیلہ بنی طح میں لے جاکر اپنے قبیلہ کے پانچ ہزار آ دمی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان پانچ ہزار آ دمی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان پانچ ہزار سے جو چا ہیں کام لیس۔ حسین ڈاٹیکٹو نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا جپوڑ کرتنہا اپنی جان بچا کر نگل جاؤں۔ ان کے ہمرا ہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے چپوڑ کرتنہا اپنی جان بچا کہ بیں۔ وہ تو تنہا آپ کے دشن ہیں۔ لہذا آپ اپنی جان بچا نے اس بنیں، جیسا کہ آپ ابھی فرما چکے ہیں۔ وہ تو تنہا آپ کے دشن ہیں۔ لہذا آپ اپنی جان بچا نے کے لین کہا کہ ہم لوگوں گوئی چیز بھی گوار انہیں ہو سین دوروں کی معیت کے بغیر اپنی جان بچا نے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنا نچ نہیں ہو سی کو گوئی کے ساتھ واپس کر دیا۔

اس و ریہ سے سال طورہ اللہ المحروب المحروب سعد صفوف الشكر كوآ راستہ كر كے ميدان ميں آئے۔
حسين ڈالئي نے بھی اپنے ہمراہیوں كو مناسب ہدایات كے ساتھ متعین كیا۔ شمرذی الجوثن نے عبیداللہ ، جعفر، عثان ، عباس كوميدان ميں بلوا كركہا كہتم كوامير ابن زياد نے امان دے دی ہے۔
عبیداللہ ، جعفر، عثان ، عباس كوميدان ميں بلوا كركہا كہتم كوامير ابن زياد نے امان دے دی ہے۔
انہوں نے كہا كہ ابن زياد كی امان سے اللہ كی امان بہتر ہے۔ شمرا پنا سا منہ لے كررہ گیا۔ بعض روایات كے موافق آپ كے ہمراہ اس وقت جبد لڑائی ۱۰ محرم الحرام سندا ٢ ھے كی صح كو شروع ہوتی ہے ، بہتر آ دمی موجود سے۔ بعض روایات كے موافق ایک سوچالیس بھی سلام كرلیس تو دشنوں كی ہزار ہا جا لیس سے سرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد لیمنی دوسو چالیس بھی سلیم كرلیس تو دشمنوں كی ہزار ہا جرار افواج كے مقابلے میں حسین ڈالئی اے ساتھی كوئی حقیقت نہ رکھتے ہے۔ حسین ڈالئی اپنے ہمراہیوں كومنا سب مقامات پر کھڑا كر كے اور ضروری وصیتیں فرما كراونٹ پر سوار ہو كے اوركوفی لشكر ہمراہیوں كومنا سب مقامات پر کھڑا كر كے اور ضروری وصیتیں فرما كراونٹ پر سوار ہو كے اوركوفی لشكر كی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں كو بلند آ واز سے مخاطب كر كے ايک تقریر شروع كی اور فرما يا

کہ اے کوفیو! میں خوب جانتا ہوں کہ بہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اورتم کو جو کچھ کرنا ہے، تم اس سے باز نہ آؤ گے لیکن میں مناسب سجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جمت تم پر پوری ہو جائے ۔ ابھی اس قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کے سننے سے آپ کوسخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لاحول پڑھ کر آپ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس ( ڈاٹٹی) مجھ سے بچھ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے فلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پڑھل نہ کیا، کھورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے فلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پڑھل نہ کیا، کھرلوٹ کر اپنے بھائی اور جو کہ اس وقت خورتوں کو رونے سے منع کر واور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رولینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئیں۔ حسین ڈاٹٹو نے بھرکو فیوں کی طرف متوجہ ہوکر اپنی تقریراس طرح شروع کی کہ:

''لوگو! تم میں سے ہرایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کونہیں جانبًا، الجِيمى طرح آگاہ ہو جائے کہ میں نبی اکرم نَاتَیْمٌ کا نواسا اور علی ( رَاتُیْنُ ) کا بیٹا ہوں۔ فاطمہ ( ٹاٹٹا) میری ماں اور جعفر طیار ( ٹاٹٹا) میرے چیا تھے۔ اس نسبتی فخر کے علاوہ مجھ کو بیہ فخر بھی حاصل ہے کہ نبی ا کرم ٹاٹیٹا نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔اگرتم کومیری بات کا یقین نہ ہوتو ابھی تک نبی اکرم مُالیّٰیُمُ کے بہت سے صحابی زندہ ہیں ،تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے بھی نماز قضانہیں کی اور میں نے کسی مومن کاقتل نہ کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر عیسی علیلہ کا گدھا بھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول سَالِیمُ کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو، نہتم کواللہ کا خوف ہے نہ رسول مُلَّاثِیمٌ کی شرم ہے۔ میں نے جبکہ ساری عمرکسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ برکسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرےخون کوکس طرح حلال سمجھ لیا ہے؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آ زاد ہوکر مدینہ میں نبی اکرم تالیا کے قدموں میں بڑا تھا۔تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کےاندر بیت اللہ میںمصروف عبادت تھا،تم کوفیوں نے مجھ کوو ہاں بھی چین نہ لینے دیااور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690) (690)

میرے پاس مسلسل خطوط بھیج کہ ہم تم کو امامت کا حقد ارتبجھتے اور تہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگرتم میری مدد کروتو میں صرف بیہ چاہتا ہوں کہ مجھ کوتل نہ کرواور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جاکر مصروف عبادت ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ خوداس جہان میں فیصلہ کردے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔''

اس تقریر کوئ کرسب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیرا نظار کرنے کے بعد حسین ڈلٹیُؤ نے فرمایا کہ:

''الله کاشکر ہے کہ میں نے تم پر جمت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔'' پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ''اے شبت بن ربیعی ،اے حجاج بن الحسن ، اے قیس بن الاشعث ،اے حربن بزید تمیمی ،اے فلاں فلاں! کیا تم نے مجھے کو خطوط نہیں لکھے تھے اور

مجھ کو بہاصراریہاں نہیں بلوایا تھا؟ اور جبکہ میں آیا ہوں تو تم مجھ کوتل کرنے پرآ مادہ ہو۔''

یہ من کران سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کوکوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حسین ڈٹائٹئ فوہ ہم نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ ہمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بیسے بین سیجے مگر اب ہم علی الا علان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ من کر حسین ڈٹائٹئ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوئی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلہ کی غرض سے نکلا مگر اس کا گھوڑ ایبا بدکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مرگیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حربن بر بیر ہمیمی اس انداز سے جیسے کوئی مملہ آور ہوتا ہے، اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑ ا دوڑ اگر حسین ڈٹائٹئ کے پاس آیا اور ڈھال بھینک دی۔ حسین ڈٹائٹئ نے سامنے کر کے اور گھوڑ ا دوڑ اگر حسین ڈٹائٹئ کے پاس آیا اور ڈھال بھینک دی۔ حسین ڈٹائٹئ کے باس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور کیا۔ میں اپنی اس خطا کی تلائی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا۔ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں دیا ٹوٹن ہوئے۔

شمرذی الجوثن نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کررہے ہو؟ عمرو بن سعد نے فوراً ایک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) (691) تیر کمان جوڑ کر حسین ڈاٹٹی کے کشکر کی طرف بھینکا اور کہا کہتم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔اس کے بعد کوفیوں کےلٹنگر سے دوآ دمی فکلے۔حسین ڈٹاٹیڈ کی طرف سے ایک بہادر نے مقابلیه پر جا کر دونو ں کوفل کر دیا، پھراسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ دیر تک مبازرت کی لڑائی ® ہوتی رہی اور اس میں کو فیوں کے آ دمی زیاد ہ مارے گئے، پھر اس کے بعد حسین ڈاٹٹی کی طرف سے ایک ایک آ دمی نے کوفیوں کی صفوں پرحملہ کرنا شروع کیا۔اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا۔حسین ڈلٹٹۂ کے ہمراہیوں نے آ ل الی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا، جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی ڈھائٹۂ پر سبقت کی ۔ان کے بعد حسین ڈھائٹۂ کے بیٹے علی ا کبر نے دشمنوں پر بہادرانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ان کے قتل ہونے کے بعد حسین ڈاٹٹؤ سے صنبط نہ ہو سکا اور آپ رونے گئے، پھر آپ کے بھائی عبداللہ ومحمہ وجعفر وعثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کرخود بھی ایک ہی جگہہ ڈھیر ہو گئے ۔آخر میں حسین ڈاٹٹئ کے ایک نو عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیاا ور وہ بھی مارے گئے ۔غرض کہ حسین ڈاٹٹؤ کے لیے کر بلا میں اپنی شہادت ا در دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت بیتھی کہانہوں نے اپنی آئکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کوشہبید ہوتے ہوئے اورا بنی بیٹیوں اور بہنوں کوان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا۔حسین ڈٹاٹنڈ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کےنمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری و جان نثاری کی بھی اچھی مثالیں پیش کر دیں۔ نہ کسی شخص نے کمزوری و بز دلی دکھائی نہ بے وفائی وتن آ سانی کاالزام اپنے اوپرلیا۔حسین ڈلٹٹؤ سب سے آ خرتنہا رہ گئے۔خیمہ میں عورتوں کےسوا صرف علی بوسط معروف بہزین العابدین جو بیار اور چھوٹے بیجے تھے، باقی رہ گئے۔ عبیداللّٰدین زیاد ظالم نے بیچکم بھی بھیج دیاتھا کہ حسین ٹٹاٹٹۂ کا سرمبارک کا ٹکران کی لاش گھوڑوں سے پا مال کرائی جائے کہ ہرا یک عضوٹوٹ جائے۔

جنگ مبارزت وہ لڑائی ہوتی تھی ، جس میں دونوں طرف کے لئنگروں میں سے ایک ایک بہادر آ دمی باہر نکاتا تھا اور ان دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ان میں سے اگر ایک قل ہو جاتا تو قتل کرنے والا آ دمی اپنے مخالف لئنگر کو پھر دموت دیتا کہ تم میں سے اگر کوئی میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ باہر نکلے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس طرح دو تین بار مقابلہ ہوتا اور پھر دونوں لئنگر وں میں کھلی جنگ شروع ہوتی۔
 شروع ہوتی۔



## حسين طاليهٔ کی شهادت

حسین و النی نے تنہارہ جانے کے بعد جس بہادری وجوان مردی کے ساتھ و شمنوں پر حملے کیے،
ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا مگر عمر و بن سعداور شمرذی الجوش آپس میں ایک دوسرے سے کہدر ہے تھے کہ ہم نے آج تک ایبا بہادر و جری انسان نہیں دیکھا۔
اس غم کی داستان اور روح کو مضحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین والنی کے جم پر بینتالیس زخم تیر کے تھے مگر آپ برابر و شمنوں کا مقابلہ کیے جارہے تھے۔ ایک دوسری روایت کے موافق ۳۳۳ زخم نیزے کے اور ۳۳ زخم کلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ شروع میں آپ کھوڑ کے برسوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لیکن جب گھوڑ امارا گیا تو پھر پیدل اور نے گئے۔
آپ گھوڑ نے پرسوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے لیکن جب گھوڑ امارا گیا تو پھر پیدل اور نے لگے۔ کہ مقابلہ سے بچتا اور طرح دیتا تھا۔ آخر شمر ذی الجوش نے چھاشخاص کو ہمراہ لے کر آپ پر جملہ کیا اور ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایبا وار کیا کہ حسین ڈاٹٹو کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔
حسین ڈاٹٹو نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا گیاں آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس فدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا کہ سین ڈاٹٹو نے اس نیزہ کو بی تھا کہ تلوار نہ اٹھا کہ سین ڈاٹٹو نے اس نیزہ کھی نے آپ کے نیزہ مارا جوشکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزہ کا بیزہ کو ایہ نے نیزہ کھا کہ تلوار نہ اٹھا کہ سے نان بن انس نخعی نے آپ کے نیزہ مارا جوشکم سے پار ہو گیا۔ آپ نیزہ کا بیزہ کو ایہ نے نہ کی کہ دینے کی ان للدوانا الیہ داجعون!

کرے،اس نے نیزہ کھینچااوراس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی سے گئی،انا للدوانا الیدراجعون!

اس کے بعد شمر نے یاشمر کے عکم سے کسی دوسرے شخص نے حسین بڑائیڈ کا سرجسم سے جدا کیا اور عبیداللہ بن زیاد کے عکم کی تعمیل کے لیے بارہ سوار متعین کیے گئے۔انہوں نے اپنے گھوڑ ہے کی ٹا پول عبداللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے بارہ سوار متعین کیے گئے۔انہوں نے اپنے گوڑ رکیا۔ زین العابدین جولڑ کے تھے،شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قبل کرنا چاہا مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس جولڑ کے تھے،شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قبل کرنا چاہا مگر عمرو بن سعد نے اس کو اس کر کت سے باز رکھا۔ حسین بڑائیڈ کا سراور آپ کے اہل بیت کو فیہ میں ابن زیاد کے پاس جھیج گئے۔ کوفہ میں ان کو تشمیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے در بار کیا اور ایک طشت میں حسین بڑائیڈ کا سر رکھ کر اس کے کوفہ میں ان کو تشمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی گرانی میں یہ قیدی اور سر بزید کے پاس دشق کی جانب روانہ کیا۔علی بن حسین فوج دے کر اس کی گرانی میں یہ قیدی اور سر بزید کے پاس دشق کی جانب روانہ کیا۔علی بن حسین معدی دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معدی دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) (693) سر درباروہ روپڑا اورعبیداللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ اس پسر سمیہ کومیں نے بیرتھم کب دیا تھا کہ حسین بن علی ( ٹٹائٹیا) کوفتل کر دینا، پھر شمر ذی الجوثن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تمہاری اطاعت وفر ماں برداری سے ویسے ہی خوش تھا،تم نے حسین بن علی ( ڈٹاٹٹیا) کو کیوں قتل کر دیا۔شمر ذی الجوشن اور اس کے ہمراہی اس تو قع میں تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا گریزید نے کسی کو کوئی انعام وصلہ نہیں دیا اور اپنی نا خوثی و ناراضگی کا اظہار کر کے سب کووا پس لوٹا دیا، پھر در باریوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ حسین (ٹٹٹٹٹ) کی ماں میری ماں سے ا چھی تھیں۔اس کے نانا نبی اکرم ٹاٹیٹیا تمام رسولوں سے بہتر اور اولاد آ دم کے سردار ہیں کیکن ان کے ا باے علی (ڈٹاٹٹۂ) اور میرے باپ معاویہ ( ڈٹاٹٹۂ) میں جھگڑا ہوا۔اسی طرح میرے اور حسین بن علی ( ٹٹاٹٹیا ) کے درمیان نزاع ہوا علی اور حسین ( ٹٹاٹٹیا ) دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں ، وہ خلیفہ ہواور قرآن مجید کی اس آیت پر انہوں نےغور نہیں فرمایا کہ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤُتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ ﴾ آخرسب كومعلوم موكيا كهالله تعالى نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یا ان کے حق میں۔اس کے بعدان قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اینے محل میں رکھا۔عورتیں اندرعورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرامیں بھی اسی طرح سب عورتیں رو رہی ہیں، جس طرح حسین دلائٹی کی بہن اپنے بھائی اورعزیزوں کے لیے رورہی تھیں ۔ <sup>©</sup> چندروز شاہی مہمان رہ کریپہ بر باد شدہ قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ پزید نے ان کو ہرقتم کی مالیا مداد دی اورعلی بن حسین سے ہرفتم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جبتم لکھو گے،تمہاری فرمائش کی ضرور تغمیل کی جائے گی۔

## عبيدالله بن زياد کی مايوسی:

عبیداللہ بن زیاد کو تو تعی کو تل حسین ٹاٹٹؤ کے بعد میری خوب قدر دانی ہوگی لیکن یزید نے واقعہ کر بلا کے بعد سلم واقعہ کر بلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کر کے ایران کے بعض وہ صوبے بھی جو بھرے سے تعلق رکھتے تھے،سلم کے ماتحت کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے اور ایک خط عبیداللہ بن

<sup>۔</sup> یہ واقعہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ حسین وٹائٹا اور خلیفہ بزید کے درمیان غلط فہمیاں سبائی اور منافقین سازشیوں نے پیدا کیں اور یہ کہ خلیفہ بزید کا حسین وٹائٹا کی شہادت کا حال من کر افسوس کرنا اور متعلقہ عمال پراظہار ناراضگی کرنا بھی حقیقت کشائی کرتا ہے۔

زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے، اس میں سے چھ ہزار آ دی جن کو سلم پیند کرے، اس کے ساتھ کر دو۔ عبیداللہ کو سے بات نا گوارگزری اور حسین ڈائٹیئو کے قبل پر افسوس سلم پیند کرے، اس کے ساتھ کر دو۔ عبیداللہ کو سے بات نا گوارگزری اور دہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو بیزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے میں میں کی نہ کرتا لیکن اب وہ بے فکر ہوگیا ہے۔ اس لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف میں کی نہ کرتا لیکن اب وہ بے فکر ہوگیا ہے۔ اس لیے اس نے ملک اور فوج دونوں میرے ہما کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراسان کی طرف چلنا چاہتا ہے؟ تو ہرا کیک شخص نے جانے کی خواہش خاہر کی۔ عبیداللہ بن زیاد نے رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس اپنا آ دی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہم سلم کو میرے اور پر ترجے دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہلا بھیجوایا کہ آ پ کے پاس رہ کر تو ہمال بہت بوں ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم جھ ہزار کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم جھ ہزار چیرہ چیرہ چیرہ قبیدہ قبر کو دافتوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم جھ ہزار جیدہ قبرہ کی دی شکر کو فد سے لے کر خراسان کی جانب روانہ ہوا اور عبیداللہ بن زیاد کو دافتھ کر بلا کے جیدہ چیرہ جیرہ آ دمی لشکر کوفہ سے لے کر خواسان کی جانب روانہ ہوا اور عبیداللہ بن زیاد کو دافتھ کر بلا کے جدند امت وافسوں کے سوااور کھے حاصل نہ ہوا۔

#### مکہ و مدینہ کے واقعات:

یزید نے جب عمرو بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبیداللہ بن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو عمرو بن سعد کی جگہ چرولید بن عتبہ کو مدینہ کا عامل بنا کر بھیج دیا تھا۔ یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے اس امرکی ایک تحریر کھودی تھی کہ اگر حسین ( ڈوائٹو اللہ میں آ جا کیں تو ان کو امان ہے۔ یہ تحریرا پنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے حسین ڈوائٹو کے پاس اپنے بیٹوں عون و محمد کے ہاتھ بھیجی تھی، جب وہ کوفہ جارہے تھے۔ مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چی تھی، وہاں عبداللہ بن زبیر ڈوائٹو کھران تھے۔ جب حسین ڈوائٹو کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر ( ڈوائٹو کی کور کہ کے ایک تقریر کی اور کہا کہ:

''لوگوادنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں اور عراقیوں میں سب سے برتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بارخطوط بھیج کر بداصرار حسین ( ڈاٹٹو) کو بلایا اوران کی خلافت کے لیے بیعت کی لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد جمع ہو گئے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حسین (اللهٔ) کوجونماز گزار،روزه دار،قر آن خوال اور ہر طرح مستحق خلافت ہے،قل کر دیا

اور ذرا بھی اللّٰد کا خوف نہ کیا۔''

یہ کہہ کرعبداللہ بن زبیر (ٹاٹٹ) رو رہائے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی مستحق خلافت نہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائے! ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپ کوخلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہتمام اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت خلافت کی بیرخبر بزید کو پیچی تو اس نے ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر دوآ دمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینہ میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹا کے گلے میں بیز نجیرڈ ال کراور مکہ ہے گرفتار کرکے میرے یاس تجیجولیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پرخود ہی متاسف ہوا کیونکہوہ جانتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹہا آ سانی سےاینے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی فعمیل نہیں گی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر (ٹاٹٹی) کو قابومیں لایا جائے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی کشت وخون سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ماہ ذی الحجہ سنہ۔ ۲۱ ھ میں حج کے لیے مکہ میں اطراف وجوا نب سے لوگ آ نے شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ امیر حج ہو کر مکہ میں گیا۔ادھرعبداللہ بن زبیر ٹاٹئی جدا امیر حج تھے۔غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہ کے ساتھ جج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہ کی۔ ولید بن عتبہ نے الیمی تدبیریں شروع کر دیں کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کو گرفتار کر کے بزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئے اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہوکریز بدکوایک خط لکھا کہ:

''ولیداگر چہ تیرا چھانی ہے لیکن بہت ہی بیقوف ہے اورا پنی بیوقو فی سے کامول کو تباہ کررہا ہے۔مناسب بیہ ہے کہ کسی دوسرے کو مدینہ کا عامل بنا۔''

سن ندا کر مطرف سدین برده هناژیمدا اس نشخها کا

اس خط کے پڑھنے سے بزید بہت متاثر ہوا۔اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن زبیر ڈھائی کا دل میری طرف سے صاف ہے اور وہ ہر گزمیرے مخالف نہیں۔اس سے پیشتر چونکہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قتم کے الفاظ لکھ چکاتھا، اس لیے عبداللہ بن زبیر ڈھائیا کے اس خط کی نبیت بزید کو کس بر مگانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ لہذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس جگہ اپنے دوسر سے چھاز اد بھائی عثان بن محمد ابی بن سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔

میں میں میں میں میں میں میں میں ہے ہوائی شروع کردی جس سے لوگ بہت ہی نا خوش اور بدول ہوئے ۔عثمان میں منہ میں مدینہ کا عامل مقرر ہوکر آیا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے دس شخص استخاب کرکے بیزید کے پاس دشق کی جانب بھیجے۔ اس وفد میں منذر بن مدینہ میں سے دس شخص استخاب کرکے بیزید کے پاس دشق کی جانب بھیجے۔ اس وفد میں منذر بن زبیر اورعبداللہ بن حظلہ ،عبداللہ بن عمرو بن حفص بن مغیرہ بھی شامل سے۔ بدلوگ جب دشق میں کہنچ تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارات کی اور اول الذکر دونوں آ دمیوں کو ایک ایک لاکھ رو پ کہنچ تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارات کی اور اول الذکر دونوں آ دمیوں کو ایک ایک لاکھ رو پ کا ور باقی آ کھ شخصوں کو دس دس ہزار درہم انعام دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو بھی گانے بجانے کی مخفلیس برپا کرنے اور خلاف شرع کا موں میں مصروف دیکھا تھا۔ واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چا ہے۔ دمشق سے نوشخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے تھے کیونکہ عبیداللہ بن زبیر کے درمیان دوتی تھی۔ انہوں نے عبیداللہ کی ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن خطلہ مع ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے عبداللہ بن خطلہ مع ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہوئے۔

#### خلافت يزيد كي مخالفت:

عبداللہ نے کہا کہ بزید ہم گرمستی خلافت نہیں کیونکہ وہ خلاف شرع کا موں میں مصروف و یکھا جاتا ہے۔ اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے۔ اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چا ہیے۔ © اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ بزید نے آپ کوخوب انعام واکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے قبول کرلیا کہ ہم میں مقابلہ کی طافت نہ تھی۔ ان باتوں کومن کرلوگ بزید سے بے حد متنظر ہو گئے۔ عبداللہ بن خظلہ نے تجویز پیش کی کہ بزید کومعزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن مطبع کو اور انصار نے عبداللہ بن خظلہ کو اپنا اپنا سردار منتخب کرکے بزید کی خلافت و حکومت کا انکار کیا۔ عثمان ومجمد، مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزیں ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنوامیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے، گرفتار وقید کرلیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبدالملک کو جو سعید بن المسیب رشاشہ (مدینہ کے ایک بڑے عالم) کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کم المسیب رشاشہ (مدینہ کے ایک بڑے عالم) کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کم المسیب رشاشہ کی عالم وزاہداور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنوامیہ نے ایم کم

• سندنامعلوم؟

رہ کے پاس دشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبیداللہ بن زیاد کو کلھا کہ منذر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قیدر کھواور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبیداللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اورعزت افزائی قتل حسین ڈاٹئو کے صلہ میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے منذر کو فوراً مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کولکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منذر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ منذر نے مدینہ میں پہنچ کرعبداللہ بن حظلہ اور عبداللہ بن مطبع سے کہا کہ تم کو چا ہے کہ علی بن حسین (امام زین العابدین) کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرو۔ چنا نچہ بیسب مل کرعلی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا بیعت خلافت کرو۔ چنا نچہ بیسب مل کرعلی بن حسین کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا ہم کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوا کیں، میں اب ہم گرا ایسے خطرناک کام کی جرائے نہیں کرسکتا۔ میں اینے آپ کوقتل کرانا لیندنہیں کرسکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہرا یک موضع میں جلے گئے۔

مروان جومع دیگر بنی امیدا پنی حو ملی میں قیدتھا،اس نے عبدالملک کے ہاتھ علی بن حسین کے یاس کہلوا بھجوایا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا۔ ہم اس قدر امداد کے اور خواہاں ہیں۔ ہمارے بعض قیمتی اموال اور اہل وعیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں، آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں علی بن حسین نے اس کومنظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل وعیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس ان کے گاؤں میں بھیج دیے۔علی بن حسین نے مدینہ کے حالات بزید کولکھ کر بھیج اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنوامیہ کی حمایت و حفاظت میں ممکن کو ششیں بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کرنعمان بن بشیرانصاری ڈاٹٹؤ کو بلا کرکہا کہ''تم مدینہ میں جا کرلوگوں کوسمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہواور مدینہ میں کشت وخون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن خظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم پزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش وخرم رخصت ہوئے لیکن مدینہ میں آ کریزید کے مخالف بن گئے اور بیعت فٹنخ کرکے یزیدیر کفر کا فتو کی لگا کر لوگوں کو برا پیخنہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں کیا۔علی بن حسین (امام زین العابدین) سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری وکارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں، کہو کہتم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیدا کرنے والے دوآ دمیوں کو قبل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں من کر نعمان بن بشیر رفائیڈا یک سیانٹر فی پرسوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا مگر کوئی بتیجہ بیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ ایک ہزار چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو۔ لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اطاعت اختیار کرلیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔

مسلم نے کہا کہ میں فرماں بردار ہوں لیکن آج کل بیار ہوں۔ بزید نے کہا کہ تو بیار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہاوراس کام کو تیرے سوا دوسرا انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ کی اور تیسرے روز دمش سے روانہ ہوگیا۔ بزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو فیجت کی کہ جہاں تک ممکن ہو، نری اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا۔ کیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور فیجت کام نہیں آسکتی تو پھر تیم کو کامل اختیار دیتا ہوں کہ کشت و خون اور قل و غارت میں کمی نہ کرنا، گراس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچ کیونکہ وہ میرا و فادار اور خیرخواہ ہے اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے، جس میں کھا ہے کہ جھے کواس شورش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے مسلم بن عقبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تیری بیاری بڑھ جائے اور تو فوج کی سیہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں منا سب سمجھتا ہوں کہ حصین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو، تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔

اس فوج کورخصت کرنے کے بعدائی روزیزیر نے عبیداللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر جملہ کر اور عبداللہ بن زیبر (ڈھائٹیا) کے فتنے کومٹا۔ عبیداللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ مجھ سے دوکا منہیں ہوں گے۔ میں حسین (ڈھائٹیا) کے تن کرنے کا ایک کا م کر چکا ہوں۔ اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا کا م مجھ سے نہ ہوگا۔ یہ کا م کر خوص کو سپرد کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حظلہ سے کہا کہ بنوا میہ جو مدینہ میں موجود ہیں، بیدمشق کی فوج آنے پر سب دشنوں سے جا ملیس گے اور ہم کو اندرونی لڑائی میں مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچا کیں گے۔ مناسب یہ ہے کہان سب کومسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حظلہ نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہان سب کومسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حظلہ نے کہا کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) (699) اگر ہم نے بنی امیہ کوتل کیا تو یزیدتمام شامیوں کو اور عبیداللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کرچڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کا قصاص طلب کریں گے ۔ مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنی امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کرالیں اور اس بات کی قتم لیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گے اور حملہ آورفوج کو ہمارے خلاف کسی قتم کی مدد نبدیں گے۔ بیع ہدوا قرار لے کرہم ان کو مدینہ سے باہر نکا لے دیتے ہیں۔سب نے اس رائے کو پیند کیا اور عبداللہ بن حظلہ نے تمام بنی امیہ سے مذکورہ عہد واقرار لے لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبدالملک بن مروان کے کہ اس کومدینہ میں رہنے کی آ زادی حاصل رہی۔ان لوگوں کی وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ کے شکر سے ملاقات ہوئی۔مسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم کو مدینہ پرکس طرف سے حملہ آ ور ہونا جا ہیے؟ انہوں نے اپنے عہدواقرار کا لحاظ کر کےمسلم کو جواب دیے سے انکار کر دیا اورا پنے عہدوا قرار کا عذر پیش کیا۔مسلم نے پوچھا کہتم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کوئی عبدنہ کیا ہوا وراس سے قتم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں عبدالملك بن مروان ایک ایسانتخص ہےاوروہ مدینہ میں موجود ہے ۔مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے، ہم کوتج بہ کار بوڑ ھے شخص کی ضرورت ہے جوضروریات جنگ ہے واقف ہو۔انہوں نے کہا کہ وہ نو جوان بوڑھوں ہے بہت بہتر ہے۔ چنانچے مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبدالملک کو بلوایا اوراس کے مشوروں کوس کر حیران رہ گیا اورانہیں برعامل ہوا۔اس نے مدینہ کے قریب بہنچ کراہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیرالمومنین یزیدتم کوشریف سمجھتے اور تمہاری خون ریزی کو پیند نہیں کرتے۔ بہتریہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبوراً مجھ کو نیام ہے شمشیر نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کرمسلم نے تین دن ا تظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی برآ مادہ ہو گئے۔آخرمسلم نے حرہ کی جانب سے مدینہ پرحملہ کیا۔اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور لشکر شام کا منہ چھیر دیالیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری وتجربہ كارى سے اہل مدینه کوشکست ہوئی۔عبدالله بن حظله ،فضیل بن عباس بن عبدالمطلب ،محمد بن ثابت بن قیس،عبدالله بن زید بن عاصم،محمد بن عمرو بن حزم انصاری، و بہب بن عبدالله بن زمعه، زیبر بن عبدالرحمٰن بنعوف،عبدالله بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب ثمَّالَيُّ وغيره بهت سے سرداران مدینه جنگ میں کام آئے ۔ فتح مندفوج مدینہ میں داخل ہوئی۔مسلم بن عقبہ نے تین دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔اس لڑائی اور قتل عام میں ایک ہزار کے قریب آ دمی مارے گئے ،جس میں تین سو سے زیادہ شرفائے قریش وانصار شامل تھے۔ چوتھے روزمسلم نےقتل عام کوموقوف کر کے

رس المركب المحتل من المحتل ال

#### مکه کا محاصره اوریزید کی موت:

مدینہ سے فارغ ہوکرمسلم بن عقبه اپنی فوج کو لے کر مکه کی جانب روانہ ہوا۔مسلم بیار تو تھا ہی ، راستے میں بیاری نے اور ترقی کی اور مقام ابواء میں اس کی حالت نازک ہوگئی تو اس نے حصین بن نمیرکو بلا کراپنی جگہ فوج کا سیہ سالار مقرر کیا اور مر گیا۔ مدینہ سے جولوگ فرار ہوئے تھے، وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ادھرخوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹیا کی مدد کرنی مناسب جھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔اس سال حج کے موقع پرتمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حصین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھاکے پاس پیغام بھیجا کہ بزید کی اطاعت کر لوور نہ مکہ برحملہ ہو گا۔عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھانے مقابلہ کی تیاری کی۔عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا کے بھائی منذر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھے، عبداللد بن زبیر اللہ کی فوج کے ایک حصہ کے سر دار مقرر ہوئے ۔سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کرکشکر شام کولاکارا۔اول مبازرت کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے گئی شامی مارے گئے پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی۔شام تک لڑائی جاری رہی اور شکست وقتح کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ بیہ لڑائی ۲۷ محرم سنہ ۱۴ھ کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حصین بن نمیر نے کوہ ابو قتبیں پر مجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پرسنگ باری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کرلیا۔ بیرمحاصرہ و سنگ باری ۳ ماہ رہیج الاول سنہ ۲۴ ھ تک جاری رہی ۔۳ رئیج الاول کو شامیوں نے روئی اور گندھک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر چینئنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ دو تحبیقیں رات دن سنگ باری اور گولہ باری میں مصروف تھیں۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کےصد مہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہوگئی تھیں اور حیبت گر گئی تھی۔اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور بعد کی امدادی فوج کے آ جانے سے اہل

(701) (30) (31) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) شام کی کل تعداد پانچ ہزار تک بہنچ گئی تھی۔ یہاں اہل شام خانہ کعبہ اورشہر مکہ پر سنگ باری کرر ہے تھے۔ وہاں • اربیج الاول کو یزید نے مقام حوران میں تین سال اور آٹھ ماہ کی حکومت اور ۳۸ یا ۳۹ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یزید کے مرنے کی خبراول عبداللہ بن زبیر رہا ﷺ کے یاس کینچی ۔انہوں نے بلندآ واز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختو! تم اب کیوں لڑ رہے ہو تمہارا گمراہ سردار مرگیا ۔ ھیسر بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کوعبداللہ بن زبیر رہاٹئیا کی فریب دہی برمحمول کیا لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس تخفی نے کوفہ ہے آ کریزید کے مرنے کی خبری پیچائی تواس نے فوج کومحاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ روانگی سے پیشتر حصین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹہا کے پاس پیغام بھیجا کہ آج شب کو ملحی میں آپ سے ملاقات کرنا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ قرارداد کے موا فق دس آ دمی عبداللہ بن زبیر ٹاٹئبانے ہمراہ لیے اور دس آ دمی حصین بن نمیر کے ہمراہ گئے۔مقام مقررہ میں پہنچ کر حصین بن نمیر نے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ پانچ ہزار جنگجو شکر شام کا موجود ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ شام کے ملک میں چلیں، میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آ مادہ کروں گا۔ تجاز والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ہی چکے ہیں ۔ اہل شام کے بعد تمام عالم اسلام بلااختلاف آپ کوخلیفه تشلیم کر لے گا۔عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹیا نے یہ سمجھا کہ مجھ کوفریب دیا جارہا ہے۔ چنانچیا نکار کیااور کہا کہ میں جب تک اہل شام سے انتقام نہ لے لوں گا، ہرگز ان کومعاف نہ کروں گا۔ حصین بن نمیر آ ہتہ آ ہتہ کلام کرتا تھا اور عبداللہ بن زبیر ڈلٹٹۂا بلند آ واز اور درشتی ہے جواب دیتے تھے۔ حسین نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے لڑتے اور تخی سے جواب دیتے ہیں۔غرض حصین بن نمیر وہاں سے جدا ہوکر اپنے لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر ٹاپٹیا کواپی غلطی کا احساس ہواا ورانہوں نے قاصد کے ہاتھ کہلا کر بھجوایا کہ مجھے کو شام کے ملک میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے ، یہیں آ کر بیعت کرلو۔ھیین نے کہا کہ شام میں آپ کے بغیر جانے کے کام نہ چلے گا۔غرض عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹیا مکہ سے جدا نہ ہوئے اور حسین بن نمیر مکہ سے مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ یزید کے انتقال کی خبرس کراہل مدینہ نے پھر بنوامیہ کے خلاف کھڑے ہوکریزید کے عامل کو مدینہ سے نکال دیا ہے، جس کومسلم بن عقبہ مدینہ میں مامور و متعین کر آیا تھا۔ حسین مدینہ کے باہر جا کر خیمہ زن ہوا تو مدینہ کی شورش و ہنگامہ آرائی کم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلسله کلام میں ہم یزید کی وفات تک پہنچ گئے لیکن بیتذ کرہ رہ گیا تھا کہ عقبہ بن نافع بانی شہر قیروان افریقہ سے دمثق کی جانب امیرمعاویہ ڈالٹیُّ کے پاس چلے آئے تھےاور ابوالمہا جر کی شکایت کی تھی۔امیرمعاویہ ڈٹاٹٹۂ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمتم کو پھرافریقہ کی سیہ سالاری پر بھیج دیں گے۔ابھی پیہ وعدہ پورا نہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ ڑاٹئۂ فوت ہو گئے۔ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی عقبہ کوافریقہ کی سیہ سالاری پر نامز دکر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا۔عقبہ نے قیروان پہنچ کرا بوالمہا جر کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔اس قید کا سبب بیٹھا کہ ابوالمہا جر نے اپنے عہد حکومت میں عقبہ کو ناجائز طور پر برا کہنے اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی حالت قید میں ابوالمہا جرفو ت ہوا اور مرنے سے پہلے عقبہ بن نافع کو وصیت کر گیا کدایک بربری نومسلم مسمی کسیلہ سے ہوشیار رہنا۔ کسیلہ کوا بوالمہا جرنے مسلمان کیا تھا۔ وہ اس کے مزاج و عادات سے واقف ہونے کی وجہ سے جانتاتھا کہ عقبہ نے چونکہ مجھ کو قید کیا ہے،اس لیے کسیلہ موقع یا کرضرورعقبہ ہےانقام لے گا۔عقبہ بن نافع نے اس بات کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہ کی اور کسیلہ کو بہ دستورا بنی فوج کے ایک چھوٹے جھے پر سردار رہنے دیا۔ سنہ ۲۲ ھ میں عقبہ بن نافع نے اپنے بیٹوں کو بلا کروصیت کی اور کہا کہ میں راہ الٰہی میں جہاد کی غرض سے روانہ ہوتا ہوں اور دل سے خوا ہش مند ہوں کہ مجھ کو درجہ شہادت حاصل ہو۔ اس کے بعدز ہیر بن قیس بلوی کو مختصر فوج کے ساتھ قیروان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کراور خودمجاہدین کالشکر لے کرمغرب کی جانب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روانہ ہوئے۔شہر باغانہ پرروی کشکر سے مقابلہ ہوا۔ سخت لڑائی کے بعد روی فرار ہوئے۔ پھر شہرار بہ پررومیوں نے دوبارہ سخت مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں بھی ان کو ہزیمت ہوئی۔ مسلمان کی فتوحات کے سیاب کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر رومیوں نے بربریوں کو جوا بھی تک عیسائی مذہب میں بھی داخل نہ ہوئے تھے، اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جعیت کے مقابلے میں رومیوں اور بربریوں کی کثیر افواج نے میدان میں قدم جمایا۔خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں کو کامل فتح حاصل ہوئی۔ آخر شہر طنجہ پر روی بطریق سے آخری مقابلہ ہوا۔ جس میں اس روی گورز نے اپنے آپ کو عقبہ بن نفع کے حوالے کر دیا۔عقبہ نے اس کو آزاد کر دیا اور شہر طنجہ کوکوئی نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھے۔ تام ملک مراقش (مراکش) کوفتح کرتے ہوئے بحرظلمات یعنی بحراطلانطک کے ساحل تک پہنچ گئے۔ساحل سک پہنچائے سامل تک پہنچ

''الهی! بیسمندرا گرمیرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو جہاں تک زمین ملتی ، میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا چلا جاتا''

#### عقبه کی شهادت:

ساحل سمندر سے ہے کہ عقبہ نے قیروان کی جانب والپی کا ارادہ کیا۔ اب تمام ٹالی افریقہ اسلامی فتو حات میں شامل ہو چکا تھا۔ والپی میں عقبہ نے فوج کے گئی حصے کر کے الگ الگ روانہ کیے اور ایک حصہ اپنی معیت میں رکھا۔ اثناء سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پانی دستیاب نہ ہوا۔ لوگ پیاس کے مارے مرنے گے۔ عقبہ بن نافع نے جناب اللی میں دعا کی ، اس وقت ان کا گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر مار نے لگا اور وہیں سے چشمہ پھوٹ کر پانی بہنے لگا۔ تمام لشکر سیراب ہوا اور اس چشمہ کا نام ماء الفرس مشہور ہوا، جو آج تک اس نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے جب عقبہ اپنے چھوٹ کی نام ماء الفرس مشہور ہوا، جو آج تک اس نام سے مشہور ہو جا ہو کہ کہ مقام ہو ذامیں پنچ تو رومیوں اور بربریوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی جعیت دیکھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا۔ حالانکہ بیسب مطبع ومنقاد ہو چکے تھے۔ کسیلہ نے جوعقبہ کے ساتھ تھا، اس موقع پر مناسب سمجھ کر اور جدا ہو کر رومیوں کی شرکت اختیار کی۔ اپنی قوم کی ہمت کو بھی بڑھایا اور ایک عظیم لئیا اور چاروں طرف سے اس قلیل جمعیت کو گھیر لیا۔ مشمی گھر مسلمانوں نے تھواریک عظیم لئیا ور دشمنوں کوئی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے رومیوں اور بربریوں کو تلواریں سونت لیں اور دشمنوں کوئی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے رومیوں اور بربریوں کو تھول کا ورعقبہ بن تو اور خود بھی ایک کر کے شہید ہو گئے اور عقبہ بن مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نافع کی آرزوئے شہادت پوری ہوئی۔

کسیلہ عقبہ کی شہادت کے بعد اپناعظیم لشکر لیے ہوئے قیروان کی طرف بڑھا۔ قیروان میں جب عقبہ کی شہادت کے بعد اپناعظیم لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو زہیر بن قیس نے مقابلہ کی تیاری کی لیکن فوج کے اندر آپس میں اختلاف اور نااتفاقی پیدا ہو گئی۔ زہیر بن قیس مشکلات پر غالب نہ آسکے۔ مجبوراً مسلمانوں کو قیروان جھوڑ کر برقہ کی طرف آنا پڑا اور کسیلہ قیروان پر قابض ومتصرف ہو گیا۔

## يزيدى سلطنت پرايك نظر:

یزید کی خلافت قریباً پونے چارسال رہی ۔اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کوکوئی فتح وکا میا بی حاصل نہیں ہوئی بلکہ امیر معاویہ ڈاٹٹو کی بست سالہ حکومت وخلافت کے بعد اندرونی جھڑوں اور پیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حسین ڈاٹٹو کی شہادت کا ہے، جس نے اس کے اور دوسرے معائب کو بھی نمایاں کر دیا ہے۔ اسکون سی سے ساتھ واقعات کی تہ تک پہنچنے کی لیکن اسی کے ساتھ واقعات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چا ہے اور اس پرغور کرنا چا ہے کہ ان تمام مظالم اور ناشدنی برتاؤ کے جو حسین ڈاٹٹو کے ساتھ مطالم اور ناشدنی برتاؤ کے جو حسین ڈاٹٹو کے ساتھ میدان کر بلا میں ہوئے ،اصل محرکات کیا ہے؟

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغیرہ بن شعبہ رٹائٹیا کی تحریک پر امیر معاویہ رٹائٹیا نے یزید کو ولی عہد بنایا ورنہ اس سے پہلے ان کو اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنا کریں ۔سب سے پہلے اس تجویز کو مغیرہ رٹائٹیا ہی نے کو فہ میں پروان چڑھایا لیکن بنیا دی طور پر یہ تجویز چونکہ خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف اور اس کی روح کے منافی تھی، اس لیے اس وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ چنانچہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین رٹائٹی نے اس کی شدت سے مخالفت کی۔ مروان نے جب اس مسلہ کو مدینہ میں صاحب الرائے اور شجیدہ حلقوں کے سامنے رکھا تو ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ عبداللہ

<sup>•</sup> ذاتی طور پر خلیفہ بزید میں بہت می خامیاں ہوں گی۔سوائے انبیاء ﷺ کے کون ان خامیوں، کوتا ہیوں سے بچاہے۔ کسی میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ ۔لیکن اصل بات میہ ہے کہ بزید کی حیثیت خلیفہ کی تھی اور اس کی (معروف میں) اطاعت مسلمانوں پر فرض تھی۔

رس رہیں انگیا نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے لیے خلیفہ کے انتخاب میں رسول اکرم علیم اور خلفی اور خلفی

ا میرمعاویہ ڈٹاٹٹؤ نے ان صاحبان بصیرت کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک کہلوایا کہ آپ حضرات محض اس کو خلیفہ مان لیس، باقی ملک کا نظم ونسق، عہدیداروں کا تقرر و تبدل اور دوسرے انتظام مملکت وہ سب آپ حضرات ہی کے مشورے سے ہوگا۔لیکن اس پربھی ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا۔

اس دور کے عوام کے جذبات اور پزید کے کیریکٹر کا اندازہ اس سے کیجے کہ امیر معاویہ ٹاٹیؤ نے اپنے عمال کے نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے بزید کی خوبیاں بیان کرواورا پنے اپنے علاقے کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس جیجو کہ بیں بیعت پزید سے متعلق لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں ۔ چنانچہ ہرصوبے سے جو وفد آیا، امیر معاویہ ٹاٹیؤ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی اور چرسب کوایک مجلس میں جع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں خلفاء کے حقوق وفرائض، حکام کی اور چرسب کوایک مجلس میں جع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں خلفاء کے حقوق وفرائض، حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان کر کے بزید کی شجاعت، سخاوت، عقل وقد ہیراورا نظامی قابلیت کا نذکرہ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ بزید کی ولی عہدی پر بیعت کر لینی چاہیے لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کے ایک رکن چھر بن عمر و بن خرم نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین! آپ بزید کو خلیفہ تو بناتے ہیں لیکن ذرا اس پر بھی خیال فر مالیس کہ قیا مت کے دن آپ کوا پنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ محمد بن عمر و بن حزم کے ان الفاظ سے اندازہ ہونا ہے کہ عوام بھی بزید کی خلافت سے خوش نہ تھے اور اس کی خلافت کے جوئے کوانی گردن پر رکھنے کے کہ ہے تیار نہ تھے۔

خود آخر وقت میں امیر معاویہ ٹائٹۂ کے سامنے بزید نے جس قتم کی سرکثی کا اظہار کیا تھا، اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706) (706)

ہے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اہل تھا۔

شروع ماہ رجب سنہ ۱۹ھ میں امیر معاویہ ڈاٹھ یار ہوئے، اس بیاری میں جب انہیں یقین ہونے کا کہ اب آخری وقت قریب آگیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزیداس وقت دمش سے باہر شکار میں یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا۔ فوراً قاصد گیا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے بیٹے! میری وصیت کو توجہ سے من اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آچکا ہے۔ تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول تالیُمُ کی پیروی کروں گا۔''

امیر معاویہ ٹاٹیٹ نے کہا کہ سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں وفات پائی کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول مَالِیْمِ کی پیروی کافی ہے۔

ا میرمعاویہ بھاٹھ نے پھرکہا کہ اے بیٹے! سیرت عمر ( ڈھاٹھ) کی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آبادکیا، فوج کو توی کیا اور مال غنیمت فوج پرتقسیم کیا۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول تالی کی پیروی کافی ہے۔

ا میر معاویہ وٹائٹ نے کہا کہ اے بیٹے! سیرت عثان غنی (وٹائٹ) پر بھی عامل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا کہ نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مٹائٹی میرے لیے کافی ہے۔

ا میرمعاویہ ڈٹائٹۂ نے بیس کر فر مایا کہ اے بیٹے! تیری ان با توں سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ تو میری با توں پڑمل درآ مذہبیں کرے گا بلکہ میری وصیت ونصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔'<sup>©</sup>

بہرحال مغیرہ بن شعبہ والنَّوُ اور امیر معاویہ والنَّوُ کی کوشش سے بزید عالم اسلامی کا خلیفہ بنا۔ امیر معاویہ والنَّوُ کا پی زندگی میں بزید کے لیے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی اور یہ غلطی ان سے غالبًا محبت پدری کی وجہ سے سرزو ہوئی مگر مغیرہ بن شعبہ والنَّوُ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے کیونکہ

سندنامعلوم؟

امیر معاویہ والٹیو کو یہ خیال مغیرہ بن شعبہ والٹیو ہی کی تحریک پر پیدا ہوا تھا۔  $^{\odot}$  کیکن پزید نے اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد بھی اینے آپ کوخلا فت کا اہل ثابت نہیں کیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس کے زمانے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جوانی یا کیزہ سیرت، بلنداخلاق،عبادت وریاضت اور عملی زندگی اور قوت ایمانی کی وجہ ہے آ فتاب سمجھے جاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کا نظم ونشق ان بزرگوں کے مشورے سے چلاتا، اس نے خلافت کو حاصل کرتے ہی اپنی ظلم واستبداد کی چٹی کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ اس نے مدینے اور مکے میں اس وقت جتنے بزرگ موجود تھے مثلاً عبداللہ بن زبیراور حسین ٹٹائٹی اور دوسرے بزرگوں سے بیعت لینے کے لیے وہاں کے عاملوں کے نام احکام جاری کیے کہان سب سے میرے لیے بیعت لی جائے۔حسین ٹاٹٹی کو جب اس کا بدپیغام پہنچا تووہ اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے تھے کیونکہ اول تو اس کا انتخاب ہی غیر شرعی طریقہ پر ہوا تھا اور اس کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ دوسرے یہ کہوہ اپنے اعمال و کردار کےاعتبار سے بھی اس قدر گرا ہوا تھا کہ وہ اکثر لہوولعب سیروشکار میں مصروف رہتا تھا۔ بیہ اور اس قشم کے بہت سے عیوب اس میں تھے۔ وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں تھا کہا ہے ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کا خلیفہ یا سردارتسلیم کیا جائے۔ تو ان حالات میں حسین ڈاٹٹڈاس کو کیسے خلیفہ تسلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے۔ ⊕

حسین ٹاٹٹؤ نے مقام بیضہ میں آپ نے حر کے ساتھیوں اور اپنے ہمراہیوں کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

''لوگو! رسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا ہے کہ''جس نے ایسے بادشاہ کودیکھا جو ظالم ہے، الله ک حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے، الله کے عہد کونو ڑتا ہے، سنت رسول الله عَلَيْظِ کی

<sup>•</sup> امیر معاوید ڈاٹٹو اور علی ڈاٹٹو کے درمیان جو کچھ ہوا پھتی کے بعد اب یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ اس میں بنیا دی کر دار سبائی گروہ
اور منافقین کا تھا۔ دوسرایہ کہ صحابہ کرام ڈالٹھ کے اس بھری تقاضے کے تحت جو کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ ماضی کا حصہ ہیں۔ ہمیں
ان کوا چھالنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کوئی عام کلمہ گومسلمان جودین ہے بہرہ اور عملی اعتبار ہے بھی دین سے
کوسوں دور ہو، اس کے مرجانے کے بعد ہم اس کے کردار کے بارے میں بحث نہیں کرتے بلکہ اس کے بارے میں خاموش
دیتے ہیں، اور صحابہ کرام ڈاکٹھ کا گروہ تو اس امت کا صالح ترین گروہ تھا۔ وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کے اچھے کردار
کا نذکرہ ہوتارے۔

یدایک نا قابل تر دید اورمسلمه امر اور تاریخ اسلام کا حصه ہے که بزید کی حیثیت خلیفة المسلمین کی تھی۔ خلیفه یزید اورخلافت اسلامیه پرمسلمان مجتمع تھے۔ اس لیےاب خلیفه بزید کی حکومت کوغیر شرعی کہنا اور تسلیم نه کرنا درست موقف نہیں ۔

مرکز کرتا ہے اللہ کرین وال پر گناہ اور زیادتی کریاتھ حکومہ نے کرتا ہے اور دیکھنے

خالفت کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے کو اس پر اپنے عمل اور قول سے غیرت نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ تق ہے کہ اس بادشاہ کی بجائے اس دیکھنے والے کوجہنم میں داخل کر دے۔' آئی اور چھی طرح سمجھ لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی ہے اور رحمٰن کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے، حدود الٰہی کو معطل کردیا ہے اور مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیت ہیں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز وں کوحرام کردیا ہے۔اس لیے محصان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔''

یہ تھے وہ اسباب جو حسین ڈاٹٹی کومیدان کر بلا میں لائے۔ آپ اور آپ کے اہل بیت اظہار اعلاء کلمۃ الحق کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

عام نقط نظر سے بھی پر یدا میر معاویہ ڈائٹو کا کوئی اچھا جانشین نہ تھا۔ اس کو مذہب اور روحانیت سے بہت ہی کم تعلق تھا۔ اس نے حکومت اور سیاست میں بھی کسی قابلیت کا اظہار نہیں کیا۔ اگر وہ کسی قابل ہوتا تو اس کی سب سے پہلی کوشش اور پوری ہمت اس کام میں صرف ہوتی کہ لوگ امیر معاویہ ڈائٹو اور علی ڈائٹو اور علی ڈائٹو اور علی ٹو اس طرف توجہ ہی کم کی یا وہ اپنی نا قابلیت کے سبب سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ یزید نے اپنی عملی زندگی کا جونمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اس میں چونکہ فسق و فجو راور خلاف احکام شرع اعمال بھی تھے، لہذا عام طور پر مسلمانوں کی دینی کیا ، اس میں چونکہ فسق و فجو راور خلاف احکام شرع اعمال بھی تھے، لہذا عام طور پر مسلمانوں کی دینی دیکھ کر دیر ہوگئے۔ یزید ہی کے بدنما نمونہ نے مسلمانوں کوگائے بجائے اور شراب پینے کی ترغیب دی کہوکہ حوالات سے پہلے عالم اسلام ان خرابیوں سے بالکل پاک تھا۔ ﴿ یہول کے احد اللہ علی اسلام ان خرابیوں سے بالکل پاک تھا۔ ﴿ یہول کے احد مولی ہو تھے کہ کہومت وخلافت میں نمارات کے اصول کو مسلمانوں نے تشلیم نہیں کیا تھا اور وہ سبجھتے تھے کہ امیر معاویہ ڈائٹو کے بعد یزید کا خلیفہ ہو جانا ایک شخت غلطی ہے اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چا ہے۔ امیر معاویہ ڈائٹو کے بعد یہ میں نماراتی لیے عبد اللہ بن زبیر ڈائٹو کو خلیفہ بنانے کا خواہ شمند تھا لیکن پزید کے بعد بہ چنانچہ حسین بن نمیراتی لیے عبداللہ بن زبیر ڈائٹو کو کوشوں کے سبب سے تقویت پنجی اور بالآخر اس رسم بہ یہوں اس وراشت کے خیال کو بنوامیہ کی کوششوں کے سبب سے تقویت پنجی اور بالآخر اس رسم بہ بہ تھویت پنجی اور الآخر اس رسم بہ بہ نہوں کے سبب سے تقویت پنجی اور الآخر اس رسم بہ بہ اس موراشت کے خیال کو بنوامیہ کی کوششوں کے سبب سے تقویت پنجی اور الآخر اس رسم بہ بہ

پاوجوداس کا حوالہ ہیں مل سکا۔

یہ طیفہ یزید پر بہتان اور جھوٹ ہے کہ اس نے مسلمانوں میں گانے بجانے کو رواج دیا اور شراب پینے کی ترغیب دلائی۔



نے الی جڑ پکڑی کہ آج تک مسلمانوں کواس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا۔

یزید کا پہلا نکاح ام ہاشم بنت عتبہ بن رہیعہ کے ساتھ ہوا تھا جس سے دو بیٹے معاویہ اور خالد پیدا ہوئے۔ یزید کا پہلا نکاح ام ہاشم بنت عتبہ بن رہیعہ کے ساتھ ہوا تھا جس نیا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ دوسرا نکاح اس کا ام کلثوم بنت عبداللہ بنت عامر سے ہوا جس کے بطن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوا، جو تیراندازی کی قابلیت میں کمال اور شہرت رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ یزید کے چند بیٹے لونڈیوں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے تھے۔

## معاویه بن یزید

معاویہ بن یزید کی کنیت ابولیلی اور ابوعبدالرحمٰن تھی۔ معاویہ ڈٹاٹیڈ کی وفات کے وقت اس کی عمر بیں سال اور چند ماہ تھی۔ یہ صالح جوان اور عابد و زاہد شخص تھا۔ اہلِ شام نے یزید کی وفات کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حصین بن نمیر جب کشکرشام اور بنوامیہ کو لیے ہوئے دمثل پہنچا ہے تو معاویہ بن بزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی۔ معاویدا پی خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خوا ہشمند نہ تھا۔ وہ کچھ بیار بھی تھا اور اس حالت بیاری ہی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔اس نے لوگوں کے اصرار سے مجبور ہوکر بیعت لی اور صرف حیالیس روزیا دوسری روایت کے موافق دو ماہ اور تیسری روایت کےموافق تین ماہ خلافت کر کے فوت ہوا۔ اس قلیل مدت میں کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا۔معاویہ کے مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہا سے بعد کسی کوخلافت کے لیے نا مزد کر دو۔ معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اینے اندرخلافت کی طاقت نہ یا تا تھا۔تم لوگوں نے ز بردستی مجھے کو خلیفہ بنایا ۔ میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق ڈٹاٹیُؤ کی ما نندمل جائے تو اس کوخلافت سپر د کر دوں کیکن نہیں ملا۔ پھر میں نے حایا کہ جس طرح عمر فاروق ڈٹاٹیڈ نے چند آ دمیوں کو نامز د کر دیا تھا کہان کے بعد وہ خلیفہ کومنتخب کریں، اسی طرح میں بھی چندآ دمیوں کو نامز د کر دوں کیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے۔لہذا میں اب اس معاملہ میں کچھ نہیں کہتاتم کواختیار ہے کہ جس کو چا ہوخلیفہ بناؤ ، مجھے کوئی سروکارنہیں ۔ بیہ کہہ کر معاویہ نے اپنی محل سرائے کا دروازہ بند کرا لیا اوراس کے بعداس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا۔

## بصره میں ابن زیاد کی بیعت:

معاویہ بن یزید کی خلافت کوصرف اہل شام اوراہل مصر نے تشکیم کیا تھا۔اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر طانٹیًا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بزید کے مرنے کی خبر جبعراق میں کینچی تو اس وقت عبیداللہ بن زیاد بصرہ میں تھا۔اس نے اہل بصرہ کو جمع کرکے کہا کہا میرالمومنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے۔اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جوخلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ میں اسی ملک میں پیدا ہوااور نہیں میں نے برورش یائی۔ میرا با پھی اس ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں ، آمد نی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔لوگوں کی تنخوا ہیں اور و ظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں۔مفسداورشربرلوگوں سے ملک یاک وصاف ہے۔تم لوگ اگر حیاہوتو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں ہو۔ بی تقریرین کرسب نے کہا کہ بہت مناسب ہے۔ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اہل بصرہ نے عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لی مگروہ دل سے عبیداللہ کو پیندنہیں کرتے تھے۔اہل بھرہ سے بیعت لے کرعبیداللہ کوفیہ کی طرف گیا کہ وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لے لیکن کوفہ والوں نے صاف انکار کر دیا۔ اہل بھرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفید ابن زیاد سے منحرف ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فنخ کردی۔ ا بن زیاد مجبوراور مایوس ہو کرعراق سے بھا گا اور دمشق پہنچا۔ بیدمشق میں اس وقت پہنچا تھا جب کہ معاویہ بن یزیدفوت ہو چکا تھااورا نتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزاع ہریا تھا۔

### عراق میں ابن زبیر طالعیهٔ کی خلافت:

اہل کوفہ کی حالت بیتھی کہ حادثہ کر بلا کے بعدان لوگوں کے دلوں میں حسین رڈاٹیڈ کی شہادت نے اندر ہی اندرایک اثر پیدا کیا، جنہوں نے حسین رڈاٹیڈ کوخطوط بھیج کر بلایا اوران کے قتل میں پھر شریک ہوئے، اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھرا بن زیاد کو بھی کوئی انعام وصلہ نہ ملا بلکہ خراسان کا علاقہ اس کی ماتحتی سے جدا کر دیا گیا، لہذا وہ بھی قتل حسین رڈاٹیڈ سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلائے جاتے تھے، سلیمان بن صرد خزاعی کے مکان میں جمع ہوکر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعدان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر انفاق کیا کہ اب ہم کوخون حسین (رڈاٹیڈ) کا معاوضہ

جب عبیداللہ بن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ وہ سلیمان بن صرد کی ہدایت و تجویز کے ماتحت ابن زیاد سے انقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے،اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنے گئے تھے۔ بزید کی وفات کا حال س کر شیعان علی نے سلیمان بن صرد سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے، آپ خروج کیجھے لیکن سلیمان نے ان کو اس ادادے سے بازر کھا اور کہا کہ انجمی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد الیمی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کا رئیس ۔ مناسب بیہ ہے کہ ابھی چندروز تک اورا ندرا ندرا پنی کوششوں کو جاری رکھواورا پنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔

ابن زیاد کوصاف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عمر و بن حرث کو جوابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا، نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کی خلافت کوتسلیم کرلیا۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کی خلافت کوتسلیم کہ بن طلحہ محصل خراج مقرر ہوکر آگئے۔ طرف سے عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کے گورز اور ابراہیم محمہ بن طلحہ محصل خراج مقرر ہوکر آگئے۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کے گورز کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابوعبیدہ بھی جو محمہ بن الحفیہ کے پاس گیا ہوا تھا، واپس کوفہ میں آیا۔ بیرمضان سنہ ۲۵ ھے کا واقعہ ہے۔ بھرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پرعبداللہ بن حارث کوا پنا سر دار بنالیا اور پھر اہل کوفہ کی دیکھا دیکھی اپنا ایک وفہ بھیج کے حلے جانے پرعبداللہ بن خارث کو تبلیم کرلیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کی خلافت کو تسلیم کرلیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کی خلافت کوتسلیم کرلیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا کی حکومت قائم ہوگئی۔

#### مصرمیں ابن زبیر طالبینا کی خلافت:

مصر کا حاکم عبدالرحمٰن بن خجدم تھا۔ اس نے جب معاویہ بن یزید کے انقال کی خبرسی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر وٹائٹھا کی بیعت کی جمس کے گورز نعمان بن بشیر وٹائٹھا اور قنسر بین کے حاکم ظفر بن حارث تھے۔ ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی وفات کا حال سن کرعبداللہ بن زبیر وٹائٹھا محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ی کی خلاف که که تعلیم که لدا مناسبه سمجها مدار بن بن کی دفان و کر دوره یک جار خان کا انتخا

ہی کی خلافت کو تسلیم کر لینا مناسب سمجھا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب خہیں ہو سکا، لہذا اہل دھتن نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پراس اقرار کے ساتھ بیعت کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب و متعین نہ ہو، اس وقت تک ہم آپ کوا پناا میر مانیں گے اور آپ کے احکام کی فرماں برداری کریں گے۔ یہ ضحاک بن قیس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر جائے ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ فلسطین کا گورز حسان بن مالک تھا، وہ البتة اس امر کا خواہاں تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو، وہ بنی امیہ میں سے ہو۔

غرض معاویہ بن بزید کی وفات پرتمام عالم اسلام عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کی خلافت پر متفق ہو چکا تھا اور بنوامیہ کے سواتمام بااثر اشخاص وراثت کوخلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کوخلیفہ بنانے پر آمادہ یائے جاتے تھے۔

عبیداللہ بن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی، اوپر پڑھ چکے ہو۔اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال پڑھو جوخراسان کا گورنرتھا۔

خراسان میں جب یزید کے مرنے کی خبر پنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خراسان سے کہا کہ یزید کا انتقال ہوگیا ہے۔ جب تک کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہوکرا حکامات جاری نہ کرے، اس وقت تک کے لیے تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اہل خراسان نے خوثی سے بیعت کر لی لیکن چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فتح کر دیا۔ مسلم بن زیاد کا بھی قریباً وہی حشر ہوا جو عبیداللہ بن زیاداس کے بھائی کا عراق میں ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ مہلب بن ابی صفرہ کو حاکم خراسان مقرر کر کے خود دمشق کا قصد کیا۔ راستے میں اس کوعبداللہ بن حازم ملا۔ اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خراسان مقرر کر دیا اور مہلب بن ابی صفرہ به دستور سپہ سالارا فواج رہا۔ عبداللہ بن حازم نے خراسان بہنچ کرتمام سرکشوں اور باغیوں کو درست کر دیا۔ ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہور ہا تھا، ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکستیں دے کر اسلامی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا رہا تھا۔

اگر عبداللہ بن زبیر وہ اللہ معین بن نمیر کا مشورہ قبول کر لیتے اور شام کے ملک میں تشریف لے آتے تو یقیناً ان کی خلافت کے قیام واستحکام میں کوئی شک وشبہ باقی نہ تھااور وہ تنہا عالم اسلامی کے خلیفہ بن کر ضرور ان برائیوں کو جن کی بنیاد پڑ چکی تھی ، کلیةً مٹا دینے میں کا میاب ہوجاتے مگر شدنی اموراس کے خلاف تھے، جو ہوکر رہے۔

# مروان بن حکم

مروان بن علم بن ابی العاص بن امیہ بن عبر شمس بن عبد مناف کی پیدائش کا زمانہ سنہ۔ ۲ھ ہے۔ ماں کا نام آ منہ بنت علقمہ بن صفوان ہے۔ عثان غنی دائیڈ کے عبد خلافت میں میر منشی اور وزارت کا عبدہ حاصل رہا۔ امیر معاویہ ڈائیڈ کے زمانے میں کئی مرتبہ مدینہ کی حکومت حاصل رہی۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چھسات مہینے تک تنہا عبداللہ بن زبیر دائیڈ بی خلیفہ تھے۔ ان کے سوا اور کوئی شخص بنوامیہ سے مدعی خلافت نہ تھا۔ تمام عمال و حکام نے عبداللہ بن زبیر ڈائیڈ کی خلافت کوتسلیم کرلیا تھا۔ چھسات مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہوکر ملک شام پر قابض ہوا، لہذا مروان کی حیثیت ایک باغی کی قرار دی جاسکتی ہے۔ چونکہ خلافت بنوامیہ سے بالکل نکل چکی تھی لہذا مروان کو بنوامیہ کی خلافت کا مجد دبھی کہا جا سکتا ہے۔

## بیعت خلافت اور جنگ مرخ راهط:

معاویہ بن بزید کی وفات کے بعد جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ملک شام میں بھی دوگروہ ہو گئے تھے۔ایک تو بنوا میہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں خلافت کو رکھنا چاہتے تھے۔ دوسر سے ضحاک بن قیس حاکم دمثق اور ان کے ہم خیال عمال تھے جو دل سے عبداللہ بن زبیر ڈٹائیٹا کی خلافت کے موید گر علانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن بشیر ڈٹائیٹا نے جمع میں عبداللہ بن زبیر ڈٹائیٹا نے تم میں عبداللہ بن کر علانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن بشیر ڈٹائیٹا نے جمع میں عبداللہ بن کر بیر ڈٹائیٹا کے مائم ظفر بن حارث نے بھی ان کی طرح کیا۔ دمشق میں بنوا میہ اور تو کلب کی گڑ سے تھی۔ یہ دونوں قبیلے ہم خیال اور عبداللہ بن زبیر ڈٹائیٹا کے طرفدار تھے، زبان سے پچھ نہ کہتے خالف سے۔ لہذا ضحاک بن قیس جو دل سے ابن زبیر ڈٹائیٹا کے طرفدار تھے، زبان سے پچھ نہ کہتے عبداللہ بن زبیر ڈٹائیٹا کی خلافت پر بیعت کر پچکی ہیں۔ سب سے پہلے حیان بن مالک کلبی جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنوا میہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنوا میہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن زبیاع کو اپنیا قائم مقام بنا کر کہا کہ سردار ان لشکر ابن زبیر (ڈٹائیٹا) کی بیعت کرتے جاتے ہیں۔ میر کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قوم کے آ دمی اردن میں ہیں۔ میں وہاں جا کران کوخبر دار کرتا ہوں تم یہاں خوب چوکس رہنا۔ جو کوئی مخالفت کرے،اس کوفوراً قتل کر دینا۔ بیسمجھا کرحسان بن ما لک اردن کی طرف روانہ ہوا۔اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر ٹائٹھا کا طرفدار ہوکرروح بن زنباع کوفلسطین سے نکال دیا۔ روح بھی اردن میں حسان بن ما لک کے پاس پہنچ گیا اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن ز بیر ڈٹائٹیا کی خلافت میں پہنچ گیا۔حسان بن ما لک نے اہل اردن کو جمع کر کےعبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کے خلاف آ مادہ کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم خالد بن پزید بن معاویہ بن ابی سفیان کوخلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے ۔حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر دمشق بھی در پر دہ عبداللہ بن زبیر ڈٹھٹیا کا طرفدار ہے مگر علانیہاس طرف داری کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا ہے۔لہذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نا م لکھا اوراس خط میں عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹٹا کی برا ئیاں لکھیں اور خاندان معاویه کا حقدار خلافت ہونا بیان کر کے لکھا کہ جا بہ جالوگ عبداللہ بن زبیر( ڈاٹٹھُا) کی بیعت کرتے جاتے ہیں۔جلداس کا تدارک کرو۔ پیرخط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا، اس کو سمجھا دیا کہ بیہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جب کہتمام رؤساءشہر اور بنوامیہ موجود ہوں،ضحاک بن قیس کو پڑھ کر سنا دینا۔ چنانچہ بیہ خط سب کی موجود گی میں جمعہ کے دن پڑ ھا گیا۔ یہاں پہلے سے ہی ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے دوگروہ ہو گئے ۔ایک بنوامیہ اور ان کے طرفدار ، دوسرے عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹیا کے طر فدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پیچنی کہ ہتھیار لے لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئے مگر خالد بن ولید بن معاویہ نے بچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اورلڑائی سے باز رکھا۔ضحاک بن قیس خاموش مسجد سے اٹھ کر دارالامارۃ میں آئے اور تین دن تک باہر نہ نکلے۔ انہیں دنوں عبیداللہ بن زیاد جوعراق سے مایوں و بے دخل ہوکر شام کی طرف بھا گاتھا، دمشق پہنچا۔عبیداللہ بن زیاد کے دمشق پہنچنے سے بنی امیداوران کے طرف داروں کو بہت تقویت کینچی فیصاک بن قیس اور بنوامیہ سب مل کر جابیہ کی طرف نکلے ۔ توربن معن سلمی ضحاک کے پاس پہنچاا ور کہا کہتم نے ہم کوعبداللہ بن زبیر ( ٹاٹٹی) کی بیعت کے لیےمشورہ دیا اور ہم نے اس کو تشلیم کیا۔ا بتم حیان بن مالک کلبی کے کہنے سے اس کے بھانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(715) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) کوشش کرنا چاہتے ہو۔ضحاک کچھ شرما سے گئے اور ثور بن معن سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہا ب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، اسے ظاہر کر دواور علانیہ عبداللہ بن ز بیر ( ڈٹاٹٹُڈ) کی بیعت کے لیےلوگوں کو دعوت دو۔ چنانچیضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کرا لگ ہو گئے اور مقام مرج رابط میں جا کر قیام کیا۔ بنوامیہ اور ان کے طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہیں حسان بن کلبی بھی اردن سے مع اپنی جمعیت کے پہنچ گیا۔ جابیہ میں یا پچ ہزار بنوامیہاور بنو کلب جمع ہو گئے تھے۔ مرج رابط میں ضحاک بن قیس کے پاس کل ایک ہزار بنوفیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں جواپنا نائب چھوڑا تھا، اس کویزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کرلیا۔ بیددرحقیقت ضحاک کوا بیک بڑی شکست کینچی۔اگر دمثق اور بیت المال ضحاک کے قبضہ میں رہتا توان کی طاقت کواس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ضحاک نے مرج راہط سے فوراً نعمان بن بشیر ڈلٹٹیُا، ظفر بن حارث اور ناکل بن قیس کوخمص ،قتسر ین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی۔ان لوگوں نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج رابط کی طرف فوجیس روانہ کیں ۔ادھر جابیہ میں حسان بن ما لک نے امامت کی خدمات انجام دینی شروع کیس اور پیمسئلہ پیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفه منتخب کرلو۔ عام طور پرخالد بن پزید ہی کا نام لیا جاتا تھاا وراسی طرف لوگ زیادہ ماکل تھے۔ مروان نے دریردہ لوگوں کواپنی خلافت کے لیے ترغیب دینی شروع کی اور روح بن زنباع نے مروان کے حسب منشاء آمادہ ہوکرایک روز جمع عام میں کھڑے ہوکراپنی رائے اس طرح پیش کی کہ: "خالد بن بزید ابھی نو عمر ہے۔ ہم کو ایک تجربه کار اور ہوشیار خلیفه کی ضرورت ہے۔ لہذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجو دنہیں۔ وہ عثمان غنی ( ڈاٹٹی) کے زمانے سے لے كرآج تك برابر حكومت وخلافت كے كامول كا تجربه ركھتا ہے۔ مناسب بيہ ہے كہ ہم مروان بن حکم کوخلیفہ نتخب کرلیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن پزید کے بعد عمر و بن سعید بن العاص کوخلافت سپر د کی جائے۔'' غرض انتخاب خلیفه کا مسّله حالیس روز تک مقام جابیه میں زیر بحث ر ہا۔ بالآخر روح بن زنباع کی ندکورہ تجویز عبیداللہ بن زیاد کی تائیدو کوشش سے منظور ہوئی اور ۳ ذیقعدہ سنہ ۲ ھے کو مقام جاہیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنوامیہ، بنوکلب اور غسان و طے وغیرہ قبائل نے بیعت کر لی۔اس کے بعد

مروان بن حکم اپنی جمعیت کو لے کر مرح راہط کی طرف بڑھا اورضحاک بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوا۔ مروان کے پاس کل تیرہ ہزار جنگجو تھے۔ادھرضحاک کے پاس اس سے چوگن جمعیت فراہم ہو چکی تھی۔طرفین نے اپنے مینہ ومیسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ بیس روز تك لرائيوں كا سلسله جارى رہامگر كوئى فيصله كن جنگ نه ہوئى۔ آخرعبيدالله بن زياد نے مروان بن تحكم كوايني فوج كي قلت كي طرف توجه دلا كرمشوره ديا كه دشمنوں پرشب خون مارنا جا ہے۔ چونكه بيس روز سے طرفین برابر صف آ را ہوتے رہے تھے اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہٰذا ضحاک اور ان کی فوج بےفکرتھی۔اس پرمشزاد بیہ کہ مروان نے دن میں ضحاک کے یاس صلح کا پیغام بھیج کراستدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیجیےاور صلح کی شرائط کے طبے ہونے تک کوئی کسی پر حملہ آ ور نہ ہو۔ اسی قرار داد کے موافق لڑائی بند ہو گئی۔غروب آ فتاب کے بعد جب رات شروع ہوئی تو ا بن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون کی تیاری ہونے گلی اور وہاں بالکل فارغ ومطمئن ہو کرضحاک اوران کی فوج مصروف خواب ہوگئی۔ آ دھی رات کے وقت انہوں نے کئی جانب سے حملہ شروع کیا۔اس اچا نک حملہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ضحاک بن قیس کے اسی سردار اور بنوسلیم کے چھ سوآ دمی مقتول ہوئے ہضحاک بن قیس بھی کام آئے اور بقیۃ السیف جس طرف کو مندا ٹھا، بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی در حقیقت بنو کلب اور بنوقیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں عہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی۔اسلام نے اس رقابت کو بھلا دیا تھاا ورامیرمعاوییہ ڈٹاٹیڈ نے ان دونو ں قبیلوں ہے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا تھا۔ یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو کلب میں اسی لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت ان کو حاصل رہے۔ بنوقیس کی تعداد بنوکلب ہے بھی زیادہ تھی۔ان کی مدارات و دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی دونوں قبیلے ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔جس طرح عمر فاروق ڈٹاٹٹیا کی وفات کے بعد بنوامیہ اور بنو ہاشم کی دریہ پندر قابت پھر تازہ ہوگئی تھی ، اسی طرح امیرمعاویہ ڈٹاٹیٹا کی وفات کے بعد بنوقیس اور بنوکلب کی فراموش شدہ رقابت از سرنو بیدار ہوگئی اور جنگ مربط نے اس رقابت کوتاد بر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت و دشنی کی شکل میں تبدیل کر کے اسلامی مقاصد کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔

جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد ومثل میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوا اور بنو کلب و بنوقیس کے درمیان رقابتیں آشکارا ہونے گی تھیں تو مروان بن عکم نے یہ د کیے کرکہ عواق و مصراور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹیا کی خلافت کوتسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا تھا کہ دشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹیا کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت سلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامع دشق میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن عکم بنوامیہ کی خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا سامان درست کر چکا تھا کہ است میں عبیداللہ بن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن عکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو بہاصرار روائل سے بازر کھا اوراس کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس کی تذہیر سے مرج رابط میں ضحاک بن قیس قبل ہوئے اور بنوقیس کوشکست ہوئی۔

مرح رابط کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔
یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے پیشتر خالد بن یزید کی ماں سے
نکاح کیا تاکہ بنو کلب کی جمایت حاصل رہے اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے
نجات حاصل ہو سکے۔ اس کے بعداس نے فلسطین ومصر کی جانب کوچ کیا اور سنہ ۲۵ھ کے ابتدائی
ایام میں عبداللہ بن زیبر والٹیا کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کرفتل یا ملک سے خارج کر دیا۔

عبداللہ بن زبیر والنہ سے اس معاملہ میں بڑی علطی ہوئی کہ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات وحالات سے جوان کے موافق پیدا ہو چکے تھے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عین وقت پراپنے ہواخواہوں کوکوئی امدا دروانہ نہ کر سکے ۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر والنہ کوشام کے ملک برحملہ کرنے کی اس وقت ہدایت کی جب کہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اور ان کے طرف داروں کی

چر ملہ برنے گا ان وقت ہوایت کی جب کہ نون ہا تھ سے جا نا رہا تھا اور ان سے سرحہ ہمتیں شام میں بہت ہو چکی تھیں۔

## جنگ توابین

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ رمضان سنہ ۲ س ھیں عبداللہ بن پر بدانصاری، عبداللہ بن زبیر ڈھائٹا کی طرف سے کوفہ کا مقرر ہو کر آیا اور انہیں ایام میں مختار بن ابوعبیدہ بھی کوفہ میں آیا۔ مختار نے کوفہ میں آکرلوگوں کوخون حسین کا معاوضہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا دلوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اس کام کے لیے سلیمان بن صرد کے ہاتھ پر بیعت کر بچکے ہیں لیکن ابھی اس کام کے لیے مناسب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

718 F 1-18. موقع نہیں آیا۔مختار نے کہا کہ سلیمان ایک پیت ہمت آ دمی ہے۔ وہ لڑائی سے جی چرا تا ہے۔ مجھ کو ا مام مہدی محمد بن الحفیہ برا در حسین (ٹھاٹھُڑ) نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور خون حسین (ڈلٹٹی) کا معاوضہ ان کے قاتلین سے لو۔ لوگ بیرس کر مختار کے ہاتھ یر بیعت ہونے لگے۔ بی خبر جب عبداللہ بن بزید کوفی کو پیٹی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مختار اور اس کے معاونین اگرخون حسین ( ڈھائٹۂ) کا بدلہ قاتلین حسین سے لینا چاہتے ہیں تو اس کا م میں ہم بھی ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں،لیکن اگروہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کوقرار واقعی سزا دیں گے۔ اس اعلان کا اثریبہ ہوا کہ سلیمان بن صرد اور اس کے ہمراہیوں نے علانیہ ہھیارخرید نے شروع کر دیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے اور کم ماہ رہیج الثانی سند۔ ۲۵ ھے کوسلیمان بن صرد نے کوفہ سے نکل کر مقام نخیلہ میں قیام کیا اورسترہ ہزار آ دمی اس کے گرد جمع ہو گئے ۔عبداللہ بن پزید گورنر کوفہ نے مخالفت نہیں کی ۔مختار چونکہ اپنی الگ جماعت تیار کرنے میںمصروف تھا حالا نکہ مقصد سلیمان بن صرد کا بھی وہی تھا جو محتار ظاہر کرتا تھا، لہذا بعض شرفائے کوفیہ کی تحریک سے عبداللہ بن پزید نے مختار کو پکڑ کر قید کر دیا۔سلیمان بن صر د ۵ رہے الثانی کو نخیلہ سے ستر ہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سلیمان سے کہا کہ قریباً تمام قاتل حسین تو کوفیہ میں موجود ہیں، ان کوچھوڑ کر اور کہاں قاتلین حسین کی تلاش میں جا رہے ہو؟ سلیمان بن صرد نے کہا کہ بیاوگ تو سیاہی تھے جن کو تکم دینے والا سر دار ابن زیاد تھا۔ لہذا اصل قاتل وہی ہے اور سب سے پہلے ہم کواسی کی گردن مارنی چا ہے۔اس سے فارغ ہوکر باقی لوگوں کو درست کرنا بہت آسان کام ہے۔ نخیلہ سے روانہ ہو کرید لوگ کر بلا پہنچے۔ وہاں مقتل حسین (ڈاٹٹؤ) اور مرفن حسین پر (جس میں حسین ڈاٹٹؤ کی لاش) ہے سر مدفون تھی ،خوب روئے ، دھوئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد روانہ ہوئے ۔کوج و مقام کرتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ان لوگوں کی خبرس کر عبیداللہ بن زیاد نے جوموصل میں بحثیت گورنرموصل مقیم تھا، حصین بن نمیر کو بارہ ہزار فوج دے کر مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔سلیمان بن صرد ۲۱ جمادی الاول سنہ ۲ ھے کوعین الوردہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ یا نچ روز کے ا نظار کے بعد ۲ ۲ جمادی الاول کو حصین بن نمیر بھی عین الور دہ پہنچ گئے۔ اسی روز لڑائی شروع ہوئی۔ شام تک کی لڑائیوں میں شامیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑالیکن رات نے حائل ہو کر ان کا پر دہ رکھ

کیا۔ اگے دن صح کو، آٹھ ہزار کا ایک کمکی گئکر شامیوں میں اور آ ملا جو ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ آ ج بھی نماز فیجر کے وقت سے مغرب کے وقت تک خوب زور وشور کی لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات دونوں گشکروں نے امید وہیم میں بسر کی۔ صح ہوتے ہی ابن زیاد کا بھیجا ہوا دس ہزار کا ایک گشکر شامیوں کی مدد کے لیے آگیا اور آج بھی صح سے شام تک لڑائی جاری رہی لیکن سلیمان بن صر داور کوفیوں کے تمام بڑے بڑے سرداراکام آئے۔ بہت ہی تصور سے آ دمی باقی رہ گئے تھے۔ بیت ہی تصور نے ان کا تعافی ہوئی ہوئے آ دمیوں کو لے کررات کی تاریکی میں وہاں سے چل دیے۔ حسین بن نمیر نے ان کا تعافی بین کیا۔ لوگ سلیمان بن صرد اور اس کے ہمراہیوں کو تو ابین کے نام سے پار تھے۔ یعنی ان لوگوں نے حسین دہائی کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کوئل کرانے کا جرم کیا، پھر اس سے تائب ہوکر تلافی کے در بے ہوئے۔ اس لیے جنگ مین الوردہ کو جنگ تو ابین بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگر کسی سلطنت کی با قاعدہ فوج نہ تھے بلکہ بطور خود جمع ہوکر ابن زیاد کوئل کرنے کو گئے تھے۔ اور خود بہت سے قبل ہوئے اور تھوڑے سے بچ کر واپس آئے تھے۔

## جنگ خوارج

ادھرمقام عین الوردہ میں گروہ توابین مصروف جنگ تھا، ادھر بھرہ میں خوارج جنگ کی تیاریاں کررہے تھے۔عبداللہ بن زبیر خالفہا کی طرف سے بھرہ کا گورزعبداللہ بن حارث تھا۔ بھرہ اور بھرہ سے باہر کے خوارج نے مقام دولاب علاقہ اہواز میں مجتمع ہو کرخروج کیا۔عبداللہ بن حارث نے مسلم بن عبیس بن کریز بن رہیعہ کوخوارج کی سرکوبی پر مامورکیا۔مسلم بن عبیس اپنالشکر لے کرمقام دولاب میں پنچا۔خوارج نے نافع بن ارزق کو اپنا سردار اور سپہ سالار بنایا۔ ماہ جمادی الثانی سند ۲۵ھ میں نافع بن ارزق اور مسلم بن عبیس کا مقابلہ دولاب میں ہوا۔مسلم ونافع دونوں سپہ سالار مارے گئے۔اہل بھرہ نے مام کی عبد تجاج باب کواورخوارج نے نافع کی عبد عبداللہ بن ماحوز تنہی کو سردار بنایا۔ بڑے ورکی گرائی جاری تھی کہ اہل بھرہ کا امیر مارا گیا۔انہوں نے حارثہ بن زید کوامیر سردار بنایا۔ بڑے وقتی ہوئی اور حارثہ بن زید بھیۃ السیف لشکر بھرہ کو لیے ہوئے گڑتا ہمڑتا اہواز کی طرف روانہ ہوا۔

تراس میدان میں چرہ دست ہو کر بھرہ کی طرف چلے۔ خوارج کی اس فتح اور لشکر بھرہ کی جا مالی کا حال اہل بھرہ کو معلوم ہوا تو ان کو سخت ملال ہوا۔ فوراً ایک تیز رفتار قاصد نے یہ خبر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رفتار قاصد نے یہ خبر مکہ عبداللہ بن خارث کو بھرہ کی گورزی سے معزول کرکے حرث بن ربیعہ کو بھرہ کا گورزمقرر فر مایا۔ عبداللہ بن حارث کو بھرہ کی گورزی سے معزول کرکے حرث بن ربیعہ کو بھرہ کا گورزمقرر فر مایا۔ جب حرث بن ربیعہ نے بھرہ کی امارت کا کام سنجالا اور مہلب بن ابی صفرہ ( کیے بعد دیگر ہے ) جب حرث بن ربیعہ نے بھرہ کی امارت کا کام سنجالا اور مہلب بن ابی صفرہ ( کیے بعد دیگر ہے ) نے خراسان کی طرف جانے کا عزم کیا تو خوارج کا لشکر اور بغاوت کا سیلاب بھرہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حرث بن ربیعہ نے احف بن قیس کوخوارج کی روک تھام اور مقابلہ کے لیے فوج کا سیہ سالا ر کھا۔ اخف نے کہا کہ اس کام کے لیے مہلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہے۔ مہلب نے بنانا چاہا۔ احف نے کہا کہ اس کام کے لیے مہلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہے۔ مہلب نے انکار نہیں اگر بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے جھے کوکا فی رو پیہ اور سامان دیا جائے اور جو انکار نہیں اگر بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے جھے کوکا فی رو پیہ اور سامان دیا جائے اور جو علاقہ میں خوارج سے چھنوں ، وہ میری جا گر قرار دیا جائے۔

حرث بن ربیعہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور مہلب اہل بھرہ سے بارہ ہزارا متخابی جنگجو ہمراہ کے کر خوارج کے مقابلہ کیا۔ گئی مرتبہ خوارج نے کو حرب جم کر اور جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ گئی مرتبہ خوارج نے اہل بھرہ کے منہ پھیر دیے لیکن مہلب کی ذاتی بہادری وتجربہ کاری نے اہل بھرہ کو سنجال لیا۔ خوارج کو بھی شکستیں ہوئیں مگر وہ پھرا پنے آپ کو سنجال سنجال کر مقابلہ پر مستعد ہو گئے۔ بالآخر کئی لڑائیوں کے بعد خوارج لیسیا ہوگئے اور کر مان واصفہان کی طرف چلے گئے۔

#### محاصره قرقیسا:

اوپرآپ پڑھ چکے ہیں کہ مروان بن حکم کی امارت وخلافت سے پہلے قسر بن کی حکومت ظفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ مروان کی کا میابی کے بعد ظفر بن حارث، عبداللہ بن زبیر (پڑھیا) کے پاس گیا اور مصر پر مروان کے قابض ہونے کی خبر سنائی۔ عبداللہ بن زبیر ٹڑھیا نے اس کو قرقیسا کا عامل بنا کر بھیج دیا جوشام وعراق کے درمیان سرحدی ضلع تھا۔ مروان نے جنگ عین الوردہ کے بعد عبیداللہ بن زیاد کو مامور کیا کہ ظفر بن حارث کو قرقیسا سے بے دخل کردے۔ عبیداللہ بن زیاد نے قرقیس کا محاصرہ کیا اور ظفر بن حارث نے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ مدا فعت کی۔ اس محاصرہ اور خافر بن حارث کے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ مدا فعت کی۔ اس محاصرہ اور خافر بن حارث کی خبر عبیداللہ بن زیاد، مروان کے مرنے کی خبر محاصرہ اور مدافعت نے اس وقت تک طول کھینچا کہ جب عبیداللہ بن زیاد، مروان کے مرنے کی خبر

(721) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975)

س کر اورمحا صرے سے ما یوس ہو کر دمشق کی طرف واپس ہوا۔

### پسران مروان کی ولی عهدی:

عبیدا للّٰدین زیاد کوقر قیسا کے محاصرے کا حکم دے کر مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبدالملک اور عبدالعزیز کی ولی عہدی کے لیے اس طرح کوشش شروع کی کہ لوگوں میں اس بات کوشہرت دلائی کہ عمرو بن سعید بن العاص کہتا ہے کہ مروان کے بعد خالد بن پزید کو ہر گز تخت نشین نہ ہونے دوں گا بلکہ میں آنی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔اس کے مشہور ہونے سے لوگوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں۔مروان نے اس موقع کومناسب دیکھ کر حسان بن مالک کلبی کو جو خالد بن یزید کا سب سے بڑا طرفدارتھا، لالچ اور فریب دے کراس بات پر آ مادہ کرلیا کہ وہی پہتح کیک پیش کرے کہ مروان کے بعد عبدالملک بن مروان اور اس کے بعد عبدالعزیز بن مروان خلیفہ بنائے جائیں۔ چنانچہ حسان بن ما لک نے جامع دمشق میں مجمع عام کے روبہ رو کھڑے ہو کر کہا کہ ہم س رہے ہیں کہ لوگ امیرالمومنین مروان کے بعد خلافت کے معاملے میں ضرور جھگڑا کریں گے۔لہذا میں اس خطرہ سے محفوظ رہنے کی ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ امیرالمومنین اور عامۃ المسلمین اس کو پیندفر مائیں گے۔ وہ تجویزیہ ہے کہا میرالمومنین اپنے بعداینے بیٹے عبدالملک کواور اس کے بعدعبدالعزیز کوخلافت کے لیے نامزد فر ما دیں اور لوگوں سے اس امر کے لیے بیعت لے لیں۔ یہ بات سن کر کسی کو بھی مخالفت کی جرأت نہ ہوئی۔سب نے اظہار پیندیدگی کیا اوراسی وقت عبدالملک وعبدالعزیز کی ولی عہدی کے لیےلوگوں نے بیعت کرلی۔

### مروان بن حكم كى وفات:

سے بیعت چونکہ خالد بن یزید کے خلاف تھی اور خالد بن یزید کے طرف داروں کو مروان نے پہلے ہی اپنی طرف مائل کرلیا تھا، لہذا خالد بن یزید کو سخت صدمہ ہوا اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان نے خالد بن یزید کے اثر و قبولیت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں اور اس کی تذکیل و تخفیف کے در پے رہا، پھر اس پر صبر نہ کر کے اس کے قبل کی تدبیریں کرنے لگا۔ خالد نے اپنی مال لینی مروان کی بیوی سے شکایت کی کہ مروان میرے قبل پر آمادہ ہے۔ ام خالد نے کہا کہ تم بالکل فاموش رہو، میں مروان سے پہلے ہی انتقام لے لول گی۔ چنانچہ اس نے اپنی چار پانچ با ندیوں کو محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### عبدالله بن زبير طالعيم

عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹئیاوران کی خلافت کے حالات اوپر بیان ہوتے چلے آئے ہیں ۔ مروان بن حکم کی وفات چونکہ عبداللہ بن زبیر ٹائٹہا کے عہد خلافت میں ہوئی اور اس کی وفات کے بعد بھی بہت دنوںعبداللہ بن زبیر ٹائٹیًا کی خلافت قائم رہی ،لہذا مناسب یہی سمجھا گیا کہ یزید بن معاویہاور معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم کے حالات قلمبند کیے جائیں۔اس کے بعد عبداللہ بن ز بیر ڈاٹٹیا کے بقیہ حالات خلافت ختم کردیے جائیں۔عبدالملک بن مروان اب تخت نشین ہو چکا ہے کیکن اس کی خلافت و سلطنت کا زمانہ عبداللہ بن زبیر ڈاپٹی کی خلافت کے بعد بھی چونکہ باقی رہے گا، لہذا عبدالملک کے عنوان سے اس کی حکومت کے حالات عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹھا کے بعد لکھے جا نمیں گے ۔ حادثہ کربلا کے بعد سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ آئندہ بیں سال تک عالم اسلام کے لیے ا بیا ہی پرآ شوب زمانہ ہے جبیبا کہ سنہ۔ ۲ ھ سے سنہ۔ ۴۰ ھ تک کا زمانہ گزر چکا ہے۔ ہم اس وقت ا یک نہایت خطرناک زمانہ کے حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔اس زمانہ کے حالات لکھنے میں کسی تشکسل زمانی کا قائم رکھنا بھی بے حدد شوار ہے۔ حالات کچھالیسے پیچیدہ و ژولیدہ ہیں کہا گر ترتیب زمانی کالحاظ ترک کر کے ان کی الگ الگ تقتیم کی جائے توبیجھی ممکن نہیں۔ تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ دوسری تاریخوں کے مقابلے میں اس کتاب کے اندر ربط اور تر تیب زیادہ پائی جائے۔ پڑھنے والے کے د ماغ پر بوجھ کم پڑے اور حقیقت کا عکس دماغ میں عمد گی سے قائم ہو سکے۔

### ابتدائي حالات اورخصائل:

آ پ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تصی۔ آپ کی کنیت ابو خبیب ہے۔ خو دبھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد زبیر بن عوام ڈاٹٹؤ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ اساء ڈاٹٹؤ، ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ کی بیٹی اور عا کشہ

صدیقہ ڈاٹھا کی بہن تھیں۔آپ کی دادی صفیہ ڈاٹھا تھیں جو نبی اکرم عالیا کا کی پھو پھی تھیں۔

نی اکرم مَنَالِیَّا کے مدینہ میں ہجرت کرکے تشریف لانے سے ہیں مہینے کے بعد عبداللہ بن زہیر ڈاٹھ پیدا ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی سب سے پہلی اولاد ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے مہاجرین میں غیر معمولی طور پر بہت خوشیاں منائی گئیں کیونکہ یہودان نامسعود نے جب د یکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو انہوں نے مشہور کر دیاتھا کہ ہم نے جادوکر دیا ہے کے پیدا ہونے جادوکر دیا ہے کے پیدا ہونے

کے بعد ہی آ پ کو نبی اکرم مُثاثِیْجُ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی اکرم مُثاثِیْجُ نے تھجوراینے منہ میں

چبا کرآپ کو چٹائی۔

عبداللہ بن زبیر ٹائٹیا بہت روزے رکھتے اور نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے۔ بھی ساری ساری ساری رات قیام میں، بھی ساری ساری رات رکوع میں، بھی ساری ساری رات بھے۔ آپ کی شہ آپ کوصلہ رحمی کا بہت خیال تھا۔ آپ بہت بڑے بہادر اور زبردست سپہ سالار تھے۔ آپ کی شہ سواری قریش میں ضرب المثل اور موجب افتخارتھی۔ آپ نہایت مستقل مزاج اور مصائب کے وقت قائم رہنے والے شخص تھے۔ آپ نہایت خوش تقریر اور چیر الصوت تھے۔ آپ کی آواز پہاڑوں سے حاکر کھرا اکر تی تھی۔

عمر بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر (ڈٹٹٹٹا) کے پاس سوغلام تھے جن میں سے ہرایک کی زبان میں باتیں کیا زبان جداتھی اور عبداللہ بن زبیر (ڈٹٹٹٹا) ان میں سے ہرایک کے ساتھ اس کی زبان میں باتیں کیا کرتے ہوئے کرتے ہوئے دین کا کام کرتے ہوئے دیتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ ان کو کبھی ایک لحہ کے لیے بھی دنیا کی یاد نہ آتی ہوگ۔

ایک روز عبداللہ بن زبیراسدی، عبداللہ بن زبیر را اللہ اس آیا اور کہا کہ امیرالمومنین! میں اور آپ فلاں سلسلے سے رشتہ دار ہیں۔ عبداللہ بن زبیر را اللہ اس کے ہاں درست ہے لیکن اگر غور کروتو تمام بنی آ دم آپس میں رشتہ دار ہیں کیونکہ سب آ دم وحوا کی اولاد ہیں۔ عبداللہ اسدی نے کہا کہ میرا نفقہ تمام ہو چکا ہے یعنی میرے پاس اب خرج کو کچھ نہیں رہا۔ عبداللہ بن زبیر را اللہ بن خرج کو کھھ تمیں مہا۔ عبداللہ بن زبیر را اللہ بن مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بداہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر میں نے تمہارے نفقہ کی کوئی ضانت نہیں کی تھی۔عبداللہ اسدی نے کہا کہ میرا اونٹ سردی سے مراجا تا ہے۔عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھانے کہا کہ تم اس کو گرم مقام پر پہنچا دواوراس پر کوئی گرم کیڑا نمدہ ما کیکم اس وغیرہ ڈال دو۔عبداللہ اسدی نے کہا کہ میں آپ سے مشورے لینے نہیں آیا تھا بلکہ پچھ ما نگنے آیا تھا۔ اس اونٹ پر لعنت ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچایا۔عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھانے فرمایا: "اس اونٹ کے سوار پر بھی لعنت کہو۔"

### خلافت ابن زبير ظائنيُّ كا ہم واقعات:

عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کی حکومت مکہ مکرمہ میں امیرمعاویہ ڈٹائٹیا کی وفات کے بعد ہی سے قائم تھی اور انہوں نے یزید کے عہد حکومت میں مکہ پر بھی یزید کی حکومت قائم نہیں ہونے دی۔ یزید کے مرنے پرانہوں نے لوگوں سے بیعت خلافت لی اور بہت جلد شام کے بعض مقامات کے سوا تمام عالم اسلام میں وہ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔اس زمانے میں ان کو ملک شام کی اس حالت کا جوان کے موافق پیدا ہو چکی تھی جیجے اندازہ نہیں ہوسکا اوروہ بنوامیہ کی طافت وقبولیت کا جوامیر معاویہ ڈاٹٹؤ کے زمانے سے شام میں ان کو حاصل تھی ،ا نداز ہ کرنے میں غلطی کھاگئے۔اگران کو بنوقیس اور بنو کلب کی نا اتفاقی ورقابت اوراپنی قبولیت کا جو ملک شام میں پیدا ہو چکی تھی، صحیح اندازہ ہو جاتا تو وہ ضرور ملک شام کا ایک سفرکر نے اور بیسفراییا ہی مفید ثابت ہوتا جبیبا کہ فاروق اعظم ڈلاٹیئ کا سفرشام عالم اسلام کے لیے مفید ثابت ہوا تھا۔اس کے بعد مروان کی خلافت اور بنوامیہ کے اثر واقتدار کی واپسی ہرگز ظہور میں نہ آتی۔اگر وہ بجائے مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کو دارالخلافہ بناتے اور وفات یزید کے بعد ہی مدینے میں چلے آتے، تب بھی نسبتاً ملک شام کے قریب ہونے کے سبب سے شام کواپنے قابو سے نہ نگلنے دیتے اورضحاک بن قیس، ظفر بن حارث، نعمان بن بشیر ڈلٹٹیُا ورعبدالرحمٰن بن حجد م کواس طرح مغلوب نہ ہونے دیتے۔ان لوگوں کواگر عبداللہ بن زبیر ڈھائیٹا کی طرف سے ذرا سا سہارا اور تھوڑی سی مدد پہنچ جاتی تو یہ مروان اور حسان بن ما لک اور عبیدا للہ بن زیاد سے د بنے اور مغلوب ہونے والے ہرگز نہ تھے۔ بہر حال اس غلط فہمی کا متیجہ یہ ہوا کہ مصراور شام مع فلسطین ان کے قبضے سے جاتے رہے اور مروان نے آل مروان کے لیے خلافت کی بنیاد قائم کر دی۔



#### فتنه مختار:

مختار بن عبیدہ بن مسعود تقفی کا ذکر اوپر آچکا ہے کہ جب سلیمان بن صرد تو ابین کے گروہ کو لے کرخون حسین ڈاٹنٹو کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ سے نکلا تو کوفہ کے گورز نے انتظاماً مختار کوفید کر دیا تھا۔ تو ابین کے بقیة السیف جب کوفہ میں واپس آئے تو مختار نے جیل خانہ سے تعزیت کے طور پر ایک خط کھے کر بھیجا کہ تم لوگ بالکل غم نہ کر واور مطمئن رہو۔ اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہارے سامنے شہدا اور حسین (ڈاٹنٹو) کے خون کا عوض قاتلین سے لوں گا۔ ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا اور ایساخون بہاؤں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا زمانہ یاد آ جائے گا کہ اس نے بنی اسرائیل کو کس طرح قید کیا تھا۔ پھر لکھا تھا کہ کہ کہ یا دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی ہے جوخون حسین (ڈاٹنٹو) کا قصاص لینا چاہتا ہواور وہ اس کام کے کہ کہ جھے سے عہد کر لے۔

اس خط کورقاعہ بن شداد تینی بن مخربہ عبدی، سعد بن حذیفہ بن الیمان، یزید بن انس، احمر بن الس خط کورقاعہ بن شداد یملی ،عبداللہ بن کا مل وغیرہ تو ابین نے پڑھا اور بے حدمسرور ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا شخص موجود ہے جوخون حسین ( ڈھٹٹو کے لیے اپنے دل میں جوش اور اولالعزمی رکھتا ہے۔ چنا نچہ رفاعہ بن شداد چار پانچ آ دمیوں کو لے کرجیل خانہ میں گیا اور اجازت حاصل کرنے کے بعد مختار سے ملا اور کہا کہ ہم آپ کوجیل خانہ تو ٹر کر نکال لے جا ئیں گے اور قید سے آزاد کر دیں گے۔ مختار نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل تکلیف نہ کریں، میں خود جب چاہوں آزاد موسکتا ہوں اور کوفہ کا گورز عبداللہ بن یزید مجھ کو آپ ہی رہا کرے گا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم چند روزصبر کرو۔

توابین کے ہزیمت خوردہ واپس آنے سے پہلے مخار ایک خط جیل خانہ ہی سے کسی کے ہاتھ عبداللہ بن عمر والنہ کی کے باتھ عبداللہ بن عمر والنہ کی کے باتھ عبداللہ بن عمر والنہ کی کے باتھ کررکھا ہے۔ آپ عبداللہ بن یزید کو میری سفارش کا خط لکھ دیں، میں مظلوم ہوں۔ آپ کو اللہ تعالی سفارش کا ثواب عطا کرے گا۔ مخار کو یقین تھا کہ عبداللہ بن عمر والنہ شارش خرما دیں گاور میں قید سے آزاد ہوجاؤں گا۔ اس حقیقت کو چھپا کر رفاعہ سے اس نے اس انداز میں اپنی رہائی کی نبست با تیں کیں جس سے اس کی کرامت کا سکہ بیٹھے۔ چنا نچہ چند روز کے بعد عبداللہ بن عمر والنہ کا کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

726 ST - 1-125 سفارشی خط عبداللہ بن یزید کے پاس آیا اوراس نے ان کی سفارش کی تکریم میں مختار بن عبیدہ کوجیل خانہ سے بلا کر کہا کہ میں تم کوقید ہے آزاد کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہتم کسی قتم کی شورش کوفہ میں نہ پھیلاؤاوراپنے گھر ہی میں بیٹھےرہو۔مختار نے اقرار کرلیااور قید سے آزاد ہو کراپنے گھر آ بیٹا۔ هیعیان حسین نے اس کی اس اچا نک آزادی کو اس کی کرامت پرمحمول کیااوراس کے پاس عقیدت و نیاز مندی کے ساتھ آنے جانے گئے۔عقیدت مندوں کی بیرآ مدورفت پوشیدہ طور پر ہوتی تھی۔ کچھ دن اس حالت میں گز رے کہا تنے میں امیرالمومنین عبداللہ بن زبیر ( ڈلٹٹڈ) نے عبداللہ بن پزید کومعزول کرکے عبداللہ بن مطیع کو کوفیہ کی حکومت پر بھیج دیا۔عبداللہ بن مطیع ۲۵ رمضان سنہ ۲۷ ھے کو کوفہ پہنچا۔اس عزل ونصب کو بھی مختار نے اپنی حکومت برمحمول کیا اور پرانے حاکم کے کوفہ سے چلے جانے کے بعدا پنی پا بندی کوتوڑ کراور بھی آزادی برتی شروع کی ۔لوگوں کی آ مدورفت اس کے پاس زیادہ ہونے لگی اوراس کے متبعین کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کر گئی۔عبداللہ بن مطیع نے ایاس بن ابی مضارب کو کوتوال شہرمقرر کیا تھا۔ایاس نے ایک روزعبداللہ بن مطیع گورنر کوفیہ ہے کہا کہ مختار کی جماعت خطرناک اور بہت طاقتور ہوگئ ہے۔ مجھ کوا ندیشہ ہے کہ کہیں پیخروج نہ کرے۔مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختار کو بلا کر قید کر دیا جائے جیسا کہ وہ پہلے بھی قید تھا۔

عُبدالله بن مطیع نے مختار کے بچازید بن مسعود تعنی کو حسین بن رافع از دی کے ہمراہ بھیجا کہ مختار کو ذرا میر ہے پاس بلا لاؤ۔ مجھ کواس سے کچھ ضروری با تیں کرنی ہیں۔ بید دونوں مختار کے پاس گئے اور امیر کوفہ کا پیغام پہنچایا۔ مختار فوراً کپڑے پہن کر چلنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ زیدنے اس وقت بیہ آ بیت پڑھی:

﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ اَوْ يَقُتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ .....) \*\*
مخاراس آیت کوسنتے ہی سمجھ گیا کہ زید کا مطلب کیا ہے۔ اسی وقت بولا کہ جلدی لحاف لاؤ،

مجھ کو جاڑا چڑھ آیا ہے، اور کاف اوڑھ کر پڑگیا کہ مجھ کو سردی معلوم ہوتی ہے، پھر حسین بن رافع کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے میں چلنے کے لیے تیارتھا گر کیا کروں، مجھ پر مرض کا حملہ ایکا یک ہوا اور

اب میں حرکت نہیں کرسکتا۔ میری تمام حالت جو آپ دیکھ رہے ہیں، امیر سے بیان کر دیں۔کل شبح • اور (اے نبی تالیہ! وہ وقت یاد کرو) جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یامارڈ الیس یا جلاوطن کر دیں ...... (الانفال ۲۰۰۸)

مرک است درست ہو جائے گی تو علم کی تغیل میں ضرور حاضر ہوں گا۔ یہ دونوں شخص وہاں سے رخصت ہوئے۔ راستے میں حسین بن رافع نے زید سے کہا کہ تم نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی کہ مختارا میر کے پاس نہ جائے ، ورنہ وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ تنہارے روکنے سے رک گیا ہے اور اس نے مختارا میر کے پاس نہ جائے ، ورنہ وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ تنہارے روکنے سے رک گیا ہے اور اس نے مخص بہا نا بنایا ہے۔ یہ کہہ کر پھر حسین نے زید سے کہا کہ تم اطمینان رکھو۔ اس کا تذکرہ عبداللہ بن مطبع سے منہ کروں گا کیونکہ ممکن ہے کہ مختار کے ہا تھوں سے مجھ کوکوئی فائدہ پہنچے۔ عبداللہ بن مطبع کے پاس دونوں نے جاکر کہہ دیا کہ مختار شخت بیار ہے، ہم اپنی آئھوں سے دکھے کر آئے ہیں۔ وہ اس وقت آنے کے قابل نہیں ، کل ان شاء اللہ حاضر ہوجائے گا۔

مختار نے زید اور حسین کے جاتے ہی اپنے مریدوں لعنی بیعت شدہ لوگوں میں سے خاص خاص اور بااثر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب زیادہ توقف اور انتظار کا موقع باتی نہیں ہے۔ ہم کوفوراً خروج پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں۔ جو حکم ہو، اس کی لعمیل کے لیے آمادہ ہیں لیکن ہم کوایک ہفتہ کی مہلت ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ہتھیاروں کو درست کر لیں اور اپنی جنگی تیاریوں سے فارغ ہوجائیں۔

سی اورا پی می میرویوں سے اور ایک ہفتہ تک کہاں مہلت دینے لگا ہے۔ سعد بن ابی سعد فانہ سے کہا کہ آپ مطمئن رہیں۔ اگر عبداللہ بن مطبع مجھ کوا کیہ ہفتہ تک کہاں مہلت دینے لگا ہے۔ سعد بن ابی سعد خانہ سے نکال لائیں گے۔ مختار میس کر خاموش ہو گیا اور لوگوں نے اس کواس مکان سے لے جاکر ایک دوسرے غیر معروف مکان میں روپوش کر دیا۔ اس کے بعد سعد بن ابی سعد نے اپ ہم خیال لوگوں سے کہا کہ ہم کوخروج کر لینے سے پیشتر میتھیت کر لینی عاہیے کہ آیا محمد بن ابی سعد نے اپ ہم خیال کام کے لیے اپنا نائب بنایا ہے یا نہیں؟ اگر واقعی میٹھ بن حفیہ کی طرف سے بیعت لینے کے لیے مامور ہے تو ہم کو بلاتکلف مختار کی ماتحتی میں خروج کرنا چاہیے، اور اگر محمد بن حفیہ نے مامور نہیں کیا اور اس نے ہم کو دون حین خیاب کو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چا ہیے۔ چنا نچاسی وقت سعد بن ابی سعد بین عیار آ دمیوں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں بہنچ کر محمد بن حفیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے مختار کوخون حسین (مثالثہ) کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہی ہے۔ یہی کوگ میتار کی بیعت اور متابعت پر آ مادہ ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو گئے۔ مختار کو جب معلوم ہوا کہ میری بات کی تصدیق ہو

ر المحالی میں ہوا کہ لوگوں کا شک بھی دور ہوگیا ہے۔ مختار نے کہا کہ ہم کوکا میا بی حاصل کرنے کے لیے ابراہیم بن مالک بن اشتر کو بھی جو کوفہ کے رؤساء میں شار ہوتا ہے، ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ چنا نچے مختار کے مریدوں میں سے عامر بن شرحبیل فوراً ابراہیم بن مالک کے پاس گیا اور کہا کہ تیرے باپ نے علی ( ڈٹائٹو) کی حمایت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ اب لوگوں نے مصم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین ( ڈٹائٹو) کا معاوضہ طلب کریں۔ چنا نچہ ایک معقول اب لوگوں نے مصم ارادہ کیا ہے کہ خون حسین ( ڈٹائٹو) کا معاوضہ طلب کریں۔ چنا نچہ ایک معقول

جمعیت اس ارادہ پر شفق ہو چکی ہے۔ تھو کو تو سب سے پہلے اس کام میں شریک ہونا چاہیے۔
اہر اہیم نے کہا کہ میں اس شرط پر لوگوں کا شریک ہوسکتا ہوں کہ جھے کو امیر بنایا جائے۔ عامر نے کہا کہ تحمد بن حنفیہ در حقیقت ہمارے امام ہیں اور انہوں نے مختار کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ لہذا ہم نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اہرا ہیم نے کہا کہ اچھا میں خودہی مختار سے ملوں گا۔ عامر نے والی آکر بیہ حال مختار کو سنایا۔ مختار اگلے دن پندرہ آدمیوں کو لے کرخود ابرا ہیم بن مالک کے مکان پر پہنچا۔ اس وقت ابرا ہیم مصلے پر بیٹیا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شیعیان علی میں سے بر پہنچا۔ اس وقت ابرا ہیم مصلے پر بیٹیا تھا۔ مختار نے جاتے ہی کہا کہ تیرا باپ شیعیان علی میں سے بہتے تا مورخوض تھا، ہم تھے کو بھی اپنی جماعت میں سے بیسے ہیں۔ امام مہدی محمد بن حفیہ نے جھے کو اپنا بنیب بنا کر بھیجا ہے۔ تھی کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ میں وعدہ کی ضانت اور تصدیق کی ۔ ابرا ہیم فوراً مصلے سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت لے کی ۔ ابرا ہیم فوراً مصلے سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت لے کی ۔ ابرا ہیم فوراً مصلے سے اٹھا اور مختار کو اپنی جگہ ہٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور مختار بیعت کی اور مختار بیعت لے کی ۔ ابرا ہیم فوراً مصلے سے اٹھا اور مختار کو الاول سنہ ۲۱ ھے کو رات کے وقت مختار نے ابرا ہیم بین مالک کے کی ۔ ابرا ہیم کے پاس آدھی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ آکر جمع ہوئے۔ پاس آدھی رات تک اس کی جماعت کے لوگ آ آکر جمع ہوئے۔

پ پود ابرائی سے پان اوں رات بین اس کی بھا سے وں اس من ہوئے۔
ایاس بن مضارب کو جاسوسوں نے بیخبر پہنچا دی تھی کہ آج شب میں بغاوت پھوٹے والی
ہے۔اس نے عبداللہ بن مطبح کواطلاع دی۔عبداللہ بن مطبع نے تدبیر پوچھی تو اس نے مشورہ دیا کہ
کوفے کے سات محلے ہیں، ہرمحلّہ میں پانچ سوآ دمیوں کا ایک دستہ متعین کر دیا جائے کہ جب اس
محلّہ میں کسی کورات کے وقت نکلتے دیکھے، گرفاریا قتل کر دے۔ چنا نچہ اس رائے پرعمل ہوا اور ہرمحلّہ
میں ایک ایک سردار بھیج دیا گیا کہ راستوں اور سڑکوں پر لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ اتفا قا جب
ابراہیم اپنی جمعیت کو لے کر مختار کی طرف چلا تو راستے میں ایاس بن مضارب ہی سے مقابلہ ہوگیا۔

(729) (32) (41) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (729) (7 طرفین کے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور ایاس بن مضارب ابرا ہیم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ادھر مختار کے مکان پر بھی چار ہزار آ دمی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہاں سرکاری فوج کے دوسر پے د ستے سے جنگ چیڑ گئی۔ ادھر سے ابراہیم لڑتا بھڑتا مختار کے مکان کے قریب پہنچا۔ ادھر ہر محلے کی فوجیں آ گئیں اور مختار کی قیام گاہ کے سامنے جنگ ہونے گلی۔ابراہیم نے سرکاری فوج کو شکست دے كر بھايا۔ ادهر سے عبدالله بن مطيع تازه دم مزيد فوج لے كرآيا۔ بھى ابرائيم ومخار، عبدالله بن مطیع کو دھکیل کر دارالا مارۃ میں داخل کر دیتے، بھی عبداللہ بن مطیع ان کو پیچھے ہٹاتا ہوا کوفہ سے باہر نکال دیتا۔ رات بھر بیاٹرائی جاری رہی۔ جوں جوں لڑائی نے طول کھینچا، مختار کی جماعت ترقی کرتی رہی لیعنی لوگ آ آ کر شامل ہوتے رہے۔ بالآخر عبداللہ بن مطیع کو دارا لامارۃ میں محصور ہونا پڑا۔مختار نے تین روز تک دارالا مارۃ کا محاصرہ جاری رکھا۔ چونکہ اندر آ دمی زیادہ تھے، جگہ تنگ تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لہذا عبداللہ بن مطیع کسی پوشیدہ راشتے سے نکل کر ابوموسیٰ اشعری ڈاٹنیڈ کے مکان میں جا کر حییب گیا اور باقی لوگوں نے امان طلب کر کے دارا لامارۃ کا دروازہ کھول دیا۔مختار نے دارالامارۃ اوربیت المال پر قبضہ کر کے بہت سا روپییا پنے آ دمیوں میں تقسیم کیا۔جامع کوفیہ میں اہل کوفہ جمع ہوئے۔مختار نے خطبہ دیا اورمحمر بن حنفیہ کی بیعت وامامت تشکیم کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہامل کوفہ نے کتاب وسنت کی پیروی اوراہل بیت کی ہمدردی کا بیعت کے ذریعہ سےاقر ارکیا۔ مختار نے بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا وعدہ کیا۔اس بیعت عام کے بعد مختار نے سنا کہ عبداللہ بن مطیع، ابوموسیٰ ڈٹاٹنڈ کے مکان میں رو پوش ہے۔اس نے ایک لا کھ درہم اس کے یا س بھجوائے اور کہلا بھیجا کہ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم سا مان سفر نہ ہونے کی وجہ سے ابوموسیٰ ( ڈٹاٹٹیز) کے مکان میں کٹہرے ہوئے ہو۔ لہٰذا بیرایک لاکھ درہم قبول کرلوا ورثین دن کے اندرا پنا سامان درست کرکے کوفہ سے روانه ہوجاؤ۔

یو مہدوبہ یا ۔ عبداللہ بن مطیع شرم کی وجہ سے مکہ مکر مہ کی طرف نہیں گیا بلکہ کوفہ سے بھرہ چلا آیا۔ جس زمانہ میں سلیمان بن صرد کے ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے، انہیں میں مثنیٰ بن مخر مہ عبدی نامی ایک شخص بھرہ کار ہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر بیلوگ جیل خانہ میں اس سے ملنے گئے تھے، اوپر اس کا ذکر آچکا ہے۔ اسی وفت مثنیٰ نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بھرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہتم وہاں جا کر شیعیان علی سے میری نیابت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

730 6 146 میں بیعت لواورا پنی جمعیت کو بڑھاؤ۔جس وقت میں کوفیہ میں خروج کروں گا،اسی وقت تم بھی بھرہ میں خروج کرنا۔ چنانچیٹنی بن مخرمہ نے بھرے میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی۔ایک گروہ کواینے ساتھ شامل کرلیا۔مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بھرہ میں مثنیٰ کے پاس بھی اطلاع بھیج دی تھی۔اس نے بھی وہاں تاریخ مقررہ پرخروج کیالیکن بھرہ میں اس وفت عبداللہ بن ز بیر ڈاٹٹیا کی طرف سے حرث بن الی رہیعہ امیر بھرہ تھا۔ حرث بن الی رہیعہ نے ان باغیوں کے منصو بوں کو بورا نہ ہونے دیااورسب کوایک محلّہ میں گھیر کرمحصور کر لیا، پھرسب کو بصرہ سے نکال دیا۔ بیلوگ بھرہ سے نکل کر کوفہ میں گئے۔ وہاں مختار نے اپنا تسلط قائم کر کے شرفائے کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند حجفٹہ بے بنائے ۔ایک علم عبداللہ بن حرث بن اشتر کو دے کراویینا کی طرف بھیجا۔ا یک علم محمد بن عمیر بن عطار د کو دے کر آ ذر بائیجان کی طرف روا نہ کیا۔ا یک علم عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس کو دے کرموصل کی طرف رخصت کیا۔اسحاق بن مسعود کو مدائن کاعلم اورسعد بن حذیفه بن الیمان کوحلوان کاعلم سپر دکیا۔عبداللہ بن کامل کو کوفیہ کا کوتوال اور شریح کو قاضی کوفیہ ہنایا۔ بعد میں شریح کومعزول کر کے عبداللہ بن ما لک طائی کو کوفیہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار کے فرستادہ سرداروں کو کامیا بی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تشلیم کر کے بیعت کرلی۔صرف موصل برعبدالرحمٰن سعید کوکوئی قابونہ ملا کیونکہ وہاںعبدالملک بن مروان کی طرف سے عبیداللہ بن زیاد بطور گورنر مامور تھا۔عبدالرحمٰن بن سعید نے بجائے موصل کے تکریت میں جا کر قیام کیا اور مختار کو حالات سے اطلاع دی۔ مختار نے موصل کی مہم پزید بن انس کوسپر د کی اور تین ہزار سوار دے کرموصل کی جانب رخصت کیا۔عبیداللہ بن زیاد نے جب بزید بن انس کے آنے کی خبرسنی تو رہیعہ بن مختار غنوی کویزید بن انس کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ بابل کے مقام پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ به لِرَائِي ٩ ذي الحجه سنه ٢٦ هه كو هوئي \_ ربيعه مارا گيا اور شامي لشكر كوشكست هوئي \_ شكست خور ده شامی واپس جارہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن حملہ عمی تین ہزار کی جمعیت ہے آتا ہوا ملا، جس کو عبیداللّٰد بن زیاد نے ربیعہ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا۔عبداللّٰد نے منہز مین کوروک کرا ہے ساتھ لیا اورا گلے دن ۱۰ ذی الحجه بروزعیدالضحیٰ کو فی لشکر پرحمله کیا۔اس لڑائی میں بھی کو فیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کو فیوں نے کئی ہزار شامیوں کو گرفتار کیا اور پزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے ۔اسی روز شام کے وقت بزید بن انس بھی جو پہلے ہے بیار تھا، فوت ہو گیا اور مرتے وقت ورقاء محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سر المرات کو امیر انگر بنا گیا۔ اگے روز ورقہ بن عازب کے جاسوس نے آ کر خبر دی کہ عبیداللہ بن زیاد خود مقابلہ پر آنے والا ہے۔ ورقاء نے عبیداللہ کا نام سنتے ہی بابل سے کوچ کیا اور عراق کی حدود کے اندر آ کر قیام کیا اور مخار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج تھی، البذا میں پیچھے ہے آیا ہوں۔ اس خبر کوس کر کوفہ میں لوگوں نے ورقاء کو ملا مت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کرتم نے شکست ہوں۔ اس خبر کوس کر کوفہ میں لوگوں نے ورقاء کو ملا مت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کرتم نے شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ مختار نے کوفہ سے سات ہزار فوج دے کر ابرا ہیم بن مالک بن اشتر کوروانہ کیا اور تھم دیا کہ بن ید بن انس کا تمام شکر بھی ورقاء کی سرداری سے نکال کرتم اپنے ماتحت کر لینا۔

ابرا ہیم کے رخصت ہونے کے بعداہل کوفہ نے شیف بن شیث بن رہیے کے پاس آ کرشکایت کی کہ مختار ہماری یوری یوری قدر دانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔شیث بن ربعی نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کرلوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ثبیث جب مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہرایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں سے بھی ان کوحصہ دینے کا اقرار کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بنوامیہا ورعبداللہ بن زبیر ٹائٹہا سے لڑیں گے، یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دیں۔شیث بن ربعی نے کہا کہ اچھا میں اہل کوفیہ ہے دریافت کرلوں۔شیث بن ربعی مختار کے پاس اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھالوگ ایسے تھے جومخار کے ہاتھ پراس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔وہ اس کے ہم عقیدہ وہم خیال تھے،ان کے ساتھ مختار بڑی بڑی رعایتیں کرتا تھا۔ کچھا یسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کوشلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی۔ وہ اس کے ہم خیال اورخون حسین ڈاٹٹیُّا کے مطالبے میں اس کے ہم نوانہ تھے۔ انہیں کو مخار سے شکایات تھیں۔ چنانچہ شیث بن ربعی کے واپس آنے بران لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور دارا لامارۃ میں بہنچ کر مختار سے کہا کہ ہم نے تم کومعزول کردیا۔تم حکومت جھوڑ کرا لگ ہو جاؤ کیونکہ تم محمد بن حفیہ کے نائب اورخلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی حالا کی اور دورا ندیثی ہے کا م لیا۔ لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تم سب کوخون حسین ڈٹاٹیئہ بھی معاف کردیا۔ ہرفتم کی رعایت بھی تم کو دی جائے گی۔اس وقت بنوامیہ کا مقابلہ درپیش ہے۔تم کو جاہیے کہایسے وقت میں فتنہ وفساد ہریا نہ کرو ور نہ نتیجہاح چھا نہ ہو گا۔ جاؤ! سوچواورخوبغور کرو کہتم جس کام پر آ مادہ ہوئے ہو، وہ تبہارے لیے اچھا

نتیجہ پیدا نہ کرےگا۔

ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کومنظور کرلیا اور کہا کہ اچھا ہم غور کریں گے ۔ان کا مدعا پیرتھا کہا براہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا ہے، دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ادھر مختار نے بھی ابراہیم کی غیرموجودگی میں اپنی بے بسی کومحسوس کرلیا تھا۔ لہٰذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سانڈنی پراپنا قاصدابرا ہیم کے پاس بھیجا کہفوراً اپنے آپ کو کوفیہ میں واپس پہنچاؤ اورخود دارالا مارۃ میںمضبوطی کرکے بیٹھ گیا۔لوگوں نے اگلے روز دارالا مارۃ کا محاصرہ کر لیا۔ تیسر ے روزا براہیم راستے سے لوٹ کر کوفیہ میں معدا بنی فوج کے داخل ہوا اور ان لوگوں کو جومختار کی مخالفت میں اٹھے تھے قبل کرنا شروع کیا ۔غرض کوفہ میں کوئی گھر ایبانہیں بچا جس میں سے ایک رو یا زیادہ آ دمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔مختار نے لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرشیں مرتب کروا ئیں ، جوابن زیاد کے لشکر میں قتل حسین ڈھائڈ کے وقت موجود تھے یا جنہوں نے میدان کر بلا میں کسی قتم کا کوئی حصہ لیا تھا۔عمرو بن سعد اورشمر ذی الجوثن بھی گرفتار ہو کرمقتول ہوئے۔عمرو بن سعد نے مخار سے امن حاصل کرلیا تھالیکن مخار نے اپنے قول واقرار کا لحاظ نہ کرکے اس کا سرا تروا لیا۔ عمرو بن سعد کالڑ کا حفص بن عمرومختار کی مصاحبت میں تھا۔ جس وفت عمرو بن سعد کا سر در بار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمرو سے کہا کہتم اس کو پیچانتے ہو، کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا کہ ہاں میں پیچانتا ہوں کیکن ا ب اس کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا سر بھی کا ٹ لو۔ چنانچی<sup>ر حف</sup>ص کا سربھی ا تارلیا گیا۔غرض اس قتل وگرفتاری کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ لوگ گھروں سے گرفتار ہو ہوکر آتے تھے اورفتل کیے جاتے تھے۔عمرو بن سعداورشمروغیرہ کے سرمخار نے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیے تھے۔

مختار بہت ذی ہوش اور چالاک آ دمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض ومتصرف ہوکر ایک خط عبداللہ بن زبیر وہ گئی کو لکھا کہ میں آج کل دارالامارۃ کوفہ میں مقیم ہوں۔ مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے۔ آپ کوفہ کی گورزی مجھ کوعطا کر دیجیے۔عبداللہ بن زبیر وہ گئی سجھ کئے کہ یہ مجھ کو دھو کہ دے کر اور اپنی طرف سے عافل رکھ کر حکومت وسلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عمر و بن عبدالرحمٰن بن حرث بن ہشام مخزومی کو کوفہ کی گورزی کا پروانہ دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے

راکد بن قدامہ کو پانچ سوسواروں کے ساتھ ستر ہزار درہم دے کر روانہ کیا کہ راست ہی میں عمر و بن عبدالرحمٰن کوروک کراور بیر قم دے کر والیس ہونے سے انکار کر دے تو تم اپنچ سوسواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عمر و بن عبدالرحمٰن نے اول تو انکار کیا لیکن پھر پانچ سوسواروں سے اس کو گرفتار کر لینا۔ عمر و بن عبدالرحمٰن نے اول تو انکار کیا لیکن پھر پانچ سوسواروں کی جعیت کو دیکھ کرمنا سب سمجھا کہ ستر ہزار درہم قبول کر لیے جائیں۔ چنانچ ستر ہزار درہم قبول کر لیے جائیں۔ چنانچ ستر ہزار درہم لیک کے کربھرہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن مطبع بھرہ ہی میں چلا گیا۔ اب عمر و بن عبدالرحمٰن نے بھی بھرہ ہی کارخ کیا، جہاں حرث بن الی ربیعہ (قباع حکومت) کررہا تھا۔

#### مختار كا دعوى نبوت اور كرسى على رالتُونُهُ:

علی ڈٹائٹی جب کوفہ میں تشریف رکھتے تھے تو آپ کی ایک کری تھی۔ اسی پر بیٹھ کر اکثر احکام جاری کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھانجا جعدہ بن ام ہانی بنت ابی طالب تھا، کوفہ میں رہا کرتا تھا۔ وہ کسی اسی کے قضہ میں تھی۔ مختار نے کوفہ میں اپنا سکہ بٹھا کر اس کرسی کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جعدہ نے کہا کہ اچھا مجھ کو ایک ہفتہ مہلت و سیجے کہ میں اس کو تلاش کرئے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مختار نے کہا کہ میں تین دن سے زیادہ کی مہلت ہرگز نہ دوں گا۔ اگر اس عرصہ میں تم نے کری نہ بہنچائی تو شخی و تشدد کا برتاؤ شروع کیا جائے گا۔

حوں کہ پہپوں و می وصدوہ برباو سروں ہیا جائے۔۔
جعدہ کے محلّہ میں ایک روغن فروش رہتا تھا۔ اس کے پاس بھی اسی قتم کی ایک کرسی تھی۔ جعدہ نے وہ کرسی اس سے خریدی اور پوشیدہ طور پر اپنے گھر لے گیا۔ اس کوخوب صاف کیا اور بڑے تکلف واحتیاط کے ساتھ غلافوں میں لپیٹ کر مختار کے پاس لے گیا۔ مختار نے کرسی لے کر جعدہ کو خوب انعام واکرام سے نوازا۔ کرسی کو بوسہ دیا، اس کوسا منے رکھ کر دور کعت نماز پڑھی، پھر اپنے مریدوں کو جمع کرکے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ کو موجب نفرت و برکت بنایا تھا، اسی طرح شیعیان علی کے لیے اس کرسی کو نشانی قرار دیا ہے۔ اب ہم کو ہر جگہ فتح و نفرت حاصل ہوگی۔ اس کے مریدین نے اس کرسی پر آئکھیں ملیس، بوسے دیے اور اس کے مریدین نے اس کرسی پر آئکھیں ملیس، بوسے دیے اور اس کے آگے سر جھکائے ۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے۔ چنا نچے نہایت خوبصورت تابوت تابوت کی آگے سر جھکائے ۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے۔ چنا نچے نہایت خوبصورت تابوت کی طاخت کے لیے آ دمی متعین کیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ میں وہ تابوت رکھا گیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے خواظت کے لیے آ دمی متعین کیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ میں وہ تابوت رکھا گیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے خواظت کے لیے آ دمی متعین کیے گئے۔ جامع مسجد کوفہ میں وہ تابوت رکھا گیا۔ ہر شخص نماز پڑھنے

زمر کی است کو بوسہ دیتا تھا۔ متار نے کوفہ کی حکومت کرنے سے پہلے ہی اپنے مگر ورزویر کے جال کو پھیلانا اور لوگوں کو اپنی غیر معمولی روحانی طاقتوں کا معتقد بنانا شروع کر دیا تھا۔ حکومت کوفہ حاصل کرنے کے بعداس کی چالا کی وہوشیاری کو اور بھی زیادہ کامیا بی کے مواقع میسر ہونے گے اور رفتہ رفتہ نبوت کے دعووں تک پہنچنے لگا۔

جس زمانے میں مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر وٹائٹیا کو فدکورہ خط لکھا، اس کے قریب زمانہ میں چندروز کے بعد عبدالملک بن مروان نے عبدالملک بن حرث بن ابی الحکم بن ابی العاص کو ایک لشکر دے کروادی القرئی کی طرف روانہ کیا۔ یہ گویا عبدالملک بن مروان کی طرف سے عبداللہ بن زبیر وٹائٹیا پر کپہلی چڑھائی تھی۔ اس چڑھائی کا حال بن کر مختار نے دوسرا خط عبداللہ بن زبیر وٹائٹیا کو لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کراؤں؟ عبداللہ بن زبیر وٹائٹیا نے لکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے کوفہ سے فوج روانہ کراؤں؟ عبداللہ فوج وادی القرئی کی طرف بھیج دو۔ مختار نے شرحیل بن دوس ہمدانی کو تین ہزار کی جمعیت فوراً کیک فوج وادی القرئی کی طرف بھیج دو۔ مختار نے شرحیل بن دوس ہمدانی کو تین ہزار کی جمعیت کر جمعیت سے میکھ دے کرروانہ کیا کہ تم اول سید سے مدینہ میں جا کر قیام کرو، پھر وہاں سے مجھ کو حالات لکھ کر جمعیو۔ اس کے بعد جو تھم میں جھیجوں، اس کی تعمیل کرو۔ اس سے مختار کا مدعا یہ تھا کہ میں اس بہانے سے مدینہ میں فوج کر محمد بن حفیہ کی خوشنودی اس طرح سے حاصل کر سکوں گا کہ عبداللہ بہانے سے مدینہ میں فوج کر گھی کوئی اعتراض نہ ہوگا اور میرااثر شعیعیان علی میں ترقی کر سکے گا۔

عبداللہ بن زبیر بھا ہی مقاری چالا کیوں کو سجھتے تھے۔ انہوں نے مذکورہ جواب محتار کے پاس بھی کو فوراً عباس بن سمل بن سعد کو دو ہزار آ دمیوں کے ساتھ متعین کیا کہ اگر کوفہ سے مخار کو کی لشکر بھیج تو اول بیہ معلوم کروکہ وہ محکوم ہو کر آیا ہے یا خود مختار ہے؟ اگر محکوم ہو تو اس سے کا م لواورا گروہ محکوم ہو کر نہیں آیا تو اس کو واپس کر دو۔ واپس ہونے سے انکار کرے تو اس کا مقابلہ کرو۔ مقام اقیم میں عباس وشر حمیل کی ملاقات ہوئی۔ عباس نے کہا کہتم لوگ مقام وادی القری کی طرف ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلہ کو چلو۔ شرحییل نے کہا کہ ہم کو سیدھے مدینے جانے کا حکم ہے۔ وہاں ہم دوسرے حکم کا انتظار کریں گے، تب کہیں جا سکیس گے۔ عباس نے اول ان کو فیوں کو کھانے پینے کا سامان دے کما نظار کریں گے، تب کہیں جا سکیس گے۔ عباس نے اول ان کو فیوں کو کھانے پینے کا سامان دے کر تواضع کی ، پھر تعمیل حکم سے انکار کرنے کی پاداش میں حملہ کرکے اپنے دو ہزار آ دمیوں سے ان تین ہزار کو مجبور کر دیا اور ستر آ دمی قال کرکے کوفہ کی طرف زبر دتی لوٹا دیا۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا

اور محمد بن حنفیہ کو خط لکھ کرعبداللہ بن زبیر طاقیا کی شکایت کی کہ انہوں نے میری فوج کو آپ تک نہ پہنچنے دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایپ ایک خاص معتمد کو بھیج دیجے تا کہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں گا اور لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حفیہ نے مصلحاً جواب میں لوگوں کو بھی آپ کے فرستادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حفیہ نے مصلحاً جواب میں لکھا کہ میں تمہاری حق پہندی سے واقف ہوں۔ تم جھے کو گوشہ عافیت میں بیٹھار ہے دواور مخلوق اللی کھو کی خون ریزی سے پر ہیز کرو۔ میں اگر حکومت وامارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنی گرد جمع کر سکتا تھا لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور ہوا خواہوں کو معطل کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی خود ہی جو چاہے گا، فیصلہ کر ہے گا۔

## عبيدالله بن زياد كاقتل:

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ بابل کے میدان میں بروز عیدالضی سند ۲ ھے کو فیوں کے مقابلے میں شامیوں کو شکست ہوئی تھی مگر کو فی سپہ سالارا بن زیاد کے آنے کی خبر س کر پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس خبر کوس کر مختار نے اپنے سپہ سالاراعظم ابراہیم بن مالک بن اشتر کوسات ہزار فوج کے ساتھ روانہ کیا تھا لیکن راستے ہی سے ابراہیم کو کوفہ کی طرف والیس جانا پڑاتھا۔ کوفہ میں نہایت کثرت سے لوگ قتل کیے گئے اور شیعان علی کی مخالف جماعت یا شیعان علی کے سواجولوگ تھے، ان کو اچھی طرح کچل دیا گیا جس سے آئندہ کے لیے اس فتم کے خطرے کا سدباب ہوگیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ۲۲ ذی الحجہ سند ۲۱ ھے کو مختار نے کوفہ سے ابراہیم بن مالک کو پھر اس مہم پر ابن زیاد کے مقابلے کی غرض سے راوانہ کیا۔ اس مرتبہ چونکہ کوفہ کی بعناوت کا کوئی خطرہ قطعاً باتی نہ رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ خاکف ہو کو جے تھے، لہذا ابراہیم کے ساتھ تمام بڑے بڑے سے دار اور بہا در لوگ بھیج دیے گئے۔ ساتھ ہی وہ تا بوت کے جیجنے سے مدعایہ تھا کہ فوج کو پہلے ہی تا بوت کے جیجنے سے مدعایہ تھا کہ فوج کو پہلے ہی سے اپنی فتح کا بیقین ہو جائے۔

ابراہیم نہایت تیزی سے سرحد عراق کو عبور کر کے حدود موصل میں داخل ہوا، جہال عبیداللہ بن زیاد عبدالملک بن مروان کی طرف سے بطور گورنر مامور تھا۔ عبیداللہ بن زیاد اس لشکر کے آنے کی خبر سن کرموصل سے روانہ ہوا اور نہر خارز سے متصل دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خیمہ زن ہوئے۔ رات بسر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھتے ہی دونوں لشکرایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سخت وخون ریز جنگ ہوئی ۔ اول کو فیوں کی طرف آ فار ہزیت نمایاں ہوئے مگرا براہیم بن مالک کی جزات اور استقامت سے کو فیوں کے پاؤں جم گئے ۔ دونوں طرف کے سرداروں نے بڑی بڑی بڑی بہری بردی بہردریاں دکھا ئیں ۔ آ خر لشکر شام کو شکست ہوئی اور ان کا سپہ سالا راعظم عبیداللہ بن زیاد بھی مارا گیا۔ عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ شامیوں کا دوسرا زبردست سردار حصین بن نمیر بھی شریک بن جریر تعلمی کے عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ شامیوں کا دوسرا فربردست سردار حصین بن نمیر بھی شریک بن جریر تعلمی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ لڑائی کے ختم ہونے اور شامیوں کے مقتول ومفرور ہونے کے بعد ابراہیم بن مالک نے کہا کہ نہر کے کنارے علم کے نیچ میں نے ایک شخص کو قبل کیا ہے، جس کے لباس سے ماک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری تلوار نے اس کے دو جھے کر دیے ہیں۔ جا کر دیکھو کہ وہ کون شخص ماک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری تلوار نے اس کے دو جھے کر دیے ہیں۔ جا کر دیکھو کہ وہ کون شخص ماک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری تلوار نے اس کے دو جھے کر دیے ہیں۔ جا کر دیکھو کہ وہ کون شخص کا کے کرجسم کو جلا دیا گیا۔ فتح کی خوشجری کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کا سربھی مختار کے پاس کوف کی جانب روانہ کیا گیا۔

#### يمامه پرنجده بن عامر كا قبضه:

خبرہ بن عامر بن عبداللہ بن ساد بن مفرح نے بمامہ کے علاقہ میں شورش وبغاوت کا سلسلہ سند ۲۵ھ سے شروع کر دیا تھا لیکن اس نے مصلحاً اپنی جعیت کی سرداری خود قبول نہیں کی تھی بلکہ ابوطالوت نا می ایک شخص کو سردار بنایا تھا۔ سند ۲۵ھ میں اس جماعت کوکوئی زیادہ اجمیت حاصل نہ تھی ، بجز اس کے کہ قافلوں پر چھاپے مارتے اور مسافروں کے لیے راستوں کو پر خطر بناتے شھے۔ سند ۲۹ھ میں ان لوگوں کو یہاں تک تقویت حاصل تھی کہ وہ شہروں کولوٹے اور غارت کرنے گے۔ اب ابوطالوت کو معز ول کر کے نجدہ بن عامر خود امیر جماعت بنا اور سند ۲۹ھ کے آخری ایام میں وہ کیا مہداور اس کے نواحی علاقہ کا مستقل حکم ان بن گیا۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹھا ان ایام میں بمامہ کی طرف کوئی فوج نہ جھج سکے کیونکہ ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور اہم کام شام وعراق کے متعلق در پیش سے دبایدا نجدہ بن عامر کی فرماں روائی بمامہ پر سند ۲۹ھ یا سند کے ھاتک قائم رہی۔

# کوفه پرحمله کی تیاری:

سنہ ۱ ھ میں عبداللہ بن زبیر ڈائٹی قریباً تمام عالم اسلام میں خلیفہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس سال مصر، فلسطین اور تمام شام کا ملک ان کے دائرہ خلافت سے خارج ہوگیا اور بنوامیہ کی خلافت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوبارہ دمشق میں قائم ہوگئی۔ سنہ ٦٥ ھ میں بعض صوبوں کے اندر بغاوتیں ہوئیں کیکن عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھا کوخلیفہ ضرورتشلیم کیا جاتا رہا اور کوئی صوبہ قبضے سے نہیں نکلا۔سنہ ۲۲ھ میں کوفہ اور پمامہ دونوں قبضے سے نکل گئے ۔ کوفہ میں مختار کی حکومت اور پمامہ میں نجدہ بن عامر کی حکومت خود مختارا نہ طور پر قائم ہوگئی۔ بصرہ کوحرث بن رہیعہ نے اور فارس کومہلب بن ابی صفرہ نے سنجالے رکھا اور خوارج کےفتنوں کوسرا بھارتے ہی دبا دیا۔مختار کی طرف سے بھرہ پرڈ ورے ڈالے جا رہے تھےاور بصره میں عبداللہ بن مطیع سابق گورنر کوفیہ اورعمر و بن عبدالرحمٰن نا مزد شدہ گورنر کوفیہ بھی موجود تھے۔ان دونو ں کوعبداللہ بن زبیر ڈٹائٹۂ سے شرمندگی تھی ،اسی لیے بصر ہ میں ان دونوں کی موجود گی موجب خطر بھی ہوسکتی تھی کہ کہیں کسی سازش میں شریک نہ ہو جائیں۔ جب عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھانے بیرسنا کہ عبیداللّٰدین زیاد، ابرا ہیم بن ما لک کے مقابلے میں مقتول ہو چکا ہے تو ان کواہل شام اور عبدالملک بن مروان کی طرف سے تو گو نہ اطمینان ہوا کہ ان کی طافت کوا یک بڑا صدمہ پہنچا تھا اور وہ جلد حجازیر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بھرہ کے متعلق خطرات بڑھ گئے کیونکہ مختار بن عبیدہ کی توجہاس فتح کے بعد بھرہ ہی کی طرف مبذول ہونے والی تھی۔لہذا انہوں نے فوراً بھرہ کے عامل حرث بن ربیعہ کومعزول کر کےاپنے بھائی مصعب بن زبیر ڈاٹٹیا کوبھرہ کی گورنری پر مامور کر کے بھیجا۔ بصرہ میں آج کل کوفہ کے بہت سے آدمی مختار کے خوف سے بھاگ بھاگ کر چلے آتے تتھے۔ بیرسب وہ لوگ تھے جن کوا ندیشہ تھا کہ قتل حسین ڈٹائٹیا کے معاوضے میں مختار ہم کو بھی کہیں قتل نہ کر دے۔ کوفہ کے انہیں مفرورین میں شیث بن ربعی اور محمد بن الاشعث بھی تھے۔ مصعب بن ز بیر رہائٹیانے بھرہ کی حکومت وامارت اپنے ہاتھ میں لے کر حالات کا برغور مطالعہ شروع کیا۔ کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں نے جن میں بعض بہت معزز اور تج بہ کار شخص بھی تھے، مصعب بن ز بیر دلانیْهٔ کومشوره دیا که کوفیه پرحمله کرو-مصعب دلانیٔهٔ نے کہا که مجھ کوا میرالمومنین عبداللہ بن زبیر ولانیُهٔا نے تھم دیا ہے کہ مہلب بن ابی صفرہ کو ہمراہ لیے بغیر کوفیہ پر حملہ نہ کروں۔لہٰذا سب سے پہلے فارس سے مہلب کو بلوا نا جا ہے۔ چنانچہ مصعب ڈاٹٹؤ نے ایک خط مہلب کے نام لکھا اور محمد بن الاشعث کے ہاتھ مہلب کے یاس روانہ کیا۔مہلب نے محمد بن الاشعث کو دیکھ کر کہا کہ مصعب ڈاپٹیڈان کے سوا اور کوئی قاصر نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں قاصد نہیں ہوں بلکہ خود اپنی غرض سے آیا ہوں کہ کوفہ کے حالات آپ کو سناؤں۔ ہمارے غلام زادوں نے ہمارے اموال اور مکانات پر قبضہ کرکے ہم کو بے

ر رہا ہے اور ہم مصیبت کے مارے بھرہ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کرواور مصیبت سے ہم کونجات دلاؤ۔

مہلب بن ابی صفرہ فارس کے صوبہ کی کومت اپنے بیٹے مغیرہ بن مہلب کے سپر دکر کے اور ملک کا قابل اطبینان بند وبست کر کے بھرہ کی طرف کا فی سامان اور شکر لے کرروانہ ہوا اور مصعب بن زبیر چائی ہے بھرہ میں آ کر ملا۔ مہلب بن ابی صفرہ کے پاس عبداللہ بن زبیر چائی کا خطبھی براہ راست پہنچ چکا تھا کہتم بھرہ میں مصعب بن زبیر سے آ کر ملواور کوفہ پر جملہ کرو۔ مہلب کو کسی قدر توقف ہوا تو مصعب چائی کو بھرہ سے قاصد بھیجنا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر چائی شاید کوفہ پر چڑھائی کرنے میں اور تامل فرماتے لیکن مختار نے جب کوفہ میں لوگوں کو بڑی کثرت سے قبل کیا اور بیبھی مشہور کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا اور اللہ تعالی کی طرف سے وی لاتا ہے اور میں بطور نبی ممبور کیا کہ میرے پاس جبرائیل امین آتا اور اللہ تعالی کی طرف سے وی لاتا ہے اور میں بطور نبی زبیر چائی نبیر چائی نبیر چائی نبیر چائی نبیر چائی کی طرف سے وی میا سید سے عبداللہ بن زبیر چائی نبیر کا خوئی کیا ہے ، اس کے استیصال میں تو قف کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور مہاب کو خطاکھا اور مصعب کوتا کیدگی کہ بھرہ میں جا کر بغیر مہاب کے قور کو کو کو کو کو کی کرف کے کہ وی کو کو کی کی اور مہاب کو خطاکھا اور مصعب کوتا کیدگی کہ بھرہ میں جا کر بغیر مہاب کے آ کے ہوئے کو فہ کی طرف حملہ آور نہ ہونا۔

### مختار كاقتل اور كوفيه يرقبضه:

جب مہلب آگیا تو مصعب بن زبیر ٹائٹیا نے اس کو حکم دیا کہ جرا کبر پر اپنے لئکر کو مرتب کر دو۔ عبدالرحمٰن بن احف کو کوف کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جاکر قیام کر واور پوشیدہ طور پر لوگوں سے عبداللہ بن زبیر (ٹائٹی) کے نام پر بیعت لو۔ عباد بن حصین طمی شمی کو مقدمۃ الحیش کا افسر بنایا۔ میمنہ پر عمر بن عبیداللہ بن معمر کو اور میسرہ پر مہلب بن ابی صفرہ کو مامور کیا اور قلب لشکر کی سرداری خود مصعب بن زبیر ٹائٹیا نے اپنے پاس کھی۔اس طرح پر شکر مرتب ہوکر بھرہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقار کو جب اس فوج کشی کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی فوج لے کر کوفہ سے نکلا۔ ابرا بہم بن ما لک متب دستہ فوج ان کوفح میں ایک دستہ فوج ان کوفح میں ایک دستہ فوج ان لوگوں کا بھی تھا جو کوفہ سے بھاگ کر بھرہ پنچے تھے۔اس دستہ فوج کی سرداری محمد بن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر بھور کو دی گئی تھی۔ دونوں فوجوں کا مد آزا نامی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا۔ خوب زور وشور کی الاشعث کو دی گئی تھی۔ دونوں فوجوں کا مد آزا نامی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا۔ خوب زور وشور کی اور وہ فرار ہوکر کوفہ میں داخل ہوا اور قصر امارت کی مضبوطی کر کے مصور ہو بیٹھا۔

میدان جنگ سے جب کوفی لشکر بھا گا تو محمہ بن الاشعث نے فراریوں کا تعاقب کیا اور بھا گئے ہوؤں کو دور تک قبل کرتا چلا گیا۔ مصعب بن زبیر ڈاٹھانے دارالا مارۃ کا محاصرہ کرلیا۔ بیمحاصرہ کئی سے روزتک جاری رہا۔ معتار کے ساتھ قصر کے اندرا یک ہزار آ دمی محصور تھے۔ آخرسا مان رسد کی کی سے مجبور ہوکر مختار نے قلعہ کا دروازہ کھو لئے اور مقا بلہ کر کے مرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس کومنع کیا اور مشورہ دیا کہ مصعب سے جان کی امان طلب کر کے دروازہ کھولو۔ یقین ہے کہ مصعب ضرورا مان دے گا، لیکن مختار نے اس مشورہ کو ناپیند کیا۔ پھراس نے سرمیں خوشبودار تیل مصعب ضرورا مان دے گا، لیکن مختار نے اس مشورہ کو ناپیند کیا۔ پھراس نے سرمیں خوشبودار تیل ڈالا، کیڑوں کو عطر ملا اور ہتھیارلگا کر قصر سے نکلا۔ صرف انہیں آ دمیوں نے اس کا ساتھ دیا، باتی قصر کے اندر ہی رہے۔ مختار نے نکل کر حملہ کیا اور طرفہ وطراف پسران عبداللہ بن دجاجہ حیثی کے ہاتھ سے مارا گیا۔

مختار ۱۲ رمضان المبارک سنه ۲۷ ھ کو مقتول ہوا۔ مختار کے ہمراہیوں میں عبیداللہ بن علی بن ابی طالب بھی مقتول ہوئے ۔مصعب بن زبیر ڈائٹینا نے ان لوگوں کو جو قصر امارت کے اندر محصور ہے، گرفتار کیا۔ تمام وہ لوگ بھی جو میدان جنگ میں گرفتار ہوئے تھے، کوفہ کے اندر لائے گئے اور ایک وسیح مقام پر ان تمام قیدیوں کوفرا ہم کر کے ان کی نسبت مشورہ لیا گیا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن محمد بن الاشعث اور تمام دوسرے کوفیوں نے بیرین کر مصعب بن زبیر ڈائٹینا کو اس رائے برعمل کرنے سے منع کیا۔

مصعب بن زبیر و النها جران تھے کہ میں کیا کروں؟ کوئی کہتے تھے کہ ان لوگوں نے مخار کے ہاتھ پر بیعت کر کے کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں کوئی نہ کوئی قتل نہ کیا ہو۔ اگر بیلوگ اب چھوڑ دیے گئے تو اسی وقت تمام کوفہ باغی ہوجائے گا۔ ان لوگوں کی کل تعداد چھ ہزارتھی جن میں صرف سات سوعرب اور باقی ایرانی لوگ تھے۔مصعب بن زبیر والنها نے آخر سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کوقت کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب قتل کر دیے گئے اور اہل کوفہ کو اطمینان میسر ہوا۔ مصعب والنه نے آخر سوچ کر جہی فیصلہ کیا مصعب والنہ کے دونوں ہاتھ کو اگر جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر لاکا دیے جو جاج کے عہد

(740) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975) (1975)

امارت تک وہاں کٹکے رہے۔

مصعب بن زبیر ٹائٹیانے کوفہ پر قابض ہو کر ابراہیم بن مالک کو جوموصل پر قابض اور مختار کی طرف سے مامور تھا، ایک خطالکھا تھا کہتم کومیری اطاعت کرنی چاہیے۔ میںتم کو ملک شام کی سند دے دوں گا۔ ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ شام سے مغرب کی جانب جس قدرمما لک پرتم قبضہ کرتے چلے جاؤ گے، وہ سب تمہاری جا گیر سمجھے جائیں گے۔ ادھر مختار کے مارے جانے کی خبر س کر عبدالملک بن مروان نے دمثق سے ابراہیم کے پاس خط بھیجا کہتم میری اطاعت اختیار کرو، میں تم کوعراق کی سند دے دوں گا اور جس قدرمما لکتم مشرق کی طرف فتح کرتے چلے جاؤ گے، وہ سب تمہاری حکومت میں شامل رہیں گے۔ دونوں طرف سے ایک ہی قشم کے خطوط ابراہیم کے پاس پہنچے۔اس نے عبدالملک برمصعب ڈالٹھُ؛ کوتر جنج دی اور کوفیہ میں آ کرعبداللہ بن زبیر ڈالٹھُ؛ کی خلافت تشکیم کر کے مصعب ڈلٹٹۂ کے ہاتھ پر بیعت کی۔مصعب ڈلٹٹۂ نے موصل وجزیرہ کی حکومت پر مہلب بن ابی صفرہ کو مامور کر کے بھیج دیا اورا برا ہیم کوا بنے پاس مہلب کی جگہ سیہ سالاری پر رکھا۔

عبدالله بن زبیر ٹاٹئیا کو جب مختار کے مارے جانے اور کوفیہ پر قبضہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے مصعب ٹاٹنڈ کوکوفہ کی گورنری پر نا مزد کر کے بصرہ کی گورنری پراینے بیٹے حمزہ بن عبداللہ کو بھیجا۔ حمزہ نے اہل بصرہ کو ناراض کر دیا اورانہوں نے عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹیٹا کوخطوط لکھے کہ حمزہ کو معزول کر کے مصعب کو بھرہ کی حکومت پر جھیج دیجیے۔ آخر سنہ ۲۸ ھ میں مصعب ڈاٹٹئ کو بھرہ کی حکومت جھی عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹۂا نے سپر دکر دی۔

# عمرو بن سعيد كاقتل:

اویر بیان ہو چکا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد، ابن حرث کے مقابلہ اور محاصرہ میں نا کام رہ کر قرقیسا سے واپس گیا تھا۔ جب ابن زیاد مارا گیا تو عبدالملک نے فوج مرتب کرے عراق پر حمله آوری کا قصد کیاا ورسب سے اول زفر بن حرث کلبی والی قرقیسا پر حمله کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ عبدا لملک نے ا پنے ہمشیر زاد ےعبدالرحمٰن بن ام حکم کو دمشق میں اپنا نا ئب مقرر کیا اور خود عمر و بن سعید بن العاص کو ہمراہ لے کر قرقیسا کی جانب مع کشکرر وانہ ہوا۔او پر بیربھی ذکر آچکا ہے کہ مروان بن حکم کواس شرط پر تخت نشین کیا گیا تھا کہاں کے بعد خالد بن پزیداوراس کے بعد عمرو بن سعید تخت نشین ہوں گے۔

مروان نے بجائے ان دونوں کے اپنے بیٹوں عبدالملک وعبدالعزیز کو ولی عہد بنا کر خالدوعمر دونوں کوولی عہدی سے معزول کر دیاتھا۔

عمرو بن سعید بنوامیہ کے اندر ہر دل عزیز اور ذی عزت تھا۔ اس کے پاس حثم و خدم کی بھی کثرت تھی اور سرداری وافسری کی قابلیت بھی رکھتا تھا۔ مروان کے بعد جب عبدالملک تخت نشین ہوا تو عمر و بن سعید کے ساتھ اس نے ایبا سلوک کیا جس سے اس کے دل کا انقباض دور ہو گیا۔ اب جبکہ عبدالملک فوج لے کر قر قیسا کی جانب روانہ ہوا تو عمر و بن سعید نے اس سے راستے میں کہا کہ آپ اپنے بعد میرے لیے تخت خلافت کی وصیت کر دیں۔ مجھ کواپنا ولی عہد مقرر فرما نمیں ۔ اس فتم کے وعدے عمرو بن سعید کے ساتھ شروع ہی میں کر لیے گئے تھے۔ وہ صرف ان کا با قاعدہ اعلان کے وعدے عمرو بن سعید کے ساتھ شروع ہی میں کر لیے گئے تھے۔ وہ صرف ان کا با قاعدہ اعلان عامرہ بن سعید کواس عبدالملک نے عمرو بن سعید کواش کو پورا کرنے سے صاف انکار کیا۔ عمر و بن سعید کواس عبدالرحمٰن کو زکال دیا اور خود دمشق پر قابض ہو کر اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کیا۔ لوگوں کو جمح کر کے خطبہ دیا اور وظا گف مقرر کرنے اور محسن سلوک سے پیش آنے کا وعدہ کیا۔

رے صبر یہ اور وہ سے اور کو اللہ جھی فوراً ومثق کی جانب والیں ہوا اور ومثق کا محاصرہ کر لیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور عبد الملک بھی فوراً ومثق کی جانب والیں ہوا اور ومثق کا محاصرہ کر لیا۔ مدتوں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور عبد الملک کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوسکا۔ بالآخر لوگوں نے بچ میں پڑ کر دونوں میں صلح کرا دی۔ عہد نامہ لکھا گیا اور عمر و بن سعید نے شہر سے نکل کر عبد الملک کے خیصے میں آ کر ملاقات کی اور ومثق اس کے سپر دکیا۔ عبد الملک کو ہمیشہ عمر و بن سعید بن العاص کی طرف سے اندیشہ رہتا تھا۔ اب اس نے مناسب سمجھا کہ اس خدشہ کو بھی مٹا دیا جائے۔ چنا نچاس نے دھو کے سے عمر و بن سعید کو دربار میں ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ عمر و بن سعید آیا اور حسب دستور عبد الملک کے برابر بن سعید کو دربار میں ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ عمر و بن سعید آیا اور حسب دستور عبد الملک نے پہلے سے اس کام کے لیے آ دمیوں کو جمع کر رکھا تھا۔ چنا نچہ عمر و بن سعید کو پکڑ کرفتل کر دیا گیا۔

عمرو بن سعید کے بھائی بیکی کو خبر ہوئی تو وہ ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ دارالا مارۃ پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔عبدالملک نے عمرو بن سعید کا سرکاٹ کراو پر سے ان لوگوں کی طرف بھینک دیا اور ساتھ ہی روپیوں اور اشرفیوں کی بھیر بھی شروع کر دی۔لوگ روپے اور اشرفیوں کے اٹھانے میں مصروف ہوگئے اور بیخی تنہا کھڑا رہ گیا۔ آخر بیخی کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور عمرو بن سعید کے مصحمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روس کو بھی کیل کے پاس جیل خانہ میں بھیج دیا گیا۔ یہ لوگ اس وقت تک قیدر ہے جب کہ مصعب

لڑکوں کو بھی یی کے پاس جیل خانہ میں بیٹے دیا کیا۔ بیالوک اس وقت تک قیدرہے جب کہ مصعب بن زبیر ڈھٹٹھ قتل ہوئے اور عبدالملک کا عراق پر قبضہ ہوا۔عمرو بن سعید کے تل کا واقعہ سنہ ٦٥ ھاکا ہے۔

#### مصعب بن زبير رالليُّهُا كى بياحتياطى:

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ بھرہ پر چند مہینے یا ایک سال حمزہ بن عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی۔اس کے بعد بھرہ کا انتظام بھی مصعب بن زبیر ڈٹائٹۂا کے ماتحت کر دیا گیا۔مصعب بن زبیر ڈٹائٹۂا نے خود بصره جا کرعمر بن عبدالله بن معمر کو بصره میں اپنا نائب مقرر کیا اور حکم دیا که ضرورت بڑے تو خوارج کے مقابلے کی غرض سے خود فارس جائے اور بصرہ میں اپنی طرف سے نسی کو نامز د کر جائے۔اسی طرح اس نواح کے تمام عاملوں اورصو بہ داروں کا مناسب تغیر وتبدل کر کے چند روز قیام کے بعد مصعب بن زبیر ڈٹاٹٹیا بھرہ سے پھر کوفہ میں چلے آئے لیکن سنہ۔• بےھ میں الیی صورت پیش آئی کہ فارس میں خوارج کے فتنے نے بہت زور پکڑا اور مغیرہ بن مہلب اور عمر بن عبداللہ بن معمر دونوں خوارج کے فتنے کونہ دبا سکے۔مصعب بن زبیر ٹائٹہا نے موسل کی حکومت سے مہلب بن الی صفرہ کو تبدیل کرے پھر فارس کی حکومت پر مامور کیا اور حکم دیا کہ وہاں جا کرخوارج کے فتنے کوفر و کرو۔اس میں شک نہیں کہ مہلب بن ابی صفرہ سے بہتر کوئی دوسرا شخص خوارج کا علاج نہیں کرسکتا تھا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے کہا کہ میں تو فارس جانے سے خوش ہوں مگر فی الحال مجھ کوموصل سے جدا کرنا آپ کے لیے بے حدمضر ثابت ہو گا۔ اس لیے کہ عبدالملک بن مروان نے خفیہ سازشوں کا ایک جال عراق میں پھیلا نا شروع کیا ہے۔ میں اس کی تدابیر کوخوبغور سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں سے جدا ہونے کے بعدوہ اپنی تدابیر میں کامیاب ہو جائے۔

مصعب بن زبیر و النهائنے فارس کی ضرورت کواس موہوم ضرورت پرتر جیح دی اور مہلب بن ابی صفرہ کو فارس کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ مصعب بن زبیر و النهائن کی باس ابرا ہیم و مہلب دو زبر دست سپہ سالار اور تجربہ کا رافسر سخے۔ انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کواپنے پاس سے جدا کردیا، ساتھ ہی عبداللہ بن حازم کو خراسان کی حکومت پر بھیج دیا۔ عباد بن حسین کو مہلب کے ساتھ مامور کر دیا۔ بید دونوں بھی بڑے زبر دست سپہ سالار اور جنگی تجربہ کار شخے۔ اسی طرح مصعب بن زبیر و النها نے کام کے آ دمیوں کواپنے پاس سے جدا کر کے دور دراز کے مقامات پر بھیج دیا تھا۔ کوفہ میں ان کے پاس صرف ابرا ہیم بن مالک اور بھرہ میں عمرو بن عبداللہ بن معمر باقی رہ گئے تھے۔

مرا الملک بن مروان نے عمرو بن سعید کے قل سے فارغ ہوتے ہی ساز قی تدابیر شروع کر دی عبدالملک بن مروان نے عمرو بن سعید کے قل سے فارغ ہوتے ہی ساز قی تدابیر شروع کر دی تھیں۔ اس نے فارس کی طرف سے اپنے آ دمیوں کو بھیج کر وہاں خوارج کو قعات دلائیں اوران کو خروج پر آ مادہ کر دیا۔ ادھر کوفہ اور بھرہ میں بھی اپنے آ دمیوں کو بھیج کر ہوا خواہان بنوامیہ کے ذر لیعہ سے سازشوں کا ایک جال پھیلا یا اور مصعب بن زبیر واللها کے فوجی سرداروں کو بھی نفیہ طور پر خط بھیج کر بڑے بڑے لالح دینے شروع کیے۔ حتی کہ مہلب اور ابرا بیم کو بھی اس نے توڑنا اور اپنی طرف ملانا چاہا مگر یہ دونوں ایسے نہ تھے کہ مصعب بن زبیر والی کی کرتے۔ اس لیے مہلب فارس کی طرف روانہ ہوتے وقت فکر مند تھا۔

## عبدالملك كي جنكي تياريان:

عبدالملک نے خالد بن عبیداللہ بن خالد بن اسید کو خفیہ طور پر بھرہ میں بھیجا کہ وہاں جاکر عبداللہ بن زبیر ڈائٹیا کے خلاف اور بنوامیہ کے موافق لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے۔ چنانچہ خالد نے بھرہ میں آ کر بنو بکر بن وائل اور قبیلہ از د میں اپنا ساز شی کام شروع کیا اور ایک بڑی جماعت اپنے ہم خیال بنا لی۔ اس کا حال عمر بن عبداللہ بن معمر کو معلوم ہوا تو اس نے فوج بھیجی۔ خالد کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر خالد کو بھرہ سے نکال دیا گیا۔

بھرہ کی سے پریشان کن خبریں جب کوفہ میں پہنچیں اور حالات کا صحیح علم ہوا تو ناممکن تھا کہ مصعب بن زبیر خالفیا مصعب بن زبیر خالفیا کہ مصعب بن زبیر خالفیا کہ کو فے سے بھرہ آئے اور وہاں خالد کے ہمراہیوں اور ہم خیالوں کوسزا کمیں دیں۔ جرمانے کیے اور بعض کے مکانات منہدم کرا دیے۔ اسی طرح کوفہ میں بھی اندر ہی اندرعبرالملک کے لوگ اپنا کام کررہے تھے۔ سب سے بڑی مصیبت بیتھی کہ فوجی سردار مثلاً عمّاب بن ورقاء وغیرہ بھی اندرونی طور پرعبدالملک سے سازباز کر کیا تھے۔

ا یک طرف عبدالملک نے فوجی تیاریاں شروع کیں تو دوسری طرف کوفہ و بھرہ کی فوجوں میں ایک طرف عبدالملک نے فوجی تیاریاں شروع کیں تو دوسری طرف کوفہ و بھرہ کی فوجوں میں بغاوت کی سازشیں بڑے بڑے لائے دے کر پھیلا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابراہیم بن اشتر کے پاس عبدالملک بن مروان کا ایک سربمہر خط آیا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ اس نے اس خط کے لفافے کو کھولے بغیر بخنسہ مصعب ڈاٹنٹ کی خدمت میں پیش کر دیا۔مصعب ڈاٹنٹ نے اس کو کھول کر پڑھا تو اس میں عبدالملک نے ابراہیم کو کھا تھا کہ ''تم میرے پاس چلے آؤ۔ میں تم کو تمام



مصعب وللنوسي نے ابراہيم سے کہا کہ کياتم جيسا شخص بھی ايسے فقروں ميں آسکتا ہے۔ ابراہيم نے کہا کہ ميں تو مجھی عذر وخيانت نہ کروں گالکین عبدالملک نے آپ کے تمام سرداروں کو اس قسم کے خطوط کھے ہیں۔ اگر آپ ميری رائے مانتے ہيں تو ان تمام سرداروں کو قتل يا قيد کر ديں۔ مصعب ولائٹو نے اس رائے کو ناپند کيا اوراپنے کسی سردار سے نہ کچھ دريا فت کيا نہ کچھ مواخذہ کيا۔

### مصعب بن زبير كاقتل:

آ خرعبدالملک اپنی مکمل تیاریوں کے بعد شام سے عراق کی جانب فوج لے کر چلا۔ عبدالملک دمشق سے اس وقت روانہ ہوا جبکہ اس کے پاس رؤساء کوفہ کے بہت سے خطوط پہنچ چکے تھے کہ آپ کوفوراً عراق پر جملہ آ ور ہونا چاہیے۔ عبدالملک کے مشیروں نے روائلی کے وقت اس کوروکا کہ کہیں اہل عراق اور اہل کوفہ کے یہ خطوط اسی شم کے نہ ہوں جیسے انہوں نے حسین ( ڈھائٹی ) کو لکھے تھے۔ عبدالملک نے کہا کہ حسین ( ڈھائٹی ) کو لکھے تھے۔ عبدالملک نے کہا کہ حسین ( ڈھائٹی ) کو حصل اہل کوفہ کے جروسے پر چل دیے تھے اور میں ایک زبر دست فوج کے ساتھ جا رہا ہوں۔ مجھ کو ان کی برعہدی یا بے وفائی سے کوئی نقصان نہیں بہنچ سکتا اور مجھ کو لقین ہے کہ وہ جب مجھ کو ایک طاقتور فوج کے ساتھ دیکھیں گے تو ہرگز اپنے ان وعدوں سے جو وہ خطوط میں کررہے ہیں، نہ پھریں گے۔

آ خرعبدالملک فوج لے کر چلا۔ ادھر سے اس کے آنے کی خبرس کر مصعب بن زبیر وہا ہیں ہیں روانہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبدالملک کی فوج کشی کی خبرکوفہ میں پینچی ، اس سے پہلے مصعب بن زبیر والتہ ہوئے۔ جس زمانے میں عبدالملک کی فوج کشی کی خبرکوفہ میں پینچی ، اس سے پہلے مصعب بن زبیر والتی عمر بن عبداللہ بن معمرکو خوارج کے مقابلے کے لیے بھرہ سے فارس کی طرف بھیج چکے سے ۔ لہذا عمر بن عبداللہ بھی اس لڑائی میں موجود نہ تھا۔ دارجا تلیق کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ مصعب بن زبیر والتی کی فوج بہت تھوڑی تھی کیونکہ میں دوائی کی وقت بہت تھوڑی تھی کیونکہ میدان موائی کے وقت بہت سے لوگوں نے جیلے بہانے کر کے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جولوگ میدان میں سے بھی زیادہ حصہ دشمن سے ملا ہوا تھا اور اس بات کا منتظر تھا کہ لڑائی شروع ہوئی۔ عبدالملک نے پوری طاقت سے اول اس حصہ فوج پر جملہ کیا جوابرا ہیم بن مالک کی طرف سے حصہ فوج پر جملہ کیا جوابرا ہیم بن مالک کی طرف سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرح تھا۔ یہ حملہ عبد الملک کے بھائی محمد بن مروان نے کیا تھا۔ طرفین سے خوب خوب داد شجاعت دی گئی۔ آخر ابراہیم نے محمد بن مروان کو پیچھے دھیل دیا۔ محمد بن مروان کو ہزیت ہوتے ہوئے دیکھ کرعبد الملک نے عبیداللہ بن یزید کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ محمد کی مدد پر بھیجا۔ اب جم کرمقابلہ ہونے لگا۔ اس معرکہ میں مسلم بن عمرو بابلی (قتیمہ بن مسلم کا باب) بھی کا م آیا۔

ابراہیم پر دشمنوں کا ججوم دیکھ کر مصعب بن زبیر رفی ﷺ نے عماب بن ورقاء کوابراہیم کی مدد کے لیے بھیجا۔ عماب بن ورقاء پہلے ہی در پردہ عبدالملک کی بیعت کر چکا تھا۔ وہ قرارداد کے موافق فوراً میدان سے فرار ہو گیا۔ ابراہیم دشمنوں کے نرنجے میں گھر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم نشمنوں کے نرنجے میں گھر کر بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ابراہیم بن مالک کے مارے جاتے ہی عبدالملک اور اہل شام کا دل بڑھ گیا اور ان کواپی فتح کا کامل یقین ہوگیا۔

مصعب بن زبیر ٹائٹیا نے دوسرے سرداروں اور اپنے ہمراہیوں سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کے لیے کہا گر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔سب نے اس کان سے سنااوراس کان پراڑا دیا۔معدو دے چندآ دمی تھے جومیدان میں لڑ رہے تھے۔ کوفیوں کی باقی تمام فوج کھڑی ہوئی تماشا دیکھر ہی تھی۔  $^{\odot}$ کو فیوں کی یہ غداری در حقیقت اس غداری سے جو انہوں نے حسین ڈاٹٹؤ سے کی، بہت بردی ہوئی تھی کیونکہ حسین ڈاٹٹۂ کا ساتھ نہ دینے میں ان کوابن زیاد اور اس کےلشکر نے مجبور کر دیا تھا اورخوف و ہراس ان پر غالب ہو گیا تھا، کیکن مصعب بن زبیر ڈٹاٹٹٹا کا ساتھ نہ دینا سراسران کی شرارت وغداری اور محسن کشی تھی۔ عبدالملک بینہیں جا ہتا تھا کہ مصعب بن زبیر ڈانٹھا قتل کیے جائیں ۔اس لیے اس نے اپنے بھائی محمہ بن مروان کومصعب ڈاٹٹیئا کے پاس بھیجا اور کہلا بھجوایا کہ آپ کی طرف سے اب لڑائی کی شکل گبڑ بھی ہے،آپ کو کسی طرح فتح نہیں ہو یکتی ۔ میں آپ کو امان دیتا ہوں ۔آ پ میری امان قبول کر لیں۔مصعب ڈٹاٹنڈ نے اس کا انکاری جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو صرف الله کی امان کافی ہے۔اس کے بعد مصعب بن زبیر ڈٹائٹیا کے بیٹے عیسیٰ سے محمد بن مروان نے کہا کہتم کو اور تہارے باپ مصعب دونوں کوا میرالمومنین عبدالملک نے امان دی ہے۔عیسیٰ نے بیہ س کر باپ سے آ کر کہا۔مصعب ڈلٹٹئ نے کہا کہ ہاں بیتو مجھ کو یقین ہے کہ اہل شام تمہارے ساتھ وعدہ پورا کریں گے۔اگر تمہارا جی جاہے تو تم ان کی امان میں چلے جاؤ۔عیسیٰ نے کہا کہ میں قریش

<sup>•</sup> کوفی تو پہلے ہی کوفی لایوفی مشہوراور بدنام تھے۔اس واقعہ نے ان کے اس کردارکومزیدواضح کر دیا۔

کی عورتوں کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دوں گا کہ عیسیٰ اپنی جان بچانے کے لیے باپ سے جدا ہو گیا۔
مصعب بڑا ٹوڈ نے کہا کہ اچھا، تم اپنے بچا عبداللہ بن زپیر (بڑا ٹھ) کی طرف مکہ روانہ ہو جاؤ اور ان کو اہل عراق کی غداری کا حال سناؤ۔ مجھ کو یہیں چھوڑ جاؤ، میں نے اپنے آپ کو مقتول سمجھ لیا ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں بیخبر جاکر نہ سناؤں گا۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اس میدان جنگ سے واپس چلیں اور نے کہا کہ میں بینچیں۔ وہاں کے لوگ آپ سے بہت خوش ہیں اور آپ کے ہر طرح مطبع ہیں۔ بھر ہ بھی کہ آپ اور آپ کے ہر طرح مطبع ہیں۔ بھر ہ بھی کہ کہ کہ تھی تدارک کیا جاسکے گا یا پھر مکہ کی طرف چلیے۔

مصعب بھائی نے کہا کہ صاجزادے! یہ ممکن نہیں کیونکہ تمام قریش میں میرے میدان سے بھاگنے کا چرچا ہوجائے گا۔ بہتر یہ ہے کہتم ہرایک خیال کوچھوڑ دواور دشمن پر تملہ کرو۔ عیسیٰ یہ سنتے ہی اپنے چند ہمراہیوں سمیت دشمن پر جملہ آور ہوا اور سینکڑوں کو خاک وخون میں لٹا کر مصعب بن زیبر بھائی کی آئکھوں کے سامنے خود بھی ہمیشہ کے لیے سوگیا۔ اس کے بعد عبدالملک آگے بڑھ کر آیا اور مصعب بن زیبر بھائی سے بڑی منت اورا صرار کے ساتھ کہا کہ آپ اب میدان سے چلے جائیں یا امان قبول کر لیس۔ یہاں تک کہ اس نے اس اصرار میں الحاح و عاجزی سے کام لیا مگر معصب ڈھائی نے اس کی طرف مطلق النفات نہ کیا۔ یہ وقت بھی عجیب وغریب وقت ہوگا کہ عبدالملک اپنی خفیہ تدابیر کے نتائج دیکھور کچور کوش ہور ہا ہوگا۔

کو فیوں کا انشکر میدان میں موجود ہے مگرا پنے امیر کا ساتھ نہیں دیتا اور دور سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مصعب بن زبیر ڈائٹھا جیران ہوں گے کہ جو لشکر میرے اشاروں پر کام کرتا اور گرد نیں کٹواتا تھا، وہ میری مدنہیں کرتا۔ کو فیوں نے مصعب بن زبیر ڈائٹھا اور حسین ڈائٹھا دو حسین ڈائٹھا دو حسین ٹائٹھا دو حسین ٹائٹھا اور حسین ٹائٹھا کے بھی درجہ کا جرم کیا لیکن بید دونوں جرم دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے۔ وہاں حسین ڈاٹٹھا پنے دشمنوں سے چا ہتے تھے کہ وہ ان کو میدان جنگ سے مکہ یا دمشق یا کسی اور طرف کوچ کر جانے دیں۔ یہاں مصعب بن زبیر ڈاٹٹھا کے دشمن خود چا ہتے تھے کہ مصعب بن زبیر ڈاٹٹھا میدان سے نکل جا نیں۔ وہاں حسین ڈاٹٹھا کے دشمنوں نے ان کی بات قبول نہیں کی اور یہاں مصعب بن زبیر ڈاٹٹھا کے دشمنوں کی بات قبول نہیں کی اور یہاں مصعب بن زبیر ڈاٹٹھا کے دشمنوں کا ایک ہی ہوا۔

مصعب بن زبیر والی این بیلی علی علی علی مارے جانے کے بعدا پے خیمہ میں گئے۔ سر میں تیل و الله ، خوشبولگائی اور باہر آ کروشن پر بہ دست ملہ آ ور ہوئے۔ اس حملہ میں آ پ کا ساتھ دیے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے صرف سات آ دی باتی ہے جوان کے ساتھ ہی مارے گئے۔ مصعب بن زبیر ٹاٹھانے ایسا سخت حملہ کیا کہ شامیوں کی صفوں کو درہم برہم کردیا۔ آخر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے چور چور ہوکر بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی شامیوں نے ان کا سرکاٹ لیا اور سنہ۔ اے ھیمیں دوہرایا گیا۔
دس برس کے بعد کر بلاکا تماشا دار جاثلیق میں دوہرایا گیا۔

عبدالملک نے اس میدان میں تمام کشکر کوفہ سے اپنی خلافت کی بیعت لی اور وہاں سے روانہ ہو کرکوفہ کے قریب مقام مخیلہ میں چالیس دن تھہرا رہا۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے بہر طور اطمینان حاصل ہو گیا تو شہر میں داخل ہوا۔ جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ لوگوں سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ انعام واکرام سے خوش کیا۔ فارس وخراسان وبھرہ واہواز وغیرہ کے عاملوں کو خط لکھا کہ رعایا سے ہمارے نام پر بیعت لے لو۔ مہلب بن ابی صفرہ کو بھی اس کی جگہ پر بہ دستور قائم رکھا۔ سب نے عبدالملک کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور سوائے تسلیم کرنے کے اب ان کے لیے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ صرف عبداللہ بن حازم نے کہ وہ بھی ایک حصہ خراسان کے حاکم تھے، بیعت سے انکار کیا اور بحرین بن ورقا وصر کی

بھرہ کی گورزی عبدالملک نے خالد بن اسیدکو سپرد کی اور اپنے بھائی بثیر بن مروان کو کوفہ کا گورز بنایا۔ مصعب بن زبیر ڈاٹئی کا سرعبدالملک نے کوفہ سے دمشق کی جانب بھیج دیا تھا۔ بیسر جب دمشق میں پہنچا تو لوگوں نے اس کی تشہیر کا ارادہ کیا لیکن عبدالملک کی بیوی عا تکہ بنت پزید بن معاویہ نے لوگوں کوممانعت کی اور اس سرکو لے کر عنسل دینے کے بعد دفن کر دیا۔ مہلب بن ابی صفرہ نے بھی عبدالملک کی اطاعت اختیار کر کے لوگوں سے بیعت لے لی۔

### زفر بن حرث اور عبد الملك:

محاصرہ قرقیسا کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد اور دوسر سے سردار زفر بن حرث کو مغلوب نہیں کر سکے اور ہر ایک جملہ میں اہل شام کو ناکا می حاصل ہوئی۔ اب جبہ عبدالملک بن مروان فوج لے کرعراق کی طرف متوجہ ہوا تھا تو اس نے اپنی روائی سے پیشتر ابان بن عقبہ بن الجی معیط گورزمص کو ایک فوج دے کر آ گے روا نہ کردیا تھا کہ قرقیسا میں پہنچ کر زفر بن حرث کو مغلوب کرے۔ ابان نے پہنچ کر لڑائی چھٹر دی گر ابھی کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہونے پایا تھا کہ خودعبدالملک بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مع فوج کشر پہنچ گیا اور ہڑی تخق سے قرقیسا کا محاصرہ شروع کیا۔زفر بن حرث نے اپنے بیٹے ہذیل کو تھم دیا کہ اہل شام پر دھاوا کرواور جب تک عبدالملک کے خیمے کونہ گرا او، واپس نہ آؤ۔ مذیل نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس سختی سے حملہ کیا کہ عبدا لملک کے خیمے کو جا کر گرا دیا اور واپس چلا آیا۔ عبدالملک نے بیدد کھ کر کہ قرقیسا کی فتح اور زفر بن حرث کا مغلوب کرنا آسان نہیں، زفر بن حرث کے یاس پیغا م بھیجا کہتم کواورتمہار بے لڑ کے کوامان دی جاتی ہےاور جوعلاقہ یا عہدہ تم پسند کرو، وہ لے لو۔ زفر بن حرث نے کہلا بھجوایا کہ میں اس شرط پرصلح کرنے کو تیار ہوں کہایک سال تک مجھ سے بیعت کرنے کی خواہش نہ کی جائے اور عبداللہ بن زبیر (ٹاٹٹیا) کےخلا ف کسی قتم کی اعانت طلب نہ کی جائے۔قریب تھا کھلنے نامہتح ریر ہو،اتنے میں عبدالملک کو بیخبر کپنچی کہشہر پناہ کے جیار برج منہدم ہو چکے ہیں۔عبدالملک نے فوراً صلح ہےا نکار کر کے شہر پرحملہ کیا مگر پیچملہ سراسر نا کام رہااور زفر بن حرث نے عبدالملک کی فوج کو پسیا کر کے اس کے مور چوں میں پہنچا دیا ۔عبدالملک نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم آ پ کی تمام شرطوں کو منظور کرتے ہیں۔ زفر بن حرث نے کہا کہ میں عبداللہ بن ز بیر( ٹٹائٹیا) کی زندگی میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا۔ نیز بیہ وعدہ بھی لوں گا کہ مجھ سے اور میرے ہمراہیوں سے کسی قتم کا کوئی مواخذہ یا قصاص طلب نہ کیا جائے گا۔

عبدالملک نے سب کچھ منظور کرلیا اور عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ تاہم زفر بن حرث، عبدالملک کے پاس نہیں آیا کیونکہ عمر و بن سعید کا واقعہ سب کو معلوم تھا۔ آخر عبدالملک نے نبی اکرم علیا کیا کہ عصا جو اس کے پاس تھا، زفر بن حرث کے پاس بھیج دیا۔ زفر بن حرث اس کو کافی ضانت سمجھ کر فوراً عبدالملک کے پاس چلا آیا۔ عبدالملک نے زفر بن حرث کوا پنے برابر شخت پر جگہ دی اور بڑی عزت و تکریم سے پیش آیا اور اپنے بیٹے مسلمہ بن عبدالملک سے زفر بن حرث کی لڑکی کا عقد کیا۔ یہاں سے فارغ ہوکر مصعب بن زبیر ٹھائی کی طرف بڑھا۔

## مصعب بن زبير والنيُها كِتَل كَي خبر مكه مين:

جب مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر واٹنٹیا کے پاس بی خبر پنچی کہان کے بھائی مصعب بن زبیر وٹاٹٹیا عراقیوں کی بے وفائی سے قتل ہو گئے اور تمام ملک عراق پر عبدالملک بن مروان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کےاس طرح تقریر فرمائی کہ:

749 300 000 1145 300

الحمدلله الذي له الخلق والامر يوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء\_

'' آپ لوگوں کومعلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اس شخص کو ذلیل نہیں کیا کرتا جوحق پر ہو چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہواور اس کوعزت عطانہیں کرتا جس کا ولی شیطان ہو، حیاہے اس کے ساتھ بہت سے آ دمی کیوں نہ ہوں۔آپ لوگوں کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ملک عراق سے ہم کوممگین اورخوش کرنے والی خبر آئی ہے یعنی ہمارے پاس مصعب کے قتل کی خبر آئی ہے۔ ہم خوش اس لیے ہوئے ہیں کہاس کا قتل ہونا شہادت ہے اور ہم رنجیدہ اس لیے ہیں کہ دوست کی جدائی مصیبت کے وفت ایک سوزش ہوتی ہے،جس کا دوست کو احساس ہوتا ہے ۔صاحب عقل سلیم صبرواستقامت ہی ہے کا م لیتا ہے۔مصعب کیا تھا؟ وہ اللہ کے بندول میں سے ایک بندہ اور میرے مددگارول میں سے ایک مددگار تھا۔ آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق بڑے بے وفا اور منافق ہیں۔انہوں نے ان منافع کو جو مصعب کے ذریعے سے ان کو حاصل تھے، بڑی ہی کم قیت پر چے ڈالا۔مصعب اگرفتل ہوا تو اس کے باپ، بھائی اورا بن عمر بھی توقتل ہی ہوئے تھے جو نہایت نیک اور صالح تھے، اور اللہ کی قتم! ہم اینے بستروں پر اس طرح ندمریں گے جیسے کہ ابوالعاص کی اولا داینے بستروں پر مررہی ہے۔اللہ کی قتم! ان لوگوں میں ہے کوئی شخص نہ بھی جاہلیت میں مارا گیا، نہ اسلام میں اور ہم نیزوں کے زخم کھا کرتلواروں کے پنچے دم دیا کرتے ہیں اور بھائیو! آگاہ رہو کہ دنیا اس عظیم الشان شہنشاہ ہے ادھار لی گئی ہے جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی اور جس کا ملک بھی زائل نہ ہوگا، پس اگر دنیا ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس کو کمبینہ و گمراہ اور رذیل ونا ہنجار لوگوں کی طرح نہ لیں گے اور اگر وہ ہم سے پشت پھیر کر بھاگے گی تو ہم اس پر کمزور و ناتواں ادرضعیف و بےاوسان لوگوں کی طرح نہ روئیں گے۔بس مجھے کو یہی کہنا تھا اور میں اینے اورتمہارے لیےاللّٰہ تعالیٰ سےمغفرت طلب کرتا ہوں۔''

عبدالملك اورعبدالله بن زبير ظلفيما:

عبدالملک نے عراق پر قابض و مصرف ہونے کے بعد عروہ بن انف کو چھ ہزار آ دمیوں کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ مدینہ کے باہر قیام کرنا۔ جب تک میرا دوسراحکم نہ بنچ، مدینه میں ہرگز داخل نه ہونا۔ مدینه میں حرث بن حاطب بن حرث بن معمر مجی عبدالله بن ز بیر ٹاٹٹھا کی طرف سے حاکم و عامل مقرر تھے۔عروہ کے قریب پہنچنے کی خبرس کرحرث مدینہ سے چل دیے۔عروہ ایک مہینے تک مدینہ کے باہر مقیم رہااور بلاکسی چھیٹر چھاڑ کے عبدالملک کے حکم کے موافق دمثق کو واپس گیا اور حرث پھر مدینہ میں واپس آ گئے ۔عبداللہ بن زبیر رہائٹۂا نے سلیمان بن خالد کو خیبر وفدک کاعامل مقرر فرما کرروانه کیا تھا۔عبدالملک نے عبدالملک بن حرث بن حکم کو چار ہزار فوج دے کر روانہ کیا کہ حجاز پرتصرف کرتا ہوا چلا جائے ۔اس نے وادی القریٰ میں پہنچ کر مقام کیا اور وہاں سے ابن قمقام کو ایک دستہ فوج کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ کیا کہ سلیمان پر شب خون مارو۔ سلیمان گرفتار ہوکرمقتول ہوا اورا بن قمقام نے خیبر میں قیام کیا۔عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹھانے حجاز برحملہ آ وری کی خبرس کرحرث بن حاطب کو مدینه منوره کی حکومت سے معزول کرکے جابر بن اسود بن عوف ز ہری کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر فرمایا۔ جابر نے مدینہ منورہ پہنچ کرابو بکربن ابوقیس کو چھ سوآ دمیوں کی جمعیت دے کرخیبر کی طرف روانہ کیا۔ ابن قمقام اور ابوبکر کی جنگ ہوئی۔ ابن قمقام شکست کھا کر بھا گا اوراس کے ہمراہی کچھ میدان جنگ میں مارے گئے، کچھ فرار ہوکراپنی جان سلامت لے گئے۔ عبدالملک بن مروان کو بیخبر کینجی تواس نے طارق بن عمرکو حجاز کی مہم کا افسر بنا کرروانہ کیا اور حکم دیا کہ وادی القریٰ اور ایلیہ کے درمیان قیام کر کے جہاں تکممکن ہو، ابن زیبر( ڈاٹٹیُا) کے عاملوں کو تصرف سے روکو اور حجازیوں میں ہمارے خلاف جوتح یک پیدا ہو، اس کو کامیاب ہونے سے پہلے مٹانے کی کوشش کرو۔ طارق نے عبدالملک کے حکم کے موافق حجاز میں پہنچے کر قیام کیا اور ایک ز بردست دسته فوج خیبر کی طرف روانه کیا۔ وہاں جنگ ہوئی اورا بوبکر بن ابوقیس مع دوسو ہمراہیوں کے میدان جنگ میں مقتول ہوا۔ طارق نے خیبر میں جا کر قیام کیا۔ جابر بن اسود نے پیذہر سن کر مدینہ منورہ سے دو ہزارآ دمیوں کا ایک لشکر طارق سے لڑنے کے لیے خیبر کی طرف روانہ کیا۔ خیبر کے قریب دونوں کشکروں میں سخت لڑائی ہوئی۔ طارق نے فتح پائی اور میدان جنگ کے قیدیوں اور زخمیوں کول کر ڈالا۔عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا نے جابر بن اسود کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے سنہ ۷ھ میں طلحہ بن عبداللہ بن عوف معروف بہ طلحۃ النداء کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد خیبر کا علاقہ عبدالملک بن مروان کی حکومت میں شامل رہا اور طلحہ بن عبداللہ مدینہ منورہ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبداللہ بن زبیر ٹاٹئیا کی طرف سے مدینہ میں حکومت کرتا رہا۔ دو برس تک طرفین میں کوئی قابل تذکرہ معرکہ آرائی نہیں ہوئی اورعبدالملک کی توجہ عراق واریان کی طرف مبذول رہی ۔

#### محاصره مکه:

عبدالملک بن مروان نے سرداران شام کو مکہ مکرمہ پر جملہ کرنے کے لیے آ مادہ کرنا چاہا مگرسب نے عبدالملک بن مروان نے سرداران شام کو مکہ مکرمہ پر جملہ کر رزم گاہ بنا نے سے انکار کیا۔عبدالملک بن مروان دمشق سے کوفہ گیا۔ وہاں اس نے تجاج بن یوسف ثقفی کو اس کام پر آ مادہ کیا۔ جاج تین ہزار آ دمی ہمراہ لے کر جمادی الاول سنۃ اے ھیں کوفہ سے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہوا عبدالملک کی ہدایت کے موافق طائف میں پہنچ کر قیام کیا۔ یبال سے وہ اپنے سواروں کوعرفہ کی طرف روزانہ روانہ کرتا اور وہ عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ کے سواروں سے لڑ بھڑ کروائیں آ جاتے۔ کی مہینے اس حالت میں گزر گئے تو جاج نے عبدالملک کو کھا کہ میری امداد کے لیے پچھوفی اور جیجی جائے۔ نیز مجھوکوا جازت دی جائے کہ آ گے بڑھ کرمہ کا محاصرہ کرلوں۔

عبدالملک نے تجاج کی درخواست کومنظور کر کے پانچ ہزار آ دمی اس کی امداد کے لیے اور روانہ کر دیے اور طارق کو لکھا کہ مدینہ منورہ پر تملہ کر واور مدینہ سے فارغ ہو کر مکہ کی طرف جاؤ اور تجاج کی مدد کرو۔ تجاج نے ماہ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابوقتیس پر تبخیق لگا کر سنگ باری شروع کر دی۔ اہل مکہ کے لیے بیر رمضان کا مہینہ اس سنگ باری کے عالم میں بڑی مصیبت کا مہینہ تھا۔ لوگ محاصرہ کی شدت سے تنگ آ کر مکہ سے نکل نکل کر بھا گنا شروع ہوئے۔ رمضان وشوال کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ بھی آ گیا اور اہل مکہ کی مصیبت اور محاصرہ کی شدت میں کوئی کی واقع نہ ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹی روزانہ مقابلہ پر جاتے اور محاصرین کو پسپا کرنے کی کوششیں ممل میں لاتے لیکن روزانہ ان کے ساتھیوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ اس لیے ان کی تدابیر کوئی امید ہوئی۔ ایسا نتیجہ پیدانہ کرسکیں جس سے کا میانی کی امید ہوئی۔

اہل مکہ ایک طرف مکہ سے باہر نکلے چلے جار ہے تھے، دوسری طرف سامان خوردونوش کی نایائی وگرانی نے محصورین کے حوصلوں کو پست کر رکھا تھا۔ ماہ ذیقعدہ سنۃ کے دمیں طارق نے مدینہ منورہ سے عبداللد بن زبیر وہائیہا کے عامل طلحۃ النداء کو نکال دیا اور ایک شامی کومدینہ کا حاکم مقرر کرکے خود محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(752) (80) (50) JULY (14) (87) مکہ مکرمہ کی طرف یانچ ہزار فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زبر دست امداد کے پہنچنے پر تجاج کی طافت بہت زیادہ بڑھ گئی اوراہل مکہ کی رہی سہی امیدیں بھی منقطع ہو گئیں ۔ اسی حالت میں ماہ ذوالحجہ شروع ہو گیا اور دور دور سے لوگ جج کے لیے آنے شروع ہوئے۔عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹا نے حجاج کو حج کرنے کی اجازت دے دی تھی مگراس نے نہ طوا ف کیا نہ صفا ومروہ کے درمیان سعی کی۔عبداللہ بن ز بیر طائٹیئانے میدان عرفات میں جانا چاہا تو حجاج نے روک دیا۔ چنانچہانہوں نے مکہ ہی میں قربانی کی۔میدان عرفات میں کوئی امام نہ تھا۔غرض اس سال لوگ ارکان حج ادا نہ کر سکے۔ایام حج میں عجاج نے سنگباری کو بند نہ کیا۔اس لیے خانہ کعبہ کا طواف بھی خطرہ سے خالی نہ تھا۔ حاجیوں کی آ مد ہے مکہ میں قحط اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔عبداللہ بنعمر ڈاٹٹیا بھی اس سال حج کے لیےتشریف لائے تھے۔انہوں نے بیرحالت دیکھ کر حجاج کے پاس پیغام بھیجا کہ''اللہ کے بندے! اتنا تو خیال کر کہ لوگ دوردور سے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ان کوطوا ف کرنے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا تو موقع مل جائے۔اس سنگ باری کو حج ختم ہونے تک بند کرا دے۔'' اس پیغام کا بیرا ژ ہوا کہ حجاج نے سنگ باری بند کرا دی مگر خود طوا ف نہیں کیا اور نہ عبداللہ بن زبیر رہائٹی کو میدان عرفات میں جانے دیا۔ایام حج کے گزرتے ہی حجاج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ باہر سے آئے ہوئے تمام اشخاص فوراً اینے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں کیونکہ ابن زبیر ( ڈاٹٹی) پر سنگ باری شروع ہونے والی ہے۔اس آ واز کو سنتے ہی لوگوں کے قافلے روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی مکہ والوں میں سے بھی بہت سے بیح ہوئے لوگ اپنی اپنی جان بیحا کرنکل گئے۔

اطمینان ہوا۔ تجاج نے خودا پنے ہاتھ سے نبخیق پر پتھر رکھ رکھ کر پھینکنے شروع کیے۔اس کے بعد تمام لشکر کا خوف جاتا رہا اور زور وشور سے سنگ باری شروع ہوگئی۔

عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھا خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور بڑے بڑے پھر ان کے اردگر د آ آ کر گرتے تھے کیکن ان کی توجہ الی اللہ اورنماز کے خشوع وخضوع میں رتی برابر فرق نہ آتا تھا۔

یہ عاصرہ اسی شدت سے برابر جاری رہا۔ مکہ مکرمہ میں باہر سے کسی قتم کی امداد اور سامان رسد نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عبداللہ بن زبیر رہ اللہ اپنا گھوڑا ذرج کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رہ اللہ کے پاس غلہ اور مجبوروں کا ایک ذخیرہ موجود تھا اور وہ اس ذخیرہ میں سے صرف لوگوں کو اس قدر تقسیم کرتے تھے جس سے حیات باقی رہے۔ مدعا ان کا بیتھا کہ ہم دریت محاصرین کے مقابلہ پرقائم رہ سکیں۔ تجاج نے جب بید دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو اس نے عبداللہ بن زبیر رہ اللہ بن زبیر ہی تھوڑ کر جاج ہے۔ یہ تھوڑ کر جاج کے پاس رہ گئے۔ تی اس رہ گئے۔ حتی امان نامہ والی تدبیر کارگر فابت ہوئی اور بہت سے آ دمی عبداللہ بن زبیر رہ اللہ بن زبیر ہی تھوڑ کر جاج کے پاس آگئے۔ تیسرالڑ کا باپ کے ساتھ کہا ور آخر وقت تک داد مردا گی دیتا رہا حتی کہ عین معرکہ کارزار میں کام آیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رہا اور آخر وقت تک داد مردا گی دیتا رہا حتی کہ عین معرکہ کارزار میں کام آیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رہا ہی کے پاس سے ہزاروں آ دمی جاج کے پاس آگئے اور معدود سے چند شخص باقی رہ گئے تو جاج نے نیس خالے کے پاس سے ہزاروں آ دمی جاج کے پاس آگئے اور معدود سے چند شخص باقی رہ گئے تو جاج نے نے نظر کوایک جگہ جمع کرکے اس طرح تقریری کہ:

''تم لوگ عبداللہ بن زبیر ( ٹاٹٹیا) کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو، ان کے ہمرا ہی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگرتم میں سے ہر شخص ان پرایک ایک مٹھی کنگریاں چھینکے تو وہ سب کے سب مرجائیں گے، پھرلطف یہ کہ وہ بھو کے پیاسے ہیں ۔اے شامی وکوفی دلاورو! بڑھو، عبداللہ بن زبیر ( ٹاٹٹیا) چندساعت کامہمان ہے۔''

اس تقریر سے بیکشر تجاج عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا کی خدمت میں ایک خط بھیج چکا تھا۔اس میں لکھا تھا کہ''اب آپ کے پاس کوئی طافت نہیں رہی۔ آپ ہر طرح مجور ہو چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری امان میں آ جائیں اور امیرالمومنین عبدالملک کی بیعت اختیار کرلیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہرایک خواہش پوری کردی جائے گا۔ مجھ کو

ا میرالمومنین نے یہی تھم دیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، میں آپ کو صلح وآشتی کی طرف متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں حتی الا مکان عجلت سے کا م نہ لوں۔''

#### شهادت ابن زبير طالعية:

عبداللہ بن زبیر ٹاپٹیاس خط کو پڑھ کراپنی ماں اساء بنت ابوبکر صدیق ٹاپٹیا کے پاس گئے اور عرض کیا کہ:

''میرے پاس اب کوئی آ دی نہیں رہا، برائے نام صرف پانچ آ دی باقی ہیں جو میراساتھ دیے پر بظاہر آ مادہ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا کہ حسین بن علی ( چھٹے )کے ساتھ کیا تھالیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے، باپ کے سامنے تلوار لیا کے سامنے تلوار کے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب جاح کہ تا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور جو کچھ ما گلو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ پس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا تھم دیتی ہیں؟''

اساء والنُّهُا نے جواب دیا کہ:

''تم اپ معاملہ کو مجھ سے بہتر سجھتے ہو۔ اگر تم حق پر ہواور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوتو اس کام میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ کی میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بہت ہی برگامزن رہ کر شہادت حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا تھا تو تم بہت ہی نالائق آ دمی ہو۔ تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپ ہمراہیوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ میری رائے ہے کہ تم اپنے آپ کو بنوامیہ کے حوالے نہ کرو۔ موت اپنے وقت پر ضرور آ جائے گی۔ تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چا ہے۔ تمہارایہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکا دے کر کمزور کردیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک قدمیوں کی زبان برنہیں آیا کرتی۔'

عبدالله بن زبير رفظ الله كهاكه:

''مجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھ کو مثلہ کریں گے اور صلیب پرلٹکا ئیں گے۔''

اساء طالعُها نے جواب دیا کہ:

"بیٹا! جب بکری ذخ کر ڈالی گئ تو پھراسے اس کی کیا پرواہ ہوسکتی ہے کہ اس کی کھال تھینجی جاتی ہے۔ تم جو کچھ کررہے ہو، بصیرت کے ساتھ کیے جاؤ اور اللہ سے امداد طلب کرتے رہو"

عبدالله بن زبیر والنجان في مال كيسركا بوسه ليا اورعرض كيا كه:

''میری بھی یہی رائے تھی جورائے آپ نے ظاہر فرمائی۔ مجھکو دنیا کی خواہش اور حکومت کی تمنا بالکل نہ تھی۔ میں نے اس کام کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اور ممنوعات سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے، میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور آپ کی باتوں نے میری بھیرت کو بہت کچھ بڑھا دیا اور اماں جان! میرا گمان یہ ہے کہ میں آج ضرور مارا جاؤں گا۔ آپ زیادہ مخموم نہ ہوئے گا، آپ مجھکو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دو۔ میں نے بھی کسی ناجائز کام کا قصد نہیں کیا اور نہ کسی سے بدعہدی کی، نہیں پرظلم کیا، نہ ظالم کا معاون بنا۔ حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اللی ایمیں نے یہ معاون بنا۔ حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اللی ایمیں نے یہ باتیں فخر کی راہ سے نہیں کہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ میری ماں کو تسکین خاطر حاصل ہو۔''

''مجھ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجرعطا فرمائے گا،تم اللہ کا نام لے کر دشمنوں پرحملہ ۔

کرو۔''

بیٹے کو رخصت کرتے وقت اساء ڈاٹھا نے گلے سے لگایا تو ہاتھ زرہ پر پڑا۔ پوچھا کہتم نے ہیہ
زرہ کس اراد ہے سے پہن رکھی ہے؟ کہا کہ صرف اطمینان ومضبوطی کی غرض سے۔اساء ڈاٹھا نے کہا:
''اس کو اتار دواور معمولی کپڑے پہنے ہوئے دشمنوں سے لڑو۔''ابن زبیر ڈاٹھا نے وہیں زرہ اتار کر
پھینک دی۔ قبیص کے دامن اٹھا کر کمر سے باند ھے۔ دونوں آستینیں اوپر چڑھا کیں اور گھر سے باہر
نکل آئے اورا پنے ساتھیوں سے کہا کہ:

''اے آل زیر! تم تلوار کی جھنکار سے خوف زدہ نہ ہونا کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

756 W 200 C JH 1 L G T

زیادہ ہوتی ہے، ہمقابلہ اس تکلیف کے جو زخم پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی تلواریں تول لو۔ جس طرح اپنے چہروں کو بچاتے ہو، اسی طرح ان کو بھی خون ناحق سے بچاؤ۔ اپنی آئکھیں نیچی کرلوکہ تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنے مقابل پر حملہ آ در ہو، تم مجھے ڈھونڈ تے نہ پھرنا اور اگر میری تلاش ہی ہوتو میں سب سے آگ رشنوں سے لڑتا ہوا ملوں گا۔''

یہ کہہ کر شامیوں پر ایک سخت حملہ کیا۔صفوں کو چیرتے،لوگوں کو مارتے اور گراتے ہوئے شامیوں کی بچپلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھراسی طرح لشکر شام کے سمندر میں تیرتے ہوئے واپس آگئے۔

جاج ہر چندلوگوں کو ترغیب دے رہا تھا مگر کوئی شخص عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا کے مقابل ہونے کی جراُت نہ کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لے کرعبداللہ بن زبیر ٹاٹٹیا کےعلمبردار کو گھیر لیا۔ عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھانے فوراً حملہ کر کےاپنے علمبردار کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا اور حجاج کو ہیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور باب بنوشیبہ پر عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹۂ کاعلم بردار مارا گیا۔مسجد حرام کے کل دروازوں پرشامی ڈٹے ہوئے تھے۔ مکہ کرمہ کی بھی انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی۔ حجاج وطارق نے ابطخ کی جانب مروہ تک گھیرلیا تھا۔ ابن زبیر ٹاٹٹیا مجھی ایک طرف، بھی دوسری طرف حملہ کرر ہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے گگے تھے۔ باب صفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اورشامیوں کو ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔کوہ صفا کے او پر سے ایک شخص نے تیر مارا جو بیشانی پر لگا۔خون بہنے لگا۔ آپ اس حالت میں برابر لڑتے رہے۔غرض آپ نے اور آپ کے ہمراہیوں نے <sup>ضبح</sup> سے بعد ظہر تک شامیوں کے قلّ کرنے میں وہ چا بکد تی اور حیرت انگیز شجاعت دکھائی کہ چیثم فلک نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ آخرایک ایک کر کے تمام ہمراہی کام آئے۔عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھا پر دشمنوں نے جاروں طرف سے چھروں اور تیروں کی بارش شروع کردی۔ حالانکہ نیز ہےاورتلواریں اس سے پیشتر اپنی اپنی کاٹ دکھا چکے تھے، آ خر کار یوم سه شنبه ماه جمادی الثانی سنه ۳ سے هو دنیا کاعظیم الثان بهادر ومثقی انسان شهید ہوا۔ بها در ی وشجاعت، زمد وعبادت اور ہمت وشرافت وغیرہ کے سوا کوئی انسان اس میدان میں ان کی لاش پر کف افسوں ملنے والا نہ تھا۔لشکر شام نے اس مردہ شیر ببرکا سرکاٹنے میں بڑی عجلت و جا بیکدستی ہے

کام لیا۔ حجاج کے سامنے لے گئے تو اسی وقت اس نے سجدہ شکر اداکیا اور لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ لاش اسی جگہ لیعنی مقام جیحون میں دار پر لؤکا دی گئی اور سر عبدالملک کے پاس بھیجا گیا۔ ایک دوسری روایت کے موافق سرعبدالملک کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ خانہ کعبہ کی دیواریا پر نالہ پر لڑکا دیا گیا۔

اساء بنت ابی بکر ڑھ ﷺنے لاش کو دفن کرنے کی اجازت جا ہی مگران کو حجاج نے اس کی اجازت نہ دی۔عبدالملک کو جب بیہ حال معلوم ہوا تو اس نے حجاج کو ملامت کی اور لاش دفن کرنے کی اجازت دی۔چند روز کے بعداساء ڈھٹا کا بھی انقال ہو گیا۔

جاج شہادت ابن زبیر ڈاٹھاکے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ پھروں کی بڑی کشرت تھی جو باہر سے خانہ کعبہ پر چھینکے گئے تھے۔ فرش مبارک پرخون کے جابہ جا نشانات تھے۔ پھروں کو اٹھوایا اور خون کو دھلوایا۔ اہل مکہ سے خلافت عبد الملک کی بیعت لی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کو واپس ہوا۔ وہاں دو مہینے تک ٹھہرا رہا، وہاں تمام اہل مدینہ کوعثان غنی ڈاٹھ کا قاتل سمجھ کر سختیاں شروع کیس۔ صحابہ کرام ڈاٹھ کو سخت آزار پہنچائے۔ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی جانب آیا۔ عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو ڈھا کر پھر از سرنو خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ عبدالملک بن مروان نے جاج کو ملک جاز کا گورزمقرر کیا اور اس نے طارق کی جگہ مدینہ منورہ میں رہنا شروع کیا۔

### خلافت ابن زبير طالعيمًا برايك نظر:

امیر معاویہ کے بعدان کا بیٹایزیداس بات کا مستحق نہ تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے کیونکہ اس کے سوا اور بہت سے لوگ مسلمانوں میں موجود تھے جویزید سے زیادہ حکومت وخلافت کی قابلیت رکھتے تھے۔ انہیں میں ایک عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹا بھی تھے۔ یزید کی عملی زندگی بہت ہی قابل اعتراض تھی، اسی لیے بعض حضرات نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا۔

امیر معاویہ ٹوٹٹٹ کے بعد اگر حسن ٹلٹٹٹ زندہ ہوتے تو بہت زیادہ ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تسلیم کر لیے جاتے۔ یزید کے مقابلے میں اگر عبداللہ بن عمر ٹلٹٹٹا مدی خلافت بن کر کھڑے ہوتے تو نہ صرف تمام دوسر سے طبقات اہل اسلام ان کے شریک ہوتے بلکہ خود بنوامیہ میں سے بھی ایک بڑی جماعت ان کی حمایت میں سرگرم نظر آتی مگر انہوں نے بھی اس طرف توجہ ہی نہ کی۔ حسین ٹلٹٹ نے خود خلافت کے حصول کی بہت کوشش کی مگر ان کو کوفہ والوں نے دھوکا دیا۔ مکہ و مدینہ کے لوگوں کا مشورہ انہوں نے قبول نہ کیا اور اہل حجاز ان کی کوئی امداد نہ کر سکے ۔ اب ان کے بعد

مرا لله بن زبیر والنی سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو مستحق خلافت ہو۔ عبدالله بن زبیر والنی کی خلافت کے سیح خلافت ہو۔ عبدالله بن زبیر والنی کی خلافت سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو مستحق خلافت ہو۔ عبدالله بن زبیر والنی آزاد مرضی سے ان کو خلافت سے سے ان کو خلافت سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے ان کو خلافت سے ان کار نہیں کیا۔ ہاں بنوامیہ جو خلافت کے معاطع میں ان کے رقیب تھے، ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور شام وللطین ومصر وغیرہ میں جر وقہر کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت دوبارہ قائم کی اور پھراسی جر وقہر کے ساتھ انہوں نے اپنی حکومت دوبارہ قائم کی اور پھراسی جر وقہر کے ساتھ وہ تمام عالم اسلامی پر اپنی حکومت کر سکے۔عبدالله بن زبیر والنی کی خلافت کے بالمقابل مروان بن حکم اور عبدالملک بن مروان کی حکومت کو باغیوں کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ پس عبدالملک بن مروان کی حکومت کا وہ زمانہ جو عبدالله بن زبیر والنی کی شہادت کے بعد شروع ہوتا کے بالمقابل بن مروان کی حکومت اور خلافت سمجھنا جا ہیں۔

عبداللہ بن زبیر ٹائٹیا کو اپنے عہد حکومت میں کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ وہ لڑائیوں اور چڑھائیوں کی فکر سے مطمئن بیٹے ہوں۔اس لیے ان کے عہد حکومت میں اگر جدید فتو حات اور اندرونی اصلاحیں ہم کونظر نہ آئیں تو کوئی تعجب کا مقام نہیں۔ وہ بہت بڑے سپہ سالا راور جنگی شہ سوار تھے۔ساتھ ہی وہ بڑے مدبراور حکمران بھی تھے۔ بدایک اتفاقی بات تھی کہ ان کے حریفوں کی تدبیریں ان کے خلاف کامیا ب ثابت ہوئیں اوران کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ان کی زندگی کاعملی نمونہ زہد وعبادت کے اعتبار سے بہت ہی قابل تعریف تھا۔

بنوامیہ کے خلفاء میں یہ بات خصوصیت سے نمایاں تھی کہ وہ اپنی خلافت و حکومت کے قیام و استحکام کے لیے رہ پیہ سے خوب کام لینا جانتے تھے۔ وہ روپیہ کو حاصل کرنے میں بھی خوب مستعد تھے اور اس رہ پیہ کو اپنے حصول مقصد کے لیے خوب سلیقہ کے ساتھ خرچ بھی کرتے تھے۔ اگر لوگوں میں رہ پیہ کی محبت پیدا نہ ہوگئی ہوتی تو وہ ہرگز کا میاب نہ ہوسکتے اور علی ڈٹاٹٹٹا اور عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹٹا کو وان کے مقابلے میں ہرگز ناکامی حاصل نہ ہوتی۔ عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹٹا اگر عبدالملک بن مروان کی طرح بیت المال کو اپنے دوستوں اور مددگاروں کے لیے وقف کر دیتے اور کمزوروں کا لحاظ نہ رکھتے تو طرح بیت المال کو اپنے دوستوں اور مددگاروں کے لیے وقف کر دیتے اور کمزوروں کا لحاظ نہ رکھتے تو ان کے گرد بھی بہت سے شمشیرزن جمع ہوجاتے اور بنوامیہ کو نیچا دیکھنا پڑتا، لیکن عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹٹا نے اس خلاف تقویل راہ ممل کو ہمیشہ نالبند کیا اور ان کے لیے یہی موزوں بھی تھا۔

عبراللہ بن زیر ٹائٹیا کے عہد خلافت میں مختار بن عبیدہ کا کوفہ میں قبل ہونا، ایک بڑا کارنا مہتھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مرس کے فتنہ خوارج کو بھی انہوں نے خوب دبایا اور حق الامکان ان کو سرنہیں اٹھانے دیا۔ اگر بنوامیہ کے ساتھ اندرونی معرکہ آرائی اور زور آزمائی جاری نہ ہوتی تو وہ بہترین خلیفہ ثابت ہوتے اور شریعت اسلام کو دنیا میں بہت رواج دیتے۔ ان کی شہادت کے بعد صحابہ کرام مخالفہ کی حکومت فرماں روائی کا زمانہ ختم ہوگیا۔ وہ سب سے آخری صحابی تھے جنہوں نے ملکوں پر حکومت کی۔ ان کی زاہدانہ وعابدانہ زندگی ایک مشعل راہ اور نجم ہوایت تھی۔ وہی ایک ایسے خلیفہ تھے جن کا دارالخلافہ مکہ مکرمہ تھا۔ نہ ان سے پہلے مکہ مکرمہ بھی دارالخلافہ بنا نہ ان کے بعد آج تک کسی نے مکہ مکرمہ کو دارالخلافہ بنانہ ان

عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹیا، ان کے بھائی مصعب بن زبیر ڈائٹیُاوران کے باپ زبیر بن العوام ڈٹائٹیُا کی بہادر بوں کے کارنا مے بڑھ کر اور ان کی والدہ اساء بنت صدیق اکبر ڈٹاٹٹھ کی شجاعت وحوصلہ مندی دیکھ کر انسان کا دل مرعوب ہو جاتا اور دنیا کے شجاعت پیشہ لوگوں کو بے اختیار اس بہادر خا ندان کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاک وخون میں لوٹنا، حمایت حق میں سینے پر برچھیوں اور تیروں کے زخم کھا کر آ گے بڑھنا اور دشمنان حق کو نہ تیخ کرنا جیبا دشوار اور مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مزے داراورخوش گواربھی ہے۔ قلب کی قوت ،ارادے کی پختگی اور ہمت وحوصلے کی بلندی کے اظہار کا موقع تلواروں کی چیک، بر چھیوں کی انی اور تیروں کی بارش میں ہی سب سے بہتر میسر آ سکتا ہے۔ جمارا زمانہ بھی کیسا عجیب زمانہ ہے کہ صفحات تاریخ میں مومنوں کی بہادری اور بہادروں کی جاں فروشی کے واقعات تھوڑی در کے لیے ہماری رگوں میں خون کے دوران کو بڑھا دیتے ہیں کیکن ہم اپنی آئکھوں سے کوئی ایبا میدان نہیں دیکھ سکتے جہاں سرتلواروں سے کٹ کٹ کر گرر ہے ہوں، نیزے سینوں کو چھید چھید کر کمر کے یارنکل رہے ہوں، گر دنوں سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں، لاشیں خون کے کیچر میں تڑپ رہی ہوں، گھوڑ وں کی ٹاپوں میں کچل کجل کر لاشوں کے قیمے بن رہے ہوں، کٹے ہوئے سرفٹ بال کی طرح سے گھوڑوں کی ٹھوکروں سے ادھر ادھرلڑھک رہے ہوں، گردوغبار میں آفتاب حیصی گیا ہو، تکبیر کے نعرے بلند ہور ہے ہوں، بندگان الہی اپنے حقیقی محبوب کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس خوش فضا نظارہ کا احاطہ کر لیا ہو۔ پیمسرت افزا اور دل فریب نظار ے طلحہ و زبیر، خالد وضرار،شرحبیل وعبدالرحمٰن،حسین بن علی وعبدالرحمٰن بن زبیر ﴿ وَالَّهُمُ،

رس ریاد و محمد بن قاسم، محمد خال ثانی وسلیمان اعظم، صلاح الدین ایوبی و نورالدین زنگی، محمود غزنوی و شہاب الدین غوری کے جھے میں آئے تھے۔ ہم ضعیف الایمان و ہزدل لوگوں کی قسمت الیمان تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلواروں، نیزوں اور تیروں کو بے کارکر کے ان کی جگہ تو پوں، بندوقوں اور موائی جہازوں کو دنیا میں جھیج دیا ہے کیونکہ قلب کی قوت، ارادے کی پختگی، ہمت و حوصلے کی بلندی یعنی ایمان کامل کے اظہار کا مظہر جس خوبی سے تلوار کی دھار بن سکتی تھی، بارود کا شعلہ نہیں ہیں۔ سکتا

#### سرز مین کوفه:

اب تک جس قدر حالات بیان ہو چکے ہیں، ان سب کے مطالعے سے کوفہ اور اہل کوفہ کی نبت قلب میں عجیب عجیب فتم کے خیالات پیدا ہوجاتے ہیں اور کوفہروئے زمین کی ایک عجیب محیرالعقو ل بہتی نظر آنے لگتی ہے۔عبداللہ بن سبااور ہرا یک سازشی گروہ کو کوفیہ میں کا میابی ہوئی ۔اہل کوفہ ہی عثان غنی ڈاٹٹؤ کے قتل میں پیش تھے۔اہل کوفہ ہی علی ڈاٹٹؤ کے سب سے زیادہ فدائی وشیدائی نظر آتے تھے پھراہل کوفہ ہی نے سب سے زیادہ علی ڈاٹٹؤ کو پریشان کیا اور وہی ان کی بہت سی نا کامیوں کا باعث بنے۔ اہل کوفہ ہی نےحسن ڈلٹٹۂ کوآ زار پہنچایا، پھراہل کوفہ ہی خون علی ( ڈلٹٹۂ) کے مطالبہ اور خلافت حسین (ڑکاٹنڈ) کے لیے آ مادہ ہوئے۔ اہل کوفہ ہی حسین رکاٹنڈ کی شہادت کابا عث بنے اورانہوں ہی نے بڑی بے در دی سے کر بلا کے میدان میں ان کوفٹل کرایا۔اس کے بعد اہل کوفہ ہی نے خون حسین (ڈٹاٹٹۂ) کا معاوضہ لینے پر سب سے زیادہ آ مادگی و استادگی اختیار کی ا در حیرت انگیز طور پراینی محبت کا ثبوت پیش کیا، پھراہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے اہل بیت کے سب سے بڑے حامی مختار بن عبیدہ کے خلاف کوشش کی اور مصعب بن زبیر ڈاٹٹھا کو کوفہ پر حملہ آ ور کرا کر مختار کوفتل کرایا۔ اس کے بعدا ہل کوفہ ہی تھے جومصعب بن زبیر ڈاٹٹیا کے قتل کا باعث ہوئے۔ اہل کوفہ نے اپنی انتہائی شجاعت اور جیرت انگیز بہادر یوں کے نمونے بھی دکھائے اور ساتھ ہی ان کی ا نتہائی بزد لی ونا مردی کے واقعات بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں ۔تبھی انہوں نے اپنے آپ کو نہایت بے جگری کے ساتھ قتل کرایا اور کوفیہ کے حاکموں کی علی الاعلان مخالفت کی لیکن کبھی اس طرح مرعوب وخوف ز دہ ہوئے کہ عبیداللہ بن زیاد وغیرہ کوفہ کے ہرایک حاکم کے جابرانہ تھکم کی کعمیل بلاچون و چرا

اس قتم کی متضاد کیفیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے ہم کو کوفہ کے باشندوں کی حالت وحقیقت ہے آ گاہ ہونے کی کوشش کرنی جا ہیے۔ فاروق اعظم ڈٹاٹیڈ کےعہد خلافت میں کوفیان لوگوں کی چھاؤنی بنائی گئی تھی جو مجوتی سلطنت کے مقالبے میں برسر پیکار تھے۔اس فوج میں ایک حصهان لوگوں کا تھا جو تجاز ویمن اور حضر موت وغیرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کے اعلان عام پرمدیندمنورہ میں آ کر جمع ہوئے اوران کے حکم کے موافق عراق کی طرف بھیج دیے گئے تھے۔ کچھلوگ ایسے تھے جوعرب کےان صوبوں کے باشندے تھے جوعراق کی سرحدیر واقع اور بمقابلہ مدینہ کے کوفیہ یا بھرہ کے قریب ترتھے۔ بیاوگ صحابہ کرام ڈٹائٹٹا کے ہاتھ پرمسلمان ہو ہو کر اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ سے ان کوکوئی خصوصی تعلق حاصل نہ ہوسکا تھا، نہ انہوں نے مجھی مدینہ دیکھا تھا۔ کچھالوگ ایسے تھے کہ ان کی زبان تو عربی تھی مگر وہ مجوی سلطنت کی رعایا تھے اورمسلمانوں کے ساتھ مل کرایرانیوں سے لڑتے تھے۔ پچھے وہ سردار تھے جو مدینہ کے رہنے والے مہاجرین وانصار میں سے تھے۔ جب اس کشکر کی چھاؤنی کوفہ قرار پائی اور خلیفہ وقت کا نائب ا درعرا تی لشکر کا سیہ سالار کوفیہ میں رہنے لگا تو ایرانی شہر کے بہت سے شہریوں کوان کی ضرورتوں نے دارالصدر کوفہ سے تعلقات قائم رکھنے پر مجبور کیا اور ابرانیوں کی بھی ایک جماعت کوفیہ میں رہنے لگی۔ عرب کے ریگتانوں کی زاہدانہ زندگی کے مقالبے میں کسر کی ونوشیر وان اور کرکاؤس وخسر و کےملکوں کو فتح کرنے والے کشکریوں کی فاتحانہ وحا کمانہ زندگی جو کوفہ میں بسر ہوئی تھی، یقیناً بہت خوشگوار ہوگی۔مال غنیمت کی فراوانی بھی ضرورمحرک ہوئی ہوگی ۔للہذااس عطرمجموعہ لشکر کا اکثر و بیشتر حصہ کوفیہ ہی میں زمیں گیر ہوکر رہ گیا اور کوفیہ نہ صرف ایک فوجی حیھا وُنی اور عارضی قر ارگاہ رہا بلکہ بہت جلد ا یک عظیم الثان شہر بن گیا اور بالآخر اس نے دارالسلطنت اور دارالخلا فہ کی صورت اختیار کر لی۔اس شهر کی آبادی میں چونکہ فوجیوں کا بڑا عضر شامل تھا اورعلم وتعلم و درس وتدریس اور تہذیب اخلاق وتہذیب نفس کے سامان بہت ہی کم تھے،لہٰذا مجموعی طور پرشہر کا مزاج متلون اورا خلاقی حالت متغیر رہی۔ ظاہر ہے کہ الیی بستی میں علوم ومعقولات اورفہم و تدبر کو تلاش نہیں کیا جا سکتا لیکن جذبات سے خوب کام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اہل کوفہ ہمیشہ جذبات کے محکوم ومغلوب رہے اور انہوں نے جو کچھ کیا، جذبات سے مغلوب ومتاثر ہوکر ہی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس شخص نے ان کو مشتعل کرنا چاہا،

مشتعل کردیا۔ جس شخص نے ان کورضا مند کرنا چاہا، وہ رضا مند ہو گئے۔ جب بھی ان کو ڈرایا گیا، وہ در گئے۔ جب بھی ان کو ڈرایا گیا، وہ در گئے۔ جب بھی ان کو کسی کا مخالف بنایا گیا، وہ فوراً مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ جب ان کو بہادر بنایا گیا، وہ بہادر ہو گئے۔ جب ان کو بے وفائی پر آمادہ کیا گیا وہ بے وفا بن گئے اور جب وفاداری گیا، وہ بہادر ہو گئے۔ جب ان کو بے وفائی پر آمادہ کیا گیا وہ بے وفا بن گئے اور جب وفاداری یا شرائط پورے کرنے گئے۔

کوفہ کے اندر جذبات سے، دماغ نہ تھا۔ جوش تھا مگر عقل نہ تھی۔خروش تھا مگر غور وفکر کا سکون نہ تھا۔ ایسی حالت میں کوفہ سے انہیں باتوں کی توقع ہو یکتی تھی جوظہور میں آئیں۔ جب چند نسلیں گزر گئیں اور زمانے کے حوادث نے اس مختلف الاجزاء مجموعے کو کیمیاوی امتزاج سے ایک خاص مزاج دے دیا تو پھر کوفہ کی بیمتلون مزاجی بھی رفتہ رفتہ دور ہوگئی۔

# عبدالملك بن مروان

عبدالملک بن مروان بن تھم بن ابوالعاص بن اميہ بن عبر شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ماہ دمضان سنہ ٢٣ ھ ميں پيدا ہوا۔اس كى كنيت ابوالوليد ھى اور ابوالملوك كے نام سے بھى مشہور ہے كونكہ اس كے كئى بيٹے يے بعد ديگرے تخت سلطنت پر بيٹے۔ يجي غسانى كہتے ہيں كہ عبدالملک اكثر ام الدرداء صحابيہ الله على بيٹے كے بعد ديگرے تخت سلطنت پر بيٹے۔ يجي غسانى كہتے ہيں كہ عبدالملک اكثر عبادت گزار ہونے كے بعد شراب خور ہوگيا ہے۔عبدالملک نے كہا كہ ميں تو خونخوار بھى ہوگيا ہوں۔ عبادت گزار ہونے كے بعد شراب خور ہوگيا ہے۔عبدالملک في مانند چست و جالاك اور قرآن وحديث كا واقف نافع كہتے ہيں كہ مدينہ عبن كونى جوان عبدالملك كى مانند چست و جالاك اور قرآن وحديث كا واقف اور عابد و زاہد نہ تھا۔ ابوالزناد كہتے ہيں كہ سعيد بن مسيّب، عبدالملك بن مروان، عروہ بن زبير رہائي اور قبیضہ بن زویب مدینہ كے علاء ہيں۔عبادہ بن شنی نے ابن عمر وان كا بیٹا عالم ہے، اس سے بعد ہم مسائل كس سے دريا فت كريں؟ انہوں نے فرمايا كہ مروان كا بیٹا عالم ہے، اس سے دريا فت كريا و فت كريا فت كريا و فت كري

ا یک روز عبدالملک، ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فر مایا کہ بیشخص ایک دن عرب کا بادشاہ بن جائے گا۔ ام الدرداء ڈٹائٹا نے بعد از خلافت ایک روز عبدالملک سے کہا کہ میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تو ایک روز بادشاہ ہو جائے گا۔ عبدالملک نے بوچھا کہ کس طرح؟ انہوں نے

(763) (SO) (M) (L) (S) (SO) فرمایا که میں نے تجھ سے بہتر نہ کوئی بات کرنے والا دیکھا، نہ بات سننے والا شعبی ٹٹائٹٹا کہتے ہیں کہ میں جس شخص کی صحبت میں بیٹھا، وہ میرے علم کا قائل ہو گیا مگر عبدالملک کے علم وفضل کا میں قائل ہوں ۔ میں نے اس سے جب بھی کوئی حدیث بیان کی تواس نے اس میں پچھنہ کچھا ضا فہ کر دیا اور جب بھی کوئی شعر پڑھا تو اس نے بھی اس کے ہم مضمون بہت سے اشعار پڑھ دیے۔ ذہبی ٹٹاکٹٹا کہتے ہیں کہ عبدالملک نے عثان ، ابو ہر رہے ، ابوسعید ، ام سلمہ ، بر رہے ، ابن عمر اور معاوییہ ڈیالڈ کئے سے حدیث سنی اور اس سے عروہ ڈاٹنیُّ، خالد بن سعدان، رجا بن حیوۃ زہری، لیس بن میسرہ، رہیہ بن یزید، اساعیل بن عبیداللہ، جریر بن عثان وغیرہ نے روایت کی۔ کیجیٰ غسانی کہتے ہیں کہ جب مسلم بن عقبہ مدینہ میں پہنچا تو میں مسجد نبوی منافیاً میں گیا اور عبدالملک کے باس جا بیٹھا۔اس نے مجھ سے یو حیصا کہ کیا تو بھی اسی فوج میں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔عبدالملک نے کہا کہ تو نے ایسے شخص کے خلاف ہتھیا راٹھائے ہیں جوظہوراسلام کے بعدسب سے پہلے پیدا ہوا۔ نبی اکرم مُلَّاثِيًّا کےصحابی اور ذات النطاقين ® كى اولاد ہے، جس كو نبى اكرم مُثَاثِينًا نے تحسنيك كى اور سب سے بڑى بات يہ ہے کہ میں جب بھی اس سے دن میں ملا ہوں تو اس کو روزہ داریایا ہے اور جب رات کو اسے دیکھا تو نماز ہی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھو! جواس سے مخالف ہو کرلڑے گا،اللہ تعالیٰ اس کو اوند ھے

جرت کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ٹائٹہا کی شہادت کے بعد عبدالملک نے خطبہ پڑھا، اس میں حمدوثنا کے بعد کہا کہ:

منہ جہنم میں گرائے گا ۔لیکن جب عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اس نے حجاج کوعبداللہ بن زبیر ڈاٹٹھاسے

لڑنے کو بھیجا اوراس نے ان کوتل کرڈ الا۔

''میں نہ خلیفہ ضعیف یعنی عثمان ہوں، نہ خلیفہ ست یعنی معاویہ ہوں، نہ خلیفہ ضعیف الرائے یعنی یزید ہوں۔ بہو سے کہلے جوخلیفہ تنے، وہ اس مال سے کھاتے پیتے رہے ہیں۔ مجھ سے سواتلوار کے اس کا علاج اور کچھ نہ ہوگا۔ چاہیے کہ تمہارے نیزے میری مدد کے لیے بلند ہو جا کیں۔ تم مہاجرین کے اعمال سے ہمیں تو مکلّف کرتے ہواور خود ان کی مانندعمل نہیں

ا لیمی اساء بھی۔ جناب رسول اللہ عظیم نے ان کو یہ خطاب تب دیا تھا جب نبی عظیم جرت کے لیے مکہ سے نکل کر غار ثور میں فروش ہوئے تھے اور اساء بھی جناب رسول اللہ عظیم اور جناب ابو بکر جھٹی دونوں کے لیے کھانا لے کر غار ثور میں جاتی تھیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: جھیج جناری، کیاب مناقب الانصار، حدیثہ۔ ۳۹۰۔

کرتے۔ یاد رکھو! میں تمہیں سخت عذاب سے ہلاک کروں گا اور تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تم ذرا دیکھتے جاؤ! میری تلواریں کیا حال کرتی ہیں۔ میں تمہاری تمام باتیں گوارا کرلوں گا مگر حاکم سے جنگ کرنا برداشت نہیں کرسکتا۔ میں ان کے تمام افعال ان کی گردنوں میں ڈال دوں گا، پھر چاہے کوئی خوف الہی سے ڈرایا کرے۔''

افعال ان کی کردنوں میں ڈال دول گا، پھر چاہے کوئی خوف اہی سے ڈرایا کرے۔''
سب سے پہلے عبدالملک ہی نے کعبہ پر دیباج کے پر دے ڈالے۔عبدالملک سے کسی نے کہا
کہ امیرالمومنین! آپ پر بڑھاپا بہت ہی جلدآ گیا، تو اس نے کہا کہ کسے نہ آتا۔ میں ہر جمعہ کواپئی
بہترین عقل لوگوں پر خرچ کرتا ہوں۔عبدالملک سے کسی نے پوچھا کہ آ دمیوں میں سب سے بہتر
کون ہے؟ اس نے کہا کہ جس شخص نے باندر تبہ ہوکر تواضع کی اور بحالت اختیار زمد کو ترجیح دی اور
بحالت قوت عدل وانصاف سے کام لیا۔ جب عبدالملک کے پاس باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ اس
سے کہا کرتا کہ دیکھو! چار باتوں کا لحاظ کرنا: ایک تو جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جھے کو جھوٹ سے سخت نفر ت
ہے۔دوسرے جو کچھ میں پوچھوں، اس کا جواب دینا۔ تیسرے میری مدح نہ کرنا کیونکہ میں اپنا حال
میں خود ہی خوب جانتا ہوں۔ چو تھے مجھ کو میری رعیت پر برا پھیختہ وشتعل نہ کرنا کیونکہ ان کو میری
عنایات کی زیادہ ضرورت ہے۔

مدائنی کہتے ہیں کہ جب عبدالملک کواپنے مرنے کا یقین ہوگیا تو اس نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں،اس وقت سے لے کراب تک مجھے یہ آرزو رہی کہ کاش! میں حمال ہوتا۔ پھراپنے ولید کو بلایا اور خوف اللی کی وصیت کی، آپس کی مخالفت سے منع کیا اور کہا کہ:

"دار الى ميں نہايت سرگرى دكھانا، نيك كاموں ميں ضرب المشل بننے كى كوشش كرنا كيونكه ارائى قبل از وقت موت كونہيں بلاتى۔ نيك كام كا اجرماتا ہے اور مصيبت ميں الله تعالى مددگار جوتا ہے۔ تخق ميں نرى اختيار كرنى چا ہيے۔ آپس ميں رخشيں نه برخھانا كيونكه ايك تيركو جو چا ہے تو رسكتا ہے اور جب بہت سے تير جمع ہوجا كيں تو كوئى نہيں تو رسكتا۔ اے وليد! ميں جس معاملہ ميں مجھے خليفه كرتا ہوں، اس ميں خوف اللي كرنا۔ جاج كا خيال ركھنا۔ اس نے گوية تجھ كوخلافت تك پہنچا يا ہے۔ اس كو اپنا داياں بازو اور اپني تلوار جھنا۔ وہ تجھ كو تير حوث منوں سے پناہ ميں ركھے گا۔ اس كے تن ميں كسى كاقول نه سننا اور يادر كھنا كہ تجھ كو تير كو زيادہ ضرورت ہے، جاج كو تيرى اتى ضرورت نہيں۔ جب ميں مرجاؤں تو لوگوں سے اپنی محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بیعت لے اور جو شخص انکار کرے، اس کی گردن اڑا دے۔''

نزع کے وقت ولیداس کے پاس آیا اور رونے لگا۔عبدالملک نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ہے۔ میرے مرنے کے بعد تیار ہوکرا ور جراُت کوکام میں لاکراپی تلوار کندھے پررکھاور جو شخص ذرا بھی سراٹھائے،اس کا سرکاٹ لے۔ جو چپ رہے،اسے چھوڑ دے کہ وہ اپنے مرض میں آپ ہی مرجائے گا۔

عبدالملک ماہ شوال سنہ ۸٦ ھ میں ۲۳ سال کی عمر میں فوت ہوا۔ نظابی کا قول ہے کہ عبدالملک کہا کرتا تھا کہ میں رمضان ہی میں بیدا ہوا۔ رمضان ہی میں میرا دو دھ چھڑایا گیا، رمضان ہی میں میں میں نے قرآن ختم کیا، رمضان ہی میں بالغ ہوا، رمضان ہی میں ولی عہد ہوا، رمضان ہی میں خلیفہ بنا۔ جھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں مرول گالیکن جب رمضان گزر گیا اور عبدالملک کوا طمیمینان ہوگیا تو وہ ماہ شوال میں فوت ہوگیا۔

ایک روز عبدالملک کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا بھائی چھسو دینار چھوڑ کر مراہے۔
تقسیم میراث میں مجھ کوصرف ایک دینار دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ مجھے اس قدر حق پہنچتا ہے۔
عبدالملک نے اسی وفت شعبی کو بلایا اور دریافت کیا۔انہوں نے کہا کہ پیقسیم بالکل درست ہے۔
متوفی دو بیٹیاں چھوڑ کر مرا،ان دونوں کو دو تہائی لیعنی چارسو دینار ملیں گے اور ماں کو چھٹا حصہ لینی اس حساب ایک سو دینار، بیوی کو آٹھواں حصہ لین پچھٹر دیناراور بارہ بھائیوں کو چوہیں دینار، پس اس حساب سے اس کے حصہ میں ایک ہی دینار آئے گا۔

#### خلافت عبرالملك كے اہم واقعات:

عبداللہ بن زبیر بھائیا کی شہادت کے بعد عبدالملک نے تجاج کو ملک جاز کا حاکم بنا دیا تھا۔ جاج ک نے خانہ کعبہ کو ڈھا کر عبداللہ بن زبیر ٹھائی کی تغییر میں سے ایک حصہ کم کر کے خانہ کعبہ کو از سر نو تغییر کیا۔ جاج نے مکہ و مدینہ میں صحابہ کرام ٹھائی پر بڑے بڑے ظلم روا رکھے۔ انس ڈھائی وغیرہ جلیل القدر صحابیوں کی مشکیں کسوا کیں اور کوڑے بڑوائے۔ عبداللہ بن عمر ڈھائی سے جو بڑے جلیل القدر اور بزرگ صحابی تھے، جاج کو محض اس لیے عداوت تھی کہ وہ ہمیشہ صاف گو اور حق لیند تھے۔ جاج کی حکمرانی ان کوم عوب نہیں کر علی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی چیز ان کوروک نہ سکتی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مر المرکز ایک شخص کو تعینات کر دیا کہ وہ عبداللہ بن عمر فائٹیا کو زخی کر دے۔ چنانچہ ج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں اس شخص نے اپنا ہر چھا عبداللہ بن عمر فائٹیا کہ کے پاؤں میں مارا یعنی پاؤں کے نیچ کو ہر چھے کی نوک سے چھید دیا۔ ہر چھے کی نوک پنج کو چھیدتی ہوئی تلوے کے پار ہوگئی اور فرش زمین پر جا کرر کی ۔اس زخم کے صدمے سے چندروز کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ تجاج کو بیہ مظالم جواس نے صحابہ کرام ڈائٹیا پر روا رکھے، جس طرح تجاج کو ملزم وظالم فوت ہو گئے۔ تجاج کو بیہ مظالم جواس نے صحابہ کرام ڈائٹیا پر روا رکھے، جس طرح تجاج کو ملزم وظالم فوت ہو گئے۔ تبین ،اس طرح عبدالملک کو بھی مجرم گھہراتے ہیں کیونکہ اس نے ایسے ظالم اور سخت گیر شخص کو مکہ و مدینہ کی حکومت سپر دکی تھی۔ عبدالملک اور تجاج دونوں میں بعض خوبیاں بھی تھیں جن شخص کو مکہ و مدینہ کی حکومت سپر دکی تھی۔ عبدالملک اور تجاج دونوں میں بعض خوبیاں بھی تھیں جن کے بالمقابل اسی درجہ کی بعض برائیاں بھی نظر آتی ہیں۔

#### فتنه خوارج:

جس زمانہ میں خلافت ابن زبیر ڈانٹھا میں انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے اور عبدالملک بن مروان کے کارندوں نے عراق وفارس میں ابن زبیر چاپٹیا کےخلاف اشاعتی اور سازشی کام شروع کیا تو خوارج کے گروہ جوابرانی صوبوں میں خاموش زندگی بسر کرنے لگے تھے، پھر کروٹیں بدل کر ہوشیارا درمستعد کار ہونے گئے۔مصعب بن زبیر ڈٹائٹٹا کے قمل ادرعبدالملک کے تسلط سے عراق کے ا ندر باغیانہ خیالات کے لوگ سرگوشیاں کرنے لگے۔عبدالملک نے عراق پر قابض ہو کر بصرہ کی حکومت خالد بن عبداللہ کو سپر دکی تھی۔عراق ہے دمشق میں جا کر عبدالملک کی تمام تر توجہ خوارج کی طرف مبذول نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس کو حجاز اور عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹٹا کا بھی خیال دامن گیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹھا کے قتل سے فارغ ہو کر عبدالملک نے بھرہ وکوفہ کے عاملوں کو معزول کرکے ا پنے بھائی بسیر بن مروان کو بصرہ وکوفید ونوں مقامات کی حکومت عطا کی اور حکم دیا کہ مہلب بن ابی صفرہ کو جنگ خوارج پر مامور کر کے فارس کی طرف بھیج دیا جائے کہ وہ جہاں کہیں ان کو یائے، ان کا استیصال کر ے۔ساتھ ہی تھم دیا کہ مہلب کواختیار دیا جائے کہ وہ بھر ہ سے جن جن لوگوں کاانتخاب کرے اور اپنے ساتھ لے جانا چاہے، لے جائے اور ایک زبردست فوج کوفہ سے بھی تیار کرکے مہلب کی کمک کے لیے بھیجی جائے تا کہ اس فتنہ کا مکمل استیصال وا نسداد ہو جائے۔ بیچکم مہلب کے نام بھی براہ راست بھیج دیا گیا۔ بشیر بن مروان کو بیہ بات ناگوار گزری کہ امیرالمومنین نے براہ

(767) (67) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941) (1941 راست مہلب کی تعیناتی کیوں کی۔ وہ چا ہتا تھا کہ خوارج کی سرکوبی کا کام میرے زیرا ہتمام انجام یذیر ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے اختیار سے جس کو جاہتا، اس کام پر مامور کرتا۔مہلب بن ابی صفرہ، عبدالملک کے حکم کی تعمیل میں بصرہ سے ایک جمعیت لے کر روانہ ہوا۔ ادھر بشیر بن مروان نے بھی کوفہ سے عبدالرحمٰن بن مخفف کی سرکر دگی میں ایک لشکر مہلب کی کمک کے لیے روانہ کیا مگر روانگی کے وقت عبدالرحمٰن بن مخفف سے کہا کہ میں تم کو مہلب سے زیادہ قابل سرداری سمجھتا ہوں۔تم اینے آ پکو بالکل مہلب کا ماتحت ہی بنا کر نہ رکھنا بلکہ اپنی رائے سے بھی کام لینا۔عبدالرحمٰن بن مخنف دار ہرمز میںمہلب سے جا کر ملاکیکن وہ اینی فوج الگ لے کر خیمہ زن ہوااور اپنی خود مخاری کی علامات ظاہر کرنے لگا۔ چند ہی روز کے بعداسی مقام پرخبر پنچی کہ بشیر بن مروان فوت ہوا اور مرتے وقت خالد بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنا گیا ہے۔اس خبر کو سنتے ہی اہل بصرہ بھی اور اہل کوفہ بھی اینے ا پنے شہروں کو واپس چل دیے۔ خالد بن عبداللہ نے ہر چندان لوگوں کو سمجھایا اور ڈرایا لیکن کوئی بھی مہلب کی طرف واپس جانے پر آ مادہ نہ ہوا۔ ادھرخراسان کی بیرحالت تھی کہ عبداللہ بن حازم کے قلّ کے بعد جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے، تر کستان و مغولستان کے بادشاہ رتبیل نامی نے خراسان کی سرحدول پر فوج کشیاں شروع کر دی تھیں اورعبداللہ بن حازم کے بیٹے موسیٰ بن عبداللہ بن حازم نے اپنے ماں باپ کے ہمراہیوں کو لے کر اور مرو سے فرار ہو کر مقام قلعہ تر مٰد میں اقامت اختیار کی اور اپنی ایک خود مختار ریاست قائم کر لینے میں کا میابی حاصل کی تھی۔

موسی بن عبداللہ ایک طرف ترکوں سے لڑکر کامیابی حاصل کرتا تھا تو دوسری طرف عبدالملک موسی بن عبداللہ ایک طرف ترکوں سے لڑکر کامیابی حاصل کرتا تھا تو دوسری طرف عبدالملک کے مقرد کیے ہوئے عامل خراسان سے برسر پرکار رہتا تھا۔ خراسان میں بکیر بن وشاح عامل تھا۔ اس کومعزول کر کے عبدالملک نے امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید کوخراسان کا عامل بنا کر بھیجا۔ امیہ بن عبداللہ کے چنچنے پر بکیر بن وشاح خراسان ہی میں بعد معزولی مقیم رہا اور امیہ بن عبداللہ نے اس کوم وکا کوتوال شہر بنا دیا۔ امیہ نے خراسان بی میں بعد معزولی مقیم رہا اور امیہ بن عبداللہ نے اس کوم جور کر کے اس شرط پر صلح کی کہ آئے کندہ وہ مسلمانوں پر جملہ آور نہ ہوگا۔ امیہ شاہ ترکستان سے بیصلح نامہ کر کے اس شرط پر صلح کی کہ آئے کندہ وہ مسلمانوں پر جملہ آؤر نہ ہوگا۔ امیہ شاہ ترکستان سے بیصلح نامہ کیے ہوئے بیخ سے مروکی طرف والیس آرہا تھا کہ موسی بن عبداللہ بن حازم نے اس پر جملہ کیا مگر وہ بہ ہزار خرابی اس جملہ سے بی کر مروکے قریب بینچ کیا اور موسی بن عبداللہ واپس چلاگیا۔ مروکے قریب بینچ کیا اور موسی بن عبداللہ واپس چلاگیا۔ مروکے قریب بینچ کیا اور موسی بن عبداللہ واپس چلاگیا۔ مروکے قریب بینچ کی معرکہ ہوا اور

کبیر بن وشاح شہر کی مضبوطی کرکے بیٹھ گیا۔ آخر چندروز کے بعد صلح ہوئی اورامیہ بن عبداللہ نے بکیر بن وشاح کوخراسان کےکسی صوبہ کی حکومت دینے کا وعدہ کرکے مروکواس کے قبضہ سے نکالا۔

ادھر دار ہرمز میں مہلب بن ابی صفرہ اور عبدالرحمٰن بن خنف بہت تھوڑی تھوڑی ہوری کے ساتھ خوارج سے برسر پیکار تھے اور فوج کے واپس چلے جانے سے ان کی حالت بہت نازک ہورہی ساتھ خوارج سے برسر پیکار تھے اور فوج کے واپس چلے جانے سے ان کی حالت بہت نازک ہورہی صفی ۔ ان تمام حالات سے واقف و مطلع ہوکر عبدالملک بن مروان نے یہی مناسب سمجھا کہ جاج بن پوسف ثقفی کو جاز کی گورنری سے تبدیل کر کے عراق کی حکومت پر مامور کرے۔ چنا نچہ سند ۵ کے میں عبدالملک نے جاج کو گھرہ و کوفہ کی سند حکومت عطا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ ماہ رمضان سند ۵ کے میں کوفہ میں کوفہ میں داخل ہوا۔ جامع مسجد میں جا کر منبر پر بیٹھا اور لوگوں کو جمتع ہونے کا حکم دیا۔

کوفہ کے لوگ عموماً گتاخ اور اپنے امیروں اور حاکموں کی تو بین و گتاخی کرنے کے عادی سے۔ چنا نچہ وہ سگریزے مٹھیوں میں لے کر آئے کہ دوران خطبہ میں سگریزے اس جدید امیر کی طرف بھینکیں گے لیکن جب جاج ج نے اپنی تقریر شروع کی تو اس کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سہم گئے اور ڈر

عرف چینیں سے بین جب جان ہے اپی تفریر سروں کی توال 6 بیار ہوا کے مارے وہ سنگریزےان کے ہاتھوں سے گر گئے۔ حجاج نے اپنی تقریر میں کہا کہ:

"بہت سے عمامے اور داڑھیاں یہاں نظر آرہی ہیں کہ اب وہ خون میں تربرتر ہونے والی ہیں۔ بہت سے عمامے اور داڑھیاں یہاں نظر آرہے ہیں کہ ان کے کٹنے کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ امیر المونین عبد الملک نے اپنے ترکش کے تمام تیروں کو دیکھا جو ان تیروں میں سب سے زیادہ تخت اور کاری تھا، وہ تم پر چلایا یعنی مجھ کوتم پر جا کم بنا کر بھیجا۔ میں تمہاری تمام شرارتوں کا علاج کرکے تم کو اچھی طرح سیدھا کر دوں گا۔ تم ایک عرصہ سے شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کے مرکز بنے ہوئے ہو۔ اب وقت آگیا ہے کہ تم کو تعلیم دی جائے اور تمہاری آکھیں کھول دی جائیں۔ امیر المونین نے تکم دیا ہے کہ تم کو تعلیم دی جائیں اور تم اور تم لوگ مہلب کے پاس خوارج کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تنخوا ہی تقسیم کر دی جائیں اور تم کو صرف تین دن کی مہلت ہے۔ اگر چوشے روز کوئی شخص کوفہ میں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ بھی یا در کھو کہ یہ خص دو کوئی شیس بلکہ تم اس کو اپنی آگھوں سے دکھو گے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں ، وہی کرتا بھی ہوں۔ "

عجاج جامع مسجد سے اٹھ کر دارالامارۃ میں آیا اورلوگوں کی تنخوا میں تقسیم کرنی شروع کیں۔ایک سے مددول میں استان میں مدر میں میں میں میں ان کا میں میں میں میں میں میں ان اور ان میں میں میں میں میں میں میں

روس المحرف المح

اس کے بعد حجاج نے نے تکم بن ایوب تعفی کو اپنی طرف سے بھرہ کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس کے بعد حجاج نے نے سندھ پر سعید بن اسلم بن زرعہ کو متعین کیا۔ معاویہ بن حرث کلا بی اور اس کا بھائی محمد بن حرث جہاد کی غرض سے نگل کھڑ ہے ہوئے۔ اکثر شہروں پر فیضہ کیا۔ جنگ آوروں کو قید قبل کیا اور اس کام سے فارغ ہو کر خود سعید پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ اس خبر کوس کر حجاج نے اس کے مجاعہ بن سعید تمیمی کو مامور کیا ، زرعہ نے اس سرحد پر بنور قوت قبضہ حاصل کر کے اپنی حکومت کے ایک برس کے بعد مکران دار ابیل کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔

حجاج نے کوفہ کا انتظام کرکے وہاں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو اپنا نائب مقرر کیا اورخود بھرہ کی طرف آیا۔ بھرہ میں آ کرایک ایسا ہی خطبہ دیا جیسا کہ کوفہ میں دیا تھا اور مہلب کا ساتھ دینے والوں کوخوب دھمکایا۔

شریک بن عمرویشکری، جاج کے پاس آیا اور کہا کہ میں فتق کے عارضہ میں مبتلا ہوں۔ میری اس معذرت کو بشیر بن مروان نے بھی قبول کر لیا تھا، آپ بھی قبول کریں اور مجھ کومہلب کے لشکر کی طرف جانے سے معاف رکھیں۔ جاج نے اس وقت اس کوقتل کرنے کا حکم دیا۔ مید دکھ کرتمام اہل بھرہ ڈر گئے اور فوراً بھرہ سے نکل نکل کرمہلب کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں کو کوفہ وبھرہ سے نکال کرجاج خود بھی مہلب کے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ جب مہلب کے لشکر گاہ دار ہرمز کا اٹھارہ

فرسخ کا فاصلہ رہ گیا تو ڈیرے ڈال دیےاور کہا کہا ہے اہل کوفہ وبصرہ! تم لوگ اب اس وقت تک یہاں مقیم رہو گے جب تک کہ خوارج کا مکمل استیصال نہ ہو جائے۔اس جگہ ججاج نے خودا پنے لیے ایک نیا فتنه بریا کرلیا۔

مصعب بن زبیر ٹاٹٹیا کے زمانے میں لشکریوں کے وظائف میں سوسو درھم کا اضافہ کیا گیا تھا۔ بیراضافہ آج تک برابر چلا آتا تھا اور کسی نے ان کو کم کرنے کی طرف توجینہیں کی تھی۔ حجاج نے اس مقام پر حکم دیا کہ ہرا کیکشکری کووخیفہ وہی دیا جائے گا جومصعب بن زبیر سے پہلےمقرر تھا یعنی سوسو درہم ہر شخص کی تنخواہ ہے کم کیے جاتے ہیں۔عبداللہ بن جارود نے اس حکم کوسن کر کہا کہ ہمارے میہ و ظیفے عبدالملک اوراس کے بھائی بشیر بن مروان نے بھی جائز رکھے ہیں۔تم اس کو کم کرنے کی غلطی کاارتکا ب نهکرو به

ججاج نے عبداللہ بن جارود کی بات پر کچھ التفات نہ کیا۔عبداللہ بن جارود نے پھر بہ اصرار حجاج کے اس حکم کی مخالفت میں آواز بلند کی۔مصقلہ بن کرب عبدی نے عبداللہ بن جارود سے کہا کہ امیر نے جو حکم دیا ہے، اس کی کعمیل کرنا ہارا فرض ہے، مخالفت کرنا ہمارے لیے شایان نہیں۔ عبداللہ بن جارودمصقلہ کو گالیاں دیتا ہوا حجاج کے دربار سے اٹھ آیا اور حکیم بن مجاشعی کے یاس آ کرتمام کیفیت بیان کی۔ وہ بھی ہمنوا ہو گیا، پھر کیے بعد دیگرے اکثر لشکری عبداللہ بن جارود کے موید ہوگئے اور سب نے مل کرعبداللہ بن جارود کے ہاتھ پراس بات کی بیعت کی کہ ہم حجاج کو گورنری سے معزول کر کے عراق سے نکال دیں گے۔ چنانچہ سب نے عبداللہ بن جارود کی افسری میں حجاج کے خیمہ کا محاصرہ کرلیا۔

جاج کے ساتھ بہت ہی تھوڑے ہے آ دمی تھے، مقابلہ ہوا۔ قریب تھا کہ حجاج مقتول یا گرفتار ہو جائے کیکن شام ہو جانے کی وجہ ہے اس کام کوکل پر ملتوی رکھ کرسب اینے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے۔ان کااصل مقصد حجاج کو قتل کرنا تھا، یہی نہیں بلکہ وہ اس کوعراق سے نکال دینا جا ہتے تھے۔رات کو حجاج کے دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہتم یہاں سے بھاگ کرعبدالملک کے یاس چلے جا ؤ۔ حجاج اسی شش و پنج میں تھا کہاسی رات مخافین کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اورعبادہ بن حصین سطی، ابن جارو د سے ناراض ہوکر حجاج کے یاس چلا آیا۔اس کی دیکھا دیکھی قتیبہ بن مسلم بھی اپنی جماعت کو لے کرحجاج کے پاس آ گیا، پھرسبزہ بن علی کلا بی، سعید بن اسلم کلا بی، جعفر بن عبدالرحمٰن

ہوں گروہوں میں خوب جم کر مقابلہ ہوا۔

جاج اوراس کے ساتھیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور عبداللہ بن جارود کو فتح حاصل ہو چکی تھی کہ ایک تیر عبداللہ بن جارود کے گئے میں آ کر لگا اور اس کا کام تمام کر گیا۔ عبداللہ بن جارود کے مرتے ہی جاج کی شکست فتح سے تبدیل ہو گئے۔ ابن جارود کے ہمراہی بہت سے مقتول ہوئے، بہت سے امان طلب کر کے پھر جاج کے کے شکر میں آ کر شریک ہو گئے۔ جاج نے عبداللہ بن جارود اور اس کے ہمراہی سرداروں کے اٹھارہ سرکاٹ کر مہلب کے پاس بجوائے۔ مہلب نے ان کو نیز وں پر نصب کرادیا تا کہ خوارج دکھ کے کر مرعوب ہوں۔ ادھرابن جارود کے ساتھ جاج کی کی معرک آرائی ہور ہی سے دادھر بھرہ کی طرف سے خبر آئی کہ سودان کا ایک قبیلہ رنج نامی جو بھرہ اور اس کے نواح میں سکونت پذیر تھا، باغی ہو گیا ہے۔

ابن جارود کے قبل سے فارغ ہوکر حجاج نے اپنے بیٹے حفص نامی کوایک مختصر فوج دے کران کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا اور کوفہ کے نائب کو لکھا کہ کوفہ سے اس جدید بغاوت کو فروکر نے کے لیے فوج روانہ کرے۔ چنانچہ کی معرکہ آرائیوں کے بعداس بغاوت کوفروکر دیا گیا۔

خوارج کی جمعیتیں ایران وخراسان اور عراق کے شہروں سے کھی کھی کر مقام دار ہرمز میں مہلب کے مقابلے پر آگئ تھیں اور بیلوگ نہایت بختی وشدت کے ساتھ لڑکر مہلب کو پسپا کرنے اور بھرہ تک پہنچ کر اس پر قبضہ کر لینے کی کوشش میں مصروف تھے۔ جب کوفہ وبصرہ سے پہم المدادی فو جیس روانہ ہوئیں تو مہلب اور عبدالرحمٰن بن خنف کو جوخوارج کے مقابلہ پرڈٹ ٹے ہوئے تھے، بہت قوت حاصل ہوگئی۔ اس سے پہلے تو وہ اپنی فوج کے کم ہونے کی وجہ سے صرف مدافعت میں مصروف شخصارت پر تھے اور خوارج کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا لیکن اب تقویت پاکر ان دونوں نے خوارج پر جارحانہ حملے شروع کر دیے اور خوارج کی فوج کو بیجھے دھکیلتے ہوئے گازرون کے قریب پہنچ کرخوارج جملے اور مور بے جماکر مقابلہ کرنے گئے۔

مہلب نے بیرنگ دیکھ کر حفاظت کی غرض سے اپنی کشکرگاہ کے گرد خندق کھدوائی اور دمد مے بنا لیے۔عبدالرحمٰن بن مخنف شروع ہی سے اپنا کشکر مہلب کے کشکر سے جدا رکھتا اور الگ ہی خیمہ زن ہوتا تھا۔ یہاں بھی عبدالرحمٰن نے تھوڑے فاصلہ پراپنی کشکرگاہ قائم کی ۔مہلب نے عبدالرحمٰن کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روز خوارج نے مہلب پرشب خون مارالیکن خندق کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ وہاں سے ناکام رہ کر وہ عبدالرحمٰن بن مخف کی طرف متوجہ ہوئے۔ میدان صاف تھا، برابر بڑھتے چلے کئے اور قل کرنا شروع کر دیا۔ عبدالرحمٰن بن مخف کی فوج والے سوتے ہوئے اس جملے کی تاب نہ لا کر گھبراہٹ میں جدھرکو منہ اٹھا، بھاگ کھڑے ہوئے۔عبدالرحمٰن نے بہت تھورے سے آ دمیوں کو ہمراہ لے کیا اور مع ہمراہیوں کے خوارج کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ مہلب وعبدالرحمٰن دو ہمراہ سے کر مقابلہ کیا اور مع ہمراہیوں کے خوارج کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ مہلب وعبدالرحمٰن دو سردار تھے۔ مہلب کی فوج میں تمام بھری لوگ شامل تھے اور عبدالرحمٰن کی فوج کی کوفیوں پرمشمل سے کھی۔ کوفی لشکر کا اس معرکہ میں سخت نقصان ہوا۔ اس کی اطلاع جاج کے پاس پہنچی تو اس نے عبدالرحمٰن بن خنف کی جگہ عتاب بن ورقاء کو کوفی لشکر کا سردار مقرر کر کے صاف تھم دیا کہ عتاب کو یہ مہلب کا ماتحت رہے گا اور مہلب کے ہرایک تھم کی لتمیل کرنا اس کا اولین فرض ہوگا۔ عتاب کو یہ بات گراں گزری، اس لیے مہلب وعتاب میں ناچاتی وشکر رنجی پیدا ہوئی۔

بی دون دروں ہی ہے ہیں ہوں ہوں ہیں ہوا گیجے۔ جاج نے اس کی بدورخواست منظور کرکے اسے واپس بلا لیا اور تمام کوفی لشکر براہ راست مہلب کی سرداری میں دے دیا گیا۔ مہلب نے اس کوفی حصہ فوج پراپی طرف سے اپنے بیٹے حبیب بن مہلب کوسردار مقرر کیا اور قریب ایک سال نیٹا پور میں شہرا اورخوارج کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر خوارج کے اندرخود پھوٹ پڑی اور وہ دوگروہ ہوکر آپی میں کٹر نے گے۔ مہلب نے اس حالت میں ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ جب ایک فرقہ نے دوسر کے میں کٹوب کر کے طبرستان کی طرف نکال دیا، تو مہلب نے غالب فرقہ پر جملہ کر کے اس کوتل کیا اور کوم خوارج کے فراغت پائی۔ خوارج اس قدر بہادر اور اس طرح خوارج کے فتنے سے سنہ کے مقابلے میں مہلب نے فراغت پائی۔ خوارج اس قدر بہادر اور الی بے جگری سے لڑنے والے لوگ سے کہ انہوں نے بیا اوقات دیں دیں اور میس میں گی فوج کو شکست دے دے رکم کھا دیا۔ خوارج کے مقابلے میں صرف مہلب بن ابی صفرہ بی ایک ایبا سردار تھا جو پور سے طور پر کا میاب تھا۔ جس وقت مہلب خوارج کی جنگ سے فارغ ہو کرکوفہ میں تجاج کے پاس آیا تو تجاج نے ایک عظیم الثان دربار منعقد کیا اور مہلب کوا پنج برابر مند پر بٹھایا۔ مہلب کوا پنج برابر مند پر بٹھایا۔ مہلب کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سات بیٹے تھے، انہوں نے خوارج کے مقابلے میں انتہائی بہادری کے نمونے دکھائے تھے۔لہذاان

کی تنخوا ہوں میں دو ہزاردرہم سالا نہ کا اضا فہ کیا گیا۔

خوارج کا جومغلوب گروہ طبرستان کی طرف بھا گا تھا، اس کے سر پربھی حجاج نے فوج روانہ کی اورانہیں ایام میں وہ لوگ بھی ہر باد کر دیے گئے۔ سنہ ۲ سے میں خوارج کےایک گروہ نے صالح بن مسرح کی سرداری میں موصل کے اندر شورش ہریا کی تھی۔ان کے مقابلے کے لیے محمد بن مروان برا درعبدالملک امیر موصل نے فوج متعین کی۔ بہت سے مقابلوں اور معرکوں کے بعد صالح مارا گیا۔ اس کی جگہ شہیب خوارج کا سردار بنا۔ وہ اپنی جمعیت کو لے کر مدائن کی طرف چلا گیا۔ حجاج نے ان کے تعاقب میں بھی فوجیں بھیجنی شروع کیں مگران کومغلوب نہ کیا جا سکا۔شبیب کے ہمراہ کل ایک ہزارآ دمی تھے۔ایک مرتبہ وہ انہیں ایک ہزارآ دمیوں کے ساتھ کوفیہ میں مقیم رہ کر چلا گیا۔انہیں ایک ہزار کے مقابلہ پر حجاج نے بچاس ہزار کو فیوں کی فوج بھیجی اور خوارج نے ان بچاس ہزار کو شکست دے کر بھاً دیا۔ آخریدا کی ہزار کی جمعیت بھی مع اپنے سر دار شہیب کے غارت وہر باد ہوگئی۔

## حجاج اورمهلب كي عزت افزائي:

عبدا لملک بن مروان کے لیے عبداللہ بن زبیر ڈلاٹھا کی مہم کے بعد سب سے زیادہ خطرناک خوارج کا فتنہ تھا۔اگرعبدالملک خوارج کی طرف سے چند روز اور بے فکرر ہتا اوران کے استیصال کی تدبیروں میںمصروف نہ ہو جا تا تو یقیناً خراسان وفارس وعراق وغیرہ صوبے اس کے قبضے سے نکل گئے ہوتے۔ اس فتنہ کو فرو کرنے کے لیے حجاج کے سوا کوئی دوسرا تحض عراق کی گورنری کے لیے موزوں نہ تھا۔ حجاج نے اپنے فرائض کوعراق میں آ کرنہایت خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ مہلب بن ا بی صفرہ کا انتخاب بھی خوارج کی سرکوبی کے لیے بہت عمدہ اور صحیح انتخاب تھا۔اب جبکہ کئی برس کی کوششوں کے بعد خوارج کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا تو عبدالملک نے سنہ ۷ھ میں کوفیہ وبھرہ لیعنی عراق کےسوا خراسان و سجستان کو بھی براہ راست حجاج کی حکومت وانتظام میں دے دیا۔ اس طرح گویا حجاج کوتمام مشرقی ممالک اسلامیہ کا حاکم بنا دیا۔ حجاج نے اسی سال مہلب بن الی صفره کوخراسان کا حاکم اور عبیداللہ بن ابوبکره کو ہجینان کا امیر بنا کر روانہ کیا۔مہلب اب تک ایک مشهورسپهسالار تقالیکن اب وه امیر خراسان بن گیا ـ



مہلب سنہ ۸ھ تک خود بھرہ ہی میں مثیم رہا اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے حبیب کوخراسان کا امیر بنا کر بھیجا۔ حبیب نے باپ کی ہدایت کے موافق خراسان میں جا کر امیہ بن عبداللہ اور اس کے اہل کاروں سے کسی قتم کا فرق آنے دیا۔ مہلب کی بیٹی ہند بنت مہلب سے حجاج نے شادی کرلی اور اس طرح مہلب کو حجاج کے ساتھ رشتہ داری کا بھی تعلق عاصل ہو گیا۔

سنہ ۸ ھ میں مہلب نے خود خراسان میں آ کر ملک کا اہتمام وانظام اپنے ہاتھ میں لیا اور پانچ ہزار کی جمعیت لے کر ماوراء النہر کی طرف بڑھ کر مقام کش کا محاصرہ کیا۔ یہاں بادشاہ ختن کے چازاد بھائی نے آ کر مدد کی درخواست کی۔ مہلب نے اپنے بیٹے بزیدکو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بزید نے شاہ ختن کو آ کیا اورختن کا ملک اس کے بھیجے کو بیر دکر کے حسب منشاء عہد نامہ کھوا کر وا پس آیا۔ انہیں ایام میں مہلب نے اپنے جبیب کو چار ہزار فوج دے کر بخارا پر جملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ والی بخارا نے چالیس ہزار فوج سے مقابلہ کیا گرانجام کا رحبیب کو فتح اور بخارا والوں کو شکست حاصل ہوئی۔ حبیب بہت سا مال غنیمت لے کر مہلب کی خدمت میں واپس آیا۔ کش کا محاصرہ دو برس تک ہوئی۔ حبیب بہت سا مال غنیمت لے کر مہلب کی خدمت میں واپس آیا۔ کش کا محاصرہ دو برس تک باری رہا۔ آخراہل کش نے جزید دینا منظور کر لیا اور مہلب بعد صلح قلعہ کش سے واپس ہوا۔

## اہل کش اور حریث بن قطبنہ کی غداری:

مہلب جب خراسان کے دارالسلطنت مرو میں آ کر وہاں سے ماوراء النہر یعنی شہرکش کی طرف روانہ ہوا تو مرو میں اپنے لیے مغیرہ کو اپنی طرف سے امیر مقرر کر گیا تھا۔ ابھی کش کا محاصرہ جاری تھا کہ مہلب کے پاس مغیرہ کے فوت ہونے کی خبر پہنچی مہلب نے اپنے بیٹے بزید کوجو مہلب کے پاس موجود تھا، مروکا حاکم مقرر کر کے تعین آ دمیوں کے ساتھ مروکی طرف روانہ کیا۔ بزید جب بست کے ایک درے میں پہنچا تو وہاں پانچ سو ترکوں سے مدبھیٹر ہوگئی۔ انہوں نے تمام مال واسباب جوان کے ہمراہ تھا، طلب کیا۔ بزید نے انکار کیا۔ آخر بزید کے کسی ہمراہی نے پچھ تھوڑا سامال دے کر ان ترکوں کو رضا مند کرلیا لیکن وہ یہ مال لے کر پچھ دور چلے گئے اور پھر لوٹ کر آئے کہ ہم تمام مال واسباب کو لیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔

یزید نے آئیں تمیں آ دمیوں سے ان کا مقا بلہ کیا۔ ان کے سردار کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ مرو میں پہنچ کر یزیدا پنے بھائی کی جگہ حکومت کرنے لگا۔ اس واقعہ کے چند ہی روز کے بعد مہلب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رہے ہے ہے۔ اللہ کس سے سلح کر کے لوٹا۔ اس مصالحت میں ہے بات بھی طے ہو گئی تھی کہ اہل کش اپنے بادشاہ کے لڑکوں کو مسلمانوں کے سپر دکر دیں اور بیلڑ کے بطور ضانت اس وقت تک مسلمانوں کے زیر حراست رہیں جب تک مقررہ رقم جزیداہل کش مسلمانوں کی خدمت میں حاضر کریں۔ مہلب اپنی طرف سے حریث بن ق طنہ کو وہاں زر فدید یا جزیہ وصول کرنے اور لڑکوں کو واپس دینے کی غرض سے چھوڑ آیا تھا۔ مہلب جب کش سے روانہ ہوکر بلخ پہنچا تو اس نے حرث بن قطنہ کوایک قاصد کے ذریعے سے اطلاع دی کہتم زرفدید لے کرلڑکوں کو اس وقت تک نہ چھوڑ نا جب تک تم خود سرز مین بلخ میں نے بھوڑ ا

ہ میں ہوئے ۔ اس سے مدعا مہلب کا بیر تھا کہ جو دفت راستے میں یزید کو پیش آئی تھی، وہی مصیبت حرث کو پیش نہ آئے۔ حریث نے بیر خط اہل کش کو دکھا دیا اور کہا کہ اگرتم فوراً زرجز بیر جھے کو دے دو تو میں تمہارے لڑکوں کو بہیں تمہارے سپر دکر دوں گا اور امیر مہلب سے کہدوں گا کہ آپ کا خط آنے سے بہدوں گا کہ آپ کا خط آنے سے بہدوں گا کہ آپ کا خط آنے واپس بہلے میں روپیہ لے کرلڑکوں کو واپس دے چکا تھا۔ اہل کش نے فوراً روپیہادا کردیا اور لڑکے واپس لے لیے۔

پہلے میں روپیہ لے کر گڑوں کو واپس دے چکا تھا۔ اہل کش نے فوراً روپیہ ادا کردیا اور گڑکے واپس لے لیے۔

داستے میں ترکوں نے حریث کے ساتھ بھی وہی برتا و کیا جو بزید کے ساتھ کیا تھا۔ گڑائی ہوئی،
حریث کے بہت سے آ دمی مارے گئے، بہت سے ترکوں نے گرفتار کر لیے اور پھران گرفتاروں کو زرفدیہ لے کر واپس کیا۔ جب مہلب کے پاس حریث بن قطنہ پہنچا تو اس نے اپنے تھم کی خلاف ورزی کی سزا میں ہیں کوڑے گوائے۔ اس سزا کے بعد حریث نے لوگوں کے سامنے مہلب کو مار ورزی کی سزا میں ہیں کوڑے لاگوائے۔ اس سزا کے بعد حریث نے لوگوں کے سامنے ہم کہا کو مار در بی کی مسلب کو اس خوری کی ساخت بھی اپنی گستا خانہ دول کی ساتھ سے جھایا اور حریث کواپنے سامنے بلوایا۔ حریث نے مہلب کے سامنے بھی اپنی گستا خانہ فیم کا اعادہ کیا۔ مہلب نے چشم پوشی کی راہ سے رخصت کر دیا۔ حریث و ثابت اب اپنے دل میں در کے اور اپنے تین سو ہمراہیوں کو لے کر مہلب کے پاس سے بھاگ گئے اور سیدھے موئی بن عبداللہ بن حازم کا حال او پر پڑھ بھی ہو کہ اس نے اپنی ایک الگ خود مختار حکومت قائم کر کی تھی اور خراسان کے امیروں سے برسر پرخاش کہ اس نے اپنی ایک الگ خود مختار حکومت قائم کر کی تھی اور خراسان کے امیروں سے برسر پرخاش رہتا تھا، یہ واقعہ سنہ ۱۸ھ کا ہے۔



## مهلب کی وفات اور بیٹوں کو وصیت:

مہلب کواپنے بیٹے مغیرہ کی وفات کا سخت صدمہ ہوا تھا۔ مرومیں واپس آ کروہ بہت دنوں نہیں جیااور سنۃ ۱۸ھ کے آخری مہینوں میں بیار ہو کر مرومیں فوت ہوا۔ امیر مہلب کی بہا دری، نیک طینتی اور وفا داری خاص طور پر مشہور ہے۔ مہلب کا چال چلن بھی بدعہدی، بے وفائی اور عذر وبغاوت سے ملوث نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ خلیفہ وقت کی اطاعت اوراس کے ہرایک تھم کی تغیل کو ضروری سمجھا۔ مرتے وقت اپنے بیٹے بزید کواپی جگہ خراسان کا امیر اور دوسرے بیٹے حبیب کونمازوں کا امام مقررکیا گیا اور تمام بیٹوں کو جمع کر کے اس طرح وصیت کی کہ:

"مین تم کواللہ تعالی سے ڈرتے رہے اور صلہ رحم کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اس سے عمر کی درازی، مال کی زیادتی اورنفوس کی کثرت ہوتی ہے۔خوف الٰہی رکھنا۔اس صلدرحم کوترک کرنے سے میں تم کومنع کرتا ہول کیونکہ ان کے ترک کرنے سے جہنم میں جانے کا سامان ہوتا ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے اور نفوں کی کمی ہو جاتی ہے۔تم پرامیروں کی اطاعت اور جماعت مسلمین سے اتفاق کرنا فرض ہے۔ مناسب یہ ہے کہ تمہارے افعال تمہارے اقوال سے بہتر ہوں ۔جلد جواب دینے سے پر ہیز کرواورزبان کولغزش سے بچاؤ کیونکہ آ دمی یاؤں کی لغزش سے سنجل جاتا ہے اور زبان کی لغزش سے مارا جاتا ہے۔جن لوگوں کے حقوق تم یر ہوں ،ان کوادا کرو۔لوگوں کے حقوق ادا کرنا، صبح وشام بیٹھ کر باتیں بنانے اور فضول کبنے سے بہتر ہے۔خوشامدیوں کی خوشامد میں نہ آ جانا۔سخاوت کو تجوسی برتر جیح دینا، نیکی کوزندہ رکھوا ور ہمیشہ نیک کا م کرنے کی کوشش کرو۔لڑا ئی میں چوکس اور ہوشیار رہنے کا زیادہ خیال ر کھنا کیونکہ بیشجاعت زیادہ مفید ہے۔جس وقت مقابلہ ہوتا ہے،اس وقت آسان سے قضا نازل ہوتی ہے۔اگرآ دمی نے ہمت باندھ لی اور ہوشیاری سے کا ملیا تو کامیاب ہو گیا اور اگر بدحواسی چھا گئ تو نا کام رہالیکن سب پر حکم الہی غالب ہے۔ قرات قر آن تعلیم سنن اور آ داب صالحین اینے او پر فرض کرلو۔اپنی مجلسوں میں زیادہ گفتگو کرنے سے پر ہیز کرو۔''



# حجاج بن بوسف اور عبدالرحمٰن بن محمد

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سنہ ۷۵ ھ میں جاج نے مہلب کو خراسان کا اور عبیداللہ بن ابی بکرہ کو بحتان وسندھ کا امیر مقرر کیا تھا۔ سندھ و بحتان (سیستان) پرمشرق کی طرف سے ہند یوں اور شال کی طرف سے ترکوں اور مغلوں کے جملے ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے جاج نے ہمیان بن عدی اسدی کواکی چست و چالاک اور خوب مسلح وستہ فوج دے کر مقام کر مان میں مقیم کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جس وقت بحتان و سندھ کے عامل کو ضرورت پیش آئے ، اس کی مدد کرو۔ عبیداللہ بن ابی بکرہ اپنے صوبہ میں پہنچ کرا نظام ملکی میں مصروف ہوا اور ہمیان بن عدی کرمان میں اپنے ما تحت ایک زیر دست فوج اپنے ما تحت دیکھ کر باغی ہوگیا اور بجائے مدد دینے کے خود عبیداللہ بن ابی بکرہ کے علاقہ پر جملے کیے گئے۔

جاج نے اس واقعہ سے واقف ہو کرعبدالرحمٰن بن محمد بن اشعث کو ہمیان بن عدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ عبدالرحمٰن بن محمد نے ہمیان بن عدی کو ہزیمت دے کرآ وارہ کردیا اورخود چندروز کرمان میں مقیم رہ کر واپس چلا آیا۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ شاہ تر کستان مسمی رتبیل نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں سے صلح کر کی تھی۔ عبیداللہ کے آنے پر وہ چندروز عبیداللہ کوخراج ادا کرتا رہا لیکن پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ عبیداللہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی۔ رتبیل کے قبضہ کرتا رہا لیکن پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ عبیداللہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی۔ رتبیل کے قبضہ میں بدخشاں وکا فرستان وافغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا۔ عبیداللہ نے اس کے علاقہ پونوج کشی کی۔ وہ سامنے سے فرار ہوتا ہوا عبیداللہ بن ابی بکرہ کوا لیے مقام تک لے گیا جہاں سے عبیداللہ کے واپس ہونا سخت دشوار تھا۔ آخر مسلمانوں کی فوج دروں میں گھر گئی۔ بہت سے آدمی ضائع ہوئے۔ شرح بن ہائی بھی اس جگہ کام آئے۔ بقیہ جو واپس آئے بردی بری حالت میں اپنے مقام تک کہ بہتے ہے۔ ہوتان کے شکر کی اس تباہی وہربادی کا حال حجاج بن یوسف ثقفی کومعلوم ہوا تواس نے عبدالملک کواطلاع دے دی ۔ حجاج نے بیس ہزار سوار کوفہ سے اور بیس ہزار پیدل بھرہ سے مرتب کر کے اس چا لیس ہزار کے شکر آزمودہ کار پر عبدالرحمٰن بن محمد اضعف کو سردار بنایا۔ اس عرصہ بیں خبر کہ کہ عبیداللہ بین ابی بکرہ نے تبحتان میں وفات یائی ہے۔

ر المراق المراق المراق المراق المور المراق المور المراق ا

وی کی ہارہ دم ہوجائے۔

جاج اس عرض داشت کو پڑھ کر سخت ناراض ہوا۔اس نے حکم بھیجا کہ تم اپنی پیش قد می کو جاری رکھو۔ رتبیل کی فوج کے لوگوں کو جو تہہاری قید میں ہیں جمل کر دو اور قلعوں کو منہدم کر دو۔اس حکم کے بہنچنے سے پہلے ہی فوراً دوسرا اور تیسر احکم بھی اسی مضمون کا روانہ کیا۔ تیسرے حکم میں یہ بھی لکھا کہا گر تو نے ہمارے اس حکم کی تقیل کی تو بہتر ورنہ تو اپنے آپ کو معز ول سمجھ اور تیری جگہ تیرا بھائی اسحاق بن محمد بن اشعث امیر لشکر ہے۔ یہ تینوں حکم عبدالرحمٰن بن محمد کے پاس کیے بعد دیگرے پہنچ۔ عبدالرحمٰن نے جاج کے احکام کو پڑھ کرتمام لشکر کو جمع کر کے ایک تقریبے کی اور کہا کہ میس نے تم سب کو گوں کے مشورے سے یہ بات قرار دی تھی کہ ہم ترکوں کے مشوحہ ملک کا انتظام کریں اوراس سال لوگوں کے مشوطی اور تیاری مکمل کر کے آئندہ سال بقیہ ملک کو فتح کریں لیکن جاج ترکوں سے لڑنے اور اپنی مضبوطی اور تیاری مکمل کر کے آئندہ سال بقیہ ملک کو فتح کریں کیکن جاج ترکوں سے لڑنے اور وہی ملک ہے جہاں تمہارے بھائی پچھلے دنوں برباد ہو چکے ہیں۔ میں بھی تمہارا بھائی اور تم ہی جیسا ایک شخص ہوں۔ اگر سب لوگ لڑنے اور آگے ہڑھنے پرآمادہ ہیں تو میں سب کے ساتھ ہوں۔ اگر سب لوگ لڑنے اور آگے ہڑھنے پرآمادہ ہیں تو میں سب کے ساتھ ہوں۔ اس تقریبوں کہ اس تھے کہ کہ ہم اس تقریبوں کو تا کہ تا کہ کہ ہم اس تقریبوں۔ اگر سب لوگ لڑنے اور آگے ہڑھنے پرآمادہ ہیں تو میں سب کے ساتھ ہوں۔ اس تقریبوں کے دنوں برباد ہو خوجہ ہوگئے اور یک زبان ہوکر کہنے لگے کہ ہم اس تقریبوں کو تی کو تی بیان ہوکر کہنے لگے کہ ہم

ا ک سریو وق حرمام وی و بسری یک حت براسروحیته ،وسے اور بیک ربان ،بوسر ہے سے لہ ہم جاج کے لہ ہم جاج کے لہ ہم جاج کا کہ اندا کا سرگز اس کا کہنا نہ ما نیں گے۔عامل بن واکلہ کنانی کہنے لگا کہ جاج تو اللہ کا دشمن ہے۔اس کوامارت سے معزول کر کے عبدالرحمٰن بن مجمد کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کرلو۔ ہرطرف سے لوگ بول اٹھے کہ ہاں ہاں ،ہمیں یہ بات بددل منظور ہے۔عبدالرحمٰن بن شیث ربعی نے اٹھ کر کہا کہ چلواللہ کے دشمن حجاج کواسینے شہر سے زکال دو۔ یہ سنتے ہی تمام اشکری

مرک ہور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کوٹوٹ پڑے اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم جاج کو عراق سے نکال کرچھوڑیں گے۔ اسی وقت عبد الرحمٰن بن مجد نے رتبیل کے پاس پیغام بھیجا اور اس شرط پر فوراً صلح ہو گئی کہ اگر ہم جاج کو خارج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو رتبیل کے ملک کا تمام خراج معاف کردیا جائے گا اور اگر جاج غالب آیا تو رتبیل اس کو یا اس کی فوج کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے گا اور بر سر مقابلہ پیش آئے گا۔

چنانچہ بیلٹکر فتح کیے ہوئے تمام علاقے کو چھوڑ کرعراق کی طرف واپس روانہ ہوا۔ جب اس لشکر کے واپس آنے کا حال جاج کومعلوم ہوا تو اس نے عبدالملک کولکھا کہ بیصورت پیش آئی ہے۔ اب میری مدد کے لیے فوج روانہ کرو۔ عبدالملک نے فوج روانہ کی۔ مہلب کو جب اس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے تجاج کو ہمدردانہ لکھا کہتم اہل عراق کو واپس آکر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ لینے دواوران سے بالکل متعارض نہ ہو۔

ججاج نے اس مشورے کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ وہ عراقیوں سے بدطن ہو گیا۔ اس نے مہلب کی نبیت بھی اپنے دل میں بدگمانی کو راہ دی اور یہ خیال کیا کہ مہلب گورز خراسان بھی ضروران کو نبیت بھی اپنے دل میں بدگمانی کو راہ دی اور یہ خیال کیا کہ مہلب گورز خراسان بھی ضروران کو گول کا ہم خیال و مشیر ہوگا۔ عبدالملک کی فرستادہ فو جیس جب آ گئیں تو ججاج ان کو لے کر بھرہ سے اس طرف آ گے بڑھا یا۔ اس طرف آ گے بڑھا اور مقام تستر میں پہنچ کر سواروں کے دستے کو بطور مقدمۃ الحیش آ گے بڑھا یا۔ عبدالرحمٰن بن محر بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ عبدالرحمٰن کے سواروں نے ججاج کے سواروں کو شکست دے کر بھگا دیا اور ایک بڑے جھے کوئل کر ڈالا۔

اب ججاج تستر سے مجبوراً بھرہ کی طرف لوٹا اور مقام زاویہ کی طرف مڑ گیا۔ عبدالرحمٰن سیدھا بھرہ میں داخل ہوا۔ اہل بھرہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ججاج کو مہلب کی نصیحت یاد آئی کہ اس نے جو کچھ کھا تھا، درست کھا تھا۔ اہل بھرہ ججاج کی سخت گیری سے نالال تھے۔ سب کے سب عبدالملک بن مروان کے خلع خلافت اور ججاج سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

یہ واقعہ آخر ذی الحجہ سنہ ۸۱ ھے کا ہے۔ شروع محرم سنہ ۸۲ھ سے تجاج اور عبدالرحمٰن بن محد کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بھی حجاج غالب ہوتا، بھی عبدالرحمٰن لیکن ۲۹ محرم سنہ ۸۲ ھے کو جو لڑائی ہوئی، اس میں عبدالرحمٰن بن محمد کو شکست فاش حاصل ہوئی ۔عبدالرحمٰن بن محمد بن اشعث اپنے شکست خور دہ ہمرا ہیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ دار الا مارۃ پر قابض ہوگیا۔ اہل بھرہ محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترکی کے عبدالرحمٰن بن مجمد کی شکست کے بعد عبدالرحمٰن بن عباس بن ربعہ بن حرث بن عبدالمطلب کے ہاتھ پر بیعت کی اور حجاج کے ساتھ مقابلہ و مقاتلہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پانچ چیروز تک عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عجاج کا خوب تحق سے مقابلہ کیا۔ اس فرصت سے عبدالرحمٰن بن مجمد کوفہ پر بہ آسانی قابض عباس نے حجاج کا خوب تحق سے مقابلہ کیا۔ اس فرصت سے عبدالرحمٰن بن مجمد کوفہ پر بہ آسانی قابض ہوا اور عبدالرحمٰن بن مجمد سے کوفہ میں جا ملا۔ حجاج بھر ہ میں داخل ہوا اور حکیم بن ایوب تعفی کو بھر ہ میں حاکم مقرر کر کے خود کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ مقام دیر قرہ میں ڈیرے ڈالے۔ ادھر کوفہ سے عبدالرحمٰن بن مجمد نکلا اور دیر جم پر مور چ با ندھے۔ طرفین سے خند قیں، مور چ ، دمد مے با ندھے عبدالرحمٰن بن مجمد نکلا اور دیر جم پر مور چ با ندھے۔ طرفین سے خند قیں، مور چ ، دمد مے با ندھے گئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ بیر ٹر ائی عرصہ تک جاری رہی۔ ہر روز دونوں طرف کی فو جیس میدان میں نکتیں اور ایک دوسرے کو پیچھے ہٹا تیں لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔ آ خر عبدالملک نے اپنے عبدالمداور اپنے بھائی مجمد بن مروان کو ایک بڑے اشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا اور اہل عبی عبداللہ اور اپنے بھائی مجمد بن مروان کو ایک بڑے لئکر کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا اور اہل عباق کی طرف روانہ کیا اور اہل عبی عبداللہ اور ایک ہو تھے بیغا م بھیجا کہ:

"ہم حجاج کومعزول کیے دیتے ہیں۔ اہل عراق کے وظائف مثل اہل شام کے مقرر کردیں گے۔عبدالرحمٰن بن محمد جس صوبہ کی حکومت پیند کرے،اس کودے دی جائے گی۔"

جاج کو اس پیغام کاحال معلوم ہو کر سخت صدمہ ہوا۔ اس نے عبداللہ و محمد کو اس پیغام کے پہنچانے سے روک کرعبدالملک کو خط کھا کہ اس طرزعمل سے اہل عراق کبھی آپ کے مغلوب و محکوم نہ ہوں گے اور ان کی سرکتی ترتی کرے گی، کیکن عبدالملک نے جاج کی بات کو ناپیند کیا اور عبداللہ و محمد نے عبدالملک کا پیغام اہل عراق تک پہنچا دیا۔

کرقابض ہو گیا۔عبدالرحنٰ بن محمد نے وہاں سے بھرہ کا رخ کیا اور حجاج کے عامل کو نکال کرفوراً بھرہ پر قبضہ کرلیا۔ حجاج نے کوفہ والوں سے بیعت لینی شروع کی اور جس نے تامل کیا، اس کو بلا دریغ قتریں ہے۔

مل کیا گیا۔

عبدالرحمٰن بن محمہ کے پاس بھرہ میں ایک بڑا اشکر مجتع ہوگیا اور اس نے تجاج پر ہملہ کرنے کا قصد کیا۔ تجاج یہ خبر من کر کوفہ سے ایک زبردست شامی لشکر لے کر بھرہ کی طرف چلا۔ کیم شعبان سنہ ۸۳ھ سے لڑائی شروع ہوئی۔ ۱۵ شعبان تک نہایت زوروشور کے ساتھ لڑائی جاری رہی۔ جاج کو گئی مرتبہ شکست ہوئی لیکن وہ سنجل گیا۔ جاج کے لشکر میں عبدالملک بن مہلب بھی موجود تھا۔ ۱۵ شعبان کو جب کہ عبدالرحمٰن بن مجمد نے جاج کوشست فاش دے دی تھی، عبدالملک بن مہلب نے اس اسلامان کو جب کہ عبدالرحمٰن بن مہلب نے مہرا ہی سواروں کو لے کر اچا تک عبدالرحمٰن پر حملہ کیا، جب کہ وہ تجاج کے کیمپ کولوٹ کر اور میدان سے بھاگی کراسی لیک عبدالرحمٰن پر حملہ کیا، جب کہ وہ تجاج کے عبدالرحمٰن کے میدان سے بھاگی کراسی لیک میں مظفر و فتح مند واپس آیا تھا۔ اس اچا تک حملے نے عبدالرحمٰن کے ممراہیوں کوسر اسیمہ کر دیا اور وہ بھاگ پڑے۔ بہت سے خند توں میں گر کر ہلاک ہوئے، بہت سے مارے گئے۔ بہت سے اپنی جان سلامت لے گئے۔

جاج جو تکست پا چکا تھا، واپس آ کر عبدالرحمٰن بن مجمد کی اشکرگاہ پر قابض ہوا۔اس شکست کے بعد عبدالرحمٰن بن مجمد بھرہ سے سوس سابور، کرمان، زرخی، بست ہوتا ہوا رہمیل شاہ ترکستان کے پاس جعد عبدالرحمٰن بن مجمد بھرہ سے سوس سابور، کرمان، زرخی، بست ہوتا ہوا رہمیل شاہ ترکستان کے پاس چلا گیا۔عبدالرحمٰن بن مجمد کے ہمراہیوں نے بھتان کے قریب جمع ہوکر عبدالرحمٰن بن عبدالمطلب کو اپنی نمازوں کا امام بنا دیا اور اپنے ساتھیوں کو ہر طرف سے بلایا اور عبدالرحمٰن بن مجمد کے پاس پیغام بھیجا کہتم واپس چلے آ و اور خراسان پر قبضہ کرلو۔عبدالرحمٰن بن مجمد نے کہا کہ خراسان پر یزید بن مہلب حکمران ہے۔اس سے خراسان چھین لینا آ سان کا م نہیں۔لیکن ان لوگوں نے بداصرار عبدالرحمٰن بن مجمد کو بلوایا۔ وہ رہمیل کے پاس سے رخصت ہوکر آ یا۔ان لوگوں کی تعداد ہیں ہزارتھی۔ان کو لے کر ہرات کی طرف گیا۔ ہرات پر قبضہ کیا، یزید بن مہلب فوج لے کر مقابلہ پر آیا۔ وونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو لوائی شروع ہونے سے پیشتر ہی عبدالرحمٰن بن مجمد کے این چند ہمراہیوں معدم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس کے مقابلہ کیا۔ بہت سے مقتول وگر فتار ہوئے۔ عبدالرحمٰن بن مُحہ وہاں سے سندھ کی طرف بھا گا۔

یزید نے اپنی فوج کو تعاقب کرنے سے روک دیا۔ عبدالرحمٰن بن مُحہ سندھ بینج گیا۔ یزید نے جنگ

ہرات میں جن لوگوں کوقید کیا تھا، انہیں مرو لے جا کر وہاں سے تجاج کے پاس بھیج دیا۔ انہیں

قیدیوں میں مُحہ بن سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو تجاج کے تکم سے قل ہوئے۔ عبدالرحمٰن بن مُحمہ بن افعدف سندھ سے رتبیل کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کرسل کے عارضہ میں بیار ہو گیا۔ تجاج نے ارتبیل کو لکھا کہ عبدالرحمٰن بن مُحہ کا سرکاٹ کر بھیج دو تو دس برس کا خراج تم کو معاف کردیا جائے گا۔

رتبیل کو لکھا کہ عبدالرحمٰن بن مُحہ کا سرکاٹ کر بھیج دو تو دس برس کا خراج تم کو معاف کردیا جائے گا۔

رتبیل نے اس بیار کا سرکاٹ کر بجاج کے پاس بھیج دیا۔ یہ واقعہ سنہ ۸۸ھ کا ہے۔

#### شهر واسط کی آبادی:

اویرآ پ پڑھ چکے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن محمد کے مقابلہ کی غرض سے تجاج کوعبدالملک کے یاس سے بار بارفوجی امداد طلب کرنی پڑی تھی۔ جب عبدالرحمٰن بن مجمد عراق سے بے دخل ہو کر سجستان کی طرف واپس آیا تو حجاج کے پاس شامی لشکر بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا۔اہل کوفہ وبصرہ کی طرف سے حجاج کواطمینان نہ تھا کیونکہ عبدالرحمٰن بن مجمد کے ساتھ شریک ہوکرلڑنے والےاہل کوفیہ وبصرہ ہی تھے۔لہذا شامی شکر کوایک عرصہ تک کوفہ میں اپنے پاس رکھنا نہایت ضروری تھا۔اول حجاج نے حکم دیا کہ شامی لوگ کو فیوں کے گھروں میں قیام کریں لیکن چند ہی روز کے بعد شامی لوگوں نے کوفی عورتوں کے ساتھ بدعنوانیاں شروع کردیں۔اس کا حال حجاج کومعلوم ہوا تو اس نے شامی لشکر کے لیے ایک الگ حیماؤنی قائم کرنی ضروری مجھی۔ چنانچہ اس نے تجربہ کارلوگوں کی ایک جماعت کو مامور کیا کہ وہ چھاؤنی کے لیے کوئی مناسب مقام تجویز کریں۔ان لوگوں نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ ایک مقام کونجاست سے پاک وصاف کرر ہاہے۔را ہب سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہاس مقام پر عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی جائے گی، جہاں اللہ تعالٰی کی عبادت کی جائے گی۔لہذا میں اس جگہ کو یاک وصاف کر رہا ہوں ۔ان لوگوں نے حجاج سے آ کریہ کیفیت بیان کی ۔حجاج نے اس خاص مقام پرایک مسجد بنا کر اس کے ارد گرد فوجی چھاؤنی قائم کردی اور شامیوں کو وہاں چلیے جانے کا حکم دیا۔ یہی شہر واسط کی ابتدائھی ۔ بیہ واقعہ سنہ۸۳ ھے کا ہے۔

#### یزید بن مهاب کی معزولی: عربی در چه نوراهای میرونی:

جاج نے عبدالرحمٰن بن محمد بن اشعث سے فارغ ہوکراہل عراق پر نہایت بختی روا رکھی اور چن چن کران کے سرداروں کوفل کرنا شروع کیا۔اہل عراق لیعنی کوفیہ وبصرہ کا کوئی بھی نامور گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں سے کوئی نہ کوئی شخص حجاج کے حکم سے قتل نہ ہوا ہوا وراس کو ذلت و تختی بر داشت نہ کرنی یڑی ہو۔صرف ایک مہلب کا گھرانہ ایبا تھا جو باوفا رہنے کےسبب سےمحفوظ رہا تھا۔ یزید بن مہلب خراسان کا گورنرا ور حجاج وعبدالملک کا فر مال بردارتھا۔ حجاج نے کی مرتبہ یزیدکواینے یاس کوفہ میں طلب کیالیکن ہر مرتبہ خراسان میں الیی مصرفیتیں پزید کے لیے موجود تھیں کہاس نے عذر کیا اور کوفہ نہ آ سکا۔حجاج شکی مزاج بھی تھا۔اس نے پزید بن مہلب کی نسبت بدگمانی کو دل میں جگہ دی اوراس ا مر کے دریے ہوا کہ اس کوخراسان کی حکومت سے بے دخل کیا جائے ۔ چنانچہ اس نے عبدالملک کو یزید کی شکائیتیں کلھنی شروع کیں۔عبدالملک نے ہر مرتبہ حجاج کو کھا کہ مہلب اور اس کے بیٹے ہمیشہ ہمارے خیرخواہ اور نمک حلال رہے ہیں۔ وہ مستحق رعایت ہیں۔لیکن حجاج بار باراور بہ اصرار شکایتیں لکھتار ہا۔عبدا لملک نے مجبور ہو کرحجاج کولکھا کہتم کو چونکہا پی تجویز پراصرار ہے،الہذا میں تم کواجازت دیتا ہوں کہ جس کومنا سب سمجھو، خراسان کا حاکم مقرر کر دو۔ حجاج نے اس اندیشہ سے کہ کہیں خراسان کا مسکلہ پیچیدگی اختیار نہ کرے اوراس پر دوسرے عامل کا قبضہ نہ ہو جائے ، اول بیچکم یزید کے پاس بھیجا کہتم اپنے بھائی مفضل بن مہلب کوخراسان کا ملک سپر دکر کے میرے پاس آؤ۔ یز پدابھی سا مان سفر ہی درست کرر ہا تھا کہ حجاج کا دوسرا تھم اور مفضل کے نام خرا سان کی سند گورنری کینچی۔ یزید نے اپنے بھائی ہے کہا کہتم اس سند گورنری سے دھوکا نہ کھا جانا۔حجاج نے صرف میری وجہ سے کہ کہیں خراسان کی حکومت جھوڑ نے سے انکار نہ کر ے،تم کوخراسان کا گورنر بنایا ہے۔ وہ چند روز کے بعدتم کوبھی معزول کر دے گا۔ یہ کہہ کریزید مرو سے رہیج الثانی سنہ۸۵ھ کوروانہ ہو گیا۔ یزید کا خیال بالکل صحیح ٹابت ہوا اور حجاج نے نو مہینے کے بعد مفضل بن مہلب کو خراسان کی گورنری ہے معزول کر کے قتیبہ بن مسلم کوخراسان کی گورنری پر مامور کیا۔

#### موسیٰ بن حازم:

مویٰ بن عبداللہ بن حازم کا ذکراوپر گزر چکا ہے کہ اس نے تر مذمیں اپنی ایک خودمختار حکومت

(784) (50) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) (784) ( قائم کر لی تھی۔ اوپر میبھی ذکر ہو چکا ہے کہ حریث وثابت پسران قطبہ خزاعی، مہلب کے پاس سے فرار ہوکر موسیٰ بن عبداللہ کے یاس تر مذمیں چلے گئے تھے۔مہلب جب خراسان کا گورنر ہوا تو اس نے اپنے عہد حکومت میں موسیٰ بن عبداللہ سے مطلق چھٹر چھاڑ نہیں کی اورا پنے بیٹوں کو بھی نصیحت کی کہتم لوگ موسیٰ سے ہمیشہ درگزر کابرتاؤ کرنا کیونکہ اگر موسیٰ بن عبداللہ نہ ہوا تو پھر خراسان کی گورنری پر کوئی شخص بنوقیس ہے آئے گا۔ ہرات کے قریب عبدالرحمٰن بن عباس کے ہمراہی لوگ جو اس جگہ سے فرار ہوئے ، وہ بھی سید ھے ترمٰد میں موسیٰ بن عبداللہ کے یاس پہنچے۔ جب عبدالرحمٰن بن محمد کا سرکاٹ کررتبیل نے حجاج کے پاس بھیجا تو عبدالرحمٰن کے ہمراہی رتبیل کے پاس سے بھاگ کرموئیٰ بن عبداللہ کے پاس آئے اور ترمٰد میں پناہ گزیں ہوئے۔اسی طرح موئیٰ بن عبداللہ کے پاس تر مذمیں آٹھ ہزار عربوں کی جمعیت فراہم ہوگئی۔ حربیث و ثابت دونوں بھائی وزارت وسپہ سالاری کی خد مات انجام دیتے تھےاورموٹیٰ بن عبداللّٰدخود مختار بادشاہ تھا۔حریث وثابت نےموٹیٰ سے کہا کہ اہل بخاراا ورتمام ترک سرداریزید بن مہلب سے ناراض ہیں۔ آؤ!ان سب کواییخ ساتھ ملاکریزید بن مہلب کوخراسان سے بے دخل کر کے ملک خراسان پر قبضہ کر لیں۔مویٰ نے کہا کہا گر یزید کوخراسان سے نکال دیا تو عبدالملک کا کوئی دوسرا گورنرآ کر قابض ہوجائے گا اور ہم خراسان کو بچا نہ سکیں گے۔اس سے تو بہتر رہہ ہے کہ ماوراء النہر یعنی تر کستان کے علاقوں سے عبدالملک کے عاملوں کو نکال دیں۔ اس ملک پر ہم بہ آسانی اپنا قبضہ قائم رکھ سکیں گے کیونکہ ادھر ہر طرف سے عبدالملک کی فوجیں نہیں آ سکتیں اورتمام سرحدوں پرترک ومغل موجود ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ چنانچہ ماوراء النہر کے علاقے سے تمام عاملوں کو نکال دیا گیا اور موسیٰ بن عبداللہ کی حکومت تر مٰد میں خوب مضبوط ومستقل ہوگئی۔

چندروز کے بعدتر کوں ،مغلوں اور تبتیوں نے مل کرموئی کے ملک پر حملہ کیا۔ ترکوں کا سردار دس برار نوج لیے ہوئے ایک ٹیلہ پر کھڑا تھا۔ حریث بن قطنہ نے اس پر حملہ کیا۔ بیحلہ اس شدت و تختی کے ساتھ کیا گیا کہ ترکوں کو ٹیلے کے بیچھے پناہ لینی پڑی۔ اس ہنگامہ دار و گیر میں ایک تیرحریث بن قطنہ کی پیشانی پر آلگا۔ زخم ایسا کاری تھا کہ دودن کے بعد حریث فوت ہوگیا۔ اس روز چونکہ شام ہو گئی تھی، لڑائی ملتوی کر دی گئی۔ اگلے دن موسیٰ نے حملہ کر کے ترکوں وغیرہ کو شکست فاش دی اور بہت سامال غنیمت لے کر ترفد کے قلعے میں واپس آیا۔ حریث کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ثابت

بن قطنہ،موسیٰ کی طرف سے متوہم ہوکرموسیٰ سے جدا ہوا اورتر ندسے بھاگ کر مقام حوشرا میں آ کر قیام کیا اورا پنے پاس اہل عرب وعجم کی جمعیت فراہم کرنے لگا۔

موسیٰ بن عبداللہ اس کے مقابلے کوفوج لے کرتر فدسے چلاتو اہل بخارا، اہل کش، اہل نسف وغیرہ سب ثابت کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ کو مجبوراً ترفد میں واپس آنا پڑا۔ چند روز کے بعد تمام اتراک جمع ہوئے۔ ثابت بن قطنہ کواپنے ہمراہ لیا اوراسی ہزار کی عظیم جمعیت نے ترفد کا محاصرہ کرلیا۔ موسیٰ نے بڑے عزم وہمت کے ساتھ مدافعت کی۔ ثابت بن قطنہ مارا گیا اور اتراک بھی آوارہ ویریثان ہوکراور محاصرہ اٹھا کرچل دیے۔

موی نے اپنے بھتیج نصر بن سلیمان کوشہر و قلعہ ترفد میں اپنا قائم مقام بنا کر وصیت کی کہ اگر میں الزائی میں مارا جاؤں توشہر و قلعہ عثان بن مسعود کے سپر دنہ کرنا بلکہ مدرک بن مہلب کے حوالے کرنا۔ موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں میں سے ایک تہائی آ دمیوں کو عثان بن مسعود کے مقابلہ کے لیے مامور کر کے تکم دیا کہ تم اول حملہ نہ کرنا بلکہ عثان حملہ کرے تو اس کے جواب میں حملہ آ ور ہونا اور دو تہائی محکم دیا کہ تم اول حملہ نہ کرنا بلکہ عثان حملہ کرے تو اس کے جواب میں حملہ آ ور ہونا اور دو تہائی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آ دمیوں کوخود کے کر رتبیل وطرخون کی طرف جملہ آور ہوا۔ بیہ موئ کے مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگے اور موئی دور تک ان کے تعاقب میں نکل گیا۔ جب موئی واپس آیا تو اہل ضور اور دوسرے بھاگے اور موئی دور تک ان کے تعاقب میں نکل گیا۔ جب موئی کو ہر چہار طرف سے ترکوں نے گیر ترک قلعہ ترفد کے درمیان حائل ہو گئے۔ لڑائی ہونے گئی۔ موئی کو ہر چہار طرف سے ترکوں نے گیر لیا۔ عثان بن مسعود بھی اسی طرف متوجہ ہو گیا۔ اول موئی کا گھوڑ امارا گیا، پھراس کے بعد موئی بھی دادشجاعت دیتا ہوا مقتول ہوا۔ اس طرح پندرہ سال تک ترفد میں خود مختارانہ حکومت کرنے کے بعد سنہ ۵۸ھ میں موئی بن عبداللہ بن حازم جو قبیلہ قیس سے تعلق رکھتا تھا، اس جہان سے رخصت ہوا۔ مفضل نے قبل موئی کی بشارت تجاج کو کھی لیکن وہ کچھ خوش نہیں ہوا۔ نظر بن سلیمان نے ترفد مدرک کے سپر دکیا اور مدرک نے عثان کے سپر دکیا۔

#### سكهاسلاميه كي ابتدا:

عبدالملک بن مروان کی اولیات میں ایک بیہ بات بھی ہے کہ اس کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا۔ اب تک شام، عرب مصروغیرہ میں رومیوں کے سکے رائج سے۔ عراق میں عموماً ایرانیوں کے سکے رائج سے۔ ملک عرب میں نہ کوئی عظیم الثان سلطنت قائم ہوئی تھی نہ عربی سکے موجود تھے۔ انہیں رومی سکّوں کا رواج قدیم سے تمام ملک میں موجود تھا۔ اب جبکہ اسلامی سلطنت قائم ہوکر ملح دیجون سے بحر اطلانطک تک چیل گئ تو کسی کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہوئی کہ اپنا سلسلہ الگ جاری کریں۔ اتفا قاً عبدالملک بن مروان کو بادشاہ روم کے پاس چند خطوط سیجنے کا اتفاق ہوا۔ عبدالملک نے اسلامی دستور کے موافق خطوط کی پیشانی پر کلمہ تو حید باری تعالی اور درو دشریف لکھا۔

شاہ روم نے عبدالملک کو لکھا کہ تم اپنے خطوط کی پیشانی پرتو حید باری تعالی اوررسول (ﷺ) کا ذکر نہ لکھا کرو۔ یہ ہم کو نا گوار معلوم ہوتا ہے۔ اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو ہم اپنی کلسال میں ایسے درہم و دینار مصروب کرا کررائج کریں گے جن پر تمہارے نبی کا نام تو بین کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا اور تم کو بے حدنا گوارگز رے گا۔

عبدالملک کو اس خط کے پڑھنے سے تردد پیدا ہوا اور اس نے خالد بن یزید بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ خالد نے کہا کہتم رومی سکّوں کا رواح اپنے سکّے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رس کرا کردائج کرو۔عبدالملک نے اس رائے کو پہند کیا اور دارالضرب قائم کرکے چودہ قیراط مضروب کرا کردائج کرو۔عبدالملک نے اس رائے کو پہند کیا اور دارالضرب قائم کرکے چودہ قیراط وزن کے درھم مضروب کرائے جو پانچ ماشے کے قریب وزنی ہوتے تھے۔اس کے بعد تجاج نے درھم ودینار پرایک طرف قل ھواللہ احد مضروب کرایا۔غرض عبدالملک نے فرمان جاری کردیا کہ خراج میں سوائے عربی سکوں کے کوئی دوسرا سکہ قبول نہ کیا جائے گا۔اس طرح فوراً تمام ملک میں عربی دینار ودرھم مروج ہوگئے۔

اہم واقعات کے سلسلہ میں بعض باتیں درج ہونے سے رہ گئیں۔ مثلاً عبدالملک بن مروان نے خلیفہ ہونے کے بعد سنہ ۵ کھ میں پہلی مرتبہ جج کیا۔ سنہ ۷ کھ متب مرقلہ فتح ہوا اوراس سال عبدالعزیز بن مروان برا درعبدالملک نے جومصر کا گورنر تھا، جامع متب مصرکو گرا کر از سرنو تھیر کرایا اور ہر چہارست سے اس کو وسیع کیا۔ سنہ ۸ ھیں قالیقلا رومیوں سے فتح کیا۔ سنہ ۸ ھیں قلعہ سنان فتح ہوا۔ منصل بن مہلب گورنر خراسان نے موئی بن عبداللہ کے قتل سے فارغ ہوکر با دفیس کو فتح کیا۔ سنہ ۸ ھیں عبدالعزیز کیا۔ سنہ ۸ ھیں عبدالعزیز بن مروان کی مصر میں عبدالملک نے مصیصہ رومیوں سے فتح کیا۔ سنہ ۸ ھیں عبدالعزیز میں ابوحاتم بن نعمان با بلی نے شہرار دئیل بسایا۔ ماہ جمادی الاول سنہ ۸ ھیں عبدالملک کے بھائی عبدالعزیز بن مروان کی مصر میں وفات ہوئی اور عبدالملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کواس کی جگہ مصرکا گورنر مقرر کیا۔

## وليد وسليمان کې ولي عهدي:

عبدالملک اس فکر میں غلطاں و پیچاں تھا کہ کسی طرح اپنے بھائی عبدالعزیز کو ولی عہدی سے معزول کرکے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنائے مگر یہ کام کچھ آسان نہ تھا کیونکہ عام طور پرلوگوں کی معزول کرکے اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنائے مگر یہ کام کچھ آسان نہ تھا کیونکہ عام طور پرلوگوں کی مخالفت برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب عبدالعزیز کے مرنے کی خبر پہنچی تو عبدالملک کو قدرتی طور پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ اس نے رمضان سنہ ۸ ھ میں تمام صوبوں کے گورنروں اور عاملوں کے نام فرامین جاری کیے کہ عیدالفطر کے روز کیم شوال کولوگوں سے ولید وسلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں۔ چنانچہ تمام ممالک میں تاریخ مقررہ پران دونوں کی ولی عہدی کے لیے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں سے ولید وسلیمان کی بیعت ولید وسلیمان کی بیعت ولید وسلیمان کی بیعت ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں ہونے کی سے ولید وسلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہاتو سب نے بیعت کی لیکن سعید بن میں میں سور

ا تکار کر دیا۔ ہشام نے سعید بن میں بوگر فتار کر کے در ہے لگوائے اور تشہیر کرا کر قید کر دیا۔ عبدالملک کو

جب بیرحال معلوم ہوا تو ہشام کو خط لکھا کہتم نے سعید بن میں بیر کے ساتھ تختی کرنے میں غلطی کی ہے۔ کیونکہ ابن میں ہیں نہ عداوت ہے نہ نخالفت نہ منافقت۔ایسے شخص کو ہرگز تکلیف نہیں دینی جا ہیے۔

#### عبدالملك بن مروان كي وفات:

ولید وسلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کے بعد عبدالملک ایک مہینے سے زیادہ نہیں جیا۔ یوم پنج شنبہ ۱۵ شوال سنہ ۸۵ مطابق ۱۹ اکتوبر سنہ ۴۵ کے کوعبدالملک بیار ہوکر فوت ہوا۔ عبداللہ بن زبیر دلائش کی شہادت کے بعد تیرہ برس، تین مہینے اور ۲۳ دن عبدالملک زندہ رہا اور یہی اس کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مرتے وقت عبدالملک نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ:

''میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ بہترین لباس اور بہترین تباس اور بہترین جائے پناہ ہے۔ تبہارے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بہوٹوں کی رائے اور مشورہ کی جیشہ قدر کرنا اور خالفت سے بچنا کیونکہ یہ وہی جبڑے ہیں جن سے تم چباتے ہو اور وہی دانت ہیں جن سے تم توڑتے ہو ۔ عقامندوں پر احسان کرو کیونکہ وہ اس کے ستحق ہیں۔'
کیروہ باتیں کہیں جن کا اوپر ذکر عبدالملک کے ابتدائی حالات میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی عبدالملک کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے ولید بن عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ عبدالملک کے پندرہ سولہ بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیویوں میں ایک بزید بن معاویہ کی بیٹی، ایک علی واٹیڈ کی اور ایک عبداللہ بن جعفر کی بیٹی تھی۔ ولید اور سلیمان دونوں بھائی ولادہ بنت عباس کے بطن سے پیدا ایک عبداللہ بن جعفر کی بیٹی تھی۔ ولید اور سلیمان دونوں بھائی ولادہ بنت عباس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔

#### خلاصه کلام:

عبدالملک بن مروان خلفائے بنوامیہ میں ایک مشہور اور بااقبال خلیفہ تھا۔ اس نے تمام عالم اسلام کو ایک مرکز سے وابستہ کرنے میں کا میابی حاصل کی اور شہادت عثان ( رٹائٹی کے بعد جو افزاق پیدا ہو گیا تھا، اس کو دور کر کے ایک عالمگیر اسلامی حکومت دوبارہ قائم کی۔ اس کا م میں اس نے تنی وتشدد سے زیادہ کام لیالیکن وہ اس کی معذرت میں خود کہا کرتا تھا کہ اگرا یسے جاہل وسرکش محتمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) (789) لوگوں سے صدیق اکبراور فاروق اعظم ڈاٹٹیا کوواسطہ پڑتا تو وہ بھی یہی کرتے جو میں نے کیا۔ عبدالملک نے بنوامیہ کی حکومت کی جڑ جما دی جواس سے پہلے مشتبہ حالت میں تھی۔عبدالملک کے مزاج میں درشتی وسخت گیری کے ساتھ ہی معقولیّت پیندی اور حق شناسی بھی تھی ۔ ہم کو اس کومستقل مزاجی اور بلند ہمتی کی بھی تعریف کرنی بڑتی ہے۔عبدالملک کی غلطیوں اور خطاؤں میں سب سے بڑی خطایہ مجھی جاتی ہے کہاس نے حجاج کواس کےاستحقاق سے زیادہ اختیار واقتد ار دیا اور حجاج نے ا پنے اختیار کے ظالمانہ استعال میں کمی نہیں کی ،لیکن اس قتم کی غلطیاں ہر اس حکمران سے سرز دہو سکتی ہیں جوانی سلطنت کے قیام واستحکام کا خواہاں ہو۔عبدالملک کی کا میابیوں میں عبیداللہ بن زیاد، ججاج بن یوسف ثقفی اورمہلب بن ابی صفرہ کو خاص طور پر دخل ہے۔عبدالملک کے زمانے میں مسلمانو ں کوفتو حات ملکی بھی حاصل ہوئی اورا ندرونی خدشے بھی ایک ایک کر کے سب مٹ گئے ۔ عبدالملک نے اپنی تیرہ سالہ خلافت میں جو جو کام انجام دیے،ان کے اعتبار سے اس کا شار نامور اور کامیاب خلفاء میں ہے۔ ساتھ ہی وہ باعظمت و باجبروت خلیفہ بھی تھا۔علم فضل کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ بہت بلندتھا اور شجاعت وسپہ گری کے اعتبار سے بھی وہ بہادروں اور نامور سپہ سالا روں کی فہرست میں شار کیا جا سکتا ہے۔عبدالملک کی وفات کے وقت ہم عالم اسلام کے ایک پرآشوب زمانہ سے نکل کر برامن وسکون زمانے میں پہنچ گئے ہیں ۔





( جها بالم

## ولبيدبن عبدالملك

ابوالعباس ولید بن عبدالملک بن مروان سنه ۵ ه میں پیدا ہوا اور ۳ سال کی عمر میں اپنے باپ عبدالملک بن مروان کی وفات کے بعد دشق میں تخت خلافت پر بیٹا۔ چونکہ نہایت نازونعت کا پلا ہوا تھا، لہذا علم وفضل سے بے بہرہ اور پڑھنے کھنے میں بہت ہی ناقص تھا۔ عبدالملک کے تفن دفن سے فارغ ہوکراس نے جامع مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیا اور بیان کیا کہ:

''لوگو! جس کواللہ تعالی نے مقدم کیا ، اس کو کوئی موخر نہیں کرسکتا اور جس کواللہ تعالی نے موخر
کیا ، اس کو کوئی مقدم نہیں کرسکتا۔ موت اللہ تعالی کے علم قدیم میں تھی ، جس کو اس نے
انبیاء ﷺ وصلحاسب کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اب اس امت کا ولی ایک ایسے
شخص کو بنا دیا ہے جو مجرموں پرختی اور اہل فضل واہل حق پر نرمی کرنے اور حدود شرعیہ کو قائم
رکھنے کا عزم کرتا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے جج اور سرحدوں پر جہادیعنی دشمنان دین پر جملے
کرتے رہنے کا عازم ہے۔ اس کا م میں نہ وہ سستی کرنا چاہتا ہے نہ حد سے تجاوز کرنے
کواچھا جا نتا ہے۔ لوگو! تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرواور مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھو۔ یاد
رکھو! جوسرشی کرے گا ، اس کا سرتوڑ دیا جائے گا ، اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود

اس کے بعدلوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ ولید نے خلیفہ ہوکر تجاج کے اختیار و اقتدار کو بد دستور قائم رکھا۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم بابلی کو جو رے کا حاکم تھا، مفضل بن مہلب کی جگہ خراسان کا گور زمقرر کیاا ور قتیبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک پیم فقو حات حاصل کیں۔ مغرب کی جانب موی بن نصیر گور ز افریقہ نے اسلامی فقوحات کومراقش (مراکش) سے گزر کرا ندلس تک پہنچایا۔ ولید کے بھائی مسلمہ بن عبدالملک نے رومیوں کے مقابلے میں بہت سے شہر قلع فتح کیے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791) (791)

محمہ بن قاسم بن محمد تنقفی رشالتہ نے جو حجاج کا قریبی رشتے دار لیعنی بھتیجا اور داماد تھا، سندھ و ہند کی طرف فتوحات حاصل کیں۔ولید نے اپنے چیازاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا عامل و حاکم مقرر کیا۔ سنہ۸ھ میں ولید نے جامع دمثق کی توسیع تغییر کی اور اس سال عمر بن عبدالعزيز ﴿ثُلِكُ كَ زِيرًا تِهمَّام مدينه منوره مين مسجد نبوى مَثَالِيُّمْ كو از سر نو تغمير كرايا ور ازواج مطہرات ٹٹائڈٹا کے حجروں کوبھی مسجد میں شامل کر کے اس کو وسیع کیا۔مسجد نبوی مُٹاٹیٹی کی تغمیر کے لیے قیصر روم نے بھی بہت سے قیمتی پھراور ہوشیار معمار مدینۂ ولید کے پاس بھیجے۔ولید نے رفاہ خلائق کے بہت سے کام کیے۔ سڑ کیں نکلوا ئیں ،شہروں اور قصبوں میں مدرسے جاری کیے، سرائیں بنوائیں ، کنوئیں کھدوائے، شفاخانے کھلوائے، راستوں کے امن وامان اور مسافروں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ مدینه منوره میں یانی کی قلت تھی، وہاں ایک نہر لا کراہل مدینہ کی اس تکلیف کودور کیا۔محتاج خانے قائم کیے، رعایا کی تکلیف دورکرنے اورلوگوں کو راحت پہنچانے کا اس کو بہت خیال تھا۔اس کے عہد حکومت میں ہرطرف فتو حات کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کوئی اندرونی بغاوت اور فتنہ وفساد جو قابل تذكره ہو،نمودارنہیں ہوا۔مسلمانوں كى پہيم فتوحات لوگوں كو فاروق اعظم ڑلاٹنۇ كا زمانہ ياد دلا تى تھیں۔ ولید نے فقراء اور علاء کے روز پنے اس قدر مقرر کیے کہ وہ سب فارغ البال وخوش حال رہنے لگے۔ رفاہ رعایا کے لیےاس نے نہایت مفیدضا بطے اور قاعدے مقرر کیے۔

ولید نے ہشام بن اساعیل مخزومی کو امارت مدینہ سے معزول کر کے جب عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ کو مدینہ کا عامل مقرر کیا تو عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ نے مدینہ کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کرسب سے پہلا کام یہ کیا کہ علمائے مدینہ میں دس اعلی درجہ کے عالموں کو متحب کیا جن میں مدینہ کے علمائے سبعہ بھی شامل تھے۔ ان دس آ دمیوں کی ایک مجلس بنا کر اس مجلس کے مشورہ سے ہر ایک کام کو انجام دینے گے۔ اس مجلس کے ارکان کو اپنی حکومت میں شریک کر کے عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ نے عمال سلطنت کے لیے ایک ایسی اچھی مثال قائم کی کہ اہل مدینہ نے عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ کے تقرر پر ولید بن عبدالعزیز بڑاللہ کے تقرر پر ولید بن عبدالملک کی خدمت میں شکرگز اری کے خطوط بھیجے اور خلیفہ وقت کو دعا کیں دیں۔

ولید بن عبدالملک کی تخت نشینی کے بعد ہی حجاج نے یزید بن مہلب اور اس کے بھائیوں کوقید کر دیا اور ان پرغبن کا الزام لگایا۔

سند  $\Lambda$ ھ میں مسلمہ بن عبد الملک نے بلاد روم پر براہ مصیصہ چڑھائی کی اور قلعہ لول ، اخرم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سنہ ۸ ھ میں مسلمہ بن عبدالملک اور عباس بن ولید نے بلاد روم پر حملہ کیا۔ رومیوں کے ایک

سنہ ۸ ھے یں سمہ بن حبرا ملک اور عبا ل بن وید سے بلاد روم پر ملہ تیا۔ رویوں سے ایک ٹڈی دل نے ان کا مقابلہ کیا لیکن مسلمانوں کی فوج نے ہر مقام پر ان کو شکست دے کر پسپا کیا۔ قلعہ سوریا، قلعہ اردولیہ عموریہ، ہر قلہ، قمولیہ وغیرہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اسی سال مسلمہ بن عبدالملک نے آذربائیجان کی طرف ترکوں پرحملہ کرکے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اسی سال جزیرہ منورقہ ومبورقہ مفتوح ہوئے۔

سنه ٩٠ ه مين عباس بن وليد نے سوريه كے علاقه ميں يائج زبردست قلع تقير كيا۔

سنہا 9 ھا میں ولید نے اپنے چھا محمد بن مروان کو جزیرہ وارمینیا کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگد اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو مامور کیا ۔ مسلمہ بن عبد الملک نے براہ آذر بائیجان ترکوں پر جہاد کیا اور مقام باب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ اس سال نسف ، کش، شومان وغیرہ کے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے۔

سنة ۹۲ ه میں مسلمہ بن عبدالملک نے تین قلعے فتح کیے اور اہل سرسنہ کو بلا دروم کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اسی سال سندھ میں دیبل فتح ہوا۔ اسی سال کرخ، برہم ، باجہ، بیضا، خوارزم، سمر قند اور صغد فتح ہوئے۔

سنه ۹۳ هه میں مسلمہ بن عبدالملک اور عباس ومروان پسران ولید نے بلا دروم کی طرف حملہ کیا اور سبیطلہ، خجر ہ، ماشہ،حصن الحدید، غزالہ، ملطبیہ وغیرہ کو فتح کرلیا۔

سنہ ۹۴ ھ میں عباس بن ولید نے انطا کیہ اور عبد العزیز بن ولید نے غز الد دوبارہ فتح کیا۔ اسی سال ولید بن ہشام معیطی مروج الحمام تک اور یزید بن ابی کبشر سرز مین سوریہ تک فتح کرتا ہوا چلا گیا۔اسی سال کابل ،فرغانہ،شاش،سندھ وغیرہ مفتوح ہوئے۔

سنہ ۹۵ ھ میں ہر قلہ والوں نے عسا کر اسلا میہ کو دوسری طرف مصروف دیکھ کرسرکشی وبغاوت اختیار کی اور عباس بن ولید نے دوبارہ اس کو فتح کیا۔اس سال موقان اور مدینۃ الباب وغیرہ مفتوح ہوئے۔ سنہ ۹ سے میں طوس اور اس کا علاقہ مفتوح ہوا۔

ولید بن عبدالملک کے زمانے میں جس قدر لڑائیاں اور جہاد ہوئے، ان سب کے تفصیلی حالات اگر بیان کیے جائیں تو اس مخضر کتاب کی گئی جلدیں ولید ہی کے عہد خلافت میں ختم ہو جائیں

رس المجارات المحال المحتل الم

#### قتبيه بن مسلم باملي:

جاج نے قتیبہ بن مسلم باہلی کو سنہ ۸۹ھ میں امیر خراسان مقرر کیا تھا۔ قتیبہ نے مرو میں پہنچ کر ایاس بن عبراللہ بن عمرو کو صیغہ بنگ وصیغہ بولیس کا افسر مقرر کیا اور عثان بن سعدی کو محکمہ مال سپر و کیا اورخود ایک زبردست فوج لے کر طالقان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ترکوں کا بادشاہ صغد اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمال برواری و خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کی۔ پھر وہ''آخر دن' و منشومان' کے قریب پہنچا تو وہاں کے بادشا ہوں نے بھی اطاعت و خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کی۔ قریب کہنچا تو وہاں کے بادشا ہوں نے بھی اطاعت و خراج گزاری کا اقرار کر کے صلح کی۔ قتیبہ اپنے بھائی صالح کو فرغانہ کی طرف بھیج کرخود مرو میں واپس آیا۔ صالح نے کاشان، درشت اور اختگیت و غیرہ بلاد فرغانہ کو فتح کر لیا۔ سنہ ۸۸ھ میں قتیبہ نے علاقہ بخارا پرفوج کئی کی۔ ادر گرد کے ترکوں نے مل کر مقابلہ کیا مگر سب ناکام رہے اور لشکر اسلام کے ہاتھ بے قیاس مال غنیمت آیا۔ سنہ ۸۸ھ میں اہل صغد و فرغانہ نے سرتشی اختیار کی اور بادشاہ چین کے ہمشیر زادہ کو اپنی افسیت دی اور مروکووا پس خارا، کش، نسف، صغد کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی اور قبل کی اور قبل کی اور قبل کی اور قبل کی اور مرکووا پس خلا آیا۔ سنہ ۸۹ھ میں بخارا، کش، نسف، صغد کے سرداروں نے مل کر بغاوت اختیار کی اور قبل کی اور قبل کی اور قبل کی اور مرکووا پس خلا آیا۔

ملکہ اور ہو را آن و ست دی اور رہاں پر داری پر بور بیا اور ہر و وا ہی چوا ایا۔

سنہ ۹ ھیں در دان با دشاہ بخارا اور با دشاہ صغد اور اردگر د کے ترک سر داروں نے پھر بغاوت

پر استادگی کی گر نیزک طرخان والی بادغیس مسلمانوں کا فرماں بردار رہا۔ قتیبہ نیزک طرخان کو ہمراہ

لے کر بخارا کی طرف بڑھا، ترکوں نے مقابلہ پر خوب ہمت دکھائی۔ اول مقامی مقدمہ الحیش کو شکست ہوئی لیکن پھر سنجل کراسلامی لشکر نے حملہ کیا تو ترکوں کے مورچوں پر قابض ہوگئے۔ ترکوں کا خاقان اور اس کا لڑکا مجروح ہو کر بھاگا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ طرخان والی صغد محمد مدلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرک این از برادا کرتے رہنے کا افرار کیا اور قتیبہ مروکی طرف واپس ہوا۔ قتیبہ کے واپس آتے ہی نیزک طخارستان میں پنچ کر باغی ہوگیا۔ اصبہند بادشاہ بلخ و باذان بادشاہ مرو، ردود بادشاہ طالقان، فایا رب والی جورجان اور بادشاہ کابل سب نے ایک زبردست سازش کی اور متنق ہوکر قتیبہ کے عاملوں کو نکال دیا۔ قتیبہ نے اپنے بھائی عبدالرحلٰ بن مسلم کو بارہ ہزار فوج دے کر بھیجا کہ مقام بروقان میں قیام کرنا اور موسم سرما کے ختم ہوتے ہی قتیبہ نے نیشا پورکی طرف فوجیس روانہ کیس اور باغیوں یرکئی جانب سے حملے کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سزا دی اور سب نے مجرو فرماں

اسلامیہ میں شامل کیا۔ نیزک گرفتار ہوکر مقتول ہوا۔ بادشاہ جرجان کی خطا معاف کر کے اس کو اس کے ملک پر قابض کر دیا گیا۔ غرض ان ترک سرداروں نے بار بار بغاوت کی اور ہر مرتبہ قتیبہ نے ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے دماغوں سے بغاوت وسرکشی کا خیال دور ہونے لگا۔ سنا ۹ ھے میں رتبیل بادشاہ ہجستان نے بغاوت کا ارادہ کیا۔ قتیبہ فوج لے کر اس کے سر پر پہنچا اور اس نے معافی ما نگ کر زرجزیہ ادا کیا۔

برداری کا اقرار اور ادائے جزیہ کا وعدہ کیا۔ اسی سلسلے میں سمنگان کا قلعہ بھی فتح کر کے حکومت

سنہ ۹۳ ھے میں قتیبہ نے خوارزم کا ملک فتح کرکے وہاں کے بادشاہ کوخراج کی ادائیگی کا اقرار کے کر واپس دے دیا۔ جس زمانہ میں قتیبہ خوارزم کو فتح کرر ہاتھا، اہل صغد نے بیدد کھے کر کہ قتیبہ کوہم سے بہت فاصلہ ہے، اس کے عامل کو نکال دیا اور بغاوت اختیار کی ۔ قتیبہ نے مال غنیمت خوارزم سے مروکی طرف روانہ کیا اور خودفوج لے کرنہایت تیز رفتاری سے صغد کی جانب روانہ ہوا۔

قتیبہ کی آمد کا حال سن کرخا قان چین سے اہل صغد نے امداد طلب کی اور اس نے اپنے نامور سیہ سالاروں اور شنم ادوں کو تنبیہ کے مقابلہ کی غرض سے روانہ کیا۔ سمر قند کے قلعہ پرتر کوں نے مقابلہ کی تیاریاں کیں۔ قتیبہ نے آکر لڑائی شروع کر دی۔ نہایت خون ریز معر کے ہوئے، خا قان چین کا بیٹا مارا گیا، قلعہ کو مسلمانوں نے زور وقوت کے ساتھ فتح کرلیا، ہزار ہا ترک تہ تیخ ہوئے۔ ان پر نہایت بھاری خراج مقرر کیا اور ترکوں کے نامور سردار جو قید ہوئے تھے، تجاج کے پاس بھیج گئے۔ انہیں قیدیوں میں ایک عورت تھی جو یز دجرد کی نسل سے تھی۔ اس عورت کو تجاج نے ولید بن عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ ولید بن عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ ولید نے اس سے نکاح کرلیا جس سے اس کا بیٹا یزید بیدا ہوا۔ مرو میں واپس آکر قنیہ نے مغیرہ بن عبداللہ کو نیشا یور کا عامل مقرر کیا۔

سنہ 90 ھ میں اہل شاش نے سرکتی کی علامات ظاہر کیں۔ قتیبہ نے اہل بخارا، کش، نسف، خوارزم سے امدادی افواج طلب کیں۔ سب نے فوجیں روانہ کیں اور میں ہزار کا لشکر جمع ہوگیا۔ قتیبہ نے فود مقام فجمد پر ڈیرے ڈالے اور فوج کوسرداروں کے ساتھ شاش پر روانہ کیا۔ شاش مفتوح ہوا اور قتیبہ مروکو واپس آیا۔ مروکو واپس آتے ہوئے اس نے سنا کہ حجاج کا انتقال ہوگیا، قتیبہ نے اس کے بعد کا شخر تک کے تمام علاقے پر قبضہ کر کے ترکتان پر پورے طور پر اسلامی تسلط قائم کر دیا۔ اس کے بعد کا شخر تک کے تمام علاقے پر قبضہ کر کے ترکتان پر پورے طور پر اسلامی تسلط قائم کر دیا۔ اس کے بعد ہیرہ بن مشمر ج کلا بی کے ہمراہ چنداشخاص کی ایک سفارت بادشاہ چین کے پاس سفارت کے بیخنے سے بادشاہ چین مروورنہ ملک چین کو غازیان اسلام کے گھوڑے روند ڈالیس گے۔ اس سفارت کے چینچنے سے بادشاہ چین مرعوب ہوگیا اور اس نے قیمتی تحاکف اور نذرا نے بھیج کر قتیبہ سے صلح کی درخواست کی۔

### محمد بن قاسم رَحُمُ اللَّهُ

جس زمانے میں مسلمانوں نے ملک عرب سے باہر فاتحانہ قدم نکالا ہے، تو ملک سندھ میں بودھ مذہب کے راجہ حکمران تھے۔ ایرانی بادشاہی مسلمانوں کے ہاتھ سے پارہ ہوئی تو ایرانی سردار کچھ تو فرار ہو کر سندھ، ترکستان، چین کی طرف بھاگ گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی سر تیار بوں میں مصروف ہوئے، کچھ مسلمان ہو کرعزت وآ رام کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے گئے۔ سوءانفاق سے بنوہاشم اور بنوامیہ میں جب قومی و خاندانی رقابتوں نے ترقی کی توان ایرانیوں کو بھی قومی رقابت یادآ گئی اور انہوں نے عبداللہ بن سبا اور دوسر سے منافقوں کی سازشوں ایرانیوں کو بھی قوتی رقابت یادآ گئی اور انہوں نے عبداللہ بن سبا اور دوسر سے منافقوں کی سازشوں میں بڑے ذوق و شوق سے حصہ لینا شروع کیا۔ © ان سازشوں اور مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے ان ایرانیوں کے منصوبوں میں جو سندھ می اور مخالف کوششوں میں مصروف سے، از سرنو جان پڑگئی اور یہی وجشمی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بہ دولت کوفہ و بھرہ میں مصروف تھے، از سرنو جان پڑگئی اور یہی وجشمی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بہ دولت کوفہ و بھرہ میں مصروف خواسان کے علاقوں میں بھی بار بار مشکلات کا سامنا ہوا۔

<sup>•</sup> چونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالی کی توفیق ہے اپنے دور کی کفار کی دو بڑی طاقتوں لینی روم اور ایران کی حکومتوں اور سلطنتوں کو ہر باد کر ڈ الاتھا، اس لیے عیسائیوں کی طرح ایرانیوں کے دلوں میں بھی یہ دشنی اور فرت وانتقام کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ وہ یہ بات کسی طرح بھی بھول نہیں پارہے تھے کہ عرب ہم پر غالب آ گئے ہیں جن کی تعداد اور وسائل بہت تھوڑ ہے ہیں۔ بچ ہے اللہ تعالیٰ جے چاہے عزت عطافر مائے اور جے چاہے ذکیل کردے۔ یہ ساراا ختیارای ذات کر یم وجلیل کا ہے۔

سندھ کا ملک چونکہ بھرہ وکوفہ یعنی عراق سے نسبتاً قریب تھا اور ایرانی حکومت کی سرحداس سے ملتی تھی، لہذا زیادہ تر شرارت پیشہ ایرانیوں کا مامن ملک سندھ ہی بنا ہوا تھا۔ اسلامی فتوحات کے سیلاب کود کیچہ دیکھ کرسندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بربادی سے متاسف اور اس امر کا کوشاں تھا کہ سیلاب کو دکھے دیکھ کرسندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بربادی سے متاسف اور اس امر کا کوشاں تھا کہ کسی طرح ایرانی اپنی سلطنت بھر قائم کرسکیں۔ چنانچہ ایران کے آخری باوشاہ نے معرکہ نہا وند کے بعد کئی مرتبہ فو جیس جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو ان مقابلوں اور معرکوں میں شاج ایران کے ساتھ سندھ کی امدادی فوج ضرور ہوتی۔ ایران کی سلطنت جب برباد ہوئی تو سندھ کے راجہ نے اپنی سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور مغلوب و مفتوح ایرانیوں نے کرمان وبلوچتان وغیرہ کے صوبوں کو بخوشی سندھ کے راجہ کو سپردکردیا تا کہ وہ مسلمانوں کے قبضہ میں نہ جا

سکیں اوراس کے معاوضہ میں سندھ کے راجہ کی جمایت ان کو حاصل رہے۔

یہ باتیں اس امر کی محرک تھیں کہ مسلمان سندھ پر جملہ کر کے سندھ کے راجہ کو درست کریں لیکن عثمان غنی ڈٹاٹیڈ کے زمانے میں بھی ایران وخراسان پر مکمل قبضہ نہ ہونے پایا تھا کہ اندرونی فسادات شروع ہو گئے اور سندھ کی طرف کوئی توجہ نہ ہوسکی۔ امیر معاویہ ڈٹاٹیڈ نے اندرونی خرخشوں سے نجات حاصل کر کے بیرونی ممالک کی طرف توجہ کی اوران کے زمانے میں سندھ کے راجہ سے وہ صوبے جو ایرانی سلطنت کا جز تھے، واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں معمولی چھیڑ چھاڑ سندھی فو جوں ایرانی سلطنت کا جز تھے، واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں معمولی چھیڑ چھاڑ سندھی فو جوں بیرونی علاقوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔

بیرونی علاقوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔

عبدالملک کے زمانے میں پھر مسلمانوں کو ہیرونی مما لک کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا اور چاج نے جو مشرقی مما لک کا منتظم تھا، سندھ کے مقابلے میں افغانستان وبدخشاں کے حاکم رتبیل کی سرکو بی کو اس لیے مقدم سمجھا کہ وہ خراسان کے اسلامی صوبہ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوسکتا تھا۔ چنانچے تجاج کی زیادہ تر توجہ رتبیل اور اس کی وجہ سے بخارا وغیرہ کی طرف مبذول رہی۔ تجاج کے گورز قتیبہ نے ملک چین تک کے سرکشوں کوسیدھا کرنے میں کار ہائے نمایاں دکھلائے۔ اس کے بعد سندھ کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا کہ مسلمان سندھیوں سے اپنے حقوق واپس لینے اور سندھ کے راجہ کو آئندہ کے لیے درست رکھنے کی غرض سے اپنی طاقت وسطوت کا نمونہ دکھاتے، لیکن ابھی مسلمان اس ضروری کام کو اپنی طرف سے شروع نہ کرنے پائے تھے کہ خود سندھ کے راجہ نے مسلمان اس ضروری کام کو اپنی طرف سے شروع نہ کرنے پائے تھے کہ خود سندھ کے راجہ نے مصکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسلمانوں کواپنے ملک پرحملہ آور ہونے کی دعوت دے دی۔

اس اجمال کی تفصیل بہ ہے کہ کچھ مسلمان سودا گر جز برہ سرا ندیب میں بہ حالت سفرفوت ہو گئے تھے۔ان کے بیٹیم بیچے اور بیوہ عورتیں جواس جزیرہ میں رہ گئیں،ان کوسرا ندیب کے راجہ نے حجاج بن یوسف تقفی اور خلیفہ ولید بن عبدالملک کی عنایت ومہربانی آیی طرف مبذول کرنے کے لیے بہترین ذریعیہ مجھا۔ سراندیپ کا راجہ مسلمانوں کی فتو حات کا حال سن سن کریہلے سے مرعوب اوراینی نیاز مندی کے اظہار کی غرض سے کسی ذر بعداور حیلہ کا متلاشی تھا۔ چنانچہ اس نے ان میتیم بچوں اور بیوا وُں کو بڑی تعظیم وا کرام کے ساتھ اپنے معتمدوں کے ساتھ اپنے خاص جہاز میں بٹھا کر حجاج کے یاس روانہ کیا۔ بہت سے قیمتی تخفے اور مدیے حجاج اور خلیفہ ولید کے لیے بھیجے اور ان بتیموں اور بیوا وُں سے امید رکھی کہ بیر تجاج سے ضرور میری تعریف کریں گے۔ بیر کشتیاں سراندیپ سے روانہ ہو کرساحل کے قریب قریب سفر کرتی ہوئی خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئیں کہ وہاں سے خشلی پراتر کر یہ لوگ مع تحفہ وہدایا جاج کی خدمت میں کوفہ میں پہنچیں گے، راستے میں باد مخالف کے طوفان نے ان کشتیوں کوسندھ کی بندرگاہ دیبل میں لاڈالا۔ یہاں سندھ کے راجہ سمی داہر کے سیاہیوں نے ان کشتیوں کولوٹ لیا اورسواروں کوقید کرلیا۔ بہ حال جب حجاج کومعلوم ہوا تو اس نے سندھ کے راجہ کولکھا کہ وہ کشتیاں ہمارے پاس آ رہی تھیں،تم کثیروں کوقرارواقعی سزا دواور کشتیوں کے آ دمیوں کومع سا مان مسروقہ ہمارے یاس بھیج دو۔ یہاں سے راجہ نے حجاج کونہایت مغرورانہ اور نامعقول جواب کھا۔

جاج نے اول عبداللہ اسلمی کو چھ ہزار فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔عبداللہ سندھ میں پہنچ کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور بیمہم ناکام رہی۔ دوسری مرتبہ تجاج نے بدیل نامی سردار کو مامور کیا کہ وہ بھی چھ ہزار فوج لے کر دیبل تک پہنچ گیا مگر راجہ جے سب کے مقابلہ میں لڑتا ہوا گھوڑے سے گر کرشہید ہوا۔

اس خبرکوس کر جاج کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ تیسری مرتبداس نے محد بن قاسم رشائی کو جواس کا داماد بھی تھا اور صرف سترہ سال کی عمر کا نو جوان تھا، چھ ہزار آ دمی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم رشائی کے ساتھ اس مرتبہ شامی سپاہی اس لیے بھیج گئے کہ جاج کو کواس بات کا شبہ تھا کہ عراق واریانی سپاہی سندھیوں سے سازباز رکھتے ہیں۔ محمد بن قاسم رشائی نے اول صوبہ مران کو جس پر سندھیوں نے قبضہ کررکھا تھا، فتح کر کے سندھیوں کو بھا دیا۔ دیبل پر آیا، اس کو فتح کیا۔

تمرون اور برہمن آباد کی طرف بڑھا۔ راجہ داہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ ہی پناہ گزیں تھے بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی جو خلیفہ وقت یا عمال خلافت سے باغی ہوہوکر بھا گے تھے، سندھ میں راجہ داہر کے پاس پناہ گزیں تھے۔ اس لیے بھی سندھ پر تملہ کرنا ناگزیر تھا۔ راجہ داہر نے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم بڑالٹ نے کیے بعد دیگر سندھ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کیا، حتیٰ کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم بڑالٹ نے کیے بعد دیگر سندھ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کیا، حتیٰ کے تمام ملک سندھ اور ملتان اس کے ہاتھ یر فتح ہوا۔

سندھ کی فتح میں تجاج کی توجہ پورے طور پر محمہ بن قاسم الطالت ہے ہے گا طرف مبذول رہی۔ وہ روزانہ خبریں مثلوا تا اور روزانہ محمہ بن قاسم الطالت بھیجتا تھا۔ محمہ بن قاسم الطالت نے آپ کو سندھیوں کے لیے نہایت شفق و رحم دل فاتح اور رعایا پرور حکمران ثابت کیا۔ اس فتح مندنوجوان نسدھیوں کے لیے نہایت شفق و رحم دل فاتح اور رعایا پرور حکمران ثابت کیا۔ اس فتح مندنوجوان نے جس رواداری، بردباری، سیرچشمی اور لطف وعطا کا اظہار کیا، اس کی مثالیں تاریخ عالم میں بہت کم دستیاب ہوسکتی ہیں۔ محمہ بن قاسم الطالت کی فتوحات سندھ کا مفصل حال تاریخ ہند میں لکھا جائے گا۔ محمد بن قاسم الطالت مان کو فتح کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کے فوت ہونے کی خبر پنجی مگر اس فار این فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور سنہ ۹۲ ھے تک بندرسورت سے لے کر ملک تشمیر تک تمام مغر بی ہندوستان کومفتوح وکلوم کر لیا۔

### حياج بن يوسف ثقفي

جان کے حالات اوپر برابر ذکر ہوتے چلے آئے ہیں۔ ولید بن عبدالملک کے تحت نشین ہوتے ہی جاج نے بزید بن مہلب کوکر مان کی حکومت سے ہی جاج نے بزید بن مہلب کوکر مان کی حکومت سے معزول کر کے قید کر دیا۔ بزید بن مہلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ بزید بن مہلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ بزید بن مہلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ بزید بن مہلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا۔ بزید مع اپنے بھائیوں کے قید خانے سے فرار ہو کر فلسطین میں ولید بن عبدالملک کے بھائی سلیمان بن عبدالملک کے بھائی سلیمان بن عبدالملک کے باس پہنچا جو وہاں کا عامل تھا۔ جاج نے ولید کو ویزید بن مہلب کی شکایتیں کی سلیمان کی سفارش سے بزید بن مہلب اور اس کے بھائیوں سے ولید نے کوئی مواخذہ نہ کیا۔ جاج کے کے مزاج کی تختی نے اہل عواق کو پریشان کیا اور اکثر لوگ جاج سے تگ آ کر عواق سے فرار ہوئے اور مکہ مکرمہ ومدینہ منورہ میں جا جا کر مقیم ہوئے۔ وہاں عمر بن عبدالعزیز راستانہ تجاز کے گورز جھے۔ انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا۔

سنہ ۹۳ ھ میں عمر بن عبدالعزیز وٹر اللہ نے عبدالملک کو ایک خط تجاج کی شکایت میں لکھا کہ اس نے ۹۳ ھ میں عمر بن عبدالعزیز وٹر اللہ نے عبدالملک کو ایک خط تجاج کی شکایت میں لکھا کہ اس کا اللہ عراق کو بہت ستار کھا ہے اور اپنے ظلم وزیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے۔ تجاج کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک خط عمر بن عبدالعزیز وٹر اللہ کی شکایت میں ولید کو لکھا کہ اکثر فتنہ پر داز اور منافق لوگ عراق سے جلاوطن ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کی گرفتاری سے مانع ہوتے ہیں۔ یہ بات حکومت وسلطنت کے لیے موجب نقصان عبدالعزیز ان کی گرفتاری سے مانع ہوتے ہیں۔ یہ بات حکومت وسلطنت کے لیے موجب نقصان

ولید نے ماہ شعبان سنہ ۹۳ ھ میں عمر بن عبدالعزیز اللہ کو حجاز کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اورعثان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ خالد نے مکہ میں جاتے ہی کل اہل عراق کو زکال باہر کیا اور ان لوگوں کو بھی دھمکایا، جنہوں نے اپنے مکانات اہل

ٹابت ہوگی ۔مناسب بیہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کریں۔

عراق کوکرایہ پردے رکھے تھے۔ جولوگ تجاج کے ظلم وستم سے بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے تھے، انہیں میں سعید بن جبیر اٹرلٹنڈ بھی تھے۔ سعید بن جبیر اٹرلٹنڈ کی خطا بیتھی کہ وہ عبدالرحمٰن بن اشعث کے ہم آ ہنگ ہو گئے تھے اور حجاج کی نگاہ میں یہ خطا کوئی معمولی خطا نہتھی۔ خالد نے ان کو گرفتار

کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج نے ان کوفل کردیا۔ سعید بن جیر رشط بالکل بے گناہ مقول ہوئے اور اس قتم کے یہی ایک مقول نہ تھے بلکہ بہت سے بزرگ اور نیک آ دمیوں کو حجاج نے ظالمان قتل کیا۔

ولید بن عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک تخت خلافت کا آرزومند تھا کیونکہ عبدالملک نے ولید بن عبدالملک کے بعد سلیمان بن عبدالملک تخت خلافت کا آرزومند تھا کیونکہ عبدالملک نے ولید نے بیہ چاہا کہ میں سلیمان اپنے بھائی کومحروم کرکے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بناؤں۔ اس خواہش اوراراد ہے کا حال ولید نے جدا جدا اپنے سرداروں کے سامنے بیان کیا تو تجاج اور قتیبہ نے تو پہند کیا لیکن اور ول نے ولید کو ڈرایا اور کہا کہ مسلمانوں میں فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس سال سنہ۔ ۹۵ھ میں ماہ شوال میں برس عراق کی حکومت کرنے کے بعد تجاج نے وفات پائی اور مرتے وفت اپنے عبداللہ بن تجاج کو عراق کا گورز کیا۔ ولید بن عبدالملک نے تجاج کے تمام عاملوں کو ان کے بیٹے عبداللہ بن تجاج کے تمام عاملوں کو ان کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عهدوں پر بہ دستور قائم رکھا۔



### موسىٰ بن نصير

جس طرح حجاج مشرقی مما لک کا سب سے بڑا حاکم تھا، اس طرح مغربی مما لک کا حاکم ولید بن عبدالملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیرتھا، جس کا جائے قیام مقام قیروان تھا۔ شالی افریقہ کے اس سب سے بڑے حاکم کے پاس اندلس کے بعض لوگ آئے اور اپنے باوشاہ لذریق (راڈرک) کے ظلم وستم کی شکایت کر کے التجا کی کہ آپ اندلس (اسپین) پر چڑھائی کر کے مراقش کی طرح اس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرلیں۔

موی نے اہل اندلس کی اس درخواست پر چند روزغور کیا۔ اس کے بعد اپنے ایک غلام کو چار کشتیوں میں چار سوسیا ہیوں کے ساتھ ساحل اندلس کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو اور دوسری طرف خلیفہ ولید سے اندلس پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے چڑھائی کی اجازت عطاکر دی۔ ادھروہ چارسوسیا ہی بھی سالماً غالماً واپس آئے۔

سنہ او ھ یا سنہ او ھ میں موئی نے اپنے دوسرے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو سات ہزار فوج دے کر اندلس پر جملہ کرنے کا حکم دیا۔ طارق اس زمانہ میں موئی بن نصیر کی طرف سے طبحہ (واقع مراکو) کا حاکم تھا۔ وہ اپنے سات ہزار ہمراہیوں کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہوکر اور بارہ میل کی چوڑی آ بنائے جبل الطارق کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اتر ااور شال کی جانب متوجہ ہوا۔ علاقہ شندونہ میں اسپین کا باوشاہ لذریق ایک لاکھ جرار فوج کے ساتھ طارق کے مقابلہ پر آیا۔ آٹھ روز تک بڑے زور شور کے ساتھ طارق کے مقابلہ یہ ایسانی لذریق طارق کے مقابلہ میں مارا گیا اور عیسائی لشکر نے راہ فرارا ختیار کی۔

اسی سال سندھ کا راجہ داہر، محمد بن قاسم الطلق کے مقابلہ میں مارا گیاتھا۔ اس کے بعد بڑی آسانی سے طارق اندلس کے شہروں کو فتح کرتا ہوا آ گے بڑھا۔ اس فتح عظیم کا حال جب موسیٰ بن نصیر کومعلوم ہوا تو اس نے طارق کو آئندہ پیش قدمی سے رکنے اور اپنے پہنچنے تک انظار کرنے کے لیے کھا مگر طارق اور اس کے بہادر سپاہی اب رک نہیں سکتے تھے۔ آخر رمضان سنہ ۹۳ ھ میں موسیٰ بن نصیر بھی اٹھارہ ہزار فوج لے کر اندلس پہنچ گیا اور تمام جزیرہ نمائے اندلس کو کوہ پیری نیز تک فتح کرلیا۔ مشرقی اندلس میں علاقہ پرشلونہ کو فتح کرنے کے بعدموسیٰ نے ولید بن عبدالملک کو لکھا کہ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801) (801)

نے تمام ملک اسپین کو فتح کر لیا ہے۔ا ب اجازت دیجیے کہ میں پورپ کےا ندر ہوتا ہوااور فتو حات

حاصل کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچوں اور فتح قسطنطنیہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیکن ولید بن عبدالملک نے موسیٰ کو کھھا کہتم اسپین میں کسی کو حاکم مقرر کر کے مع طارق بن زیاد میرے پاس براہ افریقہ واپس آؤ۔اگراس وفت موسیٰ بن نصیر کواجازت مل جاتی تو یہ کچھ بھی دشوار نہ تھا کہ تمام براعظم یورپ فتح ہو جاتا۔ بہرحال خلیفہ کے حکم کی لعمیل میں موسیٰ نے اندلس میں ا پنے بیٹے عبدالعزیز کو گورز مقرر کیا اور مراکوا پنے دوسرے بیٹے عبدالملک کو سپر دکیا اور قیروان میں ا پنے تیسرے بیٹے عبداللہ کواپنا جائشین بنایا اوراس انتظام سے فارغ ہوکر خود مع تحا کف و ہدایا دمشق كى جانب روانه ہوا ليكن بيەجس روز دمشق پېنچا،خليفه وليد بن عبدالملك كاانقال ہو چكاتھا۔

### وليد بن عبدالملك كي وفات:

ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے الگ کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی جو کوشش کرنی چاہی تھی، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔اگر وہ چندروز اور نہ مرتا تو شایدا پنے ارادے میں کا میاب ہوجاتا کیکن اب بیہ ہوا کہ سلیمان ان سر داروں کا جنہوں نے ولید کے اراد ہے کی تائید کی تھی، دشمن ہو گیا۔ نیز ہر ایک اس تخص سے جس کو ولید محبوب ومکرم رکھتا تھا، سلیمان کو دشمنی ہوگئی اور اس کا نتیجہ آئندہ عالم اسلام کے لیے کسی قدر مصر ثابت ہوا۔ ولید بن عبدالملک نے ۱۵ جمادی الثاني سنه ۹ ه مطابق ۲۵ فروري سنه ۱۵ اے میں ۴۵ سال چند ماہ کی عمر میں نو سال آٹھ مہینے خلافت کرنے کے بعد ملک شام کے مقام در مران میں وفات یائی اور ۱۹ بیٹے جھوڑے۔ ولید کے عہد خلافت میں سندھ، تر کتان ، سمر قند و بخارا ، اندلس، ایشیائے کو چیک کے اکثر شہر و قلعے اور بعض جزیرے حکومت اسلامی میں شامل ہوئے۔ ولید کی خلافت مسلمانوں کے لیے ایک طرف راحت و آ رام اورخوش حالی کا زمانہ تھا تو دوسری طرف ملکی فتوحات کا خاص زمانہ تھا۔عمر فاروق ڈٹاٹٹڈ کے بعد اس قدر عظیم وا ہم ملکی فتو حات اور کسی خلیفہ کے ز مانے میں اب تک مسلمانوں کو حاصل نہ ہو گی تھیں۔ جب وليد كاانتقال ہوا تو اس كا بھا كى سليمان بن عبدالملك مقام رملہ ميں تھا۔



### سليمان بن عبدالملك

سلیمان اپنے بھائی ولید سے عمر میں چارسال چھوٹا تھا۔ ولید کی وفات کے بعداس کے ہاتھ پر جمادی الثانی سنہ ۹۹ ھے میں بیعت خلافت ہوئی۔ حجاج چونکہ سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کرانے میں ولید کا ہم خیال تھا اور قتیبہ بن مسلم بھی اس معاملہ میں حجاج وولید کا ہمنوا تھا، لہذا سلیمان کو حجاج وقتیبہ دونوں سے سخت عداوت تھی۔ حجاج ، سلیمان کے خلیفہ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ قتیبہ البتہ خراسان کی گورزی پر مامور اور زندہ موجود تھا۔ قتیبہ کواس بات کا احساس تھا کہ سلیمان کی خلافت میں میرے ساتھ کس میں میرے ساتھ کس میں ماسلوک روار کھا جائے گا۔

#### قتىيە كاقتل:

قتیبہ بن مسلم باہلی امیر خراسان نے جب بیر سنا کہ ولید فوت ہو گیا اور اس کی جگہ سلیمان بن عبدالملک تخت نشین ہوا تواس نے خراسان کی تمام موجودہ فوج اورسر داران لشکر کوجمع کر کے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ سلیمان بن عبدالملک کی خلافت سے انکار کرنا چاہیے۔قتیبہ کے پاس جوفوج تھی،اس میںایک زبردست حصہ بنوتمیم کا تھا۔ بنوتمیم کا سردار وکیچ تھا۔ وکیچ نے بیرنگ دیکھ کرلوگوں سے سلیما ن بن عبدالملک کی بیعت خلا فت لینی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ بیہ خبرتمام کشکر میں پھیلی اور تمام قبائل وکیج کے گرد جمع ہو گئے ۔قتیبہ نے ہر چند کوشش کی کہلوگ اس کی باتیں سنیں اوراس سے ا فہام و تفہیم کریں لیکن پھر کسی نے اس کی بات نہ لوچھی اور علانیہ گستا خیاں کرنے گئے۔قتیبہ کے ساتھاس کے بھائی اور بیٹے اور رشتے دار شریک رہے۔آ خرلشکریوں نے لوٹ مار شروع کردی اور قتیبہ کی ہرچیز کولوٹنا اور جلا نا شروع کیا۔قتیبہ کے رشتے داروں نے قتیبہ کے خیمہ کی حفاظت کرنی ۔ چاہی کیکن وہ سب مارے گئے اور آخر کارقتدیہ بھی بہت سے زخم کھا کربے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور لوگوں نے فوراً اس کا سرکاٹ لیا۔ فتیبہ کے صرف بھائی اور بیٹے گیارہ شخص مارے گئے۔اس کے بھائیوں میں سے صرف ایک شخص عمر بن مسلم اس لیے ہے گیا کہ اس کی ماں قبیلہ بنوتمیم سے تھی۔ وکیع نے قتیبہ کا سراوراس کی انگوٹھی خراسان سے سلیمان بن عبدالملک کے پاس بھجوا دی۔ قتیبہ بن مسلم خا ندان بنوامیہ کے سرداروں میں نہایت زبردست فتح منداور نامورسردار تھا۔ایسے زبردست کی الیمی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803) (803)

موت نہایت افسوسناک حادثہ ہے لیکن چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف سازش کرنے میں ناعاقبت اندیثی سے کام لیا تھا، لہذا سلیمان بن عبدالملک پر قتیبہ کے قبل کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔

#### محربن قاسم رَمُاللهُ كَي وَفَات:

سلیمان بن عبدالملک پرسب سے بڑا الزام محمد بن قاسم ڈلٹنے کے معاملہ میں لگایا جا سکتا ہے۔
سلیمان کواگر مجاج سے عداوت و دشمنی تھی تو اس دشمنی کو مجاج کے رشتے داروں تک بلاوجہ وسیج نہیں
مونا چاہیے تھالیکن افسوں ہے کہ سلیمان نے محمد بن قاسم ڈلٹنے کو بھی اسی طرح کشتی وگردن زدنی
سمجھا جس طرح وہ مجاج کو سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم ڈلٹنے نہایت سمجھدار، بہادر، مستقل مزاج، نیک
طینت اور جوان صالح تھا۔ اس نو جوان نے سندھ و ہندگی فتو حات میں ایک طرف اپنے آپ کورستم
واسکندر سے بڑھ کر ثابت کیا تو دوسری طرف وہ نوشیروان عادل سے بڑھ کر عادل ورعایا پرور ظاہر
ہوا تھا۔ اس نو جوان فتح مندسردار نے سلیمان کے خلاف قطعاً کوئی حرکت بھی نہیں کی تھی۔

جاج کی وفات کے بعد بھی وہ اس طرح فتوحات وملک داری میں مصروف رہا، جیسا کہ تجاج کی زندگی میں تھا۔ اس کے پاس جس قدر فوج تھی، وہ سب کی سب دل وجان سے اس پر فدا اور اس کے ہرایک تھم کی تعمیل کو بسر وچیتم موجود تھی اور یہ بھی اس بات کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ محمہ بن قاسم نہایت اعلی درجہ کی قابلیت سپہ سالاری رکھتا تھا۔ ایسے نوجوان کی جس کی ابتدا ایسی عظیم الثان تھی، اگر تربیت کی جاتی اور اس سے کام لیا جاتا تو وہ سلیمان بن عبدالملک کے لیے تمام براعظم ایشیا کو چین و جاپان تک فتح کردیتا لیکن سلیمان نے جذبہ عداوت سے مغلوب ہو کر بیزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور تھم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ سلیمان کا بیتھم در حقیقت تمام کام گزار اور فتح مند سپہ سالاروں کو بددل بنا دینے کا ایک زبر دست اعلان تھا۔ کسی خلیفہ یا سلطان کے لیے اس سے بڑھ کرکوئی قابل شرم بات نہیں ہو کئی کہ وہ اپنے سرداروں کے عظیم الثان اور قابل تعریف کا موں کا صلہ بجائے تحدین و آفرین اور عزت افزائی کے قیدوگرفتاری سے دے۔

تعریف کا موں کا صلہ بجائے مسین وا فرین اور عزت افزای کے فیدولر فاری سے دے۔

یزید بن ابی کبنہ سندھ میں آ کر زور وقوت کے ذریعہ سے محمد بن قاسم بطلقہ کو ہرگز ہرگز مرگز مرگز معلوب نہیں کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم بطلقہ کے ہمراہیوں کو جب خلیفہ کے اس نامعقول حکم کا حال معلوم ہوا توانہوں نے محمد بن قاسم بطلقہ سے کہا کہتم اس حکم کی تعمیل ہرگز نہ کرو۔ ہم تم کو اپنا امیر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### موسیٰ بن نصیر کا انجام:

موی بن نصیر کی نسبت او پر ذکر ہو چکا ہے کہ اس نے تمام شالی افریقہ میں امن وامان قائم رکھا اور اندلس کی فتح کو بخیل تک پہنچایا۔ موی کاباپ نصیر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم کا مولی لینی آزاد کردہ غلام تھا، جو خاندان مروان کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ اس بہادر سردار کے حوصلے کا اندازہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ تمام براعظم بورپ کی صرف پندرہ بیس ہزار فوج سے فتح کر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موی بن نصیر جب دارالخلافہ میں پہنچا تو اس کا قدر شناس خلیفہ ولید فوت ہو چکا تھا۔ سلیمان نے موی کے ساتھ بجائے اس کے کہ عزت وقدر دانی کا برتاؤ کرتا، اس کوقید میں ڈال دیا اور اس قدر بھاری تاوان ان کے ذمہ عائد کیا جوموی کی استطاعت سے باہر تھا، یہاں تک کہ موی کوتا وان کا روپیہ پورا کرنے کے لیے عرب سرداروں سے ما نگ کرا پی آبرو ہر باد کرنی پڑی اور اس کی تمام ناموری اور عزت وحرمت خاک میں مل گئی۔

ولید کے زمانے کے نامور سرداروں میں سے صرف مسلمہ بن عبدالملک، سلیمان کی عنایت ریزیوں سے بچار ہااورسلیمان نے بددستوراس کواپنے عہدےاور مرتبہ پرقائم رکھا۔مسلمہ،سلیمان کا

- کیا کہنےاں اطاعت امیر کے۔ مُحد بن قاسم اٹلٹ فی الواقع نہایت صالح ، دوراندیش اور پاکیزہ فطرت کا حامل مسلم تفا۔
- و پیرحاد شد کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا المیہ تھا جو اس امت میں واقع ہوا اور اس سے خلافت اسلامیہ کو نا قابل تلافی نترین سند

رس کی خوال میں میں داخل نہیں کیا۔ دشمنوں کی فہرست میں داخل نہیں کیا۔

#### يزير بن مهلب:

او پر بیان ہو چکا ہے کہ تجاج، مہلب کے بیٹوں سے ناراض تھا اور بزید بن مہلب کو مع اس کے بھائیوں کے قید کر دیا تھا۔ یزید بن مہاب جیل خانے سے بھاگ کر فلسطین میں سلیمان بن عبدالملک کے پاس چلا گیا۔اس زمانہ میں سلیمان بن عبدالملک فلسطین کا گورزتھا۔ یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حجاج نے مرتے وفت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اپنی جگہ عراق کا گورنرمقرر کیا تھا اور ولید بن عبدالملک نے اس تقرر کو جائز رکھاتھا۔اب ولید کی وفات کے بعد جب سلیمان بن عبدالملک تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے حجاج کے بیٹے عبداللہ کومعزول کرکے اس کی جگہ پزید بن مہاب کو گورنرعراق مقرر کیا۔ یزید بن مہلب جانتا تھا کہ اگر لوگوں سے خراج وصول کرنے میں، میں نے سختی کی تو حجاج کی طرح بدنام ہو جاؤں گا اور اگر رعایت ونرمی سے کام لیا تو سلیمان بن عبدالملک کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔اس لیےاس نے یہ تدابیرا ختیار کیس کہسلیمان بن عبدالملک کواس بات پر رضامند کیا کہ وہ عراق کی مخصیل خراج یعنی صیغہ مال کی افسری پر صالح بن عبدالرحمٰن کومقرر کر دے اور باقی انتظامی وفوجی معاملات گورنر عراق لیخی بزید بن مهلب سے متعلق رہیں ۔ بزید بن مہلب کی بیہخوا ہش سلیمان کو اس لیے بھی نا گوار نہ گزری کہ وہ جانتا تھا کہ حجاج نے بزید بن مہلب پر سرکاری روپیہ کے خرد برد کرنے کا الزام لگا کرقید کیا تھا۔ چنانچہ صالح بن عبدالرحمٰن صیغہ مال کی افسری پر مامور ہو کراول عراق کی جانب بھیج دیا گیا۔اس کے بعدیزید بن مہلب بھی عراق کا گورنر بن کر کوفیہ میں وارد ہوا۔ یہاں بزید وصالح میں ناحاقی پیدا ہوئی اور بزید بن مہلب کے لیے صالح بن عبدالرحمٰن کا وجود باعث تکلیف ثابت ہونے لگا۔

مبراس فی دوران میں خبر آئی کہ قتیبہ بن مسلم خراسان میں مارا گیا ہے۔ یزید خراسان کی گورنری کو رزی کو رزی کو ترجیح دیتا تھا کیونکہ وہ اوراس کا باپ خراسان کا گورنررہ چکا تھا۔ سلیمان بن عبدالملک نے یزید بن مہلب کی خواہش کے موافق اس کو خراسان کے صوبہ کی سند گورنری دے کر عراق کو بھی اسی کے ماتحت رکھا۔ یزید نے عراق کے اندر کوفہ، بصرہ اور واسط وغیرہ میں اپنے جدا جدا نائب چھوڑ کر خود

تراسان کا قصد کیا۔ خراسان میں بینی کر یزید بن مہلب نے اول قبتا ن پر، اس کے بعد جرجان پر چراسان کا قصد کیا۔ خراسان میں بینی کر یزید بن مہلب نے اول قبتا ن پر، اس کے بعد جرجان پر چراف کی اور یہاں کے باغی سرداروں سے جرمانہ وخراج وصول کر کے مصالحت کی۔ اہل جرجان نے چند روز کے بعد پھر بغاوت کی۔ یزید نے چڑھائی کر کے چالیس ہزار ترکوں کو معر کہ جنگ میں قتل کیا اور شہر جرجان کا بنیادی پھرا ہے ہاتھ سے رکھ کر وہاں جم بن ذخر جعفی کواپئی طرف سے حاکم مقرر کیا۔ اس سے پیشتر جرجان کسی شہرکا نام نہ تھا بلکہ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، جس میں چھوٹے مقرر کیا۔ اس سے بیشتر جرجان کسی شہرکا نام جرجان مشہور جوان مشہور کیا۔

#### مسلمه بن عبد الملك:

سنه ٩٤ ها مين مسلمه بن عبدالملك نے علاقه رضاحيه كو فتح كيا۔ سنه ٩٨ ه ميں ايك رومي سردارالقون نامی نے حاضر در ہارخلافت ہو کر قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی ترغیب دی۔سلیمان نے ا پنے بیٹے داؤد اورا پنے بھائی مسلمہ کوفوج دے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔مسلمہ اس فوج کا سپہ سالاراعظم تھا۔مسلمہ نے جا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ جب کشکراسلام قسطنطنیہ کے قریب پہنچا تھا تو مسلمہ نے لشکریوں کو تکم دیا تھا کہ ایک ایک مدغلہ ہر مخض اینے ہمراہ لیتا چلے اور لشکر گاہ میں لے جا کر جمع کرے ۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بعد پیغلہ جمع کیا گیا تو غلہ کے انبار پہاڑوں کی طرح جمع ہو گئے ۔مسلمہ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ڈال کر فوج والوں کے لیے مکانات مٹی پھر کے بنوا دیے اور میدانوں میں کھیتی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچے کھیتی کی کرتیار ہوگئی۔روزانہ اخرا جات خوردونوش کے لیے غلہ لوٹ مار کے ذریعے سے فراہم کیا جاتا تھا۔ غلہ کے انبار محفوظ تھے۔ بھیتی پک کرتیار ہوگئی تھی۔اہل قسطنطنیہاس عزم وہمت اوراستقلال کے ساتھ محاصرہ دیکھ کرسخت پریثان ہوئے ۔سال بھر گزر نے کے بعدانہوں نے خفیہ پیغاموں کے ذریعے سے اسی رومی سردارالقون نامی کواپنی طرف متوجہ کر کے اس بات کا لا کچے دیا کہا گرمسلمانو ں کا محاصرہ اٹھوا دواوران کو یہاں سے رخصت کر دوتو ہم آ دھا ملک تم کو دے دیں گے۔القون اس پر رضامند ہو گیا۔اس نے مسلمہ کومشورہ دیا کہ اگرتم ا پنے غلہ کے انباروں اور کھیتوں کو آگ لگا دو گے تو رومی لوگ بیسمجھیں گے کہاب مسلمان سخت اور فیصلہ کن حملہ کرنے پرمستعد ہو گئے ہیں۔الہذا امید ہے کہ وہ فوراً شہرآ پ کے سپر دکر دیں گے اور بغیر لوٹے ہوئے بہ آسانی شہر پر قبضہ ہو سکے گا۔مسلمہرومی سردار کے اس چکھے میں آ گیا۔حالانکہ اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے پیشتر رومی، مسلمہ کے پاس میہ پیغام بھیج کے تھے کہ ہم سے فی کس ایک اشر فی کے صاب سے جزیہ لے اواور محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ لیکن مسلمہ ان کی اس درخواست کو رد کر چکا تھا۔ چندروز اور محاصرہ جاری رہتا تو قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں کوئی شبہ باقی نہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہ تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ پر قابض ومتصرف ہوں۔ چنانچہ مسلمہ نے غلہ کے انباروں اور کھیتوں میں آگ گوادی۔

اس احتقانہ فعل کا اثریہ ہوا کہ رومی بہت خوش ہوئے اور مدا فعت پر دلیر ہو گئے۔ مسلمانوں کو غلہ کی تکلیف ہونے گئی۔ ادھر القون مع اپنے ہمراہیوں کے شکر اسلام سے جدا ہو کر رومیوں میں جا ملا۔ سلیمان بن عبد الملک، مسلمہ کوروانہ کرنے کے بعد خود مقام وابسق میں مقیم تھا اور یہیں سے ہرقتم کی امداد مسلمہ کو پہنچا تا رہتا تھا۔ ادھر کھیتی اور غلہ کوجلا دیا گیا، ادھر موسم سرما کے آجانے کی وجہ سے سلیمان سامان رسد وغیرہ کی امداد مسلمہ تک نہ پہنچا سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شکر اسلام کوفاقے ہونے لگے اور بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے شروع ہوئے کیونکہ اب اردگرد کے علاقے سے بھی غلہ لوٹ مار کے ذریعے سے حاصل نہ ہوسکتا تھا۔

مسلمانوں کی بیرحالت دکھ کر قیصر کے سردار برجان نامی نے جوشہر صقلیہ کا گورزتھا، ایک فوج عظیم کے ساتھ لشکر اسلام پر جملہ کیا۔ مسلمہ نے اس کا مقابلہ کرکے شکست دی اور شہر صقلیہ کو فتح کرکے اس پر قبضہ کرلیا۔ اسی عرصہ میں خبر پینچی کہ سلیمان بن عبدالملک کا انتقال ہوگیا۔

#### سلیمان بن عبدالملک کے اخلاق وعادات:

سلیمان بن عبدالملک نہایت فصیح البیان شخص تھا۔ عدل وانصاف کا شوقین اور جہاد کا حریص تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رائے کے احلاق تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رائے کے احلاق نے اپنا وزیر ومشیر بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان کے اخلاق وعادات میں خوبیاں پیدا ہوگئ تھیں۔ عہد بنوا میہ میں ایک بری رسم جاری ہوگئ تھی کہ وہ نماز عموماً دیر کرتم جاری ہوگئ تھی کہ وہ نماز عموماً دیر کرتم خودت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان بن عبدالملک نے اس رسم کومٹا کر نمازیں اول وقت میں پڑھنی شروع کیں۔ راگ اور گانے سے بھی سلیمان بن عبدالملک کو سخت نفرت تھی۔ چنا نچہ اس نے گانے بجانے کی ممانعت کی۔ سلیمان نہایت نوبصورت اور وجیہہ شخص تھا۔ تنومند اور پرنور بھی تھا۔ ایک مرتبہ ستر انار، بہت سی کشمش، چھ مہینے کی عمر کا ایک برا اور چھ مرغ کھا گیا اور سب کوہضم کرلیا۔



#### ولى عهدى:

سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بیٹے ایوب کوا پناولی عہد بنایا تھالیکن جب ایوب فوت ہوا اور مقام ابق میں وہ علیل ہوا تو اس نے رجاء بن حیا ۃ سےمشورہ کیا کہ میں کس کواپنی جانتینی کے لیے نا مزد کروں؟ اول سلیمان نے اپنے بیٹے داؤد کا نام لیا۔ رجاء بن حلوۃ نے کہا کہ وہ قسطنطنیہ کے محاصرہ میںمصروف اور کفار سے لڑ رہا ہے۔عرصہ سے وہاں کی کوئی خبرنہیں ملی۔ اللہ جانے وہ زندہ ہے یا شہید ہو؟ ادھر فاصلہ زیادہ ہے۔ایسے مخض کو ولی عہد بنانے کا مشورہ میں نہیں دے سکتا۔ پھر سلیمان نے کہا کہ میں اپنے حچوٹے بیٹے کو ولی عہد بنا دوں؟ رجاء بن حلے ۃ نے کہا کہ وہ صغیرالسن ہے،اس قابل نہیں کہ وہ بار خلافت اٹھا سکے۔سلیمان نے کہا کہ پھرتم بتاؤ، میں کس کواپنا جانشین مقرر کروں؟ رجاء بن حیا ۃ نے کہا کہ سلمانوں کی صلاح وفلاح اور آپ کی نیک و پاک باطنی اور دین داری کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آ پ اینے چھازاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا ولی عہد بنا ئیں کیونکہ ان سے بہتر دوسرا شخص نہیں مل سکتا۔ نیز وہ آپ کے وزیرِاعظم ہونے کے سبب سے امور سلطنت کے متعلق ہرفتم کا کا فی تجربہ بھی رکھتے ہیں ۔سلیمان نے کہا کہ میں بھی عمر بن عبدالعزیز کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن مجھ کو ڈر رہے ہے کہ میرے بھائی تعنی فرزندان عبدالملک راضی نہ ہوں گے اور وہ عمر بن عبدالعزیز کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہول گے۔ رجاء بن <sup>ح</sup>یا ۃ نے کہا کہ آ پ عمر بن عبدالعزیز کوخلیفہ بنا کر ساتھ ہی ہی جھی وصیت کر دیجیے کہان کے بعدییزید بن عبدالملک خلیفہ ہو۔ سلیمان بن عبدالملک نے اس مشورہ کو پیند کیا اور عمر بن عبدالعزیز رطلتۂ کے لیے و کی عہدی کا فرمان ککھ کراس پر مہر لگا دی۔اس کاغذ کوایک لفافہ میں بند کر کے اس لفافہ کوبھی سربمہر کر دیا اور رجاء بن حیٰ ۃ کو دے کر کہا کہ باہر جاؤ اور بیلفا فیہ دکھا کر کہو کہ امیرالمومنین نے اس لفافیہ میں اپنے بعد خلیفہ ہونے والے شخص کا تعین کردیا اور فرمان لکھ کرر کھ دیا ہے، جس شخص کا نام اس فرمان میں ہے، اس کے لیے بیعت کرو۔ جب رجاء نے باہر جا کرلوگوں کو جمع کرکے بیچکم سنایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیعت اس وفت کریں گے جب کہ ہم کواس شخص کا نام بتا دیا جائے گا۔ رجاء بن <sup>ح</sup>یا ۃ نے آ کر سلیمان سے یہ کیفیت بیان کی۔سلیمان نے اسی وقت حکم دیا کہ کوتوال اور پولیس کو بلا کر حکم دو کہ لوگوں سے میرے حکم کےموافق بیعت لیں اور جوشخص ا نکارکرے، اس کی گردن اڑا دیں ۔ بیر حکم سنتے ہی سب نے بیعت کی اور مطلق چوں و چرا نہ کیا۔

رجاء بن حیا ق جب بیعت لے کرواپس آ رہے تھے توراستے میں ہشام بن عبدالملک ملا اوراس نے کہا کہ مجھ کو خوف معلوم ہوتا ہے کہ امیرالمومنین نے کہیں مجھ کو محروم ہی ندر کھا ہو۔ اگر ایبا ہے تو مجھے بنا دوتا کہ میں اپنا کچھ انتظام کروں۔ رجاء نے کہا کہ امیرالمومنین نے مجھ کو سربمہرلفا فہ دیا ہے اور سب سے اس بات کو پوشیدہ رکھا، تم کو کیا جواب دے سکتا ہوں۔ آگے چل کر اتفاقاً عمر بن عبدالعزیز رشائے مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہورہا ہے کہ کہیں سلیمان نے ولی عبدالعزیز رشائے مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بڑا ہی خوف معلوم ہورہا ہے کہ کہیں سلیمان نے ولی عبدی کے لیے میرا ہی نام نہ لکھ دیا ہو۔ اگر تم کو معلوم ہوتو مجھے بنا دوتا کہ میں کوشش کر کے اس مصیبت کو ٹالوں اور سبک دوشی حاصل کروں۔ رجاء نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو ہشام بن

#### وفات:

عبدالملك كودياتها \_

سلیمان بن عبدالملک سنہ ۹۸ ہیں دمثق سے جہاد کے اراد سے پر نکلا اور قسطنطنیہ کی طرف فو ق صلیمان بن عبدالملک سنہ ۹۸ ہیں دمثق سے جہاد کے اراد سے پر نکلا اور قسطنطنیہ کی طرف فو ق روانہ کر کے خود مقام وابق میں مقیم رہ کر اس بورش کو کا میاب بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سلیمان کو حالت جہاد ہی میں موت آئی۔ ۱۰ ماہ صفر سنہ ۹ ھے بروز جمعہ سلیمان نے بمقام وابق متصل قسر بن وفات پائی۔ قریباً پونے تین سال خلافت کی اور ۴۵ سال کی عمر پائی۔ اس خلیفہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کو ملکی فتوحات حاصل ہوئیں۔ خلاف شرع کا موں کا رواج موقوف ہوا۔ حجاج کے عاملوں اور متوسلوں کو جہاں کہیں وہ مامور ومقرر تھے، موقوف ومعزول کیا کیونکہ وہ بھی تجاج ہی کی طرح ظلم و تشدد کی جانب مائل تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ محمد بن قاسم رشائش کے ساتھ جو معا ملہ ہوا، اس میں سلیمان سے سخت غلطی ہوئی۔ سلیمان بن عبدالملک کے قابل تعریف کا موں اور عظیم الثنان کا رنا موں میں سب سے بڑا کا رنا مہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعز پر شرائٹ کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبدالملک کی تمام غلطیوں اور لغز شوں کو بڑی کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبدالملک کی تمام غلطیوں اور لغز شوں کو بڑی کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبدالملک کی تمام غلطیوں اور لغز شوں کو بڑی کو خلیفہ بنایا۔ اس ایک نیکی کے مقابلے میں سلیمان بن عبدالملک کی تمام غلطیوں اور لغز شوں کو بڑی کی ساتھ نظرام تا ہے۔

## عمر بن عبد العزيز رِحْ اللهُ

ابوحف عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین ش الله میں خلیفہ خامس ہیں۔ © وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکا برمسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین پانچ ہیں: ابو بکر، عمر، عثان ، علی ش گلیّتی، عمر بن عبدالعزیز را الله عبدالعزیز را الله کے والدعبدالعزیز بن مروان مصرکے حاکم سے کہ سنہ ۱۲ ھ میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ فاروق اعظم را الله کی مصرکے حاکم سے کہ سنہ ۱۲ ھ میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ فاروق اعظم را الله کی عبد خلیفہ ہوئی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھیں۔ ان کے والدعبدالعزیز ، عبدالملک بن مروان کے بعد خلیفہ ہوئی والے سے لیکن ان کا انقال عبدالملک کے سامنے ہوا، لہذا وہ خلیفہ نہ ہوسکے۔ بیپین میں گھوڑے نے ان کو لات ماری تھی۔ ان کے چہرے پر اس کے زخم کا نشان تھا۔ فاروق اعظم ش الله فرمایا کرتے سے کہ میری والدہ میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ فرمایا کرتے سے کہ میری والدہ میں سے ایک شخص ہوگا، اس کے چہرے پر ایک داغ ہوگا اور وہ نرمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے نے ان کو لات ماری تو ان کے باپ ان کر عبر کے حون کو نجھے جاتے سے اور کہتے جاتے سے کہ اگر تو وہی داغ دار ہے تو تو سعادت مند ہے۔

ابن سعد کا قول ہے کہ فاروق اعظم ڈٹاٹنؤ کہا کرتے تھے کہ کاش! میں اپنے اس داغ دار بیٹے کا زمانہ پاتا جو دنیا کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ بلال بن عبداللہ بن عمر کے چہرے پر بھی ایک داغ تھا۔ اس لیے خیال تھا کہ شاید وہی بشارت عمر (ڈٹاٹنؤ) کے مصداق ہوئیکن عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹئ کے خلیفہ ہونے پر سب کو معلوم ہوگیا کہ فاروق اعظم ڈٹاٹنؤ کی پیشن گوئی کے مصداق وہی تھے۔ ان سے پہلے عام طور سے لوگ آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ مشل عمر (ڈٹاٹنؤ) حاکم نہ ہولے۔

بچین میں عمر بن عبدالعزیز اٹر اللہ کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔علماء مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔علمائے مدینہ ہی سے انہوں نے

یعنی آپ کا دور خلافت بھی خیر کے پہلوؤں کے لحاظ سے و لی ہی جھلک پیش کرتا ہے جو مجموق طور پر اسلام کے پہلے چاروں خلفاء یعنی جنا ب ابو بمرصد میں ، جناب عمر فاروق ، جناب عثمان غنی اور جناب علی شائیہ کے ادوار خلافت میں نظر آتی تھی۔
 محکم دلائل و بر اہین سے مزین متنوع و منفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المراح دینیہ حاصل کیے۔ علم وضل اور تفقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے توائمہ شرع میں ان کا شار ہوتا اور وہ بہت بڑے امام مانے جاتے۔ مدینہ میں ان کے والد نے ان کو عبیداللہ بن عبداللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہیں کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس والی سے براللہ کے پاس بھیجا تھا۔ انہیں کے زیر توجہ ان کی تربیت ہوئی۔ زید بن اسلم نے انس والی سے کہ بی اکرم علی ایم کی تاری میں اسلام نے بی بی کہ وہ رکوع کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کہتے ہیں کہ وہ رکوع و توجود پوری طرح ادا کرتے تھے مگر قیام وقعود میں دیر نہ کرتے تھے۔ محمد بن علی بن حسین سے کسی نے عمر بن عبدالعزیز والی کی نسبت سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ بنوامیہ کے نجیب ہیں اور قیامت عبر بی مورت امت واحدہ آئیں گے۔

عمر بن عبدالعزیز براللہ خلیفہ ہونے سے پیشتر نہایت پر تکلف اور قیمتی لباس پہنتے تھے لیکن خلیفہ ہونے کے بعدانہوں نے کھانے اور پہننے میں بالکل درویشانہ روش اختیار کر لی تھی۔ میمون بن مہران کا قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ بہت سے مشہور علاء شاگردوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس اس خیال سے آئے کہ وہ ہم سے پھھ سیکھیں گے مگران کے پاس آ کر ہم کوخود انہیں سے بہت کچھ سیکھنا پڑا۔

جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔
عبدالعزیز کی وفات کا حال بن کرعبدالملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کراپی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کردی۔ عبدالملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے ان کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ یہ سنہ ۸۲ھ سے سنہ ۹۳ھ تک مدینے کے حاکم رہے۔ گئ مرتبہ امیر حج کی حیثیت سے حج کیا۔ امارت مدینہ کے زمانے میں تمام علاءان کے پاس جمع رہتے تھے۔

علمائے مدینہ کی ایک کونسل آپ نے بنائی تھی اور انہیں کے مشورہ سے امورات مہمہ انجام دیتے سے حجاج کی شکایت پر سنہ ۹۳ ھیں ولید نے انہیں امارت مدینہ سے معزول کر کے شام میں بلا لیا۔ جب ولید نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی سلیمان کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے تو تجاح وقتیبہ وغیرہ نے تو ولید کے ارادہ کی تائید کی لیکن دوسرے امراء نے اس کونا پیند کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی علانیہ اور پر زور مخالفت کی ، وہ عمر بن کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے ولید کے اس ارادے کی علانیہ اور پر زور مخالفت کی ، وہ عمر بن عبد العزیز وشالشہ تھے۔ چنانچہ ولید نے ان کوقید کردیا۔ تین برس تک بہ قید میں رہے پھر کسی کی سفارش

سے رہا کر دیے گئے۔سلیمان بن عبدالملک اسی لیے عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ کا بہت شکر گزار واحسان مند تھا۔ چنانچہ اس نے خود خلیفہ ہونے کے بعدان کوا پناوز راعظم بنایا اور مرتے وقت ان کی خلافت کے لیے وصیت لکھ گیا۔

#### خلافت كايروانه:

جب سلیمان بن عبدالملک کا انقال ہوا تو رجاء بن حلوقہ وابق کی مسجد میں گئے۔تمام بنوا میداور اعیان لشکر کو جمع کیا۔ سربمہر فرمان ولی عہدی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے سب کو خلیفہ کے فوت ہونے کی خبر سنا کر دوبارہ اس ملفوف سربمہر فرمان پرلوگوں سے بیعت لی۔ پھر سب کے سامنے اس سربمہر فرمان کو کھول کر پڑھاا ورلوگوں کو سنایا۔اس میں سلیمان بن عبدالملک نے کھا تھا کہ:

'' یہ تحریر بند ہ البی امیرالمومنین سلیمان بن عبدالملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے نام ہے۔ میں نے اپنے بعدتم کواور تمہارے بعدیزید بن عبدالملک کو خلافت کا ولی عہد مقرر کیا۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں تا کہ دوسروں کو تمہارے مغلوب کرنے کی طبع نہ ہو۔''

اس فرمان کوس کر ہشام بن عبدالملک نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کی بیعت نہ کریں گے مگر رجاء بن حیاۃ ۃ نے جرائت سے کام لے کر نہایت بختی سے فوراً جواب دیا کہ میں تہہاری گردن اڑا دول گا۔ ہشام بیس کر خاموش ہوگیا۔ عبدالملک کی اولا داس وصیت اور فرمان کو اپنی حق تافی کا موجب سیجھتی تھی لیکن عام طور پرلوگ عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کے خلیفہ ہونے کو بہت ہی پیند کرتے اور آپ کے سواکسی دوسرے کا خلیفہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کے بعد یزید بن عبدالملک کوسی قدر تسکین بھی ہوتی تھی عبدالملک کو چونکہ خلافت کے لیے ولی عہد بنا دیا تھا، لہذا اولا دعبدالملک کوسی قدر تسکین بھی ہوتی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کرائے تھا میں آجائے گی۔ جب رجاء نے سلیمان کا فہکورہ وصیت نامہ سایا تو عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ خلافت کے لیے اپنا نام سن کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز الطلق اس تحریر کوس کراپنی جگه بیٹھ کے بیٹھے رہ گئے۔ رجاء بن حواۃ نے ہاتھ کی کر ان کو اٹھایا اور منبر پر لے جا کر ان کو بھایا۔ سب سے پہلے ہشام بن عبدالملک کو بلایا کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المرابعت کرو، ہشام بن عبدالملک آیا اور بیعت کی۔ ہشام کی بیعت کے بعد سب لوگوں نے بہ خوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی فتم کی چوں چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد عمر بن عبدالعزیز را اللہ نے خوشی خاطر بیعت کی اور کسی نے کسی فتم کی چوں چرا نہ کی۔ بیعت کے بعد عمر بن عبدالعزیز را اللہ نے سلیمان بن عبدالملک کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور دفن سے فارغ ہوکر چلے تو لوگوں نے شاہی اصطبل کے گھوڑ کے لاکر حاضر کیے کہ آپ سوار ہوکر تشریف لے جا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری سواری کے لیے میراذ اتی خچرکائی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے اسی خچر پرسوار ہوکر اپنے خیمہ تک آئے۔ لوگوں نے آپ کو قصر خلافت میں لے جانا چاہا، آپ نے فرمایا کہ وہاں ایوب بن سلیمان کے اہل وعیال ہیں۔ جب تک وہ وہاں رہیں گے، میں اپنے خیمہ میں رہوں گا۔ بیعت خلافت کے بعد وعیال ہیں۔ جب تک وہ وہاں رہیں گے، میں اپنے خیمہ میں رہوں گا۔ بیعت خلافت کے بعد عمر بن عبدالعزیز شرائلٹ نے لوگوں کو خاطب کر کے جوتھ ریکی ۔ وہ اس طرح تھی کہ:

''(حمد وثنا کے بعد) لوگو! قرآن مجید کے بعد ایسی کوئی کتاب نہیں اور نبی اکرم گائیاً کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں کسی چیز کوشر وغ کرنے والا نہیں بلکہ پورا کرنے والا ہوں، میں مبتدع نہیں بلکہ متبع ہوں، میں کسی حال میں تم سے بہتر نہیں ہوں، البتہ میرا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص ظالم بادشاہ سے بھاگ جائے، وہ ظالم نہیں ہوسکتا۔ یا در کھو کہ احکام البی کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت حائز نہیں۔''

جب آپسلیمان بن عبدالملک کے گفن دفن سے فارغ ہوکر واپس آرہے تھے تو آپ کے غلام نے کہا کہ آپ بہت ہی شملین نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج اس دنیا ہیں اگرکوئی شخص شملین ہونے کے قابل ہے تو وہ ہیں ہوں، مجھ پریہ بو جھ کیا کم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میرا نامہ اعمال لکھا جائے اور مجھ سے جواب طلب ہو، میں حق دار کو اس کا حق پہنچا دول۔ آپ جب اپنے گھر میں بیعت خلافت اور سلیمان کے دفن سے فارغ ہوکر داخل ہوئے تو آپ کی داڑھی آنوؤں سے بھی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھراکر پوچھا کہ کیوں خیریت ہے؟ آپ کی داڑھی آنوؤں سے بھی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے گھراکر پوچھا کہ کیوں خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خیریت کہاں ہے۔ میری گردن میں امت محمدی شائیم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میر پرآن پڑا ہے۔ اس خوف میں رور ہا ہوں کہ کہیں قیامت میں مجھ سے پرسش ہوا ور میں جواب نہ دے سکوں۔

خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک سے کہا کہ تم اپنے تمام زیورات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے المال میں داخل کردو ورنہ میں تم سے جدائی اختیار کرلوں گا کیونکہ مجھ کو بیے کسی طرح گوارا نہیں کہ تم اور تبہارے زیورات اور میں ایک گھر میں ہوں۔ان کی بیوی نے فوراً اپنے تمام زیورات جن میں وہ ایک قیمتی موتی بھی تھا جوعبدالملک نے اپنی بیٹی کودیا تھا، سب مسلمانوں کے لیے بیت المال میں تھی موتی بھی تھا جوعبدالملک نے اپنی بیٹی کودیا تھا، سب مسلمانوں کے لیے بیت المال میں

عمر بن عبدالعزیز الطلق کی وفات کے بعد جب بزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس نے فاطمہ بنت عبدالملک سے کہا کہ آپ چاہیں تو اپنے زیورات بیت المال سے واپس لے لیں۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ جس چیز کو میں نے اپنی خوش سے بیت المال میں داخل کر دیا تھا، اب عمر بن عبدالعزیز کے بعداس کو کیسے واپس لے سکتی ہوں۔

عبدالعزیز بن ولید، سلیمان کی وفات کے وقت موجود نہ تھا، نہ اس کو عمر بن عبدالعزیز بڑالتے کی بیعت کا حال معلوم تھا۔ سلیمان کی وفات کا حال سن کر اس نے خلافت کا دعویٰ کیا اور فوج لے کر دشق کی جانب آیا۔ جب دمثق کے قریب پہنچا اور عمر بن عبدالعزیز بڑالتے کی خلافت کا حال سنا تو بلاتو قف ان کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا حال مجھ کو معلوم نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز بڑالتے نے کہا کہ اگرتم خلافت اور حکومت کے لیے مستعد ہوتے تو میں ہرگز تمہارا مقابلہ نہ کرتا اور لڑائی کے پاس نہ جاتا بلکہ اپنے گھر بیٹے جاتا۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا کہ واللہ! میں آپ کے سواکسی دوسرے کو مشتی خلافت نہیں سمجھتا۔

عمر بن عبدالعزیز الله نے تخت خلافت پر مشمکن ہوتے ہی تھم جاری کیا کہ علی ( والنه اُ کی شان میں کوئی شخص ناشد نی الفاظ ہر گز استعال نہ کرے۔اب تک بنوامیہ میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ علی ( والنه کی کو برا کہتے اور جمعہ کے خطبہ میں بھی ان پرلعن طعن سے در لیغ نہ کرتے تھے۔

ججائ بن یوسف ثقفی کوآپ ظالم سمجھتے تھے۔ اسی کیے سلیمان کے زمانے میں اس کے عاملوں اور متوسلوں کو جو جاج کے نقش قدم پر چلتے تھے، آپ نے معزول کرا دیا تھا۔ بزید بن مہلب گورنر خراسان کوآپ برا جانتے تھے گراسے فی الحال معزول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کواس کی مالی بددیانتی کی کچھ شکایت ملی کہ اس نے بیت المال کا کچھ مال ذاتی تصرف میں کرلیا ہے۔ آپ نے بزید بن مہلب کو طلب کیا۔ اس نے حاضر دربار ہوکر فذکورہ رقم کے داخل کرنے میں عذروا نکار اور حیلے بہانوں سے کام لیا۔ آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کو معاف کیسے کرسکتا

موں ۔ چنا نچہ یزید بن مہلب کو آپ نے معزول کر کے قلعہ حلب میں قید کردیا اور اس کی جگہ جراح بن عبداللہ علمی کو خرا سان کی گورزی پر بھیج دیا۔ مسلمہ بن عبدالملک اور اس کے لشکر یوں کو جورومیوں بن عبدالملک اور اس کے لشکر یوں کو جورومیوں کے مقابلے اور قسطنطنیہ کے محاصرہ میں مسلسل مصروف رہنے کے سبب سے شکستہ حال ہور ہے تھے، آپ نے واپس بلوالیا۔ چندروز کے بعد آپ کے پاس جراح بن عبداللہ تھمی گورز خراسان کی نسبت شکایت پینچی کہ وہ موالی کو (آزاد کردہ غلام کو) بلا وظیفہ ورسد جہاد پر بھیج دیتا ہے اور ذمیوں میں سے جولوگ مسلمان ہوجاتے ہیں ، ان سے بھی خراج وصول کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ شکایت س کر جراح بن عبداللہ کے پاس علم بھیجا کہ ''جو شخص نماز پڑھتا ہو، اس کو جزیہ معاف کردو۔''

بن عبداللہ کے پاس علم بھیجا کہ '' بو حص نماز پڑھتا ہو، اس کو ہزیہ معاف کردو۔''

لوگ یہ سنتے ہی جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ جراح بن عبداللہ کو ان نو

مسلموں کی طرف سے اظمینان نہ تھا، اس نے ختنہ کے ذریعہ سے لوگوں کا امتحان لیا۔ عمر بن
عبدالعزیز بڑاللہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جراح کو کھے بھیجا کہ نبی اگرم تالیم مٹالیم کو اللہ تعالی نے داعی بنا
کرمبعوث کیا ہے، خائن بنا کرنہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے جراح بن عبداللہ کواپنے پاس طلب
کیا۔ جراح اپنی طرف سے عبدالرحمٰن بن تعیم کو اپنا نائب مقرر کرکے خود در بار خلافت میں حاضر ہوا۔
آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کب خراسان سے روانہ ہوئے تھے؟ اس نے عرض کیا کہ ماہ
رمضان المبارک میں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھکو ظالم بتا تا ہے وہ سچا ہے۔ تو نے کیوں نہ و بیں
قیام کیا اور ماہ صیام کے گزرنے کا انتظام کیوں نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے عبدالرحمٰن بن نیم کو
حرب اور نمازوں پر امیر مقرر کرکے عبدالرحمٰن قیشر می کوخراج کا افر مقرر کیا۔

۔ آ ذرہا یجان کے علاقہ پر دشمنوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو لوٹا ۔ عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹ نے ابن حاتم بابلی کو فوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دشمنوں کو قرار واقعی سزا دی اور اسلامی رعب از سرنو قائم کیا۔ سندھ کے لوگوں اور وہاں کے راجاؤں نے آپ کے ہی عہد میں بطیّب خاطر اسلام قبول کیا اور سندھ میں اسلام کی خوب اشاعت ہوئی۔ اندلس کی طرف ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس طرف فوج معہ ساز وسامان روانہ کیا۔ اس طرح رومیوں کے مقابلہ میں بھی فتوجات حاصل ہوئیں۔

# 816 816 Sold File (1987)

### بنوامیه کی ناراضی کا سبب:

بنوامیہ نے اپنی خلافت وحکومت کے زمانے میں اچھی جا گیروں پر اپنے استحقاق سے زیادہ قبضہ کرلیا تھا جس میں دوسرے مسلمانوں کی حق تلفی ہوئی تھی۔ گر چونکہ بنوامیہ حکمران تھے، اس لیے کوئی چوں و چرانہیں کرسکتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز الله خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے زیورات جن میں وہ بلااستحقاق مال کی آ میزش سمجھتے تھے، اپنے گھر سے نکلوا کر بیت المال میں بھوائے، پھرآپ نے بنوامیہ کو جمع کر کے فرمایا کہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کے پاس باغ فدک تھا جس کی آ مدنی سے نبی مناتیا ہو ہاشم کے بچوں کی خبر گیری کرتے اور ان کی بیواؤں کے نکاح کر دیا کرتے تھے۔ فاطمۃ الزہرا ﷺ نے اس باغ کو نبی ا کرم ﷺ سے ما نگا مگر نبی اکرم ﷺ نے دینے سےا نکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ڈاٹٹھا کے زمانے میں وہ باغ اسی حالت میں رہا۔ آخر مروان نے اس پر قبضہ کر لیا۔مروان سے منتقل ہوتے ہوئے وہ مجھے ور نہ میں پہنچا ہے۔مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس چیز کو نبی اکرم مٹالٹی نے اپنی صاحبزادی کو دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ مجھ پرکس طرح حلال ہوگئی۔لہٰذا میںتم سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں باغ فدک اسی حالت میں چھوڑے ویتا ہوں جیسا کہوہ نبی اکرم سُالیا کے زمانے میں تھا۔اس کے بعد آپ نے اپنے تمام رشتے داروں پھرتمام بنوامیہ سے وہ تمام جائیدادیں اور اموال اور سامان واپس کرائے جو نا جائز طور پر ان کے قبضہ وتصرف میں تھے۔ اوزا عی ڈٹلٹنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ کے مکان میں بنوامیہ کے اکثر اشراف وسر دار بیٹھے ہوئے تھے، آ پ نے ان سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ تمہاری بیخوا ہش ہے کہ میں تتهبین کسی کشکر کا سردار اورکسی علاقه کا مالک و حاکم بنا دون؟ یا در کھو! میں اس بات کا بھی روا دار نہیں ہوں کہ میرے مکان کا فرش تہارے پیروں سے ناپاک ہو۔ تہاری حالت بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں تم کواپنے دین اورمسلمانوں کے اغراض کا مالک کسی طرح نہیں بنا سکتا۔انہوں نے عرض كيا كه جم كو بوجه قرابت كاكو ئي حق اوركو ئي فضيلت حاصل نهيس؟

آپ نے فرمایا کہ اس معاملہ میں تمہارے اور ایک ادنی مسلمان کے درمیان میرے نزدیک رتی برابر فرق نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنوامیہ میں شان رُوحِ خلافت بالکل جاتی ربی تھی اور حکومت میں وہی شخصی مطلق العنان حکومت کا رنگ پیدا ہو گیا تھا جو قیصر و کسر کی کی حکومتوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میں پایا جاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رشالتہ نے اسلامی شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی اور صدیق میں پایا جاتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رشالتہ نے اسلامی شان کو پھر واپس لانے کی کوشش فرمائی اور صدیق اکبراور فاروق اعظم را شیا کا زمانہ پھر لوگوں کی نگا ہوں میں گھو منے لگا۔ چونکہ بنوا میہ کوآپ کی خلافت میں بہت نقصان پہنچا اور وہ جائیدادیں جو غاصبانہ طور پر ان کے قبضے میں تھیں، ان سے چھن گئیں اور عزت وعظمت کا بلند مقام جوان کو دوسرے قبائل کے مقابلے میں اپنی قومی حکومت کے سبب سے حاصل تھا، مساوات سے تبدیل ہونے لگا۔ لہذا تمام بنوا میہ ان کی خلافت کو اپنے لیے بے حد مصر اور باعث نقصان سمجھنے لگے۔ ان کی نیکی و پاک باطنی کے بنوا میہ بھی اسی طرح قائل تھے جیسے اور لوگ گر بنوا میہ ان کے وجود کواپی قوم اور قبیلے کے لیے سم قاتل شمجھنے لگے۔

ایک مرتبہ بنوا میہ نے اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے بیتد بیر کی کہ عمر بن عبدالعزیز بڑالیہ کی بھو پھی فاطمہ بنت مروان کے پاس گئے اور سفارش کی درخواست کی۔ عمر بن عبدالعزیز بڑالیہ اپنی پھو پھی کا بہت ادب ولحاظ کرتے تھے۔ چنا نچہ فاطمہ بنت مروان نے آ کر بنوامیہ کی سفارش کی۔ انہوں نے پھو پھی کو اس طرح سمجھایا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئیں کہ میں تو تمہارے بھائیوں کے اصرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات میں تو میں کچھ نہیں اصرار سے تمہیں سمجھانے آئی تھی مگر جب تمہارے ایسے پاک اور نیک خیالات میں تو میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ کہہ واپس آئیں اور بنوامیہ سے کہا کہتم نے فاروق اعظم ڈھائی کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہذا وہی فاروق رنگ اولاد میں موجود ہے۔

#### فضائل وخصائل:

ابونعیم نے بیان کیا ہے کہ ایک روز رباح بن عبیدہ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا آ دمی ان کے ہاتھ پر سہارا دیتے ہوئے چلا جارہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوکرآ پانے مکان سے تشریف لے آئے تو رباح نے پوچھا کہ وہ بوڑھا آ دمی کون تفاجو آپ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے جا رہا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رٹرالشے نے بیمن کر تعجب سے کہا کہ آبا ہم نے بھی دکھ لیا۔ تم بھی ایک صالح آ دمی ہو۔ لہذا تم کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خضر سے مہدے امت محمد یہ علی گھا کا حال پوچھنے اور عدل وانصاف کی تلقین کرنے آئے تھے۔ ش

یردوایت موضوع ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں عبداللہ بن عمر والیت ہے کہ ایک رات نماز عشاء کے بعد جناب رسول اللہ وی اللہ اللہ وی اللہ کے دور میں اس سے دور میں اللہ وی اللہ کے دور میں اللہ وی اللہ کے دور میں اللہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک مرتبہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز بڑالتے کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ نبی اکرم علیا گا شریف رکھتے ہیں۔ نبی علیا گیا کے دائیں طرف صدیق اکبر شاہی ہائیں طرف فاروق اعظم ڈاٹی بیٹھے ہیں اور سامنے آپ (یعنی عمر بن عبدالعزیز) ہیں۔ استے میں دوآ دمی کچھ خصومت لائے۔ نبی اکرم علیا گیا نے آپ (عمر بن عبدالعزیز) سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اپنے دوران خلافت میں دونوں (ابوبکر وعمر شاہیا) کے قدم بہ قدم چلنا۔ بیس کر عمر فاروق ڈاٹی کے ایک میں دیکھا ہوں، بیالیا بی کرتے ہیں۔ بیخواب بیان کرکے راوی نے اس خواب پان کرکے راوی نے اس خواب پر قسم کھائی تو عمر بن عبدالعزیز بڑالتے رونے لگے۔

حکم بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک روز عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ داروغہ اصطبل حاضر ہوا اوراصطبل کا خرج مانگئے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم تمام گھوڑوں کوشام کے شہروں میں لے جا کر جس قیت پرممکن ہو، فروخت کر کے ان کی قیت فی سبیل اللہ دے دو۔ میرے لیے میرا نجے ہی کافی ہے۔

خلیفہ بن سعید بن العاص نے عمر بن عبدالعزیز الطلق سے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوئے وہ ہمیں انعامات دیا کرتے تھے مگر آپ نے خلیفہ ہو کر وہ سب روک دیے۔میرے پاس کچھ جا گیر بھی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس میں سے اس قدر لے لیا کروں کہ میرے عیال کو کا فی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جو بچھتم مشقت سے حاصل کرو، وہ تمہارا مال ہے۔ پھر فرمایا کہ موت کو اکثر

<sup>=</sup> فوت ہو گئے تھے۔اہل تصوف کی خرافات میں سے ایک بیجی واقعہ ہے۔

المركب كروكيونكدا كرتم تكليف ميں ہو گے تو عيش پاؤ گے اور عيش ميں ہو گے تو اس ميں پچھ كى نہ ہوگ۔ ايو كيا كروكيونكدا كرتم تكليف ميں ہو گے تو عيش پاؤ گے اور عيش ميں ہوگے تو اس ميں پچھ كى نہ ہوگ۔ ابعض عمال نے آپ كولكھا كہ ہمارے شہر ميں قلعوں اور راستوں كى مرمت ہونى چا ہيے۔ لہذا

ا میرالمومنین! ہمیں کچھ مال عطا فرما ئیں کہ ہم آبادی ومرمت کی کوشش کریں۔آپ نے جواب میں کھا کہ اس خط کے پڑھتے ہیں کھا کہ اس خط کے پڑھتے ہی تم اس شہر میں عدل قائم کرکے قلعے بنا لواوران کے راستوں کوظلم سے دورکرکے یاک کرو۔ پس مرمت ہے۔

ابراہیم سکونی کا قول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اٹرالللہ فر مایا کرتے تھے کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے، میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی مہدی ہونے والا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز اٹراللہ، ہیں۔

محمد بن فصالہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ایک راہب کے پاس سے گزرے جوایک جزیرہ میں رہتا تھا۔ وہ راہب ان کو دکھے کران کے پاس چلا آیا، حالانکہ وہ کبھی کسی کے پاس نہیں آیا تھا اوران سے کہنے لگا کہتم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں چلا آیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ راہب نے کہا کہ میں ایک امام عادل کے بیٹے ہو۔

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز المُلگ خلیفہ ہوئے تو چروا ہے تعجب سے دریافت کرنے لگے کہ بیکون شخص خلیفہ ہوا ہے کہ بھیٹر یے ہماری بکر یوں کواب پچھ نقصان نہیں پہنچاتے ۔ موسیٰ بن اعین کہتم ہم کر مان میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بھیٹر یئے ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ایک روز ایبا ہوا کہ بھیٹریا ایک بکری کواٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسی روز کہہ دیا کہ آج خلیفہ صالح یقیناً فوت ہوگیا۔ چنا نچہ جب شخیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی روز عمر بن عبدالعزیز المُلگ نے انقال فرمایا تھا۔

ولید بن مسلم کا قول ہے کہ ایک باشندہ خراسان نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ جب بنوامیہ کا ایک داغ دار آ دمی خلیفہ ہوتو فوراً اس کی بیعت کر لینا۔ چنا نچہ وہ ہر ایک خلیفہ کا حلیہ دریا فت کرتا رہا۔ جب عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ خلیفہ ہوئے تو اس نے متو اتر تین رات خواب میں دیکھا کہ وہی شخص کہتا ہے کہ جا اب بیعت کر لے۔ اس پر وہ خراسان سے روانہ ہوا اور عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حبیب بن ہندالاسلمی کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن المسیب راس نے فر مایا کہ خلفاء تین ہیں:

ابوبکر، عمر ٹاٹھ اور عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے۔ میں نے بوچھا کہ اول الذکر دونوں بزرگوں کو تو ہم جانتے ہیں۔ یہ تیسرے کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگرتم زندہ رہے تو معلوم ہی کرلو گے اور اگر مر گئے تو وہ تہمارے بعد ہوں گے۔ ابن میں بانہوں نے فرمایا کہ اگرتم زندہ رہے تو معلوم ہی کرلو گے اور اگر مر گئے تو وہ تہمارے بعد ہوں گے۔ ابن میں بانقال عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے کی خلافت سے پہلے ہوچکا تھا۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص زاہد ہوسکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے ہیں۔ دنیا ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس کوچھوڑ دیا۔ یونس بن ابی شہیب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے کوخلافت سے پہلے دیکھا کہ ان کے پاجامہ کا نیفہ فرہی کے سبب سے ان کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا لیکن خلیفہ ہونے کے بعد وہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک ہڑی گئی جاسکتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے کے حاجہ اور تھی ہوئے کے بعد وہ اس قدر لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی ایک ایک کی چاسکتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوجعفر کی ایک ایک ہڑی گئی جاسکتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ڈسٹے کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوجعفر منصور نے ہو چھا کہ جب انہوں نے انقال کیا تو کیا آمدنی تھی ؟ میں نے کہا کہ کل جارسور پیاراور منصور نے ہو چھا کہ جب انہوں نے انقال کیا تو کیا آمدنی تھی ؟ میں نے کہا کہ کل جارسور پیاراور

اگر کچھ دنوں اور زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔
مسلمہ بن عبدالملک کا قول ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ آم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتیں۔انہوں نے کہا کہ ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتیں۔انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں کہ اس کوا تارکر اسے پہن لیں۔عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کے غلام ابوا میہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم کی خدمت میں شکایت کی کہ مسور کی دال کھاتے کھاتے ناک میں دم آگیا ہے۔انہوں نے کہا کہ تمہارے آقا کا بھی روز کا یہی کھانا ہے۔

ایک روز اپنی بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ ہوتو دو۔
انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں۔ آپ باوجود سے کہ امیرالمومنین میں، آپ کے
پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لے کرکھا لیس۔ آپ نے کہا کہ انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بہ
نبست اس کے کہ کل کوجہنم میں زنجیروں میں رگڑیں کھاؤں۔

آپ کی حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی بیہ حالت رہی ہے کہ باہر سے آکر سجد ہیں سہر سے آکر سجد سے میں سرر کھ دیتے اور روتے۔ اس حالت میں سوجاتے۔ جب آ کھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔ ولید بن ابی سائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز وشلات سے بڑھ کرکسی شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دیکھا۔

سعید بن سوید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رشائے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سعید بن سوید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رشائے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے کرتے ہیں سامنے اور پیچھے بیوند گئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ امیرالمومنین! اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ عطا فر مایا ہے۔ پھر آپ کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ آپ تھوڑی دیر تک سر جھکائے ہوئے کچھ سوچتے رہے پھر فر مایا کہ تو گئری ہیں میانہ روی اور قد رہ میں عنو بڑی چیز ہے۔ ایک روز آپ نے فر مایا کہ میں پچاس برس بھی تم میں رہوں تو مرا تب عدل کو بھیل تک نہیں بہنچا سکتا۔ میں عدل کر تا اور تمہارے دلوں میں سے طمع دنیوی کو نکال ڈالنا چاہتا ہوں لیکن دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ ابراہیم بن میسرہ نے طاؤس سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز شرائے مہدی ہیں نہیں بلکہ عادل کا مل بھی ہیں۔ آپ کے انتقال کے مہدی ہیں۔ نہیں مال لے کر آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا کہ یہ سب لے جاؤ وقت لوگ بہت سا مال لے کر آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ نے فر مایا کہ یہ سب لے جاؤ اور اپنے کا م میں لاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مال بھی اس میں شامل کر دیا۔ جو پر بیہ کہتے ہیں کہ ہم فاظمہ بنت علی بن ابی طالب کے باس گئے۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز شرائے کی بڑی تعریف کی اور فر مایا کہ اگروہ زندہ رہتے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہتی۔

اوزاعی المطلق کہتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ جب کسی شخص کو سزا دینا چاہتے تھے تو پہلے احتیاطاً تین روز تک اسے قید رکھتے تھے تا کہ غصہ اور جلدی میں اس کو سزا نہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نفس کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ دیا تو اس نے اس سے افضل چیز کی خواہش کی۔ عمر بن مہا جر کہتے ہیں کہ آپ کی شخواہ دو در ہم روزانہ مقررتھی اور آپ کا چراغ دان تین کلا یوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا گیا تھا۔ آپ نے اپنے غلام کو پانی گرم کرنے کے لیے کلا یوں کو کھڑا کر کے اس پر مٹی رکھ کر بنایا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک در ہم کی کلڑیاں کہا، وہ شاہی باور چی خانے سے جا کر گرم کر لایا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک در ہم کی کلڑیاں اس کے عوض میں بیچھے ہوئے لوگ سلطنت کی معاملات میں گفتگو کرتے رہتے ، آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے اور جب وہ اٹھ جاتے کے معاملات میں گفتگو کرتے رہتے ، آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے اور جب وہ اٹھ جاتے تو اس کوگل کرکے پناؤاتی چراغ جلالیتے۔

خلیفہ کی ارد لی میں سوچوکیداروکوتوال مقرر تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے قضا و قدر اور اجل کافی ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ تاہم اگرتم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چا ہے تو دس دینار تخواہ ملے گی اورا گرنہ رہنا چاہے تواپنے اہل وعیال محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 822 822 Sold July 2 4 5.

میں جلا جائے۔

عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ آپ کا جی انار کھانے کو چاہا۔ آپ کے ایک عزیز نے انار بھیج دیا۔ آ پ نے اس کی بہت ہی تعریف کی اور اپنے غلام سے فر مایا کہ جس شخص نے یہ بھیجا ہے، اس سے میرا سلام کہنا اور بیرانار واپس کرکے کہہ دینا کہ تمہارا مدید پہنچ گیا۔ غلام نے کہا کہا میرالمومنین! بیرتو آ پ کے قریبی عزیز نے بھیجا ہے۔اس کو رکھ لینے میں کیا مضا نقہ ہے؟ آخر رسول الله ٹاٹیٹی بھی تو مدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آ پ نے فرمایا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی کے لیے مدیہ تھا مگر ہمارے لیے ر شوت ہے۔ آپ نے سوائے ایک شخص کے جس نے امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کی گتا خی کی تھی، کسی شخص کو درے نہیں لگوائے ۔ جب آپ نے اپنے عیال کے نفقہ میں تخفیف کی تو انہوں نے آپ سے شکایت کی۔آ پ نے فرمایا کہ میرے مال میں اس قدر وسعت نہیں کہ تمہارا سابقہ نفقہ جاری رکھوں۔ باقی رہابیت المال،سواس میں تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور مسلمانوں کا۔ کیجیٰ غسانی کہتے ہیں کہ جب مجھے عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹئر نے موصل کا حاکم بنایا تو میں نے دیکھا کہ وہاں چوری کی واردا تیں بہت ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کواس کیفیت سے اطلاع دے کر دریافت کیا کہ ایسے مقدموں میں شہادت پر فیصلہ کروں یامحض اپنی رائے اور وجدان پر؟ آپ نے حکم دیا کہ ہرمقد مہ میں شہادت کا لینا ضروری ہے۔اگر حق نے ان کی اصلاح نہ کی تواللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح نہ کرے گا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور موصل سب سے زیادہ صاف مقام ہو گیا۔

رجاء بن حلوۃ کہتے ہیں کہ ایک روز میں عمر بن عبدالعزیز را اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ چراغ گل ہوگیا۔ وہیں آپ کا غلام سور ہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے جگا دوں۔ آپ نے منع فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت میں نے چاہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ جلا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے۔ آپ خود اٹھے اور تیل کا کوزہ اٹھا کر چراغ میں ڈالا اور اس کوجلا کر پھراپنی جگہ آ بیٹھے اور فرمایا کہ میں اب بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں جو پہلے تھا یعنی چراغ جلانے سے میرے مرتبہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

عطا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹۂ رات کے وقت علماء کو جمع فرماتے اور موت وقیا مت کا ذکر کر کے اس قدر روتے کہ گویاان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔عبداللہ بن غبراء کہتے ہیں کہ ایک روز آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ لوگو! اپنی پوشیدہ باتوں میں اصلاح کرو، ظاہری باتوں میں خود

823 ST CT THE COLUMN TO STATE OF THE STATE O

اصلاح ہو جائے گی۔ آخرت کے داسطے عمل کرواور دنیا کے لیے اس قدر توجہ کروجتنی ضرورت ہو اور یادرکھو کہ تمہارے آباؤا جداد کوموت کھا چکی ہے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ سلف صالحین کی راہ پڑمل کرو کیونکہ وہتم سے اچھے اور زیادہ عالم تھے۔
جب آپ کے صاحبزاد ے عبدالملک نے وفات پائی تو آپ ان کی تعریف کرنے لگے۔ مسلمہ نے
کہا کہ کیوں ان کی تو آپ تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھنا ہیہ ہے کہ وہ مرحوم میری ہی
نظروں میں قابل تعریف تھایا اور بھی اسے قابل تعریف سمجھتے ہیں کیونکہ باپ کی نظروں میں بیٹا ہمیشہ
قابل تعریف ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندازے کا اعتبار نہیں۔ اسا مہ بن زید ڈھھ کی صاحبزادی
آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سامنے مؤدب بیٹھ گئے۔ انہوں نے
جو کچھ طلب کیا، ان کوعطا فرمایا۔

ایک مرتبہ آپ کے قریبی رشتے داروں نے کہا کہ ہم مزاح وخوش طبعی کے ذریعہ سے امیرالمومنین کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ چنانچہ کئ شخص جمع ہوکر آپ کے پاس پننچ۔ ایک شخص نے خوش طبعی کی راہ سے کوئی بات کہی، دوسرے نے اس کی تائید کی۔ عمر بن عبدالعزیز بڑاللئہ نے کہا کہتم لوگ ایک نہایت ذلیل بات پر جمع ہوئے ہوجس کا انجام دشمنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اس کے بعد حدیث شریف دیکھواور معانی حدیث میں تدبر کرو۔

پر وراس کے باور کہ ہیں کہ آپ نے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کوایک خارجی کے قتل سے منع فرمایا اور رائے دی کہ اس کواس وقت تک قیدر کھے جب تک کہ بی تو بہ نہ کر ے۔ سلیمان نے اس خارجی کو بلایا اور کہا کہ بولو! اب کیا گہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے فاس ! پوچھ کیا پوچھ کیا پوچھ تا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ اے فاس ! پوچھ کیا پوچھ کیا پوچھ تا ہے؟ سلیمان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی رائے سے مجبور ہوں ، پھر ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کہتا ہے۔ خارجی نے پھر انہیں الفاظ کا اعادہ کیا۔ سلیمان نے کہا کہ بتاؤ! اب اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز بڑالیہ نے کسی قدر سکوت کے بعد کہا کہ امیرالمونین! جس طرح اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ بھی اسے گالی دے لیجے۔ خلیفہ سلیمان نے کہا کہ نہیں بیمنا سب نہیں۔ چنا نچے تکم دیا کہ اس کو تی کہا کہ نہیں سے منا سب نہیں۔ چنا نچے تکم دیا کہ اس کو تی کہا کہ نہیں آپ کو خالد کوتو ال ملا اور کہنے کوتل کر دیا جائے ، وہ قبل کر دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں آپ کو خالد کوتو ال ملا اور کہنے کہا کہ آپ نے دی گا کہ آپ نے دی کہ اس میرالمونین آپ کی گردن اڑانے کا حکم نہ دے دیں۔ عمر بن محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالعزیز برطاللہ نے پوچھا کہ اگر میری گردن اڑانے کا حکم ملتا تو تم میری گردن اڑا دیتے ؟ خالد نے کہا کہ میں ضرور آپ کو قتل کردیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز برطاللہ کو خلافت ملی تو خالد حسب معمول اپنے مرتبہ پر آکر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ نے خالد کو حکم دیا کہ بیتلوار رکھ دواور اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ پھر مرو بن مہاجر انصاری کو بلایا اور کو توال مقرر کر کے کہا کہ میں نے اس کو اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جہاں کوئی اس کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز برطاللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص غصہ، نزاع اور طبع سے دور رہا، وہ فلاح یا گیا۔

کسی نے عمر بن عبدالعزیز رئے لئے سے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے کوئی ناقہ مقرر کر لیں اور کھانے پینے میں احتیاط رکھیں تو بہت اچھا ہو۔ آپ نے فر مایا کہ الہی! اگر میں قیامت کے سواکسی اور چیز سے ڈرتا ہوں تو جھے اس سے امن میں نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے فر مایا کہ لوگو! اللہ سے ڈرواور طلب رزق میں مارے مارے نہ پھرو، رزق مقوم اگر پہاڑیا زمین کے پنچ بھی دبا ہوا ہوگا تو پہنچ کررہے گا۔ از ہر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے قیص میں پیوند گئے ہوئے تھے۔

ایک مرتبہ آپ نے عمر و بن قیس سکونی کولٹکر صاکفہ کا سپہ سالار بناکر روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے نیک لوگوں کی بات سننا اور بدلوگوں سے درگزر کرنا، جاتے ہی ان کا قتل نہ شروع کر دینا اور آخر میں بدنا می نہ اٹھانا، متوسط حالت اختیار کرنا کہ وہ تمہارا مرتبہ بھول نہ جائیں اور تمہاری باتیں سننے کی تمناکرتے رہیں۔

جراح بن عبدالله عامل خراسان نے آپ کولکھا کہ اہل خراسان بہت ناہموار لوگ ہیں، یہ بغیر تاوار کے سیدھے نہ ہوں گے۔آپ نے جواب لکھا کہتم یہ جھوٹ کہتے ہو کہ اہل خراسان بغیر تلوار کے سیدھے نہ ہوں گے۔ آپ نے جواب لکھا کہتم یہ جھوٹ کہتے ہو کہ اہل خراسان بغیر تلوار کے اصلاح پر نہ آئیں گے۔ عدل اور حق رسانی وہ چیز ہیں کہ خود درست ہوجائیں گے، پس ان میں انہیں دو چیز وں کی اشاعت کرو۔

صالح بن جبیر کہتے میں کہ بھی ایسااتفاق ہوتا کہ میں کوئی بات امیرالمومنین سے کہتا اور وہ مجھ سے ناراض ہوجاتے۔ایک مرتبدان کے سامنے ذکر ہوا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے۔اور جب بادشاہ کا غصہ اتر جائے، تب اس کے سامنے جانا چاہیے۔آپ نے بین کرفر مایا کہ صالح دِمُلِگۂ میں مجھے اجازت دیتا ہول کہ تو میرے ساتھ اس کی پابندی نہ کر۔



ذہبی رشالیہ کہتے ہیں کہ میلان نے عمر بن عبدالعزیز رشالیہ کے عہد خلافت میں قدر کا انکار کیا۔
آپ نے اس کو بلا کرتو بہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں گراہ ہوتا تو آپ کا یہ ہدایت کرنا
مناسب تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اللی ! اگر بیر شخص سچا ہے تو خیر ورنہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ اور اس کو
سولی پر چڑھا۔ یہ فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے عقیدہ پر قائم رہا اور اس کی اشاعت بھی کرتا رہا گر
خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اس کو اس عقیدے کے جرم میں پکڑ کر اس کے اعضا کٹو اے اور سولی
پر چڑھا دیا۔

ایک مرتبہ بنو مروان عمر بن عبدالعزیز رشک کے دروازے پر جمع ہوئے اور آپ کے صاحبزادے سے کہا کہ اپنے والد سے جاکر کہوکہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ ہوتے رہے ہیں، وہ سب ہمارے لیے کچھ عطایا اور جاگیریں مخصوص کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے خلیفہ ہوکر ہم پرتمام چیزیں حرام کردیں۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ پیغام جاکر کہا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جاکر کہدوکہ میرا باپ کہتا ہے کہ ﴿ اِنّہُ اَحَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبّی عَذَابَ یَوُمْ عَظِیمُ ﴾ ©

#### خوارج:

اب تک کے تمام حالات پڑھنے سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہی کہ خوارج کا فتنہ مسلسل جاری رہا اور کسی زمانے میں بھی اس کا استیصال نہیں ہوسکا۔ جب بھی کوئی زبردست غلیفہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو بیلوگ خاموش ہو کر مناسب موقع کا نظار کرنے گے اور جب بھی ان کو موقع بلا، فوراً میدان میں نکل آئے۔ خوارج اور تمام خفیہ سازشوں اور بغاوتوں کے لیے عراق وخراسان وغیرہ ہی مخصوص رہے ہیں اور یہیں انہوں نے پرورش پانے کے مواقع حاصل کیے ہیں جیسا کہ آئندہ حالات سے بھی ظاہر ہوگا۔ بہرحال خوارج بھی علانیہ اور بھی خفیہ اپنی سرگرمیوں اور کوششوں میں برابر مصروف رہے ہیں۔ عبر بن عبدالعزیز راس تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور آپ کی نیکی و پاک وظنی کا حال لوگوں کو معلوم ہواتو خوارج بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کود کیے کرشر ما گئے اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا لوگوں کو معلوم ہواتو خوارج بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کود کیے کرشر ما گئے اور انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کوشش کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے، ہم کوشش کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے، ہم کوشش کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے، ہم کوشش کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ جبتر یہی ہے کہ جب تک یہ فرشتہ خصائل خلیفہ موجود ہے، ہم

۱۵:۱ گریس اینے رب کی نافر مانی کروں تو بڑے ون کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔" (الانعام ۲:۵۱)

(826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) (826) ا یک مرتبہ صرف خراسان میں انہوں نے سراٹھایا تھا۔ آپ نے وہاں کے عامل کولکھ دیا کہ جب تک وہ کسی کونل نہ کریں، اس وقت تک تم ان سے تعرض نہ کر وگمر ہاں ان کی حرکات وسکنات ہےتم واقف رہو، پھرآ پ نے خوارج کے سردار کوایک خط لکھا کہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہتم اللہ و رسول مَثَاثِیْنِ کی حمایت کے لیے اٹھے ہومگراس بات کا حق تمہارے مقابلے میں ہم کوزیادہ ہے۔تم ہارے پاس چلے آ وَاور ہم ہے مباحثہ کرلو۔ ہم حق پر ہوں تو تم ہمارا ساتھ دواورا گرتم حق پر ہو گے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے۔اس خط کو پڑھ کرخوارج کے سردار نے اپنی طرف سے دو ہوشیار آ دمیوں کو مناظرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ان دونوں نے آ کرعمر بن عبدالعزیز ڈٹرلٹنہ سے مناظرہ کیا۔خوارج کہتے تھے کہتمہارے بزرگ یعنی خلفائے بنوامیہ کا فرتھے۔ان برلعنت بھیجنا ضرور کی ہے۔عمر بن عبدالعزیز ﷺ کہتے تھے کہتم نے تو کبھی فرعون پر بھی لعنت نہیں جیجی حالانکہ وہ کا فرتھا۔ لعنت بھیجنے کو ضروری نہ مجھو۔ جولوگ تو حیدو رسالت کے قائل اورار کان اسلام پر عامل ہیں ، ان کو کا فرکیسے کہا جاسکتا ہے؟ اس مباحثہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان دونوں خارجیوں میں سے ایک تواینی جماعت کو ترک کر کے عام مسلمانوں میں شامل ہو گیا، باقی خوارج کی جماعت نے بھی بالکل خموثی اختیار کر لی۔

او پر ذکر ہو چکا ہے کہ بنوامیہ آپ کے طرز عمل سے سخت ناراض تھے کیونکہ ان کی جا گیریں، جائیدادیں اور تمام اموال جودوسروں کے حقوق مغصوبہ تھے، چھن گئے تھے اور کوئی ناجائز فائدہ حکومت وقت سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخروہ دیر تک اپنے ان نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کوقتل کرنے کی سازش کی۔ آپ کوقتل کرنا کوئی دشوار کا م بھی نہ تھا کیونکہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے نہ آ پ نے کوئی چوکی پہرہ قائم رکھا تھا، نہ کھانے پینے میں کسی قشم کی احتیاط کرتے تھے۔ آپ کوفل کرنے کاسب سے آسان ذریعہ جو بنوامیہ نے سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کوز ہر دیا جائے۔ چنانچہانہوں نے آپ کے غلام کولا کچ دے کراپنا شریک بنایا اور اس کے ذریعہ سے آپ کوز ہر دلوایا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا، تو آپ کواس کاعلم ہو گیا۔ جب آپ کی تکلیف واذیت نے ترقی اختیار کی تولوگوں نے کہا کہآ پ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے زہر دیا گیااس وفت اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہتم اپنے کان کی لوکو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو سکتے ہوتو میں

(827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827) (827)

ا پنے کان کی لوکو ہاتھ نہ لگا تا۔ سریب

جاہد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ میری نبیت کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ
لوگوں کا خیال سے ہے کہ آپ پرکوئی جادو کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسور نہیں ہوں بلکہ
مجھ کوجس وقت زہر دیا گیا تھا، اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ
کوزہر دیا تھا۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ افسوس! تو نے مجھے زہر دے دیا، آخر کس طع نے تجھ کو اس
کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایک ہزار دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے پاس لے آؤ، چنا نچہ وہ لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ ایک ہزار
دینار بیت المال میں جمع کرواد ہے اور غلام کو تھم دیا کہ تو اب یہاں سے فکل کر کہیں بھاگ جا کہ
پھرکسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔

عبید بن حسان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر پہنچا اور نزع کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہتم مجھ کو تنہا جھوڑ دو۔ چنا نچہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے ۔ مسلمہ بن عبدالملک اور آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک دروازے پر کھڑے رہے۔ انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا د' بہم اللہ شریف لائے، بیصورت نہ تو آ دمیوں کی ہے نہ جنوں کی، پھر بیآ بیت پڑھی ﴿ تِلُكَ الدَّارُ اللهٰ خِرَةُ نَهُ عَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیدُونَ عَلُوّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِللمُتَّقِیْنَ ﴾ 
الله خِرَةُ نَهُ عَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیدُونَ عَلُوّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِللمُتَّقِیْنَ ﴾ 
اس کے بعد جب کوئی آ واز نہ آئی تو وہ دونوں اندر گئے، دیکھا تو آپ فوت ہو چکے ہیں۔

آپ کی وفات ۲۵ رجب سنه ۱۰ اه کو ہوئی۔ دوبرس پانچ مہینے اور چاردن آپ نے خلافت کی، آپ کی وفات کا حال جب حسن آپ کی وفات کا حال جب حسن بھری ڈلٹن نے سنا تو فرمایا کہ آج سب سے بہتر آ دمی اٹھ گیا۔ قادہ ڈلٹن کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے خلیفہ ما بعد یعنی بزید بن عبد الملک کوایک رقعہ کھا، جس میں کھا تھا کہ:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے! بعد سلام علیک کے بیزید بن عبدالملک کومعلوم ہو کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اور النہ بیں۔ میں میہ خط تنہ ہوں کہ مجھ سے النہ بیں۔ میں میہ خط تنہ ہوں کہ مجھ سے

 <sup>&</sup>quot;بيآخرت كا گھر تو ہم ان لوگوں كے ليمخصوص كردية بين جوزين مين برائي اورفسادنہيں چاہتے ،اوربہتر انجام تومتقين بى
 كے ليے ہے۔" (القصص ۸۳:۲۸)

میرے عہد حکومت کی نسبت سوال ہونے والا ہے اور وہ سوال کرنے والا دنیا وآخرت کا میرے عہد حکومت کی نسبت سوال ہونے والا ہے اور وہ سوال کرنے والا دنیا وآخرت کا مالک ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں اس سے اپنا کوئی بھی عمل پوشیدہ رکھ سکوں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہوگیا تو میری نجات ہو جائے گی ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کا ملہ سے بخش دے اور عذاب جہنم سے بچائے اور مجھ سے خوش ہو کر جنت عطافر مائے۔ تمہیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرواور رعیت کی رعایت کرو۔ میرے بعد تم بھی زیادہ دن دنیا میں نہ رہوگے، والسلام۔''

یوسف بن ما لک کا قول ہے کہ ہم آپ کو قبر میں رکھ کرمٹی برابر کرر ہے تھے کہ آسان کی طرف سے ایک کا غذ گرا۔ اس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو آتش جہنم سے نجات دے دی گئی۔ ©

#### اولا دازواج:

آپ کی تین بیویاں تھیں اور آپ نے گیارہ بیٹے چھوڑے۔ آپ کی بیویوں میں فاطمہ بنت عبدالملک خلیفہ کی پوتی، عبدالملک اللہ خلیفہ کی پوتی، عبدالملک خلیفہ کی پوتی، خلفاء کی بہن، خلیفہ کی بیوی تھیں گرنہایت زاہدانہ زندگی بسر کی۔ عمر بن عبدالعزیز بڑاللہ کے بیٹے اسحاق، یعقوب، موسی، عبداللہ بکر، ابراہیم بیویوں سے اور باقی امہات ولد سے تھے۔ جن کے نام عبدالملک، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ، عبدالعزیز اور ریان تھے۔ آپ کے صاحبزاوے عبدالملک بالکل باپ کے نمونے پر تھے۔ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنے بیٹے عبدالملک کی وجہ سے نیکیوں اور عبادتوں کی ترغیب ہوتی ہوتی ہوتی کے سامنے ہی فوت ہوگئے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز بڑالئے نے جو ترکہ چھوڑا، اس کی کل مقدار ۲۱ دینارتھی۔ اسی میں سے چند دینار کفن دفن میں صرف ہوئے، باتی بیٹوں، بیٹیوں میں تقسیم ہوئے۔ عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد بن ابی کمر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بڑالئے نے گیارہ بیٹے چھوڑے اور ہشام بن عبدالملک نے بھی گیارہ ہی بیٹے چھوڑے کے مرایک بیٹے کو باپ کے ترکہ میں سے ایک گیارہ ہی بیٹے چھوڑے کے برایک بیٹے کو باپ کے ترکہ میں سے ایک دینار ملااور ہشام بن عبدالملک کے بیٹوں میں سے ہرایک نے باپ کے ترکہ سے دیں دی لاکھ در ہم

بیہ بات بےحوالہ اور بےسند ہے۔اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا گمان ہے کہ عمر بن عبد العزیز وطیقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان شاء
 اللہ بہتری کا سلوک فرمائے گا۔

(829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829) (829)

پائے کیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹنے کے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک دن جہاد کے لیے سوگھوڑے دیے اور ہشام کے ایک بیٹے کودیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے رہا ہے۔

## عمر بن عبدالعزيز رُمُاكِيْ كے دور خلافت پر ایک نظر:

عمر بن عبدالعزیز رشالت کی خلافت کا زمانہ ابو بکر صدیق رفائی کے عہد خلافت کی طرح بہت ہی مختصر ہے لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت ہی اہم اور قیمتی زمانہ تھا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رشالت کی خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی زمانہ تھا۔ بنوامیہ کی حکومت نے بتدری کو گوں میں دنیا پرسی اور حب جاہ و مال پیدا کر کے آخرت کی طرف سے غفلت پیدا کر دی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رشالت کی چند روزہ خلافت نے یک لخت ان تمام خرابیوں کو دور کر کے مسلمانوں کو پھر روحانیت اور نیکی کی طرف راغب کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رشالت کا سب سے بڑا کا رنامہ بہ ہے کہ انہوں نے خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی و عہد فاروتی کو دنیا میں پھر واپس بلالیا۔

میں پھروالی بلالیا۔

خلفاء کے استبداداور قہر و جرکووہ تخت ناپیند کرتے اور دنیا میں آزادی وامن قائم کر کے ہر شخص

کواس کے انسانی حقوق سے متعظ ہونے کا موقع دینا چا ہتے تھے۔انہوں نے اللہ کے ایک بھی مکر کو

مجبور کرنا نہیں چاہا۔انہوں نے خوارج کو بھی اپنا اظہار خیال کا موقع دیا۔ وہ خلیفۃ المسلمین کا مرتبہ
اسی حد تک قائم رکھنا چا ہتے تھے کہ اگر کوئی مجرم خلیفہ کوگالی دی تو زیادہ سے زیادہ خلیفہ بھی و لیی ہی

گالی اس کو انتقاماً دی سکتا ہے۔ وہ اپنے ماتخوں سے اس بات کے خواہاں نہ تھے کہ ان کی ہرایک

جائز و ناجائز بات کی تائید کی جائے۔ وہ خلیفہ کومسلمانوں کا حکمران اور فرماں روانہیں جانے تھے

بلکہ مسلمانوں کا شفیق باپ سمجھتے تھے۔غرض عہد صدیقی اور فاروقی میں جو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے،

بلکہ مسلمانوں کا شفیق باپ سمجھتے تھے۔غرض عہد صدیقی اور فاروقی میں جو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے،

مر بن عبدالعزیز ڈِلِسُن کے فوت ہونے پر خلافت راشدہ ختم ہوگئی۔ان کے زمانے میں کثیر التعداد

لوگوں نے بطیب خاطرا سلام تبول کیا۔نومسلموں کی یہ کثرت کسی دوسرے خلیفہ کے زمانے میں نظر

نہیں آتی۔ حالانکہ آپ کے عہد خلافت میں بہت ہی کم لڑائیاں اور چڑھائیاں ہوئیں۔ آپ کی خورت سلطنت کے حدود سندھ، پنجاب، بخارا، ترکستان اور چیس سے لے کر مراقش، اندلس اور خورتی سے این بڑی عظیم الثان سلطنت میں ہرجگہ کیساں سکون اور امن وامان موجود تھا۔

آپ کے عہد مبارک میں سڑکیں نکالی گئیں۔ ہر ملک میں مدر سے اور شفاخانے جاری ہوئے،
عدل وانصاف دنیا نے آپ کے بعد تک بھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے انقال پر نہ
صرف مسلمانوں کے گھروں میں رونا دھونا ہوابلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی ویہودی سوگوار
پائے گئے۔ راہبوں نے آپ کے مرنے کی خبر س کراپنے صومعوں اور عبادت خانوں میں سرپیٹ
لیے اور کہا کہ آج دنیا سے عدل اٹھ گیا اور عدل کا قائم کرنے والا اور عدل کی حفاظت کرنے والا دنیا

عمر بن عبدالعزیز را الله نے شیعہ سی اور خار جی وغیرہ کے تمام اختلافات مٹادیے اور آج بھی کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جوعمر بن عبدالعزیز الله کی طرف سے اپنے دل میں کوئی نفر سے رکھتا ہو۔ ہر ایک سوچنے اور غور کرنے والے کے لیے موقع ہے کہ سوچ اور غور کرے کہ جوشخص سب سے زیادہ پابنداسلام ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ محبوب عالم بن جاتا ہے۔ آخر بدا سلام کی خوبی نہیں تو اور کیا ہے؟ صدیق آگر، فاروق اعظم والله عمر بن عبدالعزیز والدین زگی الله ، ملاح الدین الله ، ملاح الدین الله ، موال حالدین الوبی والله یورپ بڑی عز سے وعظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کو بد بھی دیکھنا ایو بی والله یورپ بڑی عزت وعظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کو بد بھی دیکھنا کہا ہوئے کہ بدلوگ اسلام کے کس قدر پابند تھے۔ ان کی تمام خوبیاں صرف اسی ایک بات پر مخصر شیں کہ وہ سے کہ بدلوگ اسلام کے کس قدر پابند تھے۔ ان کی تمام خوبیاں صرف اسی ایک بات پر مخصر شیں طرف ہم سوچتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز والله ونیا کے بہت بڑے خلیفہ تھاور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کے گئرے کی جہت بڑے کہ انہا میں رہتی۔ فرض اور ذمہ داری کے احساس کا اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز والله کی زندگی نہایت عیش وجعم کی حالت میں بسر ہوئی تھی لیکن خلیفہ ہونے کے بعد صرف کی میں سال کے عرصہ میں اس قدر لاغر ہوگئے تھے کہ جسم کی ایک ایک ایک ایک الگ گئی جاسکی تھی۔ والله کا سال کے عرصہ میں اس قدر لاغر ہوگئے تھے کہ جسم کی ایک ایک ایک الگ گئی جاسکی تھی۔ الرسانی سال کے عرصہ میں اس قدر لاغر ہوگئے تھے کہ جسم کی ایک ایک ایک الگ الگ گئی جاسکی تھی۔

## يزيد بن عبدالملك

ابوخالد یزید بن عبدالملک بن مروان اپنے بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز الطاق کے بعد تخت خلافت پر بیٹھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جتنا میں محکم دلاٹل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) (831) الله تعالیٰ کامختاج ہوں،اس قدرعمر بن عبدالعزیز اٹرالٹۂ بھی نہ تھے۔ چنانچہ حالیس روز تک وہ عمر بن عبدالعزيز وَمُلكُ كَ نَقْش قدم ير حِلا- بنواميه نے جب ديکھا که عمر بن عبدالعزيز وَمُلكُ كے بعد بھی کشود کار کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو انہوں نے بزید بن عبدالملک کو اپنی منشا کے موافق طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کی۔اس قتم کی تمام کوششیں عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹیڈ کے سامنے تو بیکار ثابت ہوتی رہی تھیں کیکن بزید بن عبدالملک ،عمر بن عبدالعزیز ٹرکٹشے نہ تھا۔وہ ایک ہی ذراسی کوشش کے مقابلہ میں بہہ گیا۔اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ حالیس سفیدریش لوگوں نے حاضر ہو کراس بات کی شہادت دی کہ خلیفہ وقت جو کچھ کرے،اس کا حساب اس سے نہ لیا جائے گا اور نہ اس پر عذاب ہوگا۔الیں تدبیروں کا خاطرخواہ نتیجہ برآ مد ہوا اوریزید بن عبدالملک کی جہالت نے اس کو به تدریج یزیداول کی طرح فسق و فجور کی طرف بھی ماُئل کر دیا، حتیٰ که وہ شراب اورمسکرات بھی استعال کرنے لگا اور یہی سب سے پہلا خلیفہ تھا جس نے علانیہ شراب استعال کی اور گانے بجانے میں بھی اپنا وقت ضائع کرنے لگا۔اس کے بعد بنوامیدکو کافی موقع مل گیا۔انہوں نے در بار خلافت پر مستولی ہو کر عمر بن عبدالعزیز راطن کی خلافت کے زمانے کی تمام اصلاحات کو منسوخ کرا دیا اور بنوامیہ اسی طرح غاصبانہ طور پراملاک وجا گیرات برقابض ومتصرف ہو گئے اور اس بےانصافی میں پہلے سے زیادہ تر قی کر گئے۔عمر بن عبدالعزیز راٹسلٹے کے بعد ہی سے خلافت بنوامیہ کے زوال کا زمانہ مسمجھنا جاہیے۔اسی زمانے میں بنوعباس اور ہاشمیوں کو بنوامیہ کے خلاف کوششیں اور تدبیریں عمل میں لانے کا موقع مل گیا۔

محمد بن یوسف برادر تجاج بن یوسف تقفی نے اپنے عہد امارت میں اہل یمن پرایک جدید ٹیکس لگا دیا تھا، جو کہ عمر بن عبدالعزیز ٹر لگ نے اپنے عہد خلافت میں معاف کر کے عشر (دسوال حصہ) قائم کیا اور فرمایا کہ مجھے اس جدید خراج کو قائم کرنے سے یہ پیند ہے کہ بمن سے ایک ذرہ برابر خراج بھی نہ آئے۔ جب یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس نے گورنر بمن کولکھ بھیجا کہ اس ٹیکس کواہل یمن سے ضرور وصول کرو، چاہے وہ کتنے ہی ناراض کیول نہ ہول۔ یزید بن عبدالملک کا پچامحمہ بن مروان جو جزیرہ اور آذر بائیجان کا گورنر تھا، انہیں دنوں میں فوت ہوا۔ یزید نے اس کی جگہ اپنے دوسرے پچا مسلمہ بن عبدالملک کو جزیرہ اور آذر بائیجان کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔

اوپر ذکر ہوچکا ہے کہ یزید بن مہلب کوعمر بن عبدالعزیر الله نے خراج جرجان ادا نہ کرنے کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وجہ سے قید کر دیا تھا، وہ اب تک قید میں تھا۔ جب اس نے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز بڑالئے، کو بنوا میہ نے زہر دے دیا ہے اور وہ شاید جا نبر نہ ہو سکیں تو وہ قید خانے سے فرار ہو کر بھرہ کی طرف چل دیا۔ یہ بین مہلب اور بیزید بن عبدالملک کے درمیان سلیمان بن عبدالملک کے زمانے سے شکر رنجی اورناراضی چلی جاتی تھی۔ جب بیزید بن مہلب کو یہ معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز بڑالئے، کی زندگی معرض خطر میں ہے اوران کے بعد بیزید بن عبدالملک تخت نشین ہونے والا ہے تو وہ قید خانے کے عافظین کو بھاری رشوت دے کر فرار ہوگیا کہ بیزید بن عبدالملک اس پر دسترس نہ پا سکے۔ جاتے ہوئے ایک عربی رشوت دے کر فرار ہوگیا کہ بیزید بن عبدالملک اس پر دسترس نہ پا سکے۔ جاتے ہوئے ایک عربی کی زندگی کا یقین ہوجا تا تو میں ہرگز آپ کے قید خانے سے نہ بھا گیا مگراس اندیشے سے مجھے آپ کی زندگی کا یقین ہوجا تا تو میں ہرگز آپ کے قید خانے سے نہ بھا گیا مگراس اندیشے سے فرار ہورہا ہوں۔ یہ تجریم بن عبدالملک جھے قبل کر ڈالے گا اور بری طرح قبل کر ڈالے گا، میں یہاں کہ آپ کے بعد بیزید بن عبدالملک جھے قبل کر ڈالے گا اور بری طرح قبل کر ڈالے گا، میں یہاں سے فرار ہورہا ہوں۔ یہ تجریم بن عبدالمعزیز بڑالئے کے پاس اس وقت پنچی جب ان کا آخری وقت آپ بنچا تھا۔ آپ نے اس کو بڑھ کر فرمایا کہ الی! اگر بزید بن مہلب مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنے کو بھاگا ہے۔ تو تو اس کو سزا دے کیونکہ اس نے جمعے دھوکا دیا ہے۔

بھا کا ہے ہو تو ال تو مزاد کے یو تدال کے بھے دسوہ دیا ہے۔

رید بن عبد الملک نے خلیفہ ہو کر عدی بن ارطاۃ والی بھرہ کو یزید کے بھاگ جانے کا حال کھے

کر لکھا کہ یزید بن مہلب کے اہل وعیال کو گرفتار کرلو۔ چنانچہ عدی نے مفضل ومروان پسران مہلب

کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اسی اثناء میں یزید بن مہلب بھرہ میں پہنچ گیا۔ اہل بھرہ نے بید بن مہلب کی طرف داری کی اور عدی بن ارطاۃ کو بھرہ سے بھا گنا پڑا۔ یزید بن مہلب نے بھرہ

پرقابض ہو کر اہواز تک اپنا قبضہ جما لیا اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کر کے ایک زبردست فوج بہری اور اہل عواق کو تغیب دی کہ ترک و دیلم کے جہاد سے اہل شام پر جہاد کرنا افضل ہے۔ حسن بھری بڑالئہ نے اس کی مخالفت کی گر لوگوں نے ان کواس خیال سے خاموش رہنے پرمجبور کیا کہ یزید بن مہلب بن کر کہیں ان کوئل نہ کر دے۔ یزید اس فوج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی خون ریز لڑائی ہوئی، طرفین سے خوب خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر میدان جنگ میں یزید اور اس کا بھائی حبیب دونوں مارے گئے اور مسلمہ بن عبدا لملک کو فتح عاصل ہوئی۔ بقیہ آل مہلب کو جب یزید وصیب کے مارنے جانے اور فوج کے شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو سے بھرہ سے فوج روانہ کیا گیا۔ وصیب کے مارنے جانے اور فوج کے شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو سے بھرہ دونوں میں بیٹھ کرمشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے تعاقب میں ایک دستہ فوج روانہ کیا گیا۔

متام قن اینل شمیل این فرقی در ست سر متابا موادی در دی این اورون این موادی ای

مقام قندائیل میں اس فوجی دستے سے مقابلہ ہوا۔ بجز دو بچوں اور ابوعتبہ بن مہلب اور عثان بن مفضل بن مہلب کے خاندان مہلب سے کوئی متنفس باقی نہیں بچا۔ سب کے سب قبل کردیے گئے۔
اس فتح کے بعد بزید بن عبدالملک نے مسلمہ بن عبدالملک کوعراق کا گورنر بنا دیا، پھرعمر بن مہیرہ کومسلمہ کی جگہ حاکم عراق مقرر کیا۔ اہل صغد اور اہل سمرقند نے بغاوت کی تو عمر و بن مہیرہ نے سعید حرثی کوخراسان کا امیر مقرر کر کے مع فوج خراسان کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اہل صغد اور اہل سمرقند کو اس نے وہاں پہنچ کر اہل صغد اور اہل سمرقند کوقر ار واقعی سزا دے کر درست کیا۔

بلا دخزروآ رمینیا میں بغاوت ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے اہل قبچاق سے مدد لے کرمسلمانوں پر جملہ کیا اور وہاں کی اسلامی فوج کے اکثر حصے کوئل کر ڈالا۔ ہزیمت خوردہ اور بقیۃ السیف بھاگ کر دشق میں بزید بن عبدالملک کے پاس آئے۔ بزید نے جراح بن عبداللہ حکمی کوفوج دے کر اس طرف روانہ کیا۔ جراح نے وہاں پہنچ کر لڑائی چھٹر دی۔ اہل خزر نے مقابلہ کیا مگر سخت لڑائی کے بعد مسلمانوں سے شکست کھائی۔ اس کے بعد جراح نے اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور دور تک علاقہ فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ وہاں کے بادشاہ اور امراء نے اطاعت اختیار کی اور تمام علاقہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔

جسمہ ریاد
عبد الرحمٰن بن ضحاک ، عمر بن عبد العزیز راطی کے زمانے سے تجاز کی گورنری پر مامور تھا۔ وہ تین برس تک اس عہدے پر مامور رہا۔ اس کے بعد اس کے دل میں بیشوق بیدا ہوا کہ میں حسین (روائی کی اس عہدے پر مامور رہا۔ اس کے بعد اس کے دل میں بیشوق بیدا ہوا کہ میں حسین (روائی کی اور کی بیش سے شادی کروں۔ چنا نچہ اس نے فاطمہ بنت الحسین یعنی لڑکی کی ماں کے پاس پیغا م بیجا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عبد الرحمٰن بن ضحاک نے درحمٰی دی کہ میں تمہار الرئے کوشر اب خوری کے جرم میں مہم کر کے در لیواؤں گا۔ فاطمہ بنت الحسین نے یزید بن عبد الملک کے پاس شکایت کہلا کر بجوائی۔ بزید بن کر سخت برا فروختہ ہوا اور عبد الواحد بن عبد الله قسر ی کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ میں نے تجھ کو مدینہ کی گورنری پر مامور کیا۔ تو اس خط کو دیکھتے ہی ابن ضحاک کے پاس جا اور اس میں نے تجھ کو مدینہ کی گورنری پر مامور کیا۔ تو اس خط کو دیکھتے ہی ابن ضحاک کے پاس جا اور اس کی معزول کر دے اور اس سے جا لیس ہزار دینار جرمانہ وصول کر اور اس کو اس قدر اذیت دے کہ اس کی آ واز مجھ سنائی دے، در آ ں حالیہ میں اپنے بستر استراحت پر ہوں۔ قاصد نے یہ خط لے کر جا کر عبد الوا حد کو دیا۔ عبد الواحد کے دیا بین ضحاک کو طرح طرح کی تکیفیں دیں۔ لوگ ابن ضحاک سے بچھ خوش نہ تھے۔ اس لیے اب اس کے معزول ہونے کے بعد تکیفیں دیں۔ لوگ ابن ضحاک سے بچھ خوش نہ تھے۔ اس لیے اب اس کے معزول ہونے کے بعد



اس کی جو میں قصیدے لکھے کئے۔عبدالواحد کابرتاؤ انصار مدینہ کے ساتھ اچھا بہت تھا۔سب اس سے خوش رہے اور قاسم وسالم پسران عبداللہ بن عمر (ٹاٹٹیا) ہر کا م میں ان کے مثیر تھے۔ ابن ضحاک کی معزو کی اور عبدالواحد کی تقرری ماہ شوال سنہ ۱۰ھ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔

سعید حریثی خراسان کا عامل تھا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ چند روز کے بعد ابن ہبیرہ نے حریثی کومعزول کر کے اس کی جگہ مسلم بن سعید بن اسلم بن زرعہ کلا بی کوخراسان کی حکومت سپر دگی۔ ابن ہبیرہ، یزید بن عبد الملک کے آخر عہد خلافت تک عراق کا گور نر رہا۔

یزید بن عبدالملک نے اپنے بعد اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک اور اس کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ چارسال ایک ماہ خلیفہ رہ کر ۲۵ شعبان سنہ ۴۰ اھ کو بمقام بلقاء بعمر ۳۸ سال یزید بن عبدالملک فوت ہوا اور اس کی وصیت کے موافق ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر بیڑھا۔

# هشام بن عبدالملك

ابوالولید ہشام بن عبدالملک سنۃ کھ میں پیدا ہوا۔اس کی والدہ عائشہ بنت ہشام بن اساعیل مخزومی تھی۔ جب بزید بن عبدالملک کا انقال ہوا تو ہشام حمص میں مقیم تھا۔ و ہیں قاصد بیخبر اور بزید کا عصاا ورانگوٹھی لے کر گیا۔ ہشام حمص سے دمشق آیا اورلوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔

و صفا اورا وی سے ریاد ہمنا میں سے و سال یا اور و وں سے اپی طالت کی بیست ں۔
ہشام بن عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد ابن ہمیر ہ کوعراق کی حکومت سے معزول
کر کے اس کی جگہ خالد بن عبدالله قسری کو حکومت عراق کی سند دے کر روانه کیا۔اوپر ذکر ہو چکا ہے
کہ مسلم بن سعید خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا۔مسلم نے فوج لے کرتر کوں پر چڑھائی کی اور سندہ •اھ
کے آخرتک مصروف جنگ رہ کراکٹر ترک سرداروں کو مغلوب کر کے ان سے خراج و جزیہ وصول کیا۔

#### واقعات خراسان:

سنہ ۱۰ اھ میں مسلم بن سعید نے جہاد کے ارادے سے بہت بڑی فوج جمع کر لی اور بخارا و فرغانہ کی مدد کی اور بخارا و فرغانہ کی طرف جاکر باغیوں کو سزائیں دیں۔ خاقان چین نے اہل فرغانہ کی مدد کی اور خاقان سے مسلم کی کئی زبردست اور خون ریز لڑائیاں ہوئیں۔ انجام کار خاقان کو شکست ہوئی اور ترکوں کے مسلم کی کئی دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر کی بڑے بڑے سردار مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اس سال ہشام بن عبدالملک خلیفہ دمثق نے خالد بن عبداللہ کو خط لکھا کہ مسلم بن سعید کو خراسان کی گورنری سے معزول کرکے اپنے بھائی اسد بن عبداللہ قسر کی کو گورنر خراسان بنا کر بھیج دو۔ چنانچہ خالد بن عبداللہ نے اسد بن عبداللہ اپنے بھائی کو خراسان کی سند حکومت دے کرروانہ کیا اور مسلم بن سعید نے بہ خوشی خراسان کی حکومت اس کے سپرد کردی۔ خالد بن عبداللہ نے جب اپنے بھائی اسد بن عبداللہ کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس کے سپرد ساتھ ہی عبدالرحمٰن بن تعیم کو اس کا نائب بنا کر بھیج دیا تھا۔

اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت سنجا تے ہی جبال ہرات یعنی غور وغیرہ کی طرف جملہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ ان لڑا ئیوں میں نھر بن سیار اور مسلم بن احور نے بہت ناموری حاصل کی۔ اسد بن عبداللہ نے چند ہی روز کے بعدا لیسے اخلاق کا اظہار کیا کہ لوگ اس سے پریشان و وحشت زدہ ہونے لگے۔ اس نے نھر بن سیار کوسو در ہے لگوائے، عبدالرحیم بن لعیم کا سر منڈ وایا اور ان لوگوں کو اپنے بھائی خالد بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا کہ بید میر نے تی کی سازش میں شریک تھے۔

اس طرح وہ اہل خراسان کو بھی بہت لعن طعن کرتا اور تخی سے پیش آتا تھا۔ ان باتوں کا حال ہشام بن عبدالملک کو معلوم ہوا تو اس نے دمشق سے خالد بن عبداللہ کو کھا کہ اسد بن عبداللہ کو معلوم ہوا تو اس نے دمشق سے خالد بن عبداللہ کو کھا کہ اسد بن عبداللہ سلمی کو خراسان کی حکومت سے معزول کر دو، پھر خود ہی براہ راست اشرس بن عبداللہ سلمی کو خراسان کی حکومت پر مامور کر کے بھیج دیا اور خالد کو اطلاع دے دی ۔ اشرس نے خراسان میں پہنچ کر اپنے نیک سلوک اور خوش اخلاقی سے سب کو خوش کر لیا۔ اشرس نے سنہ ااھ میں ابوالصید اء، صالح بن ظریف اور ربیج بن عمران میسی کو سمر قند اور ماوراء النہ کی طرف اس غرض سے روانہ کیا کہ وہاں جاکر لوگوں کو اسلام کی خوبیاں سمجھا ئیں اور شرک کی برائیوں سے آگاہ کر کے راہ راست پر لائیں۔ اس علاقے میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور حکومت اسلامیہ نوک شمشیر کے ذریعہ سے قائم تھی۔ اشرس میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور حکومت اسلام سے آگاہ کر کے مسلمان بنایا جائے تو ان کے اندر جس قدر عیوب ہیں، وہ خود بہ خود دور ہو جائیں گے اور حکومت اسلامیہ کے لیے پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے گا۔ چنا نچہ اس دعوت اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوتی در جوتی اسلام میں داخل خطرہ باقی نہ رہے گا۔ چنا نچہ اس دعوت اسلام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوتی در جوتی اسلام میں داخل

جب لوگ اسلام میں داخل ہونے گئے تواس سے جزید کی آمدنی جوذمیوں سے لی جاتی تھی، کم ہونے لگی۔ ذمیوں کے نومسلم ہونے سے جو آمدنی میں کمی واقع ہوئی توحسن بن عمرطہ نے اس کی شکایت اشرس بن عبداللہ اسلمی گورز خراسان کوکہ ہی۔اشرس بن عبداللہ نے جواب دیا کے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ محض جزید کی وجہ سے مسلمان ہو گئے ہوں اور انہوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔للہٰداتم دیکھو کہ جس نے ختنہ کروا لیا ہواور نماز پڑھتا ہو،اس کو جزیہ معاف کر دو ورنہ جاہے وہ ا پنے آ پ کومسلمان کیے،اس سے جزیہ وصول کرو۔اشرس اگر چہخوداس کو پیند نہ کرتا تھا مگر خالداور ہشام کا منشاء یہی تھا کہ نومسلموں کے ساتھ تھتی سے محاسبہ و معاملہ کیا جائے۔ اشرس کے یاس سے اس جواب کے آنے پرحس بن عمر طہنے اس حکم کی تعمیل میں اس لیے تامل کیا کہ بیشر بعت اسلام کے موافق نہ تھا۔اشرس بن عبداللہ نےحسن بن عمرطہ کوصیغہ مال سےمعزول کر کے ہانی ابن ہانی کو مامور کیا اورسمرقند کی حکومت وسیدسالاری پراس کو قائم رکھا۔ ہانی ابن ہانی نے نومسلموں ہے آ کر جزیبہ وصول کرنا شروع کیا۔ ابوالصید اء نے نومسلموں کو جزبید دینے اور ہانی کو جزبیہ لینے سے روکا۔ ہانی نے ا شرس کو خطاکھا کہ بیاوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔انہوں نےمسجدیں بھی بنائی ہیں۔ان سے جزیہ کیسے وصول ہوسکتا ہے۔اس کے جواب میں ہانی کے پاس حکم پہنچا کہتم ان لوگوں سے جو جزیہ لیا کرتے

سے، جزید وصول کرو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔

ید کی کر ابوالصید اء نے نو مسلموں کی سات ہزار جمعیت لے کرسم قند سے چند فرسنگ کے فاصلہ پر قیام کیا اور مقابلہ پر مستعد ہو گیا۔ چونکہ ابوالصید اء کے پاس معقول وجہ مخالفت موجودتھی، البذا بہت سے مسلمان سردار حاکم سم قند کی فوج میں سے ابوالصید اء کے پاس نو مسلموں کی جمایت کے لیے چلے گئے۔ اشرس نے بیحالت دکھ کرحسن بن عمر طرکو سم قند کی حکومت سے معزول کرکے محشر بن مزاحم سلمی کو ما مور کیا۔ محشر بن مزاحم نے سم قند پہنچ کر ابوالصید اءا ور اس کے ہمرا ہی سردار وں کوشل موالی کے بہانے دھو کے سے بلاکر قید کر دیا اور اشرس کے پاس بھیج دیا۔ نومسلموں نے ابوفا طمہ کو اپنا اور جب ان کی جمعیت اور سردار بنالیا۔ آخر مجبور ہوکر ان مسلموں کو جزیہ کی معافی کا وعدہ دیا گیا اور جب ان کی جمعیت اور اتفاق جا تا رہا تو بہ تدریج ان پر تحقی شروع کی گئی اور طرح طرح سے ذلیل کیا گیا۔ جس کا نتیجہ سے ہوا اوں ادر سرنو مقابلہ پر آمادہ ہو کر خاقان کے بیان اور مسلمانوں کے ساتھ ایک جدید

سلسلہ جنگ شروع ہو گیا۔ا شرس خود مقابلہ پر پہنچا۔طرفین سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بہت سے مسلمان اور بہت سے ترک تہ تیخ ہوئے۔ آخر اس خون ریز سلسلہ جنگ کا خاتمہ صلح پر ہوا۔

اس جگہ ان لوگوں کو جو اسلام کی اشاعت کو بہ زور شمشیر بتاتے میں، غوروتامل کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اپنے زور شمشیر کواسلام کی اشاعت میں صرف کیا بیا ان کے بعض نادان حکمرانوں نے زور شمشیر کواسلام کی اشاعت کے روکنے میں صرف کیا ہے؟

سنہ اا اور میں ہشام بن عبدالملک نے اشرس بن عبداللہ کو جب کہ وہ ترکوں اور سمر قند یوں سے مصروف پریار تھا، معزول کر کے جنید بن عبدالرحمٰن بن عمر بن حرث بن خارجہ بن سنان بن ابی حارثہ مری کو مامور کیا۔ جنید جب خراسان کے دارالصدر شہر مرو میں پہنچاتو اس نے وہاں بجائے اشرس کے اس کے نائب خطاب بن محرسلمی کو پایا۔ وہ ایک روز قیام کر کے ماوراء النہر کی طرف روانہ ہوا اور اپنی جانب سے محشر بن مزاحم سلمی کو مر و میں چھوڑ کر اور خطاب کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا اور اشرس کے ساتھ خاقان و اہل بخارا پر فتح یاب ہوکر مروکی جانب سنہ۔اااھ کے آخری ایام میں واپس آیا۔ مرو میں آکر اس نے قطن بن قتیبہ بن مسلم کو بخارا پر، ولید بن قعقاع عبسی کو ہرات پر اور مسلم بن عبدالرحمٰن کو معزول کے عبدالرحمٰن بابلی کو بلخ کی حکومت پر مامور کیا لیکن چند ہی روز کے بعد مسلم بن عبدالرحمٰن کو معزول کرکے کی بی بن ضبیعہ کو بلخ کا حاکم بنایا۔

سنة ااھ میں جنید نے طخارستان کے باغیوں کی سرکوبی وسزادہی کے لیے عمار بن حریم کو اٹھارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ ایک طرف سے اور ابراہیم بن بسام کو دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ دوسری طرف سے روانہ کیا اور خود بھی اس طرف روانہ ہونے کی تیار کی۔ ترکوں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو وہ خاقان کو اپنا سپہ سالار بنا کر بہت بڑا اشکر جمع کر کے سمر قند پر جملہ آور ہوئے۔ اس زمانے میں سمر قند کا عامل سورہ بن الجبر تھا۔ اس نے جنید کے پاس خبر بھیجی کہ خاقان نے اپنے زبر دست لشکر کے سمر قند کی طرف حرکت کی ہے، میری مدد کے لیے جلد فوج بھیجے ۔ محشر بن مزام وغیرہ نے جنید کو ساتھ سمرقند کی طرف حرکت کی ہے، میری مدد کے لیے جلد فوج بھیجے ۔ محشر بن مزام وغیرہ نے جنید کو مقابلہ آسان نہیں، لیکن آج کل تمام فوج منتشر ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس بہت ہی تھوڑ ہے سے مقابلہ آسان نہیں، لیکن آج کل تمام فوج منتشر ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس بہت ہی تھوڑ ہے سے مقابلہ آسان نہیں، لیکن آج کل تمام فوج منتشر ہو پکی ہے۔ آپ کے پاس بہت ہی تھوڑ ہے سے کہ میرا بھائی سورہ بن الجبر وہاں مصیبت میں گرفتار ہو اور میں یہاں بچپاس ہزار فوج کی فراہمی ہے کہ میرا بھائی سورہ بن الجبر وہاں مصیبت میں گرفتار ہو اور میں یہاں بچپاس ہزار فوج کی فراہمی

(838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) (838) کے انتظار میں بیٹھا رہوں۔ یہ کہہ کرسمر قند کی طرف روانہ ہوا۔ خا قان اور تر کوں کو جب معلوم ہوا کہ جنید خود سمر قند کی طرف آ رہا ہے تو وہ تھوڑی سی فوج سمر قند کے محاصرہ پر چھوڑ کر جنید کے سدراہ ہوئے۔ راستے ہی میں روک کر لڑائی کا بازار گرم کیا۔ جنید اور اس کے مٹھی بھر ہمراہیوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے اور الیمی مردانہ چیقاش دکھائی کہ ترکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ بڑے بڑے نامی سردارمسلمانوں میں ہے بھی شہید ہوئے اور ترکوں کی لاشوں کے تو انبار لگ گئے۔ ترکوں کی فوج اور خاقان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔جنید نے پہاڑ کو پس پشت رکھ کر خاقان اوراس کے کشکر کو کئی مرتبہ ہیجھے ہٹایا اور تر کوں کو میدان سے بھگایا۔ آخر سرداروں کے مشورہ سے سورہ بن الجبر کے پاس سمرقند میں پیغام بھیجا کہ ہمتم سےصرف دومنزل کے فاصلے پرمصروف جنگ ہیں۔تم ہمت کر کے سمر قند سے نکل آؤ اور نہر کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے ہم تک پہنچواور دوسری طرف سے تر کوں پرحملہ کر دو۔سورہ بن الجبرسمرقند سے روانہ ہوالیکن جس راستے کی نسبت مدایت کی گئی تھی، اس راستے سے نہیں آیا بلکہ ایک دوسرے راستے سے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریب ہی پہنچ کر تر کوں کے لشکر میں گھر گیاا ورلڑ کر بہت سے لشکر کو قبل کرا دیا۔اس طرح جنید کو کو کی امداد نہ پہنچ سکی۔ آ خرمسلمانوں نے جی توڑ کرایسے ایسے سخت حملے کیے کہ خاقان اور ترکوں کو بھاگا دیا اور سمر قندییں

وال الموسط المسل المسال المسال المسل المس

رس المرکز اور جنید اپنے سامنے راستہ صاف پاکر بخارا کی جانب گرم سفر ہوا۔ راستہ ہی میں ایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلہ کیا۔ اس میں بھی مسلمانوں نے فتح پائی۔ اس کے بعد جنید بخارا میں داخل ہوگیا اور یہیں کوفہ و بخارا کی فوجیں بھی جنید کے پاس پہنچ گئیں۔

جنید نے ترکوں کو متواتر اور پہم شکستیں دے دے کر خراسان میں ہرطرف امن وامان قائم کردیا۔ جنید کو جب خراسان کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے سنہ ۱۱۱ھ میں فاضلہ بنت بزید بن مہلب کے ساتھ نکاح کیا۔ ہشام بن عبدالملک کو خاندان مہلب کے ساتھ سخت عداوت تھی۔ یہ خبر پہنچی تو اس کو بہت نا گوارگز رااور جنید کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے عاصم عداوت تھی۔ یہ خبر پہنچی تو اس کو بہت نا گوارگز رااور جنید کوخراسان کی حکومت سے معزول کر کے عاصم بن عبداللہ بن یزید ہلالی کوخراسان کی سندگورزی دے کر روانہ کیا۔ ادھر عاصم خراسان کی طرف روانہ ہوا، ادھر جنید کے مرض استدقانے خطرناک صورت اختیار کی۔ جس روز عاصم مرو میں داخل ہوا، اس روز اس کے آنے سے پہلے جنید فوت ہو چکا تھا۔ عاصم نے خراسان پہنچ کر جنید کے عاملوں کو معزول کر کے اینے جدید عامل مقرر کیے۔

### حرث بن شريح:

سنہ ۱۰۰ اھ میں جبکہ عمر بن عبدالعزیز را اللہ کی خلافت کا زمانہ تھا، بنوعباس نے اپنی خلافت کے بنوامیہ کے خلاف خفیہ کوششوں اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ کوششیں نہایت احتیاط اور دانا کی کے ساتھ جاری تھیں۔ نبی اکرم سُلُیْم کی بعض احادیث کو خاص طور پر شائع کیا جاتا تھا۔ بعض روایات میں کچھ فقرات اضافہ کر دیے گئے تھے، بعض روایات میں کچھ فقرات اضافہ کر دیے گئے تھے، جن سب کا منشا بیتھا کہ لوگوں کو اس بات کا کامل یقین دلایا جائے کہ خلافت اسلامیہ بنوعباس میں ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم کا حق دار خلافت ہونا اور بنوامیہ کا نا جائز طور پر بر سرحکومت آ جانا چونکہ پہلے ہی سے انقلا بی جماعتوں کے لیے بطور ایک زبر دست ہتھیا رکے طور پر بر سرحکومت آ جانا چونکہ پہلے ہی سے انقلا بی جماعتوں کے لیے بطور ایک زبر دست ہتھیا رکے استعال ہورہا تھا، لہٰذا ان با توں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کام کے لیے خاص خاص قابل استعال ہورہا تھا، لہٰذا ان با توں سے بھی خوب فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کام کے لیے خاص خاص قابل ان کے انسداد کی طرف متوجہ ہونے کو ضرور کی سجھتے تھے، نہ اس قسم کی خفیہ سازشوں کی ٹوہ اور بنوامہ استعال میں رہنا پیند کر تے تھے۔

المسلم اور علو یوں نے بھی عباسیوں کے متوازی اس قتم کی کوششوں اور سازشوں کا سلسلہ فاطمیوں اور علو یوں نے بھی عباسیوں کے متوازی اس قتم کی کوششوں اور سازشوں کا سلسلہ بہت ہی سے با قاعدہ جاری رکھا تھا اور بہتمام سلسلے خراسان بی میں نشو ونما پار ہے تھے، کیونکہ خراسان بی بی کی آب و ہواا لین کوششوں اور سازشوں کے لیے زیادہ موافق وموز وں تھی۔خراسان میں از د کے نامور قبیلے کا سردار حرث بن شریح خاص طور پر علویوں اور فاطمیوں کا شیدائی تھا۔ چنا نچہ سنہ۔۱۱۱ھ میں اس نے سیاہ کپڑے پہنے اور لوگوں کو اتباع کتاب وسنت اور بیعت امام رضا کی دعوت دی اور فاریاب میں بینج کر اس کام کوشروع کیا۔ چار ہزار کی جانباز جمعیت اس کے گر دجمع ہوگئی۔ یہ اس فوج کو لے کر بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ بلخ میں ان دنوں نصر بن سیار عالم تھا۔ وہ دس ہزار فوج لے کر مقابلہ کو کلا گر شکست کھائی۔ حرث بن شریح بلخ پر قابض و متصرف ہوکر اورا پی طرف سے سلیمان بن عبداللہ بن حازم کو بلخ میں مامور کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔ بڑی آ سانی سے جرجان پر بھی قابض و متصرف ہوکر مروکی طرف متوجہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متصرف ہوکر مروکی طرف متوجہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متصرف ہوکر مروکی طرف متوجہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متوبہ بوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متوبہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متوبہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ پر آمادہ و متوبہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ بر آمادہ بھور کے مقابلہ بر آمادہ کو متوبہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ بر آمادہ کو متوبہ ہوا۔ مرو میں عاصم بن عبداللہ نے لوگوں کو جمع کر کے مقابلہ بر آمادہ کی ساز

کرنا چاہالیکن یہاں بھی پہلے ہی سے حرث بن شرق کے ساتھ اوگوں کی خط و کتابت جاری تھی۔
حرث بن شریح کی جمعیت ساٹھ ہزار تک پہنچ چکی تھی جس میں از دو تمیم کے نامی سردار اور
فاریاب و طالقان کے زمیندار سب شامل تھے۔ ادھر عاصم بن عبداللہ نے بھی مقابلہ کے لیے تمام
ممکن کوششوں سے کام لیا۔ حرث بن شریح نے مرو پر نہایت جرائت کے ساتھ حملہ کیا مگر عین مقابلے
کے وقت اس کی فوج میں سے از دو تمیم کے چار ہزار آ دمی کٹ کرعاصم کی فوج میں آ ملے۔ جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ حرث بن شریح کے ہمراہیوں کی جرائت و دلیری اور جوش وخروش میں کسی قدر فرق آ گیا
مگر لڑائی بڑے نے دور وشور کی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حرث بن شریح شکست کھا کر پیچھے کولوٹا اور عاصم نے
اس کا تعاقب نہ کیا۔ عاصم نے منازل رہبان کے قریب پہنچ کر اپنا خیمہ نصب کیا تو اس کے پاس کل
تین ہزار سوار آ کر جمع ہوئے۔ حرث بن شریح نے اس کے بعد اپنی حالت کو پھر درست کر لیا اور وہ

ا پینے مقبوضات کوخراسان میں جلدی ترقی دیتا رہا۔

ان حالات سے مطلع ہو کر دمشق سے ہشام بن عبدالملک نے عاصم سے جواب طلب کیا تو
عاصم نے لکھا کہ خراسان کا تعلق براہ راست چونکہ دمشق لینی دربار خلافت سے ہے، اس لیے
اطلاعات کے جانے اور بہوفت ضرورت مدد کے آنے میں تو قف ہوتا ہے۔ مناسب سے ہے کہ جس
طرح پہلے خراسان کا صوبہ عراق کے ماتحت تھا، اسی طرح اس کو اب بھی عراق کے ماتحت کر دیا

عاصم کو جب اپنی معزولی اوراس جدید انظام کی خبر پینجی تو اس نے حرث بن شریح کے ساتھ مصالحت کرکے یہ تجویز کی کہ آؤ! ہم دونوں ہشام بن عبدالملک کوایک تبلیغی خط لکھیں اور کتاب وسنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ انکار کریتو دونوں متفق ہوکر اس کی مخالفت میں کوشاں ہول لیکن بیدمصالحت تادیر قائم نہ رہ سکی اور نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ دونوں میں کسی بات پر ان بن ہوگئی اور لڑائی تک نوبت پینچی۔

اس لڑائی میں حرث کو شکست ہوئی اور اس کے اکثر ہمراہیوں کو عاصم نے گرفتار کر کے تل کر ڈالا اور اس فتح کو ہشام بن عبدالملک کی خوشنو دی مزاج کا ذریعہ بنانا چا ہا، گر اسد بن عبداللہ سند گورزی لیے ہوئے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی عاصم کو گرفتار کر لیا۔ بیوا قعہ سنہ کا اھ کا ہے۔ اسد بن عبداللہ نے خراسان کی حکومت اپنج ہاتھ میں لیتے ہی حرث بن شرح سے خراسان کے شہروں کو واپس چھینا شروع کیا۔ بلخ کو لے کر ترزیکا قصد کیا۔ غرض دو برس تک اسد بن عبداللہ، حرث بن شرح اور ترکوں کے ساتھ برابر مصروف جنگ رہا۔ حرث بن شرح کی عالت نہایت کمزور ہوگئ تھی اور وہ اپنے چند رفیقوں کے ساتھ ادھر ادھر پناہ ڈھونڈ تا پھرتا تھا۔ سنہ ۱۱ھ میں خاتان اور بدر طرفان اسلامی لشکر کے مقابلہ میں مارے گئے اور اسد بن عبداللہ کی فتو حات کا سلسلہ ترکستان سے گزر کرمغر بی چین تک پہنچ گیا۔

ماہ رہیج الاول سنہ ۱۲ھ میں اسد بن عبداللہ قسر ی مقام بلخ میں فوت ہوا۔ مرتے وقت اس نے جعفر بن خظلہ نہروانی کواپنا جانشین بنایا، جس نے چار مہینے امارت کی۔ اس کے بعد ماہ رجب میں نصر بن سیار خراسان کا گور نر مقرر ہوا۔ اس سال یعنی سنہ۔ ۱۴ھ میں ہشام بن عبدالملک سے خالد بن عبداللہ کو عبداللہ گور نرعراق کے مخالفوں نے اس کی شکایت کی۔ ہشام بن عبدالملک نے خالد بن عبداللہ کو گورنری عراق سے معزول کر کے یوسف بن عمر ثقفی کو سند گورنری عطا کی۔ یوسف بن عمر ثقفی ایک طرف عابد وزاہد تھا تو دوسری طرف سفاک واحق بھی تھا۔

نفر بن سیار نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## بلاد خضروآ رمينيا:

جراح بن عبدالله حکمی کو ہشام بن عبدالملک نے آرمینیا کی گورنری پر مامور کیا تھا۔سندااھ میں جراح حکمی طفلس کی جانب ہے جہاد کرتا ہوا بلا دتر کستان میں داخل ہوا اوران کے مشہورشہر بیضاء کو فتح کر کے کامیا بی کے ساتھ واپس آیا۔ سنۃ ااھ میں تر کوں نے اپنی فوجیں مرتب کر کے متفقہ طور پر بلادا سلامیہ پر یورش کی۔ جراح بن عبداللہ علمی مقابلہ کے لیے نکلا۔ مقام مرج اردبیل میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔مسلمانوں کی تعداد بہت ہی فلیل تھی۔ جراح بن عبداللہ حکمی میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہواا وراس کی شہادت ہے تر کما نوں اور تر کوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے اورا پنی کا میابی کی خوشی اور جوش میں وہ بڑھتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئے۔

یہ خبر دارالخلافہ دمشق میں کینچی تو ہشام بن عبدالملک نے سعید حریثی کوبلا کر کہا کہ دیکھو! جراح ترکوں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ سعید نے کہا کہ جراح کے دل میں اللہ کا خوف شکست کھا کر بھاگنے سے زیادہ ہے۔ وہ ترکوں سے شکست کھا کرفرار کی ندامت گوارانہیں کرسکتا۔ میرا خیال بیہ ہے کہ وہ شہید ہوگیا ہے۔ ہشام نے کہا کہا ب کیا تدبیر کی جائے ؟ سعید حریثی نے کہا کہ آپ مجھ کو صرف حالیس آ دمیوں کے ساتھ اس طرف روانہ کر دیجیے اور روزانہ حالیس آ دمی روانہ کرتے رہیے۔ نیز ایک حکم عام اس طرف کے تمام امیروں اور عاملوں کے نام بھیج دیجیے کہ وہ بہ وقت ضرورت میری مد د کریں ۔

ہشام نے اس تجویز کو پہند کیا اور سعید جالیس آ دمیوں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ راہتے میں جراح کے ہمراہی ملے جو تباہ حال آ رہے تھے۔ ان کو بھی سعید نے اپنے ہمراہ لیا اور راستے میں جہاں جہاں مسلمان قبیلوں پر ہے اس کا گز رہوا، جہاد کی تر غیب لوگوں کودیتا گیا۔اس طرح اس کے ساتھ ہر جگہ کے لوگ شامل ہوتے رہے۔ مقام خلاط پر بہنچ کرسعید کا تر کوں سے مقابلہ ہوا۔ نہایت خون ریز جنگ کے بعد ترکوں کو شکست دی۔مسلمانوں کے ہاتھ خوب مال غنیمت آیا۔اس فتح کے بعد

سعید نے مقام برزغہ میں قیام کیا۔ ترکول نے مقام ورثان کا محاصرہ کررکھا تھا۔ سعید نے برزغہ سے اہل ورثان کے پاس اسلامی لشکر کے پہنچنے کی خبر بھیجی اور ترکوں کو پیغام دیا کہ ورثان کا محاصرہ اٹھا لو ورنہ ہم حملہ آور ہوتے ہیں۔

ترک ڈر کے مارے خود ہی محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔سعید ورثان میں داخل ہوا۔اس کے بعد وہ اردبیل تک بڑھتا چلا گیا۔ وہاں جا کر مقام کیا،معلوم ہوا کہ وہاں سے چارکوس کے فاصلے پر دس ہزار ترکوں کالشکریٹا ہےاوران کے پاس پانچ ہزارمسلمان قیدی گرفتار ہیں۔سعیدنے رات ہی کو حملہ کیا اور ان دس ہزار تر کوں کوفل کر کے مسلمان قیدیوں کوآ زاد کرالیا ۔ا گلے روز باجروان کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ ترکوں کا ایک اور اشکر قریب ہی خیمہزن ہے۔سعید نے اسی رات ان پربھی حملہ کیا اور سب کوئل کر کے مسلمان قیدیوں کوچیٹرا لیا۔انہیں قیدیوں میں جراح کے لڑے اور اہل وعیال بھی تھے۔اس کے بعد پھر ترکوں نے متفق ہو کرایک بڑا لشکر مقابلہ کے لیے فراہم کیا۔مقام زرند میں دونوں لشکر مقابلہ پر آئے۔سخت خون ریز لڑائی ہوئی اورمسلمانوں کے مقابلہ سے ترکوں کو پشت بھیر کر بھا گنا پڑا۔ اس شکست کی تلافی کے لیےایک مرتبہ پھر ترکوں نے مقابلہ کی تیاریاں کیں اورانقام لینے کی غرض سے بہت سے ترک قبائل مارنے مرنے پر تیار ہو کر نہر بیقان کے کنار ہے مجتمع ہوئے۔سعید حریثی نے بہنچ کرلڑائی شروع کر دی،سخت لڑائی ہوئی۔میدان جنگ میں بہت سے ترک مارے گئے، جونچ کر فرار ہوئے،ان میں سے اکثر نہر میں ڈ وب کر مر گئے۔اس فتح کے بعد حریثی مقام با جروان میں واپس آ کرمقیم ہواا ورخلیفہ ہشام بن عبدالملک کو فتح و کامیابی کابشارت نامه روانه کیا اور مال غنیمت کا خمس بھی خلیفه کی خدمت میں بھیجا۔ ہشام بن عبدالملک نے اس کے بعد سعید حریثی کو دمثق میں واپس بلوالیا اور اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کو آ رمینیا وآ ذر بائیجان کی سندگورنری عطا کر کےاس طرف روانه کیا۔

سعید حریثی کے واپس چلے جانے اوراس کی جگه مسلمہ کے آنے سے ترکوں نے پھرمجتع ہوکر سعید حریثی کے واپس چلے جانے اوراس کی جگه مسلمہ کے آنے سے ترکوں نے پھرمجتع ہوکر بہت بڑی جمعیت اور بڑے سازوسامان کے ساتھ مقابلے اور حملے کی تیاریاں کیس۔ مسلمہ بن عبدالملک ایک تجربہ کارسپہ سالا راور بہادر شخص تھا۔ وہ اپنی بزدلی کے سبب سے نہیں بلکہ اسلامی فوج کی قلت تعداد اور غنیم کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعداس خطرناک علاقہ کو چھوڑ کر جہاں ترکوں کے ہاتھ میں مال ومتاع اور عورتوں بچوں کا گرفتار ہوجانا یقینی تھا، مقام دربند میں واپس چلا گیا۔

مسلمہ بن عبدالملک نے اپنی دو ڈیڑھ سال کی حکومت میں آرمینیا میں ترکوں کے ساتھ نری و مسلمہ بن عبدالملک نے اپنی دو ڈیڑھ سال کی حکومت میں آرمینیا میں ترکوں کے ساتھ نری و ملاطفت کا برتاؤ کیا تھا۔ اس لیے اور بھی ترکوں کومسلمانوں کے مقابلے اور بغاوت پر آمادہ ہونے کی جرات ہوئی۔مسلمہ کے در بند آجانے کے بعد مروان بن محمد بن مروان جومسلمہ کی فوج میں شامل تھا، جھپ کر دمشق کی جانب بھاگ آیا اور ہشام بن عبدالملک سے مسلمہ کی شکایت کی کہ اس نے آرمینیا و آذر بائیجان میں نہایت نری کا برتاؤ کیا۔ جس کی وجہ سے ترکوں نے بغاوت پر آمادگی کا اظہار کیا، پھر جب کہ مقابلہ اور معرکہ کا وقت آیا تو وہاں سے پسپا ہوکر علاقے کوچھوڑ کر در بند میں واپس چا ہا آیا۔ ساتھ ہی بیچیں تو میں ترکوں کواچھی طرح سیدھا کر دوں۔

رف بدین و یک رون وا به بی مران میدها مردون و یک رون و دیک رون و دیک

### قيصرروم:

ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں قیصر کی فوجوں کو بھی بار بار مسلمانوں نے شکستیں دیں۔
امیر معاویہ ڈاٹنڈ کے زمانے سے سردی اور گرمی کے موسموں میں شال کی جانب حملہ آور ہونے والی فوجیس مقرر تھیں۔ یہ سرمائی اور گرمائی فوجیس فسطنطنیہ اور قیصر کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہی تھیں اور اس لیے رومیوں پر مسلمانوں کا رعب قائم تھا۔ ہشام کے زمانے میں معاویہ بن ہشام، سعید بن ہشام، سلیمان بن ہشام، مسلمہ بن عبدالملک، مروان بن محمد، عباس، ولید وغیرہ شنم اور حان فوجوں کے سردار ہو ہوکر حملہ آور ہوتے رہے۔ ان شنم ادوں کے ساتھ عبداللہ بطال اور عبدالو ہاب بن بخت وغیرہ مشہور شہسوار سردار ہوتے سے جن کی بہادری و جانبازی کی دھاک ملک روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رومیوں کو ہشام کے عہد میں مسلمانوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے نقصانات برداشت کرنے پڑے اور ایون کی مسلمانوں کے مہتا ہے میں مسلمانوں کے مہتا ہوگئی ۔

ا ندلس میں بھی عبداللہ بن عقبہ کے کارنامے یورپ کے عیسائیوں اور عیسائی بادشاہوں کو خوف

ا ندلس میں بھی عبداللہ بن عقبہ کے کارنا ہے یورپ کے عیسائیوں اور عیسائی بادشاہوں کوخوف زدہ رکھنے اورمسلمانوں کے نام سے لرزاں وتر سال بنانے کے لیے کافی تھے۔ حجاز ویمن وغیرہ میں بھی امن وامان ہو گیا۔

#### زید بن علی:

حسین بن علی رہائیٹا کے ساتھ کر بلا میں اور عبداللہ بن زبیر رہائیٹا کے ساتھ مکہ میں حکومت بنوامیہ کی طرف سے جوسلوک ہوا،اس نے اوراس کے بعد حجاج وغیرہ نے حجاز وعراق میں جس قتم کا طرز عمل اختیار کیا تھا،اس نے حجاز وعراق کےعرب قبائل کواول خوف زدہ بنا کرخاموش کر دیا تھا۔اس کے بعد ایصال زراور مال و دولت کے استعال نے بیاثر پیدا کیا کہ لوگوں کے دلوں میں بنوامیہ کی طرف سے حاسدانہ جذبہ پیدا ہو کر اندر ہی اندر بنوامیہ کے ساتھ خلوص وہمدردی دلوں سے دور ہونے گئی۔ ہشام کی حکومت بست سالہ کا زمانہ بظاہرامن وسکون اوراطمینان کا زمانہ تھا۔ابعراق وحجاز میں حجاج و ابن زیاد وغیرہ سخت گیر و تشدد پیند حکمران بھی نہ تھے۔ بنوہاشم کو رہ رہ کراپنی بربادیوں اور بنوامیه کی کامیابیوں کا خیال آتا تھا۔ وہ ان تمام لوگوں کو جو براہ راست حکومت وقت ہے کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، اپنا ہمدرد دیکھتے تھے۔خوف و دہشت کا پھر بھی چھاتی سے اتر چکا تھا۔ لہذا بنو ہاشم نے بنوامیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کامصمم ارادہ کیا۔عثمان غنی اورعلی ڈٹٹٹیا کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کے ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ تدبیر کارگر ہوتی ہے۔لہذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کا سلسلہ زوروشور سے شروع ہو گیا۔ بیرکام بنو ہاشم کے دوخا ندا نوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا۔علی بن ابی طالب ڈلٹٹڈ اور عباس بن عبدالمطلب وللفيُّهُ كي اولا دول نے جدا جدا کوششیں شروع كيں۔عباسيوں كي كوششوں کابیان آ گے آئے گا۔اس وقت علویوں یعنی فاطمیوں کی ایک کوشش کا تذکرہ مقصود ہے۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ یوسف بن عمر ثقفی کو ہشام بن عبدالملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کے عہد ا مارت یعنی سنه ۱۲۲ھ میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ مذکورہ اسباب کی بنأیر بنوامیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہوچکی تھی کہاس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیا بی حاصل ہوئی۔شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر پندرہ ہزار آ دمیوں نے

(846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846) (846)

یت کی۔

امام ابو صنیفہ رٹائٹ بھی زید بن علی کے حامیوں میں تھے۔ جولوگ گزشتہ زمانے کے حالات پر نظرر کھتے تھے۔ انہوں نے زید بن علی کو خروج سے باز رکھنے اور ابھی انظار کرنے کا مشورہ دیا لیکن زید بن علی نے اس مشورہ پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے کوفہ میں خروج کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی ، معرکہ آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے جس طرح حسین بن علی رہائٹ اور مصوب بن زیبر رہائٹ کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح زید بن علی کو بھی دھوکہ دیا۔ جب تلوار چلانے اور مردائل کے جوہر دکھانے کا وقت آیا تو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ طالب علمانہ کج بحثی شروع کی۔ ان سے سوال کیا کہ پہلے آپ یہ فرمائے کہ صدیق اعظم ڈھائٹ اور عمر فاروق ڈھائٹ کو کیسا سیجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سا۔ کوفیوں نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں کسی کو ان دونوں حضرات کی نسبت برا کہتے نہیں سا۔ کوفیوں نے کہا کہ جب خلافت کے اصل حق دار آپ ہی کے خاندان والے تھے اور ان دونوں کے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فنے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فنے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو کیوں برا کہتے اور ان سے لڑتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیعت فنے خلافت پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ ان کو رافضی کا خطاب دیا۔

صرف دوسو ہیں آ دمی زید بن علی کے ساتھ رہ گئے۔ ان مٹھی جرآ دمیوں سے زید بن علی نے یوسف ثقفی کی کئی ہزار فوج کا مقابلہ کیا۔ غرض کوفہ کی گلیوں میں وہ ایک ایک شخص کے گھر پر پہنچ کر آ واز دیتے اور عہد بیعت یاد دلا کراپی حمایت کے لیے بلاتے تھے گرکوئی نہیں نکلتا تھا۔ آخر کئی مرتبہ گورنز عراق کی فوجوں کو شکست دینے کے بعد وہ فوت ہوئے۔ ان کی پیشانی میں ایک تیر آکر لگا جس کے صدمہ سے جا نبر نہ ہو سکے۔ یوسف بن عمر ثقفی نے ان کا سرکٹوا کر ہشام بن عبدالملک کے پاس دمشق میں بجوا دیا۔ زید بن علی کے صاحبزادے کیلی بن زیدا نے باپ کے فوت ہونے کے بعد اول منیوا کی طرف جاکر رو پوش رہے، پھر موقع پاکر خراسان چلے گئے۔

زید بن علی کی یہ کوشش عجلت اور ناعاقبت اندیثی کے سبب سے ناکام رہی لیکن اس سے عباسیوں نے فائدہ اٹھانے میں کی نہیں کی۔ان کوزیادہ احتیاط بر سے اور زیادہ دورا ندیثی سے کام الینے کی ترغیب ہوئی۔وہ اس بات کا بھی صحیح اندازہ نہ کر سکے کہ ملک میں بنوامیہ کے اثر واقتدار کی اب کیا کیفیت ہے؟زید بن علی کی وفات نے اور بھی زیادہ لوگوں کی ہمدردی کو بنو ہاشم کی طرف مائل محتمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردیا کیونکہ ہشام بن عبدالملک نے زید بن علی کے کٹے ہوئے سرکود مشق کے دروازے پر لٹکا دیا اور یوسف ثقفی نے زید بن علی کے ہمراہیوں کی لاشوں کو کوفیہ میں سولی پر لٹکا دیا جو برسوں وہاں لٹکتی اور لوگوں کو بنوامیہ سے متنفر اور بنو ہاشم کا ہمدرد بناتی رہیں ۔

## عباسيون كي سازش:

۔ ابوہاشم عبداللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب کی سلیمان بن عبدالملک وغیرہ خلفائے بنوامیہ بہت عزت و مدارات کیا کرتے تھے لیکن بنوامیہ سے ان کو بھی ہاشمی ہونے کے سبب سے تعصب تھا اور دلی طور پر بنوامیہ کی حکومت ہٹانے اور بنوہاشم کو برسرافتدار لانے کے خواہاں تھے۔ ان کی کوشش صرف پہیں تک محدودتھی کہ وہ اپنے معتقدوں اور دوستوں میں جس کو اہل پاتے، اپنے خیالات سے آگاہ فرما دیتے تھے اور اس فتم کے لوگ ان کوتھوڑے نہیں بہت دستیا ب ہو گئے تھے جو عراق میں بھی حقے اور اس فتم کے لوگ ان کوتھوڑے نہیں بہت دستیا بہو گئے تھے جو

محد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بھی بنوامید کی حکومت کومٹانے اور بنوعباس کی خلافت قائم کرنے کی فکر میںمصروف تھے۔ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک کےعہد خلافت میں ابو ہاشم عبداللہ بن محمد سلیمان بن عبدالملک کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے والیسی میں وہ مقام حمیمہ علاقہ بلقاء میں محمہ بن علی بن عبداللہ بن عباس کے یاس تھہرے۔ا تفا قاً وہ وہاں بیار ہو کر فوت ہو گئے ۔ فوت ہوتے وقت انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ کو وصیت کی کہتم خلافت اسلامیہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس وصیت نے محمد بن علی کو بہت فائدہ پہنچایا یعنی وہ تمام لوگ جوابو ہاشم عبداللہ بن محمد کے معتقد و ہم راز تھے، محمد علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت ہو گئے۔اس کے بعد سنہ ۱۰ھ میں بہ عہد خلافت عمر بن عبدالعزیز اٹھلٹ محمد بن علی عباس نے اپنے کارندے عراق ، خراسان، حجاز، یمن اورمصر وغیرہ ممالک اسلامیہ کی طرف روانہ کیے۔عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹیا نے اگرچہ بنوامیہ کی نسبت اس عداوت ونفرت کو جوا کثر لوگوں کے دلوں میں تھی ، بہت کم کر دیا تھا کیکن پھر بھی محمد بن علی کی تحریک برابر مصروف عمل رہی۔ چنانچیر محمد بن علی کی طرف سے میسرہ عراق میں اور ا بو محمد صادق، خراسان میں عباسیوں کی خلافت کے لیے برابر دعوت کرتے رہے۔ محمد بن علی نے مضافات بلقاء میں سکونت اختیار کر کے وہیں سے اپنی تحریک کومما لک اسلامیہ میں شامل کیا۔ چند روز کے بعداس نے اپنے بارہ نقیب مقرر کیے اور ہر چہارست مما لک اسلامیہ میں بھیج۔ ان لوگوں

کو ہرجگہ کا میا بی حاصل ہوئی۔

سنہ ۱۰ اھ اور بدروایت دیگر سنہ ۱۰ ھیں ابو محمد صادق خراسانی سے وہاں کے چند بااثر لوگوں کو جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، ہمراہ لیکر محمد بن علی کے پاس آیا۔ انہیں ایام میں محمد بن علی اپنے اس لڑکے کو جس کی عمر صرف پندرہ لوم تھی، لے کر آیا اور ان لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا سردار ہوگا ( یہی لڑکا عبداللہ سفاح تھا)۔ اس کے بعد بکیر بن ماہان جو سندھ میں جنید کے ساتھ تھا، وہاں سے کوفہ میں آیا اور ابو محمد صادق سے ملا۔ اس نے بکیر کودعوت دی، اس نے فوراً قبول کرلی۔

یہ سنہ۵۰اھ کا واقعہ ہے۔ سنہ۷۰اھ میں بکیر بن ماہان نے جو کوفیہ میں محمد بن علی کی جانب سے دعوت عراق وخراسان کاا فسر ومهتمم تھا،ابوعکر مه، ابوڅمه صاد ق، محمد خنین ،عمارعبادی وغیرہ چندا شخاص کو خراسان کی خلافت عباسیہ کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔خراسان میں اسدقسر ی گورنرتھا۔اس کوا نفا قاً اس کاعلم ہو گیا کہ چندآ دمی خلافت عباسیہ کے لیےلوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔اس نے سب کو گرفتار کرا کرفتل کرا دیا۔صرف ایک شخص عمار پچ کر بھا گا اور بکیر بن ماہان کو آ کر اطلاع دی۔ بکیر نے یہ کیفیت محمد بن علی کے پاس لکھ کر جھیجی ۔ محمد بن علی نے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمهاری کوشش کامیا ب اور نتیجه خیز نابت ہوئی۔ اب تم خود کو اپنے قبل کا بھی منتظر رکھو۔ سنہ۔ ۱۱۸ھ میں بکیر نے عمار بن زید کو ہوا خواہان بنوعباس کا سردار بنا کر خراسان کی جانب روانہ کیا۔اس نے وہاں جاکراینے آپ کوخراش کے نام سے موسوم کیا۔خراش نے مدردی بنوعباس کونماز، روزہ پر بھی ترجیح دی اورلوگوں سے کہا کہ روزہ ونماز سے بڑھ کر بیکام ہے کہ بنوعباس کی خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کرو اور اس معاملہ کو راز داری میں رکھ کر افشا ہونے سے بچاؤ۔ محمد بن علی نے بیہ حالات من کرخراش کی نسبت ناراضی کا اظهار کیا۔ گورنرخراسان اسدقسر ی کوخراش کا حال معلوم ہوا تو اس نے گرفتار کرا کر اس کوفل کرا دیا۔ محمد بن علی اہل خراسان کی اس ضعیف الاعتقادی سے ناراض ہو گئے تھے۔ لہٰذا خراسان سے بااثر لوگوں کا ایک وفد محمد بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خطاؤں کی معافی جاہی۔

محمد بن علی نے خراسان میں خودنقیب مقرر کرکے روانہ کیے۔ ان کے لیے چندعصا اپنے پاس سے مرحمت کیے جونقیمی اور سرداری کی علامت سمجھ گئے۔ سنہ ۱۲۳ھ میں محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کا بہ حالت قید انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنا جانشین بنا گئے اور اپنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تقیبوں اور مریدوں کو وصیت کر گئے کہ میرے بعد سب ابراہیم بن گھر بن علی کوا مام سلیم کر کے اس کی اطاعت وفر ماں برداری کریں۔ بکیر بن ماہان، ابراہیم بن گھر کی خدمت میں حاضر ہو کراور ابراہیم بن گھر کی خدمت میں حاضر ہو کراور ابراہیم بن گھر سے ہدایات لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا کہ وہاں جا کر لوگوں کو گھر بن علی کے فوت ہونے اور ابراہیم بن گھر کے امام مقرر ہونے کی خبر سنائے۔ بکیر بن ماہان نے خراسان جا کر پوشیدہ طور پر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کر کے سب کو حالات سنائے اور ہدایات پنجا کیں۔ ہوا خواہان بنو عباس نے جو بچھے زرنقد ان کے پاس تھا، لا لاکر جمع کیا اور بکیر بن ماہان اس روپے کو لے کرامام ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سنہ ۱۲۲ھ میں ابراہیم بن گھر نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا۔ ابو مسلم اور ابراہیم کے حالات اور اس تحریک کی آئندہ حالت آگے کی دوسرے موقع پر بیان کی جائے گی۔

ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے حالات جو قابل تذکرہ تھے، مخضر طور پر بیان ہو بچے ہیں۔
یزید بن عبدالملک کی وصیت کے موافق ہشام کے بعد ولید بن یزید ولی عہد تھالیکن ہشام کی خواہش
تھی کہ ولید کومعز ول کر کے اپنے بیٹے کوولی عہد بنائے۔ مگر امرائے سلطنت چونکہ اس پر رضامند نہ
تھے، لہذا وہ اپنے اراد ہے میں کامیا ب نہ ہوسکا مگر ہشام اور ولید کے دلوں میں رنجش ضرور پیدا ہوگئ تھی۔ آخر ۲ رئیج الثانی سنہ ۱۲۵ھ میں ساڑھے انیس سال خلافت کرنے کے بعد ہشام بن عبدالملک نے وفات یائی۔

# وليدبن بزيد بن عبدالملك

ابوالعباس ولید بن بزید بن عبدالملک بن مروان بن حکم سنه ۹ هدیس پیدا ہوا۔ اس کی ماں حجاج بن بوسف ثقفی کی بھیتی اور حجمہ بن یوسف کی بیٹی تھی۔ یزید بن عبدالملک کی وفات کے وقت بیم عمر تھا۔ ابتدا بی سے اس کا چال چلن اچھا نہ تھا۔ فسق وفجو را ورعیش برسی میں مصروف رہنے کی وجہ سے انگشت نما تھا۔ اس لیے ہشام بن عبدالملک کو اس کا ولی عہدی سے معزول کرنے کا ارادہ کچھ نامنا سب نہ تھا مگر ناعا قبت اندیش امیروں اور سرداروں کی مخالفت نے ہشام کو اپنے ارادہ میں کا میاب نہ ہونے دیا اور ولید بن بزید ہشام بن عبدالملک کے بعد تخت نشین ہوا۔ ولید بن بزید کا معمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(M) 850 (M) 14 (F) (M) عهد خلافت بنوامیه کی نتابهی و بربادی کا درواز ه کھلنا تھا۔

ولید بن یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ان لوگوں سے جن کووہ اپنا مخالف سمجھتاتھا، انتقام

لینا شروع کیا۔کسی کا وظیفہ بند کیا،کسی کو قید کیا،کسی کوقتل کرایا۔سلیمان بن ہشام نے اپنے چچازاد بھائی کو بکڑ کر کوڑوں ہے پٹوایا اور داڑھی منڈ وا کرتشہیر کرایا ۔ بزید بن ہشام اور ولید بن عبدا لملک کے گئی بیٹوں کو قید کر دیا۔غرض تخت نشین ہو کرسب سے پہلا کام یہ کیا کہ اینے اکثر اہل خاندان کو ا پنا دشمن بنایا، پھر ہشام بن اساعیل مخزومی والی مدینہ کےلڑکوں اور خالد بن عبداللہ قسر ی سابق گورز عراق کو پکڑ کریوسف بن عمروالی عراق کے سپر دکیا۔اس نے ان شرفاً کونہایت سخت اذبیتیں و ہے دے کر مارڈ الا۔

ا پنی خلافت کے پہلے ہی سال لعنی سنہ ۱۲۵ھ میں ولید بن یزید نے اپنے بیٹوں عثمان اور حکم کے لیے ولی عہدی کی بیعت لوگوں سے لی۔اگر چہ بیعت و لی عہدی کی رسم پہلے سے جاری تھی اور لوگ الیی بیعت کے عادی ہو چکے تھے لیکن ان لڑکوں کی بیعت کسی نے شرح صدر کے ساتھ نہیں کی،لہذا دلوں میں اور بھی انقباض پیدا ہوا۔

ولید بن بزید بن عبدالملک نے نہ صرف مذکورہ غلط کاریوں ہی پر اکتفا کیا بلکہ اس نے اپنے عقا ئد اور آ زادمشر بی کے اعلان واظہار سے لوگوں کوا در بھی برافروختہ ہونے کاموقع دیا۔ چنانچہوہ علانیہ اپنے ناشدنی عقا کد وخیالات کی اشاعت کرتا تھا، مے نوشی اور زنا کے جرموں کا بھی اس سے ارتکاب ہوا۔ان تمام باتوں کی شہرت نے صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کو بددل کر دیا۔جس نے بیعت اطاعت کی،خوف اور ڈر کی وجہ سے کی اور سچی ہوا خواہی اور ہمدردی سب کے دلوں سے جاتی رہی۔

سنہ ۱۲۵ھ یعنی اپنی خلافت کے پہلے ہی سال صوبہ خراسان کو حراق کا ماتحت کر کے خراسان کے حاکم نصر بن سیارکومعز ول کیا ۔نصر کے پاس ایک طرف ولید بن پزید کااور دوسری طرف سے پوسف بن عمر گورز عراق کا حکم پہنچا کہتم معزول کیے گئے ،فوراً دارالخلا فہ دمشق میں حاضر ہوکر اپنے صوبہ کا حساب کتاب سمجھا ؤ۔

# عهد بنواميه ميں صوبوں کی تقسیم

اس جگہ یہ بات سمجھا دینی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ عہد بنوامیہ میں کل ممالک اسلامیہ چند محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(851) (851) (851) (851) (851) صوبول میں تقسیم تھے۔ ہرصوبہ پرایک امیریا وائسرائے یا نائب السلطنت مقرر ہوتا تھا۔ اس کواپنے صوبہ میں کامل شاہانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے اور وہ خود ہی اپنی طرف سے اپنے صوبہ کی ولا یتوں میں حاکم مقرر کرتاتھا۔ بڑے بڑے صوبے حجاز،عراق، جزیرہ، آرمینیا، شام،مصر،افریقہ، ا ندلس،خراسان وغیرہ تھے۔حجاز کےصوبہ میں مکہ، مدینہ، طا نُف، یمن کی ولایتیں شامل تھیں ۔بھی اییا ہوتا تھا کہ یمن کو حجاز کی ماتحتی ہے نکال کرایک الگ صوبہ قراردیا جاتا تھا اور وہاں کا حاکم دارالخلافہ سے مقرر ہوتا تھا۔ شام کے صوبہ میں اردن جمص، دمشق،قنسرین کی ولایتیں شامل تھیں۔ مصر کے صوبہ میں بھی افریقہ بھی شامل ہوتاتھا اور بھی افریقہ کومصر سے الگ صوبہ قرار دے کر قیسر وان کا گورنر در بارخلافت سے مقرر کیا جاتا تھا۔اسی طرح اندلس بھی الگ صوبہ قرار دیا جاتا تھا اور وہاں کا حاکم خلیفہ خودمقرر کرتا تھاا وربھی اندلس کو قیروان کے امیر کا ماتحت کر کےصوبہ افریقہ میں شامل کر دیا جا تاتھا۔اس حالت میں قیروان کا امیر خود اپنے اختیار سے اندلس میں کسی حاکم کومقرر کرتا تھا۔ یہی کیفیت عراق اورخراسان کی تھی لعنی بھی خراسان ایک الگ صوبہ تھا اور وہاں کا گورنر ا میر در بارخلافت سےمقرر ہوتا تھااور بھی خراسان کوصوبہ عراق میں شامل کردیا جاتا تھا۔اس حالت میں خراسان کا حاکم گورنرعراق کی طرف سے مقرر کیا جا تاتھا۔صوبوں کے امیروں اور ولا تیوں کے والیوں کو اپنے متعلقہ ملکوں میں سیاہ وسفید کے کامل اختیارات حاصل ہوتے تھے کیکن بھی کبھی پیجھی ہوتا تھا کہ محکمہ مال کی افسری یعنی وصولی خراج اور جزبیہ کے لیے دربار خلافت سے الگ کوئی اہل کار مقرر ہوجا تا تھا۔ دربارخلافت سےمقررشدہ افسر مال اپنے آپ کوصوبہ یا ولایت کے حاکم کا ماتحت نہیں سمجھا جاتا تھا۔افسر مال کی طرح بھی کبھی صوبہ کا امیر شریعت یا قاضی اعظم بھی دربار خلافت ہےمقرر ہوکر جا تا تھالیکن نمازوں کا امام ہمیشہا میریا گورنر ہی ہوتا تھالیعنی نمازوں کی امامت اورسیہ سالاری لا زم وملز ومتھی۔ بعد میں نمازوں کی امامت اورصوبہ کی امارت بھی جدا جدا ہونے گئی۔ تاہم جمعہ کا خطبہ حاکم صوبہاور سپہ سالا راعظم ہی سے متعلق رہا۔ آج بیر حقیقت جابل مسلمانوں اور مسجد کے "نخواہ داراماموں کی سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے۔

نصر بن سیار کے پاس جب معزول کے احکام پننچ تو اس نے اول ان کی تغیل کا ارادہ کیا لیکن پھر متوجم ہوکر خراسان کا قبضہ نہ چھوڑا اور خود مختاری کا اعلان کردیا۔ واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے بیدا یک واقعہ بیان کرنا چاہیے کہ نصر بن سیار کے پاس ابھی معزولی کے احکام نہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو جوا ہے بات کے مقول ہونے کے بعد خراسان بھنے کرنے میں زید بن علی بین سین بن علی بن ابی طالب کو جوا ہے باپ کے مقول ہونے کے بعد خراسان بھنے کرنے میں مقیم بین بن علی بن ابی طالب کو جوا ہے باپ کے مقول ہونے کے بعد خراسان بھنے کرنے میں مقیم بین ، گرفتار کر کے بھنے دو۔ نصر بن سیار نے کی بن زید کو بلا کرقید کر دیا اور ولید بن یزید کو کھے بھیجا کہ میں نے کی کو قید کر دیا اور ولید بن یزید کو کھے بھی کو ہمارے پاس بھیج دو۔ نصر بن سیار نے کی کو ہمارے پاس بھیج دو۔ نصر بن سیار نے کی کو آزاد کر کے حکم دیا کہ تم دشق میں خلیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ کی وہاں سے روانہ ہو کر راستہ ہی سے پھر خراسان کی طرف لوٹ پڑے۔ ان کے ساتھ معتقدین کی ایک جماعت فراہم ہوگئ ۔ نصر نے مقابلہ کے لیے فوج بھیجی اور کی پیشانی پر زخم کا تیر کھا کرفوت ہوگئے اور ان کے تمام ہمراہی قتل مقابلہ کے لیے فوج بھیجی اور کی پیشانی پر زخم کا تیر کھا کرفوت ہوگئے اور ان کے تمام ہمراہی قتل ہوئے۔ یہ واقعہ سنہ 10 اور اپومسلم خراسانی نے اس کو اتار کر دفن کرایا۔

ولید بن بزید کے مظالم نے لوگوں کو رنجیدہ و برا فروختہ کرہی رکھا تھا کہ اس کے بنی اعمام نے جن پر ولید نے بڑے بڑے طلم کیے تھے، اس کے خلاف کوششیں شروع کر دیں۔ولید بن پزید کا چیازاد بھائی پزید بن ولید بن عبدالملک خاص طور پر ولید کے خلاف مصروف کار ہوا۔ پزید بن ولید خاندان سلطنت میں زیادہ نیک اور اللہ والاسمجھا جاتا تھا، لہذا اس نے ولیدین یزید کی خلاف شرع باتوں کی شکایات لوگوں سے بیان کرنی شروع کیں اور بہت جلد لوگ اس کے ہم خیال وہمنوا ہو گئے۔اس کام میں بزید بن ولید کو نہ صرف سرداران کشکر اورامرائے سلطنت بلکہ خاندان سلطنت کی بھی حمایت حاصل ہوگئی۔ نتیجہ میہ ہوا کہ سب نے مخفی طور پر بیزید بن ولید کے ہاتھ پر بیعت کی اور لشکر شام کا بڑا حصہ یزید بن ولید کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یزید بن ولید نے دمشق کی سکونت ترک کر کے دمشق سے تھوڑ ہے فاصلہ پرایک گاؤں میں قیام کیا اور وہیں سے اپنے کارندے بلا داسلامیہ کی طرف روانہ کیے کہ وہ ولید بن پزید کی بداعمالیوں کے حالات لوگوں کوسنا ئیں اوراس طرح تمام عالم اسلامی کی رائے عامہ کو ولید کے خلا ف اوریزید کےموافق بنائیں۔ بیہ پہلاموقع تھا کہ بنوامیہ کے درمیان بلکہ خاندان سلطنت کے درمیان ایسی چھوٹ پڑی اور مخالفت نے یہاں تک ترقی کی کہ خفیہ سازشوں اور اشاعتی کارروائیوں سے کام لیا گیا۔ نتیجہ بیہوا کہ بہت جلد ولید کے خلا ف اوریزید کے موافق حالات پیدا ہو گئے۔ بزید بن ولید کا بھائی عباس بن ولید بھی اگر چہ ولید بن بزید سے سخت

(853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) (853) ناراض اوراذیت رسیدہ تھا مگر وہ اینے بھائی پزیدکو اس کام سے روکنا اور منع کرنا چاہتا تھا۔عباس کے اختلاف سے تنگ آ کر ہی یزید نے دمثق کو چھوڑا اور ایک الگ جائے قیام کی تلاش کی تھی۔ یزید نے ہر طرح اپنااطمینان کر لینے کے بعد ۲۷ جمادی الثانی سنہ۲۱اھ بہروز جمعہ خروج کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ بعد نماز عشاء دمشق میں داخل ہوکر اول کوتوال شہر کو گرفتار کیا، پھر سرکاری اسلحہ خانہ یر قبضہ حاصل کرلیا۔ ولیدین پزید کواس سے پیشتر ان سازشوں اور تیاریوں کا کوئی علم نہ ہوسکا۔ چنانچہ وہ حیران ویریشان ہوکررہ گیااور کچھ نہ کر سکا۔ دارالامارۃ کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔اب اہل دمشق اوراردگرد کےلوگوں نے آ آ کریزیدین ولید کے ہاتھ پرعلانیہ بیعت خلافت کرنی شروع کی ۔ ولید بن پزید نے دمشق سے نکل کرحمص کی طرف جانا چاہا۔ آخر مقام قصرنعمانی میں پزید نے ولید کا محاصرہ کرلیا۔ ولید کے ہمراہیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا۔عباس بن ولید یعنی پزید کا حقیقی بھائی اپنی جماعت کو لے کرولید کی حمایت اور پزید کی مخالفت و مقابلے کے لیے دمشق سے چلالیکن راستے میں اس کومنصور بن جمہور نے گرفتار کر کے بزید بن ولید کے سامنے حاضر کر دیا۔ ولید بن بزید نے جب دیکھا کہا بکوئی صورت نجات کی نہیں تو یہ کہہ کر کہ آج میرے لیے بھی ویسا ہی دن ہے جیساعثان غنی ڈاٹٹؤ پر آیا تھا، قر آن مجید لے کر بڑھنے بیٹھ گیا۔ بزید کے آ دمیوں نے قصر کی دیواروں پر چڑھ کراور قصر کے اندر داخل ہوکر ولید بن پزید کا سر کاٹ لیا اور منصور بن جمہور نے لا کریزید بن ولید کے سامنے پیش کیا۔ بزید نے تکم دیا کہ اس کوتشہر کرا کر ولید کے بھائی سلیمان بن بزید کودے دیاجائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ۲۸ جمادی الثانی سنہ ۲۲ اھ کو ولیدا کیک برس تین ماہ خلیفہ رہنے کے بعد مقتول ہوئے اوراسی روزیزید بن ولید بن عبدالملک تخت نشین ہوا۔ بنی امیہ کے درمیان بہآ پس کی لڑائی الیی ہوئی کہاس کے بعد خاندان بنوامیہ سلسل مبتلائے مصائب رہ کر برباد ہی ہو گیااور پھر دم بەدم ان پرىتابى نازل ہوتى رہى۔

## يزيد بن وليد بن عبدالملك

ابوخالد یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان بن حکم کو یزید ثالت اور یزید الناقص بھی کہتے ہیں۔ یزیدالناقص اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں کے وظا کف لیعنی فوج کی تخوا ہوں کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مردیا تھا۔ ولید بن پزید نے خلیفہ ہوکر وظا کف میں فی کس دس درہم کا اضا فہ کردیا تھا۔ پزید نے خلیفہ ہوکر وظا کف میں فی کس دس درہم کا اضا فہ کردیا تھا۔ پزید نے خلیفہ ہوکر وظا کف میں مقرر کھیں جو ہشام بن عبدالملک کے زمانے میں مقرر تھیں۔ پزید نے خلیفہ ہوکر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ولید بدعقیدہ وبدا عمال تھا، آسی لیے وہ مارا گیا ہے۔ میں جب تک حدود اسلامیہ کو مضبوط اور عدل ونصاف سے شہروں کو آباد نہ کر لوں گا، اس وقت تک بلاضرورت کسی کو کوئی جا گیرنہ دی جائے گی۔ میں اپنے درواز ب پر دربان نہ رکھوں گا تا کہ ہر شخص بہ آسانی مجھ تک پہنچ سکے۔ اگر میں غلط روی اختیار کروں تو تم کو اختیار ہے کہ مجھ کو معزول کردو۔ اس کے بعد یزید بن ولید در اس کے بعد کردو۔ اس کے بعد یزید بن ولید کو لی عہدی کے لیے بیعت لی۔

ابل ممس کو جب یہ معلوم ہوا کہ ولید بن پزید تل ہوگیا ہے تو انہوں نے بغاوت کی اور ولید کے خون کا بدلہ لینے کی غرض سے بزید بن خالد بن بزید بن معاویہ کو اپنا سردار بنا کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ بزید بن ولید نے سلیمان بن ہشام بن عبدالملک کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اول اہل ممص کے سامنے سلح کی درخواست پیش کی گئی لیکن جب وہ نہ مانے تو لڑائی شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بزید بن خالد گرفتار ہوکر قید ہوا اور بہت سے اہل ممص مارے گئے۔ جو باقی رہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔

سے خبرس کراہل فلسطین نے بھی بغاوت کی اور یزید بن سلیمان بن عبدالملک کواپنا سردار بنایا۔
اہل اردن نے سنا تو مجمد بن عبدالملک کواپنا بادشاہ بنا لیااوراہل فلسطین کے ساتھ شریک ہو گئے اور دونوں جگہہ کی فوجیس مل کر دشق کی طرف بڑھیں۔ ان تمام مقامات کے لوگوں کویزید بن ولید نے پہلے اپنا ہم خیال بنالیا تھالیکن خلیفہ کے قبل کا حادثہ نہ تھا۔ لہذاان لوگوں کے دل میں یکا بیک مقتول خلیفہ کی ہمدردی اور موجودہ خلیفہ کی نفرت کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم خلیفہ کی ہمدردی اور موجودہ خلیفہ کی نفرت کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہم د کیھتے ہیں کہ ایک قاتل ڈاکوکو جب بھانی کی سزادی جاتی ہے تو اگر چہ معقول طور پر ہر شخص اس کو بھانی کا مستحق یقین کرتا ہے لیکن جب اس کو بھانی پرلئلتا ہواد کیھتے ہیں تو اس وقت تمام ہمدردی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ نفرت جو اس کی نسبت پہلے دل میں موجود تھی ، کافور ہوجاتی ہے۔ اس لئر کا حال من کر یزید نے سلیمان بن ہشام کوایک زبر دست لشکر کے ساتھ ان لوگوں کی سرکو بی اس کو نیاست دے کر خلیفہ وقت کی بیعت و اطاعت

يرآ ماده كرديا ـ

ملک شام کے مذکورہ فسادات کوفروکرنے کے بعدیزید نے پیسف بن عمر کوعراق وخراسان کی امارت سے معزول کرکے اس کی جگہ منصور بن جمہور کوعراق وخراسان کا حاکم مقرر کیا۔ یوسف نے منصور کو با قاعدہ اپنی امارت کا حیارج نہیں دیا بلکہ عراق سے دمشق کی جانب پوشیدہ طور پر روانہ ہوا۔ دمشق کے قریب پہنچا تھا کہ پزید بن ولید نے گرفتار کرا کر قید کردیا اور اسی حالت میں مقتول ہوا۔ منصور بن جمہورنے کوفہ بہنچ کر یوسف کے زمانے کے قیدیوں کور ہا کیااورا پنی طرف سے خراسان کی گورنری پر اینے بھائی کو بھیجا۔ وہاں نصر بن سیار نے خراسان میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ابھی یہ جھگڑا طےنہیں ہونے پایا تھا اورمنصور بن جمہورکوکوفہ میں آئے ہوئے دومہینے بھی نہ گز رے تھے کہ یزید بن ولید نےمنصور کومعزول کر کے اس کی جگہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کوعراق کی امارت پر روانہ کردیا۔منصور بن جمہورعراق کی امارت عبداللہ بنعمر بن عبدالعزیز کے سپر د کر کے شام کی طرف روانہ ہوا۔عبداللہ بن عمر نے خراسان کی حکومت پر با قاعدہ طور پرنصر بن سیار کومقرر فرمایا۔ان دنو ل یمامہ کی ولایت بھی عراق کےصوبہ سے متعلق تھی ۔مبھی بمامہ حجاز میں شامل کردیا جاتا تھا،مبھی عراق میں۔ یوسف بن عمر کے زمانے سے اہل بمامعلی بن مہاجر حاکم بمامدکو نکال کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے۔ ابھی تک وہ بہ دستور اپنی خود مختاری پرقائم رہے اور کوئی بندوبست اس علاقہ یر قبضہ قائم کرنے کے لیے نہ ہوسکا۔

چہ بدیدہ اللہ بن عمر بن عبدالعزیز نے عراق کی امارت اپنے ہاتھ میں لے کر جب نصر بن سیار کو خراسان کا حاکم اپنی طرف سے مقرر کیا تو وہاں جدیع بن کر مانی از دی نے نصر بن سیار سے بغاوت وسرکشی اختیار کی۔ جدیع بن علی اصل میں از دی تھالیکن چونکہ وہ کر مان میں پیدا ہوا تھا، اس لیے کرمانی مشہورتھا۔وہ یہ دیکھ کر کہ نصر بن سیار جو پہلے خراسان کا خود مختار حاکم تھا، اب کوفہ کے گورنز کی طرف سے نامز دہوکر مرکز حکومت سے متعلق ہوگیا، رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ لوگ فتنہ میں پڑ رہے ہیں،تم اپنے کاموں کے لیے کسی کو اپنا امیر منتخب کراو۔ نصر بن سیار اور کرمانی کے دلوں میں پہلے سے پچھ کدورت تھی۔ اب کرمانی کے اس جدید فتنہ برپا کرنے پر نصر نے اس کو گرفتار کرا لیا اور کارمضان سنہ ۱۲ اھ کو قید کردیا۔ کرمانی چند روز قید رہا، اس کے بعد قید خانہ میں نقب لگا کرنگل آیا اور فوراً تین ہزار آ دمیوں کو اپنے گرد جمع کرلیا۔ادھر سے نصر نے بھی اس کی سرکو بی

سردارکو ما مورکیا مگر لوگوں نے درمیان میں پڑ کر لڑائی کو روکنے اور صلح کرانے کی کوشش کی جس کا متیجہ یہ ہوا کہ کرمانی ، نصر کے پاس چلا آیا اور نصر بن سیار نے اس کو خاند شینی کی ہدایت کی ۔ چند روز کے بعد پھر کرمانی نے بغاوت و سرکشی کا ارادہ کیا۔ غرض اس طرح کئی مرتبہ جنگ کی تیاری اور کئی مرتبہ جنگ کی طرف چلا جائے۔ چنا نجے اس بھل درآ مد ہوا۔

جن دنوں نصرا ور کر مانی کے درمیان بار بارنزاع پیدا ہو کرصورت حال خطرناک ہور ہی تھی ، نصر کو بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں کر مانی بلاد تر کستان سے حرث سے بن شریح کو بلوا کراپی طاقت کو نہ بڑھا لے۔حرث بن شریح کا ذکراویر ہو چکا ہے، وہ بارہ تیرہ سال سے بلادترک میں مقیم تھا۔ چنانچہ نصر نے حرث کو بلانے اور اپنے یاس لانے کے لیے مقاتل بن حیان نبطی کو بھیجااور ادھرعبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوفہ میں اوریزید بن ولید کے پاس دمشق میں خطوط بھیجے جن میں حرث بن شریح کے متعلق اندیشہ وخطرہ کی اطلاع دے کر اس کی سفارش کی تھی کہاس کوامان دے کر بلوا لینے کی ا جازت مرحمت فر مائی جائے۔ دونوں جگہ امان نامے آ گئے۔ ادھر حرث بن شرح کھی بلاد تر کسّان سے خراسان میں آ گیا۔نصر نے اس کی خوب خاطر مدارات کی اور مرورود میں اس کو تھہرایا۔ پیاس در ہم روزانہ اس کا روزینہ مقرر کیا اور کہا کہ آ ب جس شہر کی حکومت پیند کریں ، وہاں کا عامل آ پ کو بنا دیا جائے۔حرث نے کہا کہ میں حکومت و دولت کا خواہش مندنہیں ہوں ، میں تو کتاب وسنت پر عمل درآ مدکرنے کا خواہش مند ہوں ۔ظلم وتعدی سے پریشان ہوکرانشہروں سے نکل گیا تھا۔ اب بارہ تیرہ برس کے بعدتم نے مجھ کو پھراس طرف واپس بلایا ہے۔نصریین کر خاموش ہو گیا۔حرث نے اس کے بعد کرمانی کے پاس کہلا کرمجھوا یا کہا گرنھر بن سیار نے کتاب وسنت برعمل کیا تو میں اس کا طرف دار ہوکر اس کے دشمنوں سے لڑوں گا اور اگر اس نے کتاب وسنت بڑمل نہ کیا تو پھر میں تمہارا شریک ہوجاؤں گا، اگرتم نے کتاب وسنت برعمل کرنے کا اقرار کیا۔اس کے بعد حرث نے قبائل تمیم اور دوسر بے لوگوں کواپنی امارت کی طرف متوجہ کیا۔ چند روز میں تین ہزار آ دمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

سے ملک شام کی طرف چلا گیا۔ مروان بن محد کے بیٹے عبدالملک نے بزیرہ کے صوبہ کو خالی دیکھر کے بیٹے عبدالملک نے بزیرہ کے صوبہ کو خالی دیکھر اس پر قبضہ کر کے جا بجا اپنے گماشتے بھیج دیے اور اپنے باپ مروان بن محمد بن مروان کو لکھا کہ یہ موقع نہایت ہی موزوں ہے۔ آپ خون ولید کا معاوضہ لینے کے لیے کھڑے ہوجا نمیں۔ ادھرخمص، اردون اور فلسطین کی بعاوتوں سے بزید بن ولید کو فرصت نہ ملنے پائی تھی کہ مروان بن محمد کے خروج کی خبر ملی۔ بزید کے لیے بیہ موقع بہت ہی نازک تھا۔ اس نے مروان کو لکھ بھیجا کہ تم میری بیعت کرلو، خبر ملی۔ بزید کے لیے بیہ موقع بہت ہی نازک تھا۔ اس نے مروان کو لکھ بھیجا کہ تم میری بیعت کرلو، میں تم کو جزیرہ آ ذربائیجان، آ رمینیا اور موصل تمام ولا یوں کی حکومت دے دوں گا اور سند گورزی میں تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مروان بن محمد نے بیعت کرلی اور بزید نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا، سند گورزی اس کے پاس بھیج دی۔ اس طرح راستے ہی سے مروان واپس چلا گیا اور اپنے متعلقہ کورزی اس کے پاس بھیج دی۔ اس طرح راستے ہی سے مروان واپس چلا گیا اور اپنے متعلقہ کا صوبوں پر حکومت کرنے لگا۔ پہلے وہ صرف آ رمینیا پر حاکم تھا، اب موصل تک کے تمام علاقہ کا حکمران مقرر ہو گیا۔

یزید بن ولیدالمشہور بریرالناقص اپنے اخلاق وقابلیت کے اعتبار سے برا نہ تھالیکن اس کی عمر نے وفا نہ کی اور ۲۰ ماہ ذوالحجہ سنہ ۱۲۱ھ کو چند روز کم چھ مہینے خلافت کرکے ۳۵ سال کی عمر میں مرض طاعون سے وفات یائی۔

# ابرا ہیم بن ولید بن عبدالملک

ابواسحاق ابراہیم بن ولید بن عبدالملک اپنے بھائی بزید الناقص کی وفات کے بعد اس کی وصیت کے موافق غلیفہ ہوا۔ ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت عامہ نہیں ہوئی۔ بعض لوگ اس کی بیعت سے انکار بھی کرتے رہے۔ مروان بن مجمہ بن مروان بن عکم گورنر آرمینیا نے جب بزید کے مرنے کی خبر سن تو وہ ومثق کی جانب فوج لے کر چلا۔ اول قشر بن پہنچا۔ قسر بن کو فتح کر کے محص کی جانب روانہ ہوا۔ مص کی حالت بیتھی کہ محص والوں نے ابراہیم کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس لیے ومثق سے لشکر شام عبدالعزیز بن تجاج بن عبدالملک کی افسری میں روانہ ہوا۔ ابراہیم کا فرستادہ محص کا محاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا۔ جب مروان بن مجمد کے قریب پہنچنے کی خبرسی تو عبدالعزیز لشکر شام کو لے کر اور عاصرہ اور عاصرہ اٹھا کر ومشق کی جانب پیل دیا اور مروان کے پہنچنے پر اہل محص نے بلا توقف اس کے ہاتھ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) (858) پر بیعت کر لی۔ا براہیم کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو اس نے سلیمان بن ہشام کوایک لا کھ بیں ہزار کی جمعیت سے مروان کے مقالبے کے لیے روانہ کیا۔مروان کے یاس کل اس ہزار فوج تھی۔مروان نے جنگ شروع ہونے سے پیشتر یہ پیغام بھیجا کہ ہم ولید بن یزید کے خون کا دعو کی چھوڑے دیتے ہیں۔تم اس کے بیٹے تھم وعثان کو جنہیں ولید نے ولی عہد بنایا تھا، رہا کردو۔سلیمان بن ہشام نے اس درخواست کو نامنظور کیا، آخر لڑائی شروع ہوئی۔سلیمان بن ہشام کو کہ ہزار آ دمی کٹوا ڈالنے کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی۔مروان نے لوگوں سے حکم وعثان پسران ولید بن بزید کی بیعت لی اور دمشق کی طرف بڑھا۔ یہاں دمشق میں ابرا ہیم اوراس کےمشیروں نے مشورہ کیا کہ تھم وعثان کونل کردینا چاہیے۔ چنانچہ یہ دونوں قیدی فنل کر دیے گئے۔مروان فاتحانہ دمشق میں داخل ہوا اورا براہیم وسلیمان وغیرہ دمشق سے تد مرکی طرف فرار ہو گئے ۔مروان نے حکم وعثمان کی لاشوں کو دیکھا، بہت افسوس کیا،نماز جنازہ پڑھ کران کو دفن کرایا اوریپیسوال لوگوں کے سامنے پیش کیا کہتم کس کواپنا خلیفہ بنانا جا ہتے ہو؟ سب نے بالا تفاق مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے ہاتھ یر بیعت کی۔ بیرروز دوشنبہ۲۲صفر سنہ۱۲۷ھ کا واقعہ ہے۔ابراہیم کو مروان نے امان دی اوراس نے مروان کے حق میں بہخوشی خلافت ہے دست برداری داخل کر دی۔ابراہیم بن ولید کی خلافت کے متعلق مورخین کا اختلا ف ہے۔بعض اس کوخلیفہ سمجھتے ہیں اوربعض خلفاء میں اس کا شارنہیں کرتے کیونکہ اس کی خلافت پورے طور پر تمام عالم اسلام میں تسلیم نہیں ہوئی تھی کہاس نے خلع خلافت کیا۔ابرا ہیم کی خلافت جیسی کچھٹھی،صرف دو مہینے چندروز رہی۔

# مروان بن محمر بن مروان بن حکم

مروان بن محمد خاندان بنوامیه کا آخری خلیفہ ہے۔ اس کولوگ مروان الحمار بھی کہتے تھے۔ حمار ملک عرب میں صابر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔صعوبت کش آ دمی کو حمار کہہ دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس خلیفہ کو بھی حمار کہنے گئے کیونکہ اس کی خلافت کا تمام زمانہ لڑائیوں میں بسر ہوا اوراس نے نہایت صعوبت کش اور صابر ہونے کا ثبوت بہم پہنچایا۔ مروان بن محمد نے بجائے دمشق کے مقام حران میں ا قامت اختیار کی۔ تدمر سے ابراہیم (معزول خلیفہ) کو اپنے پاس بلالیا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

(W 859) (S ) JULY (U ST) کیم شوال کومروان کے پاس خبر نہنچی کہاہل حمص بغاوت وسرکشی کی بوری تیاری کر کے خروج برآ مادہ ہیں اوراطراف وجوا نب سے عرب قبائل ان کے پاس پہنچے گئے ہیں۔مروان اس خبر کے سنتے ہی فوراً فوج لے کر ۳۰ شوال کومص کے قریب پہنچا، دیکھا کہ اہل جمص نے شہر کے دروازے بند کر لیے ہیں۔مروان کے منادی نے یکار کر کہا کہتم لوگوں نے امیرالمومنین کی بیعت کیوں توڑی ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا کہ ہم نے بیعت نہیں توڑی بلکہ ہم مطیع وفرماں بردار اوراینی بیعت پر قائم ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر کے درواز ہے کھول دیے اور مروان کے ہمراہی شہر میں داخل ہوئے تو اہل شہرا ورمخالفین نے مقابلیہ کیا۔ بیرحالت دیکھ کر مروان شہر کے دروازے برچڑھ گیا اور مخالفین کا مقابلہ کرکے ان کوشکست دی۔شہریناہ تین سوگز کے قریب ڈھا کر زمین کے برابر کر دی اوراہل شہر سے اپنی بیعت لی۔ابھی مروان حمص ہی میں تھا کہ خبر پینچی کہ اہل غوطہ نے پزید بن خالد قسر ی کو ا بنا سردار بنا کر دمشق برحمله کیا اور والی دمشق کومحصور کر لیا ہے۔ مروان نے والی دمشق کی امداد کے ليحمص سے دس ہزارفوج روانہ کی۔اس فوج نے پہنچ کر باہر سے اور اہل دمشق نے اندر سے مقابلہ کیا۔اہل غوطہ کو شکست ہوئی، بزید بن خالد مارا گیا۔اس کا سر کاٹ کرمروان کے یاس بھیج دیا گیا۔ اس فتنہ کے فرو ہوتے ہی ثابت بن نعیم نے اہل فلسطین کو مجتمع کرکے طبریہ کا محاصرہ کیا۔طبریہ میں اس وقت ولید بن معاویه بن مروان بن حکم والی تھا۔مروان بن محمد نے بیہ خبر سن کر ابوالوردا پنے فوجی سردار کواس طرف بغاوت فروکرنے کے لیے روا نہ کیا۔ ابوالورد کے پہنچتے ہی اہل طبریہ نے شہر سے نکل کرمحاصرین کا مقابلہ کیا۔ اہل فلسطین نے شکست فاش کھائی اور ثابت بن نعیم کے تین لڑ کے ابوالورد نے گرفتار کرکے مروان کے پاس بھیج دیے۔مروان نے فلسطین کی حکومت بر رہا حس بن عبدالعزیز کنانی کو مامور کیا۔اس نے تلاش کر کے ثابت بن نعیم کو گرفتار کیا اور مروان کے یاس بھیج دیا۔ مروان نے اس کے اوراس کے نتیوں لڑکوں کے ہاتھ یاؤں کٹوا کر صلیب پرچڑھا دیا۔ ان وا قعات سے فارغ ہو کر مروان بن محمد نے دیرالوب میں اپنے لڑکوں عبداللہ وعبیداللہ کی و لی عہدی کی بیعت لی اور ہشام کی لڑ کیوں سےان کا عقد کر دیا۔اس کے بعد مروان نے تدمر کی جانب فوج کشی کی کیونکہ اہل تد مرابھی تک خود مختاری برقائم تھے۔ اہل تد مرکو بیعت اور اطاعت کرنی پڑی۔ اس کے بعدمروان نے یزید بن مہیر ہ کوعراق کی جانب روانہ کیا کہ وہ ضحاک شیبانی خارجی کو جو کوفہ یرمسلط ہو گیاتھا، خارج کرے، اورامدادی فوجیں عقب سے بھیجتے رہنے کا انتظام کرنے کے لیے خود محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) (860) قرقیا میں آ کھہرا۔ اس سے پیشتر سلیمان بن ہشام آ رام کرنے کے لیے رصافہ میں کھہر گیا تھا۔ اہل شام کا ایک کثیر گروہ جس کومروان نے پزید بن عمر بن ہبیر ہ کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کیا تھا۔ اس سے جدا ہوکررصافہ میں سلیمان بن ہشام کے یاس پہنچا اور کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیں۔ سلیمان نے اس بات کومنظور کر لیا اور ان لوگوں کو ہمراہ لیے ہوئے قنسرین کی جانب روانہ ہوا۔ قنسرین پنچ کرسلیمان نے اہل شام کو خطوط لکھے جن کا اثریہ ہوا کہ اہل شام ہر طرف سے سلیمان بن ہشام کی طرف متوجہ ہوئے اور سلیمان کے پاس ایک زبردست فوج جمع ہوگئی۔مروان نے بیخبرسنی تو یزید بن عمر بن ہمبیر ہ کو قیام کردینے کا فرمان بھیجا اورخو دقر قیا سے سلیمان کی طرف چلا۔ قنسرین کے با ہرمقام حنا ف میں مروان وسلیمان کی صف آ رائی ہوئی اورسلیمان کومروان نے شکست دے کر بھگا دیا۔سلیمان کے ہمراہیوں کو جو گرفتار ہوئے قبل کیا۔سلیمان بن ہشام کالڑ کا اور ہشام بن عبدالملک کا ماموں خالد بن ہشام مخزومی میدان جنگ میں قتل ہوئے۔سلیمان بھاگ کرحمص پہنچا اور دوبارہ لشکر مرتب کر کے شہر پناہ کو درست کرایا۔ مروان بین کر حمص پہنچا۔ نہایت خون ریز جنگ ہوئی۔ پھر مروان نے حمص کا محاصرہ کرلیا۔قریباً دس مہینے حمص کا محاصرہ جاری رہا۔ اسٹی سختیقیں برابرمصروف سنگ باری تھیں۔مجبور ہوکرا ہل جمص نے امان طلب کی اور سلیمان تد مرکی طرف چلا گیا۔ یہاں سے فارغ ہوکر مروان کوفہ کی طرف ضحاک خارجی سے جنگ کرنے کوروانہ ہوا۔

یزید بن عمر بن ہمیرہ نے کوفہ کی طرف بڑھ کرضحاک خارجی کے شکر کو شکست دی۔ ضحاک نے دوبارہ الشکر مرتب کیا۔ یزید بن عمر نے دوبارہ اس کوشکست دی اور کوفہ میں داخل ہوا۔ خارجیوں نے کئی مرتبہ خروج کیا مگر ہر مرتبہ ان کوشکست حاصل ہوئی۔ یزید بن عمر بن مہیرہ نے عراق پر قابض ومتصرف ہوکرا پنی طرف سے نصر بن سیار کوخراسان کی گورنری پر قائم رکھا۔ اس نے مروان بن مجمد کی بیعت کرلی۔

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ خراسان میں حرث بن شریح موجود تھا اور اس کے گروہ میں دن بہ دن اضافہ ہور ہا تھا۔حرث بن شریح کو یہ بھی خیال ہوا کہ مجھکو یزید بن ولید نے امان دی تھی۔ یزید بن عمر بن ہمیر ہموجودہ گورز کوفہ نے امان نہیں دی۔لہذا حرث بن شریح نے مخالفت کا اعلان کیا۔فھر بن سیار نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر نوبت لڑائی تک پینچی ۔خاص شہرمروکی گلیوں میں جنگ و پیکار کے شعلے بلند ہوئے۔ادھر کر مانی بھی کرمان میں کافی قوت حاصل کر چکا

(861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) (861) تھا۔نصر بن سیار نے کر مانی کو بلوا یا کیکن اس کا بھی دل صاف نہ ہوا اور علا نبیرمخالفت پر آ مادہ ہو گیا۔ غرض مرو میں کر مانی، حرث اور نصر تین شخص جمع ہو گئے۔ تینوں کی طاقت مساوی تھی اور تینوں اپنے ا لگ الگ مقاصد واغراض رکھتے تھے۔ کوئی کسی کا ہمدرد وشریک نہ تھا۔ آخرحرث بن کر مانی دونوں نے مثفق ہو کر نصر بن سیار کو ہزیمت دے کر مرو سے نکال دیا اور چندروز کے بعد دونوں آ پس میں لڑے۔اس لڑائی میں حرث بن شریح مارا گیا اور کرمانی مرویر قابض ومتصرف ہوا۔ بیسنہ۔۱۲۸ھ کا واقعہ ہے۔ جب حرث بن شرح کارا گیا تو نصر نے اپنی جمعیت فراہم کر کے کر مانی کے مقابلے میں کیے بعد دیگرے فوجیں بھیجنی شروع کیں۔ لڑائیاں ہوئیں اور قریباً ہر ایک معرکہ میں نصر کے سرداروں کوکر مانی کے مقالبے میں شکست ہوئی۔آ خرنصر بن سیارخود بڑی جمعیت لے کر مرویر پہنچا۔ طرفین سے موریع قائم ہوئے اورلڑا ئیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ پیلڑ ائیاں ابھی جاری تھیں اور کوئی فریق غالب یا مغلوب نہ ہونے پایا تھا کہ مسلم خراسانی نے جس کامفصل بیان آ گے آئے گا، اس موقع کو بہت غنیمت سمجھا اوراپنی جمعیت کوفراہم کر کے ادھر نصر سے خط و کتابت جاری کی اورادھر کرمانی سے ۔نصر کولکھا کہ امام ابراہیم نے تنہارے متعلق کچھ مجھ کو مدایات بھیجی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تم کو فائدہ بہنچے گا۔ اسی مضمون کا خط کر مانی کو لکھا کہ میں تمہارا ہدرد ہوں اور امام ابراہیم نے تمہارے متعلق مجھ کو لکھا ہے کہ ضرورت کے وقت تمہاری مدد کروں۔ یہ خطوط جن قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرتا، ان کو ہدایت کرتا کہ جو قبائل نصر کے ہمدرد ہیں ، راستے میں ان کونصر کے نام کا خط دکھاتے ہوئے جائیں اور جو قبائل کرمانی کے ہمدرد ہیں، ان کو کر مانی کے نام کا خط دکھاتے ہوئے جائیں۔اس سے منشاء بیرتھا کہ تمام قبائل کی ہمدردی حاصل ہو جائے۔اس طرح اس نے خارجیوں کی ہمدردی وحمایت بھی مناسب تدبیروں سے حاصل کر لی۔ آخر ابومسلم خراسانی اپنی جمعیت لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے مورچوں کے درمیان آ کر خیمہ زن ہوا۔فریقین بیا ندازہ نہ کر سکے کہ بیکس کی حمایت کرے گا اور کس کی مخالفت؟ الحلے روز ابومسلم نے کر مانی کو کہلا بھجوایا کہ میں تمہاری طرف سے نصر کا مقا بلہ کروں گا ۔ کر مانی بین کرخوش ہوا۔ نصر نے اس خبر سے مطلع ہوکر کرمانی کولکھ بھیجا کہ ابومسلم حالا کی سےتم کونقصان پہنچانا چاہتا ہے،تم اس کے فریب میں نہ آنا۔ اس کے مقابلہ میں ہم کواپنی مخالفت فراموش کر دینی چاہیے۔کر مانی نے نصر کی رائے کو پسند کیا ا درا گلے روز دونوں میں ملاقات کی تجویز منظور ہوئی۔ کر مانی دوسوآ دمی لے کر نصر بن سیار کی ملا قات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) (862) کے لیے نکلا۔نصر کے آ دمیوں نے موقع یا کر کرمانی اوراس کے ہمراہیوں کوفٹل کردیا۔ کرمانی کا بیٹا علی بھاگ کرابومسلم کے پاس آیا۔ کر مانی کی فوج اورا بومسلم کی جمعیت نے مل کرابومسلم اور علی بن کرمانی کی سرداری میں نصر بن سیار پرحمله کیا۔نصر بن سیار کوشکست ہوئی اور وہ بھاگ کرکسی معمولی کھخص کے مکان میں حجیب گیا اور ابومسلم وعلی نے مرو پر قبضہ کیا۔علی بن کر مانی نے ابومسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی چا ہی کیکن ابومسلم نے کہا کہتم ابھی اسی حالت میں رہو۔امام کا حکم آنے پر جومناسب ہوگا ، کیا جائے گا۔نصر بن سیار نے مرو سے نکل کر پھرا بیۓ گر دلوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ابومسلم نے خارجیوں کے سردار شیبان خارجی کو بھی اپنے ساتھ شامل کرلیا کیونکہ نصر بن سیار خارجیوں کا دشمن تھا۔علی بن کر مانی اس لیے ابومسلم کا شریک تھا کہوہ نصر بن سیار سےا بینے باپ کےخون کا انتقام لینا عاہتا تھا۔ نصر بن سیار نے خارجیوں کے سردار کو یہ پیغا م بھیج کر جدا کرنا حیاہا کہ ابومسلم شیعہ علی ہے۔غرض بھی خارجی ابومسلم سے جدا ہو ئے، بھی ابن کر مانی الگ ہو گیا۔ یہ چاروں گروہ یعنی ابو مسلم، شیبان خار جی، ابن کر مانی، نصر بن سیارتمام ملک خراسان میں ادھرادھر پھر رہے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف اتفاق ومخالفت جلد جلد قائم ہو ہو کرٹوٹ جاتی تھی۔ان حیاروں میں نصر بن سیار اور ابومسلم خراسانی بہت ہوشیار اور مال اندیش تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابومسلم خراسانی نے یکے بعد دیگرے مناسب موقع پا کرشیبان خارجی اورا بن کرمانی کوسنه ۱۳۰ه میں قتل کرا دیا اور سنه ۱۳۱۱ ههیں رے کے متصل نصر بن سیارخود بیار ہو کر مرگیا اور ملک خراسان میں ابومسلم کا کوئی رقیب باقی نہر ہا۔

#### خوارج:

ورسوں خراسان کے مجمل حالات او پر ندکور ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلہ میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ خارجیوں نے سلطنت اسلامیہ میں خانہ جنگیوں کی کثر ت اور ضعف کے آ ثار دکھ کر خروج کیا اور خراسان کے خارجیوں نے مل کر ضحاک بن قیس شیبانی کو اپنا سردار بنایا۔ ضحاک نے کوفہ پر جملہ کر کے قبضہ کر لیا اور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کو کوفہ سے واسط آ نا پڑا۔ سلیمان بن ہشام مروان بن محمد سے ہزیمت پاکر ضحاک بن قیس سے آ ملا۔ اس طرح ضحاک کی طاقت اور بڑھ گئی۔ ضحاک نے طاقت پاکرموصل پر چڑھائی کی۔ وہاں مروان بن محمد کے بیٹے عبداللہ بن مروان نے مقابلہ کیا لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن مروان کے عبداللہ بن مروان کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



المعرة ترتيا-

مروان بن محمد بیخبرس کراس طرف متوجه ہوا۔خوب زورشور کا مقابلہ ہوا، ضحاک مارا گیا۔
خارجیوں نے سعید بن بہدل کو اپنا امیر بنایا۔ وہ بھی مارا گیا۔اس کے بعد شیبان بن عبدالعزیز کو خارجیوں نے اپنا امیر منتخب کیا۔ مروان نے یزید بن ہمیرہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں سے خارجیوں کو خارج کیا۔ ادھر شیبان بن عبدالعزیز خارجیوں کی تمام جمعیت کو لے کر فارس کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کروہ ابومسلم کے ساتھ شریک ہوا جبیا کہ اوپر فہ کور ہو چکا ہے اور سنہ۔ بسامھ میں مقول ہوا۔

میں مفتول ہوا۔ جاز، یمن اور حضر موت میں بھی بغاوتیں نمودار ہوئیں۔ ابوہمزہ مختار بن عوف ازدی نے علم بغاوت بلند کیا۔ حضر موت کا رئیس عبداللہ بن کی بھی اس کے ساتھ شریک ہوگیا۔ ابوہمزہ نے اول مدینہ پر قبضہ کیا، اس کے بعد شام کی طرف بڑھا۔ مروان بن مجمد نے ابن عطیہ سعدی کو اس کے مقابلہ پر مامور کیا۔ وادی قری میں لڑائی ہوئی، ابوہمزہ مارا گیا۔ ابن عطیہ یمن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں عبداللہ بن کی کومقا بلہ پرمستعد پایا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، عبداللہ بن کی مارا گیا۔ ابن عطیہ نے اس کا سرکا ئے کرمروان کے پاس بھیجا۔

جس وقت مروان بن مجر منحاک خارجی سے موصل کے قریب برسر مقابلہ تھا، اس وقت اس کے پاس ایک خطامام ابراہیم کا لکھا ہوا جوابو مسلم خراسانی کے نام لکھا گیا تھا، پکڑا ہوا پیش کیا گیا تھا۔

اس خط میں امام ابراہیم نے ابومسلم کو ہدایات لکھی تھیں اور یہ بھی لکھا تھا کہ خراسان میں کسی عربی النسل یا عربی انسان کوزندہ نہ چھوڑ نا۔ خراسان کے اصلی باشند سے جومسلمان ہوگئے ہیں، وہ ہمارے بہت کام آئیں گے اور انہیں پرزیادہ اعتماد رکھنا چا ہیے۔ اسی خط سے بیراز بھی منکشف ہوتا تھا کہ بنو عباس نے بنوامیہ کے خلاف عرصہ سے سازش کا جال پھیلا رکھا ہے اور امام ابراہیم اس سازش کے موجودہ امام ہیں جومقام جمیمہ علاقہ بلقاء میں سکونت پذیر ہیں۔
مردودہ امام ہیں جومقام جمیمہ علاقہ بلقاء میں سکونت پذیر ہیں۔

مروان بن محمد نے اس کو پڑھ کراپنے عامل کو جو بلقاء میں مامورتھا، لکھا کہ ابراہیم بن محمد کو حمیمہ سے گرفتار کر کے بھیج دو۔ چنا نچہ ابراہیم بن محمد اور ان کے ساتھ کی اوراہل خاندان قید ہو کر مروان کے پاس بھیج گئے۔ مروان بن محمد نے ان کو مقام حران میں قید کر دیا۔ امام ابراہیم کے ساتھ سعید محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن ہشام بن عبدالملک اور اس کے دونوں لڑ کے عثان و مروان اور عباس بن ولید بن عبدالملک اور عبدالله اور عبدالله اور عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز اور محمد سیانی بھی قید کردیے گئے۔ چند روز کے بعد حران میں وبائی بیاری پھیلی، اس حالت میں بحالت قیدامام ابراہیم، عباس بن ولیداور عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔

سعید بن ہشام مع اور قیدیوں کے داروغہ جیل کوتل کرکے اور جیل خانہ توڑ کر بھاگ نکا۔ اہل حران نے ان مفرور قیدیوں کو پکڑ کر مار ڈالا۔ صرف ابو محد سفیانی قید خانہ سے نہ نکلا۔ اس کو مروان بن محر نے نعاب سے شکست خوردہ واپس آ کرآ زاد کیا۔ امام ابرا ہیم نے اپنی گرفتاری وقید کے وقت وصیت کردی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بھائی عبداللہ بن محمد المشہور بہ ابوالعباس سفاح ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی وصیت کردی تھی کہ اب ابوالعباس سفاح کو علاقہ بلقاء میں سکونت نہیں رکھنی چا ہیے بلکہ کوفہ میں جاکر رہنا چا ہیے۔ چنا نچہ عبداللہ بن محمد سفاح مع اہل خاندان اسی وصیت کے موافق کوفہ میں آ کرا قامت پذیر ہوا تھا۔ امام ابرا ہیم نے اپنی گرفتاری سے پیشتر تھم دیا تھا کہ ابومسلم خراسانی کو اپنا افر سمجھ کر اس کے احکام کی فیمیل کرو۔ اس کے بعد وہ قطبہ بن شبیب کو ایک سیاہ پھریرہ دے کرابومسلم کے پاس روانہ کر بچکے تھے کہ اس جھنڈ ہے کو بلند کر کے خراسان میں خروج اور ملکوں پر قبضہ شروع کردو۔

ابومسلم نے سنہ ۱۳ ہے سنہ ۱۳ ہے سنہ ۱۳ ہوتک تمام خراسان پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد قطبہ بن شہیب کوفوج دے کرکوفہ کی طرف بھیجا۔ کوفہ پر قبضہ کرنے کے بعد ابوالعباس سفاح کی عبداللہ بن محمد کہ ہتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ بیخبرس کرمروان بن محمد حران سے کوفہ کی طرف ایک لا کہ بیس ہزار فوج کے کہ چلا۔ راستے میں نہر زاب کے کنار سفاح کی فوج سے، جس کا سردار سفاح کا چچا عبداللہ بن علی سے کا سردار سفاح کا چچا عبداللہ بن علی کے لشکر کو بن علی تھا، مقابلہ ہوا۔ مروان بن محمد کی فوج آگر لڑنا چا ہتی تو بڑی آسانی سے عبداللہ بن علی کے لشکر کو شکست دے سے تھی کے اکثر جھے نے کوشکست دے کر بھگا چکا تھا اور فتح میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی، مروان کی فوج کے اکثر جھے نے لڑنے اور جملہ کرنے سے انکار کردیا، گویا وہ مروان بن محمد کوشکست دلانا چا ہتے تھے۔

عبداللہ بن علی نے اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھ کر اور اپنی جان پر کھیل کر اپنے مخصوص ہمرا ہیوں کے ساتھ حملہ کیا مگر مروان کی طرف سے اس کی مدافعت میں کوئی سردار نہ بڑھا۔ مروان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے ان کوانعام واکرام کا لا کچ دیا۔ جب یوں بھی کام نہ چلا تو جس قد رخزانہاس کے ہمراہ تھا، وہ سب مروان نے میدان میں ڈلوا دیا اور کہا کہ حملہ کرواور کمزور دشمن کو مارکریہ تمام خزانہ آپس میں تقسیم کرلو۔ بید مکیرکشکراس خزانے کولوٹنے میں مصروف ہو گیا اور جولوگ ابھی تک لڑر ہے تھے، وہ بھی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے ۔اس بلظمی وافرا تفری کو دیکھ کرمروان نے اپنے بیٹے عبداللّٰد کو بھیجا کہ لوگوں کواس حرکت سے رو کے۔اس کے پہنچتے ہی سب کے سب میدان سے بھا گئے لگے اور مروان کو چند ہمرا ہیوں کے ساتھ تنہا چھوڑ کر چل دیے۔مروان اپنے لشکر کی اس بے وفائی سے مجبور ہو کرمیدان سے بھا گا اور موصل پہنچا۔ وہاں لوگوں نے مروان پر اس شکست کی وجہ سے آ واز ہے کیے۔ وہاں کٹیمرنا مناسب نہ سمجھ کر مقام حران کی طرف آیا جہاں اس کا بھیجا ابان بن پزید بن محمہ عامل تھا۔ نہر زاب کے کنارے یوم شنبہ ۱۱ جمادی الثانی سنہ ۱۳۲ھ کو مروان بن محمد نے شکست کھائی تھی۔ مقام حران میں مروان صرف بیس ہی روز قیام کرنے پایا تھا کہ عبداللہ بن علی کے آنے کی خبر سنی۔مروان وہاں سے حمص کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبداللہ بن علی حران کے قریب پہنچا تو حران کا عامل ابان بن بزید بن محمرسیاہ کیڑے پہن کراور سیاہ حجنڈا لے کراس کے استقبال کو نکلااوراس کے ہاتھ پر سفاح کی خلافت کی بیعت کر لی۔عبداللہ بن علی نے اس کو امان دے دی۔مروان خمص میں پہنچا تو وہاں کےلوگوں نے اول تو فر ماں برداری کا اظہار کیا لیکن مروان کے ہمراہیوں کو کم دیکھ کر سرکشی اور مقابلہ پر آمادہ ہوئے۔مروان وہاں سے تین دن کے بعد ہی چل دیالیکن اہل حمص نے اس کے مال و اسباب کو حصیننے کا ارادہ کیا ۔ مروان نے اول ان کوسمجھایا لیکن جب وہ باز نہ آئے تو مقابلیه برآ ماده ہوکران کو مار بھگایا۔

ممص سے مروان دمثق میں پہنچا۔ یہاں کا عامل اس کا چپازاد بھائی ولید بن معاویہ بن مروان بن حکم تھا۔ یہاں بھی قیام مناسب نہ سمجھ کر اور ولید بن معاویہ کو مخالفین دولت امویہ سے لڑنے کی ترغیب دے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا اور وہاں خاموش اور بے تعلق زندگی بسر کرنے کے ارادے سے شہر گیا۔

ادھر عبداللہ بن علی حران میں اس قید خانہ کو جس میں ابراہیم بن محمد قید تھا، مسمار کر کے دمثق کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا بھائی عبدالعمد بن علی جس کوسفاح نے آٹھ ہزار کی جمعیت سے اس کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، آ پہنچا۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی قشر بن و بعلبک ہوتا ہوا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اورلوگوں سے بیعت لیتا ہوا دمشق آ پہنچا۔ دمشق کا محاصرہ کیا، چند روز محاصرہ کے بعد بہ تاریخ ۵رمضان سنہ ۱۳۲ھ بدروز جہار شنبہ بدروز شمشیر دمشق میں داخل ہوا اور دمشق کی گلیوں میں خون کے دریا بہا دیے۔اسی معرکہ میں ولید بن معاویہ حاکم دمشق مارا گیا۔اس فتح اورقل عام کے بعد عبداللہ بن علی پندرہ روز دمشق میں مقیم رہا۔اس کے بعد فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔عبداللہ بن علی اپنا کشکر لیے ہوئے ابھی سرحد فلسطین پر ہی پہنچا تھا کہ عبداللہ سفاح کا فرمان پہنچا کہ مروان بن محمد کے تعاقب میں اپنے بھائی صالح بن علی کو مامور کر دو۔ بیفرمان شروع ذیقعدہ سنہ ۱۳۳ھ میں پہنچا۔ صالح بن علی فوج لے کر روانہ ہوا۔ مروان بیس کر فلسطین سے روانہ ہوکر مقام عریش میں چلا گیا۔ وہاں سے نہرنیل کی طرف گیا، وہاں سے صید کی طرف روانہ ہوا۔ صالح بن علی بھی بڑھتا چلا گیا۔اس نے خود فسطاط میں ڈیرہ ڈال کر فوجی دستوں کو آ گے مروان کے تعاقب اورسراغ میں روانہ کیا۔اتفا قاً صالح کے دستوں سے مروان کے سواروں کا مقابلہ ہو گیا۔ مروان کے سوار پہلے ہی سے افسر دہ خاطر اور بددل تھے۔انہوں نے مقابلہ نہ کیا اور بھاگ پڑے۔اس بھا گنے والوں میں سے چند گرفتار بھی ہو گئے ۔ان گرفتار شدہ سواروں سے یو حھا گیا توانہوں نے مروان بن محمد کے قیام کا پیۃ بتلا دیا کہ وہ قصبہ بوصیر میں مقیم ہے۔ صالح کی فوج کے افسر ابوعون نے بیہ بات س کر رات ہی میں مروان کی جائے قیام پر شبخون مارنا مناسب مجھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مروان کا مقابلہ آسان نہیں۔ چنانچہ شبخون مارا گیا۔اس اج کک حملہ سے گھبرا کر مروان اپنے مکان سے باہرنکل آیا۔ایک شخص نے جو پہلے ہی

سے اس تاک میں کھڑا تھا، ہر چھے کا دار کیا۔مروان گرا ادراس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ افسوس! امیرالمومنین مارے گئے۔اس آ واز کوئن کر ابوعون اور اس کے ہمراہی دوڑ پڑے۔فوراً

مروان کا سرکاٹ لیا اور ابوالعباس عبدالله سفاح کے پاس روانہ کر دیا۔

یہ واقعہ ۲۸ ذی الحجہ سنہ۱۳۱ھ مطابق ۵اگست سنہ ۷۵ء کو وقوع پذیر ہوا اور اس کے ساتھ خلافت بنوامیہ کا خاتمہ ہو کرخلافت بنوعباس کی ابتدا ہوئی ۔قتل مروان کے بعداس کےلڑ کے عبداللہ وعبیداللّٰدسرز مین حبشہ کی طرف بھا گے۔حبشیوں نے بھی ان کوامان نہ دی۔عبیداللّٰدحبشیوں کے ہاتھ سے مارا گیاا ور عبداللہ فلطین میں آ کر پوشیدہ طور پر رہنے لگا۔جس کوخلافت مہدی کے زمانے میں

عامل فلسطین نے گرفتار کر کے مہدی کے در بار میں بھیج دیاا وراس نے اس کوقید کر دیا۔



#### مروان بن محمد كاعهد خلافت:

مروان بن محمہ بنوامیہ کا آخری خلیفہ ہے۔اس لیے عام طور پر خلافت بنوامیہ کی تباہی و بربادی کا ذمہ داراسی کو سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ بنوامیہ کی بربادی کے سامان اس کی خلافت سے پہلے ہی اس کے پیش روؤں کی غفلت سے مرتب ومہیا ہو چکے تھے۔ مروان کی خلافت کا زمانہ پچھ عرصہ کم چھسال ہے۔اس مدت میں مروان کوایک روز بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔

چوسال ہے۔ اس مدت میں مروان اوا یک روز بی پین سے بیستان سیب نہ ہوا۔

اس نے تمام عہد خلافت گھوڑے کی پشت پر ہی بسر کیا۔ اس کی جفائش، بہادری اور اس کے عزم واستقلال کا صحح اندازہ اس لیے بھی نہ ہوسکا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایس سلطنت دی گئی تھی جو نا قابل علاج امراض میں مبتلاتھی۔ مروان اگر چندروز پہلے تخت خلافت پر بیٹھتا تو یقیناً وہ دولت امویہ کی بربادی کوایک طویل زمانہ کے لیے پیچے ڈال دیتا مگر وہ موجودہ خرابیوں اور بنوعباس کی سازشوں پر غالب نہ آسکا۔ مروان کوئی ایسا غیر معمولی عالی دماغ اور عقلند بھی نہ تھا کہ کسی قریب سازشوں پر غالب نہ آسکا۔ مروان کوئی ایسا غیر معمولی عالی دماغ اور عقلند بھی نہ تھا کہ کسی قریب المرگ سلطنت میں از سرنو جان ڈال سکتا۔ اس کا تمام زمانہ جھڑوں اور لڑا ئیوں ہی میں گزر گیا۔ اس کے عہد خلافت میں عالم اسلام کے اندر ہر طرف تلواریں چیکتی ہوئی نظر آتی تھیں، کسی کو اظمینان کے عہد خلافت میں عالم اسلام کے اندر ہر طرف تلواریں چیکتی ہوئی نظر آتی تھیں مسلمانوں کا خون عاصل نہ تھا۔ کفار پر جہاد کرنے کا تو موقع ہی میسر نہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے جس قدر بہایا گیا، اس کی نظیر بہت ہی کم کسی زمانے میں ملک عتی ہے۔ مروان کی ماں کردستان کی ایک لونڈی تھی جو ابرا ہیم اشتر کے پاس تھی۔ ابرا ہیم اشتر کے قبل کے بعد مروان کی ماں کردستان کی ایک لونڈی تھی جو ابرا ہیم اشتر کے پاس تھی۔ ابرا ہیم اشتر کے قبل کے بعد مروان کی ماں کردستان کی ایک لونڈی تھی جو ابرا ہیم اشتر کے پاس تھی۔ ابرا ہیم اشتر کے قبل کے بعد مروان نے اس کو لے لیا۔ اس کے پیٹ سے مروان پیدا ہوا تھا۔

## خلافت بنواميه يرايك نظر

ان کا ایک ابتدائی حصه اس نتیجه پرختم ہوا کہ امیر معاویہ وائٹ کی خلافت کے نصف آخر سے جو اندرونی خرختے اور خفیه سازشیں شروع ہو کیں،
ان کا ایک ابتدائی حصه اس نتیجه پرختم ہوا کہ امیر معاویہ وائٹ خلیفہ تسلیم کیے گئے اور خلافت بنوامیه کی بنیا در کھی گئی۔خلافت بنوامیه کی ابتدا ہی میں اس کی بلاکت وہر بادی اور عالم اسلام کی بنوامیه کی سب سے بڑا سامان بانی خلافت بنوامیه یعنی امیر معاویہ وائٹ کے ہاتھوں یہ بیدا ہوا محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

868 S G JULY 1 L GT کہ انہوں نے اپنے بعدا پنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ ® بیرو لی عہدی کی وہاالیی شروع ہوئی کہاس نے آج تک مسلمانوں کا پیچھانہیں چھوڑا۔امیرمعاویہ ڈلٹنڈ کےاسیممل کا متیجہ تھا کہوہ خوشگواراور نافع نوع انسانی خلافت جواسلام نے قائم کی تھی، ضائع ہوکراس کی جگہ خاندانوں کی حکومتیں جونوع انسانی کے لیے ایک لعنت ہیں، ہرباد ہونے کے بعد دوبارہ قائم ہو کئیں۔ خا ندان بنواميه ميں اميرمعاوييه رفاڻيءُ عبدالملك بن مروان، وليد بن عبدالملك تين خليفه ايني ملكي فتوحات اور قابلیت ملک داری کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ان کے بعد عمر بن عبدالعزيز رُطُك اس خاندان ميں بالكل ايك نرالى قتم كے خليفہ تھے۔ ان كى خلافت بالكل خلا فت را شدہ کے اولین زمانے کا نمونہ تھا۔عمر بن عبدالعزیز ڈٹلٹے پر چونکہ دین داری اور للّهبيت غالب تھی، لہٰذا وہ کسی پہلو میں بھی کسی اموی خلیفہ سے مشابہہ نہیں کہے جا سکتے۔عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ اگر چہ بہت ہی تھوڑا زمانہ ہے کیکن حقیقت پیرہے کہ اس نے ان کی خلافت کے مرتبہ کو بلند کر دیا اور باوجود ہرقتم کی قابل اعتراض اور قابل ملامت حرکات کے خلافت بنوامیہ کو محض عمر بن عبدالعزیز راطش کی وجہ سے قابل فخر خلافت کہا جا سکتا ہے۔ان کے بعد ہشام بن عبدالملك بھى ايك اليا خليفه گزرا ہے جس كواول الذكر تين خليفوں كى فهرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہشام بن عبدالملک کے بعد پورے دس برس بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ خلافت بنوامیہ کا عالی شان قصر منہدم ہو کرز مین کے برابر ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں بھی اکھیڑ کر پھینک دی گئی تھیں۔ بنوامیہ جن یا پنچ خلیفوں کے نام اوپر دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب عیش پیند، پیت ہمت، تن آ سان اور عقل وبصیرت سے نا آ شنا تھے اور ہرگزاس قابل نہ تھے کہ کسی الیمی بڑی حکومت کے فرماں رواہوں جیسی کہ خلافت بنوامیے تھی۔ اسلام نے آ کر شراب نوشی اور موسیقی کومٹا دیا تھا کیکن انہیں خلفاء بنوامیہ نے ان دونوں پلید اور مضرچیزوں کو پھر رواج دیا جن کا سلسلہ آج تک بھی مسلمانوں میں موجودیایا جاتا ہے۔ ® بنوامیہ کے جرموں کی فہرست میں ایک یہ جرم بھی قابل تذکرہ ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور

🗨 يقيناً ولى عبدى، خلافت اسلاميه كے مزاح ہے ہٹ كرايك چيز ہے كين جناب امير معاويہ ڈاپٹنا كومطعون كرنا بھى درست نہيں۔

<sup>●</sup> صحیح سند سے بیثا بت نہیں کہ ان خلفاء نے نثراب وموسیقی کورواج دیا۔ اگر ایبا ہوتا تو اس وقت بہت سے صحابہ کرام ﴿اللّٰهُ از مَدْهِ شحے۔وہ ضروران امور کا نوٹس لیتے ، آخر دینی غیرت ان میں تو موجود تھی۔



قبیلوں کی تفریق وامتیاز کومٹا کرسب کی ایک ہی برادری اور ایک ہی قبیلہ بنا دیا تھا۔ بنوامیہ نے قبیلوں کی عصبیت اور امتیاز کو از سرنو پھر زندہ کر دیا اور حمیت الجابلیة کو پھر واپس بلانے کے سامان فراہم کر دیے۔ انہوں نے عربوں کے فراموش شدہ سبق کو پھر یاد دلا دیا اور مسلمان قوم وقبیلے کو اسلامی اخوت پرتر جیج دینے گئے۔ جس چیز کو بنوامیہ نے دوبارہ پیدا کیا، بالآخروہی چیز ان کی بربادی کا باعث ہوئی لینی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو آلہ کار بنا کر بنوامیہ کی بربادی کے سامان فراہم کیے۔

(3) بنوامیہ نے اپنی حکومت وخلافت کے قیام واستحکام کے لیے ظلم وتشد داور لوگوں کو قتل کرنے میں دریغ وتا مل نہیں کیا۔ © خلفا بنوامیہ کے سب سے زیادہ نامور اور کارگزار اہل کاروصوبہ داروہ ی حضے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بلادر یغ قتل کرنے اور شخی سے کام لینے والے تھے۔ بنوامیہ کو ظلم وتشدد کا طرزعمل مجبوراً اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کرنا پڑا تھا لیکن آخر میں یہی طرز عمل ان کی بربادی کا باعث ہوا کیونکہ رعایا کے دلوں سے ان کی حمایت و ہدر دی مسلسل خوف و دہشت کے جاری رہنے سے جاتی رہی تھی۔

بنوامیہ اس میں شک نہیں کہ قبائل قریش اور ملک عرب میں ایک نامور اور سردار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو تد ہیر ورائے میں اپنے ہم عصروں پرفو قیت رکھتے سے اور حکومت و ملک داری کے اصولوں سے واقف تھے۔ یہ خصوصیتیں اس قبیلہ کوعہد جاہلیت میں بھی حاصل تھیں مگر اس کا بیہ مطلب نہیں تھا کہ بنوامیہ کے گھروں میں کوئی نالائق پیدا ہی نہیں ہوسکتا تھا۔ اگر بنوامیہ میں ولی عہدی کی رسم جاری نہ ہوتی اور خلیفہ کا امتخاب صرف قبیلہ بنوامیہ میں محدود کر دیا جاتا یعنی مسلمان اپنی مرضی اور کثر ت رائے سے قبیلہ بنوامیہ کے کسی بنوامیہ میں محدود کر دیا جاتا یعنی مسلمان اپنی مرضی اور کثر ت رائے سے قبیلہ بنوامیہ کے کسی لائق ترین شخص کو خلافت کے لیے نتیج کرلیا کرتے ، تب بھی اگر چہ بڑی بے انصافی اور غلطی ہوتی، تاہم خلافت بنوامیہ کی میہ حالت نہ ہوتی اور عالم اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچتا جو پہنچا۔ اس طرح ممکن تھا کہ خلافت بنوامیہ کی عمر بہت زیادہ طویل ہوتی اور وہ شکایتیں جو خلافت بنوامیہ سے بیدا ہوئیں ، شاید پیدا نہ ہوتیں۔

⑤ خفیہ تدبیروں، سازشوں اور چالا کیوں میں بنوامیہ کوعرب کے دوسرے قبائل پر نضیلت حاصل

تمام خلفائے بنوامیے کومطعون کرنا درست نہیں، نہ بیانصاف پیندی ہے۔

ی اوران می طلاحت و قیام این پیرون سے اماداد کا ک حرفے و یجہ کا ین جب ہے لہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ہائمیوں نے ان کو مغلوب کیا۔ حالانکہ ہاشمی ان چیزوں میں ان کے شاگرد تھے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ دولت وحکومت کے مردم افکن نشخے نے ان کو جاہل وغافل بنا دیا تھا اور ولی عہدی کی رسم بدنے اس جہالت وغفلت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ دیا تھا۔

© ندکورہ بالا باتوں کے علاوہ بنوامیہ کی خلافت میں بعض الیی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جوان کے بعد بہت ہی کم دیکھی گئیں اور ان کے جانشینوں کونصیب نہ ہوئیں۔ مثلاً خلافت بنوامیہ نے خلافت راشدہ کی فقوعات کو وسعت دے کرمشرق ومغرب میں دور دور تک پھیلا دیا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں بحرظلمات تک انہوں نے گویا اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا۔ انہیں کے زمانے میں سمندروں کے دور دراز جزیروں، براعظم افریقہ کے ریگتانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام پہنچا۔ خلافت بنوامیہ کے زمانے میں اسلامی حکومت زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل چکی تھی اور حکومت اسلامیہ کا ایک مرکز تھا۔ بنوامیہ کے بعد مسلمانوں کو جدیدفتو جات ملکی کا بہت ہی کم موقع ملا۔ گویا ملک گیری بنوامیہ نے ختم کردی۔ اس کے بعدصرف ملک داری باقی رہی۔ بنوامیہ کے بعد اسلامی حکومت کا مرکز بھی ایک نہ رہا بلکہ معرض ملک داری باقی رہی۔ بنوامیہ کے بعد اسلامی حکومت کا مرکز بھی ایک نہ رہا بلکہ حکومت تھی۔

ابنوامیہ کے عہد خلافت میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی۔ عربی اخلاق، عربی زبان، عربی تدن، عربی مراسم سب پر غالب و فائق تھے لیکن بنوامیہ کے بعد عجمیوں اور دوسری مفتوح قوموں کو یہ مرتبہ حاصل ہونے لگا کہ وہ عربوں پر حکومت کریں اور عربوں کی کسی فضیلت وخصوصیت میں فاتحانہ عظمت کو تسلیم نہ کریں۔

8 عہد بنوامیہ میں اگرچہ خارجی اور بعض دوسرے گروہ پیداہو گئے تھے لیکن سب کاعمود ند ہب اور مدار استدلال قرآن وحدیث کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کتاب وسنت کے سواکسی تیسری چیز کو قاضی نہ سیجھتے تھے لیکن بعد میں ایسے بہت سے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہونے گئے جنہوں نے کتاب و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنے پیروں ، مرشدوں ، اماموں اور صاحب گروہ علماء کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اقوال واجتہاد کی پیروی کو کافی سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت بنوامیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تمام تر توجہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ عُلَّائِم کی طرف منعطف رہی۔اس کے بعد قرآن مجید کی طرف سے مسلمانوں نے کم التفاتی وغفلت کا برتاؤ شروع کیا اور بیخوست یہاں تک ترقی پذیر ہوئی کہ آج ہمارے زمانے میں ایک واعظ اور ایک فارغ التحصیل مولوی کے لیے بھی پیضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ قرآن مجید کوئڈ برکے ساتھ پڑھ اور سمجھ چکا ہو۔

(871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871) (871)

﴿ خلافت را شدہ میں اعلیٰ درجہ کی کا میابی اور فتح سیم جھی جاتی تھی کہ لوگ شرک و گراہی سے نجات پا کرتو حید اور عبادت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دین اسلام لوگوں کا دستور العملِ زندگی بن جائے۔ مال و دولت اور مادی شان وشوکت کی کوئی قدرو قیت اور عزت و وقعت نہ تھی لیکن خلافت بنوامیہ میں مال و دولت اور شان وشوکت کو کا میابی سمجھا جانے لگا اور بیت المال کا روپیہان لوگوں کے لیے زیادہ صرف ہونے لگا، جو خلافت وسلطنت یعنی خاندان بنوامیہ کے لیے دیادہ صرف ہونے لگا، جو خلافت وسلطنت یعنی خاندان بنوامیہ کی لیے موجب تقویت اور مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ جن لوگوں سے بنوامیہ کوکسی امداد واعانت کی توقع نہ ہوتی تھی یا جن کوخوش رکھنا وہ اپنے لیے ضروری نہ سمجھتے تھے، ان کی طرف سے بے التفاتی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق ان کو نہ ملتے تھے۔ بیر سم بد بعد کی خلافتوں میں اور بھی زیادہ ترقی کرگئی تھی۔ اسی نبیت سے عام طور پر مسلمانوں میں اغراض پیندی اور با ہمی رقابت برقی چلی گئی۔

ابتدائے اسلام اور خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگی نہایت سادہ اور ان کی ضروریات زندگی بہت ہی محدود تھیں۔عہد بنوامیہ میں سامان عیش کا استعال شروع ہوا اور وہ سپاہیانہ انداز جو پہلے موجب فخر تھا، بہ تدریج مٹتے مٹتے بالکل دور ہونے لگا۔ خوبصورت لباس، پرتکلف مکانات اور زیب وزینت کے سامان ضروریات زندگی میں داخل ہونے لگے اور اسی نبیت سے مسلمانوں کے اندر صدیق و فاروق اور خالد وضرار ش اللہ کے نمونے کم نظر آنے گے۔

### بنواميه كے رقيبوں كى كوشش:

قُلَ عَثَان رُلِيَّةً کے بعد ہاشمہوں اور امولوں میں جو رقابت پیدا ہوئی اس کا نتیجہ بحسب ظاہر علی رفائق کے بعد ہاشم و باشم کے خلافت کے دست بردار ہوجانے پریہ نکلا کہ بنوامیہ نے بنوہاشم پرغلبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پالیا در بازی لے گئے۔ جمل اور صفین کی معرکہ آرائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بخوامیہ میں چلا جانا بنو ہاشم کی ایک ایک ایک کی معرکہ آرائیوں اور خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کنو میں جلا جانا بنو ہاشم کی ایک ایک ایک ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور جلد طافت کے استعال پر آمادہ نہیں ہوسکتے تھے لیکن امیر معاویہ ڈاٹیؤ کے بعد بزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی عہدی کی بدعت کا ایجاد ہونا بنوامیہ کے لیے بے حد مضر اور ان کی کمزوری کا سامان تھا۔ لہذا حسین ڈاٹیؤ نے جرأت سے کام لیا اور اپنے ہمدر دوں کی نفیحت پر عمل نہ کیا جس کے نتیجہ میں کر بلا کا حادثہ رونما ہوا۔

ا میرمعا ویہ ڈلٹٹی کے کمزور جانشین پزیداور پزید کے غلط کاراہل کارابن زیاد نے اپنے غلط اعمال سے بنو ہاشم کی ہمتوں کو تو زیادہ پست کردیا لیکن ساتھ ہی بنوامیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچا کہ عام لوگوں کو بنوامیہ کی مخالفت کے اظہار پردلیر بنادیا جس کے متیجہ میں ابن زبیر ڈٹاٹھ کا واقعہ پیش آیا۔ ا بن زبیر ٹائٹیئا کا واقعہ جب پیش آیا ہے تو حکومت امویہ کا تاج دارایک زبردست شخص تھا۔ اس لیے وہ حکومت امویہ کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہصرف اقتدار رفتہ ہی کو قائم کرسکا بلکہ اس نے پہلے ہے بھی زیادہ لوگوں کومرعوب وخوف زدہ بنا دیا۔اب ہاشمیوں کے لیےتلوار کےاستعال اورطافت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا تھا۔انہوں نے اپنے جوش انقام کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو وہ عبداللہ بن سبا اور اس کے متبعین کی دیکھ چکے تھے اور جن کے سبب سے وہ صفین اوراذ رج میں نا کام ہو چکے تھے۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانے سردار ومقتدا یائے جاتے تھے۔ایک علی ڈٹاٹنڈ کی اولا د اور دوسری عباس ڈٹاٹنڈ بن عبدالمطلب کی اولا دے ملی ڈ اٹنٹ<sup>ی</sup> نبی اکرم مُٹاٹٹٹِ کے چیا زاد بھائی اور داماد تھے اور عباس ڈاٹٹٹے آ یے مُٹاٹٹٹِ کے چیا تھے۔ یہ دونوں گھرانے اہل بیت نبوی مُناتِیْجًا میں شار ہوتے تھے،اس لیےان کی عظمت وسیادت سب کوتسلیم تھی۔ علی ڈٹاٹٹٹُ کو چونکہ بنوامیہ کےمقابلہ میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا،اس لیےعلویوں اور عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حسین دلائٹ کی شہادت کے سبب سے علو یوں میں فاطمیوں کوزیادہ جوش تھا اور وہ زیادہ دریے انتقام تھے۔علویوں میں دوگروہ تھے۔ دُوسرا وہ جوحسین ڈاٹٹۂ کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ ایک وہ جومحمہ بن الحنفیہ کوسب سے زیادہ خلافت کا حق دار مانتے تھے۔ تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا۔ سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا کیونکہ واقعہ کر ہلا کی وجہ سے ان کولوگوں کی زیادہ ہمدر دی حاصل تھی۔ دوسرے بیہ کہ فاطمیۃ الزہرا رہا تھا گیا کی اولا د ہونے کے

سبب سے بھی وہ زیادہ مکرم ومحبوب تھے۔

ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن الحنفیہ کا تھا۔اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا۔ بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دوگروہ ہو گئے تھے۔ایک وہ جوزید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے،وہ زیدی کہلائے۔ دوسرے وہ جنہوں نے اساعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ اساعیلی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مذکورہ بالا تین گروہ بنوامیہ کے مخالف اور نتیوں مل کر اہل بیت کے ہوا خواہ کہلاتے تھے۔زید بن علی بن حسین اوران کے بیٹے کیجیٰ کےمقتول ہونے کا حال آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔مجمہ بن الحفیہ کی کوششوں اور مختار کی کوفہ میں کارر وائیوں کا ذکر بھی اوپر ہو چکا ہے۔علویوں کو جب بھی ذ را سا بھی موقع ملا،انہوں نے خروج میں تامل نہیں کیا گر اکثر نا کام ہوتے رہے۔علویوں کی ان کارروائیوں اور ان کےانجام سے عباسی نصیحت وعبرت حاصل کرتے رہے اورانہوں نے بنوامیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی احتیاط اور مآل اندلیثی کے ساتھ جاری رکھا۔ان متیوں گر دہوں نے ا پنے لیے ایک ہی راہ عمل تجویز کی کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور مخفی طور پر لوگوں سے بیعت کی جائے تا آ نکہ ہنوامیہ کے مقالبے اور مقاتلے کے قابل طاقت فراہم ہو جائے۔ اس مقصد کو بورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مشنری ملکوں میں پھیلا دیے جونہایت مخفی طریقوں سے اہل بیت کی محبت کا وعظ کہتے اور بنوامیہ کی حکومت کے عیوب ونقائص لوگوں کو سمجھاتے اورخلافت وحکومت کاحق دار اہل بیت ہی کو بتاتے تھے۔ © پیرخفیہا شاعتی کام بڑی احتیاط اور بڑے عزم وحزم کے ساتھ شروع کیا گیا۔اس کی ابتداء عبدالملک بن مروان ہی کے زمانے سے ہو چکی تھی ا در تینوں گرو ہوں کوایک دوسر ہے کی سر گرمیوں کاعلم تھالیکن چونکہ تینوں کا دشمن ایک ہی تھا، اس لیے ان تینوں گروہوں کے اندر آ پس میں کو ئی رقابت نہھی،اورایک دوسرے کےراز کواطلاع ہو جانے یر پوشیدہ رکھنے اور افشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہرایک کے کارندے اور نقیب ا گرچہ جدا جدا تھے لیکن تبلیغ کے لیے ان کوا پسے الفاظ استعال کرنے کی تا کید کی گئی تھی جن سے دوسرے گروہ کےساتھ تصادم لازم نہ آئے ،مثلاً بجائے اس کے کہ عباس یا محمد بن الحفیہ یاا مام زین

<sup>۔</sup> بیسبائی گروہ تھا جو بیکام کر رہا تھا۔اگر خلافت کے حق دارا ہل بیت تھے تو پھراس کے لیے قرآن وحدیث سے دلیل چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نیقرآن کریم میں اس کی کوئی نص موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت کی گئی۔صحابہ کرام ٹوائڈ کے آٹار میں بھی اس بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں ماتا۔

العابدين كى فضيلت بيان كى جائے، صرف اہل بيت كا ايك عام لفظ استعال كيا جاتا تھا اورا ہل بيت كى فضيلت بيان كرے ان كومستحق خلافت ثابت كرنے كى كوشش ہوتى تھى۔ پھر يہى نہيں كه آپس ميں ايك دوسرے كى مخالفت نہ كرتے تھے بلكہ بنواميہ كى مخالفت كے جوش ميں خارجيوں كے ساتھ بھى بيرا ايك دوسرے كى مخالفت نہ كرتے تھے بلكہ بنواميہ كى مخالفت كے جوش ميں خارجيوں كے ساتھ بھى بيدلوگ ہمدردى واعانت كا برتاؤ جائز سمجھتے تھے كيونكہ خارجى بھى شروع ہى سے بنواميہ كو كا فر كہتے اور ان كے خلاف كوششوں ميں مصروف رہتے تھے۔ حالانكہ خارجى جس طرح خلافت بنواميہ كے دشمن تھے، اسى طرح على ڈالٹيؤ اور ان كى اولاد كے بھى مخالف تھے۔ اس خفيہ اشاعت كے كام ميں علويوں كى كارروا ئيوں اور سازشوں كا موقع بھى پاتے رہے ليكن عباسيوں كى سازش سے خلفاء بنواميہ آخر تک بے خبر رہے اور اسى ليے عباسى، علويوں كو يتھے چھوڑ كركاميا بى حاصل كر سكے۔

عباسیوں نے علاوہ مٰدکورہ بالا تداہیر کے ایک اور احتیاط بیابھی کہ کہاپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کونہیں بنایا بلکہ ایک نہایت غیر معروف گا وَل حمیمہ جو بنوامیہ کی عطا کر دہ جا گیرا ور دمثق و مدینہ کے درمیان واقع تھااور باوجود دمثق سے قریب ہونے کے خلفاء بنوامیہ یا گورنران بنوامیہ کی توجہ ہے محفوظ تھا، اپنی قیام گاہ اور مرکز سازش بنایا۔علویوں کی کوششیں اور سازشیں چونکہ طشت از بام ہوتی رہیں،لہذا وہ بار بارقل ہوتے رہے کیکن بنوعباس اس قتم کے نقصانات سے بالکل محفوظ رہے اوران کی سازش کی رفتار ترقی معتدل رفتار سے برابر جار ی رہی۔اس رفتارتر قی میں بہت بڑی طافت اس لیے پیدا ہوگئی کەمجمہ بن الحفیہ کی جماعت تمام وکمال بنوعباس کے ساتھ شامل ہوکرایک جماعت بن گئی لینی ابوہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباسی کوحمیمہ میں فوت ہوتے وقت تفویض کر دیے اور ان لوگوں کو جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کرر ہے تھے، تا کیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فر مان کوشش کریں اور محمد بن علی کو ا پنا بیشوا ما نیں۔علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ با قاعدہ کو ششیں شروع کیں اور سازش کنندوں کی قریباً تمام طاقت عباسیوں کے ہاتھ میں آگئی۔محمد بن علی عباسی اس زبر دست سازشی جماعت کا پیشوا تھا، جب اس کا انتقال سنہ۱۲اھ میں ہوا تو اس کا بیٹا امام ابرا ہیم اس کا جائشین ہوا۔امام ابراہیم نے اس سازش کو

<sup>●</sup> یتر کیک س قد رخطرناک تھی، متذکرہ بالاامور ہے ہی اس کا کافی حد تک اندازہ ہوجا تا ہے۔

ترکس این این اور با قاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہرا یک علاقہ کے لیے الگ الگ موزوں دائی مقرر کیے اور نہا یت نظم وتر تیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ مما لک اسلامیہ مقرر کیے اور نہا یت نظم وتر تیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ مما لک اسلامیہ میں اپنی تحریک کا ایک جال کی سیلا دیا۔ امام ابراہیم کوخوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے آئندہ چل کر بہت جلداس سازش کو کا میا بی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمہ لے لیا، وہ شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔

اما مابراتیم نے ابومسلم خراسانی کوعراق وخراسان کے تمام دعاۃ کا سردار بنا کرسب کوحکم دیا تھا کہ ابومسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابومسلم کے ہرایک حکم کوما نیں۔ ابومسلم کے ساتھ ان کی خط وکتابت رہتی تھی اوروہ ابومسلم کواپنے ہرایک منشاء سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ اس میں بید فائدہ تھا کہ امام ابراہیم کو ہرایک شخص سے خود خط و کتابت کرنی نہیں پڑتی تھی۔ جب امام ابراہیم کی وفات کے بعدان کا جانشین عبداللہ سفاح ان کا بھائی ہوا جوامام ابراہیم کی طرح ذی ہوش اور عظمند تھا اور ابومسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج بیدا کرنے والی تھی ، ابومسلم نے جلد جلد خراسان میں طاقت مسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج بیدا کرنے والی تھی ، ابومسلم نے جلد جلد خراسان میں طاقت وقوت حاصل کرنی شروع کی۔ امام ابراہیم کی گرفتاری اور بنوامیہ کو اس عباسی تحریک کی واقفیت اس وقت حاصل ہوئی جب کہ ابومسلم خراسان پر گویا مستولی ہو چکا تھا اور اس تحریک کے افشا ہونے کا مناسب وقت آچکا تھا۔ البذا عباسیوں کو کسی ناکا می ونقصان کا سامنا نہ ہوا۔

مناسب وست اپومسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت واقتدار حاصل ہونے لگا اور بنو جب ابومسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت واقتدار حاصل ہونے لگا اور بنو امید کی خلافت کے برباد ہونے کی علامات نمایاں طور پر نظر آنے لگیں تو بنی عباس اور علویوں کے خیرخوا ہوں اور ان سازش کارروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص خاص سربر آوردہ ممبروں کو بماہ ذی الحجہ سنہ سااھ جبکہ وہ بتقریب حج مکہ میں آئے ہوئے تھے، ایک مکان میں جمع کیا اور بیہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنوامیہ کی بربادی اور خلافت ان کے قبضہ سے نکالنے کی کوششیں بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہیں۔ لہذا ہیہ طے ہوجانا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا؟ اس مجلس میں ابوالعباس عبداللہ سفاح کا بھائی ابوجعفر منصور بھی موجود تھا اور اولا دعلی (خلائیہ) میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابوجعفر منصور نے بلاتو قف کہا کہ علی (خلائیہ) کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نخب کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پہند کیا اور اتفاق رائے سے محمد بن عبداللہ بن خلیفہ نخب کیا گیا۔ یہ نہا بیت ہی نازک موقعہ تھا کیونکہ بنوامیہ کی حکومت

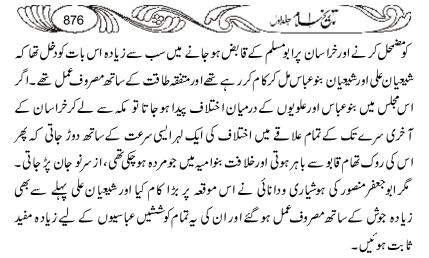

# ابومسلم خراسانی

ابو مسلم خراسانی کا نام ابرا ہیم بن عثان بن بشار تھا۔ بیابرانی النسل تھا اور مشہور ہے کہ بزرجمبر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا تھا، ماں باپ نے کوفہ سے متصل ایک گا وک میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت ابو مسلم کا باپ عثان فوت ہوا تو ابو مسلم کی عمر سات برس کی تھی۔ اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے۔ عیسیٰ اس کو کوفہ میں لے آیا۔ ابو مسلم چار جا مہ دوزی کا کام عیسیٰ سے سیحتا تھا اور اس کے پاس کوفہ میں رہتا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ ا پنے زین اور چار جا مے لے کر خراسان، جزیرہ اور موصل کے علاقوں میں فروخت کے لیے جاتا تھا اور اس وجہ سے اکثر سفر میں رہتا اور ہر طبقہ کے آ دمیوں سے ملتا تھا۔ اس کی نبیت بیشہ ہوا کہ یہ بھی بنو ہاشم اور علویوں کا نقیب ہے۔ اسی طرح اس کے خاندان کے دوسر سے کی نبیت بیشہ ہوا کہ یہ بھی اور اس می بی بیا عاصم بن یونس عجلی کو قید کر دیا۔ اسی قیدخانہ میں خالد قسر می کے گرفتار شدہ عمال بھی قید تھے۔

ابومسلم قیدخانہ میں عیسیٰ بن موکل کی وجہ سے اکثر جاتا، جہاں تمام قیدی ایسے تھے جنہیں بنوامیہ کی حکومت سے نفرت تھی یا قید ہونے کے بعد لاز ماً نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ ان ہی میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعض ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنوعباس یا بنوفا طمیعہ کے نقیب تھے۔ لہذا ان لوگوں کی باتیں سن کر ابومسلم کے قلب پر بہت اثر پڑا اور وہ بہت جلدان لوگوں کا ہمدرد بن کران کی نگاہ میں اپنا اعتبار قائم کر سکا۔ انفا قاقطبہ بن شبیب جوا مام ابرا ہیم کی طرف سے خرا سان میں کام کرتا اور لوگوں کو خلافت عباسیہ کے لیے وعوت و بتا تھا، خراسان سے جمیمہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ کوفہ کے ان قید یوں سے بھی ملا۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ و عاصم وغیرہ کا خادم ابومسلم بہت ہوشیار اور جو ہر قبد یوں سے بھی ملا۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ و عاصم وغیرہ کا خادم ابومسلم بہت ہوشیار اور جو ہر قبل امام ابرا ہیم کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہاں امام ابرا ہیم کی خدمت میں ابومسلم کو پیش کیا۔ امام ابرا ہیم نے کہا کہ تہمارا نام کیا ہے؟ ابومسلم نے کہا کہ میرا نام ابرا ہیم بن عثان بن بشار ہے۔ امام ابرا ہیم بی نے کہا کہ تہیں ،تہمارا نام کیا عبدالرحمٰن ہوگیا۔ امام ابرا ہیم بی نے اس کی کئیت عبدالرحمٰن ہے۔ چنا نچھاس روز سے ابومسلم کا نام عبدالرحمٰن ہوگیا۔ امام ابرا ہیم بی نے اس کی کئیت

ابومسلم رکھی اور قحطبہ بن شبیب سے مانگ لیا۔ چندروز تک ابومسلم، امام ابرا ہیم کی خدمت میں رہا اور انہوں نے اچھی طرح ابومسلم کی فطرت واستعداد کا مطالعہ کرلیا۔ اس کے بعداینے ایک مشہور نقیب ابوجم عمران بن اساعیل کی لڑ کی ہے اس کا عقد کردیا۔ابوجمعمران بن اساعیل ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت اسلامیہ کو اولا دعلی میں لا نا چاہتے تھے۔اسعقد سے بیفائدہ حاصل کرنامقصود تھا کہابومسلم کوشیعیان علی کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طافت کمزور نہ ہونے یائے۔ اس انتظام واہتمام کے بعد امام ابراہیم نے ابومسلم کوخراسان کی طرف روانہ کیا اور تمام دعا ۃ ونقباء کواطلاع دے دی کہ ہم نے ابومسلم کوخراسان کے تمام علاقے کامہتم بنا کر روانہ کیا ہے۔سب کو دعوت بنو ہاشم کے کام میں ابومسلم کی فرماں بر دار ی کرنا چاہیے۔خراسان کے مشہور اور کارگزار نقباء جو محمد بن علی عباسی لیعنی امام ابراہیم کے باپ کے زمانے سے کام کررہے تھے، یہ تھےسلیمان بن کثیر، مالک بن جیم ، زیاد بن صالح، طلحہ بن زریق ،عمر بن اعین، یه یا نچول شخص قبیله خزاعه کے تھے۔ قطبہ بن شبیب بن خالد بن سعدان قبیلہ طے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابوعینیہ موسیٰ بن کعب، لا نبر بن قریط، قاسم بن مجاشع ،اسلم بن سلام یہ چاروں حمیمی تھے۔ ابوداؤد خالد بن ابرا ہیم شیبانی ابوعلی ہر دی ،اس کوشبل بن طہان بھی کہتے تھے۔ جب ابومسلم خراسان میں پہنچا تو سلیمان بن کثیر نے اس کونوعمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ بیرتمام سن رسیدہ اور پختہ عمر کے تجربہ کارلوگ تھے۔ انہوں نے ایک نوعمر شخص کو اپنی خفیہ کارروائیوں اور رازداری کے فخفی کا موں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878) (878)

کا افسر ومهتمم بنانا خلا ف مصلحت سمجھا۔ حسیب میں ا

جس وقت ابومسلم خراسان پہنچا تھا،اس وقت ابوداؤ د خالد بن ابرا ہیم شیبانی ماوراءالنہر کی طرف کسی ضرورت سے گیا ہوا تھا۔ وہ جب مرد میں واپس آیا اور امام ابرا ہیم کا خط اس نے بڑھا تو ابو مسلم کو دریافت کیا۔اس کے دوستوں نے کہا کہ سلیمان بن کثیر نے اس کونو عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا ہے کہاس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا اور بیہ ہم سب کواوران لوگوں کو جنہیں دعوت دی جاتی ہے،خطرات میں مبتلا کردے گا۔ابوداؤ دیے تمام نقباء کو جمع کرکے کہا کہ نبی اکرم ٹاٹیٹی کواللہ تعالیٰ نے اولین وآخرین کاعلم دیا۔ آ پ مُاٹیئِم کی عترت واہل بیت اس علم کے وارث ہیں اور آ یے ٹالٹیا کے اہل بیت معدن علوم اور ورثاء رسول ہیں۔ کیاتم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہے؟ عاضرین نے کہا کہ نہیں۔ابوداؤر نے کہا کہ پھرتم نے کیوں شک وشبہ کو دیا؟ اس شخص کوامام نے کچھسوچ سمجھ کراوراس کی قابلیت کو جانچ کر ہی تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔اس تقریریوس کر سب کو ابومسلم کے واپس کرنے کا افسوس ہوا۔ اسی وقت آ دمی روانہ کیا گیا، وہ ابومسلم کوراستے سے واپس لایا۔ سب نے اپنے تمام کاموں کا متولی ومہتم ابومسلم کو بنا دیا اور بہ خوشی اس کی اطاعت کرنے گئے۔ چونکہ سلیمان بن کثیر نے اول اس کو واپس کر دیا تھا، اس لیے ابومسلم، سلیمان بن کثیر کی طرف ہے کچھ کبیدہ خاطر ہی رہتا تھا۔ابومسلم نے نقباء کو ہرطرف شہروں میں پھیلا دیا اورتمام ملک خراسان میں اس تحریک کوتر قی دینے لگا۔

سنه ۱۲ اھ میں امام ابراہیم نے ابومسلم کو کھے بھیجا کہ اس سال موسم جے میں بچھ سے آکر مل جاؤ

تاکتم کو بہنے دعوت کے متعلق مناسب احکام دے جائیں۔ یہ بھی لکھا کہ قطبہ بن شبیب کو بھی اپنے

ہمراہ لیتے آؤاور جس قدر مال واسباب اس کے پاس جمع ہوگیا ہے، وہ بھی لیتا آئے۔ اس جگہ یہ

ہمراہ لیتے آؤاور جس قدر مال واسباب اس کے پاس جمع ہوگیا ہے، وہ بھی لیتا آئے۔ اس جگہ یہ

تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کے لیے ایام جج بہترین موقع تھا۔ مکہ مکرمہ میں جج

کے لیے دنیا کے ہر حصہ سے لوگ آتے تھے۔ کسی کو کسی کے آنے پر کوئی شبہ کا موقع نہ ماتا تھا

اور سازشی لوگ باسانی آپس میں مل کر ہر شم کی گفتگو کر لیتے تھاور جج کے موقع کو بھی فوت نہ ہونے

دیتے تھے۔ چنانچ ابومسلم اور نقباء کو بھی ہمراہ لے کر مع قطبہ بن شہب، امام ابراہیم سے ملنے کی

غرض سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام قومس پہنچا تو امام ابراہیم کا خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ تم فوراً

خراسان کی طرف واپس ہو جاؤ اور اگر خراسان سے روانہ نہ ہوئے ہوتو و ہیں مقیم رہواور اب اپنی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر المراق المراق

جب ابومسلم کوعلا نبیدعوت اورطا قت کےاستعال کی اجازت ملی توبیہ وہ زمانہ تھا کہ خراسان میں کرمانی اور نصر بن سیار کی لڑا ئیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جبیبا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ابومسلم نے اپنی جماعت کے لوگوں کو فراہم کیا اور ان کو لے کر کر مانی اور نصر بن سیار کے درمیان خیمہ زن ہوا اور بالآخر کر مانی قتل ہوا۔اس کا لڑ کا علی بن کر مانی ا بومسلم کے پاس آ گیا اور ابومسلم نے نصر کو مرو سے خارج کر کے مرویر قبضہ کرلیا مگر چندروز قیام کے بعد مرو سے ماحوان کی جانب چلا آیا۔نصر بن سیار نے مروان بن محمد خلیفہ دمشق کوا مداد کے لیے خط لکھا تھا۔ مروان بن محمدان دنو ں ضحاک بن قیس خارجی سے مصروف جنگ تھا۔ وہ نصر کے یاس کوئی مدونہیں بھیج سکا۔ جن ایام میں نصر کی عرض داشت مروان کے پاس کینچی، انہیں دنوں امام ابرا ہیم کا خط ابومسلم کے نام انہوں نے روانہ کیا تھا، جس میں لکھاتھا کہ خراسان میں عربی زبان بولنے والوں کو زندہ نہ چھوڑ نا اور نصر و کر مانی دونوں کا خاتمه کردینا۔ خط بکڑا گیا اور مروان الحمار کی خدمت میں بیش ہوا۔ یہی پہلاموقع تھا کہ بنوامیہ کو عباسیوں کی سازش کا حال معلوم ہوا۔ مروان نے علاقہ بلقاء کے عامل کولکھا کہامام ابرا ہیم کوحمیمہ میں جا کر گرفتار کراو۔ چنانچہ امام ابراہیم گرفتار ہوکرآیا اور مروان نے ان کو قید کردیا، جبیبا کہ او پر بیان ہو چکا ہے۔ ابومسلم نے خراسان میں جب علانیہ دعوت وتبلیغ شروع کی تو خراسان کے لوگ جوق در جوق اس کے یاس آنے لگے۔

سنه ۱۳ س

(1880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880) (880)

بن ساراورشیبان خارجی بھی اسی درجہ کی طاقت رکھتے تھے۔اب خراسان میں یہی چارطاقتیں موجود تھیں۔

ابومسلم نے شیبان خارجی کواپنی طرف ماکل کرنا چاہا اور ابن کر مانی کواس کے پاس جانے کی تخریک کی۔ علی بن کر مانی شیبان خارجی کے پاس چلا گیا۔ نصر بن سیار نے شیبان خارجی سے صلح کرنی چاہی تا کہ وہ مطمئن ہوکر ابومسلم سے دودو ہاتھ کر ہے لین ابومسلم نے علی بن کر مانی کے ذریعہ سے ایسی کوشش کی کہ دونوں کی صلح نہ ہوئی تو ابومسلم نے مناسب موقع دیکھ کر نصر بن نعیم کوایک جمعیت کے ساتھ ہرات کی طرف روانہ کردیا۔ نصر بن نعیم نے ہرات پہنچ کر بہ حالت غفلت ہرات پر قبضہ کر لیااور نصر بن سیار کے عامل عیسیٰ بن عقبل بن معقل حریثی کو ہرات سے نکال دیا۔ یجیٰ بن نعیم بن ہمیرہ شیبانی بیہ ن کر ابن کرمانی کے پاس آیا اور کہا کہ تم نصر سے صلح کر لو۔ اگر تم نے ضلح کر لی تو ابومسلم فوراً نصر کے مقابلہ پر آمادہ ہو جائے گا اور تم سے کوئی تعرض نہ کرے گا، لیکن اگر تم نے نصر سے صلح نہ کی تو ابومسلم نصر سے صلح کر کے تمہارے مقابلہ پر آمادہ ہو جائے گا دور تم سے کوئی مستحد ہوگا۔ شیبانی نے فوراً نصر کولکھا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نصر فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا۔ شیبانی نے فوراً نصر کولکھا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نصر فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا کہ کرنا چاہتے ہیں۔ نصر فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا کیونکہ اس کی پہلے بی سے بیخواہش تھی۔

ابومسلم نے فوراً علی بن کرمانی کو جوشیبان خارجی کا شریک تھا، توجہ دلائی کہ نصر بن سیار تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ علی بن کرمانی یہ سنتے ہی شیبان خارجی سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابومسلم، ابن کرمانی کی مدد کے لیے پہنچا۔ ادھر نصر بن سیار، شیبان خارجی کی طرف سے آمادہ پیکار ہوا۔ یہ بھی عجیب زمانہ تھا، لڑنے والے چاروں گروہ مختلف الخیال اور مختلف العقیدہ سے گرموقع اور وقت کی مناسبت سے ہرایک دوسر ہوا ہے ساتھ ملاکر تیسر ہے کوفنا کرنے کی تدبیروں میں مصروف تھا۔ خاص شیعیان علی بھی خراسان میں پہلے سے بکشر ہے موجود سے، وہ بھی سب ابومسلم کے ساتھ شریک شے۔

عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کوفہ میں لوگوں سے بیعت خلافت کی تھی مگر عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہو جانے پر وہ مدائن کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوفہ کے بھی کچھ لوگ آئے تھے، پھر انہوں نے پہاڑی علاقہ کا رخ کیا اور اس پر قابض ہوکر حلوان، قومس، اصفہان اور رے پر قابض ہوئے۔ اصفہان کواپنی قیام گاہ بنایا۔ سنہ ۱۲۸ھ میں شیراز محکم دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر قضہ کیا۔ جب بزید بن عمر بن ہیر ہ عراق کا گورز مقرر ہوکر آیا تو اس نے عبداللہ بن معاویہ کے

پر قبضہ کیا۔ جب بزید بن عمر بن مہیرہ عراق کا گور زمقرر ہوکر آیا تو اس نے عبداللہ بن معاویہ کے مقابلہ کے لیے لئکرروانہ کیا۔ اصطحر کے قریب جنگ ہوئی، عبداللہ بن معاویہ کوئئست ہوئی۔ ان کے بہت سے ہمراہی مارے گئے۔ منصور بن جمہورسندھ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ ہتھ نہ آیا۔ عبداللہ بن معاویہ کے ہمراہیوں میں سے جولوگ گرفتار ہوئے، ان میں عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن معاویہ فرار ہوکرابو بن عبداللہ بن عباس بھی تھا، جس کو بزید بن عمر گورز کوفہ نے رہا کر دیا۔ عبداللہ بن معاویہ فرار ہوکرابو مسلم کی طرف چلے کیونکہ اس سے امداد کی تو قع تھی کہ وہ اہل بیت کا ہوا خواہ ہے لیکن وہ شیراز سے کرمان اور وہاں سے اول ہرات بہتے۔ ہرات میں ابومسلم کے عامل نصر بن فیم نے ان کو تھمرا کرابو مسلم کوان کے آنے کی اطلاع دی۔ ابومسلم نے لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن معاویہ کوئل کر دواور ان کے مسلم کوان کے آنے کی اطلاع دی۔ ابومسلم نے لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن معاویہ کوئل کر دواور ان کے دونوں بھائیوں حسن و بزید کورہا کردو۔ چنانچے نصر بن فیم نے اس تھم کی تعمیل کردی۔

سنہ ۱۳ھ کے شروع ہوتے ہی خراسان میں مذکورہ بالا جاروں طاقتیں ایک دوسرے سے گرانے لگیں۔ آخرعلی بن کرمانی اور ابومسلم نے نصر بن سیار اور شیبان خارجی کو ہزیمت دے کر مرو پرمستقل قبضہ کرلیا۔ابومسلم نے مرو کے دارالا مارۃ میں جا کرلوگوں سے بیعت کی اورخطبہ دیا۔نصر مرو سے شکست خورد ہ سرخس اور طوس ہوتا ہوا نیشا پور میں آ کر مقیم ہوا اور علی بن کر مانی ، ابومسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگا اور ہاں میں ہاں ملا تا رہا۔شیبان خارجی جومرو کے قریب ہی شکست خوردہ قیام پذیرتھا،اس کے بعد شیبان خارجی سرخس اور بکربن وائل کا ایک گروہ اپنے گردجع کرلیا۔ بین کرابو مسلم نے ایک دستہ فوج سرخس کی طرف روانہ کیا۔ وہاں لڑائی ہوئی اور شیبان خارجی مارا گیا۔ اس کے بعد ابومسلم نے اپنے نقیبوں میں سے موسیٰ بن کعب کوا بیورد کی طرف اورابوداؤ د خالد بن ابرا ہیم کو بلخ کی جانب بھیجا۔ دونوں کو کا میابی حاصل ہوئی۔ابیورد اور بلخ پر جب قبضہ ہوگیا تو ابومسلم نے ابوداؤر کونو بلا بھیجا اور کیچیٰ بن نعیم کو بلخ کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا۔ زیاد بن عبدالرحمٰن قسری نے جو حکومت بنوامیہ کی طرف ہے بلخ کا عامل تھااور ابوداؤد سے شکست کھا کرتر مذچلا گیا تھا، بیچیٰ بن تعیم سے خط و کتابت کر کے اس کوا پنا ہم خیال بنالیا اورمسلم بن عبدالرحمٰن باہلی اورعیسٰی بن زرعہ سلمی ، ملوک طخا رستان، ملوک ماوراء النہر اور بلخ واہل تر مذسب کومجتع کر کے اور کیجیٰ بن نعیم کومع اس کے ہمراہیوں کے ہمراہ لے کر ابومسلم سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔سب نے متفق ہو کر سیاہ پھر پرے والوں ( رعا ۃ بنوعباس) سےلڑنے کی قشمیں کھا ئیں۔مقاتل بن حیان نبطی کوامیر لشکر بنایا۔

(882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) (882) ابومسلم نے یہ کیفیت س کر ابوداؤد کو دوبارہ بلخ کی جانب روانہ کیا۔ بلخ سے تھوڑے فاصلہ پر فریقین کا دریا کے کنارے مقابلہ ہوا۔ مقاتل بن حیان نبطی کے ساتھ سردار ابوسعید قرشی تھا۔ ساقہ فوج کا پچیلا حصہ ہوتا ہے،اس حصہ کو سلح اور زبردست اس لیے رکھا تھا کہ کہیں حریف دھوکا دے کر پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ جب لڑائی خوب زور وشور سے شروع ہوئی تو ابوسعید قرشی نے بھی اپنی متعلقہ ا فوج سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور بیجھے بھگا نا ضروری سمجھا۔ اتفا قاً ابوسعید کا حجنڈا بھی سیاہ تھا۔ وہ جب اپنی فوج لے کرمتحرک ہوا تو لڑنے والی اگلی صفوں کےلوگ بھول گئے کہ ہمارا بھی ایک حجنٹرا سیاہ ہے۔ وہ ابوسعید کے جھنڈے کو د مکھتے ہی بیسمجھے کہ دشمنوں کی فوج نے پیچھے سے ہم پر زبر دست حملہ کیا ہےاور بیانہیں کی فوج پیچھے سے فاتحانہ بڑھتی چکی آتی ہے۔ چنانچیان کے ہاتھ یاؤں پھول گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نگلے۔ بہت سے دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہوئے۔ زیاد و میجیٰ تر مذکی طرف چلے گئے اورا بودا وُد نے بلخ پر قبضہ کرلیا۔

اس فتح کے بعد ابومسلم نے ابوداؤ دکو بلخ ہے واپس بلا لیااور بلخ کی حکومت پر نصر بن صبیح مزنی کو مامور کیا۔جبیبا کہاویر بیان ہو چکا ہے کہ علی بن کرمانی ابومسلم کے پاس رہتا تھا۔اس کے ساتھ اس کا بھا ئی عثمان بن کرمانی بھی تھا۔ ابوداؤر نے ابومسلم کو رائے دی کہان دونوں بھا ئیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا ضروری ہے۔ابومسلم نے اس رائے کو پیند کر کے عثمان بن کرمانی کو بلخ کی عکومت پر نامز دکر کے بھیج دیا۔عثان بن کرمانی نے بلخ پہنچ کر فرا فضہ بن ظہیر کو اپنا نائب بنایا اور خود مع نصر بن صبیح کے مروالر ود چلا گیا۔ بی خبرس کرمسلم بن عبدالرحمٰن با ہلی نے تر مذیبے مصریوں کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کیا اور بہزورشمشیراس پر قابض ہو گیا۔

عثمان اورنھر کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ مروالرود سے بلخ کی طرف روانہ ہوئے۔ان کے آ نے کی خبر سن کر عبدالرحمٰن کے ہمراہی راتوں رات بھاگ نکلے۔نصر نے ایک سمت سے اور عثمان نے دوسری سمت سے بلخ پر حملہ کیا تھا۔نصر کے ہمراہیوں نے تو بھا گنے والوں سے کوئی تعرض نہ کیا لیکن عثان بن کر مانی نے لڑائی چھیڑ دی اور خود ہزیمت اٹھا کر بھاگ نگے، بہت سے مارے گئے اور بلخ پر قبضہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ خبر س کرابومسلم اور ابوداؤد نے مشورہ کیا۔ابومسلم تو نیشاپور کی طرف روانہ ہوا اور ابوداؤر پھر بلخ کی جانب آیا۔ابومسلم کے ہمراہ علی بن کرمانی تھا۔ابومسلم نے نیشا پور کے راستے میں علی بن کر مانی کوفل کیاا ورابوداؤ د کے مشورہ کے موافق بلخ پر قابض ہو کراور عبدالرحمٰن

المراحث المرا

وں سے بھا ہو میں کہ امام ابرائیم نے ابومسلم کو اول بلایا تھا، پھر اس کو روک دیا تھا کہ علانیہ دعوت شروع کر دے۔ ابومسلم نے قطبہ بن شہیب کو مال واسباب کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ قطبہ نے امام ابرائیم سے ملا قات کی، مال واسباب پیش کیا۔ امام ابرائیم نے ایک جھنڈا قطبہ کے ہاتھ روانہ کیا ادام ابرائیم سے ملا قات کی، مال واسباب پیش کیا۔ امام ابرائیم نے ایک جھنڈا قطبہ کے ہاتھ روانہ کیا اور مکہ محرمہ سے اس کو تراسان کی جانب رخصت کردیا اور خودجمیمہ کی طرف چلاآیا۔ یہاں آتے ہی گر قار ہوکر قید ہو گیا۔ قطبہ یہ جھنڈا لے کر ابومسلم کے پاس آیا۔ ابومسلم نے اس جھنڈے کو مقدمۃ الحیش میں رکھا اور قطبہ بن شہیب کو مقدمۃ الحیش کا سردار بنایا اور سنہ۔ ۱۳ اور کھنہ ہونے سے پہلے پہلے خراسان کے بڑے حصہ پرقابض ومتھرف ہوکر ایک ایک دشن کا قصہ پاک کیا۔ علی بن کرمانی کے قبل سے فارغ ہوکر ابومسلم مروکی طرف لوٹ آیا اور قطبہ کو چند سرداران لشکرا بوعون عبرالملک بن بزید، خالد بن برمک، عثان بن نہیک اور خازم بن خزیمہ وغیرہ کے ساتھ طوس کی عبرالملک بن بزید، خالد بن برمک، عثان بن نہیک اور خازم بن خزیمہ وغیرہ کے ساتھ طوس کی جانب روانہ کیا۔ اہل طوس نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ قطبہ نے بڑی ہے دردی سے ان کافتل عام کیا۔ اس کے بعد قطبہ نے تمیم بن نصر پر جومقام سوز قان میں تھا، جملہ کی تیاری کی۔ تمیم بن نصر مع مقول ہوا۔ قطبہ نے شہر میں داخل ہو کرفتل عام کیا اور خالد بن برمک کو مال تیں برمک کو مال عنیمت کی فراہمی پر مامور کیا۔

اس کے بعد فحطبہ نے نیٹاپور کا قصد کیا۔ یہاں نصر بن سیار متیم تھا، وہ نیٹاپور سے قومس بھاگ آیا۔ فحطبہ شروع رمضان سنہ۔ ۱۳۰ ھیں نیٹاپور پر قابض ہوا اور آخر شوال تک نیٹاپور میں مقیم رہا۔ نصر بن سیار کی مدد کے لیے بزید بن عمر بن مبیر ہ گورنر کوفہ نے نباتہ بن حظلہ کے ماتحت ایک فوج کوفہ سے بھیجی تھی۔ نصر بن سیار قومس میں بھی زیادہ دنوں نہ تھہرا، وہاں سے وہ جرجان چلا آیا۔ نباتہ بن حظلہ مع اپنی فوج کے نصر بن سیار کے پاس پہنچا۔ قطبہ نے شروع ذیقعدہ میں نیٹا پور سے جرجان کی طرف کوچ کیا۔

قطبہ کے ہمراہیوں نے جب بیسنا کہ نباتہ بن خطلہ عظیم الثان لشکر شام کے ساتھ جرجان میں پہنچ گیا ہے تو وہ خوف زدہ ہوئے۔ قطبہ نے ان کو ایک پرجوش خطبہ دیا اور کہا کہ امام ابراہیم نے پیش گوئی کی ہے کہتم لوگ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کر کے اس پرفتح پاؤگے۔ اس سے لشکریوں کے دل بڑھ گئے۔ آخر معرکہ کارزارگرم ہوا۔ نباتہ بن خطلہ مع دس ہزار آدمیوں کے مارا گیا۔ قطبہ کوفتح

عظیم حاصل ہوئی۔ اس نے نباتہ بن خطلہ کا سرکاٹ کر ابومسلم کے پاس بھیج دیا۔ پیاڑائی شروع ماہ فری الحجہ سندے ۲۲ ھیں ہوئی۔ قطبہ نے جرجان پر قبضہ کیا، تمیں ہزار اہل جرجان کوئل کرڈ الا۔ شکست جرجان کے بعد نصر بن سیار خوار الرائے کی طرف چلا آیا۔ وہاں کا امیر ابو بکر عقیلی تھا۔ بزید بن عمر بن ہمیرہ کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر ابن غعلیف کی سرداری میں نصر بن سیار کی امداد کے لیے روانہ کیا۔

۔ قطبہ نے جرجان سے اینے لڑ کے حسن بن قطبہ کو خوار الرائے کی طرف روانہ کیا اور عقب سے ا یک تشکر ابو کامل اور ابوالقاسم صحر زبن ابرا ہیم اور ابوالعباس مروزی کی سرداری میں حسن کی امداد کے لیے روانہ کیا، لیکن جس وقت بیلوگ حسن کے لشکر کے قریب پہنچے توا بوکا مل اپنے ہمراہیوں سے جدا ہو کر نصر سے جاملا اور اس کو حسن کے کشکر کی نقل وحر کت ہے آگاہ کر دیا۔ آخر لڑائی ہوئی اور حسن بن قطب کوشکست فاش حاصل ہوئی۔ بنونصر نے مال غنیمت اور فتح کا بشارت نامہ پزید بن عمر بن ہمبیر ہ کے پاس روانہ کیا۔ یہ واقعہ محرم سنہا ۱۳ ھ کا ہے۔ ادھر سے نصر بن سیار کے قاصد مال غنیمت اور فتح کی خوش خبری لیے ہوئے جارہے تھے،ادھر سے ابن غعلیف فوج لیے ہوئے آر ہا تھا۔ مقام رے میں دونوں کی ملا قات ہوئی۔ابن غعلیف نے خط اور مال غنیمت لے لیا اور رے میں قیام کر دیا۔ نصر کو بیزبرس کرسخت ملال ہوا۔ جب نصر نے خود رے کا قصد کیا تو غعلیف مع فوج ہمدان کی جا نب روانہ ہو گیا مگر ہمدان کو چھوڑ کرا صفہان چلا گیا۔نصر دو روز تک رے میں مقیم رہا۔ تیسرے روز یمار ہوتے ہی رے سے کوچ کر دیا۔ مقام سادہ میں پہنچا تھا کہ ۱۲ربیج الاول سنہ ۱۳۱ھ کوفوت ہوگیا۔ اس کے ہمراہی اس کی وفات کے بعد ہمدان چلے گئے۔ رے کا عامل حبیب بن پزیدہنشلی تھا، نصر کی وفات کے بعد جب قطبہ بن شہیب جرجان سے فوج لے کر رے کی طرف آیا تو حبیب بن یزیداوراہل شام جواس کے پاس موجود تھے، بلا مقابلہ رے کوچھوڑ کر چل دیے۔ قحطبہ نے رے پر قبضہ کیا اوراہل رے کےاموال واسباب ضبط کیے،رے کےاکثر مفرور ہمدان چلے گئے۔قحطبہ نے رے سے ہمدان کی طرف اینے بیٹے حسن کوروانہ کیا لیکن بیالوگ ہمدان جھوڑ کرنہا وند کی جانب چلے گئے۔حسن نے نہاوند پہنچ کر نہایت مضبوطی سے محاصرہ ڈال دیا۔

یزید بن عمر بن مبیر ہ نے سنه ۱۲ او میں اپنے بیٹے داؤد بن یزید کوعبر اللہ بن معاویہ سے اڑنے کو بھیجا تھا اور داؤد بن یزید کر مان تک ان کا تعاقب کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ داؤد کے ساتھ عامر بن صبارہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی تھا۔ یہ دونوں کر مان میں پچاس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مقیم تھے۔

جب یزید بن عمر بن مہیر ہ کو نباتہ بن حظلہ کے مارے جانے کا حال معلوم ہوا تو اس نے داؤد بن صبارہ کو لکھا کہ تم قطبہ کے مقابلہ کو بڑھو۔ یہ دونوں پچاس ہزار فوج کے ساتھ کرمان سے روانہ ہوئے اور اصنہان جا پہنچ۔ قطبہ نے ان کے مقابلہ کے لیے مقاتل بن حکیم کیعی کو مامور کیا۔ اس نے مقام قم میں قیام کیا۔ ابن صبارہ نے یہ بن کر کہ حسن بن قطبہ نے نہاوند کا محاصرہ کرر کھا ہے، نہاوند کو بحاضرہ کر رکھا ہے، نہاوند کو بحافر اس طرف روانہ ہوا۔ جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو قطبہ کے ہمراہیوں نے الی جانبازی سے مملہ کیا کہ ابن صبارہ کے لشکر کو ہزیمت ہوئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔

بن سفیان تھا۔اس کے مقدمہ انجیش پر عبداللہ بن مروان بن مجمد تھا۔ابوعون اور عثان کی آخری ذکی الحجہ تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر عثان مارا گیا،اس کی فوج کو شکست ہوئی ۔ابوعون عبدالملک نے بلاد موصل پر قبضہ کرلیا۔

جب عامر بن صبارہ مارا گیا تو داؤد بن یزیدا پنے باپ کے پاس بھاگ آیا۔ داؤد بن یزید نے یزید بن جب عامر بن صبارہ مارا گیا تو داؤد بن یزیدا پنے باپ کے پاس بھاگ آیا۔ داؤد بن یزید نے یزید بن جمر بن مبیر ہی اس شکست کا حال سنا توایک عظیم الثان لشکر لے کر چلا۔ خلیفہ مروان بن مجمد نے بھی حوثرہ بن سہیل حلوان پہنچا۔ قطبہ بھی یہ سن کر حلوان کی طرف چلا اور دجلہ کو انبار کی طرف عبور کیا۔ یزید بن عمر نے بھی کوفہ کی طرف مراجعت کی اور حوثرہ کو پندرہ ہزار کی جمعیت لے کرآگے کوفہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ قطبہ نے انبار سے ۸محرم سنہ ۱۳۳ ھے کو دریائے فرات عبور کیا۔ اس وقت ابن مبیرہ دہانہ فرات پر ۲۳ فرسنگ کے فاصلہ پر مقیم تھا۔ ہمراہیوں نے اس کو رائے دی کہ کوفہ چھوڑ کر خراسان کا قصد کیجیے، قطبہ مجبوراً کوفہ کا ارادہ ترک کرکے ہمارے تعاقب میں آئے گا۔ یزید بن عمر نے اس رائے سے اختلاف

ایک فرسنگ، تین میل کے برابر ہوتا ہے۔

ترک د جلہ کو مدائن سے عبور کیا اور دونوں لشکر بہ قصد کوفہ فرات کے دونوں جانب سفر کرنے گے۔
فرات کے ایک پایا ب مقام پر قطبہ نے دریا کوعبور کیا، سخت لڑائی ہوئی۔ یزید بن عمر بن ہمیرہ کی فوج
کوشکست ہوئی مگر قحطبہ بن شہیب مارا گیا۔ قطبہ جب معن بن زائدہ کے مار نے پر زخمی ہو کر گرا تو
اس نے وصیت کی کہ کوفہ میں شہیبان علی کی امارت قائم ہونی چا ہے اور ابوسلمہ کوا میر بنانا چا ہے۔
حورہ ویزید بن عمر بن ہمیرہ اور ابن نباتہ بن خطلہ واسط کی طرف بھا گے۔ قطبہ کی فوج نے حسن بن
قطبہ کوا پنا سردار بنایا۔ اس واقعہ کی خبر کوفہ میں پینچی تو محمد بن خالد قسر کی نے شیعان علی کو مجتمع کر کے
شب عاشورا سنہ ۱۳۲ اے کوخر وج کیا اور قصرامارت میں داخل ہوکر قابض ہوگیا۔

اس واقعہ کا حال بن کر حوثرہ واسط ہے کوفہ کی طرف لوٹا۔مجمہ بن خالد قصرامارت میںمحصور ہو گیا گر حور ہ کے ہمراہیوں نے دعوت عباسیہ کو قبول کرکے حور ہ سے جدا ہونا شروع کیا۔ وہ مجبوراً واسط کی طرف واپس چلا گیا۔محمد بن خالد نے اس واقعہ کی اطلاع اوراینے قصرا مارت پر قبضہ ہونے کی اطلاع ابن قحطبہ کو دی۔حسن بن قحطبہ کوفہ میں داخل ہوااور محمد بن خالد کوہمراہ لے کرا بوسلمہ کے یاس حاضر ہواا ورا بوسلمہ کوبطورا میرمنتخب کر کے بیعت کی۔ابوسلمہ نےحسن بن قحطبہ کوابن ہمیرہ کی جنگ کے لیے واسط کی طرف روانہ کیا اور محمر بن خالد کو کوفیہ کا حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد ابوسلمہ نے حمید بن قطبه کو مدائن کی طرف روانه کیا۔اہواز میں عبدالرحمٰن بن عمر بن ہیر ہ امیر تھا۔اس سے اور بسام سے جنگ ہوئی۔عبدالرحمٰن شکست کھا کر بھرہ کی جانب بھا گا۔بھرہ میں مسلم بن قیقبہ باہلی عامل تھا، بسام نے عبدالرحمٰن کو شکست دے کر بھرہ کی حکومت پر سفیان بن معاویہ بن پزید بن مہلب کو مامور کر کے بھیجا۔ ماہ صفر سنہ ۱۳۲ھ میں لڑائی ہوئی اور مسلم نے فتح یائی اور وہ بصرہ براس وقت تک قابض رہا جب تک کہاس کے پاس پزید بن عمر کے مارے جانے کی خبر پینچی۔ اس خبر کوس کروہ بھرہ سے نکل کھڑا ہواا ور میدان خالی یا کرمجمہ بن جعفر نے خروج کر کے بھرہ پر قبضہ کیا۔ چندروز کے بعد ابو ما لک عبداللہ بن اسید خزاعی ابومسلم کی طرف سے وارد بصرہ ہوا اور ابوالعباس سفاح نے اپنی بیت خلافت کے بعد سفیان بن معاویہ کوبھرہ کا عامل مقرر کیا۔

امام ابرا ہیم کی وفات کے وقت حمیمہ میں ان کے خاندان کے مندرجہ ذیل افراد موجود تھے: ابوالعباس، عبدالله سفاح، ابوجعفر منصور اور عبدالوہاب سید نینوں امام ابرا ہیم کے بھائی تھے۔ محمد بن ابرا ہیم، عیسیٰ بن موسیٰ، داؤد، عیسیٰ، صالح، اساعیل، عبدالله، عبدالصمد سیر آخرالذکر شخص امام بن محکم دلائل و بداہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ابراہیم کے چھاتھ۔ امام ابراہیم نے گرفتاری سے پہلے اپنے بھائی ابوالعباس عبداللہ سفاح کو اپنا جائیں مقرر کیا تھا اور مرتے وقت ابوالعباس عبداللہ سفاح کے لیے وصیت کی تھی کہ کوفہ میں جا کر جائیں مقرر کیا تھا اور مرتے وقت ابوالعباس عبداللہ سفاح کے لیے وصیت کی تھی کہ کوفہ میں جا کر قیام کریں۔ چنا نچہ اس وصیت کے مطابق ابوالعباس عبداللہ سفاح مع مذکورہ بالا اہل خا ندان حمیمہ سے روانہ ہوکر کوفہ میں آیا۔ ابوالعباس جب کوفہ میں پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ کوفہ میں ابوسلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ابوسلمہ کوفہ میں امام ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکز کوفہ میں تحریک کامہتم تھا لیکن اب اس کی تمام ترکوششیں اولا دعلی کوخلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھیں۔ قبطبہ بن شبیب بھی اس خیال کا آ دمی تھا لیکن چونکہ ابو ہاشم بن محمد نے وصیت کردی تھی کہ محمد بن علی عباس کوان کی جماعت کے تمام آ دمی اپنا پیشوانسلیم کریں، اس لیے وہ اس آخری نتیجہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔

عبر ابوالعباس کے قریب پینچنے کی خبر پینچی تو ابوسلمہ مع شیعیان علی بغرض استقبال جمام اعین جب ابوالعباس کے قریب پینچنے کی خبر پینچی تو ابوسلمہ مع شیعیان علی وسید سالا ران لشکر سے کہ آیا اور ابوالعباس کو ولید بن سعد کے مکان پر تشہرایا اور کل شیعیان علی وسید سالا ران لشکر سے چالیس دن تک اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ ابوسلمہ نے چاہا کہ آل ابی طالب میں سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے لیکن ابوجم نے جوشیعیان علی میں سے تھا، اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ کہیں آل ابی طالب خلافت سے محروم ندرہ جائیں اور لوگ ابوالعباس ہی کو خلیفہ خالفت کی اور کہا کہ کہیں آل ابی طالب خلافت سے محروم ندرہ جائیں اور لوگ ابوالعباس ہی کو خلیفہ ممکن تھا کہ ابوسلمہ نہیں جاہتا تھا کہ لوگوں کو ابوالعباس کے آئے کی اطلاع ہواوروہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں۔ چنا نچہ ابوسلمہ نے اس عرصہ ابوالعباس سے آئے کی اطلاع ہواوروہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں۔ چنا نچہ ابوسلمہ نے اس عرصہ میں امام نید العابدین بن علی کوخط کھا کہ آپ کو فیہ میں انکار کیا۔ اتفا قا لوگوں کو ابوالعباس سفاح کے کوفہ میں آئے انے کی اطلاع ہوگئی۔

بوقہ میں اب دوقتم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو آل عباس کی خلافت کے خواہاں تھے، دوسرے وہ جو آل ابی طالب کو خلیفہ بنانے کے خواہشند تھے۔عباسیوں کے طرف داروں نے سنتے ہی ابوالعباس سفاح کے پاس آنا جانا شروع کیا اور ان کے ساتھ ہی شبعیان علی بھی ابوالعباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو بیم علوم ہوا کہ ابوسلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیراہل بیت کے لقب سے مشہورتھا، ابوالعباس عبداللہ سفاح کے ساتھ مہمان نوازی کے لوازم وشرائط کی ادائیگی میں کوتا ہی

کی ہے تو بہت سے شیعیان علی عبداللہ سفاح کے ہوا خواہ بن گئے اور اس طرح ابوالعباس عبداللہ سفاح کی کوفہ کی موجودگی نے عام طور پرلوگوں کی توجداور ہمدردی کواپنی طرف منعطف کرلیا۔

آ خرا ارئیج الا ول بروز جمعه سنهٔ ۱۳۱ هه بمطابق ۱۳۰ کتوبر سنه ۲۲۹ء کو لوگوں نے مجتمع هو کرابو العباس عبداللہ سفاح کو اس کی جائے قیام ہے ہمراہ لیااور دارالا مارۃ میں داخل ہوئے۔عبداللہ سفاح دارالا مارۃ سے جامع مسجد میں آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اورلوگوں سے بیعت لی۔ بیہ خطبہ نہایت بلیغ قصیح تھا۔اس میں اپنے آپ کومستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وظا نُف بڑھانے کا وعدہ کیا، اہل کوفہ کی ستائش کی۔ اس خطبہ کے بعد عبداللّٰد سفاح کے چیا داؤد نے منبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنوعباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کرکے بنوامیہ کی مذمت کی اورلوگوں سے بیان کیا کہ آج امیرالمومنین عبداللہ سفاح کسی قدر بخاراور اعضاء شکنی کی تکلیف میں مبتلا ہیں،اس لیے زیادہ بیان نہ کر سکے۔ آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ابوالعباس عبداللہ سفاح قصرا مارت کی طرف روانہ ہوا اور اس کا بھائی ابوجعفر منصور مسجد میں بیٹھا ہوا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ابوالعباس عبداللہ سفاح بیعت خلافت لینے کے لیے قصرامارت میں گیا، پھر وہاں سے ابوسلمہ کے خیمہ میں جا کر اس سے ملاقات کی۔ابوسلمہ نے بھی بیعت تو کر لی مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کی خلافت پر رضامند نہ تھا۔عبداللہ سفاح نے مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چیاداؤد کو دی اور اپنے دوسرے چیا عبداللہ بن علی کو ابوعون بن بزید کی کمک کے لیے روانہ کیا اورا پنے بھتیج عیسیٰ بن موسیٰ کوحسن بن قطبہ کی مدد کے لیے بھیجا جو واسط کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور ابن مہیر ہ کومحصور کررکھا تھا، اور میمی بن جعفر بن تمام بن عباس کو حمید بن قحطیه کی امداد پر مدائن کی طرف روانه کیا۔ اسی طرح ہر طرف سر داروں کومتعین ومامور کیا ۔ابومسلم خراسان ہی میں تھا اور وہ خراسان کو جلد جلد دشمنوں سے صاف

جیسے ابومسلم کھتا تھا، اس کے موافق عمل درآ مدکرتا تھا۔ بیز مانہ تمام عالم اسلام میں بڑا نازک اور خطرناک زمانہ تھا۔ ہرایک ملک اور ہرایک صوبہ میں جابہ جا لڑائیاں اور فسادات بر پاتھے۔ واسط میں ابن مہیرہ کو مغلوب کرنا آسان نہ تھا۔ ادھر مروان بن محمد اموی خلیفہ شام میں موجود تھا۔ تجاز میں بھی طوائف الملوکی برپاتھی۔ مصرکی حالت بھی خراب محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كرربا تھا۔عبداللّٰد سفاح كوفيہ ميں خليفه ہوكر ہر ايك اہم معاملہ ميں ابومسلم كا مشورہ طلب كرتا تھا اور

(889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) (889) تھی ، اندلس میں عباسی تحریک کامطلق کوئی اثر ہی نہ تھا۔ جزیرہ و آ رمینیا میں اموی سردار موجود تھے اورعباسیوں کے خلاف مقابلہ پر آ مادہ ہو گئے تھے۔خراسان بھی پورے طور پر قابو میں نہ آیا تھا۔ بصر ہ میں بھی عباسی حکومت قائم نہ ہوسکی تھی ۔حضرموت ، یما مہاوریمن کی بھی یہی حالت تھی۔عبداللہ سفاح کے خلیفہ ہوتے ہی آل ابی طالب لینی علو بوں میں جواب تک شریک کار تھے، ایک ہلچل سی مج گئی اور وہ اس نتیجہ پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کواپنی خلافت کی تو قع تھی۔عباسیوں کی اس کامیابی میں سب سے بڑا دخل محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابوہشام عبداللہ کی اس وصیت کو ہے جوانہوں نے مرتے وقت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حق میں کی تھی۔ اس وصیت کی وجہ سے شیعوں کے فرقہ کیسانیہ <sup>©</sup> کا پیعقیدہ قائم ہوا کہ علی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ کے بعد محمد بن حفیہ امام تھے۔ان کے بعد ان کے بیٹے ابوہشام عبداللہ امام ہوئے۔ ان کے بعد محمد بن علی عباسی ان کے جانشین اورامام تھے۔محمد بن علی کے بعدان کے بیٹے ابراہیم امام ہوئے اورامام ابراہیم کے بعد عبداللہ سفاح امام ہیں۔اس طرح شیعوں کی ایک بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کرعباسیوں میں شامل ہوگئی اور علویوں یا فاطمیوں کو کوئی موقع عباسیوں کے خلا ف کھڑے ہونے کا نہمل سکا، وہ اندرہی اندر چھ وتاب کھا کررہ گئے۔

جب مروان بن محمد آخری اموی خلیفه ماراگیا تو حبیب بن مرہ حاکم بلقاء نے عبداللہ سفاح کے خلاف خروج کیا اور سفید جھنڈ ہے لے کر فکا۔ ادھر عامل بن قنسر بن بھی اٹھ کھڑا ہوا، حالا نکہ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن علی عباس کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اہل جمس بھی اس کے شریک ہو گئے۔ ادھر آ رمینیا کے گور زاسحاق بن مسلم عقیل نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ ان تمام بغاوتوں کوفرو کرنے کے لیے عبداللہ سفاح نے اپنے سرداروں اور رشتہ داروں کو بھیجا اور بہتدری کا میا بی حاصل کی لیکن بزید بن عمر بن مہیرہ نے ابوجعفر منصور اور عبداللہ سفاح سے جا کرصلے کی اور بزید بن عمر کاوجود ہے حد بیعت پر آ مادہ ہوالیکن ابومسلم نے خراسان سے عبداللہ سفاح کو لکھا کہ بزید بن عمر کاوجود ہے حد خطرناک ہے، اس کوقل کرا دیا اور اس خطرہ خطرناک ہے، اس کوقل کرا دیا اور اس خطرہ سے نجات حاصل کی۔

اس فرقہ کے لوگ مجمہ بن حضیہ کو جوعلی ڈاٹیؤ کی غیر فاطمی اولاد تھے، اپناامام مانتے ہیں اوراس کی دلیل میہ دسیتے ہیں کہ انہوں نے بھر و میں اپنی اسلام کیا تھا۔ (غیبة الطالبین، شیخ عبدالقادر جیلا نی، صفحہ ۲۰۰۰)

اب کوفہ میں ابوسلمہ باقی تھا اور بہ ظاہر کوئی موقع اس کے قتل کا نہ تھا کیونکہ عباسی اس ابتدائی رائے میں شیعیان اولا دعلی کی خالفت علانیہ نہ کرنا چا ہے تھے۔ ابوسلمہ کے متعلق تمام حالات لکھ کر ابوسلم کے پاس خراسان بھیجے گئے اور اس سے مشورہ طلب کیا گیا۔ ابوسلم نے لکھا کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو ابوسلمہ کے طرف داروں اور شیعیان علی کی جانب سے علانیہ خالفت اور بعناوت کا خطرہ ہے۔ تم وہاں سے کسی شخص کو بھیج دو جو ابوسلمہ کوقتل کر دے۔ ابوسلم مراد بن انس کو ابوسلمہ کے فتل پر مامور کر کے بھیج ویا گیا۔ مراد نے کوفہ میں آ کر ایک روز کوفہ کی کسی گئی میں جبکہ ابوسلمہ جا رہا تھا، اس پر تلوار کا وار کیا، ابوسلمہ مارا گیا۔ مراد بن انس بھاگ گیا اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ کوئی خارجی ابوسلمہ کوثل کرا دیا۔ خوبی سلیمان بن کثیر کوبھی قتل کرا دیا۔ یہ وہی سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابوسلم کوثر وع میں وار دخراسان ہونے پرواپس کرا دیا۔ یہ وہی سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابوسلم کوثر وع میں وار دخراسان ہونے پرواپس کرا دیا۔ یہ وہی طافت کرسکا تھا، قتل کرا دیا۔ ابوسلم کو در سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابوسلم کوثر وع میں وار دخراسان ہونے پرواپس کرا دیا۔ ابوسلم کو جو ابوسلم کو در ہوا کہ کوئی ابوسلم کو در ویا سیمان بن کثیر ہے جس نے ابوسلم کوثر وع میں وار دخراسان ہونے پرواپس کرا دیا۔ ابوسلم کو در ویا سلیمان بن کثیر سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابوسلم کوثر ویا میں ماروسلم کو در ویا ہم کا کہ کا کوبی کی خالفت کرسکا تھا، قتل کرا دیا۔

#### عباسیوں کے ہاتھوں بنوامیہ کافل عام:

خلافت اسلامیہ کو جو تو م یا خاندان ورا ثناً اپنا حق سمجھے، وہ سخت غلطی اور ظلم میں مبتلا ہے۔ بنو امیہ نے اگر اسلامی حکومت کو اپنی ہی قوم اور خاندان میں باقی رکھنا چاہا تو بیان کی غلطی تھی۔ بنو عباس یابنو ہاشم اگر اس کو اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے تو یہ بھی ان کی غلطی و ناانصافی تھی۔ مگر چونکہ دنیا میں عام طور پرلوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، البذا سلطنت اور حکومت میں بھی حق وراثت کو جاری سمجھا جا تا ہے۔ اس بناء پر جو شخص کسی غاصب سلطنت سے اپنا حق لعنی سلطنت واپس چھینتا ہے، وہ اکثر قتل و تشدد سے کام لیا کرتا ہے۔ لیکن اس قتل و تشدد کو بنوعباس نے بنوامیہ کے حق میں جس طرح روا محکا ہات کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ہاں تاریخی زمانہ سے گزر کر اگر نیم تاریخی حکا یات کو قابل اعتبا سمجھا جائے تو بخت نفر نہیں آتی۔ ہاں تاریخی کر امن بڑی سفا کی و بے باکی حکام لیاتھا اور بی اسرائیل کو صفحہ ستی سے مٹا دینا چاہا تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے کام لیاتھا اور بی اسرائیل کو صفحہ ستی سے مٹا دینا چاہا تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کی انہا کر دی تھی مگر کوہ ہمالیہ اور بندھیا چل کے جنگلوں اور را جیوتانہ کے ریکھتانوں نے غیر آر دیوں کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی نسلوں کو اپنی آغوش میں چھپائے رکھا اور ہندوؤں کی شودر قوموں کی صورت میں وہ آج بھی ہندوستان کی آبادی کا ایک قابل قدر حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے آریہ بھی ایرانی وخراسانی لوگ تھے۔عباسیوں کے خراسانی سپہ سالار بھی بنوامیہ کے قبل وغارت میں عباسیوں کو ایسے مظالم اور ایسے مظالم اور ایسے مظالم اور ایسے مظالم اور نیا کی خفید انجمنوں کے جالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کو کامیاب بنانے ونیا کی خفیہ انجمنوں کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کو کامیاب بنانے والے حد سے زیادہ قبل وخون ریزی اور مظالم و بے رحی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ اسلام میں بھی ہم برابراس بات کا ثبوت پاتے چلے آئے ہیں۔ خاندان بنوامیہ سے خلافت اسلامی کو نکالنا کوئی جم مہ خلافت اسلامی کو نکالنا کوئی اسلام یک و نکالنا کوئی اسلام یہ کے سپر دکر دینا ہرگز کوئی خوتی کی بات نہ تھی۔ اسلام اور عالم اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اسلام یہ کے سپر دکر دینا ہرگز کوئی خوتی کی بات نہ تھی۔ اسلام اور عالم اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں

اسلامیہ کے سپر دکر دینا ہر گز کوئی خوبی کی بات نہ تھی۔اسلام اور عالم اسلام کواس سے کوئی فائدہ نہیں بینچ سکتا تھا۔لہذا بنوعباس کونہایت ہی قابل شرم خون ریزی اور قتل وغارت کا ارتکاب کرنا پڑا۔ ابومسلم اور قحطبہ بن شہیب اور دوسرے نقباءاہل ہیت نے خراسان کےشہروں میں جس قدر مثل عام کا بازار گرم کیا، اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا تذکرہ اوپر کےصفحات میں آچکا ہے۔امام ابراہیم نے خود ابومسلم کو اپنے آخری خط میں تا کیدی طور پر لکھا تھا کہ خراسان میں کسی عربی بولنے والے کوزندہ نہ رکھنا۔ اس سے بھی ان کا مدعا یہی تھا کہ بنوامیہ کے طرف دارلوگ خراسان میں وہی عربی قبائل تھے جو فاتحانہ خراسان میں سکونت پذیریتھے۔ باشندگان خراسان جونومسلم تھے، وہ سب کے سب دعوت عباسیہ کے معمول بن سکتے تھے۔ ابومسلم نے قتل کرائے اور نتیجہ بیہ ہوا کہ ملک خراسان میں جو کثیر التعدادع بی قبائل پہنچ کراس ملک کی زبان ،معاشرت،تمدن کوعر بی بنانے میں کا میابی حاصل کررہے تھے،سب کے سب قتل ہو گئے اور عربی عضر جو تمام ملک کو اپنا ہم رنگ بنا رہا تھا، یک گخت مغلوب و بے اثر اور ناپید ہوگیا۔ جس کی وجہ سے ایرانی زبان وتدن ایرانی معاشرت، ایرانی اخلاق مرتے مرتے پھرزندہ ہو گئے اور ایران وخراسان جومصر کی طرح سے آج عربی ملک ہوتے ، پھر فارسی ملک بن گئے۔ ابومسلم خود خراسانی اور ایرانی النسل تھا۔ اس لیے عربوں کے قتل سے زیادہ دوسرا دلچیپ کام نہیں ہوسکتا تھا۔ قومی تعصب جس کواسلام نے بالکل مٹا دیا تھا،عہد بنوامیہ ہی میں پھرعود کر آیا تھا ا دراسی قومی عصبیت اور قبائلی افتراق کے واپس آ جانے کا نتیجہ تھا کہ بنوامیہ نے کس طرح تمام عربی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قبائل بالخصوص بنو ہاشم کومجبور بنا دیا تھا۔اس لیے وہ ہرایک اس شخص کو جس کی نسبت انہیں معلوم

892 892 27 - Lilly 1 - Lilly 2 - Lil

ہوجا تا تھا کہ یہ قبیلہ بنوامیہ سے تعلق رکھتا ہے، نہایت خوف اور دہشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے قابو پاتے ہی اپنی تمام قوت اس خوف وخطرہ سے محفوظ رہنے کے لیے صرف کردی اور مصم ارادہ کرلیا کہاس قبیلہ کو صفحہ ستی سے نیست ونابود کردیا جائے۔

عبرالله سفاح کا چیا عبدالله بن علی جب ۵ رمضان سنه ۱۳۱ه کو دمشق میں داخل ہوا تو اس نے فلّ عام کا تھم دیا۔ جب آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد بوصیر میں قتل ہو چکا تو عباسیوں کے لیے سب سے ضروری کام بنوامیہ کا استیصال تھا، کیکن خلافت بنوامیہ کے قصرر فیع کومنہدم کرنے کے کام میں بعض بنوامیہ بھی عباسیوں کے ساتھ شریک ہوگئے اور فاتح عباسیوں کے ساتھ ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہتے تھے۔اسی طرح بنوامیہ کی نسل کا تخم سوخت ہوناممکن نہ تھالیکن ابومسلم اس کا م یر کمر ہمت باندھ چکا تھا۔ اس نے عبداللّٰد سفاح اور عباسی سرداروں کو بار بارلکھا کہ بنوامیہ کے کسی فرد کو چاہے وہ کیسا ہی ہواور ہمدر د و بہی خواہ کیوں نہ ہو، ہرگز زندہ نہ چھوڑا جائے۔اس مشورے برغمل تو ہوالیکن بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے بڑی بڑی جمعیت کے ساتھ عین نازک اور خطرناک موقعوں برعباسیوں کی شرکت اوراموی خلیفہ کی بغاوت اختیار کر کے نہایت اہم امداد پہنچائی تھی۔ان کُوْتُل کرنے سے انسانی شرافت مانع تھی۔ابومسلم نے بیدا ہتمام کیا کہ شاعروں اور مصاحبوں کو جو عباسی خلیفہ اور عباسی سیہ سالا روں کے دربار میں آ مدورفت رکھتے تھے، رشوتیں بھیج بھیج کر اوراپنی طرف سےلوگوں کو بیتعلیم دے دے کرر وانہ کیا کہ در بار میں جا کرایسے اشعار پڑھیں اورالیی باتیں کریں جس سے بنوامیہ کی نسبت عباسیوں کا غصہ بھڑ کے اوران کی طبیعت میں انتقام اور قتل کے لیے اشتعال پیدا ہو۔ چنانچےاس کوشش کا نتیجہ بیہ ہوا کہ عباسیوں نے چن چن کر ہرایک بنوامیہ کوفل کر دیا۔ سفاح نے سلیمان بن ہشام بن عبدالملک کوسر دربارایک ایسے ہی شاعر کے اشتعال انگیز اشعار سن کر بلاتو قف فتل کرا دیا۔ حالا نکہ سلیمان بن ہشام،عبداللہ سفاح کی مصاحب میں موجودا وراس کا بڑا ہمدرد تھا۔عبداللہ بن علی جن دنوں فلسطین کی طرف تھا، و ہاں نہرا بی فطرس کے کنارے دسترخوان پر بیٹھا کھا ناکھا رہا تھا اور اسمی نوے بنوامیہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔اسی اثنا میں شبل بن عبدالله آگیا۔اس نے فوراً اپنے اشعار پڑھنے شروع کیے جن میں بنوامیہ کی مذمت اور امام ابراہیم کے قید ہونے کا ذکر کر کے بنوامیہ کے قتل کی ترغیب دی گئی تھی۔عبداللہ بن علی وعبداللہ سفاح کے چیا نے اسی وفت تھم دیا کہان سب کول کردو، اوراس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کردیا۔ان

(893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) (893) میں بہت سے ایسے تھے جو بالکل مر گئے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ وہ زخمی ہوکر گر پڑے تھے مگر ا بھی ان میں دم باقی تھا۔عبداللہ بن علی نے ان سب مقتو لوں اور زخیوں کی لاشوں کو برا برلٹا کران کے اویر دسترخوان بچھوایا۔اس دسترخوان بر کھا ناچنا گیا اورعبداللہ بن علی مع ہمراہیوں کے پھر اس دسترخوان پر بیٹے کر کھانا کھانے میں مصروف ہوا۔ بیلوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے نیچے وہ زخمی جو ا بھی مرے نہیں تھے، کراہ رہے تھے۔حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ان مقتولول میں محمد بن عبدالملک بن مروان،معز بن یزید،عبدالواحد بن سلیمان، سعید بن عبدالملک، ابوعبیدہ بن ولید بن عبدالملک بھی تھے۔ بعض کا بیان ہے کہ ابرا ہیم معزول خلیفہ بھی انہیں میں شامل تھا۔ اس کے بعدعبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلفائے بنوامیہ کی قبروں کوآ کر کھدوایا۔ عبدالملک کی قبر سے اس کی کھویڑی برآ مد ہوئی۔امیر معاویہ ڈٹاٹنڈ کی قبر میں سے کچھ نہ نکلا۔ بعض قبروں ہے بعض بعض اعضاء برآ مد ہوئے، باقی سب مٹی بن چکے تھے۔ ہشام بن عبدالملک کی قبر کھودی گئی تو صرف ناک کی او نچائی جاتی رہی تھی، باقی تمام لاش تھیجے سالم نگلی۔ © عبداللہ بن علی نے اس لاش کوکوڑ ہےلگوائے ، پھراس کوصلیب پر چڑھایا ، پھرجلا کراس کی را کھ ہوا میں اڑا دی۔عبداللہ بن علی کے بھائی سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں بنوامیہ کے ایک گروہ کومل کر کے لاشوں کو راستے میں تھینکوا دیا اور دفن کرنے کی ممانعت کر دی۔ ان لاشوں کو مدتوں کتے کھاتے رہے۔عبداللہ بن علی کے دوسرے بھائی تیعنی سفاح کے چیا داؤ دبن علی نے مکہو مدینہ اور حجاز ویمن میں چن چن کر ایک ایک اموی کوفتل کرا دیا اور بنوامیہ میں سے کسی کا نام ونشان باقی نہ رکھا۔غرض تمام مما لک محروسہ میں حکم عام جاری کردیا گیا کہ جہاں کوئی بنوامیہ نظر آئے ، اس کو بلا دریغ فٹل کر دیا جائے۔ ولا یتوں کے والی اور شہروں کے حاکم جوعمو ماً عباسی تھے، اپنی اپنی جگہ اس تجسس میںمصروف رہنے گلے کہ کہیں کسی بنوامیہ کا پہتہ چلے اوراس کوفٹل کیا جائے۔ یہاں تک کہ جس طرح کسی درندے کا شکار کرنے کے لیے لوگ گھرسے نکلتے ہیں،اس طرح بنوامیہ کا شکار کرنے کے لیے روزانہ لوگ گھروں سے نکلتے تھے۔ بنوامیہ کے لیے کوئی مکان، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر جائے امن نہر ہا

حدیث رسول تَرَّیُمُ کے مطابق الله تعالی نے زمین پرحرام کررکھا ہے کہ وہ انبیاء نیکھ کے جسموں کو کھائے۔ (ابو داؤ د، کتاب الوتر، حدیث ۱۳۷۷ ۔ ابن ماجه، کتاب اقامة الصلوٰة والسنة فیها، حدیث ۱۳۷۷ ۔ ابن ماجه، کتاب اقامة الصلوٰة والسنة فیها، حدیث ۱۰۸٤ ، حدیث صحیحٌ الالبانی رئیلیُش)

اور برسوں ان کو تلاش کرکر کے عباسی لوگ قتل کرتے رہے ۔® خراسان میں ابومسلم نے بیرکام اور بھی زیادہ ا ہتمام وہمت کے ساتھ انجام دیا۔اس سے ہزاروں بنوامتیہ کواسی طرح فلّ کروا دیا۔اس قل عام میں جولوگ فی کرایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر جاسکے، انہوں نے اپنا بھیس بدل بدل کر نام اور قوم دوسری بتا ہتا کر ایک جگہ سرحدوں کی طرف رخ کیا۔خراسان کے صوبوں اور ولا تیوں میں پیمل عام چونکہ بہت زیادہ سخت وشدید تھا،لہذا یہاں جو بنوامیہاور ان کے ہمدر د قبائل تھے، وہ سندھ، کوہ سلیمان اور کشمیر کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔جن لوگوں نے اپنے قبیلوں کے نام بدل دیے تھے، وہ بھی رفتہ رفتہ اسلامی حکومت کی حدود سے باہر نکل آئے کیونکہ ان کو سلطنت عباسیه کی حدود میں اطمینان حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ بیہ مغرور عربی قبائل جوسندھ، کشمیراور پنجا ب وغیرہ کی طرف بھاگ کر آئے تھے، کہا جا تا ہے کہ ان کی نسلیں آج تک ہندوستان میں موجود ہیں اور اپنے بدلے ہوئے ناموں اور پیشوں کی وجہ سے اپنے عربی نژاد ہونے کو بھول گئی ہیں۔ بنوامیدکا ایک شخص عبدالرحمٰن بن معاویہ بن ہشام شکار ہوتے ہوتے بال بال بچ گیا اور فرار ہو کرمصر و قیروان ہوتا ہوا اندلس میں پہنچ گیا۔اندلس چونکہ دعوت عباسیہ کے اثر سے نسبتاً یاک تھا اور وہاں بنوامیہ کے ہواخواہ بکثرت موجود تھے، لہذا اندلس پہنچتے ہی اس ملک پر قابض ہو گیا اور ایک ایسی سلطنت وخلافت قائم کرنے میں کامیاب ہوا جس کوعباسی خلفاء ہمیشہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے رہےاوراس اموی سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔

₩....₩

گویا عصبیت کی انتہا ہوگئی تھی کہ بنوامیہ کو درندوں کی طرح شکار کیا جاتا تھا۔ یہ عباسیوں کی جاہلانہ سوچ تھی۔ جبکہ حدیث نبوی تنظیم میں عصبیت کی طرف بلانے والے کی ای حالت میں موت کو جاہلیت کی موت کہا گیا ہے۔